

TO TO SEE

(نیسک

ميں اپنی اِس محنتِ شاقة کو اپنی ما درعِلمی اورعالَمی مرکزِ عِلمی حامِعة العُلوم الاِست لائيّة بنوری ٹاؤن کی طرف نسُوب کرتا ہوں

وس كسايته عاطفت ميس

بند نے فئر شالعَفر صرب أقدس حضرت مَولانا مُحدّدُوسُف البنوري اللهُ الله المحدثُوسُف البنوري اللهُ الله الله ال اور صَدر مُدرّس حضرت أقدس حضرت مولانا فضل مُحَدّسَواتي رَحمُهُ الله سے

اَحادسیشِ۔ مُقدِّسَه ک سَندحاصِل کی۔

فضلٌ مُحتَّد يُؤسُّفُ زَنُّ

Total Control

Signal and

|         | ess.com                            |                | •                                                                   |
|---------|------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| ين ٢    | نېرت مغا                           | ŕ              | (توضيحات اردومتر م مشكوة                                            |
| مغیر ال | ميثموان                            | سؤنبر          | مضموات                                                              |
| ۳۳      | کواری ہے نکاح کر نازیادہ بہتر ہے   | rı             | عرض حال                                                             |
| מיי     | آزاد مورتوں ہے نکاح کرنے کی فضیلت  | r/~            | كتاب النكاح                                                         |
| ۳۵      | نبک بخت بیوی کی خصوصیت             | rs             | نگاح کیوں ضروری ہے؟                                                 |
| ra      | نکاح آ دھادین ہے                   | <b>r</b> 2     | نکاح کب ضروری ہوجا تا ہے؟                                           |
| 77      | کون سا نکاح بابرکت ہے              | r <sub>2</sub> | نكاح كيمستحبات                                                      |
| İ       | باب النظر الى المخطوبة             | , m            | نکاح کی اقسام                                                       |
| 12      | · وبيان العورات                    | PA.            | (۱) كاحعام                                                          |
| 1/2     | فقتهاء كااختلاف                    | rA.            | (٢) نكاح استبضاع                                                    |
| 12      | ولائل                              | PA.            | (m) تکاح تعین و نامزدگی                                             |
| r_      | جواب                               | rA             | (م) تكاح الرايات                                                    |
| f/A     | ا پیمامنسو به کود کمچه لینامتخب ہے | rq             | (۵) تكاح الخذن                                                      |
| l MA    | سوال                               | l ra           | (٢) تكاح متعه                                                       |
| r'A     | جواب                               | rq             | (2) فكاح البدل                                                      |
|         | مسي عورت كي جسم كا حال             | r4             | (۸) نکاح شغار                                                       |
| r4      | اپنے شوہر سے بیان مت کرو           | rq             | جوانوں کونکاح کرنے کا تھم                                           |
| ۳۹      | عورتوں اور مردوں کے لئے چند ہدایات | 1              | تبتل کی ممانعت                                                      |
| ٥١      | د بورے بردے کا تھم                 | l Pr           | ویندار مورت ہے نکاح کرنا بہتر ہے                                    |
| ۵ı      | علاج معالجهاورعورت<br>هندن         |                | نیک بخت عورت دنیا کی بہترین دولت ہے<br>ذ                            |
| ۵r      | اجنبی عورت پرنظر پڑجانے کے مسائل   | 172            | . همن چيز ول ميل نحوست<br>پر پر سر ايس ده در سريه جير               |
| ٥۴      | ا جا تک نظر پڑ جانے کا علاج        | PA.            | ا اپنے نکاح کے لئے کنواری مورت کوتر نیج دو<br>تا محفر جسی کرنے ہیں۔ |
| ۵۵      | ہرعورت کوشیطان جھا تک کر دیکھاہے   |                | وہ تین تحص جن کی اللہ ضرور مدد کرتا ہے<br>اس سے ایس ایس نے میں ا    |
| 24      | شادی شده لوغذی کا تنکم<br>حسیب می  |                | عمدت کے ولی کے لئے ایک ضروری ہدایت                                  |
| ۵,4     | ران جم کامستورہ حصہ ہے ۔<br>—      | ۳              | ن یادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے نکاح کرو                          |

| · O <sub>LOK</sub> | _ |
|--------------------|---|
| فهرست مغيامين      |   |
| بردك حامل          | - |

|             |           | .g.s.com                                       |   |          |                                                            |
|-------------|-----------|------------------------------------------------|---|----------|------------------------------------------------------------|
|             | NE THOUGH | فېرست مفيات                                    | ٢ |          | ( توضیحا = ارد دشر یا مشکلوق                               |
| besturdube. | صخير      | مضمون                                          |   | منختبر   | مضموك                                                      |
| <u> </u>    | 45        | ولائل                                          |   | ۵۷       | فقهاء كااختلاف                                             |
|             | ۷۲        | چوا <b>ب</b>                                   |   | ۵۷       | ولاكل                                                      |
|             | 4۳        | بغیر گواہوں کے نکاح صحیح نہیں ہوتا             |   | ۵۸       | الجواب                                                     |
|             | 44        | عورت کاسکوت دلیل رضا ہے                        |   | ۵۸       | بغيرضرورت تنهائي مين بعى سترند كھولو                       |
|             |           | غلام كانكاح السيكيآ قاك اجازت                  |   | ۵۸       | عورت مردکود کھ سکتی ہے یائیں؟                              |
|             | ۳۷        | کے بغیر سیحے نہیں ہوتا                         |   | 4.       | اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں ندر ہو                       |
|             | ۷۵        | بالغدایے نکاح کےمعاملہ میں خودمختار ہے         |   | ٧٠       | انسانی جسم میں شیطان کا تصرف                               |
|             | 20        | بالغة عورت كا نكاح ولى كوكر نامتحب ہے          |   | મા       | ما لکہ کا اپنے ٹملام ہے مردے کا تھم                        |
|             | 47        | باپ پرادلا دیے تین حقوق ہیں                    |   | 717      | فقباء كرام كااختلاف                                        |
|             | 44        | لڑ کی کے بالغ ہوتے عی اس کا نکاح کردہ          |   | 41       | ولاكل                                                      |
|             | ۷٩        | باب اعلان النكاح والخطبةو الشرط                |   | 41"      | الجواب                                                     |
|             | Α•        | نکاح کے وقت دف بجانا جائز ہے                   |   | 417      | شرم وحياء كاانتهائى درجه                                   |
|             | A1        | صرف ڈھول بجانا یا اشعار پڑھنا کیسا ہے؟         |   |          | مستوره اعضا کھولنا بھی حرام ہے                             |
|             | ۸r        | شوال کے مہینے میں نکاح کرنا بسنت ہے            |   | 0F       | اورا سکوو یکھنا بھی حرام ہے                                |
|             | ۸۳        | مبرادا کرنے کی تاکید                           |   | •        | باب الولى في النكاح                                        |
|             | ۸۳        | کسی دوسرے کی منسوبہ کوایئے نکاح کا بیغام نہ دو |   | 44       | وإستئذان المرأة                                            |
|             | ۸۵        | ا یک سوکن دوسری سوکن کے لئے بدخواہ نہ ہے       |   | 44       | "مسئلة ولاية الاجبار"                                      |
|             | FA.       | نکاح شغارکی ممانعت                             |   | 142      | ولايت اجبارين فقهاء كالغتلاف                               |
|             | ra        | فقهاء كااختلاف                                 |   | 74       | ولائل                                                      |
|             | ٨٧        | متعدکی ممانعت                                  |   | 49       | بیوه کواپنا نکاح رد کرنے کا اختیار                         |
|             | ٨٩        | متعد کب حرام ہوا؟                              |   | ۷٠       | نکاح کے وقت حضرت عا نکثہ کی عمر                            |
|             | 9-        | نكاح كاخطبه                                    |   | 21 8     | مسمن لڑی کا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو <sup>.</sup> |
|             | 91"       | خطبہ کے بغیر نکاح بے برکت رہتا ہے<br>—         |   | <u> </u> | فقهاءكرام كالختلاف                                         |

| dbiess.com   |   |
|--------------|---|
| فبرست مفياجي | ) |

| Desturdub on Start | مظمون                                          | صغينبر | مضمون                                       |
|--------------------|------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|
|                    | وه عورتين جنهيں بيك ونت نكاح                   | ۹۳     | نکاح کا علان کر نامستحب ہے                  |
| 1+2                | میں رکھناممنوع ہے                              | ۳۱۹    | شادی میں اشعار گائے جانے کی اجازت           |
| j•A                | باپ کی بول سے تکاح کر ناحرام ہے                |        | ایک عورت کے دونکا حول میں                   |
| 1+4                | مدت رضاعت کا زمانه                             | 90     | پہلا ٹکاح ورست ہے                           |
| P+1                | رضا می مال کاحق کس طرح ادا ہوگا                | 92     | متعدا بتداءاسلام مين جائزتها                |
| 11+                | رضاعی مال کی تعظیم وتکریم کاایک نمونه          | वप     | متعه کاهکم منسوخ ہو گیاہے                   |
| 311                | ھارے زیادہ نکاح کی ممانعت                      | 92     | جائز اشعار منتااور گانا جائز ہے             |
| 111                | فقهاء كااختلاف                                 | 4/     | باب المحرمات                                |
| 10                 | ولاكل                                          | 94     | حرمت نکاح کے اسباب                          |
| IIF                | جواب                                           | 49     | مندرجه ذيل عورتول كونكاح مين اكثصانه كرو    |
| ir                 | دو بہنوں کو نکاح میں رکھنامنع ہے               | ++     | مسئلة حرمة الرضاعة                          |
| ļIP"               | مسئلة اسلام احدالزوجين                         | ••     | فقهاء كااختلاف                              |
| ۵۱۱                | فقهاء كرام كااختلاف                            |        | ولائل                                       |
| ۵۱۱                | <b>כ</b> נואל                                  | 101    | الجواب                                      |
| 114                | پېلے دعوی کی دلیل                              | +r     | رضاعت كيمشثني صورتين                        |
| 119                | عقلی دلیل                                      | 1+r    | رضائی ماں کا شوہررضائی باپ ہے               |
| HM                 | دوسرے دعوی کی ولیل                             | 101    | رضا کی بھتیجی ے نکاح کرنا فرام ہے           |
| 114                | الجواب<br>شد                                   | 1+1~   | رضاعت کی مقدار                              |
| 114                | حضرت ابوالعاصٌ كاوا قعداور فخفيق<br>،          | 1+12   | مدت رضاعت کاز مانه                          |
| IIA.               | الجواب<br>مرين م                               |        | ثبوت رضاعت میں ایک عورت کی                  |
| ن ۱۴۹              | کون کوئی رشته والی عورتیں بحر مات میں داخل ہیر | 1.0    | معتبر ہے یانہیں؟                            |
| 119                | ا پنی بیوی کی بیٹی ہے تکاح کی ممانعت           | 1+4    | فقنهاء كالنتلاف                             |
|                    |                                                | 1-4    | میدان جہاد میں گرفتار عورتوں ہے جماع کا تھم |

| dhiess.com         |             |
|--------------------|-------------|
| فهرست الميانان الم | $\supseteq$ |

|                                         | فيرست أي                                      | ٥              |            | (توضیحات اردوش مشئوة                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------------------|
| صفح فمبر <sub>المال</sub> ي المالية عام | مظمون                                         |                | صفحةبر     | منتمون                               |
| 4√ا ا                                   | مہریں ہے بچھ حصہ علی الفور دینا بہتر ہے       | $\overline{ }$ | Ir•        | باب المباشرة                         |
| 164                                     | مبرشش واجب ہونے کی ایک صورت                   |                | 16+        | مسئلة العزل                          |
| le.                                     | ام المؤمنين الم حبيب رضى الله عنها كامهر      |                | irr        | مقدر کوکوئی نبین روک سکتا            |
| سايما ا                                 | مشروط اسلام كابيان                            |                | irr        | مدت رضاعت میں جماع جا کڑے            |
| 100                                     | باب الوليمة                                   |                | IτΔ        | میاں بوی ایک دوسرے کاراز فاش نہ کریں |
| າຕລ                                     | وعوتو ل كابيان                                |                | ITT        | ایام حیض میں بیوی کے پاس شاجاؤ       |
| 16.4                                    | عرب جاہلیت کے ولیمے                           |                | 174        | بیوی ہے بدفعلی کرنے والاملعون ہے     |
| 162                                     | وليمه كرنية كاحكم                             |                | 174        | لواطت کی سرّا                        |
| 112                                     | ام المؤمنين حضرت زينبٌ كاشا ندارو ليمه        |                | 17*        | مسنلة خيار العتق                     |
|                                         | عورت کی آ زادی کواس کا مبر                    |                | <b> **</b> | فقهاء كااختلاف                       |
| !f%                                     | قرارد یاجاسکتاہے بانہیں                       |                | 11"1       | ملمنداخيلاف                          |
| 1179                                    | حضرت صفيه نسكه ليمه كاذكر                     |                | (FI        | منثئ ئے اختلاف                       |
| 10+                                     | حضرت امسلمة كأوليمه                           |                | 1171       | ولائل                                |
| 10+                                     | وليمدكى وعوت قيول كرناحيا يبيخ                |                | <b> "</b>  | جمہور کے دلائل:                      |
| 10+                                     | ولیمه میں صرف مالداروں کو بلانا انتہائی براہے |                | œr         | احناف کے ولائل                       |
| اھا                                     | ا جازت ما ٹنگ کر دعوت میں جاتا جا ہے          |                | irr        | الجواب:                              |
| 157                                     | زیبائش وآ رائش ہے حضورا کرم کا جنتاب          |                | ırα        | باب الصداق                           |
| 100                                     | طفیلی کی بذمت                                 |                | IP"Y       | مبركامستك                            |
| ۱۵۳                                     | ئى دعوتوں مىں كس كوتر جىم ببوگ                |                | 177        | مقدارمهر مين فقهاء كالاختلاف         |
| 125                                     | دعوت وليمه صرف دودن تک ہے                     |                | 172        | دلاكل                                |
| ا ا                                     | فخر ومقابله کرنے والوں کی وعوت کھانامتع ہے۔   | 1 1            | 112        | الجواب:                              |
| 107                                     | فاسق کی دعوت قبول ند کرو                      | 1 1            | IFA        | از واج مطہرات کے مہرکی مقدار         |
| 104                                     | نیک مسلمان کی دعوت کھانے میں شک نہ کر و<br>   |                | 15.8       | بھاری مبرک ممانعت                    |

| dpress.com     |  |
|----------------|--|
| فهرست مضافين ي |  |

| صغينبر | مضمون                                                             | سؤنبر | مضمون                                    |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| 127    | ايلاء كامطلب                                                      | 100   | باب القسيم                               |
| 122    | حضورا کرم کے ایلاء کا قصہ                                         | 100   | از داج مطهرات کی تعداد                   |
| 14+    | واقعيا                                                            | 109   | حضورا کرم کی کثرت از واج کی بحث          |
| JAL    | حسن معاشرت کا بهترین نمونه                                        | 174   | عورت اپنی باری اپنی سوکن کودے سکتی ہے    |
| IAT    | مُر دوں پرتبھر بے ندکر و                                          | }     | سنرمیں ساتھ لیجانے کے لئے                |
| IAT    | اطاعت گذار ہو بوں کے فضائل                                        | IYF   | بيو يول مين قرعها ندازي                  |
| IAT    | ا کیالور نفشیلت                                                   | 177   | نیٰ ولین کے لئتے باری مقرر کرنے کا مسئلہ |
| lar.   | مشکل وقت میں بھی شو ہر کی اطاعت کر و                              | 145   | فقبها وكرام كاختلاف                      |
| IAM    | شو مركو تكليف مت پهنچاؤ                                           | 145   | ولاكل:                                   |
| IA"    | میاں ہوی کے حقوق                                                  | 197   | چواب:                                    |
| 140    | بدزبان بيوی کوطلاق ديدو                                           | 170   | قلبی محبت مشتق ہے                        |
| •      | شری صدیے بڑھ کرعورتوں کو مارنے کی ممانعت                          | GFI   | یویوں میں برابری نہ کرنے کی سزا          |
| ì      | میاں بیوی میں تفریق ڈالنے والاہم میں ہے نہیں                      | 110   | ازواج مطہرات میں باری مقرر کرنے کی تفصیل |
| IAZ    | اسپنے اہل وعمال پرشفقت کرنا کمال ایمان ہے                         |       | باب عشرة النساء ومالكل                   |
|        | حضورا کرم اور حضرت عاکشهٔ                                         | IMA   | واحدة من الحقوق                          |
| IAA    | کے درمیان دلچیپ منفلکو<br>- سریر سرین                             | AYI   | عورتوں کی خلیقی کمزوری کا خیال رکھو      |
| IA9    | غیرالله کومجده کرنا چا ئرنبین<br>پر                               | 12.   | عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت اختیار کرو     |
| [4.    | نافر مان ہیوی کو مار نے پرمواخذہ خبیں ہوگا<br>سروز تفا            | 12.   | کی ہرعورت کو ورشد میں کی ہے              |
| 19+    | بیوی شوہر کی ا جازے کے بغیر نفل روز ہندر کھے<br>میں محمد میں مصرف | 121   | بلاضرورت بیوی کو مار نے کی ممانعت        |
| 191    | سخت تقم مین بھی شوہر کی اطاعت کرو<br>نز بری تراکید ت              | 127   | بچیوں کی گڑ <u>یا</u> ں                  |
| 1914   | نافرمان ہیوی کی عبادت قبول ٹییں ہوتی<br>رہیں سرے                  | 12 1  | مسجد نبوی میں جہاد کی مشق                |
| 197    | بهترین بیوی کی پیچان                                              | 120   | شوبركوناراض كرف سعالله تعالى ناراض موتاب |
| 190    | اما نت دار بیوی کی فضیلت                                          | 120   | سوکن کوجلانے کے لئے جھوٹ بولنا حرام ہے   |

|             |            | ess.com                                     |     | ١,           |                                        |
|-------------|------------|---------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------|
| 3           | No Chorce  | فيرست مغاث                                  | ۷   |              | (توضيحات اردوشرح ملكلوق                |
| · sturduboo | منختبر     | سول " ـ                                     | مخر | منخنبر       | مضمون                                  |
| pe          | r+ 4       | حالت؛ <sup>ک</sup> راه میں طلاق کامسئله     | ]   | rpi          | باب الخلع والطلاق                      |
|             | rı+        | فقهاء كااختلاف                              |     | 192          | خلع كاطريقه                            |
|             | ri•        | ولائل: _                                    |     | 194          | ناپیندشوہرے طلاق حاصل کی جاسکتی ہے     |
|             | FIL        | جواب: _                                     |     | 194          | نقهاء كااختلاف                         |
|             | rir        | د ہوانے کی طلاق داقع نہیں ہوتی              |     | 194          | ولاكل:                                 |
|             | rir        | سكران كى طلاق كانتكم                        |     | 19.4         | جواب:                                  |
|             | 1150       | تبن صحف مرفوع القلم بي                      |     | 199          | طلاق کی تعریف اورا قسام                |
|             | rim        | تعداد طلاق میں مرد کا اعتبار ہے یا عورت کا؟ |     | 5**          | طلاق کی اقسام                          |
| -           | FILT.      | فقها وكااختلاف                              |     | r**          | طلاق احسن:                             |
|             | רות        | ولاأل .                                     | -   | ř++          | طلاق حسن:                              |
|             | ria        | جواب                                        |     | r.           | طلاق بدعى                              |
|             | rı۵        | سخت مجبوری کے بغیر خلع کینے پروعید          |     | f*1          | حیض کی حالت میں طلاق دینے کی ممانعت    |
| •           | 110        | ت کے پورے مال کے یوض خلع کرنا مکروہ ہے      | عور | <b>r</b> +1  | بيوى كوطلاق كااختيار دينا              |
| -           | PIN        | بیک وقت تین طلاق دینا حرام ہے               |     | r.r          | کسی چیز کواپنے او پرحرام کرنے کا تھم   |
|             | <b>FIZ</b> | مسئلة الطلاق الثلالة                        |     | r•r          | حضورا كرم كيشهد يبينه كادا قعه         |
|             | ria :      | تين طلاق كأتحم                              |     | r•r          | طلاق کو کی احجی چیز بیس                |
|             | , F19      | ولائل:                                      |     | 7+0          | نکاح ہے پہلے طلاق دینے کا مسئلہ        |
|             | rrr        | جوابات                                      |     | <b>7</b> +4  | فقها ءكااختلاف                         |
|             | rro        | باب المطلقة ثلاثا                           |     | 104          | ولاكل                                  |
|             | rry        | حلاله کابیان                                |     | 5.4          | جواب                                   |
|             | 774        | حلاله کی تمروه تحریکی صورت                  |     | <b>r•∠</b> . | طلاق بنته كامسك                        |
|             | rrz        | ايلاء كامسئله                               |     | r•A          | فقهاء كااختلاف                         |
|             | rrq        | ظماركأتكم                                   |     |              | النبی نداق میں بھی طلاق واقع ہوجاتی ہے |

|             | ess.com                                          |         |                                               |
|-------------|--------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|
| ن )         | مرسة مفيا                                        | ۸       | ( توننیجات اردوشری مفکلو ت                    |
| مار کلاؤی   | مضمون -                                          | منختبر  | مضمون .                                       |
| FOY         | غيرت كي صورتين                                   | ۲۳۳     | ر ماکل کے دیگر مسائل                          |
| 102         | وہ چارعورتیں جن ہےلعان نہیں ہوتا                 | rmy     | باب اللعان                                    |
| ron         | لعان کے بجائے گناہ کااعتر اف زیادہ بہتر ہے       | 444     | لعان كالصطلاحي مفهوم                          |
| ran         | شیطان میاں بیوی کوآئیں ہیں بزخن کرتا ہے          | 444     | لعان کی حقیقت: _                              |
| ry.         | باب العدة                                        | rrz.    | لعان کی حکمت                                  |
| PYI         | مسئلة النفقة والسكني في العدة                    | 174     | لعان كے نتيجہ ميں فقهاء كا اختلاف             |
| 777         | مطلقه مغلظه كي نفقه وسكني مين فقهما وكااختلاف    | 7772    | ولائل: ب                                      |
| ryr         | ولائل:_                                          | rta     | ز نا بین قبل کرنے کا تھم                      |
| rym         | الجواب                                           | rpa     | تشرت لغات                                     |
| PYM         | فوائدالحديث: ر                                   | امراغ   | لعان کرنے والوں کا محاسبہ آخرت میں ہوگا       |
| 770         | عالت عدت میں گھرے <u>نگنے ک</u> ا تھم            | 441     | آيت لعان كاشان نزول                           |
| PYY         | فقهاء كااختلاف                                   |         | ز نا کی تہت جارگواہوں کے                      |
| PYY         | ا دلاکل                                          | rrm     | ذریعے ثابت ہوتی ہے                            |
| <b>۲1</b> 4 | حاملہ کی عدمت وضع حمل ہے                         | الباراء | الله تعالى ئے زیادہ کوئی غیرت مندنہیں         |
| 1772        | عدت كامام بل مرمدلكات كامرانت                    | 44.4    | خيالى شبهات كى بنياد پرتىهت نەلگا ۋ           |
| rya         | فتهاء كالختلان                                   | ¥1°∠    | ولدز نا کانسب زائی سے ثابت نہیں .             |
| PYA :       | كافرانه نظام نے عورت برظلم كياا سلام نے مقام ديا | rra '   | ا ثبات نسب میں قیافہ شناس کا قول معترب یائیں؟ |
| rya         | كننزع صے تك سوگ كرنا جائز ہے؟                    | rrq     | فقهاء كالغتلاف                                |
| r2.         | عدت والی عورت عطریات ہے اجتناب کرے               | 10+     | ا پنے باپ کا انکار کرنے والا دوز فی ہے        |
| r_ı         | عالت عدت میں مکان تبدیل کرنے کا تھم<br>دنتہ ہے۔  | roi     | ایک شقی القلب باپ کی شقاوت                    |
| 727         | سات قتم کی عورتوں پرسوگ نبیں                     | rsr     | ہدکار بیوی کوطلاق دیدینااولی ہے               |
| 121         | عدت کے ایام میں بناؤ منگار منع ہے                | . rom   | ا ثبات نب کے سلسلہ میں ایک<br>منہ             |
| 121         | معتده عورت زيوراستعال نەكر ي                     | !       | واصح مدایت د ضابطه<br>                        |

, k

| بر    | سخ         | مغمولن                                         | فبر  | صغ       | مضمون                                                 |
|-------|------------|------------------------------------------------|------|----------|-------------------------------------------------------|
| F     | 1          | باپ بینوں یا دو بھائیوں میں جدا کی نے ڈالو     | 12   | ۵        | مطاقة کی عدت کے بارے میں ایک بحث                      |
| r     | 92         | کون لوگ برے میں                                | 12   | ۲        | مطلقه کی عدت کا ایک نا درمسئله                        |
|       |            | جہاد کی وجہ ہے اس امت میں بیٹیموں              | 1/4. | ٨        | باب الاستبراء                                         |
| •     | 99         | اورغلامول کی کثرت ہوگی                         | r∠   | ٨        | استبرأ كأنفصيل                                        |
|       |            | باب بلوغ الصغير و                              | 12   | 9        | التبراء كے بغير جماع حرام ہے                          |
| •     | •          | حضانته في الصغر                                | ۲۸   | ٠        | استبراء دحم كاأيك مسئله                               |
|       | <b>~</b> + | بلوغ کی مریندرہ سال ہے                         | 57   | М        | باكره لونڈى كيلئےاستبراء كائتكم                       |
| ۳     | ۰۲         | بلوغ بأسئين مين فقهاء كے اقوال                 | M    | ۲        | بابالنفقات وحق المملوك                                |
| P4    | ۳          | تاز عد کی صورت میں بچہ کی پرورش کاحق مس کو ہے؟ | M    | ۰.       | بیوی کوشو ہر کے مال میں تصرف کرنے کا حکم              |
| +     | •4         | مدت برورش کے بعد تخییر غلام کامسکلہ            | tΛ   | 6        | اسلام میں غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم              |
| ۲     | 44         | فقهاء كالختلاف                                 | tΛ   | 4        | غلامون كوناشا كشة حركات نبين كرنا جإہيے               |
|       | • 4        | ولائل أ                                        | rA.  | 2        | غلام پرزنا کا بہتان نگانا جرم ہے                      |
| ۳     | 44         | جواب                                           | 17/  | 9        | اولادی کمائی پرباپ کافق ہے                            |
| .   * | "(+        | كتاب العتق                                     | †A   | 9        | مر بی کے حق میں میٹیم سے مال کا حکم                   |
| "   ı | ۳II        | برده کوآ زاد کرنے کا جر                        | re   | ٠        | امت کے نام نی مرم کا پیغام                            |
| ۲     | * *        | سب ہے افضل عمل کونسا ہے                        | r    | 91       | غلاموں کے حقوق ادا کرنے کی تا کید<br>سے               |
|       | ۵۲         | عالم كيكئيروايت بالمعنى جائز ب                 | *4   | ٢        | مسن غلاموں کوان کے سر پرستوں سے جدانہ کرو             |
| ۲     | 12         | کسی غلام کے حق میں سفارش کرنا بہترین صدقہ ہے   | 19   | ۳        | غلام پراحسان کرنے کا اجر<br>• پر پر پر پر             |
|       |            | باب اعتاق العبد المشترك                        | ra   |          | نمازی کو ہارنے کی ممانعت<br>میرین                     |
| ۲     | ΊA         | وشرى القريب والعتق في الموض                    | 19   |          | مملوک ہے درگذر کرنے کا تھم<br>میر کر سے               |
| r     | ΊΛ         | مسئلة اعتاق العبد المشترك                      | rq   |          | مملوک کے بارے میں ایک ہدایت                           |
|       | ~14        | فقهاء كالنتلاف                                 | 1 1  |          | جانوروں کے ساتھ اچھاسلوک کرنے کا تھم<br>بیتر سریاں سر |
|       |            | · · ·                                          | **   | <u> </u> | یتیم کے مال کے بارے میں تھم                           |

| سني نير<br>سني نير | مظمون                                         | مغيم | مضمون                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------------------------|
| rr.                | معتق غلام کے مال کا تھم                       | 1"7+ | · اعتاق میں تجزی کی بحث                     |
| <b>rr</b> •        | فقهاء كاوختلاف                                | rr.  | چندا صطلاحی الفاظ کی تشریح                  |
| rr•                | وماكل                                         | 1711 | فقباء كيودلائل                              |
|                    | جواب                                          | mrr  | مسئلة الاعتاق في مرض الموت                  |
| ۳۳۱                | بوراغلام آ زاد کرنے کی ترغیب                  | ***  | فقها وكالخشلاف                              |
| rrr                | مشروطآ زادي كاايك واقعه                       | ***  | دلاكل                                       |
|                    | مکا تب کے احکام                               | rrr  | جواب                                        |
| rrr                | عورتوں کواپنے مکا تب غلام سے پروہ کا تھم      | ۳۲۳  | باپ کاحق کیسے ادا ہوسکتا ہے                 |
| rrr                | مکا تب کی طرف ہے جز وی اوا ٹیگی کا مسئلہ      | 5-44 | فقها وكااختلاف                              |
| FFY                | مانی عبادت کا ثواب میت کو بہنچہا ہے           | rira | · ولاكل                                     |
| 472                | فروخت شده غلام کامال کس کوملیدگا؟             | rro  | جواب                                        |
| PFA                | بَابُ الْآيُمَانِ وَالنَّذُوْرِ               | rro  | مد برغلام کو پچنا جا مُزے یائیں؟            |
| FFA                | بحث اول اقسامتهم                              | PFY  | فقهاء كالاختلاف                             |
| 9                  | بحث دوم كفار وتشم                             | mr4  | ولائل                                       |
| rrq                | بحث سوم قتم کے سائ                            | P72  | جواب                                        |
| rrq                | بحث چبارم ند ر کی قشمیں                       | P72  | تنبيه                                       |
| +-(+)              | غیرانشک شم کھانے کی ممانعت                    | #r2  | ذی رحم محرم ملکیت میں آتے ہی آزاد ہوجاتا ہے |
| Pr-(1/2            | غيروں كے مذہب پرتشم كھانے كاتھم               | FM   | فقهاء كااختلاف                              |
| I. Lake            | اً رقتم تو ز دیے میں بھلائی ہوتو تو زنا جا ہے | PPA. | دلائل                                       |
| rro                | مسئلة اداء الكفارة قبل الحنث                  | PPA  | مسئلة بيع أم الولد                          |
| rro                | فتهاء كااختلاف                                | rrq  | فقهاء كااختلاف                              |
| ۳۳۵                | وللأكل                                        | rtra | د ناکل                                      |
| PPPY               | جواب:                                         | rrq  | جواب                                        |

| صخيبر         | مضمون                                          | متختبر         | مضمولت .                           |
|---------------|------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| -44-          | صدقہ کرنے میں اپی ضرورت کونجو ظ رکھنا جا ہے    | rry            | امارت کا مطالبدنه کروکیشن جاؤ سے   |
| 444           | غيرمعين نذركا كفاره                            | rr2            | ناجائز قتم پرؤٹ جانامناسب نہیں     |
| P40           | کفار ہے مشابہ <b>ت ن</b> در کھو                |                | تناز عد کی صورت میں قشم دسینے والے |
| 774           | فتح کی تمنامیں دف بجانے کی نذر                 | FFA            | کی نبیت کا اعتبار ہوگا             |
| 772           | تہا کی مال کا صدقہ کا فی ہے                    | rra -          | لغوشم برموا غذه نبين بوگا          |
| HYA.          | نسي خاص جگيه بين نماز پڙھنے کی نذر             | 1779           | غیراللہ کے نام کی شم کھانا شرک ہے  |
| maa           | نذر کا کوئی جز وا گرممکن العمل نه ہوتو کیا کرے | 100            | "احانة" كانتم كمائة كانتم          |
| 172.          | پیادہ جج کرنے کی نذر کا تقم                    | rai            | اسلام ہے بیزاری کی متم کا تھم      |
| 1721          | فقباء كااختلاف                                 | F51            | حضورا كرمٌ كىا يك قتم كامطلب       |
| 121           | ولاكل                                          | rar            | فتم كساتحة 'انشاءالله' ملانے كا هم |
| 1721          | جواب:                                          | ror            | باب في النذور                      |
| <b>r</b> ∠r   | جان قربان کرنے کی نفر رکامسکلہ                 | ror            | نذر ماننے کا پس منظر               |
| 724           | عجيب مسئله                                     | ray            | نذ رمعصیت میں کفارہ کا تھم         |
| m2 m          | و ذبح الله حضرت اساعيل مصياح عضرت اسحاق ؟      | FOY            | فقهاء كااختلاف                     |
| 724           | كتاب القصاص                                    | . For          | دلا <b>کل</b>                      |
| <b>₩</b> ∠₹   | قصاص كى تعريف                                  | 102            | جواب:                              |
| <b>7</b> /2/2 | تحق کی اقسیام                                  | roz            | لطيفه -                            |
| 722           | موجيات فمل                                     | rac            | فشم اورنذ رکا کفارہ مکسال ہے       |
| MZA           | فصاص كاحق تس كومليكا                           | F02            | ناممكن باتول كى نذ ركو پوراند كرو  |
| r2A           | جان کے بدلےجان ہے                              | rog            | مشى إلى بيت الله كى نذر كاتحكم     |
| PA9           | فقهاء كااختلاف                                 |                | نذر ماننے دالے کے ورثاء پرنذر      |
| 77.4          | دلاکل                                          | P41            | پوری کرناواجب ہے یاشیں؟            |
| 77.4          | چواپ:                                          | PH             | ايصال تواب كاسئله                  |
| <u> </u>      | ···-                                           | <del>1_1</del> |                                    |

| dpr           |           |
|---------------|-----------|
| فهرست مطبام ن | $\supset$ |
|               |           |

| صفحه مرازي | مظمون                                                                          | منحاتبر | مظموان                                                     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| 144        | قيامت كے دن مقتول كااستفاشہ                                                    | ra.     | مربدہ عورت کے بارے میں فقہا ءا ختلاف                       |
| mgA.       | ا پی مظلومیت کے دن حضرت عثمان کی تقریر                                         | FA.     | وتؤكل                                                      |
| MAY        | ہرقاتل خیر کی تو فیق ہے محروم رہتا ہے                                          | PAI     | الجواب:                                                    |
| m49        | ناحی قل نا قامل معانی جرم ہے                                                   | PAI     | تيامت مين كونساقضيه پيلے اٹھا ياجائيگا                     |
| ۴.۰۰       | باپ سے اول و کیلئے قصاص نہیں اس جائے گا                                        | MAR     | جس تخفس نے کلمہ پڑھ لیادہ معصوم الدم ہوگیا                 |
| ا+۲        | ہرآ دمی این جرم کا خود ؤ مددار ہے                                              | FAF     | کلمه گوکافل کرنامنع ہے                                     |
| ore y      | جیئے ہے باپ کا قصاص لیاجائے گا<br>ایت                                          | tar     | معاہد گؤتل کرنے کی ممانعت                                  |
| P*+P*      | عْلام کے قصاص میں آزاد کوئل کیاجا سکتا ہے یائبیں                               | ras     | خودکشی کرنے والے کے بارہ میں وعیر                          |
| 17° 1"     | ''فقباء كاختلاف                                                                | raz.    | خودکشی کے بارے میں ایک سبق آ موز واقعہ                     |
| 14. tm     | ولاك:                                                                          | TAA     | مقتول کے در ہا م کوقصاص اور دیت میں اختیار ہے۔             |
| 14.50      | جواب                                                                           | PAR     | فقهاء كالفتلاف                                             |
| h.+ h.     | دیت کی مقدارا وراونٹوں کے نام<br>•                                             | F/19    | ولائل                                                      |
| r+5        | فقهاء كالنشلاف                                                                 | P*9+    | عورت کے مرد قاتل کوئل کیاجا سکتا ہے                        |
| r+2        | دلائل                                                                          | 1791    | نقتها ع کا فتلا <b>ف</b><br>س                              |
| ļ          | کفرئے مقابلہ میں سب مسلمان ایک ہاتھ کی طرح ہیں۔<br>"قال میں میں اور کا میں ہے۔ | mar     | د لاكل:                                                    |
| r•∧        | تغتل خطاء كانتئم اورقبل بالمثقل كى تعريف                                       | rar     | جواب                                                       |
| P-9        | اسلام میں انسائی خون کی اہمیت<br>تاریخ                                         | rar     | مساوات في القصاص                                           |
| Ì          | قیامت کے دن مقتول اپنے قاتل کو بکڑ کر                                          | mar     | الله والول كي شان                                          |
| 1794       | اللہ ہے قریا دکر ہے گا                                                         | rar     | فری کے بدیے مسلمان سے قصاص لینے کا مسئلہ<br>انسان میں متنہ |
| וויי       | ا تھائل کی عدد کرنے والے کے بارے میں وعید<br>                                  | man     | فقهاء <b>کاا ختلاف</b><br>م                                |
| יויין      | ا قاتل کے مددگاری سزا کیا ہے؟                                                  | 790     | دلائل<br>مسات                                              |
| n'ir       | فقهباء كااختلاف                                                                | 797     | خون مسلم کی اہمیت<br>قدة مسل                               |
|            |                                                                                | F44     | قتل مسلم بہت بزاجرم ہے<br>                                 |

|             | 21855.          | <sub>soft</sub> .                                       |    |             |                                                     |
|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------|
| ,00ks.nord  | <br>            | فيرسة مغياثي                                            | ۱۳ |             | ( <u>توضيحات اردوثرين مخلوق</u>                     |
| besturdue _ | ىستخدنمبر       | مفتمون                                                  |    | صفحةبمر     | مضمون                                               |
| [4          | <b>*</b> **     | فن شبه عدیس قصاص نبیس ہے                                |    | ۳۱۳         | باب الديات                                          |
| ļr          | ۳۳۲             | زخم خوروه آ ککھ کی ویت                                  |    | rir-        | ديت كي اقسام                                        |
| <u> </u> r  | , balle         | عطائی ڈاکٹر مریض کے نقصان کا ذمہ دار ہے                 |    | ma          | عورت کے پیٹ میں بیچے کی دیت                         |
| <u> </u>    | ماسهم           | مسئله                                                   |    | ۲۱۳         | عا قله کون لوگ میں؟                                 |
| ſſ          | ۵۳۳             | ديت كي معاني كاليك واقعه                                |    | <u>۳۱</u> ۷ | فقبهاء كااختلاف                                     |
| ¢           | 750             | تعتل شبه عمدا ورقتل خطاء کی دیت                         |    | ر کا۳       | بقركة ربعيهونے والے قل ميں ويت واجب موگ             |
| ļr          | YP Y            | پیپیٹیں بیچکی ویت                                       |    | Mid         | فتحل خطا ءاور شبه محمد کی ویت                       |
| 1           | ۳۳۸             | باب مالا يضمن من الجنايات                               |    | ۲۲۰         | جسم کے مختلف اعض وکی دیت                            |
| , 1         | ۳۳۸             | ووافعال وامكمال جن مين تاوان تبين                       |    | •           | اوننوں کی موجود گی میں ان کیا قیمت                  |
| ](          | ዮዮአ             | جانورول کے نقصان پرتاوان کامسکلہ                        |    | 1°11        | ادا کرنے میں اختیاف                                 |
| ١,          | وسرم            | مدافعت میں کوئی تاوان واجب نہیں ہوتا                    |    | err         | دیت <del>تا</del> ل برابر <i>مر براع</i> ضاء کابیان |
|             | <b>4.باي</b> يا | مسئله                                                   | '  | L.k.        | ذمی کا فرکی دیت مسلمان کی دیت کا تصف ہے             |
|             | <b>(*</b> (*)   | جان ومال کی حفاظت میں ماراجائے والاشہید ہے              |    | rra         | کا فرکی دیہ کی مقدار                                |
|             | የየ              | مکسی کے گھر میں جھا تک کرد یکھنا جائز نہیں ہے           |    | rra         | نقهاء كالختلاف                                      |
|             | የየተ             | خووآ تخضرت صكى الله عليه وسلم كاردعمل                   |    | MY          | ولائل                                               |
| ſ           | سامام           | خوامخواه ئنكريال نهر پچينكا كرو                         |    | MEN         | جواب                                                |
|             | المإلمالم       | مجلسوں میں ہتھیار سنجال کرر کھنا جا ہے                  |    | 6°12        | فنل خطاء کی ویت پراحناف کامتدل                      |
| İ           | ه۱۲             | مسمى مسلمان كى طرف ہتھيارے اشارہ نه كرو                 |    | MYA         | حدیث پرشواقع کےاعتر اض کا جواب                      |
| 1           | ددس             | اسلام کے طرز کے برخلاف لوگ                              |    | rra         | ویت مقرر کرنے کے لئے بنیا دکیا چیز ہے؟              |
|             | <b>ኖኖ</b> ሬ     | مخلوق خدا کوئنگ کرنے والوں کی سزا                       |    | m'm.        | فقبهاء كااختلاف                                     |
|             | ሮሮለ             | ظالم بولیس اورفیش ز دوعورتوں کے بارے میں وعید           |    | 1744        | ولائل:                                              |
|             | ۳۵٠             | مسمى كوچېرە پرىنە مارو                                  |    | 144.        | چواپ:                                               |
|             | roi             | غیر کے گھر میں بلاا جازت جھائنے والا قابل تعزیر ہے۔<br> |    | וייי        | دیت مقتول کے در ٹاء کا حق ہے<br>                    |

| ess.com      |
|--------------|
| فيرهن مفياين |

| اللغظائي     | _ مضمون                                   | صغينبر | مضموك                                    |
|--------------|-------------------------------------------|--------|------------------------------------------|
| 14.4V        | مرتداورقزاقول كىسزا                       | ror    | تیز دھارآ لیکی کے ہاتھ میں دینے کاطریقہ  |
| r4.          | لاش کی چیر پھاڑاورمثلہ کی ممانعت          | rar    | انگلیول کے درمیان تسمہ چیرنے کی ممانعت   |
| PZ1          | جانورول كيساتهوآ تخضرت كاجذبه رحمت        | rar    | دین کی حفاظت میں مارا جانے والاشہید ہے   |
| r∠r          | ایک باطل فرقہ کے بارے میں پیش گوئی        | ror    | باب القسامة                              |
|              | تین صورتو ب میں ایک مسلمان کو             | ror    | بحث اول قسامه کی حقیقت                   |
| سويه         | سزائے موت ہوسکتی ہے                       | ු ලක   | بحث دوم لوث کی صورت                      |
| 840          | اسلام کی عزت کا کفر کی ذلت سے سودامت کرو  | ಗಾವ    | بحث سوم مفهوم قسامه مين فقها وكااختلاف   |
| 624          | مسلمان کا فروں میں مخلوط ندر ہیں<br>ت     | raa    | قسامه میں احداف کی ترحیب اور مسلک        |
| 722          | یٰاجا ترقتل کوصرف ایمان رو کتاہے          | raa    | شوافع اور مالکیه کی تر تبیب اورمسلک      |
| <b>r</b> ∠∠  | مبقگوزے مرتد غلام کی سزاموت ہے            | ۲۵۶    | ولائل                                    |
| r_a          | شاتم رسول صلى الله علييه وَمَلَّم كَ سزا  | 100Z   | الجواب :                                 |
| rz 9         | محراورسا تزكاحكم                          | രാ∠    | دفع تضاد                                 |
| rΆ•          | بغاوت کی سز اقتل ہے                       | ے ۱۳۵۸ | قسامت میں مدی ہے شم لی جائے یامد عاعلیہ  |
| M            | خوارج کے متعلق بیش گوئی                   | 10.44  | مسلم کی ابتداء بدعاعلیہ ہے ہوئی جا ہے۔   |
| ear.         | خوارج کا تاریخی پس منظراوران کاشری تھم    | ] ]    | باب قتل اهل الردة                        |
| MAZ          | كتاب الحدود                               | ן ראו  | والسعاة بالفساد                          |
| MAA          | حدودالله کی حکمت و برکت                   | [MAL   | اربد او کی صورتیں                        |
| <b>ም</b> አ ዓ | بارگاہ نبوت سے زنا کے ایک مقدمہ کا فیصلہ  | ryr    | مرمقد ول اور فسادیوں کولل کردینے کابیان  |
| Lat          | تغريب عام يعنى سال مجرجذا وطن كرنے كائقكم | 444    | مسمی کوآ گ میں جلانے کی سزانہ دو         |
| <b>491</b>   | فتهاء كالنتلاف                            | LAW    | فرقه خوارج کی نشاند بی                   |
| ۱۳۹۱         | ولائل:                                    | arn    | خوارج کی شرعی حیثیت کیاہے                |
| rar          | جواب                                      | PT4    | خوارج کے بارے میں حضور کی پیش کوئی       |
| rar          | اعتر اف زنا پرحد جاری کرنے کا حکم<br>———  | ے عہم  | مسلمان کے تق سے آ دی کفر کے قریب ہوجاتا۔ |

|       |   |     | _ |   |
|-------|---|-----|---|---|
|       |   |     |   |   |
|       |   |     | • |   |
| -67 3 | • | - 1 | • |   |
| 1744  |   | ~   |   |   |
|       |   | - л |   |   |
|       | _ |     | - | _ |
|       |   |     |   |   |

|                     | .thress.com                                   |                                       |                                              |
|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| ND Con              | فرست مغانین                                   | la                                    | (نونسجات اردوش ملكوة                         |
| المحتمير المستحالات | مضمون م                                       | مؤنبر                                 | مغمول                                        |
| ۵۱۲                 | شبه کا فائد ه ملزم کوملنا جیا ہے              | rar                                   | فقها وكاائتلاف                               |
| مان                 | زنابالجبريين صرف مرو پرحد جاري ہوگ            | rar                                   | ولائل                                        |
| 210                 | ایک ز تاکی دوسزا کمیں                         | 194                                   | جواب                                         |
| ۵۱۵                 | یمار مجرم پرحد جاری کرنے کا طریقہ             | 791                                   | غيرمصن زاني كىسز ااوراحصال كى شرطيس          |
| an-                 | لواطت کی ابتدا ماورسزا                        | المالا                                | اسلام میں رجم کا ثبوت اور محسن زانی کی سزا   |
| ۱۵۱                 | سزائے لوطی میں فقیاہ کی آ راء 💎 ۱             | m90                                   | غيرشادي شده عودت يرحمل كانتكم                |
| ا ۵۱۵               | جانور کے ساتھ بدفعلی کرنے والے کی سزا         | r90                                   | شادی شده زانیه اورزانی کوسنگسار کرو          |
| ماھ                 | اغلام بازی بدترین گناه ہے                     | r97                                   | جمع بين الرجم و الجلد كأتحم                  |
| اه ا                | مدز نااور حد لذف کے جمع ہونے کی آیک صورت ۹    | .   rq∠                               | الله تعالی کی تماب زمین پر نه رکھو           |
| ا۵                  | حضرت عائشةٌ پرتبهت نگانے دالوں کی سزا 💮 ۹     | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | تنبيه:                                       |
| ۵r                  | ز نابالجبر میں مجبور برحد نبیس ا              | 1799                                  | رجم كاليك واقعداوران بين آواب ومساكل         |
| ۵r                  | ماعز " كواقعه زناكي أيك اور تفصيل ا           | 0.1                                   | مدقائم کرنے ہے گناہ معاف ہوجاتا ہے           |
| ort                 | ز نااوررشوت کی کثرت کا قوموں پروبال ۲         | P-0                                   | بدكارلونڈي کی سزا کائقم                      |
| art                 | 2 marchine                                    | 7+4                                   | غلام کی حد کاحق سم کوحاصل ہے                 |
| arr                 | كونكون لوگ ملعون بيں 🔻                        | 1004                                  | فغباء كااختلاف                               |
| 540                 | ا پی بیوی ہے لواطت حرام ہے                    | 0.4                                   | ولاكل:                                       |
| on                  | جانورے بدفعلی پر حدمقرر زمیں تعزیر ہے ۵       | ے۔۵ ا                                 | جواب:                                        |
| er                  | معد جاری کرنے میں کوئی فرق وا متیازنہ کرو 💎 ۵ | - 0.4                                 | مریض پرصدجاری کرنے کامسئلہ                   |
| ar                  | حدجاری کرنے کے دور رس فوائد ۲                 | 0+9                                   | اقرارك بعدا نكار كانتكم                      |
| ۵r.                 | باب قطع السرقة 2                              | ۵۱۰                                   | حفرت ماعره كااعتراف جرم                      |
| ar.                 | ************                                  | ۵۱۰                                   | دومرول کے عیوب پریردہ ڈالاکرو                |
| or.                 | and the second second                         | ااه                                   | تحسى مآتم كوحدمعاف كرنے كااختيار حاصل نہيں   |
| ۵۲                  | · · · · · · · · ·                             | ۵۱۲                                   | عزت داروں کی نفزشوں سے درگز رکر تا جا ہے<br> |

| C. 1/4   | • .   | -:          |
|----------|-------|-------------|
| بالبان 🕾 | ستوده | ٠,٠         |
|          |       | <del></del> |

|          |                | oress com                                  |        |              |                                                                                   |
|----------|----------------|--------------------------------------------|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|          | (16. j         | رين<br>البرست مفايم                        | 14     |              | ( آد منسونات اردوشر <u>ح مشکلوق</u>                                               |
| besturdi | <u> صخینبر</u> | مون<br>                                    | مط     | سخينبر       | مضمون                                                                             |
|          | ا۳۵            | فقبا ءكاختلاف                              | 11     | SIA          | چواب:                                                                             |
|          | am.            | ولؤكل:                                     |        | φM           | نصاب سرقه ش جمهور کا آلیس میں اختلاف                                              |
|          | ۵۳۲            | جواب:                                      |        | ۵۲۹          | ولايكل:                                                                           |
|          | am             | باب الشفاعةفي الحدود                       |        | وعد          | جواب                                                                              |
|          | sor            | حدثا لنے کے لئے سفارش منع ہے               |        | ori          | بھل وغیرہ کی چوری میں قطع ید کی سزا ہے یانہیں؟                                    |
|          |                | حدود مين ركاوث وُ النَّهِ واللَّهِ         |        | اسم          | فقهاء كالوختلاف                                                                   |
|          | దగు            | الله تعالی کی مخالفت کرتا ہے               |        | orr          | ول) کن :                                                                          |
|          | דחב            | اقرار جرم پر چوری کی مزا                   |        | ٥٣٢          | جواب:                                                                             |
|          | 204            | باب حدالحمر                                |        | ع ۳۲         | غیرمملوکه ببیازی جانورون برچوری کاطلاق مین بوگا                                   |
|          | 22.            | أتخضرت كزمان بيس شراب نوشى كي سزا          | ´    ŝ | ) <b>""</b>  | لئیرے کی سزا <del>قط</del> پیرمیں<br>پر قال                                       |
|          | ۵۵۱            | حد ثمر کی میز اکیلئے • ۸ کوڑے متعین ہو گئے | - 1    | \$ 17 17     | خائن فطع يدكاسز اوارتبين                                                          |
|          | ٥٥٢            | شرانی کوقل کروینے کا حکم منسوخ ہے          |        | oro          | سفر جہاد میں چور کا ہاتھ مند کا تا جائے                                           |
|          | oor            | در بارنبوت میں شرابی کی تحقیرو تذکیل       |        | 254          | ووبارہ سہ ہارہ چوری کرنے کی سزا                                                   |
|          | موط            | شراني كوسز ادوعارولا وكتيكن بددعانه كرو    |        | ٣٩           | نقبا وكااختلاف                                                                    |
|          | ددد            | ثبوت جرم کے بغیرسز انہیں                   |        | 324          | ولائل:                                                                            |
|          | ۲۵۵            | تمام جدود میں ہلکی سزاحد خمر کی ہے         |        | ۵۳۸          | سزاکو ہاعث عبرت بنا تا جائز ہے<br>میں میں میں میں میں                             |
|          | ಎಎ೭            | حدخمر کاتعین تمام صحابہ کے مشور دے ہوا     | - 1 1  | ora          | جب شبه آگیا تو ہاتھ نہیں کا ٹاجا سکتا ہے                                          |
|          | ۵۵۸            | باب مالايُدُعي على المحدود                 | '      | ۹۳۵          | فقبهاء كالختلاف                                                                   |
|          | ۵۵۸            | کسی گنا بگار پرلعنت بھیجنا ناجا مزہے       |        | 249          | ا دلاگل:<br>این بریس محمد ساس مورف                                                |
|          | ٥۵٩            | سزایافته مسلمان کوطعنده یناجرم ہے          |        | 3 <b>7</b> 9 | مجرم کوسعاف کردینے کاحق حاتم کوحاصل نہیں                                          |
|          | İ              | جس ٌٹناہ پر حدجاری ہو چک ہےاس پر           |        | ۵۳۰          | ا گرنغام این ما نک کی چوری کریے <del>آ</del> و<br>میں مربرہ میں میں میں میں اور ا |
|          | ۵4۰            | آ خرت میں مواخذ ونہیں ہوگا                 |        |              | اس کا ہاتھوئیل کا ٹاجائے گا<br>گفت میں تاریخ                                      |
|          |                |                                            |        | ۵۳۰          | گفن چور کا ہاتھ کا تا جائے یا سیں ؟<br>                                           |

|   |       |     | _        |
|---|-------|-----|----------|
|   | مضاخك | رست | ز        |
| _ |       | =-/ | <u> </u> |

|               | oress com                                        |         |        |                                         |
|---------------|--------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------------------------|
| TIPO CONTO    | ۵۶۰<br>فیرست مغدایمن                             | ,       | ۷.     | (توسیجات اردوشرع مفکوق                  |
| متحفير متحفير |                                                  | مضمولن  | سنختبر | مظمون                                   |
| 225           | شراب ووانبیں بلکہ بھاری ہے                       |         | ٦٢٥    | باب التعزير                             |
| per           | شرؤب نوشى كاوبال                                 |         | STE    | تغزير كاثبوت                            |
| 240           | یآ ور چیز کی قلیل مقدار بھی حرام ہے              |         | 241    | حداورتعز سريين فرق                      |
| ه∠۵           | مسكر چيز كاايك چلوبھى حرام ہے                    | }       | PIPE   | تعزیریس کتنے کوڑے مارے جائیں؟           |
| <b>5∠</b> 4   | شِراب کن چیز ول سے بنتی ہے                       | }       | arra   | فقهاء كااختلاف                          |
| 264           | ب منی صورت میں قابل احتر امرنبیں                 | ا شرا.  | 075    | دلاكل:                                  |
| ۵۷۷           | شراب کے برتن بھی تو ز ڈالو                       |         | חדם    | جواب                                    |
| <b>\$</b> 2:2 | اوراس ہے تیار ہونے والی اشیاء کا تھم             |         | חדם    | مجرم کومند پر کوژے شدمار د              |
| 549           | نوشی کی سی حال میں اجازت نبیں ہے۔                | أشراب   | ۵۲۵    | بدرياني كىسزاوتغزىر                     |
| ۵۸۰           | شراب اور جوئے کی ممانعت<br>ندین                  | 1       | ۲۲۵    | مال غنیمت میں خیانت کرنے داسنے کی تعزیر |
| ۵۸۰           | شرابی جنت میں داخل نہیں ہوگا                     |         | DYZ    | باب بيان الخمر ووعيد شاربها             |
| . AAT         | اً لات فنا کے منانے کے لئے آئے تھے۔<br>درویت میں | کی اگرم | 240    | خمرا درحرام مشروبات کی اقسام            |
| DAT           | تین قشم لوگوں پر جنب جرام ہے                     | .       | AFG    | ديكر أنبذة اورشروبات كاحكم              |
| OAT           | اب نوشی بت پرتی کے مترادف ہے                     |         | 444    | مطب مديث                                |
| þar           | كتاب الامارة والقضاء                             |         | ۵۷۰    | خرس چز ہے بنق                           |
| bar           | سلام میں اسلامی ریاست کا تصور<br>میسر            | 1       |        | جوخض اس د نیامیں شراب ہے گاوہ جنت       |
| 000           | تفکیل خلافت کے تین طریقے                         |         | 021    | کی شراب ہے محروم دے گا                  |
| ba2           | تضاءاور قاضني                                    |         | 621    | شرانی کے بارے بیس وعید                  |
| ۵۸۸           | اعت الله ادراس کے دسول کی اطاعت ہے۔<br>۔         |         | 027    | مخلوط مجلوں سے نبیذ بنانے کا تھم        |
| PAG           | رر کردہ امیر کی اطاعت ضروری ہے                   |         | ۵۲۲    | کیا شراب سے سرکہ بنانا جا تزہے؟         |
| \$9∙          | بیرشرگ حاتم کانتم ما نناوا جب نبین<br>سرس        |         | 02 F   | فقهاء كااختلاف                          |
|               | مرتكب كفراور تارك صلوة بإدشاه                    | Ţ       | ٥٢٣    | : נטי                                   |
| ۵۹۱۰          | کے خلاف بھاوت جائز ہے<br>                        |         | ۵۷۳    | جواب:                                   |

| مؤنبر          | مظمول                                    | مغرنبر     | مغموك                                            |
|----------------|------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|
| ۲۰۷ ج          | رعایا کی بھلائی حاکم پرلازم۔             | Dar        | فرمانبرداري بقذرطافت واستطاعت                    |
|                | بدترین حاتم وہ ہے جوا پی رعایا پڑھا      |            | ملت كي اجتماعيت مين رخنه وْ البِنْي              |
| Y+A            | ک <b>ایت</b> :                           | 295        | واللے کے بارے میں وعید                           |
| كى دعا ٢٠٩     | زم خوها كم كحق ميل آنخضرت                | ٥٩٣        | تعصب كيخلاف تعبيه                                |
| 7+9            | عادل تفكران كأعظيم مرتبه                 | 595        | تارك صلوة حاتم كأعتم                             |
|                | مرحاكم داميركي بمراه بميشه دومتضا وطاقنا |            | ھاکم کی ہےراہ روی پراس کوٹو کنا ہرمسلمان کی فیک  |
| I .            | آ مخضرت کے ہاں حفرت قیس بن سع            | ۵۹۵        | ذمدداری ہے                                       |
| , ,            | عورت كوابناحاتم بناني والى قوم بهى فلار  |            | ا پنائن چھوڑ دی کے اور دوسروں کا ادا کریں کے     |
| 1              | ملت کی اجتماعی دیئت میں تفر              |            | امام کی اطاعت ہے دست بردار ہونے والے کے          |
| 1              | والناف والمليخ وعيد                      | 29∠        |                                                  |
| 1              | اميرادروالي كي ابانت ندكره               | ۵۹۸        | نی اسرائیل کی سیاست انبیا و کرام کے ہاتھ میں تھی |
| 1              | خالق کی نافر مانی میں مخلوق کی اطاعت     |            | ا مارت اسلامیہ کے خلاف بعناوت<br>                |
| 1              | قيامت مين هر بادشاه بانده كرلايا         |            | مرنے والا واجب القتل ہے<br>ھ                     |
| 1              | تیامت کے دن امراء و حکام کی افسوسا       |            | جومخض امت میں تفرقہ بیدا کرے                     |
| I              | ا کثر چودهری دوزخ میں جا ئیں             | 7**        | اس کوموت کے گھاٹ اتار دو                         |
|                | غلاكم حاكم يے تعاون حرام _               | 7+r        | حکومت وامارت کے طالب ند بنو                      |
|                | سربرا ہان حکومت کی حاشیہ تینی ویر        | 4+r        | حکومت کے <u>ملئے</u> اور چلے جانے کی مثال        |
| 1              | ک تباہی کاباعث ہے                        | 4.5        | حكمرانون كاانجام                                 |
| 1              | ممنای راحت کا باعث ہے اور شہرت آ         | 4.1        | طالب منعب كومنصب نيدديا كرو                      |
| لي في وحيد ١١٨ | پٹوار یوں اور ٹول ٹیکس لینے والوں ک      | 4+0        | حکومت دامارت ہے انگار کرنے والا<br>ق             |
| 719            | امام عادل کی فضیلت                       |            | بہترین فحض ہے                                    |
| ہتر جہادہے ۱۱۹ | فالم عالم محساسفين كوئى سبست             | 11-0       | برخض این ماخوں کی اصلاح کاذمہ دارہے              |
|                | ļ                                        | <b>∀•∠</b> | کھیئن وظالم حاکم کے بارے میں وعبیر               |
| L              |                                          |            |                                                  |

|            |              | 1855.COM                                        |     |             |                                              |
|------------|--------------|-------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------|
|            | 7K2.         | ر<br>فهرت مغيام:                                | ſ٩  |             | (توضيحات إردوشرح مكتلزة                      |
| besturdul. | منختم        | مغمون                                           |     | مؤنبر       | مقمولن                                       |
| 7.         | المله        | مصیبت زوه رعایا پر در دازے بندن دکھو            |     |             | همرانوں کےصالح مثیراس کی                     |
| 1          | ۵۳۱          | حضرت عمرفاروق كااسيخ كورنروں كے نام فرمان       |     | 484         | فلاح کاباعث ہوتے ہیں                         |
| } v!       | ۱۳۲          | باب العمل في القضاء والخوف منه                  |     | 411         | حاکم کی بدگرانی رعیت کو بر باد کردیق ہے      |
| 4:         | 17-4         | غصد کی حالت میں کس کا فیصلہ نہ کیا جائے         |     |             | حق تمفی کرنے والے حاکم کے خلاف تلوار         |
| ٦          | ۲۲           | قاضی کواجتها د کاا مختیار ہے                    |     | 777         | اٹھانے ہے صبر کرنا بہتر ہے                   |
| ۲          | የፖለ          | منصب تضاءا يك ابتلاء ب                          | `   | 111         | مسلمانوں کی آپس کی جنگوں میں شریعت کا تھم    |
| 4          | 184          | قاضى بيننے كى خواہش ندكرو                       | `   | ırr         | امام عادل کی فضیلت                           |
| 4          | 17-9         | ج <sup>نت</sup> ی اور دوزخی <del>قا</del> ضی    | '   | 417         | حكمرانوں كے ظلم ہے آنخضرت كاخوف              |
| ۲          | IΓΛ          | قیاس اوراجتها و برحق عمل ہے                     |     | 410         | ملا وجيدندتو أمين بنوا ورنه حاكم بنو         |
|            | ጓሮ!          | هشمين كابيان تن كر فيصله كرو                    | t t | 474         | حکومت کے نین مر بطے                          |
| ۱ ا        | 1FF          | قیامت کے دن طالم حاکم کا انجام                  |     | 172         | حضرت معاوية كے حق ميں آنخضرت كى جيش كو كى    |
| ۲          | trr          | قیامت کے دن قاضی کی صربت باک آرزو               |     | 774         | جیسے عمل کرو گے ویسے ہی حکمران مقررہوں گے    |
| 14         | سابه         | عادل حاکم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تو فیق ہوتی ہے |     | 474         | عادل بادشاہ روئے زمین پر خدا کا سایہ وتا ہے۔ |
| ۲          | 1ľ¢          | باب رزق الولاة وهداياهم                         |     |             | قیامت کے دن سب سے بلندمرتبہ                  |
| 1          | 1177         | بحث اول قاضى وحاتم كى تخواه كے جواز پر دلائل    |     | 474         | نرم خوادرعادل تحكمران ہوگا                   |
| 7          | የሶግ          | وليل اول                                        |     | 414         | سن مسلمان كوصرف ذرانا وحدكانا بهى ممنوع ب    |
| 1          | <b>1</b> 171 | وليل دوم:                                       |     | 477         | باب ماعلى الولاة من التيسير                  |
| ۲          | 1ľY          | وليل سوم:                                       |     | 44"         | حاکموں کوچا ہے کہ اپنی رعایا کے ساتھ زی کریں |
| 4          | tr'y         | وليل جهارم                                      |     | <b>1</b> 77 | حفرت معاذكوآ تخضرت كي نفيحت                  |
| 4          | 172          | بحث دوم قاضی کے تحفے تنحا کف<br>میں             | '   | 41**        | قیامت کے دن عہد شکن کی رسوائی                |
|            | ተሮላ          | حضورا كرم مال تقسيم كرنے والے يتھے              |     | 417         | حشر بیس غدار کی سزا                          |
|            | 4179         | وقت كاخليفه بيت المال سے وظيفه سالے سكتا ہے     |     |             | رعایا کی ضروریات پوری نه کرنے والے<br>س      |
| [ N        | 14.          | عال کی اجرت                                     | 1   | ۳۳          | مکمران کے بارے میں وعید<br>                  |

| orthress, com    |
|------------------|
| فبرست مفهاي الكا |

| مغموك سنحتنب                                                        | مشمون ستحفير ما                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| بہترین گواہ کون ہے 🔻 🛪                                              | حفرت معاذ " کوہدایت ۲۵۰                                                                  |
| ونی گواہی دینے والول کے بارے میں چیش گونی ۱۹۵                       |                                                                                          |
| منتم کے کئے قرعداندازی کامسکہ ۱۹۱۹                                  | بيت المال مين خيات سے بچو ١٥٥                                                            |
| ایثاروصلح کی ایک صورت ۱۹۷                                           | رشوت دینے کینے والے برآ تخضرت کی لعنت ۱۹۲۴                                               |
| قابض كے حق من فيصله 193                                             | طال ذرائع سے کمایا ہوا مال انجھی چیز ہے۔ ۱۹۲۲                                            |
| و ومدعیوں کے ورمیان متنازع ہال کی تقسیم 💎 149                       | سفارش کرنے والا کوئی ہدیے قبول نے کرے 🕒 😘                                                |
| مدناطية في محم                                                      | باب الاقضية والشهادات ١٥٥                                                                |
| مدعا يليدكوم حال مين فتم كافق حاصل ہے۔ ١٧٤                          | مدعی کادعویٰ گواہوں کے بغیر معتبر نہیں ہے ۔ 100                                          |
| المستم كليائية والمنية كوخوف خداد لاؤ                               | عدالت من جونی فتم کھانے والے                                                             |
| تيمون تتم كهانا أنا وكبيروب ١٤٣                                     | کے بارے میں وغید ۱۵۲                                                                     |
| مَنَ حَيثيت مِكَان وَزَمَان كَي جِيهِ عِيرِهِ جِهِ لَنْ بِ مِهِ 14م | • •                                                                                      |
| مجھوٹی موامی شرک کے برابر ہے ۔ 140                                  | والے پر جنع حرام ہے 134                                                                  |
| ی کن او گول کی گواری معتبر نہیں ہے ۔ 20                             | لیا قاضی کا فیصلہ طاہر و ہا طن میں نافذ ہوجا تا ہے؟ ۲۵۸                                  |
| مُنواره يبها فِي كُلُّ والنَّي سَشِرَى بِيمعترضين ١٤٤٧              | 1 )                                                                                      |
| ما ف اوروا تقلي بيان تيور كريك عد الت يش جاؤ - 14A                  | 1 I                                                                                      |
| مزم کوقید کرنا شرعی سزا ہے ۔<br>منصل میں نام                        | ولاكل ١٥٩                                                                                |
| رونول تصمين كوقاعني كے سامنے بنسا ياجائے ۔ 140                      | 1 1                                                                                      |
| 1                                                                   | ا یک ً واد کے ساتھ قسم ملانے کا تھم                                                      |
|                                                                     | فقها، كا اختلاف                                                                          |
|                                                                     | ولاكل: ١٩٢١                                                                              |
|                                                                     | جواب: ۱۲۲۱                                                                               |
|                                                                     | منگر قسم بی کھائے گا خواہ فاسل کیوں نہ ہو۔<br>سس پر جھوٹا دعویٰ کرنے والا دوز ٹی ہے۔ ۱۹۳ |
|                                                                     | کی پر جھوٹا وعوئی کرنے والا دوز تی ہے ۔<br>                                              |

# ر والرجال

### يسسم اللَّه الرحمَن الوحيم

الحسدالله المتوحد بجلال ذاته المتفردبكمال صفاته احمده تعالى على جليل نعمائه المحسدالله المتوحد بجلال ذاته المتفردبكمال صفاته المحدد كماينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ولك الشكر على جزيل عطائك وكثير آلاتك.

والصلولة والسلام الاتمان الاكملان على رسلك وانبيائك خصوصاً على سيد الرسل وهادى السبل وخاصة اصفيائك جيش الانبياء والمرسلين وخاتم النبين محمد بن عبدالله وسول الله وحبيب الله صلوات الله وسلامه عليه سيدالمرسلين وعلى آله واصحابه وازواجه و ذرياته اجمعين

املاه در المدتعالى كالأحداد كالأحداد كالمراب كالمراب المدوعا بزوكز وركوتو فيق منا فرما في اورخاص البيخ فطل وكرم سے مشكوة جنداول تا كتاب المسوق في اليب بندة لنبخات اثرات مشكوق في تخييل فرما في \_

قوشین تارہ وشن مفلوق ن جند اول کی تحییل کے جدیش کے مناسب سجی کے فقوق کی جند تاتی کتاب النکاح سے بھی ایک جند مظرف کی ایرہ وشرت کی بہت شرورت ہے کی ایک جند مظرف کی ایرہ وشرت کی بہت شرورت ہے کیونکہ اس معلی کی ایرہ وشرت کی بہت شرورت ہے کی تعد اس معالی کا معمون اللہ میں بنور می تاؤن میں مفلوق جلد تاتی کا مبتی بنور می تاؤن میں مفلوق جلد تاتی کا مبتی بازجود آن میں مال کا مراب ہے جانے ہی اس معلی کا مبتی بازجود آن بروز بدھ مور کہ ان بنا مسروق ہوں کے لئے بھی اس میں مال کا مراب کا مراب کا مراب کا مراب کا مراب کا مبتی ہوا ہے کہ بازجود آن بروز بدھ مور کہ ان کی مفلوق جلد اول اور جلد تاتی مبارک کا مراب کی ایک تو بازد ہوں کے مفلوق جلد اول اور جلد تاتی مبارک کا مراب کی مفلوق جلد اول اور جلد تاتی دونوں کے مفلوق میں میں بروز بدھ مور کے مفلوق جلد اول اور جلد تاتی دونوں کی مفلوق جلد اول اور جلد تاتی دونوں کی شرت کی محیل میں بھی میں دونوں اور ہو جانے دونوں کی شرت کی محیل میں بھی میں دونوں است قبولیت عامد و خاصہ عطافی بات کے مدونوں کے مفلوق میں بھی کے مدونوں میں بھی ہوئی میں اور ہو ہو تو بھی تاتی دونوں کی شرت کی محیل میں بھی کے مدونوں بھی تعد و است کی شرت کی محیل میں بھی کے مدونوں میں بھی کی مدونوں میں بھی کی مدونوں میں بھی کی مدونوں کی محیل میں بھی کی مدونوں کی محیل میں بھی کی مدونوں کی محیل میں بھی کی مدونوں کی محیل میں بھی کی مدونوں کی محیل میں بھی کی مدونوں کی محیل میں بھی کی مدونوں کی محیل میں بھی کی مدونوں کی مدونوں کی مدونوں کی مدونوں کی مدونوں کی مدونوں کی مدونوں کی مدونوں کی مدونوں کی مدونوں کی مدونوں کی مدونوں کی مدونوں کی مدونوں کی مدونوں کی مدونوں کی مدونوں کی مدونوں کی مدونوں کی مدونوں کی مدونوں کی مدونوں کی مدونوں کی مدونوں کی مدونوں کی مدونوں کی مدونوں کی مدونوں کی مدونوں کی مدونوں کی مدونوں کی مدونوں کی مدونوں کی مدونوں کی کی مدونوں کی کی کر دونوں کی کی کی دونوں کی کی دونوں کی کی کر دونوں کی کر دونوں کی کر دونوں کی کی کر دونوں کی کر دونوں کی کر دونوں کی کر دونوں کی کر دونوں کی کر دونوں کی کر دونوں کی کر دونوں کی کر دونوں کی کر دونوں کی کر دونوں کی کر دونوں کی کر دونوں کی کر دونوں کی کر دونوں کی کر دونوں کی کر دونوں کی کر دونوں کی کر دونوں کی کر دونوں کی کر دونوں کی کر دونوں کی کر دونوں کی کر دونوں کی کر دونوں کی کر دو

اميْن امِيْنَ لِاارْضَى بِوَاحِدَةٍ . حَتَّى اَضُمَّ اِلْيُهَا اَلْفَيْنِ امِيْنَا

ربنا تقبل منا انک انت المسميع العليم و تب علينا انک انت التواب الوحيم. يده ۸ زينقد و ۲۲۲ اه برطان ۲۰۰۲ نوري ۲۰۰۲ م

# ورس المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال ال

# مجھاس کتاب کے متعلق

"" توضیحات اردوشرح مشکوة" كے متعلق تمام تفصیلات پہلی جلدین آ چکی ہیں یہاں چند باتوں کی طرف بطور یاد
د بالی اشارہ کرتا ہوں ، ہیں نے اس شرح ہیں بے طرز انتمیار کیا ہے کہ سب سے پہلے مشکوة شریف کی تمل حدیث اعراب کے
ساتھ لکھا ہے چراس کا تعمل ترجمہ لکھا ہے اوراس کے بعد "توضیح" کے عنوان سے نفوی اور فقہی تشریح کی ہے فقہی غدا ہب بیان
کرتے ہوئے میں نے اس کا خیال رکھا ہے کہ مباحث نہ زیادہ طویل ہوں اور نہ ذیادہ مختصر بلکہ اعتدال کا پوراپورا خیال رکھا
ہے اور کسی شاذ قول کا نہ تذکرہ کیا ہے اور نہ جمہور علاء کے اقوال سے ہٹ کر کسی کے تفرد پر اپنا مسلک قائم کیا ہے۔

☆ حدیث میں اگر تشریح و توضیح کی ضرورت نه ہوتو میں نے صرف ترجمہ لکھ کرصدیث کو درج کیا ہے اس لئے اس شرح میں مقتلوۃ شریف کا پورانسخہ درج ہو گیا ہے جس سے علما واوطلباء کے علاوہ عوام الناس مجمی آسانی سے فاکدہ اٹھا کتے ہیں۔

ہے میں نے جن شروحات ہے اس شرح کے لکھنے میں استفادہ کیا ہے ان کا نام بھی لکھنا ہے وہ کسی بھی حوالہ کے لئے کا فی میں تو ضیحات جلد اول کے ص جہ پر ان شروحات کے نام آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں ،الگ حوالہ جات کا ہرجگہ اہتمام نہیں کیا گیا ہے ،اگر چدا کثر حوالے تشریحات کے ممن میں بھی وئے گئے ہیں۔

جلا میں نے کام اور میں مفتلوۃ شریف کا دومراحصہ پڑھانا جب شروع کردیا تھا اس سال ہی نے روز انہ جتناسیق پڑھایا تھا اس کی تاریخ اسلامی ماہ وسال کے حوالے سے تکھدیا تھا ہیں نے ای طرح تاریخیں درج کردیں اس سے ہرمدرس کے لئے بیآ سانی ہوگ کہ وہ دری نصاب پڑھانے ہیں کس رفتار سے سفر کردہا ہے اور جس دن وہ جس مقام کو پڑھارہا ہے اس تاریخ میں ان کی منزل کس مقام پر ہوئی جا ہے؟ مفتلوۃ کا حصد دوم بھی چونکہ شوال سے شروع ہوکرر جب ہیں فتم ہوتا ہے تاریخ میں ان کی منزل کس مقام پر ہوئی جا سے اربیخ کسی دوم بھی چونکہ شوال سے شروع ہوکرر جب ہیں فتم ہوتا ہے تواس میں بھی پہلے جھے کی طرح شوائی سے تاریخ کسی گئی ہے۔

الله میں نے نقبی فداہب بیان کرنے میں بیاسلوب اپٹایا ہے کہ پہلے فداہب متبوعہ کا ذکر کیا ہے پھرای ترتیب سے ان کے دلائل کا ذکر کیا ہے اور کھر مسلک احناف کو ترجے دی ہے اور دوسرے حضرات کے دلائل کے جوابات دسیتے ہیں بیآ سان ترطر بقہ ہے میں نے کسی تعصیب سے کام نہیں لیا ہے البتہ فقیما واحناف سے شاہراہ اعظم کونظرا تداز بھی نہیں کیا ہے۔

الم اللہ میں نے مشکل قاکے حصداول میں احادیث مبارکہ پرجس اعداز سے تحقیق اور فقیمی بحث کی ہے ای طرح میں نے مشکلو قاشر بیف کے حصداول میں احادیث مبارکہ پرجس اعداز سے تحقیق اور فقیمی بحث کی ہے ای طرح میں احادیث مبارکہ پرجس اعداز ہے تحقیق اور فقیمی بحث کی ہے ای طرح میں احداد حصداول میں خوب تفصیل ہواور حصد کی اور حصداول میں خوب تفصیل ہواور حصد کی میں کا ب النکاح سے آخرتک طرز اپنایا ہے تا کہ ایسانہ ہوکہ حصداول میں خوب تفصیل ہواور حصد کی کے ایسانہ ہوکہ حصداول میں خوب تفصیل ہواور حصد کی میں کتاب النکاح سے آخرتک طرز اپنایا ہے تا کہ ایسانہ ہوکہ حصداول میں خوب تفصیل ہواور حصد کی ایسانہ ہوکہ حصداول میں کتاب النکاح سے آخرتک طرز اپنایا ہے تا کہ ایسانہ ہوکہ حصداول میں کتاب النکاح سے آخرتک طرز اپنایا ہے تا کہ ایسانہ ہوکہ حصداول میں کتاب النکاح سے آخرتک طرز اپنایا ہے تا کہ ایسانہ ہوکہ حصداول میں کتاب النکاح سے آخرتک طرز اپنایا ہے تا کہ ایسانہ ہوکہ حصداول میں کتاب النکاح سے آخرتک طرز اپنایا ہے تا کہ ایسانہ ہوکہ کو تاب النکاح سے آخرتک طرز اپنایا ہے تا کہ ایسانہ ہوکہ کو تاب کی تاب کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی ت

عرص حال <u>عرص حال</u>

دوم میں تعطیل ہو.

جڑے میں نے اس شرح میں بڑی کوشش کی ہے کہ ایک مدرس کے لئے مناسب تدریس کی حد تک بیشرح مفید ابت ہواہ دران کی تدریس میں حد تک بیشرح مفید ابت ہواہ دران کی تدریس میں ضروریات اس سے پوری ہول ۔ ہاں تمام طبائع پراس کا محیط ہونا کمکن نہیں کیونکہ ' بیندا پی اپنی نصیب اپنا پنا ' معروف مقولہ ہے۔ میں نے طلباء کے لئے اس شرح کوآسان اور مفید بنانے کی بھی بھر پورکوشش کی ہے۔ اللہ تبارک وتعالی اس عاجز بندے کی مید کرورکوشش مقبول فر مائے اور اسے دائستہ اور نا دائستہ قلطیوں سے پاک فرماکریا ہے جوڑجوڑ کی مغفرت کا ذریعہ بنادے آمین بارب العالمین

وَذَٰلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِنْ يَشَا يُهَارِكُ عَلَى اَوُصَالِ شِلُومُمَزَّع

وصلى الله على نبيه الكويم

.

#### ۲۶ شوار که این د

# كتاب النكاح القصل الاول

قال الله تعالى : ﴿ فَانْكُحُو المَاطَاتِ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءَ مِنْنِي وَتُلَّتْ وربًّا عَ﴾

الکان من وجد خیاوت ہے اور من وجد معاملہ ہے اس بلتے عبادات اور معاملاً سے بعد و کرکیا گیا الفظ نکاح لغت میں ضم اور ملنے و کہتے جیں اور 'فلقب'' مسورا نج کو بھی کتے جی انکا ٹ میں دونوں منہوم موجود جیں۔ شاعر ساحر الوطیب کمتا ہے۔

أنْسَاعُهَا مَمْغُوظَةٌ وَجِفَافُهَا مَنْكُوْحَةٌ وَ طَرِيْقُهَا عَذُراهُ

اس شعر میں استعوال کالفظار تم اور سورا تے کے علی میں استعمال ہوا ہے۔

كَانَ فَ العَظَائِقَ تَعْرَافِكُ مِن فِي القَاظَامِي فَقَهَا مُرَامُ كَ بِالسَاسِطُ لَ بَنِ "السَّسَكِ فَ وَعَ لَتَمَلَّلُكُ الْمُتَعَةِ بِالْلَائِقِي قَصْداً"

ار دومیں نکات کی تعریف اس طرت کی جاتی ہے ، لکائ اس عقدا ورمعاصد د کا نام ہے جومروا در عورت کے درمیان قرار پاتا ہے جس سے ان دونو ل کے درمیان ز وجیت کے تعلقات قائم ہوجاتے ہیں۔

الغوی اوراں طلاحی معنی قریب قریب میں کیونکہ عقد میں ضم مانا بھی ہے اور وظی میں ثقب بھی ہے شوافع حصرات کے بال ''کا بی'' عقد میں حقیقت ہے اور وطی میں مجازے انکہ احماد خاف کے بال نکا بی وطی میں حقیقت ہے اور عقد میں مجاز ہے بعض فقہاء کے بال نکا بی وطی اور عقد میں مشترک ہے قرینداور مقام ہے سی ایک معنی کانقین اور انتیاز آتا ہے۔

اس میں تمام فقبا، کا اتفاق ہے کہ زکاح ایک مسئون شرقی طریقہ ہے البتہ اس میں اختلاف ہے کہ آیا گا ت معاملات کے قبیلہ ہے ہا عبادات کے قبیلہ ہے ہے تواقع کے بال نکائ معاملات کے اقسام میں ہے ایک قتم ہے جو باقی "عقود اور قسوخ" کی طرح ایک رضا کارانہ عقد ہے میں مجہ ہے کہ ان کے بال طرقین یعنی میال ہوئی جس طرح راضی ہوگئے یہ عقد تممل ہو جائے گا کسی مقرر مقدار مہر کی فایندی نہیں البتہ مہر کے نام سے بچھانہ چھانو ناچا ہے ۔ (میال ہوئی راضی کیا کریگا قاضی )

نیزیهال بیربحث بھی ہے کہ شوافع کے بال "تمتحلی بالعبادة النافلة" نکال سے افضل ہے اس مدعا پرو دحفرات ید نیل بیش کرتے ہیں کہ حفرت کی مدیدالسلام کو انڈ تعالی نے "سیداو حصورا" قرمایا ہے اورا احصور" وو ہوتا ہے جوشادی بیاد نہ کرے اور سلسل عبادت میں لگارہے۔ كماب النكاح

امام ابوطنیقہ اپنی گہری نگاہ اور شرقی نقطہ کگاہ کی بنیاد برفر ماتے ہیں کہ نکاح پرنوع انسانی کادارو مدار ہے ہا انسانی کے توالدہ تناسل کاذر بعد ہے بددوا فراد کا آپس میں کوئی ذاتی بندھین یاصرف شخصی اور طبعی خواہش ہی نہیں بلکہ بیٹل انسانی معاشرہ کے وجود ، اس کی تفاید اور اس کی ترقی کا بنیادی ستون ہے، یہی وجہ ہے کہ تخلیل ، اس کی بقاء اور اس کی ترقی کا بنیادی ستون ہے، یہی وجہ ہے کہ تخلیل ، اس کی بقاء اور اس کی ترقی کا بنیادی ستون ہے، یہی وجہ ہے کہ تخلیل آوم علیا اسال ہے لیکر بیت محمد بیت کھر بیت کھر بیت کھر بیت کہ بیت اور شریعت اور شریعت اور شریعت ایسی نہیں آئی جواس عمل نکاح سے خالی رہی ہو، آگر جے بعض شراع مقال میں نکاح مسلسل جلاآ تا رہا ہے لیکن شرائط وضوابط کے تغیر کو جھوڑ کرنفس نکاح خالی رہی ہو، اس کی جنسی شرائط وضوابط کے تغیر کو جھوڑ کرنفس نکاح کا وجود ہر ند ہب میں رہا ہے تی آسانی تد بہت ہے اجازت بھی نہیں دئ ہے کہ بغیر عقد و نکاح اور بغیر معاجمہ و معاقدہ مرداد رغورت کا جنسی تعلق فائم ہو۔

### نکاح کیوں ضروری ہے؟

ا نسان کے اندرہ مقو تیس نمایاں طور پرموجود میں جس کے افراط وتفریط اور اس کی ہے قاعد گی ہے انسان تیاہ وہر باو جو باتا ہے (۱) قوت غضبیہ (۲) قوت شہو بعد

قوت غیطسیده تن افراط ۱۹ رزیادتی "تبهوژی" اورظلم ہے اوراس میں تفریط اور کمی انجنن" اوریز دلی ہے اوراس میں تو سط اوراعتدال مجاعت ہے جوشری مطلوب و تقصور ہے۔

قبوت شبهویه میں افراط نسق و فجوراورز ناہے اوراس میں تفریط نمود وجموداور نامر دی ہے اوراس کا وسط''عقت'' سے دومطلوب ومقصود ہے۔

نکاٹ میں انسان کی ہی دو بنیادی قوتیں قابویس آ کر کنٹرول ہوجاتی ہیں ادرانسان کی زندگی میں اعتدال کاراستہ پیدا ہوجا تا ہے ،مثلار شائد از دواج میں مسلک ہوئے ہے آ دمی کے تعنقات میں وسعت پیدا ہوجاتی ہے کوئی اس کاسسرین جاتا ہے کوئی ساس ہے کوئی بہنوئی اور کوئی سالہ ہے تیمائیم کے رہتے پیدا ہوجاتے ہیں اور دور دور تک جاکر پھیلتے ہیں اس سے آ دمی کے خضب کے مواقع کم دوجاتے ہیں توقوت غضبیلہ میں اعتدال آتا ہے۔

ہ' ای طرن ایک شخص متعظ کنر ور بیان کی افرادی قوت نہ ہوئے کے برابر ہے دھیۃ از دوائی میں مسلک ہونے سے ان کو افرادی قوت حال کو افرادی قوت حال کے افرادی قوت حاصل ہوجاتی ہے نئے رشتہ دارول کی طرف سے ان کی پیشی اور مدد ونصرت ہوتی ہے قوان کو حوصلیل جاتا ہے برد ولی سے بیچ جاتا ہے اب سیختص نہ خالم رہتا ہے اور نہ مظلوم بلک اس کے درمیان شجاعت کے مطلوبہ مقام برقائم رہتا ہے۔ ایک طرح نکاح قوت شخصو یکو اعتدال پر اہتا ہے مثلاً قضا مشحوت کے لئے جب صبح اور جائز کی آومی کول جاتا ہے توفق و فجو راور حیوانیت سے محفوظ ہوجاتا ہے۔ انظرت مولنا مفتی محد شفیع رحمة اللہ عنیہ فرمایا کرتے سے کداگر جودہ سال کی ر تاپيايان

لڑی اور پندرہ سال کےلڑ کے کو نکاح کا یا بندینا یا جائے تو بڑی صد تک زنا کا وجود شم ہوجائے گا۔

ای طرح طویل عرصہ تک عدم نکاح ہے جوعضو محصوص میں تذایل وخود وجمود اور نامر دی پیدا ہوجاتی ہے تھے نکار کے ہے آ دی اس مصیبت ہے محفوظ رہتا ہے۔

جئے جالینوں نے لکھا ہے کہ انسان کے کسی عضو کو جب اس کے تخلیقی عمل سے دیر تک روکا جائے تو وہ اپناتخلیقی عمل جھوڑ کریکار ہوجا تا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ نکاح کرنے ہے آ دمی اپنی اصلی صفت اعتدال اور عفت پر قائم رہتا ہے نہ فتق وفجور اور زنامیں پڑتا ہے اور نہ نامر دک کاشکار بنرآ ہے خلاصہ یہ کہ نکاح سے جنسی بیجان میں مکمل سکون آ جاتا ہے۔

ہے۔ فوائد نکاح میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے انسان کے عزائم اور حوصلوں میں بلندی آتی ہے کیونکہ شو ہر بننے کے بعد آدمی سو جہاہے کہ خود کماؤں گاخود کھاؤں گاہوی بچوں اور رشتہ داروں کو کھلاؤں گا اس سے انسان میں اچھی صفات مثلاً ہمت خاوت عزمیت وجرائت آتی ہے نیز نکاح کرنے والامجاہدات کا عادی ہوجاتا ہے کیونکہ پورا گھریلونظام ان کے سر برآ پڑتا ہے، اس سے وہ ستی کا الی لاپروائی اور غفلت جیسی بری صفات سے زیج جاتا ہے۔

جنہ نیز نکاح صالح اولا د کاواحد ذرایعہ ہے اور صالح اولا دمیں وین اور دنیا کے بڑے بڑے فوا کدموجود ہیں ،ای طرح تند مزاج آ دی کے مزاج میں تقرا وُ آتا ہے بیوی کی فرمائٹوں کوئن من کر مزاج میں اعتدال آتا ہے۔

قوم کانمائندہ اور پیشواجب گھر جاتا ہے تو ہوں اے دھنیہ اور ہلدی لانے کے لئے باز اردوڑ اتی ہے بیچل کرخودسامان خرید کرلاتا ہے اس سے اس کی زندگی میں عاجزی آتی ہے اور نخوت وَنکبر ہے ہی جاتا ہے اور اس کی روحانی اصلاح ہوجاتی ہے۔

چنانچے مرز امظہر جان جانان رحمة الله عليہ بے مزائ كا حال ہر واقف حال برعمیاں ہے كہ وہ كتنے نازك طبع تھے ان كى ہوئي آئى ہى بدا خلاق تھى جتنا كہ يہ حضرت نازك مزائ تھے آپ فر مایا كرتے تھے كہ اللہ تعالى نے ميرى اصلاح كے لئے مجھے اس طرح ہوى دے رکھى ہے۔

ان بیٹارنوائدکود کھے کرام ابوصیفہ رحمۃ القدعلیہ نے قربایا کہ نکاح کرنانقلی عبادات سے افضل ہے اور محمور بی سلی
اللہ علیہ وسلم کی ' سنت نکاح'' مضرت کی علیہ السلام کے عدم نکاح سے بدر جہاافضل اور قابل عمل ہے اگر حضرت کی علیہ السلام کے عدم نکاح سے بدر جہاافضل اور قابل عمل ہے اگر حضرت کی علیہ السلام نے نکاح کی ترغیب اپنی امت
نکاح نہیں کیا تو محمور بی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار ہا نکاح کی ترغیب دیدی ہے ، جور جال قال اور رجال حال کے لئے شاہراہ اعظم ہے۔

علاء ہے سنا ہے کہ بایزید بسطا می رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ بیرامقام احمد بن حنبل ّ ہے او نیجا تھالیکن وہ مجھ ہے آ گے بڑھ گئے اس لئے کہ وہ شادی شدہ منتھا درمیری شادی نہیں ۔

### نکاح کب ضروری ہوجا تاہے؟

مسلک احناف میں نکاح اس وقت فرض ہوجاتا ہے جبکہ نکاح نہ کرنے کی صورت میں جنسی بیجان کی وجہ سے زنامیں پڑجانے کا یقین ہواور حق مہراد اکرنے برشو ہر قاور ہو یکی مطلب ہے فقہاء کرام کے اس جملہ کا کہ ''و عند اللح قان فرض بیعن دوطاقتوں کی موجودگی میں نکاح فرض ہوجاتا ہے۔ ہاں اگر اس صورت میں بیوی برظلم کرنے کا خوف ہوتو پھر فرض ہیں۔

نکاح اس دفت واجب ہوجاتا ہے جب جنسی ہیجان کاغلبہ ہوگر زیامیں پڑنے کا بیٹین نہ ہومسرف خطرہ ہواور حق مہر اور بان دنفقہ ہرآ دمی قادر ہواور ہیوی پرظلم کا کوئی خطرہ نہ ہو۔

مندرجہ بالا دونوں صورتوں میں جب اعتدال ہوتب نکاح سنت مو کدہ ہوجاتا ہے، اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ جنسی ہجان کا غلب نہیں اور تان ونفقہ برآ دمی قادر ہے۔ عام اوقات میں نکاح احناف کے ہاں بھی مباح ہے جیسا کہ شوافع کے ہاں مطلقہ مباح ہے جیسا کہ شوافع کے ہاں مطلقہ مباح ہے اس کونصف ایمان قرار ویا ہے اور صاحت مطابعہ مطبعہ ما نکاح کی بہت ترغیب دیدی ہے اس کونصف ایمان قرار ویا ہے اور صاحت مطابعہ مطبعہ معاملہ ما در صاحت مستقبل کا ضامن بتایا ہے۔

نکاح اس ونت مکروہ ہوجا تاہے جب بیوی پڑھلم کرنے کا خوف وخطرہ لائق ہوکہ مزاج اتناسخت ہوکہ اگر نکاح کیا توظلم کا خطرہ ہے۔ نکاح اس ونت حرام ہوجا تاہے جبکہ نکاح کرنے کے بعد بوجہ بدمزاجی بیوی پڑھلم کرنا بیٹنی ہو۔

مندرجہ بالاصورتوں کی روشنی میں ہر مخص یہ فیصلہ کرسکتا ہے کہ کن حالات میں نکاح کرنا فرض ہےاور کن حالات میں واجب یاسنت یامستحب ہےاور کن حالات میں نکاح نہ کرنا ضروری ہوجا تا ہے۔

### نكاح كيمستحبات

آنے والی احادیث بین نکاح کے سارے ستجات آئیں گے تکریش ابتدامیں چند ستحبات کاؤکر کرتا ہوں تا کہ تمام مباحث پر روثنی پڑجائے۔

- ۲۶ مستحب میہ ہے کہ آ دی پہلے مخطوبہ منسوبہ عورت کود کھے لے دونوں جانب سے تمام احوال کوٹٹولا جائے کیونکہ میہ عمر
  مجرکا سودا ہے۔
  - الله المراجعي متحب ب كريوى عمر ميس كم بوشان وشوكت ميس كم بواور مال ميس بهي كم بوتا كرشو بركوغلام نه مناسق
- المراجي مستحب ہے كي عورت خوبصورتي ميں شو ہر سے زيادہ ہو بجيدگی حلم دادب اور وقار دخل ميں شو ہر سے زيادہ ہواور كنواري ہو۔
- 🖈 سیکھی مستحب ہے کہ نکاح اعلانیہ ہودونو طرف سے بزرگ حضرات کھلے مقام یام جدمیں تقریب میں شریک ہوں۔
- نکاح ایجاب وقبول سے منعقد ہوجا تاہے جس میں دونوں صینے ماضی کے ہوں یا ایک صیغه مستقبل یعنی حال کا ہو۔ مردول

تَابِ الْكِينِ

میں ہے دو گواہ ہوں، یا ایک مرود وعورتیں بطور گواہ ہوں اور دوراز کار بیکارشرا نکا نہ ہول۔

# نكاح كى اقسام

عرب میں جا ہمیت کے دور میں آٹھ فتم کے نکاح ہوتے تھے ،اسلام نے ان میں سے صرف ایک فتم کوجائز قرار دیا اور یاتی تمام کور دکر دیا۔

#### (۱) نكاح عام:

یدہ بی نکاح تھا جوآج کل مسلمانوں میں رائ ہے جرب میں جب یدنکات اپنے خاندان میں ہوتا تو انرکی کا باب از کی کے حق میں بیدعا کرتا تھا کہ اللہ تحقیما اس گھرانے میں خوش رکھے تیری اولا دکھیل جائے تحقیمانلہ تھی گوڑے دیدے اور مزت ومفلمت کے ساتھ رکھے۔ اورا گر کڑی دوسرے خاندان میں بیا ہی جاتی تو باپ یوں دعا ما نگرا تھا اللہ تجھے خوش رکھے تیرا بائی میں جا ہو تھے اللہ ان کے خددے کیونکہ اس سے ہمارے دیمن برھیس گے تم اپنے شوہر کی عزت کروسرال کی خدمت کروان کے عزیز واقارب کی قدر کرو۔ بیز نکاح عرب میں عام شرفاء کا تکاح تھا اوراس کا نام تکاٹ الشرفاء بھی تھا۔

#### (٢) نكاح استيضاع:

عورت جب خیض ہے پاک ہوجاتی تو شوہر کہتا تھا کہ فلال سردارے جا کر جماع کروتا کہ شریف بہا دراد رنجیب بچہ بیدا ہوجائے عورت ایسا کرتی اور حمل کے ظہور تک شوہرا بنی ہو ک ہے جماع نہیں کرتا تھا۔

### (۳) تکاح تعین و نامزدگی:

عورت نوبت بنوت دل آدمیوں ہے جماع کرتی جباز کا پیدا ہوجا تا تو بیعورت ان سب مردوں کو بلاتی کوئی بھی آنے ہے اٹکارٹبیں کرسکتا تھا بھر بیعورت ان ہے کہتی ہتم نے جو پچھ میر ہے ساتھ کیا ہے وہ تہمہیں معلوم ہے اے فلال بید لڑکا تیراہے وہ شخص اس سے اٹکارٹبیں کرسکتا تھا اور بیلز کا اس نامز دگی اور تعین سے اس شخص کا ہوجا تا تھا۔

#### (٣) نكاح الرايات:

#### (۵) نكاح الخذن: ` `

یے یاریائی کاچھپ ہوانکات تھا اس میں دوئی اوریاران کے طور پر تفید زیا ہوتا تھا اسلام نے اس کو اور الاحتحدات احدان کے کہر کروفر مایا ہے۔

#### (۲) نکاح مجعه:

یہ موقت سائٹی نکاٹ ہوتا تھا۔ کہ کوئی شخص کسی شہر یا گاؤٹ جاتا وہ وہاں تھبرنے اور سامان سنجا ہلنے اور جنسی خواہش پورہ کرنے کی غرض سے بغیر کس گواہ کے میجو معاوضہ پرکسی عوریت سے نکاٹ کرتا تھااوران کے ہال تھبر جاتا تھا وہ آئے کل شیعہ رووفض کے ہال اس کا بورا انتظام اور سبوبیات موجود میں اسلام نے اس کونا جائز قرار دیا ہے۔

#### (4) نكاح البدل:

جابیت میں آیک تخص دوہرے سے کہنا تھ کہتم میرے لئے اپنی دوی سے الگ ہو چاؤ میں تیرے لئے اپنی دوی سے عبیحدہ جو باؤں گا بیدان کے بال نکات کی ایک صورت تھی اسلام نے اس کوشع کردیا تگر آت کل ہے غیرت دنیاداروں میں بیرواج وقی طور پرنا تحث کجبول میں ہوتا ہے۔

#### .(۸)نکاح شغار:

ید دوئز کیوں کے تباویہ لے کی صورت ہے جس کے بچ میں حرفین ہوتا ہے۔ مثلاً ایک شخص دوسرے سے کہنا تھا کہ یہ میری بٹی ہے اس کوتم اپنے نکاح میں اپنی بٹی کے عوش قبول کرلوء وہ جوانب میں کہنا تھا کہتم میری بٹی کوا بٹی بٹی کے عوض میں قبول کرلواوران دونوں لڑکیوں کے درمیان حبر نہیں ہوتا تھا۔

شغراور شغار کتے کے بیشاب کے وفت کا تگ اضائے کو کہتے ہیں، گو پایباں ہرا یک نے دوسرے کو کہا کہ میں تیری کا کڑی اور تم میری لڑکی کی ٹانگ اٹھا وکاور مہی دونوں کا مہر ہے،اسلام نے اس کومنع کردیا ہے۔ (بحوالہ رسوم جا ہلیت)

### تواروع شوال<u>ريث اسما</u>

# جوانون کونکاح کرنے کا حکم

﴿ ا ﴾ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسُعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعُشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَانَةَ فَلْيَتَزَوَّ مُ فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنُ لَمُ يَسُتَطِعُ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (متفق عليه) كآبالناج

صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الهم صل عليه وعلى اله واصحابه اجمعين.

حفرت عبداللہ این مسعود کہتے ہیں کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا'' اے جوانوں کے گروواتم میں سے جو مخص مجامعت کے لواز مات (بعنی ہوئی بحول کا نفتہ اور مہرا واکرنے) کی استطاعت رکھتا ہو، اسے چاہئے کہ وہ نکاح کرلے ، کیونکہ نکاح کرتا ہے اور شرع گاہ کو بہت محفوظ رکھتا ہے (بعنی نکاح کر لینے سے اجنی عورت کی طرف نظر ماکن نیم ہوتی اور انسان حرام کاری سے بچتا ہے ) اور جو فض جماع کے لواز مات کی استطاعت نہ رکھتا ہوا سے کہ وہ وہ روز ہے در کھے کیونکہ روز ہ رکھتا اس کوضعی کرنے کا فائدہ دیگا۔ (بعنی جس طرح خمی ہوئے سے جنسی بیجان ختم ہوجاتا ہے) (بخاری وسلم)

# توطيح

یّا مَغْشُوَ النَّهْبَابِ: معشراس جماعت کو کہتے ہیں جو کسی خاص وصف پرمشمثل ہو،مثلاً معشر الرجال مردوں کی جماعت، معشر النساء عورتوں کی جماعت ہمعشر الجن جنات کی جماعت ہمعشر الشیوخ پوڑھوں کی جماعت اور معشر العباب جوانوں کی جماعت کو کہتے ہیں۔

شباب: جمع ہاں کا مفردشاب ہے، شبان اور هدیة بھی جمع آتی ہے، جوان کو کہتے ہیں، جوانی کی آخری عمراور آخری صد میں فقیماء کرام کا اختلاف ہے ، شوافع حضرات کے ہاں جوانی کی آخری حدثمیں سال ہے ائکہ احناف کے ہاں ایک مختص جالیس سال تک جوان کہلائے جانے کاحق رکھتا ہے اور بلوغ کے وقت سے جوانی شروع ہوجاتی ہے۔

البائة: "اى مؤنة البائة" يكرم وإرافات بربره هاجاتا ب(١) "بآنة"اس من مربعي بأورتا بهي ب(٢) "بآء"اس من مرقوب كين آخرين تأميس ب(٢) " باهة " اس من مربين مرآخرين ايك باورايك تاب (٣) "باة " اس من مر منيس بهمرآخرين باموجود ب-باه اور مباهات جماع اور فكاح كمعني مين آتا بجود راصل بمزه كم ساته مباءة مكان دين كمعني من به كيونكه جوفض فكاح كرتا بوه يوى كوجكه اور مكان ويتاب - باه قوت باه كوبعي كهاجاتا باب و يكنايه به كه يبال حديث مين اس لفظ كاكيام عن باور مرادكياب -

شار صین حدیث میں ہے علامہ طبی فرماتے ہیں کہ اس لفظ سے جماع اور تکاح دونوں مراولیا جاسکتا ہے اور جماع مراولیدنارا بچے ہے، کیکن اس صورت میں مضاف محذوف مانتا پڑیکا بعنی مؤید الجماع واسباب الجماع ،اس محذوف کی اس لئے عفر درت چیش آئی کہ بعد میں و مسن لسم یست طبع کا جملہ آیا ہے اس کا عطف '' باء ہ'' میجی نہیں کیونکہ معتی بیہ وجائے گاکہ جوفض تم میں سے جماع کی طافت نہیں رکھتا تو وہ روزے رکھے ، بیمعنی غلط سے کیونکہ جوفض جماع کرقا در نہیں اسے شہوت

سنٹرول کرنے کے لئے روز ہے رکھنے کی کیاضرورت ہے وہ تو پہلے ہے جماع پر قا در نہیں ہاں اگر ' ہاء ہ'' کے لفظ سے نکاح مراد لیا تو پھر بیعطف سیح ہوجائے گا۔

مسلم شریف کے شارح علامہ تحدین خلیفہ متوفی ۸۳۸ ہے مسلم شریف کی شرح اُبی میں فرماتے ہیں کہ 'الباءۃ'' تکاح بی کے معنی میں ہے جماع کامغبوم غلط ہوجائے گا یعنی جس کو جماع کے معنی میں ہے جماع کامغبوم غلط ہوجائے گا یعنی جس کو جماع کی طاقت نہیں وہ دوزے دیکھے بیغلط ہاس لئے نکاح ہی مراد ہے علامہ اُبی کی تشریح زیادہ بہتر اور آسان ترہے۔ اعض نہ نکام نیجر کے معنی ہیں ہے یعنی نکاح کرنے ہے آ وی غلط نظریازی سے نیج جاتا ہے۔ ا

و احبصن لیلفوج: شرم گاوک حفاظت اور آ دمی کے پاک دامن رہنے کے معنی میں ہے لکاح کرنے سے آ دمی حرام کاری سے محفوظ ہوجا تا ہے۔ یہال نبی کر میم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے دو بڑے فائدے بتائے ہیں ایک بیر کہ نکاح سے آ دمی غلط نظر بازی سے بچتا ہے ، دوسرا بیر کہ حرام کاری سے بچتا ہے۔

و من لم بستطع: اس جعماعظف اس سے پہلے من استطاع کے جملے پر ہاور'' یا وہ'' نکاح کے معنی میں ہے تب معنی صحیح ہوگا ، اور اگر یا وہ '' نکاح کے معنی میں ہے تب معنی صحیح ہوگا ، اور اگر یا وہ جماع کے معنی میں ایا جائے جیسا کہ علامہ طبی کی رائے ہے تو پھر مضاف محد وف ماننا پڑے گا تا کہ معنی ورست ہوجائے یعنی مؤندہ المباء ہ ای اسباب الجماع۔

و جاءن خصیتین کے تجانے کو و جاء کہتے ہیں اس سے مراد کسرشہوت ہے کیونکہ خصیتین مرکزشہوت ہے۔

فعلیہ بالصوم .. عی نزوم اور رکوب کے مفہوم میں استعال ہوا ہے جس سے بیاشارہ کیا گیا کہ ایک دوروزوں سے بیہ تقصد حاصل نہیں ہوگا بکر کھنے ہے حاصل ہوگا کیونکہ روز ورکھنے سے انسانی رگوں میں خون کا دوڑ نابند ہوجا تا ہے اور شیطان ای خون کے راستوں سے داخل ہوتا ہے تواس کا داخلہ جسم میں بند ہوجا تا ہے جس سے متی کے راستے بند ہوجاتے ہیں ، ورند روزہ سے آدمی فضی نہیں ہوتا صرف شہوت کنٹرول ہوجاتی ہے ۔ جاتو رول کو بدھیا بنانے میں شوافع معرات فرماتے ہیں کہ ماکواللحم چھوٹے جاتوروں کا فعلی کرنا جائز ہے بردوں کا جائز نہیں ہے اور حرام جاتوروں کا فعلی کرنا جائز ہے بردوں کا جائز نہیں ہے۔ اور حرام جاتوروں کا فعلی کرنا مطلقاتا جائز ہے۔ احتاف کے بال جاتوروں کے فعلی کرنے کا ذکر تو سے مگر مزیر تعقیل نہیں ہے۔

# تبتل كىممانعت

﴿٢﴾ وَعَنُ سَعُدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ رَدَّرْسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثُمَانَ بْنَ مَظُعُوْنِ اَلتَّبَتُّلَ وَلَوُ أَذِنَ لَهُ لَا مُتَصَيِّنًا (متفق عليه)

اور حضرت سعد بن انی وقاص کے جی که رسول کر یم صلی الله علیه وسم نے عثان ابن مظعول و جہل ( یعنی نکاح

مرتاب النكاح<sup>©</sup>

### ترک کرنے ) ہے منع کر دیا تھا ،اگر آنخضرت ان کوتبتل کی اجازت دید تے تو ہم بھی خصی ہوجاتے ۔ ( بخاری وسلم )

ة خنيج و خنيج

النبط : عورتوں ہے انقطاع اورترک نکاح کونیتل کہتے ہیں۔ امرءالقیس کہتا ہے \_

تضی المظلام بالعشی کانھا منارۃ ممسی راھب متبتل محبوبرات کے اندھر کے واس طرح روش کرویتی ہے جیے کی راہب تارک و نیا کے روشنی کا جنارہ وتا ہے

حضرت مریم کو بتول ترک نکاح کی دجہ ہے کہتے ہیں اور حضرت فاطمہ کو بتول یا تواس لئے کہتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کوترک کیا تھا اور یا اس لئے کہ وہ اس امت کی عورتوں ہے حسب نسب ، دین اور درجہ کے اعتبار ہے الگ تھلگ اور ممتاز تھیں۔

تبنل رھبانیت ہے جونصاری کے ہاں اعلی عبادت ہے ان کے ہاں لذائذ دنیااور عورتوں کے نکاح اورا ختلاط سے بچنا تقوی ہے۔اگر چیخودراھب دیگرتمام گنا ہوں میں آلودہ پڑا ہوکس نے خوب کہاہے ۔

وَٱلْوَطُ مِنْ رَاهِبِ يَدُّعِي ﴿ إِنَّ النَّسَاءَ عَلَيْهِ حَرَاهُ

مگر اسلام افزائش نسل، کثرت اولا داوارعورتوں بچوں میں رہتے ہوئے عبادت کرنے کو افعنل قرار دیتاہے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے شاید فر مایا کہ میرادرجہ امام احمد بن حنبل سے بڑا تھالیکن وہ مجھ سے مقام میں آگے بڑھ گے کیونکہ ایکے بیوی بچے میں اور میں مجرد ہوں ہبر حال نکاح میں تحشیر امت کاراز مضمر ہے اور اس سے بقاء جہاد کے لئے افراد مبیا ہوتے ہیں جونہایت ضروری ہے۔

حضرت عثان بن مظعون نے اس ترک نکاح کوحضور اکرم سے مانگاتھا کہ بس عورتوں اور بیوی بچوں کے جھٹووں اور بھوی بچوں کے جھٹووں اور بھوی بچوں کے جھٹووں اور بھوی نے اپنی حضور اکرم نے ان کا مطالبہ مستر دفر مادیا جس پر حضرت سعد بن ابی وقاص نے فر مایا کہ اگر حضور اکرم سلی اللہ علیہ دسلم عثان کوترک نکاح کی اجازت دیتے تو ہم تجنل سے بڑھکر اپنے آپ کوتھی کرکے دکھد سے تاکہ شہوت کا مادہ ہی ختم ہوجائے ۔حضرت سعد نے یہ کلام بطور مبالغہ فر مایا ہے حقیقة تصی کرنے کا نہ ارادہ تھا نہ یہ مقصد تھا کیونکہ اسلام بیں بینا جائز ہے۔

### دیندارغورت سے نکاح کرنا بہتر ہے

﴿٣﴾ وعن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُنْكُحُ الْمَرُأَةُ لأَرْبَعِ لِمَالِهَا وَلِيَحَسَبِهَ وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْبِهَا فَاظُفَرُ بِذَاتِ اللَّيْنِ تَرِبَتُ يَدَاكَ (متفق عليه) كتاب الكاح

اور حفترت ابو ہر برہ کئیتے ہیں کہ رسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت سے نکاح کرنے کے بارہ میں چار چیز وں کوٹھ فار کھا جا تاہے اول اس کا مالدار ہونا مدوم اس کا حسب نسب والی ہونا مہوم اس کا حسین دجمیل ہونا اور چہارم اس کا دیندار ہونا ۔ للبذا دیندارعورت کوا پنامطلوب قرار دوخاک آلودہ ہوتیرے دونوں ہاتھ ۔ ( بخاری وسلم )

# توضيح

و نسحسبها: آوی کی این ذات اوراس کے باپ دادااور خاندان میں شرعایا عرفاجوا چھی صفات ہوتی ہیں اس کا نام حسب نسب ہے۔ حسب کا لفظ بالخصوص عورت کے خاندان کے نسب پر بولا جاتا ہے خاندان کی نسبی رفعت وعظمت کا اثر اولاد پر پڑتا ہے، انسان کی یہ فطری خواہش ہوتی ہے کہ وہ الی عورت سے نکاح کرے جو خاندان کے امتبار سے بلند ہو باعزت اور باحیثیت ہوتا کہ اس کی اولا دمیں یہ خصوصیات آجا کیں، بعض اوگ جائے ہیں کہ انکا نکاح اچھی خاصی مالدار عورت سے ہوجائے۔ بہت سارے لوگوں کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ انکا نکاح حسین وجمیل عورت سے ہوجائے بھی نیک اطوار اور شریف ہو۔ اور دیندارلوگ یہ جائے ہیں کہ انکا سے ہوجائے ہی کہ نیک اطوار اور شریف ہو۔

خلاصہ یہ کہ عام طور پرلوگ نکاح کے سلسلے میں ان چار چیز وں کا بطور خاص خیال رکھتے ہیں اسلام نے ان ترجیحات کوستر فہیں کیا ہے بلکہ ان میں سے دیداری اور نیک اطواری کو باتی صفات پرترجیح دیدی ہے ، شریعت نے دینداری کواس لیے ترجیح دی ہے کہ ان میں انسان کی دنیا کی جملائی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی ہے کیونکہ دینداری میں یا ئیداری ہے باتی تیوں چیز میں عارضی اور زوال پذیر ہیں لہنداالی و مین وریانت اور اہل عمل ومروت کو چاہئے کرائے سامنے دین سب پرمقدم ہوجس کو نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے متحقب فرمایا ہے۔

فساظ فر : . ظفراس کامیا بی کو کہتے ہیں جو کامیا بی کا آخری درجہاور پیند کی آخری منزل ہو،جس میں فوائد جلیلہ کاحصول ہو ہیہ امرار شادی ہے دین کواولیت دی گئی ہے بقید ترجیحات کی فئی مقصود نہیں۔

تسویت بیداک: بیگردواضع نے بدوعاء کے لئے وضع کیا ہے لیکن عرب اپنے محاورات میں اس کودیگر معانی کے لئے بھی استعال کرتے ہیں۔ مثلاً انکار کے لئے سرزئش کے لئے ،کسی کام پر برا پھیختہ کرنے کے لئے اور تعجب کے لئے بھی استعال ہوتا ہے یہاں بددعامقصو ذہیں بلکہ برا پھیختہ کرنامقصود ہے جسے ترغیب بھی کہد سکتے ہیں اردو میں اس کے لئے ''تیراناس ہو'' کے الفاظ مناسب ہو نگے عربی میں پورا جملہ اس طرح ہے گا "توبت یداک ان لم تفعل ماامو تک"

# انیک بخت عورت دنیا کی بہترین دولت ہے

﴿ \* ﴾ وعن عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ وقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّنْيَا كُلُهًا مَتَاعٌ وَحَيْرُ

مراطابات ميانيان ميانيانيان

مَتَاعِ الدُّنُيَا الْمَرُأَةُ الصَّالِحَةُ (رواه مسلم)

اور حضرت عبدالقد ابن عمر و کہتے ہیں کے رسول کر بعرصلی القد علیہ وسلم نے فریایا پوری و نیا ایک مثاع ہے اور و نیا بہترین مثاع نیک بینت عورت ہے۔ (مسلم)

#### نو طنیح نو طبیح

مناع : ونیا کا وہ نیل وکٹیر ساز وسامان جن سے فاکدہ اٹھایا جاتا ہے متاع کہلاتہ ہے پختھرالفاظ میں یوں کہوکہ متاع وہ چیز ہے جس سے تھوڑ اسا عارضی فاکدہ اٹھایا جائے اور پھر فنا ہو جائے امام لغت شخ اسمعی کے بارے بیل کہا جاتا ہے کہ ان کو تین چیز وں لیعنی متاع ، تبارک ، اور دقیماً ، کی حقیقت معلوم کرنے کی تلاش تھی کہ ان تینوں الفاظ کی اصلی مفہوم اور حقیقت کیا ہے جنانچہ وہ دیبات کی طرف نکل گئے تا کہ صحرانشین فصحاء عرب سے اس کی حقیقت معلوم کر تیس جب آپ دیبات میں ایک کنوئیں ہے اس کی حقیقت معلوم کر تکیس جب آپ دیبات میں ایک کنوئیں کرنا کہ سے اس کی حقیقت معلوم کر تکیس جب آپ دیبات میں ایک کنوئیں کہا گہا کہ کو تین پرا یک لڑکی برتن دھور ہی ہے جس کے پاس برتن دھونے کے لئے میلا کو تین اور چکنا ہے ہے آلود ہوگئے اس کی ایک کی آبا اور پین گندہ کیڑا امند میں اٹھا کر پہاڑ کے اوپر چینا ہے ہے اور ہے گئا ہے اس کی خریا دیکے انداز میں اپنی والدہ کو اس طرح پیارا دینا اٹھا ہ خانہ الرقی ہے و کھوسے گئے۔ و تیکھا کہ میا میں مقاصدا یک جملہ میں من لئے تو خوش ہے جھوسے گئے۔

مطلب مید کدمته کلی حقیقت پیمحتر ااور دست بناه اور برتن دهونے کا گنده کپڑا ہے۔ اور سور ہ کہف بیس جور قیم کا لفظ آیا ہے اس سے تمامراد ہے اور قر آن میں جہاں تبارک کا لفظ آیا ہے اس سے اللہ کی بلندی اور عظمت مراد ہے، نیک عورت کواس لئے متائے اور نفتے کا سامائن کہا گیا کہ میدمفت میں جو کیدار ہے شوہر کی خدمتگار ہے اچھا و فادار تسل ہروار ہے اور ممگسار ہے خبر خوامشورہ کار ہے اور بہی بہترین روز گار ہے۔

﴿ ٥﴾ وعن أبى هُرَيُرَةَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ بِسَاءِ وَكِبُنَ اللَّا مَالِحُ بَسَاءِ قُرَيْشَ أَخْنَاهُ عَلَى وَلَلِهِ فِي صِغُرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ (متفق عليه) اورُصَرت ابو بريةَ كَتِ بِي كدرول اكرم سَلُ الله عليه وَلَم فَ فَرَ ما يا اوتؤل پرسوار بونَ والى مُورتول بين بهترين مورتي قريش قريش كي بين جوچور في بجول پر بهت شفق بوتى بين اوراسيخ شوبر كاس مال كي جوان كي بخط مِن بوت بهبت زياده حفاظت كرتى بين (بخارى ومسلم)

> تو شیح تو شیخ

د کین الابل : اس سے عرب کی عورتمی مرادین کیونکہ او توں پر سواری عرب عورتوں کی عادت اورا کی خصوصیت ہے بیا کی تعریف ہے

احناہ علی ولد: حنایحنو نفرینصرے شفقت کے منی میں ہے' ولد' کوکرہ لایا تا کیکوم آجائے کہ کس کاکوئی بھی ولد بوخواہ اپنا ہویا سابقہ بوی کا ہوجواس کی تربیت میں ہو ہرا یک برشفقت کرنے والی ہے۔

" حسانسه" وه تورت جویتیم بچکو پالے ور نه حاند نبیں یا اگر تیسوں کوچھوڑ کر نکاح کرے تو پھر بھی حاند نیس ہے اس حدیث بیس عرب اور بالخصوص قریش کی عورتوں کی تعریف ہے۔

اب بہاں سوال یہ ہے کہ 'احناہ' جی ضمیر نہ کر کا کیوں لایا جبکہ شمیر بظاہر عورتوں کی طرف لوٹتی ہے اسکا جواب یہ ہے کہ نہ کر کی شمیر ''العصف'' کی طرف لوٹتی ہے مراد ھذا العصف ہے یا'' من ریک الایل'' کی طرف لوٹتی ہے جو کلام کے مفہوم میں موجود ہے اس طرح ارعاہ کی ضمیر بھی مال کی طرف لوٹت ہے جو کلام کے مفہوم میں ہے۔

﴿٢﴾ وعن أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ فِقالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَرَ كُثُ بَعُدِى فِيُنَةً أَضَرُّ عَلَى الرَّجَال مِنَ النَّسَاءِ (متفق عليه )

اور حفرت اساسداین زید کہتے ہیں کدرسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا میں نے اپنے بعد کوئی ایسا فتر نہیں چھوڑا جومر دول کے حق میں عورتوں کے فیٹنے سے زیادہ مبر ررساں ہو۔ ( بخاری وسلم )

# توضيح

فت فا احضر : عورت کواگراس کی جبتی اور تخلیقی فطرت ، یا کوئی ظاہری شریعت قابوند کرے ادر بی فطری اور شرعی چیزی اسکی اصلاح نے کریں تو عورت عین فساد ہے اور مردول کے حق میں بیسب سے بڑا ضردرسال فتنہ ہے۔ اول تواس لئے کہ عام طور پر مردول کے طبائع عورتوں کی طرف مائل ہوتی ہیں ، دوسرے بید کہ مرد زیادہ ترعورتوں کی خواہشات پوراکر نے کے پابند ہوتے ہیں اورعورت کا کل سرمایہ ہے کہ دہ مرد کودنیا کے آرائشوں زیبائٹوں کی طرف مائل کرتی ہے اوردنیا کی محبت میں گرفتاد کردی ہے اوردنیا کی محبت میں گرفتاد کردیتی ہے اوردنیا کی محبت ہربرائی اورفتند کی جزئے۔ لہذاعورت صرف فساد کا ذریعین بلکہ عین فساد ہے۔

دنیا میں سب سے پہلاقتل قائیل نے عورت کی وجہ سے کیا تھا اور وہ بھی اپنے بھائی کو مارا تھا۔قر آن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ھزیسن کم لمنسام سحب المشہوات من النسساء کھالخ میں عورتوں کونٹس شھوات قرار دیکرتمام شھوات میں سرفیرست رکھا۔

ظاصديد كرورت الرصالح بوتويدواكى بني اوركور باوراكرمفده بوتويه شيطان كى خالدب آنخضرت ملى الله عليه ولا يركم في الله عليه ولا يركم في الله عليه ولا يركم في الله عليه ولو المنظم في الله عليه ولو المنظم في الله عليه ولا المنظم الله عليه ولا المنظم الله عليه والمنظم الله عليه والمنظم الله المنطوع المنطوع المنطوع المنطق المنطوع المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق

كتبالكاني

اللَّهَ مُسْتَخُلِفُكُمُ فِيُهَا فَيَنُظُرُ كَيُفَ تَعُمَلُونَ فَاتَّقُوا اللُّنْيَا وَاتَّقُواالنِّسَاءَ فَإِنَّ اَوَّلَ فِتَنَةِ بَنِي اِسُرَائِيُّلَ كَانَتُ فِي النِّسَاءِ (رواه مسلم)

اور حفرت ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا دنیا شیرین اور سبز ( جاذب نظر) ہے اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے تہیں اس دنیا کا خلیفہ بنایا ہے اس لئے وہ ہروفت و کھتاہے کہتم اس دنیا ہیں کس طرح عمل کرتے ہو، لبندا دنیا ہے بچوادر عورتوں ( کے فتنے ) سے بچو کیونکہ بنی اسرائنگ کی تیابی کا یا عث سب سے پہلے قتنہ عورتوں می کی صورت میں تھا۔ ( مسلم )

### توضيح

- سلو قا محصو قال لین بینهمی شیرین سر جاذب نظر ہے ، شیرین جیز کوطبعیت جا ہتی ہے اور مبز ہ زار چیز بھی نظروں میں بھاتی ہے اسی طرح دنیا بھی دونوں آئکھوں میں بڑی پیاری گئی ہے۔

والمله مست مست خداف کم : لیمنی الله تعالی نے تم کواس دنیا میں اپنا خلیفہ بنار کھا ہے تم خلیفہ ہواصل ما لک الله تعالی ہے تم صرف نائب اور وکیل کے طور پراس میں رہ رہے ہو۔

فسانسقسوا المدنيسان لیعنی دنیاایک پُرفریب جال ہےاس میں پھنس ندجا دُونیافانی اورنا پائیدار ہےا پنا ہیڑااس نظرناک سمندر میں غرق ندکرو \_

#### يارنا پائىداردوست مدار دوى راندشائىداي غدار

د دنیا تخادعنی کأنی لست اعرف حالها مدت الی یمینها فقطعتها و شمالها منع الاله حرامها و انا اجتنبت حلالها فرأیتها محتاجة فوهبت جملتها لها اور ورتول کروفریب سے بچویہ بہت مکار میارد عار شطار تی ان کید کن عظیم ان کا کروار ہے تم کو بلاک کرکے رکھ و گی \_

شاہوں کے تاج چینے راجوں کے راج چینے گردن کشوں کی گردن نیچاد کھا کے چھوڑا

ف ن اول فنسنة بنسى اسسوائيل: ال عديث ين بن اسرائيل پرعورتوں كى وجہ سے جوفتذ آيا تھااس كامصداق دوواقع ہو كتے بيں

حكا بيت أ! حضرت موى عليه السلام بن اسرائيل كوليكر جهاد كى غرض سے شام كے علاقہ بين جبارون ( ممالقه وغيره ) كے مقابلہ بين نگليد آئے ،اس قوم بين بلعم ابن باعور كے نام سے ايك مستجاب الدعوات شخص رہتا تھا قوم نے ان سے كہا كہ موى

کے خلاف بددعا کروتا کہ موی اپنے لٹنگروں کے ساتھ واپس جلاجائے اس نے کہا تو بہ کرووہ پیفیبر ہیں اگر بددعا کی تو ہلاک ہوچاؤں گا۔ان لوگوں نے عورتوں اور تحفول کے ذریعے ان کو بددعا پر آمادہ کیا بلعم اپنے گدھے پرسوار ہوکر بددعا کے لئے نکلا گدھے نے گویا ہوکر کہا!

اے فادان بلعم! تجھ پرافسوں ہے کہاں جارہے ہواہیے ساتھ مجھے بھی ہلاک کردہے ہو؟ تم جھے آگے بڑھارہے ہو اور فرشتے جھے پیچے دھکیل رہے ہیں بلعم گدھے سے انز کر پیدل جلنے نگااور جا کرا یک مقام پر بددعا کی ، بددعاالٹ گیاب وہ اپی قوم کو بددعادے رہے ہیں قوم نے کہابلعم یہ کیا کررہے ہو؟ اس نے کہا میں کیا کروں بے اختیار زبان سے تمہارے لئے بددعا لکل رہی ہے ،اس کے ساتھ بلعم کی زبان مندہے ہا ہرآئی اور سینہ پرلٹک گئی۔

بلعم نے قوم سے کہا میری و نیاد آخرت تو تباہ ہوگئی اب تم موی اوراس کے لشکرکورو کئے کے لئے اپنی خوبصورت عورتوں کوسنوار کرلشکر کے اندر بھیجد واوران عورتوں ہے کہد و کہ ہرسیاہی کی ہرخواہش پوری کریں۔

چنا نچے بیعورتیں جا کرلشکر اسلام میں فتنہ ڈالنے گئین لیکن کسی نے ان کی طرف نہیں دیکھا مگر زمزم نام کے ایک سردار نے ایک عورت سے زنا کیا جس کے نتیجے میں بنی اسرائیل میں ایک وبائی بیاری بھیل گئی جس سے ستر ہزار فوجی مرگئے۔ حضرت موسی علیہ السلام نے اس گناہ کی حلاق کے لئے آدی بھیجے ایک آدمی نے زمزم اور اس کے ساتھ اجنبی عورت کوئل کردیا تب عذاب ٹمی گیا۔ ہوسکتا ہے اس صدیث میں اس قصداور اس فتذکی طرف اشارہ ہو۔

حکایت الله دوسراقصہ بوں پیش آیا کہ بنی اسرائیل میں عامیل نام کے ایک محض نے اپنے بچایا بچازاد بھائی کواس لئے قل کیا کہ اس کی بیٹی یا اس کی بیوی سے نکاح کرے ،سورت بقرہ کا لمباقصہ اس واقعہ کے متعلق ہے ، ہوسکتا ہے کہ اس حدیث میں اس قصہ کی طرف اشارہ ہو۔

#### تين چيزوں ميں نحوست

﴿٨﴾وعن إبْنِ عُمَرَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلشُّوْمُ فِي الْمَرُأَةِ وَالدَّارِ وَالفَرَسِ (متفق عليه) وَفِي رِوَايَةٍ اَلشُّوْمُ فِي ثَلاَ ثَةٍ فِي الْمَرُأَةِ وَالْمَسْكَنِ وَالدَّابَةِ.

اور دعفرت ابن عمر كہتے ميں كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم في فرمايا عورت ، كھر ، اور كھوڑ ، ميں نحوست ، موتى ب وسلم ) اوراكيدروايت ميں يوں ہے كہ آپ نے فرمايا نحوست تين چيزوں ميں ہوتى ہے عورت ميں، مكان ميں اور جاتور ميں۔

تو ختیج

المشوم: شوم بدشگونی نحوست اور برکن کو کہتے ہیں یہ دیکن "بعنی برکت کی ضد ہے۔

سوال! بیصدیت ان تمام احادیث ہے معارض ہے جن میں بدشگونی اور توت کی نئی کی گئی بلکہ "الطیر فلسو ک غرمایا گیا ہے جی جواب! اس سوال کے کئے جوابات ہیں اول جواب میہ کہ بید کلام فرض وتقدیر کے طور پر ہے کہ فرض کر لوا گر تحوست ہوتی تو ان تین چیزوں میں ہوتی گر نحوست نہیں ہے اس لئے ان تین میں بھی نہیں ہے۔

د وسرا جواب! یہ کہ خودحضرت ابو ہر پر قاس نوست کی تشریح وتو قیمج میں فرمائے ہیں کہ عورت کی نموست یہ کہ بداخلاق ہوگھوڑے کی نموست یہ کہ سرکش ہوسوار ہونے نہیں دیتا ہوگھر کی نموست یہ کہ تنگ ہو۔تو یہاں صدیث میں شوم سے بدشگو نی نہیں بلکہ بدی اور برائی مراد ہے۔بعض نے کہا کہ منموس عورت وہ ہے جو بانچھ ہوگھر کی نموست یہ کہ اس کا پڑوی برکار ہوگھوڑے کی نموست یہ کہ اس پر جہاد نہ کیا جائے۔

تیسرا جواب! یہ کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ان تمن چیز وں میں نموست کی خاصیت رکھی ہے بیتا ثیر بالخاصہ ہے اس لئے یہ تمین چیزیں بدشگونی اور طیر وکی عام احادیث ہے ستنگی میں "و مامن عام الاوقاد خص عند البعض"

# اینے نکاح کے لئے کنواری عورت کوتر جیے وو

﴿ ٩ ﴾ وعن جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَرُوةٍ فَلَمَّا قَفَلُنَا كُنَّا فَرِيْبًا مِنَ الْمَدِيْنَةِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي حَدِيْتُ عَهْدِ بِغُرْسٍ قَالَ تَزَوَّجُتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَبِكُرٌ أَمْ ثَيْبٌ قُلْتُ بَلُ ثَيْبٌ قَالَ فَهَلَا بِكُرًا تَلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ فَلَمَّا قَدِمُنَا ذَهَبُنَا لِنَدْخُلَ فَقَالَ أَمْهِلُوا حَتَى نَدُخُلَ لَيُلا أَيُ عِشَاءً لِكَيْ تَمُنَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسُتَحِدُ الْمُغِيَّةُ (متفق عليه)

اور حفرت جابر کہتے ہیں کہ ایک جہاد ہیں ہم ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمراہ سے چنا نجہ جب ہم (جباد ہے) وابس ہوئے اور مدین ہے قریب ہینچ تو ہیں نے عرض کی کہ یارسول اللہ! میری نئی نئی شادی ہوئی تھی ( کہ ہیں جہاد ہیں چلا گیا اب اگر تھم ہوتو ہیں آ کے چلا جا دک تا کہ اپنے گر جلد ہے جلد ہی تھی سکوں ) آپ نے فرمایا تم نے نکاح کیا ہے؟ ہیں نے عرض کیا ہاں! آپ نے نوجھ تہاری (بیوی) کتواری تھی یا بیوہ تھی؟ ہیں نے عرض کیا کہ بیوہ تھی ، آپ نے فرمایا تم نے کرش کیا کہ بیوہ تھی ، آپ نے فرمایا تم نے کنواری ہے کواری کیا تا کہ تم اس کے ساتھ تھیلتے اور وہ تمہارے ساتھ تھیلتی ، بھر جب ہم مدید بھی تھی تھی اور ہم سب نے اپنے اگروں ہیں جانے کا ادادہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ ابھی تفہر جاؤ ہم رات میں (بین شام کے وقت سب نے اپنے اپنے اپنے گروں ہیں جانے کا ادادہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ ابھی تفہر جاؤ ہم رات میں (بین شام کے وقت کے دول میں دوشل ہوں گے تا کہ جس مورت کے بال پراگندہ ہوں وہ کتھی چوٹی کر لے اور وہ مورت جس کا خاوند موجود نیس تھا ( بلکہ ہن رے ساتھ جہاد میں جیاتھ) اپنے زائد بال صاف کر لے۔ (بخاری وسلم )

Wednesday Fin CEI-D

توضيح

فی غزو قد اس نز دو تروک مرادب "ففلنا" میدان جهادادرغز دوسے داپس گھرلوث کرآنے کوقل کہتے ہیں۔
تلاعبہاو تلاعبک در اس جمارے میاں بیوی کے درمیان کھیل کوداور حقوق زوجیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت
جاہر کوحضورا کرم سنی اللہ عاید و ہم نے باکر داور کنواری سے نکاح کی ترغیب دی حضرت جابز نے اس کی معقول وجہ یہ بنائی کہ
میری آنھ بہنیں ہیں الرہی خواری لاک سے شادی کر کے لاتا تو وہ بھی ان کے ساتھ ایک لاکی بن کردہتی ہیں نے جابا کہ
ایک ثیبہ بیوہ تجرب کی ربورت سے شادی کر لوان تا کہ وہ ان کی مان بن کرتر بیت کرے۔

ند حسل لیلان یہاں موال یہ ہے کہ دوسری صدیت ہیں رات کے دفت داخل ہونے کوئن فرمایا اور یہاں رات کے دخول کے لئے انظار کا تھم دیا گیا ہے ، یہ تعارض ہے ، اس کا جواب یہ ہے کہ رات کا دخول اس دفت منع ہے کہ پہلے عورت کوا طلاع نہ ہوا ورعورت کی تزئمین وآ رائش کے بغیرا چا تک بیشخص اندر تھس آیا ادرادھر بیوی صادبہ میل کچیلی جڑیل کی طرح بیٹھی ہوئی تھی اس سے دونوں کے تعلقات کو تحت نقصان بینج سکتا ہے تو یہ نتا ہے اور یہاں رات کے دخول سے پہلے عورتوں کواطاع ہوگئی تھی ان کو تیاری اور آ رائش وزیبائش کا موقع مل گیا تھا تو یہ جا کر یہاں رات کے دخول سے پہلے عورتوں کواطاع ہوگئی متحق ان کو تیاری اور آ رائش وزیبائش کا موقع مل گیا تھا تو یہ جا کرے کوئکہ یہ صورت اس ممنوع صورت سے الگ ہے۔
میں تعدید میں جب دیرتک شوم رکھر سے غائب رہتا ہے تو عورت کو کہتے ہیں جب دیرتک شوم رکھر سے غائب رہتا ہے تو عورت میں وہال سنوار نے سے غائل رہتی ہے ہی شعی ہے۔

تست حدالسه عيدة: استحداد حديد به باستعال كرنے كمعنى مين آتا به "السه عيدة" اس عورت كو كہتے ہيں جس كاشو بركافى عرصہ ب غائب ہو ميم رضمہ ب -

تتاباتات

ضرورت نہیں تھی۔مردوں کے لئے زیرناف بال کی صفائی میں استرے کاستعال زیادہ بہتر اور باعث قوت مردی ہے۔ اور ورتوں کے لئے 'منتف'' لیعنی نوچنازیادہ بہتر ہے۔

### <u> مظامطاناتہ</u> وہ تین شخص جن کی اللہ ضرور مدد کرتا ہے

#### الفصل الثاني

﴿ ١ ﴾ عن أبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُمُ ٱلمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيُدُالَادَاءَ وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُالْعَفَافَ وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ.

(رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه)

حصرت ایو ہر پر قراؤی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ایسے ٹیمن محص ہیں جن کی مد داللہ پر (اس کے وعد ہ کے مطابق ) واجب ہے ایک تو وہ مکا تب جوا پنا ہدل کتا ہت اوا کرنے کا اراد ورکھتا ہو، دوسراوہ نکاح کرنے والاضخص جوحرام کاری ہے بیچنے کی تبیت رکھتا ہو، اور تیسرااللہ کی راو ہیں جہاو کرنے والا۔ (ترند کی، نسائی ، این ماجہ )

#### نو خيى

حق على الله : لفظائق كواس لئے اختيار كيا كرآنے والے تين امورانسان كے لئے بڑے شاق اورگرال جيں جوانسان كى كرتو زكرر كھ ديے جيں اگر اللہ تعالی خصوصی مہر بانی اور نصرت و مدونے فرمائے تو كوئی شخص انكو پورانہيں كرسكتا ہے۔
السمكانیہ: مكا تب اس غلام كو كہتے ہيں كداس كے مالك نے اسے كہد يا ہوكدا گرتم جھے اتنار و پيد كماكر و يدو گے تو تم آزاد موجاؤگے ، بير قم بدل كتابت كہلاتی ہے اس كے اواكر نے برغلام آزاد ہوجا تا ہے ليكن اگر اس كاايك رو پيد بھی باقی ہوتو تو مكا تب غلام رہيگا اس كاايك رو پيد بھی باقی ہوتو تو مكا تب غلام رہيگا اس غلام كوز كو قا و بيا بھی جائز ہے اور اللہ تعالی نے اسپنے او پر احسان واكر ام كے طور پراكی اعانت واجب فرمادی ہے۔

ای طرح نا کے ہے اوراس طرح مجاحد فی سبیل اللہ ہے کیونکہ نا کے پاکدامنی جیابتا ہے اورمجاھد تو اللہ تعالیٰ ہے وین کی سر بلندی کے لئے جان کی بازی لگا تاہے ،اس لئے اللہ تعالیٰ انکی اعانت فرما تاہے کہ یہ بے غرض لوگ ہیں۔

#### عورت کے ولی کے لئے ایک ضروری ہدایت

﴿ ا اِ﴾ وعنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَبِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَطَبَ إِلَيْكُمُ مَنُ تَرُضَوُنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ

كآبيالكاح

فَزَوْجُولُهُ إِنَّ لَاتَّفُعَلُوهُ تَكُنُ فِتُنَةٌ فِي الْآرُضِ وَفَسَادٌ عَرِيُصٌ ﴿ رَوَاهُ الترمذي

اور معنرت ابو ہریر ڈرادی ہیں کدرسول کر بیم صلی القدعلیہ وسم نے فر ہاؤج سے تمامارے پاس کوئی فخض نکاح کا بیغام بھیج اورتم اس مخف کی وینداری اورا خلاق ہے مطمئن ہوتو (اس کا پیغام منظور کرکے ) اس سے نکاح کردو اگر ایسا ند کرو مے تو زمین برقتنا وریز افساد ہریا ہوجائے گا۔ (ترقدی)

#### نو خیح

فَوْوَ خُوفَ: لینی ایک نیک سیرت و نیک صورت آ دی نے پیغام نکاح دیاتو اڑی کے اولیا اکو چاہیے کہ اس پیغام پڑل کر کے لڑی اس کے نکاح میں وید ہیں اور بیکارشرائط نہ لگا کیں ، جیسا کہ دنیا کے لوگوں کی عادت ہے کہ وہ اٹل شروت مالداروں کو ڈھونڈ نے بیجیرتے ہیں اورا جھے اخلاق واطوار اور دینداری کؤئیں و کیھتے ہیں پھر طرح طرح کی شرائط رکھتے ہیں اس وجہ ہے مرضی کارشنہ جلدی نہیں سلے گا تو لڑکی گھر میں موت تک تھیٹی رہیکی جب مردوں اور عورتوں کی بیابی اور شاویوں ہیں بیدر کاوٹیس آ جا کیں گوز ناعام ہوجائے گا اس کے نتیجہ میں جھگڑے اضیار کے اورطویل فسادشروع ہوجائے گا۔ حدیث میں خطاب عورت کے اولیا ء کو ہے بھی بھی بیغام تھکرانے ہے۔ باہمی بغض وحسد اورعنا دوفسادا ورعداوت کا میدان بھی گرم ہوجا تا ہے۔

اس حدیث کی وجہ ہے امام ما لک رحمۃ اللّه علیہ فرماتے ہیں کہ بیغام نکاح آنے کے بعد صرف وین کود کھنا چاہئے اس کے علاوہ'' کفو' میں کسی شرف اور خاندانی تناسب کونییں دیکھا جائے گالیکن جمہور علاء کرام فرماتے ہیں کہ کفو کے لئے جاراشیاء کا ہونا ضرور کی ہے(1) وین (۲) حربیت (۳) نسب حسب (۴) حرفت و پیشہ۔

### زیادہ بیچے پیدا کرنے والی عورت سے نکاح کرو

﴿٢ ا﴾ وعدن مَعُفَلِ بُسِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجُوا الْوَذُودَ الْوَلُودَ فَإِنَّى مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْاُمَمَ (رواه ابوداؤد والنسائي)

حضرت معقل ابن بیباز کہتے ہیں کہرسول کر بم صلی القدعلید وسلم نے فر مایا'' تم الی عورت سے تکاح کروجوا ہے خاوتھ سے محبت کر نیوالی ہوا در زیادہ بچے پیدا کر نیوالی ہو۔ کیونکہ میں دوسری امتوں کے مقابلہ میں تمہاری کثر ت پر فخر کردن گا۔ (ابوداؤد و نسائی)

#### توطیح <u>تو</u>

المولمو دالمو دو دن عورت اگر کثیرالا ولا دہو گمراپیزشو ہرے محبت کرنے والی ندہوتو یہ بھی باعث تسکین قلب اور جاذب نظر

2010

ا ہمں ہوتی اور آ کر اولا دنہیں یا نجھ ہے تو مقصد نکاح اورمطلوب قوت ہوجا تا ہے پھر بھی یاعث اطمینان نہیں کیکن گریہ وونوں وصف کے عورت میں آ جا کیں تو وہ مرغوبہ بھی ہےاورمجو بہ مطلوبہ بھی ہے۔

۔ ال! یہ کیسے معلوم ہوگا کہ فلاں اڑکی محبت کرنے والی ہوگی فلان نہیں ہوگی اور فلاں کثیر الا ولا وہوگی اور فلان نہیں ہوگی؟ براب اس کا آسان جواب میہ ہے کہ ہرعورت کے خاندان اوران کے رشنہ داروں سے بیتہ چاتا ہے کہ اس خاندان کی لڑکیاں کس طرح ہوتی ہیں۔

فانی مکاثر بکم! یہ جملہ اقبل کے لئے علت ہے "مکاثر ای مفاخو" لعنی دیگر امتوں کے مقابلے میں تمہاری کثرت یر فخر کروں گا کہ نیرے بیرد کارزیادہ ہیں جب تم زیادہ ہو گئے تو ہیں اس مقابلہ میں ان پر غالب آ جا و نگا۔

اک حدیث میں کثرت اولا د کی ترغیب ہے لہذا پیغلط ہے کہ'' منجے دوہی اچھے''

اگر کثرت اولا دیرلوگوں کواس لئے اعتراض ہے کہ یہ بیچے معاشرہ پر بوجھ بنیں گے توان کو بیے حقیقت نظرا نداز نہیں کرنا جا ہے کہ بھی آج کے بچے کل کے معاشرہ کی ترتی کا ذریعہ ہیں اورا گرکم ہی کرنا ہے تو میدان جہاد کھولدوادھرے بیچ جوان ہول گے اورا دھر جا کر عمبید ہوں گے اللہ کی رضا اور وین کی ترتی حاصل کریں گے جس میں دین بھی ہے دنیا بھی ہے۔ اوراگرابل باطل اور کفار کا کثرت اولا دیراس کئے اعتراض ہے کے مسلمانوں کے ہاں بیچے زیادہ بیدا ہوتے ہیں تواس كاجواب بيہ كرتم جلتے رہوتم جلتے رہو كے اورمسلمان بڑھتے رہيں گےتم لا كادوائى ایجاد كرواور ناجائز خاندانی منصوبے بناؤ مسلمانوں کے غیوراورشرم دحیاء ہے بھر پورنو جوان تمہارے منصوبوں کوخاک میں ملائیں گے اور زیادہ ہے زیادہ بچے لائیں گے۔

# کنواری ہے نکاح کرنازیادہ بہتر ہے

﴿٣ ا ﴾ وعن عَبْدِالرَّحُمْنِ بُنِ سَالِمِ بُنِ عُتْبَةً بُنِ عُوَيْمٍ بُنِ سَاعِدَةَالْانْصَارِيٌ عَنُ أَ بِيْهِ عَنُ جَدَّهِ قَالَ هَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالْآبُكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَعَذَبُ أَفُوَاهَا وَأَنْتَقُ أَرْحَامَاوَأَرُضَى بِالْيَسِيُر (رواه ابن ماجه مرسلا)

ا در حعنرت عبد الرحمٰن ابن سالم ابن عويم ابن ساعدہ انصاری اپنے والد حضرت سالم سے اور وہ عبد الرحمٰن کے وادا ( بعنی حضرت متبهتا بعی ) نے قبل کرتے ہیں کہ رسول کر بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا ''جمہیں کنواری عورتوں سے نکاح کرنا چاہیئے کیونک۔وہ شیرین دہن ( نیعنی کواری مورتیں شیرین زبان وخوش کلام ہوتی ہیں اور وہ ہدز بانی کخش کو کی میں جتلانہیں ہوتیں ) اور زیادہ سنکے پیدا کرنے والی ہوتی ہیں نیز وہ تھوڑ ہے پر بھی راضی رہتی ہیں ( یعنی تھوڑا مال واسباب پائے پر بھی راضی رہتی ہیں ) اس روایت کواہن ماجہ نے بطریق ارسال نقل کیا ہے۔

توضيح

اعبذب افو اها: عربی محاورہ میں محبوبہ کے مند کی تھوک کی جب تعریف کی جاتی ہے تو اس کواعذب کہتے ہیں یہاں مند بول کرتھوک مرادلیا گیاہے۔شاعر ساحر نے محبوبہ کی تھوک کومٹھاس میں شہدے بڑھکر بتایاہے

#### مظلومة القدفي تشبيهه غصنا مظلومة الريق في تشبيهه ضربا

ضرب شہد کو ہے ہیں۔ ' اعذب افواها'' یا تواس کی زبان اور کلام کی مضاس سے کتابہ ہے کہ باکرہ کی زبان میں بعجہ شرم وحیاز بان دارازی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس کا س سے بہلے سی شوہر ہے واسط نہیں پڑا ہے۔

یااس سے کنامیہ ہے کہ باکرہ کی شکل وصورت میں بناوٹ اور سجاوٹ ہوتی ہے جوعذ وہت کاذر بعد ہے یہ کیفیت ثمیبہ میں نہیں ہوتی ہے ۔

وه لب کہ جیسے ہوشاخ گلاب برغنی جوہات بھی نہ کرے ہا کمال لگتا ہے

یا حقیقة باکرہ کی تھوک بوجہ بکارت لذیذ ہوتی ہے جیسا کہ پہلے تکھا گیا ہے کہ منہ بول کرتھوک مراد لیا گیا ہے۔اس حدیث میں باکرہ کی دوسری خصوصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ باکرہ بوجہ بکارت زیادہ بچے پیدا کرتی ہے۔

و انتق ار حامان انتق او سعے کے معنی میں ہے"ای اسکٹو او لادا" لینی رحم میں قوت غریز کی اور حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے نطفہ کوجلدی قبول کر کے بچے زیادہ پیدا کرتی ہے۔ تاتق اس مورت کو کہتے ہیں جس کی اولاد کثیر ہوں۔ شاہر حماس کہتا ہے۔

#### ابی لهم ان يعرفو االضيم انهم بنوناتق كانت كئيرا عيالها يعنى كيرالاولاد ورت كربهت سارے بيتے بيس وظلم اور ذلت كوليس بي انتے بيس۔

تق عربی میں معتقد کے معنی میں ہے کو یا بیٹورت اولا دکوسلسل بھینک رہی ہے "وار صبی بالمیسیو" اس جملہ میں باکرہ کی تیسری خصوصیت سے بیان کی گئی ہے کہ باکرہ ہر چیز میں جتنا حصداس کودیا گیا اس پرراضی رہتی ہے خواہ وہ جماع ہویاسامان ہویا طعام ہویاسلام کلام ہو کیونکہ اس نے کسی اور شوہر کوئیس دیکھا ہے بلکہ اس میدان کی پہلی شہسوار ہے تو تھیل وکثیر پرراضی رہتی ہے ۔ بخلاف ہیوہ مورت کے کہ اس نے اس سے پہلے ایک اور شوہر کی شہسواری کی ہے تو وہ اس دوسر سے شوہر کو ہر چیز میں تو کئی رہتی ہے۔

یہ صدیث اوراس سے پہلے حضرت معقل کی حدیث آپس میں مفہوم ومضمون کے ساتھ عجیب انداز میں مر پوط ہے۔ پہلی حدیث میں محبت والی عورت کا ذکرتھا اور جس عورت میں محبت ہوتی ہے اس کی زبان اور الفاظ میٹھے ہوتے ہیں تو دوسری حدیث میں اس کا ذکر آگیا ہے اس عورت کی ظاہری خوبی ہوئی اور''ارضی بالیسیر'' ہے اس کی قناعت اورصبر قبح کی کاپیۃ چلاہیا س عورت کی باطنی خوبی ہوئی جواس دوسری حدیث میں مذکور ہے اور جس انسان میں دل اور زبان کی خوبی جمع ہوگئی وہ کا میا<sup>تب</sup> انسان ہوتا ہے۔شاعر کہتا ہے <sub>۔</sub>

# لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق الاصورة اللحم والدم الفالث

﴿ ٣ ﴾ عن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ تَوَ لِلْمُتَحَابَيْنِ مِثْلَ النَّكَاحِ. حفرت ابن عباسٌ کہتے ہیں کہ رسول کر پم سلی النہ علیہ دسلم نے فر مایا (اسے فض) تونے نکاح کی ماندالی کوئی چیز نہیں دیکھی ہوگ جود ومحبت کرنے والوں سے درمیان محبت کوزیادہ کرے۔

لِـلْــمُتَــعَابَيْنِ : . لِعِن لَكَاحَ كَـ وَرِيعِ سے مياں بيوى كے آگئى كى مجت اتنى بڑھ جاتى ہے كەاكيد دوسرے ميں فنا ہوجاتے ہیں دو سے متجاوز ہوكر طرفین كے خاندان آگئى كى مجت میں جڑجاتے ہیں گو یا خونی رشتہ سے پیرشتہ مجت میں بڑھ جاتا ہے ایک دوسرے پرفعدا ہوتے ہیں۔

دوسرامطلب یہ ہے کہ پہلے دونوں میں یا کیزہ محبت تھی اس کے بعد دونوں میں نکاح ہوگیا تو نکاح والی محبت اتی زیادہ ہوجاتی ہے کہ کسی نے اس طرح کی محبت نہ دیکھی ہوگی نہ نی ہوگ اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاح کے بغیر محبت ناتص ہے اور نکاح میں جماع ہے جس میں محبت کی تکیل ہے۔

#### آ زادعورتوں ہے نکاح کرنے کی فضیلت

﴿ ١ ﴾ وعسن أنَسسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ أَرَادَ أَنُ يَلُقَى اللَّهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ.

۔ اور دھنرت انس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا '' جو محض اس بات کا خواہشند موکد وہ پاک کی حالت میں اور پاکیز واللہ تعالی سے ملاقات کرے تواہے جاہیئے کرآ زاد عورتوں سے نکاح کرے۔

فَلْیَتَزَوَّ جِ الْحَوَانِرَ : وجہ یہ کہ لونڈی میں وہ خصوصیات نہیں جوحرائر میں ہوتی ہیں اس کائر ااثر شوہر پر بھی پڑتا ہے اور پھراس کے ہرے خصائل اور بہت ہمت کا اثر اولا د پر بھی پڑتا ہے۔ لونڈی خودا دب وتہذیب سے خالی ہوتی ہے اس لئے انگی اولا د بے تربیت اور بدتہذیب بن عمق ہے۔ اس کے برعکس حرہ کی اعلی صفات کا اثر شوہر اورا ولا و پر پڑتا ہے تو وہ پاکیزہ ہوں گے حرائز جیسا سلیقہ اور تربیت لونڈیوں میں کہاں ہو عمق ہے۔ خلاصہ ہے کہ اسلام اپنے پیروکاروں کو کامل انسان اور کامل صفات والا دیکھنا جا ہتا ہے بیصفات حرائز اور شریف زادیوں میں ہیں لونڈیوں میں نہیں۔

#### نیک بخت بیوی کی خصوصیت

﴿ ١ ﴾ وعن أَسِى أَمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَقُولُ مَااسُتَفَادَ الْمَوْمِنُ بَعُدَ تَقُوَى اللَّهِ خَيْرًا لَـهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتُهُ وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتُهُ وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتُهُ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ (رَوَى ابْنُ مَاجَه أَلاَ حَادِيْتَ الثَّلاثَةَ.

اور حضرت ابونها مر یہ جہتے ہیں کہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ رسلم نے فر مایا" موس بند واللہ تعالی کے تقوی کے بعد جوسب سے بہتر چیز اپنے لئے متخب کرتا ہے وہ نیک بخت اور خوبصورت ہوی ہے ، ایسی ہوی کی خصوصیت ہے ہے کہ اگر (شوہر )اس کو کوئی تھم دیتا ہے تو وہ اس کی تقبیل کرتی ہے ، جب وہ اس کی طرف و کھتا ہے تو وہ (اپنے حسن اور پاکیزگی اور اپنی خوش سائنگی و پاک سیرتی ہے )اس کا دل خوش کرتی ہے ، جب وہ اس کو تم ویتا ہے تو وہ اس تم کو پورا کرتی ہوتا تو وہ اس پیٹھس کے بار ہے شا (اور شوہر کے مال میں ) خیرخوائی کرتی ہوتا تو وہ اس پیٹھس کے بار ہے میں (اور شوہر کے مال میں ) خیرخوائی کرتی ہے (کہ اس کو ضائع و خراب ہونے سے بچاتی ہے اور اس میں کوئی خیا نٹ نیس کرتی ) نہ کور و بالا تیوں حدیثیں ابن میں کوئی خیا نٹ نیس کرتی ) نہ کور و بالا تیوں حدیثیں ابن میں ہونے کے بیاتی ہونے کے اور اس میں کوئی خیا نٹ نیس کرتی ) نہ کور و بالا تیوں حدیثیں ابن میں ہونے کے بیاتی ہونے کے اور اس میں کوئی خیا نٹ نیس کرتی ) نہ کور و بالا تیوں حدیثیں ابن میں کوئی خیا نٹ نیس کرتی کرتی کرتی کرتی کرتی ہیں ۔

ب عدد نسفوی الملک : لیمنی دینداری اورتقوی کے بعدسب سے بہتر چیز صالح عورت ہے جومفت کی خدمت گار ہے غم گسار واطاعت گذار ہے شوہر کے تمام احساسات کا محافظہ ہے جس میں دین و دنیا دونوں کا فائمرہ ہے۔

اس حدیث میں "تقوی اللہ" ایعنی خوف خدااور دین اسلام کودو حصول میں تقسیم کیا گیا آ دھا حصہ نیک عورت ہے۔

اکا ت ہے اور ہاتی آ دھااس کے علاوہ ہے ،اس صدیث کا مضمون آنے والی صدیث کی طرح ہے کہ نگاح کرنا آ دھادین ہے۔
احیاء انعلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کوتباہ کرنے والی عموی طور پر دوچیزیں ہیں ایک بطن ہے
اور دوسرافرج ہے ، نکاح سے فرح کا مسلم میں ہوجاتا ہے۔اس صدیث میں زوجہ صالح کی تشری و تفصیل ہے خلاصہ یہ کہ عورت
اگر صالحہ ہے تو شوہر کے اوامر ونواهی اور اسکے اشارہ آبر و پر لبیک کہتی ہے ،شوہر موجود نہ ہو پھر بھی خیر خواہ ہوتی ہے۔
داورا گرمنسدہ ہوتو پھر فسادی فساد ہے۔

اقسم علیهان مطلب برکرشو برنے بوی معلق کوئی شم کھائی کہ بیکا منیس کر عجی یا کر بی تو نیک بیوی شو برک قتم کا پورا بورا خیال رکھتی ہے۔

### تکاح آ دھادین ہے

﴿ ٤ ا ﴾ وعس أنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَاتَزَوَّ جَ الْعَبُدُ فَقَدُ اِسُتَكْمَلَ نِصُفَ

كتابالكان الكال

الدِّيُنِ فَلُيَتِّقِ اللَّهَ فِي نِصْفِ الْبَاقِي.

اور حفرت انس کیتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' جس بندہ نے نکاح کیا اس نے آوھا وین پورا کرلیا اب اس کوچاہیئے کہ باتی آ دھے کے بارہ بیس خداہے ڈرے۔

### تو صبح

### کون سا نکاح بابر کت ہے

﴿ ٨ ﴾ وعن عَالِشَفَقَالَتُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَعْظَمَ النَّكَاحِ بَرَكَةٌ أَيُسَرُهُ مَؤُنَةٌ (رواهما البيهقي في شعب الإيمان)

اور حضرت عا تشریحیتی ہیں کدر سول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا'' بلا شبہ بہت زیادہ بر کت والا نکاح وہ ہے جومحت کے لحاظ ہے آسان ہو۔ بیدونوں روایتی بہتی نے شعب الاایمان میں نقل کی ہیں۔

### توضيح

ایسسر مؤنیة : یعنی آسان اور کم خرجی بالانشین نکاح وه ہے کہ عورت کا مبر کم ہے کم ہو بوقت نکاح شوہر پرنا جا تزشرا نظانہ لگائی جائے شوہر کی حیثیت سے زیادہ مال واسباب کا مطالبہ عورت ندکر ہے جہیز کا بوجھ بیوی پرند ڈالا جائے اور دیگر رسومات وجوعات سے نکاح پاک ہو۔

باتی جہاں اُڑی کوفرشت کر کے مہر کے نام ہے والدین مال کماتے ہیں بیظلم اور ترام کی کمائی کے علاوہ بڑی بے غیرتی مجمی ہے ایسے علاقوں کے علاء پرفرض ہے کہ وہ خود بھی اس ظلم ہے دور رہیں اورعوام کو بھی خوب تھیجت کر سے منع کردیں۔

# باب النظر الى المخطوبة وبيان العورات

# منسوبه كود كيصفي اورمستوره اعضاء كوچھيانے كابيان

السمنعطوبة بخطب المخاطبة اور تخاطب ايك دوس سے كلام كرنے كم عنى بيل ہے ، تُطبه وعظ كے كلام اور تقطبه وعظ كے كلام اور بھليہ نكاح كے بيغام كو كئتے بيں يبال يكى نكاح كا بيغام مراد ہے عورات جمع ہے اس كامفر دعورة ہے اصل اور حقيقت ميں عورة انسان كى شرمگا داور مستورد اعضا ، كوكہا جاتا ہے بيار سے مشتق ہے كيونكه ان اعضاء كے ظاہر ہونے سے انسان كو عار لاحق ہوتا ہے اى لئے عورة كالفظ مستورات بر بولا جاتا ہے۔

#### فقهاء كااختلاف

ابل طواہر کے نزدیک مخطوب کو کسی صورت میں ویکھناجائز نہیں ہے۔امام مالک کے نزدیک ایک قول کے مطابق مطلقاممنوع ہے اورایک قول کے مطابق عورت کی اجازت سے جائز ہے بغیراجازت منع ہے۔ جمہور فقہاءاور عام علما وفر ماتے میں کی مخطوبہ کو دیکھنامطلقا جائز ہے خواوائی اجازت ہویانہ ہو۔

#### ولاكل

الل طواہر نے مشکل و شریف ص ۲۹ ہر حضرت علی کی روایت سے استدال کیا ہے اس میں بیالفاظ میں "یساعیلی الا تصبع السطورة النظورة "الل طواہر کہتے ہیں کہ اس سے مطلقاد کھنے کی ممانعت ثابت ہوتی ہے۔

#### جواب:

ایل ظواہر نے حضرت علی کی جس صدیث ہے استدلال کیا ہے وہ غلط استدلال ہے کیونکہ اس صدیث کا تعلق احتمال ت

کی بدنظری سے ہے اور ہماری بحث مخطوبہ منسوبہ میں ہے۔ ہاں اختلاف سے بیچنے کے لئے بہتر صورت یہ ہے کہ سی تجر بہ گالا عورت کواس لڑکی کے بال بھیجاجائے وہ تسلی سے دیکھے کر صورت حال بناویگی ، کیکن یا در کھنا جاہئے کہ مخطوبہ کودیکھنے کی مردوں کو جواجازت ہے وہ صرف چبرہ اور بھیلیوں کے ایک باردیکھنے کی اجازت ہے دیگرا عضائیں اور بار باردیکھنا بھی نہیں۔

# اپی منسو بہ کود کھے لینامتخب ہے

#### الفصل الاول

﴿ ا ﴾ عن أبِي هُـرَيُرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنّى تَوَوَّجُتُ اِمُرَأَةً مِنَ الْاَنْصَارِ قَالَ فَانْظُرُ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعُيُنِ الْاَنْصَارِ شَيْئًا (رواه مسلم)

حفرت ابو ہریزہ کہتے میں کہ ایک محف نے نبی کر یم نسلی القد علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کرعوض کیا کہ ہیں ایک انصار کی عورت سے نکان کرنہ چاہتا ہوں (اس بار سے میں آ کچک کیا جائیت ہے) آپ نے فر مایا ''تم اس عورت کو و کچاو( تواجها ہے ) کیونکہ ( بعض )انصار یول کی آتھوں میں پھوٹرالی ہے۔ (مسلم )

فَ إِنَّ فِی اُغَیْنِ اَلانصداد شینیان لینی مشوره کا تقاضا بھی تھا جس طرح کے حضورا کرم نے اس محض کوصاف صاف بتلادیا کیونکہ "المصستشاد عوضین"کے جس سے مشوره ایا جا تا ہے وہ اجن بنایا جا تا ہے تو ان کوصاف بتلانا چاہئے۔ "شنبی"اس سے مرادیا بیا کہ انصاری عورتوں کی آنکھیں نبلی ہوتی ہیں ، یا مطلب بیاکداس میں بیلاین ہوتا ہے۔

سوال!

اب شارصین نے بہاں بیسوال اشایا ہے كے حضور اكرم كواجنبي عورتوں كى آئكھوں كا كيساعلم ہوا؟

جواب!

پہلا جواب یہ کہ مردوں پرعورتوں کو قباس کیا مردوں کی آتھیں ایسی تھیں۔دوسرا جواب یہ کہ وقی کے ذریعے سے معلوم ہوا۔ تیسرا جواب مید کہ آنخضرت امت کے روحانی ہاپ تھے آپ سے شرعاً کسی کا پردہ نہیں تھایا یہ کہ پردہ کا تھم آنے سے پہلے آپ نے دکھ لیا تھا۔ یاامہات المؤمنین کے ذریعے ہے معلوم ہوگیا تھا۔

یہ چند جوابات ہو گئے کیکن حقیقت ہے ہے کہ بیسوال بالکل بے وزن اور بے جاہے کیونکہ ایک ہی ماحول ومعاشرہ میں رہتے ہوئے اپنی توم وطبقہ کے حالات سے کون والقف نہیں ہوتا۔ کیاانصار کی عورتیں سب بالغہ پیدا ہو کی تھیں ان پرنجین کاز مانٹیس گذراتھا یاا کی آتھوں پر پیدائش کے وقت نے بلوغ تک پردے پڑے تھے کسی کی نظران پڑئیس پڑی؟

# مسى عورت كے جسم كا حال اپنے شوہر سے بيان مت كرو

﴿٢﴾ وعن ابُسِ مسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتُبَاشِرُ الْمَرُ أَقَالُمَرُ أَقَانَعَتُهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا (متفق عليه)

عود حفرت این مشعوذ کیتے ہیں کدرمول کریم سلی اللہ علیہ وسم نے فرمایا '' کوئی عورت اپنا پر ہے جسم کی دوسری عورت کے برہت جسم سے ناکا ہے اور نداس عورت کے جسم کا حال اپنے خاوند کے سامتے ہیان کرے ( کیونکدا ہے خاوند کے سامنے کسی اجنبی عورت کے جسماہ حال ہیاں کرنا ایسان سے ) جیسا کدا - کا خاونداس عورت کے جسم کوخودد کیے رہا ہو۔ ( بیخاری وسلم )

#### عورتوں اور مردوں کے لئے چند ہدایات

﴿ ٣﴾ وعن أبى سَعِيْدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنُظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوُرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَوْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَمَوُلَةِ وَلَا يُفَضِى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفَضِى الْمَرُأَةُ إِلَى الْمَجُلِ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِى الْمَرُأَةُ إِلَى الْمَجُلِ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِى الْمَرُأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ (رواه مسلم)

اور دھنر نے ابوسعید داوق میں کہ رسول کریم سلی القد علیہ وسلم نے فرمایا '' کوئی مردکسی دوسر سے کے ستر کو ندویکھے، کوئی محور ہے کئی دوسری محورت کے سترکی طرف ندویکھے ، دوبر ہند مردا کیک کیٹر سے میں جنگ شاہوں اور ندو و بر ہند محورتی ایک کیٹر سے میں جنگ ہوں سا( مسلم )

> تو خييح -

"لایست طلب المسر جدل" مردول اورعورتول سکے جمع کے جن حصول کی طرف دیکھنا شریعت نے ممنوع قرار دیا ہے اس کوستر کہاجا تا ہے، مردوعورت کے ستر کی حدوداس طرح تیں۔ مرد کاستر اس کے ناف کے بنچے ہے کیکر گھٹنوں کے بنچے تک ہے مرد کے اس حصہ کوریکھنا مردوں اورغورتوں کھے لئے حرام ہے ہاں ان کی بیوی اور لونڈی کے لئے جائز ہے۔

عورت کاستر دوسرے مورت کے لئے ذیرناف ہے گھنٹول تک ہے لہذا کوئی بھی عورت کی عورت کے اس حصد کو نہ دیکھے بیشرام ہے ، ہال شرقی عذراس ہے مشتی ہے عورت کا پوراجہم اجنبی مرد کے لئے ستر ہے ہاں چپرہ اور تھیلی ہوجہ مجوری اس تھم ہے مشتنے ہیں بیعورتوں کی مجبوری ہے مردوں کود کیھنے کی تر غیب نہیں ہے ۔اجنبی مردکسی جوان لاکی کے جسم کے کسی حصہ کوچھوٹییں سکتا ہے۔

مرد کواپی بیوی اورلونڈی ہے جب جماع حلال ہے تو ان کے تمام اعضاء کود بکھنا بھی جائز ہے عورت کاستر اس کے محرم کے حق میں زیرِ ناف ہے گھٹنوں کے نیچے تک ہے اور بینے اور بینے بھی ستر میں داخل ہے اس کے علاوہ سترنہیں۔

خوبصورت مر دکوشہوت کی نگاہ ہے و مجھناعورتوں کے لئے حرام ہے اور مر د کا جسم چھونامجھی حرام ہے تملام اپنی مالکہ لعنی مالک کی ہیوی کے حق میں اجنبی مر د کی طرح ہے، لیعنی غلام ہے پر دہ کرنا ضروری ہے۔

دو ہر ہند مردا کیک کیڑے میں اکتصاف سوئیں اس طرح دو ہر ہند عورتیں بھی ایک کیڑے میں ند سوئیں اگر چیکل فتند نہ ہو پھر بھی بدے حیائی ہے جوممنوع ہے۔

نقہاء نے لکھا ہے کہ اصل ضابطہ شہوت اور بیجان ہے جب بیجان آ جائے تو پھر جائز مقامات کودیکھنا بھی ناجائز ہوجا تا ہے۔ بیجزااور خواجہ سرابھی اجنبی مردول کی طرح ہیں۔

﴿٣﴾ وَعَنُ جَابِرِقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَاكَايَبِيْتَنَّ رَجُلٌ عِنُدَ اِمُزَأَةٍ ثَيِّبٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا اَوُذَامَحْرَم (رواه مسلم)

اور حضرت جابز کہتے تیں کہ رسول کریم صلی اللہ عنیہ وسلم نے فریا یا ''خبر دار! اکوئی مرد کسی جیب عورت کے ساتھ شب ندگذارے الاً بیاکہ و دمرونا کے بعنی خاوند یامحرم ہو۔ (مسلم)

# تو ضيح

ٹیبر یعنی بیوہ کواس لئے خاص کیا کہ با کرہ میں حیاء مانع اور جاب ہوتی ہے تو وہاں فتنے کا اتنا خطرہ نہیں جتنا کہ ثیبہ میں ہے نیز ثیبداس میدان کی شہوار اور تجربہ کار ہے اس کوا پئی عاوت جلدی مجبور کرسکتی ہے ۔ یا ثیبہ کے لفظ سے بلاز وج عورت مراد ہے خواہ بیوہ ہویا کنواری ہو بی تشریح زیادہ بہتر ہے۔ منسوبيكود يكمناادرمستورواعضاه كابيان

محرم: دائمی محرم وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ عورت کا نکاح کبھی بھی سی صورت میں ممکن نہو۔

# و بورے پردہ کا تھم

﴿۵﴾ وَعَنُ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمُ وَالدُّخُولَ عَلَى النَّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الْحَمُو قَالَ الْمَحْمُو الْمَوْتُ (متفق عليه)

اور حفرت عقبدائن عامر کہتے ہیں کدرسول کر می صلی اللہ علیہ وکلم نے قربایا کہ (اجنبی) عورتوں کے پاس جانے ہے۔ اجتناب کرو (جنب کدوہ تنہائی میں ہوں یانگلی کھلی بیوں) ایک فخص نے (بین کر) عرض کیا کہ یارسول اللہ احمو کے یارہ میں آپ کا کیا تھم ہے؟ ( کیاان کے لئے بھی یہمانعت ہے) آپ نے فربایا ''حمو ہتو موت ہے۔ (بخاری وسلم)

### تو صبح

المسحم والمعوت: حمولی جمع احماء آتی ہے بیٹورت کے ان رشتہ دار دن کو کہتے ہیں جوشو ہر کی جانب ہے ہوگر یہاں شو ہر کاباب اور شو ہر کا بیٹائی سے مستقیم ہیں یہاں اس لفظ کا پہلامصداق شو ہر کے بھائی ہیں جواس عورت کے دیور کہلائے جاتے ہیں۔ حدیث میں دیور کوموت کہ کریہ تنبید کی گئے ہے کہ بیخطرنا ک چیز ہے اس سے جن کرر ہو۔

عرب جب کی کوکی چیز ہے ڈراتے ہیں تواس چیز کوموت یا آگ ہے یادکرتے ہیں مثلاً وہ کہتے ہیں "الاسسد المعوت" شیرے بچووہ موت ہے "المسلطان الناد" بادشاہ کے قریب نہ جاؤہ وموت ہے "المحمو المعوت" لینی دیور ہا کہ طرح بچوجس طرح موت ہے بچتے ہو، کیونکہ اس کا فتنہ پر خطر ہے گھر کے افراو ہیں ہے ایک فرو ہے گھر کا بھیدی ہے شرقی مسکلہ اسی طرح ہے کہ دیور ہے شرقی بردہ ہے مگر میرے محترم وہکرم استاذ حضرت مولین فضل مجمد صاحب رحمة الله علیہ سوات والے نے درس مشکلو ہیں ہمیں بیردہ ہے مگر میرے محترم والم گرورت جوان ہے ایمی تک ان کے بچے ہمی نہیں سوات والے نے درس مشکلو ہیں ہمیں بیرحدیث پڑھاتے ہوئے فر ما یا کہ اگر عورت جوان ہے ایمی تک ان کے بچے ہمی نہیں واس حالت میں دیور کے لئے جا ترنہیں کہ بھا بھی کے ہاں جائے ہاں دیور بالکل اجانب کی طرح بھی نہیں ہے اگر گھر میں دوسرے افراد مشلاً ساس ،سسر ، یاعورت کے اپنے بیچے موجود ہوں تو پھر دیور بالکل اجانب کی طرح بھی نہیں جناد وسرے وگ ہوتے ہیں۔

#### مي ذيقعد وخاعات

#### علاج معالجها ورعورت

﴿ ٣﴾ وَعَنَ جَابِرٍ أَنَّ أُمُّ سَلَمَةَ اسْتَأَذَنَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمِجَامَةِ فَأَمَرَ أَبَا

طَيْبَةَ أَنْ يَحْجِمَهَا قَالَ حَسِبُتُ أَنَّهُ كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ أَوْ غُلاهًا لَمُ يَحْتَلِمُ (رواه مسلم)

اور حفرت جابز كُنْتِ مِن كـ (ايك مرتبه) ام الرامنين أم سلم رض الغد عنبائ رمول كريم على الغد عليه وسم سي يتل كافته عنها الله عليه والمراكبة من كريم على الله عليه وسم سي يتل كافته الموافية من الموافية من الموافية من الموافية من الموافية من الموافية على الموافية على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على الموافقة على المواف

فی المحجاهة: عجامه یک محیج اف یکی تسوی است میں احادیث میں اسکی بہت زیادہ ترفیب دیدیکی ہاوراس امت کے لئے اسکوملان کابر از راجہ قرارہ یا گیا ہے سیکل کرانے سے بلذ پریشر ادراس سے بیدا ہونے والی تمام بیاریوں کامؤٹر علاق بوسکتا ہے۔ حضرت امسلمان کا بیاری کی درق کے سئے اسکی اجازت اس لئے ماگل کرسیٹی کا پیمل مرد کر دہاتھا آن خضرت نے اجازت و یدی اورا بوطیبہ جہام کواس کے لئے متعین فرمایا اب یبال بیسوال انھتا ہے کہ ابوطیبہ اجبنی مرد نے حضرت اسلمیہ کے جم کو کہے دیکھیا؟

ھفٹرت جابڑاس سوال کوو فع کرنے کے لئے ووجواب و ہے جیں۔ پہلا جواب مید دیا ہے کہ میرا خیال ہے کہ ابوطیب ام سلمہ کا دودھ شریک بھائی تھا۔ دوسرا جواب میدیا ہے کہ وہ نابالغ لا کا تھا۔

بہرحال ان دوجوابات کے علاوہ تیسراجواب ادرمسکلہ میہ ہے کہ اگر علاج کی ضرورت ہواور بیاری کی مجبوری ہوتو طبیب مریض عورت ہواور بیاری کی مجبوری ہوتو طبیب مریض عورت کے جسم کاصرف متأثرہ دھیہ و کھے سکتا ہے ہال غیرضروری مقامات پر کپڑاڈالناچاہئے۔اگرعورت طبیب اور فراکنز ہوتب بھی مسئلہ ای طرح ہے۔افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کل ہپتالوں میں ڈاکٹرعورتیں اور مرد دونوں شوقیہ طور پر مریضوں کے جسم کے غیرضروری مواضع دیکھتے رہتے ہیں۔

# اجنبی عورت پرنظر پڑجانے کے مسائل

﴿٤﴾وعَنُ جَرِيْدٍ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ سَأَلُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ نَظرِ الْفُجَاءَ ةِ فَامَرَنِيْ أَنْ أَصُرِفَ بَصَرى (رواه مسلم )

ا ورحضرت جریرا بن تحیدالغا کیتے میں کہ میں نے رسول کر پیرصلی اللہ علیہ وسلم ہے کسی اجنبی عورت پر نا گہاں نظر پڑ جا نے کے بارے میں بوچھا تو آ ہے بیچنے میاتھم دیا کہ میں این نظر (فور ۱) پھیرلوں۔ (مسلم)

نو ختيج

نظر الفَجاءَ في: بغيرقصد داراد داجا تک کی اجنبی عورت پرنظر بزجائے کو'' نظرالفجاء ہ'' کہا گیاہے۔ شریعت میں بیاجا تک

نظرایک بارمعاف بی کیکن نظر پڑنے والے مخص پرواجب ہے کہ نورا اپنی نظر پھیر لے اگروہ پہلی بارنظر کوسلسل جمائے رکھتا ہے تو پہلی نظر پر بھی گناہ گار ہوجائے گا۔

اس صدیث ہے معلوم ہوا کہ مورت بوجہ مجوری چرہ کھول سکتی ہے بیا تکی مجوری ہے لیکن کسی تخص کواجازت نہیں کہ وہ ان کی مجبوری ہے لیکن کسی تخص کواجازت نہیں کہ وہ ان کی مجبوری سے قائدہ اٹھا کران کے چرہ بین مطالعہ شروع کر ہے ہی مجب کر آن کریم بیں اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کونگاہ نے کہ کہ کا تھے دیا ہے۔ حضرت امام غزلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زگاہ زنا کی بنیاد ہے اسکی حفاظت بہت ضروری ہے۔

اس حدیث کے بعد والی حدیث نمبر ۸ میں ہے کہ اجنب پراچا تک نظر پڑجانے کاعلاج یہ ہے کہ اگران کوشہوت آئی ہوتو جاکرا پنی بیوی سے جماع کر لے۔ آئندہ حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عورت فتنے میں خالص شیطان کی طرح ہے لہٰذاان کوشد یو ضرورت کے بغیر گھومنا بھرنا جائز نہیں اور پُرکشش اور جاذب لباس میں تو کسی صورت میں باہر نگلنا جائز نہیں کیونکہ یہ شیطان کا سب سے بڑا جال ہے جس سے مردشکار ہوتے ہیں۔

اس صدیث سے بیبھی معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کولازم ہے کہ وہ اجنبی عورتوں اوران کے لباس کونے دیکھیں اوراس سے بیبھی معلوم ہوا کہ مرودن کے وقت اپنی بیوی سے جماع کرسکتا ہے آئندہ صدیث نمبراا تک تمام آ حادیث کی تشریح وتو شیح کی ضرورت نہیں میتشریح سب کے لئے کافی ہے۔

﴿٨﴾ُوعَنُ جَسَابِرٍ قَسَالَ قَسَالَ رَسُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَرُأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيُطَانٍ وَتُدُبِرُ فِي صُورَةِ شَيُطَانٍ إِذَا أَحَدُكُمُ أَعُجَبَتُهُ الْمَرُأَةُ فَوَقَعَتُ فِي قَلْبِهِ فَلْيَعُمِدُ إِلَى اِمْرَأَتِهِ فَلْيُواقِعُهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُ مَا فِي نَفْسِهِ (رواه مسلم)

ادر حضرت جابر دادی بین کدرسول کریم صلی الله علیه وسلم فے قر مایا ' عورت شیطان کی صورت بین آتی ہے اور شیطان کی صورت بین آتی ہے اور شیطان کی صورت بین آتی ہے دل بین گھر کرنے تھے کی صورت بین جاتی ہے دل بین گھر کرنے تھے تو اس کو چاہئے کدوہ فور ڈائی بیوی کے پاس چلا جائے ادراس سے مہاشرت کرے کیونکہ بیم اشرت اس چیز کوشم کر و کی جواس کے دل بیس پیدا ہوگئی ہے (ایس خواہش) (مسلم)

#### الفصل الثاني

﴿ ٩ ﴾ عَنُ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرُأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَايَدُعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلُ (رواه ابوداؤد)

و حصرت جار میجتے ہیں کہرسول کر میم صلی الشدعلیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی فض کسی عورت کے ساتھ نکاح کا

بیغام بیجیح تواگر وہ اس (عورت کے ان اعضاء) کوؤیکھنے پر قادر ہو جواس کونکاح کی رغبت ولاتے ہیں ( لیعنی ہاتھ ۔ اور چیرہ ) توایک نظرد کچے لے۔ (ابوداؤد)

﴿ • ا ﴾ وعن السَّمَغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ خَطَبُتُ إِمْرَاةً فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ نَظُرُتَ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحُرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا.

(رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي)

حفرت مغیرہ این شعبہ کہتے ہیں کہ بل نے ایک عورت سے متلق کا ارادہ کیا تو رسول کر پیم سلی القد علیہ وسلم نے جھے سے فرمایا کہ کیاتم نے اس عورت کو دیکھا ہے؟ بل سفے عرض کیا کہ نہیں ،آپ نے فرمایا کہتم اس عورت کو ایک نظر دیکھ لوکیونکہ تم دونوں کے درمیان الفت وحمت بیدا ہونے کے لئے اس کوایک نظر دیکھ لینا مناسب و بہتر ہے۔ (احمد ، ترزی دنسائی ، این بلجدواری)

### احیا تک نظر پڑجانے کاعلاج

﴿ ا ا ﴾ وعن ابُسِ مَسُعُودٍ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِمُرَأَةً فَأَعْجَبَتُهُ فَأَتَى سَوُدَةَ وَهِى تَسَسَنَعُ طِيْبًا وَعِنْدَهَا نِسَاءٌ فَأَخُلَيْنَهُ فَقَصْلَى حَاجَتَهُ ثُمَّ قَالَ أَيْمًا رَجُلٍ رَأَى اِمْرَأَةً تُعْجِبُهُ فَلْيَقُمُ إلى أَهْلِهِ فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي مَعَهَا (رواه الدارمي)

توضيح

فاع جبته: . سوال یہ ہے کہ حضورا کرم کواس طرح خیال کیوں اور کیسے آیا آپ تو معصوم ہیں؟؟ اس کا ایک جواب میہ ہے کہ بشری اور طبعی نقاضا کے تحت آپ کواس عورت کی پہندیدگی کاخیال آیا یہ خیال صرف " ہاجی" اور" فاطر" کے درجہ میں تھا جس پرکوئی مؤاخذہ نہیں لبندا مسئلہ بے غبار ہے۔ دوسرا جواب یہ کہ حضور اکرم کے ذریعہ سے اللہ تعالی نے عملا اس مسئلہ کو فلا ہر فرما یا تا کہ امت کے لئے تعلیم اور نمونہ کاذریعہ بن جائے اور تعلیم امت کے لئے بھی بھی کمروہ تنزیبی فعلی کاارتکاب بھی مہاج قرار دیا گیا ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ بیاجیا ککی نظرتھی جس پرکوئی گرفت نہیں ہے۔ فان معلیا: میعنی اصل مقصود قضائے شہوت ہے دہ تو اپنی بیوی ہے بھی پوری ہو گئی ہے اس میں کوئی تفاوت نہیں ہاں تھم میں تقاوت ضرور ہے کہ اپنی ایسل مقصود قضائے طال ہے اور اجنی عورت سے حرام ہے۔

### ہرعورت کوشیطان جھا نک کرد کھتاہے

﴿ ٣ ا ﴾ وعسه عَسَ النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَوْاَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا حَرَجَتُ اِسُتَشُرَ فَهَا الشَّيُطَانُ (رواه المترمذي)

اور حضرت این مسعود راوی ب که نی کریم سنی مند علیه و سم ف فرمایا مورت برده می رہنے کی چیز ہے، چنانچہ جب کوئی عورت (اپنے بردے ہے۔) بابر تھتی ہے تو شیطان اس کوم دول کے نظر میں اچھا کر کے دکھا تا ہے۔ ( تر ندی )

# توضيح

> ہے پر دوکل جوآ کیں نظر چند بیبیاں آ کبرزین بیں غیرت قومی ہے گڑ گیا بو چھا جوان ہے آپ کا پر دووہ کیا ہوا؟ کہتے لگیس کے عقلوں پیمردوں کی پڑ گیا

استشر فھاالشیطان : "استشرف" جھا تک کرد کھنے کو کہتے ہیں فاص کرتجب کے وقت آ دی جب ہاتھ کو آٹھوں کے اور آبرد پرر کھ کرد کھتا ہے وہ استشر اف ہے اب شیطان کے جھا تکنے کے ٹی مطلب ہیں۔

**مسط الب حدیث:** علامہ طبی فرہ نے ہیں کہ اس جھا نکنے کا پہلامطلب بدہے کہ شیطان اس عورت کومردوں کے سامنے خوبصورت بنا تا ہے اور اس کے ذریعے ہے لوگوں کو گمرا و کرتا ہے اور خود اس عورت کوچھی گمرا و کرتا ہے۔

صاحب آکام المرجان فی احکام الجان نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے کہ شیطان عورت کی سرین کے اوپر بتلی سمر کے پنچے بیٹھ کرلوگوں کواس کی طرف راغب کرتار ہتا ہے۔ علامہ طبی کے نزدیک اس حدیث کا در مرامطلب میرے کہ جھانگئے سے بدکارلوگوں کا جھانگنام ادہے یعنی جہتے ہوں ہورت گھرسے بے پردہ ہو کرنگتی ہے تو فساق و فباراس کوجھا تک کردیکھتے ہیں اوران کے دلوں میں بیوسوسہ اور خباشت چونکہ شیطان پیدا کرتا ہے اس لئے ان کے فعل کی نسبت شیطان کی طرف کی گئی ہے یعنی شیطان سے مرادفساق و فبارلوگ ہیں۔
تیسرامطلب میرے کہ شیطان جا ہتا ہے اوراس سے خوش ہوتا ہے کہ عورت ذات کھے میدان میں آئے تاکہ شیطان اس کوخوب تی جو کرد کھے اور وہ شیطان کے سامنے کھڑی ہو۔

چوت مطلب اورحدیث کامفہوم بیہ کے مشیطان با برنگی ہوئی عورت پر جھا تک کرا پی خبیث نگاہ ڈالٹار ہتا ہے تاکہ
اس کے اثر سے بید باکیزہ اور طیب عورت رفیلہ اور خبیث بن جائے۔ علامہ طبی کی بیآ خری توجیہ بہت عمرہ ہے۔
﴿ ١٣ ﴾ وعسن بُسَرَیْسُد اُہ قَالَ وَسُولُ اللّٰهِ صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ لِعَلِیٌ یَا عَلِیٌ لَا تُنْفِعِ النّظُوةَ النّظُوةَ النّظُوةَ فَالُ قَالَ وَسُولُ اللّٰهِ صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ لِعَلِیٌ یَا عَلِی یَا عَلِی کا تُنْفِعِ النّظُوةَ النّظُوةَ النّظُوةَ النّظُوةَ النّظُوةَ النّظُوةَ النّظُوةَ النّظُوةَ النّظُورَةَ فَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِعَلِی یَا عَلِی یَا عَلِی کا تُنْفِعِ النّظُورَةَ النّظُورَةَ النّظُورَةَ النّظُورَةَ النّظُورَةَ النّظُورَةَ النّظُورَةَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ 
﴿ الله ﴿ وَعَن عَسَمُرُو بُنِ شُعِيْبٍ عَنُ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَازَوَّجَ آحَدُكُمُ عَبُدَهُ أَمْتَهُ فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى عَا دُولَ السَّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكُمَةِ (رواه ابو داؤه) عَبُدَهُ أَمْتَهُ فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى مَا دُولَ السَّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكُمَةِ (رواه ابو داؤه) اور حفرت عمر دائن شیب این والدے اور وه این داوارے فل کرتے ہیں کدر سول کریم سلی الشعلیہ وسلم نے فر ایا جب تم میں ہے وَلَی تحص این عالم کا نکاح ابن وغری ہے کردے تو پھراس لوغری ( کی شرمگاه) کوندہ کی ہے ( کہنکہ نکاح کے بعد وہ این آتا ہے لئے حرام ہوجاتی ہے) اورائیک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ (اس لوغری کے جم

نوشيح

۔۔۔۔۔ فسلاہ نظرون الینی جب آقانے اپنی لونڈی کا ٹکاح اپنے غلام ہے کرادیا تو اب بیلونڈی دوسر مے خص کی بیوی بن گئ مالہٰ ذااب آقا کے لئے بیلونڈی اجنبی عورت کی طرح بن گنی اب اس کے گفتوں ہے او پراور ناف سے بنچے اور اس کے علاوہ و میر مستوروا عضاء کی طرف دیکھنا آقا کے لئے جائز نہیں ہے اور یہی احناف کا مسلک ہے۔ (منسو به کود کیمنااور مستور واعضاه کابیان

کیکن اماسٹ فعلی فرماتے ہیں کہ بیاہ ہونے کے بعد لونڈی کاسر آتا اے لئے مردوں کےستر کی طرح ہوجائے گا بعنی گفتوں سے اور پراور ناف سے ینچے کا پردہ اب ضروری ہے پہلے آتا کے لئے ضروری نہیں تھا کیونکہ اس کے لئے اس سے جماع کرنا جائز تھا مگراب اس کا پر حصد ممنوع امد باقی حصے مردوں کی طرح ہوجا کینئے یعنی اسکی چینے اور بیت وغیرہ اعضاء ستر سے خارج رہیں گے۔

### ران جسم کامستورہ حصہ ہے

﴿ ١ ﴾ وَعن جَرُهَدِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَجِذَعَوْرَةٌ.

(رواه الترمذي وابوداؤد)

اور حفرت جربعہ کہتے تیں کہ ٹی کریم صلی اللہ علیہ دسلم نے فر ویا کیا تم نہیں جانتے کے ران ستر ہے ( لیعنی ران جسم کاوہ حصہ ہے جسے جسپی ہوا ہونا جا ہے' ۔ ( تر نہ کی وادوا کو )

> نو ضیح \_\_

ان الفعد عودة: آیاران ستوره اعضایس داخل ہے یاران سرنیس ہاس میں نقبا وکا ختلاف ہے۔ فقیما عکا اختلاف

امام ما لک اورابل طوا ہر کے مال ران عورت نہیں ہے۔جمہور ائر فرماتے ہیں کہ ران عورت ہے۔

ولاكل:

بہ بدوسے دوں میں سندیں بہت رہے دہ ہیں اوروں کا اور کری اللہ ویک سے دوں مدی کرتے ہیں۔ یہ تعدید تو یمی زیر بحث حضرت جرهد کی روایت ہے جومشکو قاص ۲۶۹ پر ندکور ہے ای صفحہ میں اس سے پہلے عمرو بن شعیب کی روایت ہے کہ لونڈی کے اعضائے مستورہ وہی بیں جومرد کے گھٹنوں سے اوپر اور ران سے بیچے مت ویکھو طرز استدال اس طرح ہے کہ لونڈی کے اعضائے مستورہ وہی بیں جومرد کے بیں البذاران عورت ہے میچہور کی دومری دلیل ہے

جمہور کی تیسری دلیل اس سے بعد حضرت علی والی روایت ہے جس میں زندہ اور مردہ آ دمی کی ران کود کھناممنوع

منسوبكود مكناادر ستوره الحضامكامان

قرارد یا گیا ہے اس کےعلاوہ باب کی آخری مرسل روایت بھی جمہور کی دلیل ہے۔

#### الجواب:

ایل خواہراور مالکیہ کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ خیبر کے سفر ہیں اگر مٹن فحذ کا واقعہ بیش آیا ہوتو وہ مجبوری اورسواری پر غیرانقتیاری طور پر ہوا ہوگا جس کوضابطہ نہیں بنایا جاسکتا ہے یاوہ مس فحذ حاکل کے ساتھ تھا کہ نیج میں کوئی کپڑا حاکل تھا۔ بہر حال وہ ایک جزئی واقعہ ہے اور وہ بھی محمل ہے اور ووسری طرف کثیر مقدار میں واضح احادیث ہیں ان پڑمل کرنازیاوہ بہتر ہے۔

﴿ ١ ﴾ وعن عَلِيَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا عَلِيُّ لَاتُبُورُ فَخِذَكَ وَلَاتَنُظُرُ إِلَى فَخِذِحَيًّ وَلَامَيْتِ (رواه ابوداؤدوابن ماجه )

اور حضرت علیؓ ہے روانیت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ عابیہ وسلم نے ان سے قرمایا کہا ہے علی اپٹی ران کو (لوگوں کے سامنے ) مت کھولواور نے زند ہمخص کی ران دیکھواور نہ مرو ہے کی ران ویکھو۔ (ابوداؤو،این مانیہ )

﴿ ا ﴾ وعن مُخمَّد بُنِ جَحْشِ قَالَ مَرُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَعُمَرٍ وَفَخِذَاهُ مَكُشُوفَتَانِ قَالَ يَا مَعُمَرُ عُطَّ فَجِذَيْكَ فَإِنَّ الْفَجِذَيْنِ عَوْرَةٌ (رواه في شوح السنة)
اورتحدا بن جِنْ كَتِي بِي كه (ايك مرتبه) رول كريم على الشعلية بلم معزت معرَّك إلى الله حال من كذر كدان كودون رائي على بوئي تعيل جائي آپ نے فرايا كدائ معرا بي رائول كويميا لوكونكدران سر ہے۔ (شرح النة)
لي دونول رائيم على بوئي تعير ضرورت تنها كي ميں بھى ستر نه كھولو

﴿ ١٨﴾ ﴿ وعن ابْسِ عُسمَ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمُ وَالتَّعَرَّى فَإِنَّ مَعَكُمُ مَنُ لَا يُفَادِ فَكُمُ إِلَّا عِنْدَ الْغَالِطِ وَحِيْنَ يُفْضِى الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ فَاسْتَحْيُوهُمْ وَأَثْحَرِمُوهُمْ (رواه التومذی) اور معزب این مُرْکتِ بین کردول کریم سلی الشعلی و کم ما فرایا تم بر منده و قدے اجتناب کرو (اگر چربخانی کول نہ ہو ) کونکہ پاخانداور یوی سے مجامعت کے اوقات کے علاوہ تمہارے ساتھ بروقت وہ فرشتے ہوتے ہیں (جوتمہاری کا کرانی وفاظت اور تمہارے اعمال تکھنے پر مامور ہیں) لہذاتم ان فرشتوں سے حیا مرواوران کی تعظیم کرو۔ (ترفری)

# عورت مردکود مکھ سکتی ہے یانہیں؟

﴿ 9 ا ﴾ وَعِن أُمَّ سَلَمَةَ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَيْمُونَةَ إِذُ ٱلْحَبَلَ ابْنُ أُمِّ

مَـكُتُومٍ فَدَخَلَ عَلَيُهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْتَجِبَا مِنُهُ فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ هُوَ أَعُسَى لَا يَبْصُرُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَعَمُيّا وَان أَنْتُمَا أَلَسُتُمَا تَبُصِرَانِهِ.

(رواه احمد والترمذي وابوداؤد)

اور حضرت ام سلم زراوی ہیں کہ (ایک مرتبہ) وہ اورام المؤمنین حضرت میمونڈرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھیں کہ اچا تک ابن ام مکتوم (جوایک ٹابینا صحابی ہتھے) آھے آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے (ابن مکتوم کود کھیکر )الن دونوں از واج مطبرات سے فرمایا کہ ان سے جہب جا کہ ام سلم کہتی ہے کہ (آپ کا بیتھم من کر) میں نے عرض کیا کہ کیادہ نا بیٹائیس ہے ، جوہمیں نہیں و کھیے سکتے ،آپ نے فرمایا کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ کیا تم ان کوئیس د کھے دبی ہو؟ (بیتی وہ اند سے بین تم تو اندھی نہیں ہو) (احمد ، تر ندی ، ابود اور)

### توضيح

اف عمیاو آن انتمان اس عدیث ہے معلوم ہوا کہ مورت اجنبی مرد کی طرف نہیں دیکھ سکتی ہے۔ جس طرح مرد کا اجنبی عورت کی طرف دیکھنا حرام ہے ای طرح عورت کا شہوت کے ساتھ مطاقاً اجنبی مرد کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے۔

اب ال جم برحضرت عائش کی روایت سے اعتراض آتا ہے جس پی حضرت عائش فرماتی ہیں کہ بیل اس وقت سیاہ فام عبیقی ل کودیکھی تھی جبکہ وہ مجد بیل اپنے نیز وں اور تکواروں ہے کھیل رہے تھے۔ان ووسم متعارض روایات کی وجہ سے بعض علاء نے تو حرمت ہی کی بات کی ہے لیکن عام علاء فرماتے ہیں کہ اگر فتنہ ہے امن ہوتو عورت اجبی مرد کود کھے تک بعض علاء نے تو حرمت ہی کی بات کی ہے لیکن عام علاء فرماتے ہیں کہ اگر فتنہ سے امن ہوتو عورت اجبی مرد کود کھے تک ہے۔ حضرت عائشہ کی عرام اسال تھی ، نیز قرآن ہے۔حضرت عائشہ کی مرد ال اس کریم نے عورتوں کو پردہ اور حجاب کا تھم دیا ہے تاکہ مرد ال کونہ دیکھے اور مردوں کو بردہ اور حجاب کا تھم نہیں دیا گیا اگر عورتوں کا دیکھی نانا جائز ہوتا تو مردوں کو بردے کا تھم دیا جاتا۔

مبرحال دیکھنے کامیہ جوازمشر وط ہے کہ شہوت نہ ہواور فتنے کا خطرہ نہ ہوا گرشہوت اور فتنہ کا خطرہ ہوتو پھر دیکھنا حرام ہے ہال زیرِ ٹاف اور گھنٹوں ہے اوپر حصہ کودیکھنا ہرحال میں حرام ہے ،کھلاڑیوں کے کھیل میں اگر ران کھلے ہوں تو مردوں اور عورتوں ووٹوں کودیکھنا حرام ہے اور بہتریمی ہے کہ عورت بلاضرورے مردکونے دیکھیے۔

وَمَيْهُونَةَ: اس لفظ كاعطف' الفا ' مين 'ان ' كاسم پر ہاں لئے اسكومنعوب پڑھنازيادہ بہتر ہے۔

المستمانیت اندن بیجمله است پہلے جملہ کے استفہام انکاری کے لئے بطور تقرر اور شوت فرمایا اس زجرونو نخ اور اس روایت کی ممانعت کوعلاء حدیث اور فقہاء نے تقوی اور احتیاط برحمل کیا ہے اور عدم فتنداور عدم شہوت کی صورت سے مربوط کیا ہے۔ ﴿ ٢ ﴾ وعن بَهَ زِبُنِ حَكِيُم عَنُ أَبِيُهِ عَنْ جَدَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحُفَظُّادُ عَوُرَتَكَ إِلَّامِنُ زَوْجَتِكَ أَوْمَامَلَكَتُ يَمِينُكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ إِذَاكَانَ الرَّجُلُ خَالِيًا قَالَ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحَىٰ مِنَهُ (رواه الترمذي وابو داؤد وابن ماجه)

اور حضرت بہتر اپنے تحقیم اپنے والد تکرم ( حضرت تحقیم ) سند اور وہ بہتر کے دادا ( حضرت معاویہ این جیدو ) سے دوایت کرتے ہیں کہ رسول کر بھر سلی القد عابیہ وسلم نے فر مایا کہتم اپنا سنز چھپائے رکھوسلا وو اپنی بیوی یا لونڈی کے ( کہان کے سامنے اپناستر چھپانا ضرور کی نہیں ہے ) حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ الجھے بتا ہے کہ آ دمی جب خلوت ( تنبانی ) ہیں ہوتو کیا وہاں بھی اپنا سنز چھپا نے رکھے؟ آپ نے فر مایا اللہ تعالیٰ ایک تر ہے؟ آپ نے فر مایا اللہ تعالیٰ الذاتو تا ہے کہاں سند شرم کی جائے ۔ ( تر غرقی واقود مارین ماجہ)

### اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں ندر ہو

﴾ ٢١﴾ وعن عُسمر عن النَّبِئَ صلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَصَلَّمَ قالَ لاَيْخُلُونَ رَجُلٌ بِإِمْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِتُهُمَا الشَّيْطَانُ (رواه الترمذي)

اور دھفرت مرنبی کریم میں اللہ عالیہ اسلم نے فل کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا جب بھی کوئی مروکسی اجنبی عورت کے ساتھ شہائی ٹش کئیا دوتا ہے قود بال ان ٹش کا تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ (الرندی)

# تو ضيح

طاہر ہے شیطان ان دونوں کے درمیان کسی اصلات کے لئے نہیں آئے گا بلکہ فساد اور فقد ڈالنے کے لئے آ آئے گاعور تول کا یہ کہنا غلط ہے کہ دل صاف رکھو تجوزیس ہوگا گردل صاف ہوتا تواجنبی مردول کے ساتھ اختلاط کیوں کرتمی؟ یاد رکھوا فقتہ ہے اصل حقاظت تجاب اور پردد ہے ، ہے پروگ میں قرآن پڑھانے والاقرآن طاق میں رکھ کرگناہ شروع کردیگا الا ما ثنا ، اللہ ۔

# انساني جسم مين شيطان كاتصرف

﴿ ٢٣﴾ وعن جابر عن النَّبِيّ ضلَّى اللّهُ عليْه وَسلَّمَ قَالَ لاَتلجُوا عَلَى الْمُغِيّبَاتِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجُرِى مِنُ آخدكُمْ مجرى الدّم قُلْنا ومنك يا رسُول اللّه قال ومنّى ولكنَّ اللّه أغانبي عَلَيْهِ فَأَسُلَمَ (دواه الترمذي) اور حضرت جاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل کرتے ہیں کہ آپ نے فرنا کا ان مورتوں کے پاس ( تنہا کی میں ) ند جاؤجن کے خاوند موجود نہ ہوں کیونکہ تنہارے جسوں ہیں خون کی جگہ شیطان دوڑ تار بتا ہے ( بعنی شیطان کا بہکا دا اور اسکا تصرف انسان کے تمام رگ و پوست میں سرایت کرتا رہتا ہے ) ہم نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! کیا شیطان آپ کی رکو ہیں بھی دوڑتا ہے؟ آپ نے فرمایا! ہاں میرے جسم میں بھی دوڑتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے شیطان کے مقابلہ برمیری اعاض نے فرمائی ہے چنا نبچے میں اس سے محفوظ رہتا ہوں۔ ( تریذی )

# توطيح

مبحوی الله من سیکام یا تو تشبیداورمجاز برمحمول ہے، یعنی جس طرح خون رگول میں دوڑتا ہے ای طرح شیطان بھی وسوسہ کے ذریعے انسانی جسم میں دوڑتا ہے۔ یابی کلام حقیقت پرمنی ہے کہ جہاں جہاں خون جاتا ہے وہاں تک شیطان واخل ہوکر جاتا ہے اور نظر نہیں آتا ہے جس طرح کے خون بھی نظر نہیں تا ہے۔

المسمع بسائت: میم کے شمد کے ساتھ بیانظ مغیبة کی تق ہے،اس عورت کو کہتے ہیں جس کا شوہر سفر پر ہوا دراس کا تحریفال ہو۔ حدیث ہیں ایسی عورتوں کا بطور خاص اس لئے ذکر فر مایا کہ ایک عرصہ ہے شوہر کی عدم موجود گی کی وجہ ہے ایسی عورت جماع کا زیادہ مشتاق رہتی ہے تو اس کے ساتھ خلوت رکھتا زیادہ باعث فتنہ ہے اور شیطان تو چھپا ہوا و تمن ہے جو ہروقت دار محرفے کے انتظار میں رہتا ہے۔

اصلم: پیلفظ اُسُلَم بھی ہے اور اُسِلَم بھی ہے پہلاصیف ماضی کا ہے اور دومرامضار کا متکلم کاصیف ہے آگر ماضی کا صیف ہے تو ترجمہ اس طرح ہوگا کہ شیطان نے اطاعت گذاری اختیار کی ہے اور اگر متکلم کا صیغہ ہے تو اس کا ترجمہ اس طرح ہوگا کہ میں اس ہے محفوظ رہتا ہوں۔ ہم حال بیصیف اسلام کے معتی میں نہیں ہے کیونکہ شیطان مردود ہے دواسلام قبول نہیں کرتا ہے۔

# ما لکہ کا اپنے غلام سے بروے کاحکم

وَ ٢٣ ) يَهُ وعِس أَنْس أَنَّ السَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى فَاطَمَةَ بَعُبُدٍ فَلْوَهْنِهُ لَهَا وَعَلَى فَاطِمَةَ ثَوُّ بَ إِذَا فَطَلَّتُ بِهِ وِجُلِيُهَا لَهُ يَبُلُغُ وَأَسَهَا فَلَمَّا وَأَى وَسُولُ اللهِ صَلَّى إِذَا فَطَلَّتُ بِهِ وِجُلِيهَا لَهُ يَبُلُغُ وَأَسَهَا فَلَمَّا وَأَى وَسُولُ اللهِ صَلَّى إِذَا فَطَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ مَا تَلْقَى قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ إِنَّمَا هُوَ أَبُوْكِ وَخُلامُكِ (رواه ابوداؤد) اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا تَلْقَى قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ إِنَّمَا هُوَ أَبُوْكِ وَخُلامُكِ (رواه ابوداؤد) اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا تَلْقَى قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ إِنَّمَا هُوَ أَبُوْكِ وَخُلامُكِ وَخُلامُكِ (رواه ابوداؤد) اللهُ عَلَيْكِ بَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْكِ بَاللهُ عَلَيْكِ بَاللهُ عَلَيْكِ اللهُ وَسَلَّم عَلَيْكِ وَسَلَّم عَلَيْكِ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُوالِقُ اللهُ وَاللهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اس ہے اپنے پاؤل کو چھپاتی تو سرکھا ارہ جا تا تھا، چنا نچہ جب آنخضرت نے حضرت فاطمہ آگواس پریشانی میں دیکھا ( کہ دوشرم دمیا کی دجہ ہے۔ اپنے پورے جسم کو چھپانے کی فیر معمولی کوشش میں کامیاب نہیں ہورہی میں ) تو فر مایا کہ ( آئی کیوں پریشان ہوتی ہو ) اس میں کوئی مضا کھٹیمیں کیونکہ ( جس ہے تم آئی شریار ہی ہو )وہ کوئی فیرنہیں ہے بلکہ تمھا را باپ ہے یاتمھارا خلام ہے۔ ( ابواؤ د )

### توضيح

انعاهو ابو کک و غلامک: یہاں یہ بحث فقہاء کرام کے درمیان چل پڑی ہے کہآیا مالکہ عورت کا غلام اس عورت کامحرم ہوتا ہے یا اجانب کی طرت ہے اس میں فقہا ، کا اختلاف ہے

#### فقهاءكرام كااختلاف

امام ما لکٹ اورامام شافعی کے نز و بیک عورت کاغلام اسکے محارم میں ہے ہے ان سے کوئی پر دہ بیس ہے۔ امام ابوصنیفڈ امام غز اتی اور ملامد نو وئی کے نز و بیک عورت کاغلام اس کے لئے بمنز لدا جنبی ہے جن سے کھمل پر وہ ہے اس عورت کے چبرہ اور کشین کے علاوہ بدن کے کسی حصد کوغلام نہیں و کیجہ سکتا ہے۔

#### ولاكل:

مالئیہ اورشوافع زیر بحث حضرت انسؓ کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں ان حضرات نے سورت نور کی آیت ﴿ وَلا يَسِدَين زَينتهن ﴿ اِيمَانَهن ﴾ ہے بھی استدلال کیا ہے کہ یہاں یا کالفظ عام ہے لہٰ واعورت اسیخمنوک غلام اور نونڈ کی دونوں کے سامنے مواضع زینت فلاہر کرسکتی ہے۔

ائكدا حناف إلى دليل مين مصنف ابن الي شيبه كى روايت پيش كرتے بين كه "تست والسعو أنه عن غلامها" اى طرح مصنف عبدالرزاق مين مذكورمجاهد اور حضرت طاؤس وائى روايت سے استدلال كرتے جين كه "لايت بطو المعملو ك الى شعو سيدته"

صاحب بدایہ نے عقلی دلیل اس طرح بیش کی ہے کہ جب نملام آزاد ہو جا تا ہے تواس کا نکاح اپنی سابقہ ما لکہ عورت سے جائز ہے اگر بیخارم میں سے ہوتا تو نکاح کیسے جائز ہوتا۔

#### الجواب:

سورت نورگی آیت میں '' مسامہ لیکت ایسمانیون'' ہے کڑ کیاں اور مملو کہ لونٹریاں مراد میں لڑ کے مرادنہیں حضرت

سعید بن میتب اور حفزت حسن بصری اور حفزت سمره بن جنوب فرماتے بین که "لات غیر نکم سود قرائندو و فیانها فی الانساس هون المذکود" باقی حفزت انس کی نم کوره روایت کا جواب بید ہے کہ ہوسکتا ہے کہ غلام تا بالغ ہو، یا جواب بید ہے کہ یہال مظرنہ شہوت اور فقنہ کا احتمال نہیں تھا بہر حال بیدا یک جزوئی واقعہ ہے اس بیس کئی احتمالات ہو سکتے ہیں ہمیں قاعدہ اور ضابط کوانیا تا جا ہے

#### الفصل الثالث

﴿٣٣﴾ عن أمْ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَفِي الْبَيْتِ مُخَنَّتُ فَقَالَ لِعَبُدِاللهِ إِنْ فَتَحَ اللهُّكُمُ عَدًا اَلطَّائِفَ فَإِنِّى اَدُلُّكَ عَلَى إِبْنَةِ لِعَبُدِاللهِ إِنْ فَتَحَ اللهُّكُمُ عَدًا اَلطَّائِفَ فَإِنِّى اَدُلُّكَ عَلَى إِبْنَةِ عَنْلانَ فَإِنَّهَا تُعْبِلُ بِأَرْبَعِ وَتُدْبِرُ بِعَمَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدُخُلُنَّ هَوَ لَاءِ عَلَيْكُمُ (منفق عليه)

ام المؤمنين حفرت ام سلم " من روايت ہے کہ (ایک ون) ئی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف فرما مقط اور گھر میں ایک مخنث ( بھی موجود ) تھا وہ مخنث حضرت عبداللہ بن امید ہے کہ جوحفرت ام سلمہ کے جمال سے کہنے کہنے گئے کہ عبداللہ ااگر اللہ تعالیٰ نے کل آپ لوگوں کو طاکف پر فتح بخش تو میں آپ کو فیلان کی بیش دکھلاؤں کا جوچار کے ساتھ آئی ہے اس کی میں ایک میں ساتھ آئی ہے اس کی میں ایک میں اللہ علیہ وسلم نے (جب مخنث کی یہ بات می تو کا کہ ایک کہ میں مختش تمہارے پاس نہ آیا کریں۔ ( بخاری و مسلم )

### توضيح

وفی البیت مخنث : مخنث د مخنث د مورت نماخض ہوتا ہے جس کے اعضاء عورتوں کی طرح ہوں رنگ ڈ صنگ اورآ وازعورتوں والی ہواور بیعورت نماشخص بالکل عورتوں کے مشابہ ہو بخنث ہونا اورعورتوں سے مشابہت بھی جنگتی اور پیدائش ہوتی ہے لہذاوہ شرعاً قابل ندمت نہیں ہے کیونکہ اس کے اختیار میں نہیں۔

ہاں اگر مشابہت مصنوعی ہوا درمر دیے کسی مقصدا ورغرض کے لئے اپنے آپ کوعورتوں کے مشابہ بنار کھا ہوتو ہیہ موجب بعنت اور حرام ہےا دریتضنع مرووں اور عورتوں دونوں کے لئے ناجا نزہے۔

صحابیات اورامھات المؤسنین نے مخت کو ﴿غیر اولی الادبة من الموجال ﴾ سمجھ رکھاتھا کہ بیلوگ عورتوں کے خط وخال ہے کوئی رغبت وخوا ہش نبیس رکھتے ہیں لیکن جب اس مختث نے عورتوں کے ٹھیک ٹھیک محاس کا ذکر کیا تو حضورا کرم نے ان کو گھروں میں داخل ہونے نے اورعورتوں کے ساتھ اختلاط رکھنے ہے منع فرمادیا کیونکہ معلوم ہوگیا کہ بیلوگ «غیسر اولی (منسورَاد كِلمَة اورمستوره اعتشاه كابيات

الا ربق میں نے نبیس کی حکم تھی اور مجبوب الذکر آ دی کا بھی ہے کہ وہ بھی ''غیبر اولی الا ربق' میں سے نبیس ہے۔ اب بقاغیلان : غیلان طائف کا سر دار تھا اسکی بٹی کا نام یا دبیتھا بیفر ہے ہونے کی وجہ سے اچھی خاصی پُرکشش اور پُر گوشت تھی اس وککش منظر کواس مخنث نے کھینچا ہے۔

ت دبور بشه سان اس کا مطلب یہ ہے کہ موٹا ہے کی وجہ ساں کے جم میں شکنیں بنی ہوئی ہیں۔ جو سامنے کی طرف چارشکنوں کی دھاریاں جی جو سامنے کی طرف چارشکنوں کی دھاریاں جی جی طرف جاتی ہیں ایک کو کھ کی دائیں جانب ادرایک بائیں جانب جاتی ہیں اب چیار کی جگہ چار کی مراف جا کہ کر کے جانب میں جارگی جگہ اور کی جگہ ان کی طرف تو چارہ بی جی گر چیچے کی طرف جا کر کمرے پہلے پہلے تم ہوجاتی ہیں تو ہر دوجانب میں جارگی جگہ آٹھ شکنیں بن جاتی ہیں تو اس عورت کے سامنے آئے سے جاراور جانے میں آٹھ شکنیں دکھائی وہتی ہیں۔ یہی نفشہ اس مخنث نے سے جاراور جانے میں آٹھ شکنیں دکھائی وہتی ہیں۔ یہی نفشہ اس مخنث نے کھیتے ہے کہ "تقبل باد بع و تلد ہو بشمان"

﴿٣٥﴾ وعن السمسورِ بُنِ مَخُرَمَةَ قَالَ حَمَلُتُ حَجَرًا ثَقِيُلا فَبَيْنَا أَنَا أَمُشِى سَقَطَ عَنَى ثَوْبِي فَلَمُ ٱستَطِعُ أَحُذَهُ فَرَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِيُ خُذُعَلَيُكَ ثَوْبَكَ وَلَا تَمُشُواعُرَاةُ (رواه مسلم)

اور دعفرت سورا بن مخر مد کہتے ہیں (ایک مرتبہ اپنی کسی ضرورت کے تحت) میں نے ایک بڑا بھاری پھتر اٹھایا اورائے لیکر چلاتو (راستہ میں) میرا کپڑا (میرانہبند) میرے بدن سے گر پڑا (جس کی وجہسے میراستر کھل حمیا) مگر میں (بوجھ کی وجہسے فوری طور پر) اپنے کپڑے کوانھائیوں۔ کا اورائی دوران ٹبی کریم صلی امتد علیہ وسم نے جمھے (بربیٹنی کی جانت میں) و کھے لیا، چنانچیآ پ نے فرمایا کہ (فوراً) بہنا کپڑااٹھا ڈ (اورستر بوٹنی کرداور پھرآپ نے بیٹھم دیا کہ) نظے نہ چلاکرو۔ (مسلم)

# شرم وحياء كاانتهائى درجه

﴿ ٢٦﴾ وعن عَائِشَةَ قَالَتُ مَانَظُونُتُ أَوُمَارَئَيْتُ فَوُجَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ (رواه ابن ماجه) ام الوسين معترت ما تشرّراتى بي كريس نے رسول الله سلى الله عليه وسلم كي طرف بھى تظرفيس اٹھا كى ـ ياية رمايا كـ ( ص نے آپ كاسر ) بھى نيس و يكھا ـ

﴿٢٧﴾ وعس أبِسَى أَمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَامِنُ مُسُلِمٍ يَنْظُرُ إِلَى مَحَاسِنِ اِمُوَأَةٍ أَوَّلَ مَوَّقِتُمَ يَغُضُّ بَصْوَهُ إِلَّا أُحُدَثَ اللَّهُ لَهُ عِبَادَةً يَجِدُ خَلاوَتَهَا (رواه احمد) اورحضرت ابرامارٌ بِي كريمِ سلى القدايه ومَلمِّشَلَ كرتِ بِين كرة بِي نَفرايا جم مسلمان كَانْظر بَهل مرتز بد ( بلاتصد دارادہ) کمی عورت کے حسن و جمال کیطر ف اٹھ جائے اور پھر ( فورا ) اپنی نظر پھیر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک عبادت پیدا کرے گا جس ہے وہ مخص لذت حاصل کریگا (احمہ )

# مستورہ اعضا کھولنا بھی حرام ہے اور اسکود بھنا بھی حرام ہے ،

﴿٢٨﴾ وعن الُحَسَنِ مُرْسَلَاقَ الَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ الشَّصَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللهُ النَّاظِرَ وَالْمَنَظُورَ إِلَيْهِ (رواه البيهقي في شعب الإيمان)

اور حفرت حسن بصری سے بطریق ارسال روایت ہے، انہوں فرمایا کہ جمعے (محابہ سے ) مید مدیث پنجی ہے کہ رسول کریم صلی القد علیہ دسلم نے فرمایا اس مخص پر کہ جس نے (بلا عذر ویغیر اضطرار) دیکھا اور اس پر کہ جس کو ویکھا گیا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ ( بیبی )

#### توطيح

المنساطِسوَ وَالْمَصْنُظُورَ إِلَيْهِ: لِيعن قصدااورشهوت كساته اجنى عورت كود يجينه والاملعون بهاى طرح اعضائه مستوره كود يكيف والابحى ملعون بـــ

اسی طرح استظورالیہ الینی جن کی طرف دیکھاجاتا ہے وہ بھی ملعون ہے۔اب سوال یہ ہے کہ وہ کیوں ملعون ہے دیکھنے دالے کا تو فصور ہے گاراس کا کیا تصور ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ منظور الیہ بیس یہ قید ہے کہ اس نے بغیر عذر داضطرار اینے آپ کونٹا کیا ہے نمائش کرار ہاہے خواہ عورت ہویا کسی مرد کے مستورہ اعضاء ہوں۔ ہاں اگر منظور الیہ بے اختیار ہویا معذورہ مجبور ہودہ اس دعید سے خارج ہے۔

اس روایت سے جیڈی پہننے والے کھلاڑی سوئمنگ کے شوقین فلم اورفلم اسٹار عربیان تصاویر اور فلی ویژن، ولی آر،سب اس لعنت کے تحت آئے ہیں۔

الله تعانی ان تمام بلاول ہے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور مسلمان نمامنافق حکم انوں کو مسلمان ہنادے اور اسلامی ممالک کوان فحاشیول سے نجات ولادے۔ آمین یارب العالمین

عورت كي اجازت كاربيان

#### الذية عدو بحاهل ه

# باب الولى في النكاح وإستئذان المرأة

# ولی نکاح اورعورت کی اجازت کابیان

ولی لغت میں نتظم امور اور کارساز کے معنی میں ہے بیرونا بیت سے ماخوذ ہے جو 'تینفیذالحد کم علمی الغیر عمو کہتے میں یہال دلی سے مراد وہ شخص ہے جو کسی عورت کے نکاح کا اختیار رکھتا ہواور اس معاملہ کا قانونی فرمہ دار ہو۔سب سے پہلے کسی عورت کے نکاح کی دلایت کا اختیار عورت کے اس رشتہ دار کو حاصل ہوتا ہے جوعصبہ بنفسہ ہو، ادر عصبات کی ترتیب دہی ہوگی جومیر اے اور وراثت میں ہوتی ہے۔

حق ولا یت حاصل ہونے کے لئے آوی کا آزاد ہونا شرط ہے عاقل ہونا ضروری ہے بالغ ہونا اور مسلمان ہونالازم ہے البنداغلام مجنون ، بچہ اور کا فرولی بین بن سکتا ہے۔ تاکہ کائل شفقت اور کمل حکمت کی روشنی میں زندگی کا یہ لمبا معاملہ کسی نقصان کا شکار ند ہوجائے ، اسلام کی نظر میں چونکہ نکاح اور انسانی شرافت کا بہت زیادہ لی نظر میں انسان کی نظر میں چونکہ نکاح اور انسانی شرافت کا بہت زیادہ لی نظر میں نکاح کر کے جورت اجبازت اور جورت کی اجازت سے اس معاملہ کوشرافت کی روشنی میں جوڑا گیا ہے۔ تاکہ نامنا سب جگہ میں نکاح کر کے جورت اس بے اس البیخ خاندان کورسوانہ کر سے اور دوسری طرف حورت ہے اس ہو کر حیوانات کے زمر سے میں شامل نہ ہوجائے اس لئے اس انسانی انہوں انکاح کر انسان میں دو میا ماہ اور بیٹ آئیس گی جن میں طرفین کے احساسات وجذبات کا پورا پورا لی اظام کی اس انسانی حقق کے حقق نورادادی کے اصول کے تحت اس معاملہ میں جورت کی حقیقت نے راطا تقور اور مشکم ہے لیکن شرافت اور شرم وحیاء کے میدان میں وئی کا پلہ بھاری ہے ، لہذا اس باب میں جن احادیث میں بظاہر تعارض نظر آئیگا اس کو اس طرفین کے حقوق کے میدان میں دکی کو بی نظر میں دکی کو تا ہو جو کہنا ہو اس کے جو ق کے میدان میں دکی کو بینا ہو اس کو کہنا ہو ہے کا کہ کو کہن تو رض نہیں رہیگا۔

#### "مسئلة و لاية الاجبار" الفصل الاول

﴿ ا ﴾ عن أَبِى هُرَ يُرَقَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتُنكَحُ الْآيُمُ حَتَّى تُسُتَأْمَرَ وَلاَ تُنكَحُ الْإِنْكَ عُرَمَتِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتُنكَحُ الْآيْمُ حَتَّى تُسْتَأَمَرَ وَلاَ تُنكَحُ الْإِنْكَ عَنَى تُسَتَأَذَنَ قَالُوا يَارَسُولَ اللّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَاقَالَ أَنُ تَسْكُثُ (متفق عليه)
حضرت ابو بريرة كت بين كدرول كريم سلى الشعلية وسلم في فرياداتِم (لين يَوه بالذر) كا ثكام ذكيا جائ جب كل كالله المان ذكيا جائ جب كل كالتاري الذي كان كان الله عن عامل ذكيا جائ جب كل ك

اس کی اجازت حاصل نہ کر لی جائے (بین کر) سحابہ ؒنے عرض کیا یارسول اللہ اس (کنواری مورت) کی إیجازت. کیسے حاصل ہوگی (کیونکہ کنواری مورت تو بہت شرم وحیا کرتی ہے) آپ نے فر مایا اس کی اجازت بیہ ہے کہ وہ چپ رے (ایعنی کوئی کنواری عورت اپنے نکاح کی اجازت مانگے جانے پراگر بسبب شرم وحیاز بان سے ہاں نہ کرے بلکہ خاموش رہے تواس کی بیغاموجی بھی اجازت بھی جائے گی۔ (بخاری ومسلم)

### توطنيح

الآيائے : ايم كالفظ شد كے ساتھ ہے بياس عورت كو كہتے ہيں جس كاشو ہر نه ہوخواہ باكرہ ہو يا تيبہ ہو، مطلقہ ہو ياشو ہركان تقال ہوگيا ہو۔ ليكن يہال اس حديث ميں صرف ثيبہ مراد ہے لين جن كى بكارت زائل ہو يكى ہوخواہ نكاح سمج سے زائل ہوئى ہو يا نكاح فاسد سے ياشد سے يازنا سے ادريا چھلانگ وغيرہ سے فتم ہوگئى ہو۔ علامہ طبى نے ايبا بى كھا ہے۔

اس حدیث میں "الایسم" کے ساتھ امرادر تھم کالفظ آیا ہے کیونکہ نثیبہ میں اصل نسوانی حیاباتی نہیں رہی تووہ اپنے نکاح کا خود تھم دیکر الفاظ کی قطار لگادیگی۔

اور "المبسكس" كے ساتھ اذن اور اجازت كالفظ لگا ہواہ كيونكہ وہ دوشيزہ ہے اس ميدان ميں نسوانی حياءاس ميں كال ہوتى ہے تو زبان سے تھم نبيس دے سكتی ہے اس لئے اس كا چپ رہنا اور سكوت اسكى رضا مندى پر دلالت كريكى ۔

#### ولايت اجبار مين فقهاء كااختلاف

سب سے پہلے میہ بات سمجھ لینا جا ہے کہ ولایت اجبار اور عدم اجبار میں مورتوں کی جارا قسام ہیں۔ (۱) اول ثیبہ بالغہ ہاں تتم عورتوں میں تمام فقہا و کا تفاق ہے کہ ثیبہ کی اجازت ضروری ہے بغیر اجازت نکاح درست نہیں ہے، (۲) ووسری قتم ہاکرہ صغیرہ ہے اس میں بھی تمام علا و کا اتفاق ہے کہ اس کے نکاح کے لئے اس سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔

(٣) تیسری تم ثیب سغیرہ ہاں میں جہور کا خیال ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوسکتا ہے، مگرا دناف کہتے ہیں
کہ یہاں اسکی اجازت کی ضرورت نہیں۔ ثیبہ صغیرہ کی صورت یہ ہے کہ لڑکی چھوٹی ہے اور بلوغ ہے پہلے ہوہ ہوگئی۔
(٣) چوجی تم باکرہ بالخہ ہے اس میں بھی اختلاف ہے، علماء احتاف فرماتے ہیں کہ اسکا نکاح اسکی رضامندی اور اجازت کے
بغیر جا کڑئیس ہے اس لئے کہ یہ بالغہ خود مختار ہے۔ لیکن جمہور فرماتے ہیں کہ اسکی اجازت اور رضامندی کے بغیر اس کا نکاح
اس کا ولی کر اسکتا ہے کیونکہ یہ باکرہ ہے میہ خود مختار ہیں ہے اور یہی مطلب والایت اجبار کا ہے کہ ولی جبری طور پراس کا نکاح
کراویتا ہے۔

ولایت اجبار کا مطلب تواو پر بیان میں گذر گیا۔ ولایت استجاب کا مطلب میہ ہے کہ جس کا نکاح کرا گیا ہے اس میں اس کی اجازے کے بغیر نکاح صحیح نہ ہولیتی لڑک کی مرخی کا خیال رکھنا مناسب ہو۔

فلا صد کلام بینکلا کداحناف کے نز دیک ولایت اجہار کا مدار صغر پر ہے لینی نابالغ کم من لڑکی پراولیا ، کو میریق حاصل ہے کہاس کی مرضی کے بغیراس کا نکاح کرائے خواہ ثبیہ ہوخواہ با کرہ ہو۔

جمہور حضرات کے نزدیک مدار اجہار بکارت پرہے ولی کو جبر کاحق صرف اس صورت میں حاصل ہوگی جب لڑکی کنواری ہا کرہ ہوخواہ ہالغہ ہویا تا ہالغہ ہو۔تو دوصور تو لیعنی ثیبہ بالغہ اور ہا کرہ صغیرہ میں سب کا اتفاق ہے ای طرح ثیب صغیرہ اور ہا کرہ بالغہ دونوں صور تو ل میں نقہا ، کا اختلاف ہے ۔ یہاں جب نقباء کے اختلاف کی بات آتی ہے تواس سے یہی دونزائی صور تیں مراد ہوتی تیں۔

ولائل

میں۔ جمہورکے پاس ولایت اجبار کے لئے الیمی کوئی صریح حدیث نہیں ہے جو جبر کی تمام صورتوں کے لئے ولیل بن جائے صرف ایک حدیث کے مفہوم مخالف ہے اپنے مدعا پر دلیل قائم کرتے ہیں وہ حدیث اس طرح ہے"افٹیسب احسق ہنفسیهامن ولیھا" (رواوسلم)

اس روایت میں میب کالفظ آیا ہے کہ وہ اپنے نکاح کا اختیار خود رکھتی ہے تو مفہوم مخالف بیہ ہوا کہ با کرہ اپنے نکاح
کا اختیار خود نہیں رکھتی ہے بلکہ اس کا ولی اس کے نفس کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ جمہور نے خشتاء بنت خذام کی روایت ہے بھی
استعملال کیا ہے کہ وہ میب تھیں تو حضور اکرم نے اسکے نکاح کور دکر دیا جواس کے والد نے کرایا تھا اس سے بھی استدلال مغہوم
مخالف کے طور پر کیا ہے کہ میب کا نکاح رد کر دیا لہٰ ذواسکوا ختیار ہے اور باکرہ کوا ختیار نہیں۔

ائرا حناف نے زیر بحث حدیث سے استدالال کیا ہے "وَلا تُنگے الْبِکُو حَنَّی تُسُفَافَنَ" احناف کی دوسری ولیس ساتھ والی حضرت این عباس کی روایت ہے جسمیں والْبِکُو تُسُفَافَنُ و تُسُفَامُو ، وَ الْاَبْعُ اَحَقُی بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِیْهَا وَغِیره کے الفاظ آئے میں ای طرح اکندہ فصل تانی کی چوتی حدیث بھی احناف کی دلیل ہے جس میں "المیت مقال تسسسا مسر فسی صفحہ ا" کے الفاظ ہیں، بیّرہ باکرہ سے معنی میں ہے۔ احناف نے اس باب کی فصل تالث کی روایت سے بھی استدال کیا ہے جو حضرت ابن عباس سے منقول ہے جس میں واضح طور پر باکرہ کو تکاح کے فتح کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔
استدال کیا ہے جو حضرت ابن عباس کے منقول ہے جس میں واضح طور پر باکرہ کو تکاح کا اختیار دیا گیا ہے۔
ایمتعدد احادیث اس پرواضح دلائل ہیں کہ باکرہ جب بالغہ ہو وہ اپنے تکاح کا اختیار خودر کھتی ہے اس پرکوئی جرمیں

کرسکتا ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ شرافت ومروت اور حکمت کا تقاضایہ ہے کہ خود عورت اپنے نکاح کامعا ملہ اپنے برزرگوں کے حوالہ کرے محدیث شریف میں احق کے اسم تفضیل ہے بھی اشارہ ہوتا ہے کہ خود عورت زیادہ حقدار ہے اور ولی کو بھی حق حاصل ہے۔ حاصل ہے۔

السبعه اب: جمہور حضرات نے جن حدیثوں کے مفہوم مخالف سے استدلال کیا ہے تو ان کو پہلا جواب ہیہے کہ ہم مفہوم مخالف کوئیس ماننے میں کیونکہ مفہوم مخالف کواگر بطور قاعدہ اور ضابط تسلیم کیا جائے تو شریعت کے بعض نصوص کے مغہوم مخالف کے ماننے سے شریعت کی تھلی خلاف ورزی آئے گی۔

د وسرا جواب میہ ہے کہ جب مغہوم موافق موجود ہے اور تھم منطوق ثابت ہے تو مفہوم مخالف کی طرف اورغیر منطوق تھم کی طرف جانے کی نہ ضرورت ہے اور نہ مناسب ہے اس لئے ہمارے دلائل رائج ہیں۔

﴿٢﴾ وعن ابُنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱلْآيُمُ اَحَقُّ بِنَفُسِهَا مِنُ وَلِيَّهَا وَالْبِكُرُ تُسْتَأَذَنُ فِى نَفْسِهَا وَإِذْنُهَاصُمَاتُهَا، وَفِى رِوَايَةِقَالَ الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنُ وَلِيَّهَا وَالْبِكُرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُنْكُوتُهَا، وَفِى رِوَايَةٍ قَالَ الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنُ وَلِيَّهَا وَالْبِكُرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِى نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا (رواه مسلم)

اور حضرت این عبال کہتے ہیں کہ بی کر یم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا 'ایم' 'یعیٰ وہ عورت جو ہوہ ، بالغہ اور عاقلہ ہو

اپ ( نکا ح) کے معالمہ میں اپ ولی ہے زیادہ افتیار رکھتی ہے اور کواری لڑی (جو بالغ ہو ) اس کی حقدار ہے کہ

اس کے نکاح کی اس ہے اجازت حاصل کی جائے اور اس کی اجازت اس کا خاموش رہنا ہی اس کی اجازت کے لئے کافی

وہ اپنی زبان سے اجازت دے بلکہ اس کی شرم وحیا کے پیش نظر اس کا خاموش رہنا ہی اس کی اجازت کے لئے کافی

ہے ) ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ نے فرمایا ''میب'' ( یعنی بوہ مورت ) اپنے بارے میں اپنی ولی ہے زیادہ

فود افتیار رکھتی ہے اور کواری لڑی ہے بھی ( اس کے نکاح کی ) اجازت حاصل کی جائے اور اس کی اجازت اس

کا خاموش رہنا ہے۔ آیک اور روایت میں اس طرح ہے کہ آپ نے فرمایا ٹیبا سپ بارہ میں اپنے ولی ہے زیادہ خود

افتیاد رکھتی ہے اور کواری لڑی ہے بھی اس کا باپ اس کے نکاح کے بارے ہیں اجازت حاصل کرے اور اس کی اجازت اس کے اور سے ہیں اجازت حاصل کرے اور اس کی اجازت اس کے اور سے ہیں اجازت حاصل کرے اور اس کی اجازت اس کے اور سے ہیں اجازت حاصل کرے اور اس کی اجازت اس کی کاح کے بارے ہیں اجازت حاصل کرے اور اس کی اجازت اس کی جو بارے ہیں اجازت حاصل کرے اور اس کی اجازت اس کی تکاح کے بارے ہیں اجازت حاصل کرے اور اس کی اجازت اس کی تکاح کے بارے ہیں اجازت حاصل کرے اور اس کی اجازت اس کی تکاح کے بارے ہیں اجازت حاصل کرے اور اسلم کی کاح کے بارے ہیں اجازت حاصل کرے اور اسلم کی کاح کی بارے ہیں اجازت حاصل کرے اور اسلم کی کاح کی بارے ہیں اجازت حاصل کی جو بین ہیں اب کا خاصور کی باتھ کی اس کی تکاح کے بارے ہیں اجازت حاصل کی جو بر بنا ہے۔ (مسلم)

### بيوه کواپنا نکاح رد کرنے کا اختيار

﴿٣﴾وعن حَنْسَاءَ بِنُتِ خِذَامٍ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيْبٌ فَكُرِهَتُ ذَلِكَ فَأَتَتُ رَسُولَ اللهُ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهُ( رواه البخاري ،وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَه نِكَاحَ أَبِيُّهَا )

اور حضرت خنساء بنت خذام من روایت ہے کدان کے والد نے ان کا نکاح (ان کی اجازت حاصل کے بغیر) کردیا جبکہ وہ جوہ (اور بالغہ) تغییں چنا نچیانہوں اس عقد کو ناپشد کیا اور نبی کر یم صنی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں (اپنا معاملہ لیکر ) حاضر ہو کیں ، البغرا آپ نے ان کا نکاح ( بعنی ان کے والد کے نکاح کرنے کو ) روکر دیا۔ ( بخاری ) اور این ماجہ کی روایت میں بیالفاظ جن کرآپ نے ان کا نکاح جوان کے والد نے کیار وکردیا۔

توطيح

وھی ٹیب: جمہور نے اس سے مفہوم تخالف کے طور پراپنے مسلک کے اثبات کے لئے استدلال کیاہے کہ ثمیب کو نکاح رد کرنے کا اختیار ہے ہا کرہ کواختیار نہیں ہے ۔ احناف فرماتے ہیں کہ یہاں ٹیب سے بالغہ عورت مراد ہے اوراس کواختیار بوجہ المبیت دیا گیا کیونکہ عاقلہ بالغہ عورت ہے ہوشم عقو دفسوخ کا اختیار اسکوشر بعت نے دیا ہے تو عقد نکاح کا اختیار بھی شریعت نے دیا ہے ادر جب ایک عورت کواختیار دیا گیا تو پھر بیوہ اور باکرہ کا فرق نہیں صرف بلوغ کا لحاظ ہے۔

#### نکاح کے وقت حضرت عائشہؓ کی عمر

﴿ ٣﴾ وعن عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَجُهَا وَهِيَ بِنُتُ سَبُعِ سِنِيْنَ وَزُفَّتُ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنُتُ تَمَانِيَ عَشُوةَ (دواه مسلم) بِنُتُ تِسُع سِنِيْنَ وَلُعَبُهَا مَعَهَا وَمَاتَ عَنُهَا وَهِيَ بِنُتُ ثَمَانِيَ عَشُوةَ (دواه مسلم) اور عزت عائث سے دوایت ہے کہ بی کریم منی الله علیہ وکلم نے ان سے اس وقت نکاح کیا جکہ ان کی عرسات

اور سفرت عاصر سے زواجیت ہے کہ بن مزیم کی اللہ علیہ و سے ان سے بن وقت نظام کیا جبلہ ان مرسات سال کی تھی اور ان کے (سیلنے کیلیے) سال کی تھی اور دن کے (سیلنے کیلیے) سال کی تھی اور جب آنخضرت سالی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لیا جمعے اور حضرت عاکشہ سے محملونے ان کے ساتھ تتے اور حضرت عاکشہ سے ہمیشہ کیلیے جدا ہوئے آئواس وقت اکی عمرا تھارہ سال تھی ۔ (مسلم)

تو طنیح تو طنیح

نوسال کی عمر میں اور کی بالغ ہو تھتی ہے بیداقل مدت بلوغ ہے اوراس کم عمری میں در بارنبوی میں پینچنا حضرت عائشہ کے لئے اعز از ہے ناوان میں وہ لوگ جواس صرح اور سمج صدیث کواس لئے ردکرتے ہیں کدان کے خیال میں اس سے حضرت عائشہ کی شان گھنتی ہے غلط سلط مفروضوں ہے سمج صدیث ردکرنا گمرائی ہے۔

حضرت عائشہ چونگہ نوعرتھیں اس لئے اپنے تھلونے ساتھ لائی تھیں بیکھلونے کپڑوں اور لکڑیوں سے بی ہوئی گڑیاں تھیں بھلاء نے لکھا ہے کہ بچیوں کے لئے اس سے کھیلنا بہتر ہے تا کہ وہ خانہ داری امور سیکھ لیس اس سادہ نظام پرآج کل کے بلاسٹک کی گڑیاں قیاس کرنا جا کزئیس ہے یہ بت ہیں جونا جا کز ہیں۔

# سم سن لڑکی کا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا

#### الفصل الثاني

﴿ ٥ ﴾ عن أبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَانِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ .

(رواہ احمد والتو مذی وابوداؤد وابن ماجه والدارهی) حضرت ابومونی نی کریم صلی الله علیہ وکلم نے قرمایاولی (کی حضرت ابومونی نی کریم صلی الله علیہ وکلم سے نقل کرتے جی کہ آپ صلی الله علیہ وکلم نے قرمایاولی (کی اجازت) کے بغیر نکاح نیس ہوتا۔ (احمد، ترقدی، ابوداؤد، این ماجہ، دارمی)

### توضيح

تکاح زندگی بحرکی بندهن کانام ہے زندگی بحرکا سوداہ شریعت نے اس میں سوج بجھ کرقدم رکھنے کی تعلیم دی ہے اس کے لئے لازم ہے کہ فریقین کی رضاور فبت اس میں شائل ہوتا کہ بعد میں کوئی پیچیدگی ندآئے شریعت نے نہایت اعتدال کے ساتھ ایک طرف اولیاء کور غیب دی ہے کہ وہ لڑکی کم رضی کا خیال رکھا کریں اور دوسری طرف لڑکی کور غیب دی ہے کہ وہ لڑکی کم رضی کا خیال رکھا کریں اور دوسری طرف لڑکی کور غیب دی ہے کہ وہ اپنے ولی کی مرضی کے بغیر نکاح ند کرے تاہم بیر غیب کا معاملہ ہے لین اگر کوئی عاقلہ بالغداؤکی کفو میں مجرشل پرنکاح کرتی ہے اور وئی سے اجازت تبین لیتی یااس کا نکاح کوئی دوسری عاقلہ بالفرورت کراتی ہے جس کو "انعقاد المنکاح بعبارة المنساء " کے عنوان سے یا دیا تا ہے ۔ تو کیا نکاح اس ہے منعقد ہوجا تا ہے یا نہیں ؟ فقہاء کرام کا اس میں اختلاف جوائے کہ آیا" نکاح بعبارة المنساء " درنبت ہے یا نہیں ملاحظہ فرما کیں۔

# فقهاءكرام كااختلاف

امام شافعی اور امام احد بن طنبل کے نز دیک اون ولی کے بغیر نکاح منعقد بی نبیس ہوتا اور صاحبین کا مسلک بھی یہی

ہے۔امام ابوصنیفہ قرماتے ہیں کہ اگر نکاح کفو میں ہواہے اور مہر شکل مقرر ہے تو نکاح منعقد ہوجا تاہے اور اگر غیر کفو میں سمجے یام ہر شک سے کم پر نکاح ہواہے تو امام ابوصنیفہ سے دوروا بیٹی ہیں ایک طاہرالروئیۃ ہے وہ یہ کہ نکاح تو ہوجائیگا مگرولی کواس نکاح سے فنح کرانے کاحق حاصل ہوگا ناورالرولیۃ یہ ہے کہ یہ نکاح بالکل سمجے نہیں ہے،لہذا راجح اور قابل فتو کی قول یہ ہے کہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔

امام ما لک ُفرماتے ہیں کہ اگر عورت وضیعہ ہے لیمن گھٹیا خاندان سے اس کا تعلق ہے تو وہ اپنا نکاح خود کر اسکتی ہے ولی کی ضرورت نہیں اور اگر شریف خاندان ہے اس کا تعلق ہے تو وہ اپنا نکاح خور نہیں کر اسکتی ہے۔

ولائل

ام شافعی اورامام احمد بن منبل فصل دانی میں معزت ابوموی اشعری کی روایت سے استدلال کرتے ہیں اس میں "لانسکاح الابسولسی" کے واضح الفاظ ہیں۔ان کی دوسری دلیل ساتھ والی حفزت عائش کی روایت ہے جس میں "ایساامراً فی نکحت نفسها بغیر اذن ولیها فنکا حها باطل "الخ کے الفاظ آئے ہیں۔

امام ما لک نے احادیث میں تطبیق کی راہ نکالی ہے بعنی منع کی احادیث شریفہ عورت کے حق میں جیں کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کرے اور وہ احادیث جوجواز پر دلالت کرتی جیں وہ وضیعہ عورت کے حق میں بیں ان کواجازت لینے کی ضرورت نہیں۔

الم ابوصنیفہ کے پاس اس معارکہ عاقلہ، بالغدانا عقد نکاح خود کراسکتی ہے بہت دائل ہیں قرآن عظیم کی بہت مارک آنٹول میں نکاح کی نبعت عورت کی طرف کی گئے ہے جیسے ﴿فلاتعضلوهن ان ینکحن از واجهن ﴾ ﴿فلات حل له حتى منت کے زوجہاغیاں فی انفسهن بالمعور ف احادیث ہیں "الاہم احق بند فسیما من ولیما" ہے احتاف نے استدلال کیا ہے بیزان تمام احادیث سے بھی احناف استدلال کرتے ہیں جن میں عورت کی اجازت کو ضرور کی قرار دیا گیا ہے۔ احتاف نے عظی دلیل سے اس طرح استدلال کیا ہے کہ عورت انسان ہے جب ان کوتمام فسوخ وعقود کا حق حاصل ہے تو نکاح بھی ایک عقد ہے اس جی عورت کو حیوانات کی طرح نہیں رکھا جا سکتا ہے ان کوتمام فسوخ وعقود کا حق منعقد ہو جاتا ہے اور ولی کی اجازت کے بغیر بھی۔

#### جواب:

جن ا حالاً یٹ میں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کومنوع قرار دیا گیا ہے تو وہ احادیث یا توصغیرہ پرمحمول ہیں یا مجنونہ پرممول ہیں کیونکہان کے اختیار کا اعتبار نہیں بلکہا ختیار ہی نہیں۔ یا"لانسکاح الا ہو لمی" میں اس طرف اشارہ ہے کہ اگر غیر کفویس نکاح ہوا ہوتو ولی کی اجازت ضروری ہے یعنی اگر غیر کفؤ میں نکاح ہوا ہوتو ولی اس کومنخ کرسکتا ہے ، گویا بیزنکاح ولی کی اجازے پر موتو ف ہے تو لا نکاح الا بولی صحیح ہوگیا۔

تیسرا جواب یہ ہے کہ منع کی احادیث سند کے اعتبار ہے تا تا ہل احتجاج ہیں نیز خود حضرت عائشہ کا تھی روایت کے برنکس ہوا ہے کیونکہ آپ کی روایت کے برنکس ہوا ہے کیونکہ آپ نے عبدالرحل بن ابی بحر کی بیٹی کا نکاح خود کرواد یا جس پر عبدالرحل بن ابی بحر تاراض تھے گر نکاح کونا فذیا تا گیا۔ لبندا اس صورت میں بید وایت قابل جست نہیں ، نیزا مام بخاریؒ نے اس روایت کوضعیف کہا ہے ۔ بعض نے کہا کہا حداث ناف کے ہاں لا نکاح میں لافی کمال کے لئے ہے کہ بہتر نہیں ہے۔ نسائی نے اسکونی وش قرار دیا ہے امام احمد بن حضبلؓ نے فرمایا کہ بید وایت قوی نہیں ہے۔ بہر حال اس مسئلہ میں امام ابوصلیفہ گامسنگ مضبوط ترہے۔

آنے والی صدیت نبر ۱ کے آخریں "اشت جے وا" کالفظ آیا ہے بیتنا جراور مشاجرہ نے ہے جو جھکڑے کے معنی میں ہے ۔ لینی جب کسی عورت کے اولیاء آئیں میں تنازع کرتے ہیں اور کسی متفقہ فیصلہ تک نبیں بہنچتے ہیں تو پھر حق ولایت وفت کے قاضی کو ہوگا کیونکہ جن کا ولی نبیس ان کا ولی قاضی اور حاکم ہوتا ہے

﴿ ٢﴾ وعن عَافِشَة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُمَا إِمْرَأَةٍ نَكَحَتُ بِغَيْرِ إِذُنِ وَلِيَّهَا فَيَكَاحُهَا بَاطِلٌ فَيَكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهُورُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرَجَهَا فَإِن الْمُعَلِّ فَإِنْ الْمَهُورُ بِمَا السَّتَحَلَّ مِنْ فَرَجَهَا فَإِن الْمُعَلِّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ 
## بغیر گواہون کے نکاح سیجے نہیں ہوتا

﴿ ﴾ وعن ابُنِ غَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَغَاياَ الَّاتِي يُنْكِحُنَ الْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ وَالْاَصَحُّ اللَّهُ مَوُقُوفٌ عَلَى إِبْنِ عَبَّاسِ (رواه الترمذي)

۔ اور حضرت ابن عہاس رضی اللّٰہ عند ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا وہ عور تنس زیا میں جتلا ہوتی میں جوبغیر محواموں کے اپنا تکاح کر لیتی میں اس روایت کے بارہ میں زیادہ صبح بات یہ ہے کہ حضرت ابن عہاس '' پر موقو ف ہے بعنی آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں ہے بلکہ خود حضرت ابن عماس ؓ کا قول ہے ( ترفیدی)

توضيح

سلس اللی ظواہراورابن انی لیلی کی طرف بیمنسوب کیا جاتا ہے کہ عقد نکاح کے وقت ان کے ہاں دو گواہوں کا ہوتا اورا بجاب وقبول سننا ضروری نہیں ۔جمہورامت کے نزدیک نکاح کے لئے دو گواہوں کا موجود ہونا شرط ہے البتہ امام مالک فرماتے ہیں کہ میاں بیوی کی ملاقات تک گواہوں کا موجود ہونا ضروری ہے جمہور کے ہاں عقد نکاح کے وقت موجود ہونا کافی ہے۔

## عورت کاسکوت دلیل رضاہے

﴿ ٩﴾ وعن أبِي هُورَيُوهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْيَتِيُمَةُ تُسُتَأْمَرُ فِي نَفُسِهَا فَإِنْ صَمَتَتُ فَهُوَإِذْنُهَا وَإِنْ أَبَتُ فَلاجَوَازَعَلَيْهَا .

(رواہ المترمدی و ابوداؤد و المنسانی و رواہ المدارمی عن أبی موسی)
اور حفزت الوہرر اللہ تا کر رسول کریم ملی الله علیہ وسلم نے فر مایا الفہ کتواری عورت سے اس کے قکاح کے بارہ علی اجازت کے وقت ) خاموش رہے تواس کی خاموش اللی اجازت کے وقت ) خاموش رہے تواس کی خاموش اللی اجازت کے وقت ) خاموش رہے تواس کی خاموش اللی اجازت کے حضرت ہے اور اگروہ الکار کردے تو اس پر جر نہ کیا جائے۔ (ترفدی ، ابوداؤد، نسائی) واری نے اس روایت کو حضرت الوموی سے تقل کیا ہے۔

# توضيح

الميتيسمة : كيمال يتيمد كااطلاق اس باكره بالغيروت پر باعتبار مامضى بوائه كه پيلے يه يتيم تقى اب تو بلوغ كے بعد "لايت م بعد البلوغ" ہے كہ بلوغ كے بعد كوئى يتيم نہيں رہتا۔

ف ن صمت ن عاموتی کے لئے یہ ضابط سمھے لینا جا ہے کہ تورت کی خاموتی اس کی اجازت کا قائم مقام ہونا صرف اس کے ولی کے تن ہے بیعنی تورت اس وقت خاموش سمجھی جائیگی جب اس کے ولی نے اس سے اجازت نکات ہا تھی اور وہ خاموش ہوگئی ۔ بیاخاموتی قائم مقام رضا ہے اور اگر غیر ولی نے نکاح کامطالبہ کیا اور تورت خاموش ہوگئی تو اس حاموتی کا کوئی اعتبار منیں ہے اگر بتیمہ کا نکاح غیر باپ نے کیا تو بلوغ کے بعد احتاف کے زدیک اس کو فنٹے کا حق حاصل رہیگا تی الحال نکاح ۔ موقوف ہے شوافع کے زد کیک اس کو فنٹے کا حق حاصل رہیگا تی الحال نکاح ۔ موقوف ہے شوافع کے زد کیک ہے نکاح صحیح نہیں۔

# علام کا نکاح اسکے آقا کی اجازت کے بغیر سیح نہیں ہوتا

﴿ ٩ ﴾ وعين جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيُّمَا عَبُدٍ تَزَوَجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدَهِ فَهُوَ عَاهِرٌ

ورت كي البازات كابيان

(رواه الترمذي وابوداؤد والدارمي)

اور حضرت جابر آنی کر یم صلی ملاعلیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا جوغلام اینے ما لک کی اجازت کے بغیر نکاح کرے وہ زانی ہے (تر ندی البوداؤد ، داری)

توطيح

امام ابوصنیفہ کے نزویک غلام اہلیت نہیں رکھتالبذا ایجاب و قبول بھی موقوف ہے اور نکاح بھی موقوف ہے موٹی نے اگر اجازت ویدی تو نکاح نافذ ورنہ موقوف رہیگا۔ تواحناف مولی کی اجازت ملنے کی صورت میں جونکاح کونافذ مانے ہیں اس میں وہ امام مالک کے ساتھ ہوگئے اور عدم اجازت کی صورت میں احناف اس نکاح کو باطل مانے ہیں تواس صورت میں وہ شوافع کے ساتھ ہوگئے۔

## بالغدایے نکاح کے معاملہ میں خود مختار ہے۔ الفصل الثالث

﴿ الله عَن ابُنِ عَبَّاسٍ قَبَالِ إِنَّ جَسَادِيةً بِسَكُوّا أَتَتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكُوَ ثُلَّةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه ابو داؤد) أَبَاهَا ذَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةً فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه ابو داؤد) اور معزت ابن عبال کہتے ہیں کہ (ایک ون) ایک کواری مورت (جو بالغ تقی) رسول کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے یہ بیان کیا کہ اس کے باپ نے اس کا نکاح کرویا ہے جسے دونا ہند کرتی ہے، چہ نچے ہی کریم سلی انشعلیہ وسلم نے است احتیار ویدیا (کہ جائے ہو وہ نکاح کو باقی رکھے اور جائے ہے تھے کہ دوے)

(ايوراؤر)

# بالغة عورت كا نكاح ولى كوكرنامت حب ہے

﴿ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعُولُونَ قَسَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُزَوَّجُ الْمَرُأَةُ الْمَرُأَةُ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرُأَةُ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرُأَةُ وَلَا تَوْمَ أَهُ الْمَرُأَةُ لَكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَالْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْ واللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَا خودا پٹاٹکاح کرے کیونکہ وہ مورت ز نامیں مبتلار ہتی ہے، جواپیا نکاح خود کرتی ہے۔ (این ملجہ )

## توضيح

جہور کے نزدیک عبارات النساء سے نکاح منعقد نیس ہوتا انکہ احناف کے ہاں منعقد ہوجاتا ہے۔احناف اس ملسلہ میں قرآن کریم کی وہ ساری آبیتی اپنے استدلال میں پیش کرتے ہیں جن میں نکاح کی نسبت عورتوں کی طرف ہوئی ہے جیسے ﴿ حصی تسنکع زوجاغیرہ﴾ ﴿ لا تعصلو هن ان یسکعن از واجهن ﴾ ان آیات اور چندا حادیث کے پیش نظر احتاف نے فر مایا کہ عبارات النساء سے نکاح منعقد ہوجاتا ہے بیزعورت بھی انسان ہے دیگر معاملات میں اس کا قول وقعل معتبر ہے تو نکاح میں بھی معتبر ہونا جا ہے۔ یہ سکد حدیث نمبر ۵ کے شمن میں تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا ہے۔

جمہوران احادیث سے استدلال کرتے ہیں جن بیں عورت کے نکاح کوولی کی اجازت کے ساتھ مربوط کیا گیا ہے زیر نظر حدیث سے بھی جمہوراستدلال کرتے ہیں کہ کوئی عورت نداینا نکاح کرے اور نددوسری عورت کے لئے ایجاب وقبول کرے کیونکہ ولی کے بغیر نکاح سمجے نہیں تو اس باطل نکاح کے بعد جو ہمبستری ہوگی وہ زنا شار ہوگا ، جمہوراس حدیث کوولی کی اجازت کے ساتھ جوزتے ہیں اشہا حناف فر ماتے ہیں کہ عورتوں کو نکا حوں ہیں اس طرح مستقل کر دارادائیں کرتا جا ہے لیکن اگر انہوں نے اس طرح مستقل کر دارادائیں کرتا جا ہے لیکن اگر انہوں نے اس طرح عمل کیا تو نکاح منعقد ہو جائے گا کیونکہ امور شرعیہ سے نمی ان کی ممانعت کی ولیل تو ہے لیکن اگر انہوں نے دیل نبیس کہ دو باطل ہوں۔

احناف اس روایت کے دومطلب بیان کرتے ہیں پہلامطلب یہ کہاس عورت سے مراد وہ عورت ہے جس کو کسی دوسری عورت سے جس کو کسی دوسری عورت سے دوسری عورت سے دوسری عورت کے نکاح کا حق ولایت حاصل نہیں اور دہ اس کا نکاح کرتی ہے۔ دوسرامطلب بید کہ یہاں نمی تحریم کے لئے نہیں ہے بلکہ کراہت تنز بھی کے لئے ہے جس کے ہم بھی قائل ہیں ،حدیث کے دوسرے جملے کہ 'نہ عورت خودا پنا نکاح کرے' کا مطلب احتاف کے ہاں اس طرح ہے کہ کوئی عورت گواہوں کے بغیر اپنا نکاح نہ کرے درنہ زنا ہوجائے گا تگر جمہوراس کا مطلب وہی لیتے ہیں کہ دلی کے اذین کے بغیر خود نکاح کیا تو زنا ہوگا۔

# ہ باپ پراولاد کے تین حقوق ہیں

﴿ ٢ ﴾ ﴿ وَجِن أَبِئَ سَعِيْدٍ وَابُنِ عَبَّاسٍ قَالَاقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنُ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَلَهُ حُسِنِ اِسْمَةُ وَأَدَبَهُ فَإِذَا بَلَغَ فَلَيُزَوَّ جُهُ فَإِنْ بَلَغَ وَلَمُ يُزَوِّ جُهُ فَأَصَابَ إِثْمًا فَإِنَّمَا إِنْهُهُ عَلَى أَبِيهِ . اور حضرت الوسعيداً ورحضرت ابن عماس ميت مين كدرسول كريم ملى القدعليه وسلم قرفر ما يا جس محض كم بال لا كايدا بموقو عابية كده ماس كا احجما نام رسك اوراس كونيك اوب سكمائ (لين اس كوشر بيت كا حكام وآ واب سكمائ اور زندگى كه بهترين طريق سكمائ تا كده و دنياوآ خرت ش كامياب اورسر بلند بو) اور پيمر جب وه بالغ بهوجائ تو اس كا نكاح كروك ما گراز كا بالغ بهو ( اور غير مستطيع بو ) اوراسكا باپ (اس كا نكاح كرف پر قادر بوف كر باوجود ) اس كا نكاح ندكر اور پيمرو واز كابرائي مين جتلا بهوجائ (يعني جنس بدراه روى كاشكار بوجائ) تواس كا

## توضيح

سلام ایک صالح معاشرہ تھکیل دیتا ہے بچوں کا ابتدائی مدرسہ والدین کا گھر ہوتا ہے اگر وہاں ہے انچھی بنیاد پڑگئی تو زندگی کے آخر تک بیہ بنیا دکام آئے گی اور اگر زندگی کے اس ابتدائی مرحلہ میں بنیا دخراب ہوگئی تو پھر آخر تک بیخراب ہی جائے گی اور پورے معاشرے کواپنی لیسٹ میں لے لیکی

خشت اول جون نبدم عمار کج تاثریامیر و در یوار کج

اس صدیت میں والدین کو انھیں بنیادی چیز وں میں سے تین کی تعلیم ویدی گئی ہے۔ اول یہ بیدائش کے وقت پچ کا نام اچھار کھوا سلامی نام رکھوا سکا اچھا اثر پوری زندگی ہر پڑتا ہے۔ دوم بیکہ بچے کو مجھے تعلیم ویا کروتا کہ بچہ جاھل شدر ہے تعلیم کا مقصد اچھی رہنمائی ہے کہ بچہ خالق اور تلوق کے حقوق کو پیچان لے وی تعلیم کونظر انداز کرنا اور اسکول پڑھنا ہے مقصد تعلیم حاصل کرنے کے متر اوف ہے۔ سوم بیکہ بلوغ کے بعداس کا نکاح کرو، اس سے بیافا کمدہ ہوگا کہ بچہ آ وار وگر وی سے نگی عاصل کرنے کے متر اوف ہے۔ سوم بیکہ بلوغ کے بعداس کا نکاح کرو، اس سے بیافا کمدہ ہوگا کہ بچہ آ وار وگر وی سے نگی جائے گا اور زنا کے مہلک اثر ات سے محفوظ رہیگا۔ حضرت مولینا مفتی محد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے بیہ بات مشہور ہے کہ قب فرماتے تھے کہ لڑکا چودہ سال کا ہوا ور لڑکی پندرہ سال کی ہوا ور دونوں کے لئے اس عمر میں شادی کرنے کولازم قرار دیا جائے تو تقریباز ناختم ہوجائے گا۔

اس حدیث کے آخر میں بطور تشدید و تصدید اور بطور تغلیظ و تو تخ بیفر مایا کہ بلوغ کے بعد اگر غیر شادی شدہ الرکے یا یالاکی نے زناوغیر ہ فحاشی کا گناہ کیا تو اس کا و بال باپ پر پڑیگا۔ یعنی باپ اس گناہ میں شریک سمجھا جائیگابشر طیکدان کوکوئی شرعی عذر نہ ہوآنے والی روایت کامضمون بھی اس طرح ہے۔

## الركى كے بالغ ہوتے ہى اس كا نكاح كردو

﴿٣ ا ﴾ وعن عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ وَآنسِ بُنِ مَالِكِ عَنُ رَسُولِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي

التَّوُرَاتِ مَـكُتُـوُبٌ مَنُ بَـلَغَتِ ابْنَتُهُ اثْنَتَى عَشَرَةَ سَنَةٌ وَلَمْ يُزَوِّجُهَا فَاصَابَتُ إِثْمًا فَإِثُمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ (رواهما البيهقي في شعب الإيمان)

اور حضرت عمرین الخطاب اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل کرتے ہیں کہ آپ نے آپ کہ آپ نے فر مایا" تو رات میں لکھا ہوا ہے کہ جس محض کی لڑک کی عمر بارہ سال کی ہوجائے اور وہ ( کفو پانے کے با وجود ) اس کا نکاح نہ کرے اور کھروہ لڑکی برائی ( بعنی بدکاری وغیرہ ) میں جتلا ہوجائے تو اس کا گناہ باپ پر ہے۔ ان دونوں روا بتوں کو بہتی نے شعب الا بمان میں نقل کیا ہے۔

## توضيح

مسلمانوں نے غیر مسلموں کود کی کر کران کے رہم ورواج اور فلط رسومات و بدعات اپنے تم اورا پی خوشیوں ہیں وافل کر کے اپنے لئے مشکلات بیدا کر لی ہیں ، جہز بنانے کے لئے بھیک ما تئی جاتی ہے کہ اور جگہ جگہ دعا نمیں کرائی جاتی ہیں کہ بچیوں کے رشتوں کا انتظام ہوجائے لئیں ان رشتوں کے لئے جود ور دراز اور بریکار شرائط رکھی جاتی ہیں ان کا پورا کرنا آسمان نہیں ہوتا تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچیاں سالہا سال سے بلوغت کے بعد گھروں میں پڑی رہتی ہیں اور طرح کے گناہوں سے آلودہ ہوجاتی ہیں یور کا کرنے کے اسلام نے حق مہرا داکرنے کے سواشادی کے لئے کسی تکلف کولازم خبیں کیا ہے۔



نکار کی تشہیر کا بیان

#### بمعرات همؤ يفعد ويحام إحة

# باب اعلان النكاح والخطبة والشرط

### نكاح كااعلان اورشرا يط

اسلام میں نکاح زوجین کے درمیان جنسی تعلقات استواد کرنے کا پبلا جائز مرحلہ ہے،اس لئے شریعت نے اس کو چھیانے کے بجائے ظاہر کرنے کا تھم دیا ہے تا کہ دوسرے سازشی نکاحوں اور نا جائز بندھنوں سے اس کا انتیاز ہوجائے ای اصول اور قاعدہ کے بیش نظر "اعلان النسکاح" کے عنوان سے بہاں باب باندھا گیا ہے۔

اس باب میں نکاح کے واجبات وآ داب ،سنن وستجات اوردیگر ضروریات کا نہایت واضح انداز ہے بیان
آگیاہے۔اعلان نکاح کے سلمذ میں سب سے بہلا اعلان یہ بونا جا ہے کہ نکاح وو گواہوں کے سامنے ہوور نہ سمجے نہیں
ہوگا۔ دوسرا اعلان یہ کہ نکاح کی خوب تشہیر ہو، کھلے عام مسجد میں ہو، جانبین کے ہزرگوں اور علاقے کے معززین کے سامنے
ہو، اس میں جائز حد تک علاقائی وستور کے مطابق فائرنگ ہو، کیونکہ اس میں ایک فائدہ تشہیر کا ہے اور دوسرا فائدہ نشانہ
سیدھا کرنے کا ہے اور تیسرا فائدہ جہادی تربیت کا بھی ہے لیکن اسراف سے نئے کراچھی نیت سے کرے۔اعلان فکاح کے
سیدھا کرنے کا ہے اور تیسرا فائدہ جہادی تربیت کا بھی ہے لیکن اسراف سے نئے کراچھی نیت سے کرے۔اعلان فکاح کے
سیدھا کرنے کا ہے اور تیسرا فائدہ جہادی تربیت کا بھی ہے لیکن اسراف سے نئے کراچھی نیت سے کرے۔اعلان فکاح سے شرعی نکاح
سلسلے میں دف بجانا بھی ہے جو جائز کی حد تک ہوائل میں ایک فائدہ تشہیر نکاح کا ہے تا کہ سازش نکاح سے شرعی نکاح

اعلان نکاح کے سلسلہ میں دعوت ولیمہ بھی ہے تا کہ عام تشہیر ہوجائے اور ہرسازش بند ہوجائے ،خطبہ نکاح بھی اعلان تشہیر کا ذریعے ہے میتمام امورتشہیر کی غرض سے جائز میں بعض واجب تیں اور بعض مستحب ومسنون یامباح ہیں۔

نیکن اس کے یاوجودا کیک مسلمان کا نکاح جاہلیت اوراہل پرعت کی تمام رسومات سے پاک ہونا جاہئے بہود وہنود اوراہل باطل کے تمام خرافات ہے اس کا پاک ہونا اسلام وائمان اورشر بعت وشرافت کا تقاضا ہے، مثلاً گانے بجانے ، آتش بازیاں ، بے پردگ ، سہرا با ندھن ، گھوڑ ہے کی سواری ، یاز ارکا چکراور دولھادلھن کی ناشائٹ تحرکات فضول ہیں۔

السحيطية : اس نفظ كوضمها وركسره كے ساتھ دونو ل طرح بنز صاگيا ہے اگر'' خا'' كاضمه بهوتو نكاح كا خطبه مراد ہو گااوريہ خطبه احناف اورشوافع سب كے ہال مسنون ہے البتہ شوافع ہر عقد كے موقع پر خطبہ كومسنون كہتے ہيں \_مثلاً بنج وشراء كے دفت بھى خطبه ان كے بال مسنون ہے ۔ اوراگر بيلفظ خاكے كسره كے ساتھ ہوتو پھر بيغام نكاح كے معنی بيس ہے، باب كی احادیث بيس دونوں چیزیں ہیں لیكن خطبہ مسنونہ مراد لیمنازیادہ واضح ہے۔

## نكاح كے وقت دف بجانا جائز ہے الفصل الاول

﴿ ا ﴾ عن الرُّنِيِّعِ بنْتِ مُعَوَّذِ بُنِ عَفُراءَ قَالَتُ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ حِيُنَ بُنِيَ عَلِيٌّ فَحَالَتُ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ حِيُنَ بُنِيَ عَلِيٌّ فَحَالَتُ جُوَيْرِيَاتُ لَنَا يَضُرِبُنَ بِالدُّفُ وَيَنُدُبُنَ مَنُ قُتِلَ مِنْ الْمَحَالَ عَلَى يَعْلَمُ مَافِي غَدِ فَقَالَ دَعِي هَذِهِ وَقُولِي بِالَّذِي كُنْتِ تَهُولِيْنَ (رواه البحاري)

> نو ننيځ -

كمجلسك منين بيغطاب حفرت فالدين ذكوان كوب

سوال:

اب یہاں سوال اوراشکال ہے کہ آنخصرت کھنرت ڈیٹے کے پاس بلا حجاب کیسے بیٹھے حالا تکہ آپٹس **میں محرمیت کا کوئی** رشتہ نہیں ہے؟

جواب :

اس کا پہلا جواب ہے کے جلوس مجاب کے ساتھ تھا لیعنی ستر کے اصول کے مطابق تھا۔ووسرا جواب ہے کہ اجنبی عورت کے چرواور کفیس کو اوقت ضرورت و بکینا جائز ہے ، تیسرا جواب میر کہ حضورا کرم امت کے مردول اور عورتوں کے لئے بمنز کہ باپ کے تھے تو پر دوکا سوال پیدائمیں ہوتا ہے ہیآ خری جواب علاسیفن نے دیاہے جس سے اکٹر مواقع کے اس تسم کے نكاح كي تشبيركابيان

سوالات كاجواب بوجا تاہے۔

بسط رب بالدف: دف و هول ياسى برتن پر چرا دغيره چرا ها كر بجانے والى چيز كو كيتے ہيں جس سے وف وف كى آ واز نگلق ہے تو يہ "قسمية الشئى بساسىم صوته" ہے اس ميں باج گا ہے اور چنگ رباب اور ستار و بارمونيم نيمن ہوتے اگر بيہ چيز ل تو و و بالا تفاق حرام ہيں ۔

## صرف ڈھول بجانا یا شعار پڑھنا کیسا ہے؟

تو بعض ملاء نے مطاقا ہروات و ف بجانا مع کردیا ہے اور بعض نے ہروات مطلقا مہائ قرار دیا ہے گراصل مسئلہ میں ہوئے کہ عمیدین وختنداورش دی بیاد کے موقعوں میں وف بجائے کا ذکر احادیث میں کثرت سے ملنا ہے مثلاً ایک تو بھی زیر بحث حدیث ہے ۔ اس کے بعد حضرت عائشہ والی حدیث ہے اس طرح صاحا پر حضرت عائشہ کی روایت ہے اس کے بعد حاطب جمع کی کی روایت ہے اس کے بعد جمع میں کی روایت ہے اس کے بعد حاطب جمع کی کی روایت ہے اس کے بعد بھر حضرت عائشہ والی میں ہوت ہے ہو تو اور ایا حت کے واضح والکل ہیں ۔ حاطب جمع کی کی روایت ہے اس کے بعد بھر حضرت عائشہ کی روایت ہے ہے متعددا عادیث بیت بی تفصیلی بحث اور گفتگوفر مائی اس مسئلہ پر حضرت مولینا مفتی محمد شفیع نے احکام القرآن میں سورت لقمان کے فوائد میں بہت بی تفصیلی بحث اور گفتگوفر مائی ہے اور غذا و وس کے لیا جا ہے۔

خلاصہ میہ کہ مسلمانوں کے خوتی اورغم میٹن امتیاز ہونا چاہئے ۔شادی غم نہیں اس کوغم میں تبدیل کرکے دلھن کی مجلس میں قرآن خوانی نہیں کرنی چاہئے اور نہ وعوت ولیمہ کو وعوت خبرات کے نام سے یا دکر نا جاہئے جیسے بعض خشک صوفی کرتے میں

> باہا معدی نے خوب فرمایا ہے ہے۔ علمہ غیریمس نجی رون

ہر کہ گوید مابدانم تواز دیاور مدار جرکیلش ہم نے عنی تافقتی کر دگار علم غیبے سُن کی داند بجزیر ورد گار مصطفے ہر گزنہ شفق تانہ تفقی جبر نیل نكات كى تشهير كامان

کے برسیدازاں گم کروفرزند کداےروٹن گہر پیرخرومند زمصرش بوئے بیرائن شمیدی چرادر جاہ کنعائش ندریدی

بگفت احوال مابرق جہان است مے پیداودیگر دم نہان است گبے بر طارم اعلے نشینم

گبے برپشت ہائے خود نہ مینم

ولانبي على غيب بمتهم

تبارك الله ماوحي بمكتسب

﴿قُلُ لايعلم من في السموات والارض الغيب الااللَّه ﴾﴿ وعنده مفاتيح الغيب ﴾﴿وقل رب زدني علما ﴾

﴿٣﴾ وعن عَائِشَةَ قَالَتُ زُفَّتُ امْرَأَةٌ إِلَى رَجُلٍ مِنَ ٱلْانْصَارِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاكَانَ مَعَكُمُ لَهُوٌّ فِإِنَّ ٱلْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُوُ (رواه البخاري)

ا درحضرت عائشہ کہتی جس کہ ایک عورت نکاح کے بعد رخصت کرا کرانصار میں سکے ایک مخص کے ماں لاائی عمی تورسول کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے (اس محض ہے ) فریا یا کہ کہاتھھا رے ساتھے کھیل (یعنی وف اور گانا ) نہیں ہے ( بعنی شریعت نے شادی بیاہ میں جس دف ہے ہجانے کی اجازت دمی ہے اور جس قتم کی گیت جائز قرار دیتے ہیں تمباری شاه زوان چیز ول ہے خالی کیوں ہے؟ کیونکہ انصاران چیز ول کو بہت بیند کرتے ہیں۔ ( جفاری )

## شوال کے **مہینے میں نکاح کرنا سنت** ہے

﴿٣﴾وعنها قَالَتُ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي شَوَّالِ وَبَنِي فِي شَوَّالِ فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي (رواه مسلم)

اور حضرت عا کشتہ میں کہ رسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شوال کے میبینے میں نکاح کیااور پھر ( تمین سال کے بعد ) شوال ہی کےمہینہ میں مجھے رخصت کرا کرا ہے گھر لائے ءاب (تم ہی بٹاؤ) دسول کر بم صلی اللہ علیہ دسلم کی از واح مطبرات میں کوئسی زید مطبر ومجھ ہے زیاوہ خوش نصیب بھی؟ ۔ (مسلم )

نوضيح

مباہلیت کے لوگ شوال کے مہینے میں شادی کو منوں سمجھتے تھے جس طرح آج کل بعض جامل لوگ دوعیدین کے درمیان یا شعبان یا محرم میں شادی کرنے کو برا سمجھتے ہیں حضرت عائشٹنے ای کی تر دید فرمائی کداگر یہ منحوں ہوتا تو میری شادی تو شوال میں ہوئی میں کتی فوش نصیب ہوں۔

## مہرادا کرنے کی تا کید

﴿ ﴾ وعن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُ الشُّووُطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحَلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ (متفق عليه)

اور حعزت عقبدا بن عامر کہتے ہیں کدرسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جن شرطوں کا پورا کیا جانا تمبارے لئے ضروری ہےان سب سے ہم شرط وہ ہے جس کے ذریعے تم نے شرم گا ہوں کو حلال کیا ہے ( بخاری وسلم )

توطيح

احت النسو وط: سب سے اہم شرط سے مراد یوی کا مہر ہے، اب سوال بدہ یہاں شرا لکا کہاں ہیں جن ش سے اس کوسب سے اہم کہد یا گیا ہے؟ اس کا جواب بدہ کہ شرط سے مراد یا تو مہر ہے جیسالکھا گیا ہے اور یامیاں یوی کے درمیان زوجیت کے حقوق مراد ہیں جوشو ہر کے ذمد ہوتے ہیں جیسے نان نفقداور مکان وغیرہ کی ضرور یات ہیں اب رہی بدبات کدان چیز دل کو 'شرط' کے نام سے کیوں یا دکیا گیا۔ تو اس کا جواب بدہ ہے کہ چونکہ عقد نکاح کے وقت شو ہر صراحة یا ولالة افر ارادر عبد کرتا ہے کہ بین ان تمام حقوق کو پورا کرونگائی عزم اور عبد کوشرط کے نام سے یادکیا گیا ہے۔ اس کے علادہ دوراز کارشروط کا اسلام سے کوئی واسط نہیں ہے جوروافض وغیرہ کے ہاں ران کی ہیں۔

نکاح میں تین فتم کی شروط ہوسکتی ہیں (ا)وہ شرطیں جوعقد نکاح کے نقاضوں کے موافق ہوں اورلوازم نکاح میں ہے ہوں جیسے روٹی، کپڑ ااور مکان وغیرہ۔ان شرطوں کا پورا کرنا ضروری ہے۔

(۲) وہ شرط جوعقد نکار کے نقاضوں کے منافی ہوں ،اس تشم کی شرط کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے اور ندان کا کوئی اعتبار ہے۔ (۳) وہ جائز شرا نظر جونہ عقد نکاح کے نقاضوں کے منافی ہوں اور نہ عقد نکاح کے لواز مات میں سے ہوں جیسے خاص گھر میں رہنے کی شرط ، خاص علاقہ میں شہرنے کی شرط ، ایکی شرطوں کا پورا کرنا حسن سلوک کی بنیاد پرتوضیح ہے لیکن بیکوئی شرق ضابطہ اور ایسا قاعد ہیں جس کی یا بندی لازم ہوا حق السو و طام بتدا ہے اور مااست حللتہ خبر ہے اور ان تو فو ابعثر و ط سے بدل ہے۔

# تسی د دسرے کی منسو بہکوا پنے نکاح کا پیغام نہ دو

﴿ ۞ ﴾ وعن أبى هُرَيُزةَ قَـالَ قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَخُطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطُبَةٍ أُخِيْهِ حَتَّى يَنُكِحَ أُوْيَتُرُكَ (متفق عليه )

۔ اور حضرت ابو ہر بر ڈ کہتے ہیں کہ رسول کر پر بسلی القد عدید وسلم نے فر ما یا کوئی مردا ہے لکاح کا پیغام اپنے کمی مسلمان بھائی کے پیغام پر ند بھیج تا آئکدو واس سے نکاح کرے یا اس کوڑک کردے ( بخاری )

## تو ضیح

لا یہ بعد طب: بیغام نکاح کو خطبہ کہتے ہیں میرہاء کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ اسلام بغض وحسداور تناز عات اوراس کے اسباب کوختم کرناچ ہتا ہے چنانچدا کیے مسلمان جب کسی عقد میں لگا ہوا ہے تو جب تک اسکامعاملہ فتم نہیں ہوتا دوسرامسلمان اس معاملہ میں داخل نہیں ہوسکتا ہے تا کہ بغض وحسداور عداوت قائم نہ ہواہی سلسلہ میں میہ حدیث ہے کہ دوران گفتگواور معاملہ طے کرنے کے دوران مداخلت نہ کرویہاں تک کہان کا نکاح ہوجائے یا مخطوبہ کوچھوڑ دے۔

#### سوال:

یباں ایک فنی اعتراض ہے اور وہ یہ کہ'' حق بنگح'' کا جملہ لا پخطب کے جملہ پرمتفرع ہے کیکن اس نہی کے لئے سے جملہ غاریمیں بن سکتا ہے کیونکہ اس صورت میں ترجمہ اس طرح ہوجائےگا، کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے بیغام نکاح پر پیغام نہ دے یہاں تک کہ وہ بھائی نکاح کرلے یا تزک کردے تو جب اس بھائی نے نکاح کرلیا بھر میخض اس کے متکوحہ ہوی کو پیغام نکاح کیے وے سکتا ہے؟

جواب:

علامہ طبی نے بیاعتراض کرے بھردوجواب دیئے ہیں۔

اول جواب رید کہ بیکلام تعلیق بالمحال کے طور پر ہے بیعنی بفرض محال اگر بیخص پیغام نکاح وے سکتا ہے اور ممکن ہے تو دید ہے لیکن نکاخ کے بعد پیغام دینا جائز نہیں لہذا پیغام ندوے ۔

دوسراجواب بیہ ہے کہ حتی کا کلمہ بمعتی'' کی' ہے اور'او' کا کلمہ''الی ان' کے معنی میں ہے اور بیکے کی خمیراس مے خض کی طرف راجع ہے اور یترک کی خمیر اس کے مسلمان بھائی کی طرف لوٹائی جائیگی ۔ ترجمہ اس طرح ہوگا ، کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے خام نکاح پر پیغام نہ و ہے تا کہ اس عورت کے ساتھ خود نکاح کرے یہاں تک کہ اس کا مسلمان بھائی اس عورت کوترک کرد ہے۔ اس تو جیدے مطابق حدیث میں نبی کے لئے غامیصرف پیزک کا جملہ بیر گاستگے نہیں بندگا،

اب یہ بحث ہے کہ بیغام دینے کی میر حرمت کس وقت اور کس صورت میں ہے۔ تو جمہور علما وفر ماتے ہیں اگر عورت یااس کے ولی نے واضح طور پراس پیغام کوقبول کر لیا اور دونوں طرف سے رضامندی ہوگئی صرف عقد نکاح ہاتی ہے تواس وقت ووسرے کو بیغام بھیجنا نا جائز ہے اور اگر واضح طور پر روکر دیا تو انھا تأبیغام دینا جائز ہے۔

## ا یک سوکن دوسری سوکن کے لئے بدخواہ نہ بنے

﴿ ٢﴾ وعنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَسُأَلِ الْمَرُأَةُ طَلَاقَ أَخْتِهَا لِتَسْتَفُرِغَ صَحُفَتَهَا وَالْتَنْكِحُ فَإِنَّ لَهَا مَا قُدَّرَ لَهَا (منفق عليه)

اور حضرت ابو ہر بر قرادی ہیں کہ رسول کر بم سلی انفد علیہ وسلم نے فر مایا عورت ( کسی فخص ہے ) اپنی کسی ( و بی ) بمن کے بارہ میں مید نہ کیے کہ اس کو طلاق و سے دواور اس عورت کو طلاق دکوانے کا مقصد میہ ہو کہ وہ اس کے پیالہ کو خال کرو سے ( بینی اس کو طلاق ولوا کر اس سے سارے حقوق خود سمیٹ لے ) اور اس کے خاوند سے خود فکاح کر لے ، کیونکہ اس کے لئے وہ میں ہے جواسکے مقدر میں لکھا جا چکا ہے ( بخار کی وسلم )

## تو ضيح

لتستفوغ: استفرغ فراغت ہے ہے خالی کرنے کیے معنی میں ہے۔

صحفہ : سےمرادہ ہزابیالداور کاسہ ہے جس میں پانچ آ دی کھانا کھا سکتے ہیں اس صدیث کے دومفہوم ہیں، پہلامفہوم ہیر ہے کہا کیٹ مخص کی ایک ہیوی ہے اس پروہ دومری ہیوی کرنا چا ہتا ہے لیکن بینی آنے والی نامزد ہیوی کہتی ہے کہ میں تب نکاح کردنگی کہتم اس بہتی ہوی کوطلاق دیکر گھرہے ہٹا دوتا کہ بیجن اور جگہ میرے لئے ضالی ہوجائے'' واکٹکے ''لعنی سابقہ ہیوی کے 'ضاوند سے بینی آنے والی خود نکاح کرے۔

اس حدیث کا دوسرامفہوم ہیہ ہے کہ ایک شخص کے نکاح میں دو ہویاں میں گر ایک سوکن کہتی ہے کہ اس دوسری کوفارغ کر دوتا کہ اس کا کاسد میرے لئے فارغ ہوجائے'' دالتک ''اس دوسرے مفہوم کے مطابق اس کلمہ کا ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ مطلقہ سابقہ ہوی کہیں اور جا کرکسی اور مرد ہے نکاح کرے حضور اکرم نے اس سے مسلمان عورتوں کومنع فر مایا ہے کیونکہ ہرایک ہوی کے ساتھ اسکی اپنی قسمت آتی ہے تو اس بداخلاتی اور بدخواہی کا کیافا کدہ ہے۔

## نكاح كالشيركاعات

## نكاح شغاركي ممانعت

﴿ ﴾ وعن ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشَّغَارِ وَالشَّغَارُ أَنُ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ اِبُنَتَهُ عَلَى أَنُ يُزَوِّجَهُ الْآخِرُ اِبُنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صِدَاقٌ (متفق عليه، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسُلِم قَالَ لَا شِغَارَ فِي الْإِسُلَامِ )

اور حفرت این عُمر کیتے میں کدرسول کر پیمسلی الشدهایہ وسلم نے شف رے منع کیا ہے۔ اور شفاریہ ہے کہ کو کی شخص (ممی دوسرے آ دمی ہے ) اپنی بیٹی کا نکاح اس شہط پر کروے کہ اس دوسر ہے شنس کو اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کرنا ہوگا اور دونو میں مہر کچونہ ہو۔ ( بخاری وسلم ) اور سلم کی ایک روایت میں بیدالفاظ ہیں کدرسول کر بیم صلی الفد علیہ وسلم نے فرمایا ''اسلام میں شفار ( جا کز ) نہیں ہے۔

## تو طنيح

سیسے میں الشفاد : شفارشغر سے ماخوذ ہے اور شغرافھانے کے معنی میں آتا ہے چنا نچہ کیا جب ٹانگ افھا کر پیشا ہے کرتا ہے تو کہتے ہیں "شغر السکلیب" اوھر شفار کے اس معاملہ میں مہر کونچ ہے اٹھایا جاتا ہے اس لئے اس کو بھی شغر کہا گیا یا یہ کہ ہرا یک دوسر سے کی بیٹی یا بہن کی ٹانگ اٹھانے پر عقد کرتا ہے اس لئے پیشفار ہوا اس میں ہرتہم کے عار کی طرف اشارہ ہے۔ شفار کی صورت تو اس صدیث میں ترجمہ کے ساتھ بیان ہو پیکی ہے ذرامز ید دضاحت سے بول سمجھیں کہ شفار یہ ہفتار کی صورت تو اس صدیث میں ترجمہ کے ساتھ بیان ہو پیکی ہے ذرامز ید دضاحت سے بول سمجھیں کہ شفار یہ ہے کہ ایک آدمی دوسر سے سے کہ دیس سے کہ ایک آدمی دوسر سے کہد ہے کہ بیٹی نکاح میں دیدوہ کہتا ہے تم اپنی بیٹی میری بیٹی کے وض نکاح میں دیدو، اس طرح دونوں کے راضی ہو جانے پر عقد ہو جاتا ہے اور در میان میں مہر نہیں ہوتا بلکہ لا کیوں کا بیر تبادلہ بی مہر مانا جاتا ہے افقط میں عقد کو یا ایک دوسرے کے لئے میر ہے۔

### فقبهاء كااختلاف

فکاح شغار میں فقہاء کا اختفاف ہے جمہور فرماتے ہیں کہ بیعقد باطل ہے امام ابوصنیفہ فرماتے ہیں عقد میں کہ اور کا تو ہو گیا البتہ مبرشل اوا کرنا پڑیگا۔ احناف صدیث کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں "لانشسف او فی الابسلام" بینی اسلام میں کسی عقد ہیں اس طرح شرط سیح نہیں تو شرط باطل ہے نفس عقد ہو گیا مبرش فرین ان زم ہوگا۔

احناف فرماتے ہیں کہ کئی مسائل ہیں اس کے نظار ُموجود ہیں کہ عقد صحیح ہے اور شرط باطل ہے مثلاً نکاح کر لیااور مہر میں خمریا خنز برمقرر کر نیا توسب کے نز دیک عقد صحیح ہے لیکن مبرمثن وینا ہوگا ،احناف فرماتے ہیں کہ احادیث میں جس شغار ے نمی آئی ہے دوائی جگہ پر سمجھ ہے گراس کے خمن میں عقد منعقد ہوجا تاہے۔

خلاصہ یہ کہ شغار کے معاملہ کا پیطریقہ وطرز باطل ہے نفس نکاح شیح ہے تو مہرشل دینا پڑیگا۔ زیلعی نے کہاہے کہ یہ عقد اور معاملہ کروو ہے لیکن کراہت ہے کسی چیز میں فساوتو نہیں آتا ہے مہرشل وینے کے بعد پھر شغار نہیں رہتا یہ بحث و تحقیق اپنی جگہ پرلیکن تھم یہ ہے کہ مسلمانوں کو اسطرح کے نکاح سے تنتی ہے اجتناب کرنا چاہئے اور نہی اس کراہت پرمحمول ہے۔

## متعدكي ممانعت

﴿ ٨﴾ وعن عَلِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنُ مُتَعَةِ النَّسَاءِ يَوُمَ خَيْبَرَ وَعَنُ أَكُلِ لُحُوم الْحُمُر الْإِنْسِيَّةِ (متفق عليه)

اور حفرت على كرم الله وجهه كبته جي كدر سول كريم صلى الله عليه وسلم في خيبر كدن عودتوں كے ساتھ متعدكر في سے منع قرما يا، نيز آب في كمروں ميں دہنے والے كدھوں كا كوشت كھائے سے بھى منع فرما يا ( محمروں ميں دہنے والے كدھوں سے وى كدھوں سے وى كدھ مراد جي جولوگوں كے پاس رہنے ہيں بار بردارى وغير و كے كام آتے ہيں، جنگلى كدھاجس كو كورفر كہتے ہيں حلال ہے اس كا كوشت كھايا جا سكتا ہے ( بخارى وسلم )

# نوطيح

نہیں عین منعة النساء .. کس معیندرت کے لئے معیندر قم کے موض نکاح کرنے کا نام منعہ ہے ، مثلاً کو کی شخص کسی عورت سے یہ کہدے میں دوسال کے لئے یا ایک ماہ کے لئے بعوض اتن رقم تم ہے نکاح کرتا ہوں۔

گویا متعدا یک سازشی نکاح ہے نداس میں گواہ ہے نداولیاء کی اجازت ہے نہ گفواور خاندان کا سوال ہے ندایجا ہے نہ قبول ہے متعد جاہلیت کے باطل نکاحوں میں ہے ایک نکاح تھا۔ ابتداء اسلام میں بیاسی طرح چالار ہا کوئی نیا تھم نہیں آیا تھا۔ جنگ نجیس کے موقع پر تھن دکا میں میا تھا۔ جنگ اوطاس کے موقع پر تھن دن کی اجازت کے بعد جنگ اوطاس کے موقع پر تھن دن کی اجازت کے بعد قیامت تک کے لئے متعد کو مسلمانوں پر بمیشہ بمیشہ کے لئے حرام قرار دیا گیا گویا نکاح متعد کی وومرتبہ اباحت آئی اور دومرتبہ حرمت آئی اور چھر بمیشہ کے لئے حرام ظرا ابوداؤد کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ متعد کی حرمت ججة الوداع کے موقع پرآئی تھی مکن ہے کہ بیا علان حرمت کے بعد مزید تشہیر دفعیم تھیم کے لئے کیا گیا ہو۔

بہرحال متعد نکاح کے اغراض کے سراسرمنافی ہے اور بے شارمفاسد کا منبع ہے مثلا ایک عورت نے ایک ماہ میں تمین شوہروں سے دس دس دن کے لئے متعد کیا پھر سال کے بعد بچہ پیدا ہو گیا تواب تین شوہروں کے اشتر اک عمل سے جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ بچہ کس کا ہے؟ کس کا وارث ہے گا کون اسا کا سر پرست اور وارث ہوگا؟ متعد کے اس عمل بدے تلمیس نسل

اورابطال ميراث لازم آتا ہے۔

لہٰذااجماع امت کے فیصلے سے متعدم ام ہے نقبہا وار بعد کے اتفاق سے متعدم ام ہے شرافت کے اصولوں سے متعد حرام ہے۔صاحب ہدایہ سنے ہدایہ میں امام مالک کی طرف متعد کے جواز کی نسبت کی ہے لیکن اس نسبت میں غلطی ہوگئ ہے کیونک موَ طامالک میں اس کونا جائز نکھا ہے۔

دوافسنسن: شیعدروافض اس سازشی نکاح اور پیخر تی ہے لبر پڑ عمل کو جائز کہتے ہیں اور اس کا بڑا تو اب بیان کرتے ہیں
اور جواز پرقر آن کی آیت کو دلیل کے طور پر پیش کرے کہتے ہیں کہ ﴿فسم ااست منتصب به منهن فاٹو هن اجو دهن که میں
استمتاع کا ذکر ہے جو متعد ہے ماخو ذہے اور اجورهن میں اجرت کا ذکر ہے مہر کانہیں ہے لہٰذا متعد ستفل تکم ہے۔ نیز روافض
حضرت ابن عباس کی طرف متعد کے جواز کا قول منسوب کرتے ہیں اور مشکل قاص ۱۲۵۳ پر ابن مسعود کی روایت ہے استدلال
کرتے ہیں۔

جہور فرماتے ہیں کرقر آن کی آیت ﴿ فسمن ابتغی و داء ذلک فاولئک هم العادون ﴾ (سورة مؤمنون)
حرمت متعد پربیآ بیت نص قطعی ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت حرمت متعد برای طرح واضح دلیل ہے 'وان اللّٰه قلد حوم
ذلک اللّٰہ یوم اللقیامة " مشکلوة ص ۲۷۲ پر حضرت علی کی روایت حرمت پروال ہے اس کے ماتھ ماتھ حضرت سلمہ بن
اکوع کی روایت ہے جومتعہ کی حرمت پروال ہے ۔ای طرح مشکلوة ۳۳ ۲۵ پر ابن عباس کی روایت حرمت متعد پروال ہے
ایماع امت بھی حرمت متعد پر قائم ہے۔

ا فیجواب: جمهورشیعه شنیعداوررا فضدم فوضلی دلیل قرآنی آیت کایه جواب دیتے بیل که "فعداستمنعتم" کی آیت سے پہلے اور آیت کے بعد نکاح کا ذکر ہے لہذا" اجورهن" ہے مرا دہر ہے اور "استسمت عسم" سے تکاح مراو ہے۔ اجور کا اطلاق مہر پر ہوتا ہے، جیسے قرآن میں ہے ﴿فائک حوجن باذن اہلهن واتو هن اجورهن ﴾ یہاں اجور سے مزدوری مراذبیں بلکمتی بضعہ کا معاوضہ مراو ہے جومبر ہے۔

باقی ابن مسعودًا گر کسی وقت ابتداء میں متعدے قائل تھے تو ہوں گے بعد میں آپ نے رجوع کرلیا تھا اور حضرت ابن عباس اگر چہ جواز کے قائل تھے لیکن جب حضرت ملی نے آپ کوئن سے منع کردیا تو آپ نے رجوع کیا اور فرمایا 'طلسکسل فوج سو اهمافھو حرام''

شیعہ روافض پر تعجب ہے کہ حضرت علیؓ نے جس متعہ سے تن سے منع کردیا ہے شیعوں کا محبوب مشغلہ بہی متعہ بن کررہ مجیا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ ہے آپ کے شاگر دسمید بن جبیر نے ایک دفعہ فرمایا کہ حضرت!! متعہ کے متعلق آپ کا فتو کی تو دنیا بیں مجیل گیا اور قافلوں اور بجالس میں اس کے تذکر ہے ہور ہے جیں ۔حضرت ابن عباس نے فرمایا وہ کیا فتو کی اور کیا تذکرے ہیں؟ تو شاگردنے کہا کہ لوگ آپ کی طرف اس طرح فتو ی منسوب کرتے ہیں جس کا ذکر اپنے اشعار میں ایک شاعرہ مورت نے اس طرح کیا ہے۔

قدقلت للشیخ لماطال مجلسه ﴿ ياصاح هل لک فی فتوی ابن عباس جب بنے میاں دریک ہاتھے معزت این عباس جب بنے میاں دریک ہارے ہاں دے توش نے ان ہے کہا اے میرے ماتھی کیا تھے معزت این عباس کے معدے نتوی میں کوئی دفیت نہیں۔

ھل لک فی رخصہ الاطراف آنسہ ہے کہ یکون مثو اک حتی مصدر الناس کیا تھے نازک اندام مجت کرنے والح الحراف کی رغبت نیس کرلوگوں کے دائیں اوٹے تکتم ان کے پاس تر سد ہوگ

فقال ابن عباس سبحان الله مابهذاافتيت وماهى الاكالميتة والدم والخمرولحم المخنزير برحال متعدوتك عن المخنزير ببرحال متعدوتك عن داخل كرنا اليامشكل بجيباكي نے كہا ہے \_

کے در صحن کا چی تلیہ جویہ اضاع العمر نی طلب الحال

یعنی جو شخص فیرنی اور کھیرے پلیٹ میں گوشت کی ہوٹیاں تلاش کرتا ہے اس نے محال کی تلاش میں اپنی عمرضا لَع کردیا۔ آنے والی صدیث نمبرہ کی تشریح بھی ملاحظ کریں تا کہ پوری تفصیل سامنے آجائے۔

### متعه کب حرام ہوا؟

﴿ ٩ ﴾ وعن سَلَمَةَ بُنِ الْآكُوعِ قَالَ رَحَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتَعَةِ ثَلاثًا ثُمَّ نَهِى عَنُهَا (رواه مسلم)

اور حضرت سلمدا بن اکوع مل کہتے ہیں کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ او طاس میں تین ہوم کے لئے متعد کی اجازت دی تھی پھراس سے (ہمیشہ کے لئے )منع فر مادیا۔ (مسلم)

## توضيح

عدم او طاس: متعدی حرمت کب آئی ہے، اس بارے میں احادیث مختلف ہیں زیادہ مشہور تو بھی ہے کہ جنگ خیبر کے موقع پر متعد کی حرمت آئی تھی اور گھر بلو پالتو گدھوں کے گوشت کھانے کی ممانعت کردی گئی تھی الیکن بعض روایات ہیں آیا ہے کہ فتح کم سکت کے موقع پر مید حرمت آئی تھی ان کھر کے موقع پر مید حرمت آئی تھی ان روایات میں آیا ہے کہ جنگ حنین واوطاس کے موقع پر مید حرمت آئی تھی ان روایات میں تطبیق و تر تیب کی چند صور تیں جیں۔

ادل یہ کہ متعد کی حرمت تو جنگ نیبر کے موقع پر ہوئی تھی لیکن پھر فتح کمد کے موقع پر رخصت ہوئی اس کے بعد

نكاح كالشجركا بيان

اوطاس کے موقع پر ہمیشہ کے لئے حرمت ہوگئی تو دود فعدرخصت اور دود فعہ حرمت آئی۔

دوم یہ کہ جنگ خیبر کے موقع پر جوحرمت ہوئی تھی وہ ایسی تھی جس طرح مرداراورمیے ہی حرمت ہے کہ حالت افتیار میں حرام ہے اور حالت اضطرار میں جائز ہے ، جن صحابہ کی طرف جواز کا قول منسوب کیا جاتا ہے جیسے حضرت این عمائ اور حضرت این مسعود " تو وہ ای طرح اضطرار کی حالت میں ابتدا میں قائل متھ پھراس ہے بھی رجوع کرایا۔

بہرحال جن لوگوں کوجس وقت معلوم ہوا کہ متعہ حرام ہے اس نے اس وقت کی طرف نسبت کی ہیکوئی تعارض نہیں ہے۔ فتح مکداور جنگ حنین ساتھ ساتھ دوواقع ہیں اگر کی نے نسبت فتح مکد کی طرف کی کداس ون متعہ حرام ہواتو وہ بھی صحح ہے اور جنہوں نے اوطاس کے موقع کی طرف نسبت کی تو وہ بھی سجے ہے کیونکہ فتح مکہ کے سال ہیں فتح مکہ بھی ہے اور جنگ حنین وادطاس اور طاکف بھی ہے۔

امام حازیؒ نے ککھا ہے کہ ججۃ الوداع کے موقع پربھی حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعہ کو بمیشہ کے لئے حرام تضمرایا ہے۔ابوداؤوشریف میں بھی ایک حدیث ہے جس میں ججۃ الوداع کے موقع پرمتعہ کی حرمت کاؤکر ہے تعیم تضہیم اورتشمیر کے لئے اس دقت بھی اعلان ہوا تھاتو جس نے جس دفت حرمت کا سنااسی کی طرف حرمت کومنسوب کیا بیکوئی تعارض نہیں ہے۔

#### نكاح كاخطبه

#### الفصل الثانى

﴿ الله ﴿ الله ﴿ وَالسَّلَهُ مُن مَسْعُودٍ قَالَ عَلَمْنَا رَسُولُ اللهِ وَالصَّلَوْاتُ وَالطَّيْبَاتُ السَّكَامُ عَلَيْكَ وَالتَّشَهُدُ فِي الْصَلَاةِ التّبِيّاتُ اللّهِ وَالصَّلَوْاتُ وَالطّيْبَاتُ السَّكَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النّبِيُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِاللهِ الصَّالِحِيْنَ الشّهَدُأُنُ لَا الله إِلّا الله وَأَشُهَدُ أَن اللهِ الله وَالسَّعَيْنَهُ وَرَسُولُهُ وَالسَّشَهُدُ فِي الْحَاجَةِ أَن الْحَمُدُ لِلّهِ نَسْتَعِينَهُ وَنَسْتَغُهُرُهُ وَلَعُودُ بِاللهِ مِن اللهُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِاللهِ اللهِ اللهُ وَالسَّعَهُورُهُ وَلَعُودُ بِاللهِ مِن اللهُ عَلَى اللهُ وَمَن يُعْدِهِ اللهُ وَالسَّشَعُهُ وَمَن يُعْدِهِ اللهُ اللهُ وَمَنْ يُعْدِهِ اللهُ اللهُ وَمَنْ يُعْدِهِ اللهُ اللهُ وَمَن يَعْدِهِ اللهُ اللهُ وَمَن يُعْدِهِ اللهُ اللهُ وَمَن يُعْدِهِ اللهُ اللهُ وَمَنْ يُعْدِهُ اللهِ اللهُ وَمَعْنَ اللهُ وَمَن يُعْدِهُ اللهُ وَمَن يُعْدِهُ وَاللهُ وَمَعْلُولُ اللهُ اللهُ وَمَعْلَى اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ  وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ

نكاح كي شيركاميان

اَلْتَحِيَّاتُ لِلْهِ وَالْصَّلُوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَالْصَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَالْصَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِاللَّهِ اللَّهُ الْصَالِحِيْنَ أَشُهَدُ أَنْ لَا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِاللهِ الصَّالِحِيْنَ أَشُهَدُ أَنْ لاَ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِاللهِ اللهُ وَعَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْنَ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْنَا وَعَلَيْنَا وَعَلَيْنَ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ  وَاللللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَالللّهُ وَالللللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللللللّهُ وَاللّهُ وَاللللللّهُ وَاللللللّهُ وَالللللّهُ وَاللللللّهُ وَاللّهُ وَل

اوركس حاجت كوفت بزهاجان والاتشهدي

أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَسُتَعِيْمُهُ وَ فَسَتَغُفِرُهُ وَ فَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورُ الْفُسِنَا مَنُ يَهُدِهِ اللهُ فَلا هَادِي لَهُ وَالشَّهَدُ أَنَ لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ وَأَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ.

عَمَامِ تَعْمِيلُ لِللهِ فَلا هَادِي لَهُ وَالشَّهَدُ أَنَ لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ وَأَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ.

عَمَامِ تَعْمِيلُ اللهِ كَاللهِ عَلَى إِلَيْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلِ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ راس تشهد کے بعد آپ قرآن کریم کی تمن آیش پڑھتے ،ایک آے یہ ب

﴿ يِهِ أَنْهُ اللَّذِيْنَ آمَنُوا اللَّهُ عَقَ اللهُ حَقَّ تُقَاتِهِ وَ لَا تَمُونَنَ إِلَّا وَ أَنْتُمُ مُسُلِمُونَ ﴾ استايان والوافداسة ووجيها كراس من درن كائل جاور مرنا موتوسلمان الامرناب

دوسرى آيت سيها

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ ۚ آمَنُوُا اتَّقُوااللهُ الَّذِى تَسَاءَ لُوُنَ بِهِ وَالْلَّرُحَامَ إِنَّ اللّٰهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ﴾ السَّالُ اللهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ﴾ السَّاعَ لُونَ بِهِ وَالْلَّرُحَامَ إِنَّ اللّٰهُ كَانَ عَلَيْكُمْ وَقِيبًا ﴾ السَّامُ وَاللهُ اللّٰهُ كُمْ ابْنَ عَاجِت بِرَارِي كَا وَرَبِيهِ بِنَائِبٌ بِوَاوِر (قطع مَوَوت)

نكامًا كُاشْبِرِهُ بِيْنِ \_\_\_

ارعام ہے(بچ ) بیٹک خداتمہیں دیکھر ہاہے۔

تيري آيت يے!

﴿ إِنا ۚ يُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُواللهُ وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا يُصَلِحُ لَكُمُ أَعُمَالَكُمُ وَمَن يُطِع اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ فَازَ فَوُزُاعَظِيمًا ﴾ وَيَغْفِرُ لَكُمُ ذُنُوبَكُمُ وَمَن يُطِع اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ فَازَ فَوُزُاعَظِيمًا ﴾

اے ایمان والوا خدا ہے ڈرا کرو،اور پائٹ سیر حق کہا کرو، وہ تمہارے سب اٹمال درست کرد ہے گا اور تمہارے گناہ بخش وے گا اور جو مخص خدا اوراس کے رسول کی فریا تبر اری کرے گا تو جیٹک بڑی مراد پائے گا۔ (احمد ، ترزی ، ابودا کار، ابن بخبہ دواری ، ) اور جامع ترزی میں بیالفاظ بھی ہیں کہ ان تینوں آیتوں کو صفیان تو رک نے بیان کیا ہے۔ ابن بلجہ نے ان الحمد للد کے بعد نحمد واور من شرور الفسنا کے بعد وسن سیئات اٹمالنا کے الفاظ کو اضافہ کیا ہے ،اورواری کے اپنی عقد نے اپنی مواجت ( لیتن عقد کے اورواری سین میں ایمان کرے اور شرح البتہ نے ابن مسعول کی اس روایت کو قبل کیا ہے اس میں نطبہ عاجت کی وضاحت کی افسا خدت کاح و غیرو سے کی گئی ہے ( لیعنی شرح البتہ نے لفظ الا جاجت اس کی تو غیج میں من الکاح وغیرو کے الفاظ کا اضافہ کیا ہے )

توضيح

خطبہ نکاح مسنون ہے اور شوافع کے ہاں دیگر عقو دمیں بھی خطبہ پڑھنا مسنون ہے۔

شم يت كلم بحاجته: عصراد كى فكاح اوراس من ايجاب وقبول ب قرآن كريم كى تين آسين يهال خطيد فكاح بين وره بين ليكن به ياورهين كدمورت النساء كى آيت جويهال " يا ايحا الذين " عشروع بم صحف عثاني من اس طرح نبين بهاس من " ينسأ يها المنساس التقو ارب كلم المندى خليق كم من نفس و احدة و خلق منها زوجها وبث منهما وجالا كثير او نساء و اتقو الله الذي " ب باليها الذين امنو أبين به توييشا كدكى كا تب كي تلطى بها حضرت ابن مسعودً كي مصحف كي ايك قرأت ب -

بہرحال جولوگ نکاح پڑھاتے ہیں ان کوجاہے کہ خطبہ کوتشہد ہے شروع کرلے پھر تین آیات پڑھے بھر چند احادیث متعلق نکاح پڑھے اور پھرا بیجاب وقبول کرے پہنچ لڑکی والول سے قول وقرار لے لے اور پھرلڑ کے سے قول وقرار اور قبول کے واضح الفاظ لے لے بیصورت واضح اور بہتر ہے۔

فقہاء نے لکھا ہے کہ ایک صیغہ ماضی کا ہود وسراً مشتقبل لیٹن حال کا ہوتو اس کا بھی خیال رکھنا جا ہے ، بعض حضرات آج کل صرف قبول کے الفاظ اداکر کے نکاح پڑھاتے ہیں مناسب یہی ہے کہ ایجاب اور قبول دونوں ہو

## خطبہ کے بغیرنکاح بے برکت رہتاہے

﴿ الَ ﴾ وعن أبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ خُطُبَةٍ لَيْسَ فِيُهَا تَشَهُّلُا فَهِي كَالْيَدِ الْجَدُمَاءِ (رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب)

ا ورحصرت ابو ہریرہ کتے ہیں کدرمول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس خطبہ میں تشہد ( بیعنی خدا کی حمد و ثنا) نہ ہووہ کئے ہوئے ہاتھ کی طرح ہے۔ ( تر ندی نے اس روایت کفقل کیا ہے اور کہا کہ بیاصد بیٹ حسن غریب ہے )

﴿ ٣ ا ﴾ وعنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ أَمْرِ ذِي بَالٍ لَايْبُدَأَ فِيْهِ بِأَلْحَمُدُلِلَّهِ فَهُوَ اقْطَعُ ( رواه ابن ماجه)

۔ 'در حضرت ابو ہر پر فؤ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی الند مدیدہ تنم نے فر مایا جس اہم اورعظیم الشان کام کو خدا کی حمد و شاکے الخبر شروع کیا جائے ووسیعے ہر کت ہوتا ہے ۔ ( ابن ماجہ )

## نکاح کااعلان کرنامستحب ہے

﴿ ٣ ا ﴾ وعن غايشة قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُلِنُوا هَذَاالنَّكَاحَ وَاجُعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاصْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ (رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب)

عورام الموہ تعین معترت ما کشر کہتی ہیں کہ رسول کر بیم صلی القدعلیہ وسلم نے فرمایہ تم نکاح کا اعلان کیا کرونکاح مسجد کے الدرکیا کرواورنکان کے وقت وف بجایا کرو( ترندی نے اس روایت کونکل کیا ہے، اورکہا ہے کہ بیصر بیٹ غریب ہے )

# توضيح

اس حدیث میں نکاح کے چند آ داب کا ذکر ہے نکاح کا اعلان کر دلیعن خوب تشہیر کروائ تشہیر کی ایک مسورت یہ ہے۔
کہ نکاح کھلی مجنس اور کھنی مسجد میں بوطر فین کے برزگ حاضر بول دف بجانے کا شور وغو غا بو گرمسجد میں دف یا شور منع ہے۔
مسجد میں نکاح تشہیر کے ساتھ باعث برکت بھی ہے کیونکہ یہ عبادت کی جگہ ہے اور نکاح بھی عبادت ہے ای طرح جمعہ کا دن
نکاح کے لئے بہتر ہے کیونکہ اس میں زیادہ تشہیر بھی ہے اور حصول برکت بھی ہے۔

﴿ ١ ﴾ وعن مُسحَسَّدِ بُسِ حَساطِبِ الْسُجْمَحِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ فَصُلُ مَابَيِّنَ الْمُحَلَّلِ وَالْحَوَامِ الْصُونَ وَالدَّفُ فِي النَّكَاحِ (رواه احمد والمترمذي والنسائي وابن ماجه) اورحنزت مُمانن عاطب في كنت بِن كرمول كريمُ على الشعاية وهم نے فران طال اور حام ہے درميان فرق، تكاح نکاح کی شیر کامیان

یس آواز اور دف بجانا ہے۔ (احمد متر ندی منسائی مائین ماجد )

توضيح

الصوت: ﴿ وَازْ سِهِ مِرَادِ بِإِنَّوَاشْعَارِ بِهِ اوْرِيا نَكَاحٌ كَ تَزْكُر بِهِ مِنْ \_

حدیث کامطلب مینبیں کہ ان چیز دں کے بغیر نکاح صحیح نہیں نکاح کے لئے تو ایجاب وقبول اور دوگواہ ضروری جیں۔اس حدیث بیں صرف میں ترغیب ہے کہ نکاح کی تشہیر ہونی چاہئے اسکی مجلس عام اوراعلانیہ ہونی چاہئے تشہیر کی کم از کم حدید ہے کہ پڑوس والوں کومعلوم ہوجائے کہ یہاں شادی ہور ہی ہے اب میعلم آ واز سے بھی حاصل ہوسکتا ہے اور وف بجائے سے بھی ہوجا تا ہے ،اس حدیث کامطلب ہرگزیہ نہیں کہ بازار میں اور شہروں اور اخباروں اور ویڈیو وغیرہ میں تشہیر ہونی چاہئے اور نہ ہاجوں اور میوزک کے خرافات اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔

## شادی میں اشعار گائے جانے کی اجازت

﴿ ١ ﴾ وعن غائِشَةَ قَالَتُ كَانَتُ عِنْدِى جَارِيَةٌ مِنَ الْاَنْصَارِزَوَّ جُتُهَافَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةَ أَلَاتُغَنِّينَ فَإِنَّ هَلَا الْحَىَّ مِنَ الْلاَنْصَارِ يُحِبُّونَ الْعِنَاءَ (رواه ابن حبان فى صحيحه) اورهزت عائشَهُ فَي جِينَ كرمِرے إِس ايك العاري لا كَا حَبِيمِ نَه اس كا ثكاح (كمى ہے) كيا تورسول كريم صلى الله عليه وسلم في فرمايا كرعائشًا كيا تم گانے كے لئے كى كؤيس كهدرى ہوكيونكه بيا تعارى قوم گائے كو بہت يعندكرتى ہو كيونكه بيا تعارف وايت كو ابن حبان نے الى تحقيم من نقل كيا ہے)

﴿ ١ ﴾ وعن ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَنْكَحَتْ عَائِشَةُ ذَاتَ قَرَابَةٍ لَهَا مِنَ الْانْصَارِ فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَىٰ اللهِ صَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَهَدَيْتُمُ الْفَتَاةَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ أَرْسَلُتُمْ مَعَهَا مَنْ تُغَنِّى قَالَتُ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ غَزَلٌ فَلَوْ بَعَنْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُولُ أَتَيْنَا كُمُ أَتَيْنَا كُمْ فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمُ أَتَيْنَا كُمْ أَتَيْنَا كُمْ فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ (رواه ابن ماجه)

اور حفزت ابن عباس کیتے ہیں کدام المؤمنین حفزت عائش نے ایک لڑی کا نکاح کیا جوافساری تھی اوران کے قرابتداروں میں سے تھی ، چنانچہ جب ( نکاح کے بعد ) رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم ( گھر میں ) تشریف لائے تو بھیا کہ کیا تم نے اس لڑی کو کہ جس کا نکاح کیا تھیا ہے ، اس کے خاوند کے گھر بھیجہ یا ہے؟ گھر والوں نے کہا کہ بال! آ ب نے فرمایا کیا تم نے اس کے ساتھ کی گانے والے بھی بھیجا ہے؟ حضرت عائش نے فرمایا کرنہیں ، آ ب نے فرمایا کیا تم ہے اس کے ساتھ کی گانے کا شوق ہے ، کاش! تم اس کے ساتھ کی الیے فض کو بھیج و پہتیں ۔ نے فرمایا کہ الیے فض کو بھیج و پہتیں ۔

جو بیگا تا ہوا جاتا "التین اکسم النین اکسم فعیانا و حیا کم" (لیٹنی آم تمہارے پاس آئے ہم تمہارے پاس آئے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور تمہیں بھی سلائتی کے ساتھ رکھے)(این الجبہ)

## تو ضيح

یادر ہےان اشعار کے ساتھ باہے نہیں تھے وہ جائز نہیں ، گاؤں اور ویباتوں میں اشعار گائے جانے کارواج اب بھی ہے اور پر دہ کے اہتمام کے ساتھ جاری رہنا مستحب ہے مزید تشریح انشاء اللہ بیان شعر کے باب میں آئے گی پچھ وضاحت پہلے بھی ہوچکی ہے۔

## ا کیے عورت کے دو نکا حول میں پہلاا نکاح درست ہے

﴿ ا ﴾ وعن سَمْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا إِمُوَأَةٍ ذَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْآوَّلِ مِنْهُمَا وَمَنُ بَاعَ بَيْعًا مِنُ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْآوَّلِ مِنْهُمَا (رواه التومذي وابوداؤد والنسائي والدارمي) اور مغرت مرَّ كَتْ بِي كَهُ بِي كُرِيم على الدعليوم لم ففران جمع ورت كه دول اس كا نكاح كردي تو وه ودت ان دونوں مِن سے اس كيك ہے جم كے ماتھ ذكاح پہلے بوااور چونف (كن ايك چيزكو) دوآ دميوں كے ہاتھ يچ قوده چيزان دونول مِن سے اس كيك ہے جم يہلے بچى پہلے بي تى شرائدى ابوداؤدنسا كوران )

## متعدا بتداءاسلام مين جائزتها

#### الفصل الثالث

﴿ ١٨﴾ عن ابُنِ مَسُعُودٍ قَالَ كُنَّا نَغُزُومَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا أَلاَ نَـخُتَصِى فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ فُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَسُتَمُتَعَ فَكَانَ أَحَدُنَا يَنُكِحُ الْمَرُأَةَ بِالتَّوبِ إِلَى أَجِلِ ثُمَّ نكاح كي تقبير كابيان

قَرَأُ عَبْدُاللهِ ﴿ يَا آَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَاتُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَاأَحَلُّ اللهُلَّكُم ﴾ (متفق عليه)

حضرت ابن مسعودٌ کہتے ہیں کہ (ایک غزوہ کے موقع پر) ہم لوگ رسول کر پر صلی الله علیہ وسلم کے ہمراہ شریک جہاد سے اس وقت ہمارے ساتھ ہماری عورتیں ( یعنی ہویاں اورلونڈیاں ) نیس تھیں چنا نچے ( جب عورتیں نہ ہونے کی وجہ سے ہم جنسی ہجان سے پریٹان ہوئے والی ہم نے کہا کیا ہم فصی نہ ہو جا نیس ( تا کہ جنسی ہجان اور شیطان کے وسوسوں سے ہمیں نجات ال جائے ) لیکن رسول کر بم صلی الله علیہ وسلم نے ہم کوتو اس منع فرما دیا البتہ ہمیں متعد کرنے کی اجازت دیدی چنا نچہ ہم میں سے بعض لوگ کیڑے کے عوض ایک معقبے مذہ سے کیلئے عورت سے تکا آ ۔ کرنے کی اجازت دیدی چنا نچہ ہم میں سے بعض لوگ کیڑے کے عوض ایک معقبے مذہ سے کیلئے عورت سے تکا آ ۔ ( بینی متعد ) کر لینتے تھے ،اس کے بعد پھر این مسعود ؓ نے بہتہ پڑھی: اے ایمان والواجن پاک چیزوں کو اللہ تعالی

## توضيح

مسلم این مسعودگی اس روایت سے متعد کے جواز کا بیتہ چلتا ہے ممکن ہے کہ حضرت ابن مسعود گابتدائے اسلام کے جواز کا بیتہ چلتا ہے ممکن ہے کہ حضرت ابن مسعود گابتدائے اسلام کے جواز پر اضطرار کی صورت میں ہمیشہ کے لئے قائم رہے ہول اور نئے کے واضح ادکامات کا انکوعلم نہ ہوا ہوا ور بہت تو کی امکان ہے کہ حضرت ابن عباسؓ کی طرح حضرت ابن مسعود ؓ نے رجوع کیا ہو کیونکہ حضرت عمرؓ نے سرکاری اعلان فرمایا تھا کہ احادیث میں ممانعت کے باوجودا ہوگی اگر کوئی مخص متعہ کریگا ہیں اس پر حدز نانا فذکروں گا۔

بہرعال منعہ کے شوقین حضرات پرصدافسوں اور تجب ہے کہ وہ حضرت علیؓ کے صریح احکامات کو جومتعہ کی حرمت ہے متعلق جیں جچھوڑ گئے اور حضرت ابن مسعودؓ کے احتمالی قول کی طرف چلے گئے نیز حضرت ابن عباسؓ کی حرمت کے صریح فتو کی کے بھی خلاف ہو گئے ، چنانچہ حضرت ابن عباسؓ کی روایت حاضر ہے۔

## متعه کاحکم منسوخ ہو گیا ہے

موتا، چنانچه و هورت اس کے سامان کی دیکھ بھال کرتی ،اوراس کا کھانا پکاتی ، یہاں تک کہ ہے آ بت نازل ہوئی ،الا على از واجهم او ما ملكت ايمانهم ، حضرت ائن عماس فريات تحديدان دونوس (يعني بيوي) درلونزي) كي شرم گاہ کے علادہ ہرشرم گاہ حرام ہے۔ (تر ندی)

## جائز اشعارسننااورگانا جائز ہے

﴿ ٣ ﴾ وَعِن عَسامِسٍ بُنِ سَعُلِ قَالَ دَخَلُتُ عَلَى قَرُظَةَ بُنِ كَعُبٍ وَأَبِى مَسْعُودِ الْمَأْنصَادِي فِي عُرُسٍ وَإِذَا جَوَادٍ يُخَنِّيُنَ فَقُلُتُ أَيُ صَاحِبَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهُلَ بَلُرٍ يُفْعَلُ هَٰذَاعِنُدَ كُمُ فَقَالًا إِجُلِسُ إِنْ شِئْتَ فَاسْمَعُ مَعَنَا وَإِنْ شِئْتَ فَاذْهَبُ فَإِنَّهُ قَدُ رُخْصَ لَنَا فِي اللَّهُو عِنُدَ الْعُرْس (رواه النسائي) اورحضرت عامر بن سعد ( تابعی ) كتب بين كدجب بن ايك شادى بن شركت ك لك يبونها جهال (ووصالي ) حضرت قمرظدا بن کعب اور حضرت ابوسعود انصاری بھی موجود تنے اتو دیکھا کہ چند بچیاں اشعار گار ہی ہیں میں نے کہا کہ اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محابیو! اور جنگ بدر میں شر یک دینے والو! کیاتھی رے ساہنے بھی ہی( کا نا) ہور ہا ہے؟ (بیشکر )ان دونوں صحابوں نے کہا کہ" بیٹھ جا کو اگر تمہارا جی جاہے تو تم بھی ہارے ساتھ سنواور عاہے ملے جاؤ، کیونکہ شادی بیاہ کے موقع پر ہمیں گیت ( گانے ہننے ) کی اجازت دی گئی ہے ( نسائی )

یا در ہے بیاشعار باجوں اور طبل وسار تھی کے ساتھ نہیں گائے جارے تھے بلکدآ لات غزائے بغیر سادے اجھے اشعار <u>تھے جو جا کڑے</u>



محرمات کامیان <sup>(۱۱</sup>

#### بفتان ذايقعد ويحام إحد

# باب المحرمات

## مرد برحرام عورتوں کا بیان

نکاٹ ایک اسلامی دشتہ ہے صرف شہوت رانی نہیں ہے اس لئے اسکی صحت وحرمت کی نہایت ضرورت ہے نکا آ سے سیح ہونے کے لئے دیگرشرا نکا کے علاوہ ایک شرط پیجس ہے کہ عورت محر مات سے نہواس'' باب المحر مات'' میں یہی بیان ہے کہ کونی عورت کس مرد پرحرام ہے۔

حرمت دونتم پر کے ایک حرمت مؤہدہ ہے لینی وہ عورت جس سے ہمیشہ کے لئے نکاح نہیں ہوسکتا ہے۔ دوسری حرمت غیرمؤہدہ ہے بیدوہ عورت ہے جوعارض کی وجہ ہے حرام ہوتی ہے۔

### حرمت نکاح کے اسباب

حرمت نکاح کے مختلف اسباب میں سب کا بیان کرنا مشکل بھی ہے اور طویل بھی ہے صرف نوا سباب کا بیان مختصر طور پریہاں ہوگا ، ماہ حظافر مائیں۔

(۱) پیبلاسب نسبی رشتہ ہے ، جوعورتین نسبی رشتے کی وجہ ہے حرام میں وہ بیہ تین ماں، بینی، بہن، بھوپھی، خالہ، ہمیتی اور بھانجی ۔للبذاان عورتوں سے نکاح حرام ہےای طرح وزلدین کےاصول اوپرتک اوران کےفروع بینچے تک حرام ہیں۔ (۲) دومراسب سسرالی رشتہ ہے جیسے ساس بہوام مزنیہ وغیرہ۔

- (۳) تیسرا سبب رضاعت اور دود هاکارشته ہے۔
- (٣) چوتھا سبب عورتوں کونکاح میں جمع کرنے کا سبب ہے جس سے حرمت آتی ہے جیسے چار سے زا کدعورتوں کو بیک وقت نکاح میں اکٹھا کرلیا، یاد وہمنیں یا بھو پھی اوراس کی جیتی کوجمع کرلیایا ایک دوعورتوں کوایک نکاح میں جمع کرویا کہ اگران میں ہے ایک کومرد تصور کیا جائے تو وہ عورت اس مرد کے لئے علال نہ جو مقلاصہ سے کہ یا ایحنبیات کوچار سے زیادہ اکٹھا کرنایا ذوات الارجام میں ہے دویا دو سے زیادہ اکٹھا کرنا ہے مب حرام ہیں۔
  - ۵) پانچوال سبب عورت کامملو کہ ہونا ہے یعنی پہلے ہے منکوحہ آزاد بیوی موجود ہے تواس پرلونڈی سے نکاح کرناحرام ہے۔ (۱) چیمٹا سبب تعلق جن الغیر ہے یعنی دوسرے کی منکوحہ سے نکاح ہے۔
- (2) ساتوال سبب اختلاف مذہب ہے لیعنی مشرک، آتش پرست ، دھر بید، آغا خانیہ ، قادیانید ، رافضید سے نکاح حرام ہے صرف اہل

کتاب کی عورتیں اگر واقعی وہل کتاب ہوں ان سے نکاح جائز ہے لیکن سلمان لڑکی کا ہل کتاب سے نکاح حرام ہے۔ (۸) آٹھواں سبب عورت کا ما لکہ ہوتا ہے بعنی عورت ما لکہ ہے وہ اپنے مملوک غلام سے نکاح نہیں کرسکتی ہے۔ (9) نوال سبب طلاق ہے بعنی تین طلاق وینے کے بعد بغیر حلاقہ ہے عورت اس مرد کے لئے حرام ہوگئی ہے تیز لعان سے جوعورت شو ہرکے لئے جمیشہ حرام ہوجاتی ہے وہ بھی طلاق کے زمرے میں آتی ہے۔

## مندرجه ذیل عورتوں کو نکاح میں اکٹھانہ کرو الفصل الاول

﴿ ا ﴾ عن آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُجْمَعُ بَيُنَ الْمَرُأَةِ وَعَمَّتِهَاوَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِوَ خَالَتِها (متفق عليه)

حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا کسی مورت کواپٹی بھو پھی کے ساتھ اپنی نکاح میں نہ رکھا جائے اور نہ کسی مورت کواس کی خالہ کے ساتھ اپنے نکاح میں رکھا جائے۔ ( بخاری وسلم )

توضيح

لا مصحف : اس صدیت میں ایک ضابط اور ایک اصولی قاعدہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور علاء امت نے اس قاعدہ کی اس تاعدہ کی تشریح کرکے واضح فر مایا ہے وہ قاعدہ یہ ہے کہ ہران دوعورتوں کو کہ جن میں قرابت محرمیت ہواگر ان میں ہے ایک کومرد اور دومرک کوعورت فرض کیا جائے تو دولوں کا نکاح ورست نہ ہوتا ہوائی دوعورتوں کونکاح میں اکٹھا کرنا حرام ہے۔اس کی مثال ندکورہ صدیث میں بھو بھی اور تعقیمی کی ہے اگر بھو بھی کومرد فرض کیا جائے تو بھیتے ہے بھو بھی کا نکاح حرام ہے اور اگر بھیتے کے کومرد فرض کیا جائے تو بھیتے ہے بھو بھی کا نکاح حرام ہے۔

اس قاعدہ کے متعلق ایک بات ذہن میں رکھنی چاہنے وہ یہ کہ یہ حرمت دونوں طرف سے ضروری ہے بینی جائیں بنی سے جس کوبھی مروفرض کرلوتو نکاح حرام ہوجا تا ہے آگر الیانہیں بلکہ ایک طرف ہے تو حرمت آتی ہے لیکن اسکے برعکس میں حرمت نہیں آتی ہے تو یہ تاعدہ اس صورت کوشا مل نہیں ہے بلکہ ایسی دوعورتوں کو ایک نکاح میں اکتھا کیا جا سکتا ہے مثلاً ہوی اور اس کے پیچیلے شوہر کی بنی کوجمبور کے نزد کی ایک نکاح میں اکتھا کیا جا ساتا ہے جبکہ وہ لڑکی اس ہوی سے نہ ہوا ہا آگر جیسے خاوند کی اس بیوی سے نہ ہوا ہا آگر جیسے خاوند کی اس بی کومرد فرض کیا جائے تو یہ ہوی اس کے باپ کی بیوی یعنی ' زوجۃ الاب' بنتی ہے اور زوجۃ الاب سے نکاح حرام ہے لیکن آگر اس بیوی کومرد فرض کیا جائے تو اس لڑکی سے نکاح کی حرمت کی کوئی دوبہ نہیں بنتی ہے لبندا نہ کورہ بالا کا عدہ طرفین کی حرمت کی کوئی دوبہ نہیں بنتی ہے لبندا نہ کورہ بالا کا عدہ طرفین کی حرمت بینی ہے ایک طرف کی حرمت کا فی نہیں ہے۔

#### مسئلة حرمة الرضاعة

﴿٢﴾وعـن عَـائِشَةَقَـالَـتُ قَـالَ رَسُـولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُرُّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحُوُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ(رواه البخارى)

اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول کریم کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا دودھ پینے کی جبہ ہے وہ رہنے حرام ہوجاتے ہیں جو بیدائش کی وجہ ہے حرام ہیں۔ (بخاری)

تو ضيح

محرم من الوضاعة: رضاعت دووه شريك دوبچول كدرميان نبست كانام برضاعت اصل مين دوده پيغ كمعنى مين برضاعت كاصيفه باب فتح وكرم وسمع سب سي آتا ہے۔

رضع دودھ پینے والے بچے کو کہتے ہیں اور مرضعہ دودھ پلانی والی عورت کو کہتے ہیں مدت رضاعت دوسال ہے جس برفتوی ہے اب اس بات میں نقہاء کرام کا ختلاف ہے کہ گئی مقدار دودھ پینے سے حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے جس برفتوی ہے جس سے نسب کی حرمت کی طرح حرمت آتی ہے۔

#### فقهاء كااختلاف

جمہور بعنی امام مالک اورامام ابوصنیفہ وجمہور علماء فر ماتے ہیں کہ اگر عورت کا دودہ مدت رضاعت دوسال کے اندر اندر بقینی طور پر بیچے کے حلق سے بیچے اتر گیا تو بید دودہ قلیل ہویا کثیر ہو حرمت رضاعت ثابت ہوجائے گی مرضعہ پراس بیچ کے فروع حرام ہوجا کیں گے اور دخیع بیچے پر مرضعہ ادراس کے اصول وفر وع سب حرام ہوجا کیں گے۔ شرح دقامیہ میں بطور خاص بہ شعر لکھا ہے \_\_\_

از جانب شیرده جمه خوایش شوند و زجانب شیرخوارز و جان وفروع

دووھ بلائے والی عورت کی جانب کے اصول وفر وع سارے دشتہ دار بیچے پرحرم ہوجا کیں ہے۔ اوردودھ پینے والے بیچے کی جانب سے مرضعہ پرز وجان اور بیچے کے فروع حرام ہوجا کیں ہے، زوجان سے مرادر منبع اورا کی بیوی ہے۔ بیٹ

ا ہام احمد بن عنبل اوراہل ظواہر کے نز دیک حرمت رضاعت تین بارچوسنے سے ثابت ہوتی ہے اہام شافعی نے حرمت رضاعت کو پانچ رضعات ہے وابستہ کیاہے۔

دلائل

شوافع حضرات کی دلیل حضرت عائشہ کی حدیث نمبر ٦ ہے جس میں ندکور ہے کہ قرآن کریم میں مہلے دی رضعات

سے حرمت کا تھم نازل ہوا تھا بھر وہ تھم منسوخ ہو گیااور پانچ رضعات کا تھم آھیا آنخضرت کے انتقال کے وقت تک وہ آیت قرآن میں پڑھی جاتی رہی۔

ا مام احمد بن صنبل اوراہل طواہر نے حدیث نمبرہ ام الفضل کی روایت سے استدلال کیاہے جس میں ہے کہ دو رضعات سے حرمت نہیں آتی ہے لہذا تین سے حرمت آئے گی کو یا انہوں نے مفہوم مخالف بڑمل کیاہے۔

• امام ما لک اورامام ابوطنیفہ طیعنی جمہور نے قرآن کریم کی آیت ﴿ وامهات کم اللاتی او ضعت کم ﴾ سے استدال کی ایت ﴿ وامهات کم اللاتی او ضعت کم ﴾ سے استدال کی ایت ﴿ وامهات کم وزیادہ بوحرمت رضاعت ثابت بوجا یک ماد ضاع باب افعال اوضعت کم کامصدر ہے نیز احادیث میں السوضاعة کالفظ بھی آیا ہے جومصدر ہے اور مصدر میں کر ارنبیں توایک بار پینے ہے بھی حرمت آگی ۔ خواہ بیتان سے چوس کر بی لے یا کسی برتن میں ڈاکٹر یا چوش سے چوس کر بی لے یا کسی برتن میں ڈاکٹر یا چوش سے چوس کر بی لے یا کسی برتن میں ڈاکٹر یا چوش سے چوس کر بی لے حرمت ثابت ہوجا گیگی اس میں عدداور تعداد کی کوئی قیداور شرط نیس ۔

احناف کی عقلی دلیل ہیہ ہے کہ حرمت کی اصل علت جزئیت ہے کہ دودھ کی وجہ سے ایک دوسرے کے جسم میں اجزا کا اختلاط آجا تا ہے اور اپنے جزء سے استمتاع کرنا جائز نہیں ہے اس لئے نکاح جائز نہیں اور میہ جزئیت ایک قطرہ دودھ سے بھی حاصل ہوجاتی ہے، لہذا حرمت تابت ہوجائے گی خواہ کم ہویازیادہ ہو۔

### الجواب

احتاف و مالکید نے شوافع حضرات کو یہ جواب دیا ہے کہ حضرت عائشہ کی حدیث خبرواحدہ اور خبرواحدے آن
کی قرآ نیت ٹابٹ نہیں ہوسکتی ہے ، لبندا قرآن کی آیت کی موجودگی میں اس روایت کوترک کرتا ہوگایا تاویل کرنی ہوگی کیونکہ
قرآن کریم ایک محفوظ آسانی صحفہ ہے اس محفوظ کتاب میں یا نچے رضعات والی آیت نہیں ہے نہ مشہور اور متواتر قرائت میں اس
کاکوئی ذکر ہے اب اگر حضورا کرم کے آخری وقت میں وہ آیت پڑھی جاتی اور حضور کی وفات کے بعد مفسوخ ہوگئی تواس
کامطلب یہ ہواکہ العیاذ باللہ یقرآن محفوظ نہیں اور یہ نظریہ چھافان میں نے نبااللہ کو واناللہ لحافظوں کی کے منافی ہے۔

تواصل حقیقت یہ ہے کہ دس رضعات والی آیت پانچ رضعات والی آیت ہے منسوخ ہوگئ جس کا تذکرہ حضرت عائش نے کیا ہے اور پانچ رضعات کی آیت ہوگئ اب یہ عائش نے کیا ہے اور پانچ رضعات کی آیت ہوگئ اب یہ آیت منسوخ ہوگئ اب یہ آیت منسوخ اللاوق والحکم ہے البتہ حضرت عائشہ کواس پہلے ننخ کاعلم ہوگیا اور دوسرے ننخ کاعلم شاید نہیں ہوا تو انہوں نے اسپین علم کے مطابق ذکورہ حدیث بیان فر مادی۔

باقی حنابلہ اور اہل تھوا ہر کی دلیل کا جواب اس طرح ہے کہ ہم مفہوم مخالف کے قائل ہی نہیں تواس کے بایند بھی نہیں

نیز منطوق کے مقابلہ میں مفہوم کی طرف جانا بھی مناسب نہیں اوراس کو ماننا بھی مناسب نہیں یاام الفصل کی روایت اس وقت ہے کی ہے جب یانج رضعات کا دور دور ہ تھااوراس کا تقلم منسوخ نہیں ہوا تھا جب منسوخ ہوا توسب قصہ ختم ہوگیا۔

ام الفطنل کی روایت کا ایک جواب ریمی ہے کہ اصل حقیقت رہے کہ "مسسسے " جوسنا بچے کا فعل ہے اور "مسلاجة" ماں کا فعل ہے تو عادت اور تجربہ اس طرح ہے کہ بچہ جب بہتان کو منہ میں لیتا ہے تو بہتان میں جلدی دود ھنیس تراہ ہے۔ بلکہ ایک دومر تبدویت ہی منہ مارتا ہے اس کو فر مایا کہ اس سے رضاعت ٹابت نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس سے حلق میں دودھ نہیں جاتا ہے دودھ کے آخرے ہے۔ تو یقینارضاعت ٹابت ہوجاتی ہے۔ حنا بلدا درائل کھوا ہر کو آخری جواب رہے کہ مصنان یا املاجتان میعدد ہودر تعداد وعدد میں مفہوم بخالف نہیں لیا جاسکتے ہے "قال الطیبی و مفہوم العدد صعیف" سے مرحمون و منہوں منہوں میں مرحمون العدد صعیف"

رضاعت کی مشتنیٰ صورتیں

یبال چند صورتیں ہیں جورضاعت کے مسئنہ ہے مسئنی ہیں کہ رضاعت ہیں جائز اورنسب میں وہال نکار منع ہے۔
(۱)نسبی بھائی کی رضائی بہن جائز ہے (۲) رضائی بھائی کی نسبی بہن جائز ہے (۳) رضائی بھائی کی رضائی بہن جائز ہے
(۳) رضائی ہینے کی نسبی بہن جائز ہے (۵) نسبی ہینے کی رضائی بہن جائز ہے (۱) رضائی ہینے کی رضائی بہن جائز ہے
(۷) نسبی بہن کے رضائی بھائی ہے نکاح سیجے ہے (۸) رضائی بہن کے نسبی بھائی ہے نکاح جائز ہے (۹) رضائی بہن کے رضائی بہن کے رضائی بہن کے دوضائی بھی ہیں گئی شارعین کے دوضائی دوضائی بھی ہیں گئی شارعین کے دوضائی دوضائی ہیں جو مسئنی ہیں ۔ فقیمہ کی کتابوں میں بچھاورصور تمیں بھی ہیں گئی شارعین طدیث بہلو بیان کرتے ہیں۔

#### اتوارا ذايقعده عراسماج

## رضاعی مال کا شوہررضاعی باپ ہے

﴿ ٣﴾ وعنها قَالَتُ جَاءَ عَمَّى مِنَ الرَّضَاعَةِ فَاسُتَأَذَنَ عَلَى فَأَبَيْتُ أَنُ آذَنَ لَهُ حَتَى أَسُألَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُتُهُ فَقَالَ إِنَّهُ عَمَّكِ فَأَذَنِى لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُتُهُ فَقَالَ إِنَّهُ عَمَّكِ فَأَذَنِى لَهُ قَالَتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَرْضَعَتُنِى الْمَوَّأَةُ وَلَمُ يُو ضِعْنِى الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ عَمَّكِ فَلَيْكِ وَذَلِكَ بَعُدَ مَا طُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ (متفق عليه) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ عَمَّكِ فَلْيَلِحُ عَلَيْكِ وَذَلِكَ بَعُدَ مَا طُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ (متفق عليه) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ عَمَّكِ فَلَيْكِ وَذَلِكَ بَعُدَ مَا طُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ (متفق عليه) اللهُ وَسَلَّمَ إِنَّهُ عَمَّكِ فَلَيْكِ عَلَيْكِ وَذَلِكَ بَعُدَ مَا طُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ (متفق عليه) الرَّعْ عَلَيْكِ وَمَا عَلَيْكِ وَذَلِكَ بَعُدَ مَا طُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ (متفق عليه) الرَّعْ عَلَيْكِ وَمَا عَلَيْكِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْكِ عَلَيْكِ وَمِنْ اللهُ وَمَا عَلَيْكِ وَمَا عَلَيْكِ وَمُ اللهُ وَلَهُ عَلَيْكِ وَمَا عَلَيْكِ وَمِنْ عَلَيْكِ وَمِنْ اللهُ وَسَلَّمَ إِنَّهُ عَمَّكِ عَلَيْكِ وَالْمَالِيَةُ عَلَى اللهُ وَمَا عَلَيْكِ وَمَا عَلَيْكُ وَالْمُولِ وَاللهُ وَالْمُ وَالْمُولِ وَالْمُ اللهُ عَلَيْكُ وَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَلِي اللهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَا عُلَيْكُ وَلَيْكُ وَلِمُ اللهُ وَلَاكُولُ اللهُ عَلَيْكُ وَلِي اللهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللهُ عَلَيْكُ وَلِمُ اللهُ عَلَيْكُ وَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ الْمُعَلِيهُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ وَالْمُعَلِي اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُ وَلَيْكُولُ الْمُعَلِيْكُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَاللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللهُ

سے بارہ میں بوجھاء آپ نے فرمایا کہ وہم مارے جھا ہیں ان کواپنے پاس آنے کی اجازت و بیرو' حضرت عاکشہ کمبتی ہیں کہ (پینکر) میں نے عرض کیا گہ' مجھ کوتو عورت نے دودھ پلایا تھا کسی مرد نے تو دودھ نہیں پلایا تھا ، آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ دہ محمارے چھا ہیں اس لئے وہ محمارے پاس آسکتے ہیں ، (حضرت عاکش نے بیان کیا کہ ) میرے رضا کی چھا کہ بیان کیا کہ ) میرے رضا کی چھا کہ بیاری وقت کا واقعہ ہے جب کہ ہمارے لئے یردہ کرناواجب ہو چکا تھا۔ ( بخاری وسلم )

### توضيح

آؤ صَسَعَتُ بنی الْسَمَوُ أَفُّنَ حَصَرَت عَا لَشَرُّ مَن کلام ہے یہ بتلانا چاہتی ہیں کہ دودھ جنب عورت کا ہے قرصاعت بھی عورت ہے ثابت ہونی چاہئے مرد کورضاعت میں کیا دخل ہے حضورا کرمؓ نے اشارہ فر مایا کے نبیں ،عورت کے دودھ کی وجہ ہے مرد بھی رضائی بن جاتا ہے دودھ اگر چہ عورت کا ہے لیکن شو ہر کے جماع ہے دودھ پیدا ہوتا ہے تو شو ہر کو بھی دودھ میں دخل ہے۔

## رضاعی سیجی ہے نکاح کرناحرام ہے

## توضيح

هل لک: یعن کیا آپ کوتمز و کی بنی میں کوئی رغبت نہیں حالانکہ بیقر لیش میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے تو ''حل لک'' مبتدااور'' رغبہ'' خبرمحذ دف ہے۔ حضرت جمز وحضورا کرم کے چھاتھے لیکن دونوں ہم عمر تھے اور دونوں رضا می جھائی تھے کیونکہ دونوں نے ابولصب کی ہاندی ثویبہ کا دودھ بیا تھا اس لئے عمز گئی بیٹی حضورا کرم کی رضاعی جیتی ہوئی جن سے نکاح حرام تھا۔

## ہنخضرت نے چارعورتوں کا دودھ بیا ہے(۱)اپنی والدومحتر سآ منہ کا (۹۳ علیہ سعدیےکا (۳)ام ایمن کا (۴)اورٹو پیہ کا۔ رضا عت کی مقد ار

﴿٥﴾ وعن أمّ الُفَحُسُلِ قَسَالَتُ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحَرَّمُ الرَّضُعَةُ أوالرَّضُعْشَانِ، وَفِى رِوَايَةٍ عَالِشَةَ قَالَ لَا تُحَرَّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ وَفِى أَخُرَى لِاُمْ الفَصْلِ قَالَ لاَ تُحَرِّمُ الْإِمْلاَجَةُ أَوالْإِمْلاَجْتَانِ (هذه روايات لمسلم)

اور حفرت اسر کھنل کہتی ہے کہ تی کریم سلی اللہ عدید وسفم نے فرمایا '' ایک ہاریاوہ باردودھ پینا حرام نہیں کرتا ( لیعنی ایک بار یاد وبار چوسنے سے نکاح کے لیکے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی ) اور حفرت عائشہ کی روایت میں ایوں ہے کہ آپ نے فرمایا ایک باریاد و بارچوسنا ( نکاح ) کو حرام نہیں کرتا ، اور ام فضل کی ایک روایت میں میدالفاظ میں کہ آپ نے فرمایا '' ایک باریاد و بار ( منہ ) میں چھناتی کو واخل کر بینا ( نکاح ) کو حرام نہیں کرتا۔ ( بیسب روایتی مسلم نے فعل کی ہیں )

#### مدت رضاعت کاز مانه

﴿ ﴾ وعنها أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَاوَعِنُدَهَا رَجُلٌ فَكَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ فَقَالَتُ إِنَّهُ أَحِى فَقَالَ أُنْظُرُنَ مَنْ إِخُو انْكُنَّ فَإِنَّ الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ (متفق عليه)

اورام الرونين حفرت عائش بروايت بروايت براويك دن) ني كريم سلى الله عليه وسلم ان كم بال تشريف لا كان وقت ان كريم سلى الله عليه وسلم كوسكويانا كوارى بوئى، تواس وقت ان كريم بين كريم بين الله عليه وسلم كوسكويانا كوارى بوئى، حفرت عائشك بين كريم بين كريم بين كريم بين كريم بين كريم بين كريم بين كريم بين كريم بين الله عليه وسلم كان باس ما محارى كومسوس كر كروش كياك بيرم بروده مشرك بعائي بين آب ملى الله عليه وسلم في فرمايا كرد يكها كرو اين بيقوركرواورسوچو) كرتم ارابها في كون بوسكا بين كريك بعائي طور بردضا عن كالفتار بعوك كوفت برين وسلم)

تو ضيح

المستجاعة: اس حدیث کا مطلب به ہوا کہ دودھ پینے کے احکام اس وقت جاری ہوتے ہیں جب بید دودھ بطور غذاجہم ہیں اثر گیا ہو کیونکہ ای زمانہ ہیں دودھ جز وبدن بنتا ہے اورای ہے حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ المجاعة کا مطلب ہی ہے کہ بید دودھ بھوک کی وجہ ہے جہم میں اثر گیا ہود دسری کوئی غذائہ ہو۔ حضرت عائش نے اس شخص کو دودھ شریک بھائی سمجھ لیا تھا کیا جو نکہ بید دودھ مدت رضاعت کے بعد پیا گیا تھا اس لئے اس سے رضاعت نابت نہ ہوئی تو آنحضرت کونا گوارگذرا۔

مدت رضاعت جمہور کے ہاں دوسال ہے اور صاحبین بھی ای طرف گئے ہیں۔ امام ابو صنیفہ ڈوھائی سال کا فرماہتے ہیں نہوئی تو آخوں اور جمہور کے قول ہے۔

ہیں لیکن فتونی صاحبین اور جمہور کے قول ہے۔

# شبوت رضاعت میں ایک عورت کی گواہی معتبر ہے یانہیں؟

﴿ ٨﴾ وعن عُفَيْهَ بُنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَزُوَّ جَ ابْنَةً لِآبِي إِهَابِ بَنِ عَزِيْزِ فَاتَتِ الْمَوَأَةُ فَقَالَ الْهَا عُفَيْهُ مَا أَعْلَمُ أَنْكِ قَلْهُ أَرْضَعُيْتِي وَلَا أَخْبَرُيْنِي فَارْسَلَ اللَّي آلِ أَبِي إِهَابِ وَاللَّهِى تَعَرَّقُ لِقَالَ الْفَاعُولُهُمْ فَقَالُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَيْفَ وَقَلُ فِيلً فَفَارَقَهَا عُقَبَهُ وَنَكَحَتُ زَوْجًا عَبْرَهُ (رواه البخارى) وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ وَقَلُ فِيلً فَفَارَقَهَا عُقْبَهُ وَنَكَحَتُ زَوْجًا عَبْرَهُ (رواه البخارى) اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ وَقَلُ فِيلً فَفَارَقَهَا عُقْبَهُ وَنَكَحَتُ زَوْجًا عَبْرَهُ (رواه البخارى) الرَّعْرَتُ عَبْرَهُ (رواه البخارى) اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ وَقَلُ فِيلً فَفَارَقَهَا عُقْبَهُ وَنَكَحَتُ زَوْجًا عَبْرَهُ (رواه البخارى) اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ وَقَلُ فَيْلُ فَقَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ وَقَلُ فَيْلُ فَقَارَقَهَا عُقْبَهُ وَنَكَحَتُ زَوْجًا عَبْرَهُ (رواه البخارى) الرحضرت عَبْراد عَبْرا اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْلُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَوْلَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُولُولُ اللهُ وَلَيْكُ وَالْعُلُولُ وَلَوْلَ عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَيْكُ وَلَوْلِهُ اللهُ عَلَيْكُولُ وَلَوْلَ عَلَيْكُ وَلَوْلَ عَلَيْكُ وَلَوْلَ عَلَيْكُ وَلَمُ عَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَوْلَ عَلَيْكُ وَلَوْلَ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَوْلَ عَلَيْكُ وَلَمُ عَلَيْكُ وَلَوْلَ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَلَمُ عَلَيْكُ وَلَوْلُ عَلَيْكُ وَلَوْلُولُ الْعُرَالُ وَلَوْلُولُ اللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَوْلُولُ اللّهُ اللهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللّهُ وَلَا عَلَى الللّهُ عَلَيْكُولُولُ الللّهُ عَلَيْكُ وَلَوْلُولُ وَلَوْلُولُ اللّهُ اللّهُ فَقَالُ الللّهُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَوْلُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُ الللّهُ فَعَلَيْلُولُ وَلَوْ

محرمات كابيان

توضيح

#### فقهاء كااختلاف

امام احمد بن عنبل اوراسحاق بن راحویہ کے نز دیک حرمت رضاعت کے لئے ایک عورت کی محوابی کا فی ہے۔ جمہور علی وفر ماتے جی کے صرف ایک عورت مرضعہ کی گواہی ہے جمہور علی اور ماتے جی کے مصرف ایک عورت مرضعہ کی گواہی ہے حرمت رضاعت ٹابت نہیں ہوتی ہے چرجہور کا آپس جی تھوڑا سا اختلاف ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ دوعورتوں کی شہادت کا فی ہوجاتی ہے ، امام شافعی چارعورتوں کی گواہی کو معتبر مانے ہیں ، انتہا حانا ف کے ہاں رضاعت ہیں بھی وہی عام قاعدہ چلے گا جودین کے تمام شعبوں میں گواہی کا قاعدہ چلتا ہے کہ دومرد ہوں یا ایک مرد دوعورتیں ہوں بیشہادت کا نصاب ہے ، رضاعت میں بھی ای پڑھل ہوگا۔

جمہور نے حضرت عقبہ کی روایت کے دوجواب دیئے ہیں (۱) ایک جواب بید بیا کہ ہوسکتا ہے کہ آنخضرت کودتی کے ذریعے ہے معلوم ہو گیا کہاس عورت نے واقعی دونوں کودودھ پلایا تھا تو آپ نے فرقت کا تھم دیدیا۔

(۲) دوسرا جواب یہ کہ چھوڑنے کا یہ فیصلہ اور تکم بطور قاعدہ شرعیہ نہیں تھا اور نہ نبطور فتو کی تھا بلکہ بیتھم بطور احتیاط وتقو کی تھا اور حدیث کا پہلفظ کیف وقد قبل اس پرصرت کے ولائت کرتا ہے یعنی جب ایک شک والی بات کہی گئی ہے تو اس کے بعد تیزا ول کیے مطمئن ہوگا اس لئے بہتریہ ہے کہ چھوڑ دو۔

# میدان جہاد میں گرفتارعورتوں سے جماع کاحکم

﴿ ٩ ﴾ وعن أبى سَعِيْدِ النُحُدِرِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنِ بَعَث جَيُشَا إِلَى أَوْطَاسِ فَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَوَا عَلَيْهِمُ وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايًا فَكَأَنَّ نَاسًا مِنُ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَرَّجُوا مِنُ عِشْيَانِهِنَّ مِنُ أَجُلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ السَّمُشُوكِيُنَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِى ذَٰلِكَ وَسَلَّمَ مَنَ النَّسَاءِ إِلَّا مَامَلَكَتُ أَيْمَانُكُمُ ﴾ أَى فَهَنَّ لَهُمْ حَلالٌ إِذَا إِنْفَضَتْ عِلْتُهُنَّ (رواه مسلم) والمُحَصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَامَلَكَتُ أَيْمَانُكُمُ ﴾ أَى فَهَنَّ لَهُمْ حَلالٌ إِذَا إِنْفَضَتْ عِلْتُهُنَّ (رواه مسلم) المُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَامَلَكَتُ أَيْمَانُكُمُ ﴾ أَى فَهَنَّ لَهُمْ حَلالٌ إِذَا إِنْفَضَتْ عِلْتُهُنَّ (رواه مسلم) المُحْرَّتُ المِعْدِفِدِي مِن النَّسَاءِ اللهُ مَامَلَكَتُ أَيْمَانُكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَمَا اللهُ مَامَلُكُتُ أَيْمَانُكُمُ اللهُ مَامَلُكُمُ اللهُ مَامَلُكُمُ أَيْ فَهُنَّ لَهُمْ حَلالٌ إِذَا إِنْفَضَتُ عِلْتُهُنَّ (رواه مسلم) المُحْرَّتُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ مَامَلُكُمُ اللهُ مَامَلُكُمُ اللهُ مَامَلُكُمُ اللهُ مَامَلُكُمُ اللهُ مَامَلُكُمُ اللهُ مَامِلُولُولُولُولُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ مَامَلُكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْلُهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَامِلُولُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

رسول کر بیم صلی الند علیہ وسلم کے صحابہ میں ہے بعض مقرات نے کو یا ان اوغر پول سے باہی وجہ جماع کرتے سے پر ہیز کیا کہ دہ خاد تدوائی قیس اور الن کے وہ خاد ندمشرک نتھے چنا نچہاس بلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آ بہت نازل فر ہائی۔ اور حرام کی گئی ہے تم پر وہ مور تمیں جو خاوندوالی ہیں گروہ مور تمی تم پر حرام نہیں جو تمہاری ملکیت میں آگئی ہیں۔ لیمن (وہ عور تمیں جنہیں تم جنگ کے بعد دار الحرب سے بطور باندی کھڑ کر لائے ہواور ان کے شوہر دار الحرب ہیں رہ مسلم کے جیں ) وہ مور تمی عدت گذر جانے کے بعد تمہارے لئے طال ہیں۔ (مسلم)

## تو طنیح

وَ أَصَـابُوا لَهُمُ سَبَايَان لِعِنَى مسلمانوں كے ہاتھ يل كافروں كى تورنيں قيد ہوكر آئيں ، بيمسئلة واضح ترب كه جوتورت كسى المخص كے تكام يس ہوكسى دوسرے مردكونہ تو اس كے ساتھ نكاح جائز ہے ا

ہاں کا فروں کی بیویاں اگر میدان جہاد میں مسلمانوں کی ہاتھ آگئیں اوران کے شوہر دارالحرب میں رہ مکئے تواب کا کیا تھم ہے؟

تواس مسئدگاهل بہ ہے کدان عورتوں براستبراءرم واجب ہے بینی استبراءرم سے پہلے ان سے جماع کرنا جائز نہیں استبراء کی صورت میں کہ اس عورت کوایک چیش آجائے اگر جیش نہیں آتا کہ صغیرہ ہویا باکرہ ہوتواس پرایک ماہ کا گذر ناضروری ہے جب جماع جائز ہوگا اوراگر وہ عورت حاملہ ہوتو ضع حمل تک انتظار کرناضروری ہے بیاستبراءرم ہے۔

## وہ عور تیں جنہیں بیک وقت نکاح میں رکھناممنوع ہے

#### الفصل الثانى

﴿ ا ﴾ وعن أبى هُرَيُرةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنُ تُنكَحَ الْمَرُأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوِ الْعَلَّهُ عَلَى بِنُتِ أَخْتِهَا لَا تُنكَحُ الصَّغُرى عَلَى أَوِ الْعَلَّةُ عَلَى بِنُتِ أَخْتِهَا لَا تُنكَحُ الصَّغُرى عَلَى اللَّهُ عَلَى بِنُتِ أَخْتِهَا لَا تُنكَحُ الصَّغُرى عَلَى الشَّغُرى وَالِعَمَّةُ عَلَى بِنُتِ أَخْتِهَا لَا تُنكَبُّرك وَاللهُ اللهُ عَلَى الصَّغُرى (رواه الترمذي وابوداؤد والدارمي والنساني وَرِوَايَتُهُ إِلَى قَوْلِهِ بنُتِ أَخْتِهَا)

حضرت ابو ہریر ہ کہتے ہیں کدرسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منع قرمایا ہے کہ کسی عورت سے اس کی بھو ہی کا موجود گی میں یا کسی عورت سے اس کی بھو ہی کا موجود گی میں یا کسی عورت سے اس کی بھو ہی کی موجود گی میں نکاح کیا جائے نیز (آپ سے فرمایا کہ ) ہوئے دشتہ والے موجود گی میں جو سے رشتہ والی سے اور جھوٹی دشتہ والی کی موجود گی میں بوی دشتہ والی سے نکاح کیا جائے (قرفد کی ما بووا کو ورداری متسائی) اور نسائی نے اس دوایت کو بہت اختما تک نقل کیا ہے۔

#### محرمات كاميان

## باپ کی بیوی سے نکاح کرنا حرام ہے

﴿ ١ ﴾ وعن السراء بِنُ عَازِبِ قَالَ مَرَّ بِي خَالِي ٱبُوبُوُدَة بُنُ نِيَارٍ وَمَعَهُ لِوَاءٌ فَقُلُتُ أَيْنَ تَلْهَبُ قَالَ بَعَضِي النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إلى رَجُلٍ تَزَوَّجَ إِمْرَأَةَ أَبِيْهِ آتِيْهِ بِرَأْسِهِ (رواه الترمذي وابوداؤد) وَفِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إلى رَجُلٍ تَزَوَّجَ إِمْرَأَةَ أَبِيْهِ آتِيْهِ بِرَأْسِهِ (رواه الترمذي وابوداؤد) وَفِي وَابُنِ مَاجَة وَ الدَّارِمِيِّ فَأَمَرَنِي أَنْ اَصْرِبُ عُنُقَهُ وَ آخُذُ مَالَهُ وَفِي هَذِهِ الرَّوَايَةِ قَالَ عَلَى بَدَلَ خَالِي ) قَالَ عَلَى بَدَلَ خَالِي )

اور حفرت براء بن عازب سمجتے ہیں کہ (ایک دن) میرے مامول حفرت ابو بردہ ابن نیار میرے پاس ہے اس حال میں گزرے کہ ان کے ہاتھ میں ایک جنگی نشان تفایش نے ان سے بوچھا کہ آپ کہاں جارہے میں تو انہوں نے کہا کہ ایک مختص نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کرنیا ہے رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے اس مختص کے پاس بھیجا ہے تا کہ بی اس کا سرکاٹ کرآپ کی خدمت میں لے آؤں (تر ندی ،ابوداؤد) اور ابوداؤد کی ایک روایت میں نیز تسائی ،ابن ماہداور داری کی روایت میں بول ہے کہ (ابو بروہ نے کہا کہ) اور اس روایت میں میرے مامول کی جگہ تھے دیا ہے کہ میں اس کی گرون ماردوں اور اس کا مال واسباب لے آؤں۔

## توضيح

ان اضرب عنف ... دراصل اس خفس کاعقیده اہل جاہیت کی طرح بیتھا کہ باپ کی ہیوی نے نکاح کرناجا کزے بلکہ وہ لوگ بڑے جئے کوبطور حقد ارباپ کی ہیوی لیتی اس کی سوتی ماں ویا کرتے تھے اور وہ بد بخت اس سے نکاح کرنا تھا اس شخص کا جب بدیعقیدہ تھا کہ اسلام میں ایک جرام چیز در حقیقت حرام نہیں بلکہ حلال ہے تو اس عقیدہ سے شخص مرتد ہوگیا تو واجب القتل ہوگیا کیونکہ اسلام ایک دوٹوک قانون ہے جہاں صدود وتعزیرات جی بین پنیس کہ اپنی خرم طبعیت کی وجہ سے اسلام کے ادکام بی خراب کرے اب دیکھویے سی خوار کرم کی طرف سے ایک شخص کو سمجھانے نہیں بلکہ گردن اڑانے جارہ جیں حضورگا جینا ہوگیا تھا ہوگیا کہ ارب ہے تھا کہ اوگوں کو یقین آجائے کہ بیصنورا کرم کا بھیجا ہواشخص ہے۔ حضورگا جینا ہواشخص ہے۔ لواء: جنگی جینڈ اہا تھ میں گیگراس لئے لہرار ہے تھے تا کہ لوگوں کو یقین آجائے کہ بیصنورا کرم کا بھیجا ہواشخص ہے۔ لواء: جنگی جینڈ ہے کو کہتے ہیں۔

#### مدت رضاعت کا ز مانه

﴿ ١ ﴾ وعن أمْ سَلَمَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايُحَرَّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَافَعَقَ

محر مائت كأبيان

أَلِامُعَاءَ فِي النَّدَى وَكَانَ قَبُلَ الْفِطَامِ ( رواه التومذي)

اور حضرت اَم سلم بھتی ہیں کر رسول کریم مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا و دوود دھ بینیا حرمت رضاعت کو ثابت کرتا ہے جو مجھا تی ا سے پینے کی وجہ سے انتزاد یول کو کھول دیتا ہے اور دووود دودو ھے جھڑانے کے وقت سے پہلے بیا گیا ہو، (ترندی)

## تو ضيح

مسافی آلائم عان اس عبارت میں ماموصونہ معنی الذی ہاور فتق نصر ہے ہاں کامعنی کھولتا ہے۔الا معاء آئٹوں کو کہتے ہیں اس کا مطلب میہ ہے کہ وہ دودھ نیچ کے پیٹ اور آئٹز یوں کواس طرح سیر کرے جس طرح کسی بھو کے آدمی کے پیٹ کوغذاسیر کردیتی ہے لیمنی اس نیچ کی غذاصرف ماں کا دودھ ہے کھانائییں کھاتا ہے اور میدت رضاعت میں ہوتا ہے جومفتی بہقول کے مطابق دوسال کازمانہ ہے۔

فی الفلای: عربی محاورہ میں بیلفظ مدت رضاعت اور دورہ بینے کے زمانہ پر بولا جاتا ہے بیہاں اگر بھی معنی لیاجائے تو مطلب بیہوگا کہ دووھ پینے کے زمانہ پر بولا جاتا ہے بیہاں اگر بھی معنی لیاجائے تو مطلب بیہوگا کہ دووھ پینے کے زمانہ میں بچر نے دورہ بیاادر بائن لفظ سے امر واقعی کو بیان کیا گیا ہے کہ بچھومادورہ جھاتی ہی ہے براہ راست چوں کر بیتیا ہے تو بیکوئی قیداحتر ازی نہیں ہوگی۔ ختی نہ کی خمیر فاعل سے فی اللہ می حال مقدرہ ہے اور الا معاء مفعول ہے۔

ای لایحوم من الوضاع الاالذی فتق الا معاء حال کون اللبن ممتلناً فی الثدی علامه طبی فرماتے ہیں کہ اللہ ک کالفظ برتن کے متی ہیں ہے گو یا بیددودھ چھاتی کے برتن میں جمع پڑا ہے اور بچہ پی رہاہے۔فتق الا معاءاور فی اللہ ک بیتمام الفاظ مدت رضاعت کی طرف اشارہ ہے۔

و کسان قبل الفطام: لعنی دود ه چیزانے ہے پہلے پیاہو یہ جملہ سابق کلام کے لئے بطور تاکید ہے، یعنی مرت رضاعت میں دودھ پیاہوا دروہ مدت دوسال ہے کیونکہ ای زمانہ کا دودھ جزو بدن بنرآ ہے جوموجب حرمت رضاعت ہے۔

#### رضاعی مال کاحق مس طرح ادا ہوگا

﴿ ١٣﴾ ﴿ وَعَسَ حَجَّاجٍ بُسِ حَجَّاجٍ الْاسْلَمِيَّ عَنُ أَبِيْهِ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُذُهِبُ عَنِّى مَذِمَّةَ الرَّضَاعِ فَقَالَ عَلَ عَبُدٌ أَوْأَمَةٌ (رواه الترمذی وابو داؤ د والنسائی والمدارمی) الرَّضَاعِ فَقَالَ عُرَّةٌ عَبُدٌ أَوْأَمَةٌ (رواه الترمذی وابو داؤ د والنسائی والمدارمی) اورمغرت جَاجَ المُی نے ) برض اورمغرت جَاجَ المَی نے ) برض کے اللہ مارک کے اللہ وہ کوئی چیز ہے جس سے ہیں دورہ کے جی ہیں شبکہ وٹی ہوسکتا ہوں؟ آپ کے فرایا ممؤک ہیں

بردوخواه غلام مويالونله ي( نزم**ن**ري، ابودا كو، نسائي ، داري )

محر مات کا بیان

توطيح

مُسلِقَةَ السَّرَّضَاعِ: مَدَمة وَ ال کے کسرہ اور میم کے فتحہ کے ساتھ حق اور ؤ مدداری کے معنی میں ہے الذیام واجب الحفاظت چیز کاحق اوا کرکے حفاظت کرنے کو کہتے ہیں مراورووھ پینے کے احسان کا بدلہ دیتا ہے عرب کی عادت تھی کہ وہ وووھ پلانے کی اجرت دینے کے علاوہ بھی بطورا حسان کچھ دیا کرتے تھے۔

ای چیز کاسوال حضرت حجات اسلمی نے کیا ہے آتخضرت نے جواب میں فرمایا "غرہ" دیدوغرہ خوبصورت غلام کو کہتے ہیں اصل میں بدلفظ گھوڑ نے پیشائی نے سفید داغ پر بولا کمیا بھر اس کا اطلاق ہر روش اور سردار اور شریف آ دمی پر ہونے لگائی سلسلہ میں بدلفظ گھوڑ نے کی پیشائی کے سفید داغ پر بولا گیا بھر ضعہ کوخدمت کے لئے لونڈی یا غلام و پدووہ انکی بر ہونے لگائی سلسلہ میں بدلفظ غلام ولونڈی پر بولا گیا آپ نے فرمایا کہ مرضعہ کوخدمت کے لئے لونڈی یا غلام ویدوہ انکی خدمت کا بدلہ خدمت کے دوہ انکی خدمت کا بدلہ خدمت کے بواچھ اس جنس فعلھا" ہوا یعنی خدمت کا بدلہ خدمت کے بواچھ اس جنال خداء الاحسان الاالاحسان ک

رضاعی مال کی تعظیم و تکریم کاایک نمونه

﴿ ٣ ا ﴾ وعن أبِى الطُّفَيْلِ الْغَنَوِى قَالَ كُنُتْ جَالِسًا مَعَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَ أَقْبَلَتُ اِمْرَأَةٌ فَبَسَطَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِدَاءَ هُ حَتَّى فَعَدَتُ عَلَيْهِ فَلَمَّا ذَهَبَتُ قِيلَ هَاذِهِ أَرُضَعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه ابوداؤد)

اور حضرت ابوطنیل غنوی کہتے ہیں کہ (ایک دن) میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جیفا ہوا تھا کہ ا جا تک ایک فاتون ( دا یہ حلیہ ) اپنی مہارک چا در بچھا دی اور اس فاتون ( دا یہ حلیہ ) آئیں ،آل حضرت نے ( دئی تعظیم و تکریم اور ان کی خوش کے لئے ) اپنی مہارک چا در بچھا دی اور آپ کی و داس پر چیفہ تھیں ، بھر جب و و ( کہیں ) چلی تکئیں تو ( ان لوگوں کو جو آپ کی اس تعظیم و تکریم کی وجہ ہے اور آپ کی مہارک چا در بران خاتون کے جیٹھ جانے سے حیران و متبجب تھے ) بتایا کمیا کہ بید دہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ عنیہ و تا مہارک و دورہ بلایا ہے۔ ( ابوداؤد )

توضيح

حضرت حلیمہ سعدیہ قبیلہ سعد سے تعلق رکھتی تھیں آپ نے دوسال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کودودھ پلایا ہے جنگ حنین کے موقع پرشا کدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھیں آنخضرت نے ان کا بہت اکرام کیاای موقع پرحضور اکرم کی رضاعی بہن اور حلیمہ سعد بہ کی بیٹی شیما بھی حضوراکرم کے پاس آئی تھیں ان کا بھی حضرت پاک نے بہت اکرام کیا یہ محرمات كابيان مسيح

دونوں خوش قسمت مسلمان ہوئی تھیں حضرت حلیمہ کی قبرید بند منور وہیں جنت البقیع میں ہے۔

## حارست زياده نكاح كى ممانعت

﴿ ١٥ ﴾ وعن إنن عُمَوَ أَنَّ عَيَلانَ بُنَ سَلَمَةَ التَّقَفِيَّ أَسُلَمَ وَلَهُ عَشُرُ فِسُوةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسُلَمُنَ مَعَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمُسِكُ أَرْبَعاً وَفَارِقَ سَانِرَهُنَّ (رواه احمدوالترمذي وابن ماجه) اور حفرت ابن عَرَّكَتِ بِين كد جب غيلان ابن سَلَّ تَعَفَّ مسلمان بوعَ توان كي وَسَيْهِ إِللَّيْسِ جَن سے انبول نے زمانہ جالمیت عمل شاد یاں کی تمسل جنانچان کے ساتھ ان کی وَسَ مَع اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَمُ وَرَاحُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَمُ وَرَاحُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَلَمُ وَرَاحُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ وَلَمُ وَرَاحُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا وَاللهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَلَا وَاللهِ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَمُ وَلَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَمُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَمُ وَلَهُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلْ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا وَلَا قَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلْمُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَالِهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا ع

## توضيح

ا مسک ادب عدان کوئی کافر مسلمان ہوجائے اوراس کی ہویاں بھی ساتھ سنمان ہوجا کیں اب اس پرسب فقہاء کا اتفاق ہے کہ وہ خض جاریو یاں اپنے یاس رکھ سکت ہے باتی کوجیوڑ ناپڑیکا لیکن اختلاف اس میں ہے کہ ان مورتوں میں کن کور کھے اور کن کوجیوڑ دے فیصلہ کینے کرے۔ اس میں اختلاف ہے۔

#### فقهاء كااختلاف

ائمہ خلاقہ اورامام محمد لیعنی جمہور فرمائے ہیں کہ اس تحفی کوافتیار ہے جن کورکھنا جاہتاہے رکھ لے اور جسے چھوڑ ناچاہتاہے رخصت کرلے۔امام ابوصنیفڈاورامام ابو یوسف فرمائے ہیں کہ اس شخص کوچھوڑنے میں تخیر نہیں بلکہ پہلے جن جارعورتوں ہے نکاح ہواہاں ہی کورکھ لے اور جارے نکات کے بعد جن سے نکاح کیا ہے وہ چھوڑنے کے لئے متعین ہیں۔

#### ولائل

جمہور زیر بحث غیلان بن سلمہ کی روابیت اور واقعہ ہے استدلال کرتے ہیں جس میں اسک اربعا کے مطلق الفاظ آئے ہیں کوئی قید تبین کوئی قید تبین کوئی قید تبین کوئی قید تبین کوئی قید تبین کوئی قید تبین کوئی قید تبین کے بہلے کس کوچھوڑے اور بعد میں کس کور کھے۔ جمہور کی ووسری ولیل حضرت ضحاک بن فیروز کی روابیت ہے جمہور روابیت ہے کہ ان کو جب حیار کے دکھتے اور ہاتی کے چھوڑنے کا تھم ملا تو انہوں نے سب کی تیسری ولیل نوفل بن معاویہ کی روابیت ہے کہ ان کو جب حیار کے رکھتے اور ہاتی کے چھوڑنے کا تھم ملا تو انہوں نے سب سے پرانی والی کوچھوڑ ویا اور جیار کور کھالیا۔

ا مام ابوصنیفاً ورامام ابو بوسف فرمات بین که نکاح کے معاملات میں کفارشر کی نصوص اوراحکامات اور فروعات سے پابند

جیں تو جو چار نکاح کسی کا فرنے پہلے کئے تنے وہ تو اسلام کی نظر میں تیجے تھے لیکن چار کے بعد والے نکاح تیجے نہیں تھے گر کا فر پر شرکی احکامات کی تنفیذ اس لئے نہیں تھی کہ وہ مسلمان نہیں ادراہل فرسا پی تخصی زندگی میں آزاد ہیں لیکن جب وہ تخص مسلمان ہوا تو اب شریعت کا تھم اس کی طرف متوجہ ہوا للبذا جو چار پہلے نکاح میں آئیں تھیں وہ تو ہیویاں تھیں اور بعد میں بھی وہی رہیں گی اور جو چار کے بعد نکاح میں آئیں تھیں انکا نکاح کلا نکاح تھاوہ اس وقت کا لعدم تھا للبذاوہ چھوڑنے اور رفصت کرنے کے لئے متھیں ہیں۔ احتاف کی یہ دلیل شریعت کے مجموعی قو اعدا وراصول پر بنی ہے ریکوئی قیاس نہیں جونصوص کے مقابلہ میں آیا ہے تا ہم چونکہ امام محمد '' بھی جمہور کے ساتھ میں للبذا فتو کی جمہور کے قول پر ہے اس میں احتیاط بھی ہے۔

#### جواب

امام طحادی نے جمہور کے مشدلات کا یہ جواب دیا ہے کہ ندکورہ احادیث میں شوہر کوجوا ختیار دیا گیا ہے یہ اس پرانے اور قد کی نکاح کی بات ہے جبکہ چار ہے زائد یا دواختین کے اکٹھار کھنے کی تحریم کا تھم بی نہیں آیا تھا۔لبذااس وقت سب نکاح صحیح تھا تو سب میں اختیار دیا گیا کہ جسے چاہور کھ لوجسے چاہور خصت کرلو، پھر بہتھم موقوف ہوگیا۔بہر حال جمہور کا قول راج ہے آنے والی حدیث نمبر ۱ ااور حدیث نمبر ۱۷ کی بھی اسی طرح تو ضحے وتشریح ہے۔

﴿ ١ ﴾ وعن نَوفَلِ بُنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ أَسُلَمْتُ وَتَحْتِى خَمْسُ نِسُوَةٍ فَسَالُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَقَالَ فَارِقْ وَاحِدَةٌ وَأَمْسِكُ أَرْبَعًا فَعَمَدُتُ إِلَى أَقْدَمِهِنَّ صُحْبَةٌ عِنْدِى عَاقِرٍ مُنَذُ سِتَّيُنَ مَنَةً فَفَارَقُتُهَا (رُواه في شرح السنة)

اور حضرت نوفل این معادیہ سمجتے ہیں کہ جب ہیں مسلمان ہوا تو میرے نکاتے میں پانچے عور تیں تھیں چنا نچے میں نے (اس بارہ میں )رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم سے بو چھا تو آپ نے فر مایا کہ ایک کوعلیحدہ کر دواور میار کو باتی رکھو( آپ کا بیٹھم س کر ) میں نے اپنے سب سے پہلی عورت کوعلیحدہ کرویا جو بانچو تھی اور سانھ سال سے میرے ساتھ تھی (شرح السنة )

### دو بہنوں کو نکاح میں رکھنامنع ہے

﴿ ٤ ﴾ هِوعنِ الصَّحَاكِ بُنِ فَيُرُوزُ الدَّيْلَمِيِّ عَنُ أَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوُلَ اللَّهِ إِنِّي أَصُلَمْتُ وَتَحْتِي أَخْتَان قَالَ اخْتَرُ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ (رواه الترمذي وابوداؤد وابن ماجه)

اور ضحاک ابن فیروز دیلی این والد (حضرت فیروزی) نظر کرتے ہیں کدانہوں نے کہا کہ بیس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! بیس مسلمان ہوگیا ہوں اور میرک تکاح میں دو بہنیں ہیں (اس بار و بیس کیا تھم ہے؟) آپ نے فرمایا ان دونوں میں سے جس ایک کوچا ہور کھلو ( تر ندی ،ابوداؤہ، ابن ماجہ) تحربات كابيان

ر خنیح کو ختیج

و تسعقت المعتسان : ایک شخص نے مثلاً اسلام قبول کرلیا اور اس کے نکاح میں دوہبنیں ہیں وہ بھی دونوں مسلمان ہو گئیں ہتو جمہور فرماتے ہیں کہ اس شخص کواختیار ہے جونسی کورکھنا جا ہتا ہے اور جونسی کورخصت کرنا جا ہتا ہے کرسکتا ہے۔

امام ابوصیفہ فرماتے ہیں کہ اگر دونوں بہنوں کا نکاح ایک ساتھ ہوا تھا تو اب دونوں کورخصت کرنا پڑی گااورا گر تکاح آگے پیچے ہوا تھا تو پہنی والی کور کھے گا دوسری رخصت ہوجا نیگی والاک ومسائل کی بحث پہلے ہوچکی ہے۔

#### مسئلة اسلام احدالزوجين

﴿ ١ ﴾ وعن ابن عبّاس قال أسلَمتِ الْوَاتُّ فَتَوَوَّجَتُ فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ فَقَالَ يَارَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ وَوَجِهَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ رَوْجِهَا اللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اور حفرت ابن عوب سی کہتے ہیں کہ ایک عورت نے اسلام قبول کیا اور پھراس نے (ایک محف ہے) نکاح کرلیا ،اس کے بعد اس کا پہلا شوہر نی کر بیم سل القد علیہ وسم کی خدمت ہیں جاخرہ ااور اس نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! میں اسلام قبول کر چکا ہوں اور میری اس بوی کو میرے اسلام قبول کر لینے کا علم تھا ( لیکن اس کے باوجود اس نے دوسرے شوہر سے نکاح کر لیا اور ہے) چنا نچہ اسخفرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اس مورت کو دوسرے فاوندے علیحد دکر کے پہلے فاوند کے حوالے کردیا ،اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اس پہلے فاوند نے یہ کہ دہ عورت ( یعنی میری بیوی جس نے اب دوسرے نکاح

ا کرایا ہے) میر ہے ساتھ ہی مسلمان ہوئی تھی ،آپ نے بیر شکر )اس فورت کواہی ( پہلے ) شو ہر کے حوالہ کر دیا (ابوداؤو ) اورشرح السنة بش بيدوايت اس طرح نقل كي تن ب كرآن معترت صلى القدمنية وسلم في بهت ي عورتول كوان كم يميل نکاٹے کے مطابق ان کے شوم وں کے حوالہ کرد ہاتھا جن کے شوہرد ان اور ملک کے فرق کے بعدا کے ساتھ اسلام کی صف میں شامل ہو گئے تھے ( یعنی غیرمسلم میزل ہوی میں ہے تھی ایک کے اسلام آبول کر نینے کی وید ہے اور ایک کے دار الاسلام میں اورومسرے کے دارالحرب میں رہنے کی وجہ ہے گویا دونوں کے درمیان ندمجی اور مککی بعد واختیا ہے واقع ہوجا تا تھ مگر جب وہ دوسر بھی اسلام قبول کر لیٹا تو آں مصرت سلی الند ملیہ وسلم ان کے سابقہ نکارم کو باقی رکھتے ہوئے بیوی کو شور سند الدكروسية بينت تحركوبا قبويت اسلام كے بعد تجديد يونكان كي ضرورت نبيل بوتي تقي )ان مورتوں جم ايك مورت ولیدائن مغیر و کی بٹنے ہمی تھی جومفوان ازن امرید کی دیوی تھی ، بیٹورت (اپنے نثو ہر سے پہلے ) فتح مکہ کے دن مسلمان ہوگئی اوراس ڪھنو هر ئے اسلام ہے ٿرين کيا ،آن «حتر ہے جي انتداخيہ وعلم ہے اس ڪھنو هر (حقوان ابن امير ) کے پوس اس ک بچو کے بیٹے وہب این قمیز کوائی مہارک جا درہ کیر کھیجا اوراس کوانا ن عطا کیا ( لیننی آپ کے وہب کواطور علامت اپنی حا در دیکر بھیجا کہ وہ مفوان کو یہ بیا درو کھ سرمطلق کریں گوتش و تشدد ہے تہمیں امان دن گئی ہے بتم ہا خوف آ سکتے ہو ) پھر جب صفوان آئے تو ان کی سیرے لئے میار مینے مقر رکرہ کے تھے (یعنی انہیں اجازے دی تق کہ ووبورے اس وامان کے ساتھ جار مینے تک مسلمانوں کے درمیان گویٹس مجریں تاکہ وہمسلمانوں کی عادات واطوار کا اچھی طرح مشاہدہ کر نیں جنانچہ وہ چند دنوں تک مسلمانوں کے درمیان گھو متے گھر نے رہے ) یبال تک کے مفوان بھی ( اپنی ہوی کے مسلمان ہوئے کے دومینے بعد )مسلمان ہو گئے واورولید کی بنی جوان کے فکاح میں تھیان کی بیوی برقم اررہی واس طرح ان عورتوں میں ایک عورت ام تغییم تعین جو حارث این بیش م کی بتی اورا پوجیل کے بینے مکر میٹکی بیوی تغییں انہوں نے بھی فقح مکدے دن مکدمیں اسلام قبول کیااوران کے خاوند( شکرمہ ) نے اسلام ہے گریز کیااور پس بیلے گئے، چنانچہ ( پچھ دنول کے بعد )ام حکیم بھی ( آمخضرت کے تھم برایئ خاوندکوراوراست پرلائے کیلئے ) یمن بینجیں اوراتہوں نے اپنے خاوند مکرمہ کواسلام قبول کرنے کی تر خیب دی تا آ نکہ وومسلمان ہو گئے اوران دونوں کا نکاح باقی رہا۔ اس روایت کوامام مالک نے این شہاب سے بطریق ارسال نقل کیا ہے۔

تو ضيح

وَرَ دُهَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ: الرميال يوى بين كولَ الكِمسلمان بوجائ اوردوسرا غيرمسلم رئة واس بين چندصور تين جين رايك صورت بيت كراسلام كے بعدووتول ميال يوى ايك بى ملك مين دور بين ، دوسرى صورت بيك بيد ملك وارالاسلام بين وارحرب بيد تيسرى صورت بيك دولول بين اليي جدائى موكّى كدايك ملك جيور كرجلاكيا دوسراره كيا اختلاف وارين آم کیا۔ چوتھی صورت یہ کہ جدائی کے بعد کتنا عرصہ گذر کیا ہے۔ یا نچویں صورت میک بیوی کتابیہ ہے یا غیر کتابیہ ہے۔ یہ چند صورتیں میں گرسب منتشر ہیں اس لئے فقہاء کے وختلاف بیان کرنے کے حمن میں جس صورت کی طرف اشارہ ملی کا فور أبیجان او

فقبهاءكرام كااختلاف

(۱) ائمہ جمہور کا مسلک یہ ہے کہ احدالر وجین میں ہے آگر کوئی اسلام قبول کرے تو دوسرے براسلام چیش کیا جائے گا اگراس نے اسلام قبول کرلیا تو نکاح برقر ارر ہے گا اورا گراس دوسرے نے انکار کیا تو نکاح ختم ہوجائیگا ، قاضی دونوں کے درمیان تفریق کر یگابان آگر عورت کتابیه بونواس براسلام پیش نیس کیاجائے گا نکاح برقر ارر بیگا۔

(۲) اگرا حدالز دعین میں ہے ایک مسلمان ہو گیا اور اس کے بعد تبدل دارین آخمیا بعنی ایک نے ملک چھوڑ اتو اس اختلاف دارین کی وجہ ہے بھی جمہور کے نز دیک نکاح ختم ہوجائے گا کیونکہ دارین کے اختلاف ہے اسلام کا پیش کرناممکن نہیں ہے ہاں دار حرب میں جانے کے بعد اگر عدت کی مقد ار مدت گذرگی تو تکا س ختم ہو جائےگا۔

(m)اگرا عدالز وجین میں ہے آیک نے اسلام قبول کرلیا اور دوسرے نے مدت عدت یعنی تمن حیض تک اسلام قبول مبیں کیا تو اس ہے بھی دونوں کا نکاح ختم ہوجائےگا۔الغرض جمہور کے نزویک بیوی کی جدائی کے اسباب تین ہیں ایک ا نكار اسلام، دوسرا تبدل دارين اورتيسرا مقدار عدت تك كاعرصه بغير قبول اسلام كے گذرجانا يعني تين حيض كاعرصه گذرجانا ..

امام شافعی اورامام احمد بن حنبل مُرمائے ہیں کدا حدائز وجین نے جب اسلام قبول کرایا توبقاء نکاح میں دوسرے کا انتظار انقضاء عدت بیعن تین حیض تک کیا جائے گا اگر اس میں دوسرا بھی مسلمان ہوگیا تو نکاح باقی رہے گا ور نہ نکاح ختم ہوجائے گا،خواہ میاں بیوی میں اختلاف دیشین کے ساتھ اختلاف دارین آیا ہو یانہیں آیا ہو،اختلاف دارین ہے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے ای طرح ایک کے اسلام کی صورت میں دوسرے پر اسلام پیٹی نہیں کیا جا تھا اور نہ اسلام کے اٹکارے فرقت كاكولى تعلق بفرقت كاتعلق مرف انقضاء عدت سے ب

امام شافعی اورامام احمد بن عنبل نے اپنے مسلک کے لئے جس واقعہ ہے استدلال کیا ہے وہ حضرت زینب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم اورحصرت ابوالعاص كاقصد ہے كه حضرت زينب چھ سال تك مدينة ميں رہيں اور پھر آنخضرت نے نکاح اول کے ساتھ ابوالعاص کولوٹا دیا (ترندی ج اص ۲۱۷) صاحب مشکوٰۃ نے زیر بحث مدیث کے نقل کرنے کے بعدصا حب مصابع کی شرح السنة کے حوالے ہے تی واقعات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کو یابیدوا تعات ان کے مسلک کے دلائل ہیں کہ تباین دارین کے باوجود نکاح اول کے ساتھ میاں بیوی کو برقرار رکھا گیا ہے نکاح جدید نہیں کیا گیا لہذا تباین محرمات كاعان

وارین کی کوئی حیثیت نبین فرقت کااصل سبب انقضاء عدت ہے۔

۔ حضرت امام شافعیؒ نے عرض اسلام کوشلیم نہیں کیا دہ فرماتے ہیں کہ ذمی کوہم نے عدم تعرض کا عہد دیا ہے اب ہس پراسلام پیش کرنا بیقعرض ہے جو جائز نہیں ہے۔

جمہور اورائر احزاف کے لئے دونتم دلائل کی ضرورت ہے ایک وہ دلائل جوعرض اسلام کے لئے مفید اور شبت موں۔ دوسری قتم وہ دلائل جو نتاین دارین ہے فرقت کے ثبوت کے لئے ہوں۔

سکے دعوی کی دکیل

عقلي دليل

احناف فرماتے ہیں کے اسلام رحمت ہے شفقت اور طاعت ہے لہذار یخو فرقت کا فر رہینیں بن سکتا ہے جب کا فر پر اسلام چیش کیا گیا اور اس نے اٹکار کیا تو اب اٹکار از اسلام فرقت کا فرر بعیہ ہے گا اور قصور وار وہی کا فرتھر پر بگا اس لئے عرض اسلام ضروری ہے تا کہ اسلام برتفریق زوجین کا الزام نہ آئے۔ باتی شوافع نے جو یہ کہا ہے کہ ذی کو تعرض جا تر نہیں تو اس کا جواب بیہ ہے کے تھیک ہے تعرض جا تر نہیں جری طور پر جا تر نہیں مجبور کر کے ڈرادھ مکا کر جائز نہیں اختیاری طور پر تو جا تر ہے اسکی کوئی ممانعت نہیں ہے۔

دوسرے دعوی کی دلیل

میں اور احتاف کا دوسرادعوی ہے کہ تباین دارین سے فرقت واقع ہوجاتی ہے اور نکاح تنتج ہوجاتا ہے۔اس دعوی ہراحتاف نے آن کریم سے دوآ پیتی چیش کی ہیں اول آیت اس طرح ہے۔

﴿ وَلا جناح عليكم ان تنكحوهن اذااتيشموهن اجورهن ﴿ (سورت ممتحنه) اگرتباين دارين فرنت زوجين كاذر بعينيس توان مورتول سے نكاح كيے جائز ہوا جن كے شوہر مكه يس موجود تھے۔ احناف نے اس دوايت ہے بھی استدلال كيا ہے جسكوامام تر فدیؓ نے عمرو بن شعيبؓ كے حوالے سے اپنی كماب بيس نقل كيا ہے الفاظ مد ہيں!

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ردابنته زينب على ابى العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد ونكاح جديد (ترمذي ج ا ص ٢١٤)

الجواب: معادد معادد

جمہور اور احناف زمر بحث حدیث این عہاس کا جواب بیدوسیتے ہیں کہ اس روایت میں کو کی تفصیل اور کو کی تصرح نہیں ہے کہ یہاں تباین دارین ہواہے اس طرح محتل اور مجمل روایت سے کو کی قطعی استدلال نہیں ہوسکتا ہے۔

باتی صفوان بن امیداور عکرمہ بن الی جھل کے واقعات سے تباین دارین پراستدلال کرنا جائز نبیس ہے کیونکہ یہاں تباین ہوائ نبیس میدونوں حضرات بے شک مکہ سے بھا کے تھے لیکن مکہ کی حدود سے باہر نبیس <u>لکلے تھے بلکہ ایک</u> تو ساحل سمندر تک گیا تھا اور دوسرا مکہ کے مضافات میں چھیا ہوا تھا۔

باقی معاصب مفکلوۃ کا یہ کہنا کہ شرح السنة میں صاحب مصابح ہے روایت ہے کہ عورتوں کی ایک جماعت تھی جن کو مضور آکرم نے نکاح اول کے ساتھ ان کے شوہروں کی طرف لوٹا ویا تواس کا جواب بھی وہی ہے کہ یہ ایک مجمل اور مصم دعوی ہے ، جب تک تباین وارین کی تفصیل سامنے نہیں آتی محض بیا جمال کسی پر جمت نہیں بن سکتا۔

## حضرت ابوالعاص كاواقعها ورشحقيق

بنیادی طور پرشوافع اور حنابلہ نے حضرت ابوالعاص کے واقعہ سے استدلال کیا ہے، حضرت ابوالعاص کا نکاح کہ میں بنت الرسول حضرت ندیب ہے ہوا تھا حضرت ندینب تو مسلمان تھیں تکر ابوالعاص نے اسلام قبول نہیں کیا تھا جنگ بدر میں م جب کرفتار ہوئے تو آنخضرت نے ان کو بلا فدیہ چھوڑ دیا تکریہ شرط رکھ لی کہ میری بنی ندینب کو مکہ سے مدید کی طرف ہجرت کے لئے چھوڑ و سمے اس موقع پر حضرت ندیب نے ان کوچھڑانے کے لئے اپناوہ ہار بھی بجوایا تھا جو حضرت خدیجة الکبری نے ا پنی بیٹی کوشادی کے موقع پرویا تھا جھنور نے جب بیہ ہارہ یکھاا ورحفنرت فدیجہ الکبریؓ کی یاد تازہ ہوگئی تو آپ پررفٹ طاریؓ ہوگئ آپ نے صحابہ کے مشورہ سے ابوالعاص کو بلافدیہ واپس جھیجا اور ہار بھی واپس کیا حضرت ابوالعاص نے وعدہ پورا کیا اور حضرت زینب مدیند منورہ بہنچؓ گئیں۔

پھر ایک قافلہ کا سخابہ کرام نے بچھ عرصہ تعاقب کیا جس میں حضرت ابوالعاص بھی ہتے آپ بھا گتے ہوئے مدینہ آئے اورسید سے حضرت زینب کے گھر بیٹنج گئے حضرت زینب نے آپ کے لئے امان ما تکی حضورا کرم نے امان ویدی ابوالعاص مکہ بیٹنے گئے اور وہاں جا کراپنے اسلام کا شاندار انداز سے اعلان کیا اور واپس مدینہ چلے آئے اس میں چھرسال کاعرصہ گذر چکا تھا مگر نبی کریم جسلی اللہ ملیہ وسلم نے پہلے نکاح کے ساتھ حضرت زینب کوان کی طرف واپس کیا شوافع کہتے ہیں کہ دیکھونیا بن دارین ہوگی تھا مگر فرقت نکاح نہیں ہوا۔

#### الجواب:

احناف اورجمہوراس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ دیکھو حضرت ابوالعاص کے واقعہ سے تو آپ حضرات قطعاً استدلال نہیں کر سکتے ہوا کیکے تو یہ کہ تر ذری میں جہاں ہے ہے کہ نکاح اول کے ساتھ لوٹا ویا وہاں یہ بھی ہے کہ نکاح جدید کے ساتھ لوٹا یا اب کیا کروگے ہو یہ اس لئے بھی استدلال ساتھ لوٹا یا اب کیا کروگے ہو است سے اس لئے بھی استدلال نہیں کر سکتے ہو کہ اس گئے تھے تو لامحالہ تم بھی تاویل نہیں کر سکتے ہو کہ اس بھی تاویل کر سے جو کہ اس بھی تاویل کر سے جو کہ استدلال نہیں کر سکے گا تو تاویلات ہیں ایک تاویل ہے کہ ہے تھے تو لامحالہ تو بھی ہے کہ ہے تھے تو لامحالہ تو بھی ہے کہ ہے تھے تو لامحالہ تا وہل ہے کہ ہے تھے تو لامحالہ کی ہوئے ہے کہ ہے تھے تو لامحالہ ہے کہ ہے تھے تو لامحالہ تا وہل ہے کہ ہے تھے تو کہ تا وہاں ہے کہ پہلے نکاح کی جو ہے کہ پہلے نکاح کی سے جو ہے لیا ت بیں ایک تشبید کی صورت ہے کہ پہلے نکاح کی طرح مہر جدیدا در نکاح جدید کے ساتھ نکاح ہوا۔

باتی تر ندی کی دونوں روایتیں صحیح ہیں اوراس میں واضح تھارض ہے تو جمہور کہتے ہیں کہ عمرو بن شعیب کی روایت جو ہاری ولیل ہے کہ نکاح جدید ہوا مہر جدید رکھا بیار وایت رانح ہے کیونکہ بیشت ہے اور حضرت ابن عمر کی روایت نافی اور نافی و شبت میں جب تعارض آتا ہے تو مثبت اولی بالترجیح ہوتی ہے۔

علامہ خطابی نے شوافع کی تمایت میں فر مایا کی ممکن ہے کہ حضرت زینب کی عدت چھ سال تک کمبی ہوگئی ہو کیونکہ طہر طویل بھی ہوجا تا ہے تو فرقت زوجین نہیں آئی کیونکہ عدت ابھی تک گذری نہیں ،ہم نے کہا شاہاش!!

# كون كون كون كورشته والى عورتين محر مات ميس داخل ہيں الفصل الثالث

﴿ ٩ ﴾ ﴾ عن ابُنِ عَبَاسٍ قَالَ حُرَّمَ مِنَ النَّسبِ سَبُعٌ وَمِنَ الصَّهُرِ سَبُعٌ ثُمَّ قَرَأٌ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أُمَّهَاتُكُمُ اللَّيْةُ (رواه البخاري)

عقرت این عباس کیتے بیں کیاز روے نسب سات رشتوں کی عمرتیں حرام کی ٹی بیں اوراز روے مصابرت بھی سات رشتوں کی عورتیں جرام کی ٹی بیں ، بھر معترت این عبائ نے بیا بیت فز منے علیٰ عبا تفعا تُلع آخرتک پڑھی ، ( بخاری )

نسوت: سورت النساء کی آیت ۲۳ میں بینمام محر مات مذکور بین سبی رشتوں والی سات کا ذکر ہےاورسسرالی رشتوں کی و کثر کا ذکر ہے وہاں پر دیکھے لیاجائے (مؤلف)

## اپنی بیوی کی بیٹی ہے نکاح کی ممانعت

﴿ ٣٠ ﴾ وعن عَمْر وبُنِ شُغيُبٍ عَنَ أَبِيهِ عَنْ جَدَهِ أَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلِ رَجُلِ نَكَحْ امْرَأَةً فَدَحَلَ بِهَا قَلاَيْحِلُ لَهُ بَكَاحُ ابْنَتِهَا وَإِنْ لَمْ يَدْخُلُ بِهَا فَلْيَنْكِحِ ابْنَتَهَا وَأَيُّمَارَجُلِ نَحْحَ امْرَأَةَفَلا يَحِلُ لَهُ أَنْ يَنْكِح أُمَهَا ذَخَلَ بِهَا أُولَمُ يَدُخُلُ (رواه الترمذي) وَقَالَ هَذَا حَدِيْتُ لَا يَصَحُّ مِنْ قَبَلِ إِسْنَادِهِ إِنَمَا زواهُ ابْنُ لَهِيْعَةً وَالمُثَنَّى بُنُ الصَّبَاحِ عَنْ عَمْرِوبُنِ شُعَيْبٍ وَهُمَا يُضَعَّقُونِ فِي الْحَدِيثُ) وَلَا الْحَدِيثُ وَهُمَا يُضَعَّقُونِ فِي الْحَدِيثُ)

اور حضرت عمروا بن شعیب آپ والد سے اور و و اپ واو ( حضرت عبداللہ ) ہے نقل کرتے ہیں کہ رسول کر یم صلی
اللہ عبید و سم نے فر مایا جو محض عورت سے نکائ اور پھر جمائ کر ہے تو اس کے لئے اس دوی کی بیٹی ہے (جواسکے پہلے
شو جر ہے ہے ) نکائ کرنا جا کر نبیس (پشر طیک اس بیوی کوطان ق دے چکا ہویا و و مرکئ ہو، کیونکہ اس بیوی اور اس ک
بی کو ایک ساتھ اپنے نکائ ہیں رکھنا اس صورت میں جا کر نہیں ، اور جس محف نے کسی عورت سے نکائ کر لیا تو اب
اس کے لئے اپنی مسکوحہ کی مال یعنی اپنی سائل سے زکائ کرنا جا کر نہیں ہوگا خوا و اپنی اس مسکوحہ سے جمائے کیا ہویا
جمائ نہ کیا ہو ، اس روایت کو اہم تر نہ کی نے نقل کیا ہے اور کہنا ہے کہ بیروایت اپنی سند کے اعتبار سے مسجح نہیں ہے
کیونکہ اس کو ابن لہید اور شی ابن صباح نے عمروا بن شعیب سے نقل کیا ہے اور وہ دونوں صدیت روایت کرنے کے
ملسلہ عیں ضعیف شار کئے جاتے ہیں ( محویا کہ بیروایت اپنے راویوں کے اعتبار سے تو صحیح نہیں ہے لیکن اپنے مقبوم
ملسلہ عیں ضعیف شار کئے جاتے ہیں ( محویا کہ بیروایت اپنے راویوں کے اعتبار سے تو صحیح نہیں ہے لیکن اپنے مقبوم
اور معنی کے مقبار سے معرف ہے کیونکہ اس دوایت ہیں جو مفہوم بیان کیا گیا ہے وہ قرآن نے مطابق ہیں ہے ک

<u>یوی سے مہاشر شد کا بیان</u>

#### حذيقتمه والأياد

## باب المباشرة

## ا بني بيوى سے مباشرت كابيان

المبشوة: انسان کی ظاہری کھال اور ظاہر جسم کو کہتے ہیں ای ہے بشرہے کیونکہ بشر انسان ہوتا ہے اور حیوان کے مقابلہ میں اس کاجسم ہالوں ہے خالی اور کھلا ہوتا ہے۔

"السمسانسرة الصاق البشرة بالبشرة" كوكها جاتا ہے كوطرفين سے تعلاجهم ايك دوسرے سے مس ہوجائے يدلفظ عربي بيل جماع كرماتھ خاص نبيل ہوالبتہ جماع سے كنابيہ ہوسكتا ہے۔ جيسے يبال المعبانسرة يمعنى المعجامعة ہے ليكن ابواب الصوم بيل حاوا ديث بيل حضورا كرم كے بارے ميں رمضان كے دنول ميں "يبانسو" كاجولفظ آيا ہے وہ المساق البشوة بالبشوة بالبشوة غيسو المعجماع كے معنى ميں ہے جس كار دوميں ترجمہ بوس و كنارہ وتا ہے۔ جن لوگوں نے بخارى شريف كار دوتر جمہ بيس اس لفظ كاتر جمہ مباشرت اردوميں جماع كے ساتھ خاص ہے تورمضان اس لفظ كاتر جمہ مباشرت سے كيا ہے انہوں نے بڑا ظلم كيا ہے كونكہ مباشرت اردوميں جماع كے ساتھ خاص ہے تورمضان ميں حضورا كرم نے دن ميں كيے جماع كيا اس ترجمہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہوجا كيں گے۔

اس باب میں جائز اور ناجائز مباشرت کی تفصیلات ہیں اور مباشرت سکے آ داب ومسائل بھی بیان ہوئے ہیں۔ کیکن اس میں عزل کی احادیث زیادہ ہیں۔

#### الفصل الاول

﴿ ا ﴾ عن جَابِرِ قَالَ كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا كَانَ الُوَلَدُ أَحُولَ فَنَزَلَتُ نِسَاءً كُمْ حَرُثُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرُثَكُمُ أَنِّي شِنْتُمُ ( متفق عليه)

حضرت جابز کہتے ہیں کہ یہودی پرکہا کرتے تھے کہ جوخص ابنی عورت کے پیچھے کیلر ف ہے اس کے اسکلے حصد ( یعنی شرمگاہ ) میں جماع کرتا ہے تو اس کا بھیٹا بچہ بیدا ہوتا ہے اس پر بیآ یت نازل ہوئی! تمہاری عورتمی ( لیعنی بویاں اور لونڈیاں ) تنہاری کیستی ہیں لہذا تمہیں اختیار ہے کہ ان کے پاس جس طرح جا ہوآ کہ ( بخاری وسلم )

#### مسئلة العزل

﴿٢﴾وعسه قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرُآنُ يَنْزِلُ (متفق عليه) وَزَادَ مُسْلِمٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يَنُهَنَا) ( یوی سے مہا شرست کا بیان

اور حضرت جابڑ کہتے ہیں کہ ہم لوگ (رسول کر پیم صلی انقد علیہ وسلم کے زبانہ میں ) عزل کرتے تنصاور قرآن نازل ہوتار ہتا تھا (بعنی نزول کا سلسلہ جاری تھا گراس بارہ میں میں کوئی مما نعت نازل نہیں ہوئی ) ( بخاری وسلم ) مسلم نے اپنی روایت میں بیالفاظ بھی نقل کئے ہیں کہ ہورے اس فعل کی اطلاع آنخضرت کوتھی گرآ ہینے ہمیں اس سے منع نہیں فرمایا۔

### نوضيح

تحرّل کا لغوی معنی جدا کرنا الگ کرنا ہے جیسے ﴿فاعنز نو النساء فی المعحیض﴾ ہے ،عزل کی اصطلاحی تعریف اس طرح ہے جماع کرتے وقت نظفہ کو بوقت انزال الگ کر کے ضائع کرنا۔اس باب پرعزل کی احادیث حادی ہیں بعض سے جواز کا پید جتنا ہے بعض سے عدم جواز معلوم ہوتا ہے ،علامہ ابن ہمام فرماتے ہیں کہ اکثر علماء عزل کے قائل ہیں درمختار نے بھی جائز تکھا ہے۔ بعض سے مارہ برائع میں ملف عزل کو ناجا ترکیخے ہیں ابن حزم بھی عدم جواز کے قائل ہیں۔

بہرحال عام علا وفر ماتے ہیں اور اعادیہ میں بھی اس طرح ہے کہ اوندی سے بغیرا جازت عزل جائز ہے اورحرہ بیوی سے اجازت کے بعد عزل جائز ہے کونگہ تحیل تہوت میں عورت کے لئے مرد کے پانی کی اشد ضرورت ہوتی ہے تو یہ اس کا حق ہے اگر وہ اجازت ندو ہے تو نا جائز ہے۔ بہرحال اگر اجازت ہوجائے تو عزل صرف مبات کے درجہ میں ہے پوری احاد بیث کود کھے کراییا معلوم: وتا ہے کہ شریعت کی نظر میں عزل بیندیدہ کا مہیں ہے بعض روایات میں تو اسکو واُدفی کہا گیا ہے بعن پوشیدہ طریقہ سے بیچکور ندہ در گور کرنا۔ بہرحال صاحب ہدایہ نے جب عزل کے متعلق کھا کہ "و کے وہ المعنول "کہ عزل اگر چیمباح ہے کیکن بدا کی تا بہت کا بہر حال صاحب ہدایہ نے جب عزل کے متعلق کھا کہ "و کے وہ المعنول "کہ عرال اگر چیمباح ہے کیکن بدا کی تابیندیدہ عمل ہے اس پر بدایہ سے شارعین کھا بیعنا یداور وفتح القدیم نے ضبط تو لید کے متعلق کھا ہے کہ آئ کل اگر کوئی شخص صبط تو لید کے لئے حمل تھر نے سے بہلے پہنے نطفہ کوئسی دوائی کے استعال سے ضائع کرنا چاہتا ہے تو یہ جائر ہو وحضرات کی تی ہوئیکہ آئ کل اول دی تر بہت تو ہوتی نہیں اس لئے فساق و فجارا وزالتہ تعالی کے دشمنوں کے برحان کی کہور ہو بیاں میں حرح اس کے طور پردوائی استعال کر عقرات کر وہ بو بیاں میں اور وہ بھی عذر کے طور پردوائی استعال کر عتی ہے۔

لیکن آج کل جوا یک طوفان بدتمیزی اُٹھا ہے کہ منصوبہ بندی کرد بیچے دو بی اچھے وقفہ ضروری ہے تو ان لوگوں کی نیت پچھاور ہوتی ہے جس میں اسلام اورمسلمانوں کی عداوت پوشیدہ ہوتی ہے اورانند تعالیٰ کے رازق ہونے پرعدم اعتماد ہوتا ہے اس نظریہ سے کوئی دوائی استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا علماء بہتر فتوی دے سکتے ہیں۔

﴿٣﴾وعنه قَالَ إِنَّ رَجُلا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ لِي جَارِيَةٌ هِيَ خَادِمَتُنَا وَأَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا وَأَكُرَهُ أَنُ تَحْمِلَ فَقَالَ إِعْزِلُ عَنُهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيْهَا مَاقُدْرَلَهَا فَلَبِتَ الرَّجُلُ أُمَّ يوئ بير مباشرت كابيان

آقاۃ فقال إِنَّ الْجَارِيَة قَدْحَبَكَتُ فَقَالَ قَدْ أَخْبَرُتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِينَهَا مَاقَدُّرَ لَهَا ( رواہ مسلم)

اتاہ فقال إِنَّ الْجَارِيَة قَدْحَبَكَ فَقَالَ قَدْ أَخْبَرُتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِينَهَا مَاقَدُّرَ لَهَا ( رواہ مسلم)

اور حفرت جایز کہتے ہیں کرایک محض نے رسول کریم کی خدمت میں حاضر ہو کرع ش کیا کہر ہے پاس ایک اونڈی ہے جو ہما رکی خدمت کرتی ہوں اسے ٹاپند کرتا ہوں کہ وہ حالہ ہو آپ نے فر مایا تم چا ہوتو عزل کرانے کرولیکن اس (لونڈی) کے ذریعہ جو چز پیدا ہوئی مقدر ہو چکی ہے وہ ضرور پیدا ہو گا اس کے بعد بچھ محسدت کو دہ شخص نیس آ بااور پھر جب آیا تو کئے لگا کہ میر الونڈی حالمہ ہوگئی ہے، آخضرت سلی الشعلیہ وسلم نے (بیین کر) فر مایا کہ میں نے تو تمہیں پہنے بی آگاہ کردیا تھا کہ اس کے ذریعے جو چز پیدا ہوئی مقدر ہو چکی ہے دہ ضرور پیدا ہوئی ؟ (مسلم)

### مقدر کوکوئی نہیں روک سکتا

﴿ ٣﴾ وعن أبسى سَعِيُبِ الْحُدُرِى قَالَ خَرْجُنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي عَزُوةِ بَنِي الْسَمَّ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ الْكُوْبَةُ وَالْحَبَيْنَا الْعُوْبَةُ وَالْحَبَيْنَا الْعُوْلَ فَأَوَ فَنَا الْمُعَلِيّةِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَ أَظُهُرِنَا قَبْلَ أَنُ نَسْأَلَهُ فَسَأَلْنَاهُ عَنُ أَنْ مَعْ فَيْلَ أَنُ نَسْأَلَهُ فَسَأَلْنَاهُ عَنُ لَا تَفْعَلُوا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَ أَظُهُرِنَا قَبْلَ أَنُ نَسْأَلَهُ فَسَأَلْنَاهُ عَنُ لَا تَفْعَلُوا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَ أَظُهُرِنَا قَبْلَ أَنُ نَسْأَلَهُ فَسَأَلْنَاهُ عَنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَ أَظُهُرِنَا قَبْلُ أَنُ نَسْأَلَهُ وَسَلّمَ بَيْنَ الْعَيْمِ وَالْ أَنْ فَسَأَلْنَاهُ عَنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَ أَظُهُرِنَا قَبْلُ أَنْ فَسَأَلْنَاهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَ وَالْمَامِنَ لَكُومَ عَلَيْهِ وَالْمَامِنُ لَعْمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَ وَمِ الْقِيَامَةِ إِلّا وَهِي كَابَنَةٌ (مِتَفَقَ عَلَيهِ) اللهُ عَنْ مِعْ وَمِن اللهُ عَلَيْهُ وَمَا أَنْ فَعَلَيْهُ وَاللّمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَنْ وَالْمَامِ وَمِن اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِي اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ الللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّمُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَالُكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَاللهُ وَلَا عَلَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَاللّ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الل

توضيح

جِنْ مَنْبَى الْعَوْبِ: علام نووی فرماتے ہیں کراس صدیت ہے یہ بات تا ہت ہوتی ہے کہ عرب بربھی غلامی طاری ہوسکتی ہے کو کرب بربھی غلامی طاری ہوسکتی ہے کو کہ یہاں ہو مصطلق کے لوگوں کوغلام اورلونڈی بنائے جانے کا ذکر ہے اور وہ عرب تضامام شافعی اورامام مالک کا یہی مسلک ہے امام ایوسنیف قرماتے ہیں کہ عرب قوم کو اللہ تعالی نے مصوص شرف عطاکیا ہے ان پرغلامی نہیں آسکتی۔

besturdubod

مساعہ لیسکیمان لانہ یہاں ان پرفتہ اور کسرہ دونو ن جائز ہے معنی بیرکہ اگرتم عزل نہ کروتو اس میں کوئی نقصان ٹبیں بعض نے ''لا'' کلمہ کوزائد ہانا ہے ترجمہ بیرکہ عزل کرنے میں کوئی قباحث نہیں۔

﴿٥﴾ وعسه قَـالَ سُسِسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَزُلِ فَقَالَ مَامِنُ كُلّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلْمُ وَإِذَا أَزَادَاللَّهُ خَلَقَ شَيٌّ لَمْ يَمُنَعُهُ شَيّ (رواه مسلم)

'ورحضرت ابوسعید خدری ٔ راوی بین که رسول کریم صلی الله عید دسلم ہے عزل کرنے کے بارے بیں پوچھا گیا ( کہ عزل کرنا جا کڑے یانبیں؟ ) قو آپ نے فرمایا منی کے ہرپانی ہے پچھیں بنمآ اور جب الله تعالی کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارا دوکر تاہے تو اس کو پیدا ہوئے ہے کوئی چیز ٹیس روک عمق ۔ (مسلم )

تو ختیح

ای سوال کے ای مفہوم کی روشن میں ہخضرت نے جواب دیاہے کہ مجھتے ہو کہ می کے اندر جانے سے بچہ پیدا ہوگا اور نہ جانے سے بیا بیان جاتا ہے اور بچہ پیدا نہیں ہوتا اور بعض دفعہ پانی نہیں جاتا گراللہ تعالیٰ رحم ما در میں بچہ پیدا فرمادیتا ہے و دارو مدار نطفہ پرنہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پرہے ہاں بیالگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توالد و تناسل کا سلسلہ نطفہ کے ساتھ جوڑ دیاہے مگر نظفہ مؤثر حقیق نہیں ہے اس لئے ہوسکتاہے کہ نطفہ کا ایک و رواندر پہنچ جائے اور اس سے اس لئے ہوسکتاہے کہ نطفہ کا ایک و رواندر پہنچ جائے اور اس سے اللہ تعالیٰ بچہ بیدا کرے ساری منی سے تو بچہ بیدانہیں ہوتا ہے۔

#### مدت رضاعت میں جماع جائز ہے

﴿ ﴾ وعن سَعْدِ بْنِ آبِى وَقَاصِ أَنَّ رَجُّلا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّى أَعُولُ عَنَ إِمُسَرَأَتِي فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَالَ الرَّجُلُ أَسُّفِقُ عَلَى وَلَلِهَا غَنَ إِمُسَولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْكَانَ ذَلِكَ صَارًا حَسَرَ فَارِسَ وَالرُّوْمَ (دواه مسلم) غَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْكَانَ ذَلِكَ صَارًا حَسَرَ فَارِسَ وَالرُّوْمَ (دواه مسلم) اور حضرت معدا بن الجاوقاصُ بَهَ بِين كَدَ (ايك ون) أيك مُن رسول كريم سلى الشعليدوسِم كي خدمت بين آيا ور كَانِ لَا كَانِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْكَانَ خَلَرت سَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْكَانَ خَلْم كَانْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْكَانَ خَلْمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَل ہو؟ اس مخص نے کہا کہ میں اس کے شیرخوار بچہ کی وجہ سے ڈرٹا ہوں ( کہ کمیں مدت رضاعت میں وہ حالمہ نہ ہوجا نے اور اس صورت میں بیجے کو دود حد بلانا نقصان یہونچائیگا)رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سے نقصان یہونچا تا توروم دفارس دالول کوخرورلقصان یہونچا تا۔ (مسلم)

## توضيح

اشفق علی و لدھا: عام لوگوں کا خیال پیتھا کہ رضاعت کی مدت میں جماع کرنے سے اور پھر حمل تھم جانے سے مورت کے دودھ میں خرائی بیدا ہوجاتی ہے اس لئے اس دودھ کو پینے ہے شیر خوار نیچے کو نقصان پہنچتا ہے اور عورت کا دودھ کم بھی ہوجا تا ہے اس خوف کی وجہ سے اس شخص نے آنخصرت سے عزل کی اجازت جابی اس کے جواب میں آنخصرت نے فرمایا کہ اگراس طرح دودھ پینے سے بیچے کو نقصان ہوتا تو فارس اور روم کے لوگوں کو نقصان ہوجا تا کیونکہ وہ پیمل کرتے ہیں معلوم ہوااس میں نقصان نہیں ہے تو بھر عزل کی کیا ضرورت ہے اس سے عزل کی ناپندیدگی کا اشار و ملتا ہے۔

﴿ ٤﴾ وعن مُحدَامَةَ بِنُتِ وَهُبِ قَالَتُ حَضَرُتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي أَنَاسٍ وَهُويَ غُولُ لَقَدُ هَسَمُتُ أَنُ أَنُهِى عَنِ الْغِيْلَةِ فَنَظَرَتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ فَإِذَاهُمُ يُغِيُلُونَ أَوْلَادَهُمُ فَلايَتُ رُولَادَهُمَ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزُلِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَلِكَ الْوَأَدُ الْتَخْفِقُ وَهِيَ وَإِذَا الْمَوُودُدَةُ سُئِلَتُ (رواه مسلم)

اور حضرت جدامہ بنت و بہ جہتی ہیں کہ (ایک ون) ہیں رسول کر ہے سلی اللہ علیہ وہلم کی خدمت ہیں حاضر ہوئی اس وقت لوگوں کی ایک جماعت و ہاں موجود تھی اور آپ (ان کونا طب کر کے ) فرمار ہے ہے کہ ہیں نے بیاراوہ کیا تھا کہ لوگوں کو عیل ہے منع کردول لیکن پھر میں نے دیکھا کہ روم وفارس کے لوگ اپنی اولاد کی موجود گی میں غیلہ کرتے ہیں اور اس کی وجہ ہے ان کے اولاو کوکوئی تقصان تہیں پہنچا (تو میں نے اس ارادہ کوئرک کردیا) پھر لوگوں نے آپ سے عزل کرنے کے بارے میں پوچھا (کہ اس کا کیا تھم ہے ) تو آپ نے فرمایا کہ بیر (عزل کرنا) تو پیشدہ طور پرزیدہ گاڑویتا ہے اور بدایک برکی عادت ہے جواس آیت کریر وافال موؤدہ قسطت الآیة (اور جب نیدہ گاڑی ہوئی کری ہوئی کا کہ دہ کس گناہ کے پاداش ہیں قرئی گئی کی کھی میں وافل ہے۔ (مسلم)

توضيح

آنُ انْهَائِي عَنِ الْمُعِيلَةِ: عَيله غين كَرَره كَمَاتُوعَيل بِفَتِح الغين سے ماخوذ ہے الغيل اورغيله كي تغييراورتوضيح ميں اہل لفت كر مُنْلَف اقوال بيں - (۱) اصعمی اوران کے ہمنوا بل لغت اورامام مالک فرماتے ہیں کہ دودھ پلانے والی عورت سے جب اس کا شوہر جماع کرے اس خاص فعل کا نام غیلہ ہے ، ابن سکیت کہتے ہیں کہ حاملہ عورت کے ساتھ جب شوہر حالت حمل ہیں بخاع کرے تو اس خصوص عمل کو غیلہ کہتے ہیں عرب اس عمل سے احتر از واجتناب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس سے بچہ کو نقصان بہتی ہے ہیں عرب اس عمل کو خیلہ کہتے ہیں عرب اس عمل مصبور تھا آنحضرت نے ادادہ کیا کہ اس سے امت کو منع کریں بہتی ہے ہیں اور ان کو نقصان نہیں بہتی ہے نہ وہ اس چیز کی پر داہ کہن جب آپ نے دیکھا کہ فارس اور دوم کے لوگ بیگل کرتے ہیں اور ان کو نقصان نہیں بہتی ہے نہ وہ اس چیز کی پر داہ کرتے ہیں بیس بیس کے خضرت نے اس عمل سے امت کو منع نہیں کیا۔

جمہور کے نز دیک غیلہ جائز ہے گر بچے کے نقصان کا خطرہ ہے اس لئے خلاف اول ہے۔

الْمُوأَهُ الْعَجْفِيُّ: لِعِنْ عِنْ لِ بِوشِيده طور بِرِزَنه ه دُرگوركرنا بِاس جمله في عزل كى كراست كى طرف واضح اشار ه ملتا به الوأدُ" زنده درگوركرنے كے معنی میں ہے بعنی كسى كوجیتا گاڑ وینا ،علاء كا ایک طبقه عزل كے مدم جواز كی طرف گیا ہے لیكن جمہورعلاء كنز دیك عزل مباح ہے اگر چەحظرت عمرٌ نے لوگوں كوعزل ہے روكا ہے ،حضرت عثمان ؓ نے بھى روكا ہے تاہم يہ تمى كرا ہت حنز ہجى اور خلاف اولى پرحمل كى جائيگى۔

### میال بیوی ایک دوسرے کاراز فاش نہ کریں

﴿٨﴾ وعن أبِى سَعِيْدِ الْمُحَدُّرِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ إِنَّ أَعْظَمَ الْآمَانَةِ عِنْدَاللّهِ يَومَ الْعَيَامَةِ وَفِى رِوَانِةٍ إِنَّ مِسِنُ أَشَرُّ السَّاسِ عِنْدَاللّهِ مَنْزِلَةً يَوُمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِى إِلَى إِمْرَاتِهِ وَتُفْضِى إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُو سِرَّهَا (رواه مسلم)

اور حفرت ابوسعید خدری کہتے ہیں کدرسول کر بھ صلی القد علیہ دسلم نے قربایا قیامت کے دن اللہ کے نزویک سب سے بڑی ابات ،ایک روایت میں بول ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزویک باعتبار مرتبہ کے سب سے برافخص وہ ہوگا جوا پی بیوی سے ہم ہستر ہواوراس کی بیوی اس کے ہم آغوش ہواور بھرد داس کی پوشید وہا تمی طاہر کرتا بھرے ۔ ( بخاری وسلم )

#### توطيح

إِنَّ أَعْظَمُ الْأَمَانَةِ : لِينَ سب سے بوی امات جس میں بندے نے خیانت کی اس آدمی کی خیانت ہے الخ اللہ تعالی نے میال یوی کوایک دوسرے کے لئے لباس بنایا ہے ان کے درمیان پوشیدہ جنسی تعلقات قائم ہوتے ہیں اور یددونوں ایک دوسرے کے راز دان ہوتے ہیں۔ اب ان میں سے ہرایک صبح اٹھ کررات کے پوشیدہ حالات کا اظہار کرتا ہے دوسرے کے راز دان ہوتے ہیں۔ اب ان میں سے ہرایک صبح اٹھ کررات کے پوشیدہ حالات کا اظہار کرتا ہے

يول عام الرحد كابيان

اور کہتا بھرتا ہے کہ میرار فیق حیات ایسا ہے ویہ ہے بین نے یہ کیا اس نے یہ کیا جیسا بھیچھور نے لوگوں کی عادت ہوتی سے اس طرح گھٹیا حرکات سے اسلام ہمیں روکتا ہے اور یہ پوشیدہ راز افشا کرنا بڑی خیانت ہے اور بڑی بے غیرتی بھی ہے اور بڑگ شرارت بھی ہے۔

### ایام حیض میں بیوی کے پاس نہ جاؤ الفضیل الثانی

﴿ ٩﴾ ﴿ وَعَن ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُوحِى إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ نِسَاءُ كُمُ حَرُثُ لَكُمُ فَأَتُوا حَرُثُكُمْ ﴾ الآية أَقُبِلُ وَأَدْبِرُ وَاتَّقِ اللّهُ بُو وَالْحَيْضَةَ (رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي) معزت ان عرب مَن يَجَ بِن كرمول كريم على الله عليه بلم پرية بت نازل كي ني ﴿ نِسَاءُ ثُحَمُ حَرِثُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثُكُمْ ﴾ الآية (معني تمهاري عورتي تمهاري كيتيال بن بي آيتها في كيتيول مي الخليداتم بس طرح جابوان حي المعت كره) خوادة كريد من جاب من آي يجهد عاقل جانب من آي يجهد عاقل جانب من آي الكين مقعد هي وفول كرت عدد اجتماعات كره واورين كي حالت من جماع نارك و ( ترذي ما بن معهد داري )

## توضيح

\_\_\_\_\_ آئی شنتم: ۔ لفظ آئی مِنُ اَیْنَ کے معنی ہی عموم مکان کے لئے آتا ہے "ای میں ایس شنتم" اور کیف کے معنی ہیں بھی آتا ہے جس ہے عموم احوال مراولیا جاتا ہے۔

روافض نے دونوں معنی لیکروطی فی الد ہر کوجائز قرار دیا ہے اور قبائے ہیں بیٹلا ہو گئے بعض لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عمر کے ایک مجمل کلام سے غلط فائدہ اٹھا کران کی طرف غلط نسبت کی ہے انہوں نے انبی شنتم ای فی دبوھا 'فرمایا یہ سراسر بہتان ہے۔ کیونکہ حضرت ابن عمرنے وطی فی الد ہر کے بارے میں قربایا ''ھل یہ فیعل ذلک احد من المسلمین'' کیا کوئی مسلمان بدفعنی کرسکتا ہے؟

روانض نے انی شئتم کے جوعموم افعال کیکر وطی فی الد برکو جائز قرار دیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ آیت کے سیاق وسباق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں عموم موضع مراز نہیں بلکہ عموم احوال مراد ہے بعنی موضع خاص ہو کیفیت عام ہو بیٹے کر ہولیٹ کر ہوکروٹ پر ہواو پر بنچے ہوقیام ہوقعود ہو یہ سب احوال جائز ہیں گھر شرط یہ ہے کہ وطی موضع حرث میں ہوموضع فرٹ میں نہ ہوشیعہ ہرعمل میں مسلمانوں سے الگ چلنا جاسج ہیں یہاں بھی انہوں نے الگ راستہ بنالیا ہے " بحسف لھے اللّہ سے سے

خفلواالاسلام"

﴿ الله وَعَن خُوزَيْمَةَ بُنِ قَابِتِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَايَسُتَحَى مِنَ الْحَقِّ الاتَّاتُوا النَّسَاءَ فِي أَدُبَارِهِنَّ (رواه احمد والترمذي وابن ماجه والدارمي) اورصرت تزيرابن تابت كم تين كرمول كريم على الشعلية وعلم في فرمايا الشاقال في بات كمن في عيانين كرا يتم عورتوں كم مقعد على بدُعلى ذكرور (احمد الرفري) ابن اجه داري)

## بیوی ہے بدفعلی کرنے والاملعون ہے

﴿ ١ ﴾ وعن أبِي هُوَيُوةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى إِمُوأَتَهُ فِي دُبُرِهَا (رواه احمد وأبوداود)

اور حضرت ابو ہر میرۃ کہتے ہیں کے کہ رسول کر پیم سلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا وہ مخص ملعون ہے جوابی عورت کے ساتھ برفعلی کرے۔(ابوداؤر ماحمہ)

### توضيح

ملعون: آپی ہوی کے ساتھ جوعورت بھی ہے بدفعلی کرنا کتنا ہزاجرم ہے تواجا نب امار داور رجال ہے بدفعلی کا کیا ٹھکانہ ہوگا سابقہ اقوام میں قوم اوط کممل طور پراس جرم کی پاواش میں جاہ ہوگئی کہتے ہیں اس فعل بدکی وجہ ہے عرش ہیں زلزلہ افتتا ہے بعض نے کہا ہے کہ اس فعل کے بعد اگر اس جرم کا مرتکب سات سمندروں میں شسل کرے پھر بھی اسکوطہارت حاصل نہیں ہوتی ہے، فاہر ہے فاہری شسل اور یانی ہے باطنی خیاخت اور گنا و کہاں زائل ہوسکتا ہے۔

## لواطت کی سزا

جمہور کے بال اواطت کی سزاز ناکی حد کی طرح ہے لہذااس کی طرح حدنا فذ ہوگی صاحبین بھی جمہور کے ساتھ جیں۔ حضرت علی ہے منقول ہے۔
جیں۔ حضرت علی ہے منقول ہے کہ انہوں نے لوطی کوسنگسار کیا تھا جسن بھری اور ابرا بیم تحقی ہے بھی اس طرح منقول ہے۔
عقلی دلیل جس جمہور فرماتے جیں کہ لواطت سے قضا یہوت کامل درجہ جیں ہوتی ہے لہذا بیز ناکے تھم جیں ہے۔ امام
ابوصنیفہ قرماتے جیں کہ لواطت میں تعزیر ہے کیونکہ اسکو کسی حد کے تحت لا نامشکل ہے اگر بیکسی حد کے تحت متعین طور پرواخل
ہوتی توصحا ہے کرام اس کی سزاد ہے جی میں مختلف نے ہوتے حال تکہ مختلف صحابہ نے مختلف انداز سے سزادی ہے کسی نے بہاڑ سے
لوطی کو گرایا ہے کسی نے اس برد یوارگرائی ہے کسی نے اسکو سمندر جیں ڈبودیا ہے کسی نے آگ جیں ڈالا ہے کسی نے جہت سے

بيوى بيرساشركاليان

گرا کر پیچھے سے سنگ باری کی ہے بیاس بات کی دلیل ہے کہ اس میں حدثیں البنۃ تعزیر ہے تعزیر کے تحت اسکولی تھی۔ کیا جا سکتا ہے سکنسازیھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ تعزیر تو امیر کی صوابہ ید پر ہے۔

لہٰذااحناف پریہاعتراض حسد پربٹی ہے کہ وہ لواطت کی حد کے قائل نہیں ہیں عالانکہ ان کے ہاں تو حد ہے بھی زیادہ اس عمل بدیر بخت سے بخت سزادی جاسکتی ہے۔

﴿ ٢ ﴾ ﴾ وعنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ إِنَّ الذِّي يَأْتِي امْرَأْتَهُ فِي دُبُوهَا لَايَنُظُو اللَّهُ إِلَيْهِ (رواه في شرح السنة)

۔ اور حضرت ابو ہریرۂ کہتے جیں کہ رسول کر بیرصلی اللہ میہ وسم نے فر مایا جو محض اپنی عورت کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف ( رحمت و شفقت کی نظر ہے ) نمبیں و کیکٹا ۔ ( شرح السنة )

﴿٣ ا ﴾ وعن ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَنْظُو اللَّهُ إِلَى رَجُلِ أَتَى رَجُلًا أَوُامُزَأَةً فِي الدُّبُو (رواه الترمذي)

اور حضرت این مباس کیتے ہیں کہ رسول کر پیرسلی اللہ عبیہ وسلم نے فر باغ اللہ تعالی اس محض کی طرف (رحمت وشفقت کی نظر سے ) نہیں ویکیٹا جومرہ یا عورت کے ساتھ ویڈھٹی کرتا ہے۔ (تر ندی)

﴿ ٣ ﴾ ﴿ عن أَسْمَاءَ بِسُبَ يَزِيْدَ فَالَتُ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَقُتُلُوا أَوْلَادَكُمُ سِرًّا فَإِنَّ الْغَيْلَ يُدُرِكُ الْفَارِسَ فَيُدَعْثِرُه عَنْ فَرَسِهِ (رواه ابوداؤد)

اور حضرتُ اسا ، بنت بزیر نمتی میں کہ میں نے رسول کر پیم سلی القد عدیہ وسلم کو بیفر ماتے سنا کہتم اپنی اولا وَوَتُخَلِّ طور پرقِلّ ند کر ، کیوفکہ فیل ، موار پراٹر انداز ہوتا ہے اوران کوگھوڑ ہے ہے گر مویتا ہے ۔ (ابوداؤو)

## توخيح

فیسڈ غیز افقہ دعشر بلاعشر دعشر ہے آرائے کے معنی ہیں ہے لینی داءالغیل کااٹر اس بیچے کے بدن اور ٹانگوں پر کمزوری ک صورت میں ظاہر ہوجا تا ہے جب بچے مرد بن کر گھوڑ ہے پر سوار ہوتا ہے اوراسکو دوڑ اتا ہے تو یہ بیاری اپناائر وکھاتی ہے تو وہ گھوڑ ہے سے گر کر ہلاک ہوجا تا ہے گویا یہ پوشیدہ قمل ہے تو فر مایا بی اولاد کوئل ندکروں

وا والغیل کی تفصیل گذر پی ہے کہ اس بیماری کا اثر اعضا ، پر پڑتا ہے اور میساری خرابی اس غلط دووھ کا متیجہ ہے کہ شو ہر کے جماع کی مجدے بیوک کا دود ھ خراب ہو گیا اور بیچے نے لی لیا یا حالت ممل میں اس سے جماع کیا گیا۔ سوال: یہاں بیہوال ہے کہ اس سے بہنے آنخضرت نے عمل کے مل کومباح قرار دیا ہے دوحدیثوں میں بیہ بات آئی ہے کومبل سے بچونیس ہوتا اور اب اس حدیث میں غیل کے نقصان کوتتا ہم کرایا گیا ہے؟

جواب: علامطین نے جواب دیاہے کہ گذشتہ احادیث میں خیلہ کے نقصان کی نئی اہل جاہلیت کے اس اعتقاد کے پیش نظر تھی کدو وغیلہ کے اس اٹر کومؤٹر حقیق سیجھتے تھے تو آپ نے نئی فربادی اور یہاں اس میں فی الجملدا ٹرکی طرف اشارہ کیا گیا کہ فی الجملداس کا اٹر پڑتا ہے دوسرا جواب یہ کدابتداء میں آپ نے ارادہ کیا تھا کہ خیلہ کو حرام قرار دے دیں بعد میں آپ کا جھاد بدل گیاز ریجٹ حدیث کاتعلق شایداس زبانہ سے ہے جس وقت غیلہ کی ممانعت کی باتیں موری تھیں ۔

#### الفصل النالث

﴿ ١ ﴾ وعن عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يُعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِاذُنِهَا (رواه ابن ماجه)

حضرت عمرا بن خطاب کہتے ہیں کے رسول کر بم صلی اللہ علیہ وسم نے حرو (آزا دعورت) کے ساتھواس کی اجازت کے بغیر عزل کرنے سے منع فر دیا ہے۔ (ابن ماجہ)



#### باب ----مسئلة خيار العتق الفصل الاو ل

﴿ ا ﴾ عن عُرُوَةَ عَنُ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا فِي بَرِيُرَةَ خُذِيْهَافَأَعُتِقِيُهَا وَكَانَ زَوُجُهَا عَبُـدًا فَيَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَارَتُ نَفْسَهَا وَلَوْكَانَ خُرًّا لَمُ يُخِيَّهُ هَا مِنفِق عليه ،

حضرت م وفام المومنين حضرت عائش نے عل کرتے ہیں کدرسول کریم صلی اللہ علیہ وسم نے ان ( یعنی حضرت عائش ) سند ہر برفائے ہارے میں فر مایا کہا ہے خریدلواور پھراس کو تازو کروواور ہر برفاکا خاوند چونکہ خاام تھااس لئے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اسے افتیار ویدیا تھااور ہر برفائے (اس افتیار کے مطابق ) اسپینہ آپ کو ( اسپنے خاوند سند ) میں حدوکرایا تی ،اورا گراس کا خاوند آنزاو ہوتا تو آپ اسے ساتھیارت دسیتے ۔ ( بخاری وسلم )

توخيح

مدیند منور و بیس دیک میبودی کی لونڈی تھی جس کا نام بریرہ قضائی کے مالک نے 9 اوقیہ کے بدلے بین اسکومکا تب بتانیا بدل تنابت میں مدد کے سلسلہ بین بریرہ حضرت عائشہ کے پائ آئی تھیں ،حضرت عائشہ نے ان کوخرید لیا اور پھر آزاد کیا خرید نے کے وقت بریرہ کے مالک میبودی نے اس شرط کا ذکر کیا کہ بریرہ کا''حق والا'' اس کے مرنے کے بعد ہمیں ملے گا ،حضرت عائشہ نے اس کا تذکرہ حضورا کرم کے سامنے کیا حضورا کرم بہت ناراض ہوئے اور خطبہ دیا اور فرمایا!

"فقضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق"

حضرت بریره کاایک شو برخهاجن کا نام مغیث تهاه ه بھی پہلے نلام تھ بعد میں انکوبھی آزادی کمی اس سلسلہ میں حضرت بریر وکو خیار محق بعنی اختیار طلاق بیوجیحق حاصل ہو گیاای خیار عمق کی تفصیلات میں فقہاء کرام کااختیا ف ہوا ہے۔

#### فقهاء كااختلاف

- (۱) اس برسب کا نفاق ہے کہ اگر لونڈی کے آزاد ہونے کے وقت اس کا شوہ برغلام ہوتو لونڈی کوخیار عتل لعنی اعتبار طلاق ملے گا۔
- (۲) ۔ اس پر بھی تمام فِقبها مکاا تفاق ہے کہا گرا یک ساتھ دونوں میاں بیوی آ زاد ہوجا تھی تو کسی کوخیار عنق حاصل تہیں ہوگا۔
  - (۳) اگرلونڈی کی آزادی کے وقت خاوند آزاد ہوتو ہوی کوخیار عتق نے گایانہیں؟اس میں نقباء کرام کا اختلاف ہوا ہے۔

خارحق كابيان

ائمہ احناف کے نزدیک نونڈی کو ہر حالت میں خیار عتق نے گاخواہ اس کا شوہر غلام ہویا آزاد ہو، جمہورا در شوافع کے ہاں خیار عتق صرف اس صورت میں ہے جب شوہر غلام ہواور بیوی آزاد ہوجائے اگر شوہر آزاد ہوتو لونڈی کو خیار عتق حاصل نہیں ہوگا۔ علت اختیال ف

احناف اورجمہور کے درمیان یہ جواختا ف ہے یہ تخریج علت کی وجہ سے بہ جمہور نے خیار عتق کے لئے جوعلت نکالی ہے وہ بیہ ہے کہ لونڈی جب آزاد ہوجا ئیگی تواب وہ غلام شوہر کے تحت رہنے کو عارتصور کر گئی کیونکہ دونوں میں کفاءت خیس رہی اورا گرشو ہرآزاد ہوتو کوئی عارتبیں اس لئے اسکوخیار نہیں غلام میں عارہے تو وہاں اختیار ہے۔

احناف کے نزویک خیار عتق کی علت آزادی کے بعد عار نہیں بلکہ تمن طلاق کا اختیار ہے کیونکہ طلاق کا مدار عور توں پر ہے اگر عورت لونڈی ہے تو شو ہر کو دوطانا ق کاحق حاصل ہے (طلاق الامة الشنسان) اور اگر عورت آزاد ہے تو شو ہر کو تمین طلاق کا اختیار حاصل ہوجاتا ہے۔

احناف فرماتے ہیں کہ آزادی کے بعداس مورت کی طرف ایک زائد تیسری طلاق متوجہ ہوگئی للبذااس کواس اضافی بوجھ کے دفع کرنے کاحق حاصل ہے جو خیار محتق ہے، بیاس خیار محق کی علت بھی ہےاور فائدہ و حکمت بھی ہے۔ مفتائے اختلاف

اس مسئله بین اختلاف کامنشاء احادیث مقدسه اور روایات کا اختلاف ہے حضرت عائش سے دوروایات منقول میں ایک روایت ہے۔ ایک روایت کے الفاظ ریمین "و محان زوجها عبدا" رواه البخاری۔ ادھر مشکلوۃ شریف میں بھی کہی روایت ہے۔

دوسری روایت میں ہے" و کسان زوج ہے حسوا" رواہ ابوداؤد۔ بیدوایت بخاری میں بھی ہے، حضرت عائشڈ کے شاگردوں عروہ ، عبدالرحمٰن اورا سود میں بھی اختلاف ہے بعض نے بریرہ کے شوہر کو حرکہا ہے اور بعض نے عبد کہدیا ہے۔ حضرت ابن مسعود کے شاگردوں میں بھی ای طرح اختلاف ہوا ہے۔ حضرت ابن مسعود کے شاگردوں میں بھی ای طرح اختلاف ہوا ہے۔ ولائل ولائل

جمہور کے دلائل:

جمبور نے زیر بحث حضرت عروائن عائشة كى روايت سے استدلال كيا ب جس ميس "كان زوجهاعبدا" كے واضح

خيار عق كأبيان

الفاظآئے ہیں نیز "ولمو کسان حسرا لمسم یعجیر ہا" الفاظ ہے جانب مخالف کاردیمی ہوگیاتو مسئلہ صاف ہوگیااور وایت بھالاکی وسلم کی ہے بیمزید پختگی ہے،ای طرح جمہور نے تقلی دلیل بھی پیش فرمائی ہے جودر حقیقت اس مسئلہ کی علت کی طرف اشارہ ہے کہ اگر شوہر غلام ہوتو عورت کواس کے ماتحت رہنے میں عارہے اوراگر شوہر حربوتو کوئی نیاز نہیں لبذواسکو خیار نہیں مسئلہ میں کوئی غبار نہیں۔

#### احناف کے دلاکل

(۱)روى البخارى واصحاب السند عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة في قصة بريرة وفي آخرها وكان زوجها حرا (بحواله زجاجة المصابيح ج ۲ ص ۲۲۸، بخارى ج۲ص ۹۹۹) (۲)روى مسلم عن عبدالرحمن بين القاسم الى آخر الحديث قال القاسم وخُيِّرتُ فقال عبدالرحمن وكان زوجها حرا. (زجاجة ج۲ ص ۳۳۰)

(٣)وروى ابوداؤدعن الاسود عن عائشة ان زوج بريرة كان حراحين عقت (زجاجة ج٢ص ١٣٣١) (٣)وفى رواية الترمذي قالت كان زوج بريرة حرا فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم (ايضا) (۵)وروى ابن ماجة والنساني عن الاسودعن عائشة انها اعتقت بريرة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم وكان لها زوج حر(ايضا)

 (۲)وروى البطحاوى وابن ابي شيبة عن طاؤس قال للامة الخيار اذااعتقت وان كانت تحت قرشى ،وفي روايةلهما عنه قال لها الخيارفي الحر والعبد (ايضا)

(2)وروى ابن ابني شيبة عن ابن سيرين والشعبي نحود وفي روايةله عن مجاهد قال لها الخيار ولوكانت تحت امير المؤمنين (زجاجة المصابيح مشكواة الحنفي ج٢ ص ١٣٣١)

ر (۵) دارتطنی نے ایک روایت نقل کی ہے "قبال رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم لبریرة ملکت بضعک فاحتادی" یہاں اس روایت ہیں خیارعتق کی علت کو بیان کر کے آنخضرت نے خود فیصلہ فرمادیا کہ شوہر کا اعتبار نہیں خواہ غلام ہوخواہ حربہوشر طریہ ہے کہ عورت اپنے اختیار کی مالکہ بن جائے ،اب یہاں مطلق ملکیت بضعہ کوفا ختاری کا سبب قرار دیا گیا ہے شوہر کا لحاظ نہیں رکھا گیاافسوس ہے لکھٹا ہڑتا ہے کہ اتنی روایات ہیں مگرصا حب مشکو ق نے ایک بھی نقل نہیں فرمائی۔

#### الجواب:

، برباری ہوں۔ اب جب بیہ بات نابت ہوگئ کے دونوں طرف کی حدیثیں شیح میں جمہور نے و سکے ان زوجھا عبدا کواختیار کیا ہے اوراحناف نے و سکان زوجھا حوا کوافقیار کیا ہے تو بظاہر ان متعارض روایات میں کسی ایک جانب کوتر جی نہیں دی جاسکتی ہے تو پھران روایات پڑکل کیے کریں گے تواحناف نے تطبیق کی صورت افقیار کرلی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب و سکسان زوجھا حوا کوافقیار کرلیا جائے تو تمام روایات پڑکل ہوجائے گا اور وہ اس طرح کہ ہم حراور عبد کے وومتضا والفاظ کوایک وقت پرحمل نہیں کریں گے بلکھیتی کی غرض ہے ہم حرکوالگ زمانہ پرحمل کریں گے اور عبد کوالگ زبانہ پرحمل کریں گے۔

تواصولی قاعدہ یہ ہے کہ حرمسلم پرعبدیت طاری نہیں ہوئئی ہے اورعبد مسلم پرحریت طاری ہوئئی ہے اور بریرہ کے شو ہر مغیث پہلے غلام تھے بعد میں آزاد ہوئے توان کے حق میں عبدیت کے جوالفاظ آئے ہیں بید مکایت ماضی اور گذشته زمانہ پر محول ہیں ''بینی وکان عبدا'' پہلے زمانہ میں غلام تھے۔ پر محول ہیں ''بینی وکان عبدا'' پہلے زمانہ میں غلام تھے۔

اور جہاں و کان ذو جھا حوا کے الفاظ آئے ہیں تو بیالفاظ حالت عنق اور خیار عنق کے وقت پرمحول ہیں نتیجہ یہ نکا کہ مغیث حریقے اور بریرہ کوحفور اکرم نے خیار عنق کاحق دیدیا معلوم ہوا حرکی ماتحق میں اگر لویڈی آزاد ہوجائے تواس کو بھی خیار عنق حاصل رہیگا اور عبدیت میں تو سب مانتے ہیں۔ باقی جمہور نے جوعظی دلیل پیش کی ہے کہ عبد کے ماتحت آزاد عورت کا دہنا عار ہے تو بیعلت بیان کرنا میچے نہیں ہے کیونکہ حرہ کا ابتداء غلام کی ماتحق میں آنا عار ہے لیکن اگروہ بہلے سے اس کے نکاح میں مستعملہ مستقر شدہوتو اس میں اب کیا عار ہے؟

باتی زیرنظر صدیث "ولمو کسان حسوا لمه یعیوها" کے الفاظ معرت عائش کے نبیں بلکہ معرت عروہ کے الفاظ بیں کیونکہ معرت عائش تو مغیث کے حرہونے کی روایت بار بار بیان کر چکی ہیں۔

﴿ ٢﴾ وعن ابني عَبَّاسِ قَالَ كَانَ زَوْجُ بَوِيُوةَ عَبُدًا أَسُودَ يُقَالُ لَهُ مُغِيثُ كَانِّى أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَدُلُهُ هَا فِي سِكَكِ الْسَمَدِيْنَةِ يَبْكِى وَ دُمُوعَهُ تَسِيلُ عَلَى لِحَيْتِهِ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْدَا جَعْتِيهِ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْدَا جَعْتِهِ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْدَا جَعْتِهُ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأْمُرُنِى قَالَ إِنَّمَا أَشَفَعُ قَالَتُ لَا حَاجَةَ لِى فِيهُ (رواه البنحارى) اورضرت ابن عاس كتب يَل دبريه كا ثو برايك إن الله عَلَيْهِ المَا عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ يار متن كابيان

تو سفارش کرر ہاہوں (یعنی بطور وجوب نہیں بلکہ بطریق استجاب تمہیں تھم دے رہاہوں) برمیرڈ نے کہا کہ جھےاس سے رجوع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں (یعنی مجھےاس کے پاس رہنامنظونہیں) (یغاری)

#### الفصل الثاني

﴿٣﴾عن عَائِشَةَ انَّهَا أَرَادَتُ أَنُ تُعْتِقَ مَمُلُوكَيْنِ لَهَا زُوُجٌ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنُ تَبَدَأُ بِالرَّجُلِ قَبُلَ الْمَرُأَةِ (رواه ابوداؤد والنساني)

حضرت عاکش سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے دومملوک آزاد کرنے کا اراد و کیا جوآلیس میں خاوند و ہوی تھے آپ نے تو نجی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے دریافت کیا ، آپ نے ،انہیں عورت سے پہلے مردکوآزاد کرنے کا بھم ویا ( ٹاکہ عورت کوٹکاح منح کرنے کا اختیار ہاتی ندرہے ) (ابوداؤد،نسائی )

توضيح

ان تبدأ بالموجل: حضرت عائشٌ کے پاس دومملوک تصان میں ایک بیوی دوسرا شو ہرتھا یعنی دونوں کے درمیان از دوا جی رشتہ تھا حضرت عائشؓ نے دونوں کوآ زاد کرنا چاہانو آنخضرتؑ ہے معلوم کیا آنخضرتؑ نے فرمایا کہ مردکو پہلے آزاد کرواسکی ایک وجہتو بیھی کہ مرد کی آزادی ہے عورت کومنے نکاح کا اختیار حاصل نہ ہوگا تو بقاء نکاح انقطاع نکاح ہے اولی ہوتا ہے۔

دوسری وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ عمومامر دلونڈی کو نکاح میں رکھتا ہے اسکوزیادہ نا گوارٹییں گذرتا ہے لیکن عورت جب آزاد ہواور شوہر غلام ہوتو اس میں عورت عارمحسوس کرتی ہے اس لئے مرد کو پہلے آزاد کرنے کا تھم ہوا۔ تیسری وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ پڑالو جال قوامون علی النسباء ﴾ کی فضیلت کا خیال رکھا گیا۔

﴿٣﴾وعسها أَنَّ بَرِيُرَةَ عَتَقَتُ وَهِيَ عِنُدَمُغِيْثٍ فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَهَا إِنْ قَرُبَكِ فَلا خِيَارَ لَكِ (رواه ابوداؤد)

اور حضرت عائشگہتی ہیں کہ بربریڈاس حال میں آزاد ہوئی تھی کرد ہ مغیث کے نکاح میں تھی جنانچہ نبی کریم صلی القد علیہ وسلم نے اے ( اپنانکاح باتی رکھنے یافتخ کردینے کا ) اختیاد وید پالیکن میابھی فرمادیا تھا کہا گر تیرا شوہر تھے ہے جماع کر لیگا تو تخفے بیا ختیار حاصل نہیں رہیگا ( کیونکہ اس صورت میں یہ مجھا جائیگا کہ تو اس کی زوجیت پرراضی ہے ) ( ابوداؤد ) نوٹ نیا در ہے میدورس وو دن کا ہے جوایک تاریخ کے تخت لکھا گیا ہے۔ مبرکامیان مبرکامیان

#### لاؤية فدو إعلااك

## باب الصداق مهرکابیان

قبال السلّمة تعالى ﴿ واحل لكم ماوراء ذلكم ان تبتغوابامو الكم ﴾ وقال اللّه تعالى ﴿ قدعلمنا مافرضناعليهم فى ازواجهم ﴾ وقال اللّه تعالى ﴿ واتيتم احداهن قنطاء أَهُوقال اللّه تعالى ﴿ واتوالنساء صدقاتهن نحله ﴾ صداق بروزن كماب عورت كم مبركوكيتم بين اس كى جمع ضدق كشب كاطرح آتى بهمداق بين صادكا كروزياده في ا اور فق بحى مشهور به ملالى قارى فرمات بين كرم كوصداق اس كي كما كيا "لانه يظهو به صدق ميل الوجل الى الموءة "المهو بحى عربي من بولا جاتا ہے جس كى جمع محوراً تى ہے ...

شوہر کی طرف سے بیوی کوحقوق روجیت کے معاوضہ میں جو یکھے ویا جاتا ہے وہ مہر ہے نکاح کی صحت کے لئے مہر کا ہونا ضروی ہے اس کے بغیر نکاح صحیح نہیں ہاں اگر تذکرہ نہیں کیا تو مہرشل لازم آئے گا نکاح صحیح ہوگا۔

مہر،خالص عورت کاحق ہے جولوگ بٹی یا بہن کے نام مہر وصول کرکے خود اپنے مصرف میں لاتے ہیں ہے عورتوں کےحق میں بزے ظالم لوگ ہیں اور بزی بےشرمی کی بات ہے کہ بٹیاں فروخت کرتے ہیں علاء حق پر فرض ہے کہ اس رسم بداورظلم کےخلاف حق کانعرہ بلند کریں۔

حصرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے مہر کی حکمتوں ہے متعلق جمۃ اللہ البائغہ میں لکھا ہے کہ نکاح ایک نظم وصبط اور جوڑ وتر تبیب کا نام ہے اور میاں بیوی کے درمیان دائمی معاونت اور نصرت و مدد کا نام ہے۔

ای جوڑاورنظم وصبط کے جیش نظر مہر مقرر ہوا تا کہ بلاضروت خاونداس نظم کے توڑنے ہیں اپنے مال یعنی مہر کے ضارتے کا خطرہ محسوس کرتارہ کی المبر مقرر کرتا تکاح کے دوام اور پائیداری کے لئے ضروری ہے مہر بیں دوسری حکمت سے کہ مہر مقرر کرنے ہیں جارہ ہم ہر بیں ہو ہم کے مہر مقرر کرنے سے نکاح میں عظمت اور اہتمام پیدا ہوجا تا ہے۔ کیونکہ لوگ جبی طور پر مال کے بارے میں حریص ہیں تو جب ایک شخص ملک بضعد کے عوض مال ویتا ہے تو دینے والے اور لینے والے دونوں کی آئیموں میں نکاح کی عظمت پیدا ہوگی اور لاکی والوں کی آئیموں میں نمانے۔ پیدا ہوگی اور لاکی والوں کی آئیموں میں نما ہے۔

تیسری حکمت یہ کہ مہر مقرر کرنے سے زنااور نکاح میں امتیاز آجا تا ہے ، پھر مال کے دینے اور لینے میں چونکہ لوگوں کی عادت اوران کے حرص کے درجات نیز انسانوں کے طبقات مختلف ہیں اس لئے شریعت نے کسی کومبر کے کم اور زیادہ مقرر کرنے میں پابندنہیں کیا ( بیعنی جانب اکثر میں مہر میں پابندی نہیں لگائی )

#### ر بری ایران کرد کامیال کرد

#### مهركامسئله

#### الفصل الاول

﴿ ٥﴾ عن سَهُ لِ بُنِ سَعَدٍ أَنَّ رُسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ تُهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى وَهَبُتُ نَفُسِى لَکَ فَقَامَتُ طَوِيُلا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ زَوِّ جُنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنُ لَکَ فِيهُا حَاجَةٌ فَقَالَ هَلُ عِنُدَكَ مِنُ شَيُّ تُصُدِقُهَا قَالَ مَاعِنُدِى إِلَّا إِزَارِى هَلَا قَالَ فَالْتَمِسُ وَلَوْ خَاتِمًا فِيهُا حَاجَةٌ فَقَالَ هَلُ عِنُدَكَ مِنُ شَيْءً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَلُ مَعَكَ مِنَ الْقُرُآنِ مِنَ الْقُرُآنِ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَلُ مَعَكَ مِنَ الْقُرُآنِ الْمُعَلِّى فَقَالَ نَعُمُ سُورَةً كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا فَقَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَلُ مَعَكَ مِنَ الْقُرُآنِ وَايَةٍ قَالَ شَعْمُ سُورَةً كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا فَقَالَ وَمُورَةً كَذَا وَمُعَى عِنَ الْقُرُآنِ (مَعْقَى عليه) النَّهُ وَقَدْ زَوِّ جُتُكَهَا فِعَلَمُهَا مِنَ الْقُرُآنِ (مَعْقَى عليه)

حضرت بل این سعد کہتے ہیں کہ (ایک دن) آیک کورت، رسول کر پھر طلی اللہ علیہ دسلم کی خدمت ہیں حاضر ہو لی اور کہنے

گلی کہ یا رسول اللہ ایمی نے اپنے آپھوآپ کے لئے برکروی (پر کبرکر) وہ کورت ویر تک کھڑی رہی بہاں تک کہ

( آنخضرت کے اس کی بات کا کوئی جو اب نہیں دیا اور ابھی آپ خاموش ہی تھے کہ ) ایک صحافی کھڑے ہوئے اور موض

کیا کہ یا رسول اللہ اناگر آپ اس محورت کی خرورت محسوس نہ کرتے ہوں تو اس سے میرا نکاح کراو بینے ، آپ نے بوچھا

کیا تہارے یا سی کوئی ایس چیز بھی ہے کہ جے تم اس مورت کے مہر میں دے سکو؟ انہوں نے عرض کیا کہ اس تہبند کے علا

وہ (جے میں باند ھے ہوئے ہوں) میرے یاس کوئی اور چیز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ ( کوئی چیز ) ڈھوٹ لا کہ اگر چہ

وہ لوے کی اگر تھی ہی ہو، جب سے اب نے بہت تاؤش کیا اور انہیں کوئی چیز نہیں ملی تو بھر آپ نے ان سے پو چھا کہ کیا جمہیں
قر آن جس سے پچھیا دے انہوں نے عرض کیا کہ ہاں فلاں فلاں سور تمیں یا دہیں ۔ آپ نے فرمایا '' قر آن میں جو بچھا کہ میں سے حتمیں یا دہیں ۔ آپ نے فرمایا '' قر آن میں جو بچھا کہ میں سے میں نے تمہارا نکاح آس مورت سے کردیا اور ایک دوایت میں سے الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا

توضيح

مقدارمبر کتنا ہوتا جا ہے اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔

### مقدارمهر مين فقهاء كااختلاف

اس بات پرسارے فقہاء منفق بیں کہ مہر کی جانب اکثر میں کوئی صد مقرر نہیں بلکہ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے

''فسنطار ''' کاذ کرفر مایا ہے آگر چیمنتخب سے کے مہر میں غلونہ ہوا دروہ اتناز یادہ نہ ہوکہ لوگ تکاح کرنے کے قابل ہی نہر ہیں۔ اور مہر تلے دب کررہ جا کیں البند مہر کی جانب اقل میں اختلاف ہے۔

امام ما لک کے بال کم مہرر لیے وینار ہے۔ امام شافعی اور امام احد بن عنبل کے نز دیک اقل مبری بھی کوئی حد مقرر نبیں ہے ملکہ زوجین جس بر راضی ہو گئے وہی درست ہے ان کے نز دیک نکاح تھے وشراء کی طرح مالی معاملہ ہے مال ہونا جا ہے کم ہویازیادہ میاں بیوی راضی کیا کر رہا قاضی۔

ا مام ابوصنیف و ماتے ہیں کہ اقل مہروس در اہم ہاس سے کم جائز نہیں ہوآ خری صد ہے۔

دلاكل

امام ما لک کی دلیل حدیث المجن ہے کہ حضورا کرم کے زمانہ میں "فیصن المسمجن" پرنکاح ہوا ہے اور ڈھال کی قیمت ربع وینار ہوئی تھی۔امام ما لک کا استدلال حدسر قد اور قطع ید ہے بھی ہے قرماتے ہیں کہ ہاتھ ربع وینار کے بدلے چوری میں کا ثاجا تا ہے تو ایک عضو کی قیمت ربع وینار ہے یہاں نکاح میں ملک بضعہ بھی آیک عضو ہے اس کا بدلہ بھی ربع وینار ہوتا جا ہے۔
امام شافع اور احمد بن صنبل کے دلائل وہ اکثر احادیث ہیں جن میں شک قلیل من المال کا ذکر ہے جیسے بخاری کی ایک روایت میں "سَنَّو" کا ذکر آیا ہے ایک بیں" جھو ہار ہے" کا ذکر ہے ایک میں دوایت میں "سَنَّو" کا ذکر آیا ہے ایک بیں" جھو ہار ہے" کا ذکر ہے ایک میں دوایت میں "سَنَّو" کا ذکر آیا ہے ایک بیں" کھو ہار ہے" کا ذکر ہے ایک میں دوایت میں استَّو "کا ذکر آیا ہے ایک بیں" تھو ہار ہے" کا ذکر ہے ایک میں دوایت میں سینے سے دوایت میں کا ذکر ہے ایک میں ہے۔

الم ابوضية في في التحقيق الته المحقيد على المساه الموسا عليهم في از واجهم المحاسلال كياب طرز استدلال ال طرح بكالله تعالى في جو بحير مقروض ومقر وفي والمياب الله كوئى معتد بمعين مقدار بونى جا بحال طرز آيت هوان تبني وعمر وفي والمعين ومقر ومقدار كالقاضا كرتى بي مقدار ضرور معلوم بونى جا بي تواس مجمل آيت كانفصيل من خضرت ابن معود كي وه مديث آئي جودا قطنى اوريم في في المعهر دون عشر قدر اهم "أنبس دوكما بول من حضرت على وموقوف دوايت بعى ب "و الايكون المسهور اقبل من عضرة دراهم" ان روايات من الريوان وي الموادى طور من من عضرة من المروايات من المروايات من المروايات من المروايات من المروايات من المروايات من المروايات من المروايات من المروايات من المروايات من المروايات من المروايات من المروايات من المروايات من المروايات من المروايات من المروايات كوابن عمر المروايات كوابن عمر المروايات كوابن عمر المروايات كوابن عمر المروايات كوابن عمر المروايات كوابن عمر المروايات كوابن عمر المروايات كوابن عمر المروايات كوابن عمر المروايات كوابن عمر المروايات كوابن عمر المروايات كوابن عمر المروايات كوابن عمر المروايات كوابن عمر المروايات كوابن عمر المروايات كوابن عمر المروايات كوابن عمر المروايات كوابن عمر المروايات كوابن عمر المروايات كوابن عمر المروايات كوابن عمر المروايات كوابن عمر المروايات كوابن عمر المروايات كوابن عمر المروايات كوابن عمر المروايات كوابن عمر المروايات كوابن عمر المروايات كوابن عمر المروايات كوابن عمر المروايات كوابن عمر المروايات كوابن عمر المروايات كوابن عمر المروايات كوابن عمر المروايات كوابن عمر المروايات كوابن عمر المروايات كوابن عمر المروايات كوابن عمر المروايات كوابن عمر المروايات كوابن عمر المروايات كوابن عمر المروايات كوابن عمر المروايات كوابن عمر المروايات كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كوابن كواب

#### الجواب:

ا مام ما لک کمامتدل ہمارے خلاف نہیں ہے کیونکہ ابتدائی دور میں رابع دیناریاخمن مجن بیچیزیں دس درهم ہے برابر متھیں اور قطع ید کے مسئلہ کوتو ہم بھی اپنی عقلی دلیل میں پیش کرتے ہیں کیونکہ وہاں دس دراہم کا ذکر ہے وہی رابع وینارہے ، مهر کا بیان

الم شافق اوراحمد بن عنبل کی متدلات کا جواب یہ ہے کہ جن احادیث بیں قبل اشیاء کا مہر بیں دینے کا ذکر آیا ہے اس ہے مہر مجل مراد ہے حرب کی عادت تھی کہ پہلی ملا قات میں بیوی کو کھے نہ کھ بطور تھند دیا کرتے تھے جومبر کے علاوہ مند دکھائی کا تحذ ہوتا تھا امہر کا کچھ حصد ہوتا تھا، جس طرح حصر ستان ملا کا تحدیث فاظم توایک زرودی تھی حالانکہ مہر الگ مقررتھا، دومراجواب یہ ہے کہ یہ اس موقت کی بات تھی جب مہر کی حدمقر رہیں ہوئی تھی بہی وجہ ہے کہ احادیث میں تعلیم قرآن کومبر ہیں تارکیا گیا ہے حالانکہ وہ ال نہیں ہے۔ وقت کی بات تھی جب مہر کی حدمقر رہیں ہوئی تھی بہی وجہ ہے کہ احادیث میں تعلیم قرآن کومبر مقرر کیا گیا ہے امام زوجت کھا بہ مامع عک من المقرآن نہ حدیث کے اس لفظ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم قرآن کومبر مقرر کیا گیا ہے امام شافق اور امام ابو حقیقہ کے مزد کے بید جائز نہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے مبرشل لازم آئے گا۔

البت ابتداء اسلام میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن عظیم کو ہرشعبۂ زندگی ہیں عام کرنا جا ہے تھے اس لئے کھی کسی مخلہ میں اس تنص کو امام مقرر فر مایا جوزیادہ قرآن کا حافظ ہوتا خواہ تجھوٹا بچہ کیوں نہ ہو جہاد ہر جھینے والی جماعت کا امیر بھی ای کومقرر فر مایا جوزیادہ حافظ ہوتا قرآن عظیم کی وجہ ای کومقرر فر مایا جوزیادہ حافظ ہوتا قرآن عظیم کی وجہ سے مہر کے بغیران کا نکاح کیا جن جن بالکل مال نہ ہوتا گویا بیم مقرر کرنے کا ضابط نہیں تھا بلکہ قرآن کو عام کرنے کا لئیک اعزاز تھا اس سے بیمی معلوم ہوا کہ نکاح سے لئے مہر کا ہوتا ضروری ہے بغیر مہر کے کسی کا نکاح جائز نہیں صرف نبی کا لیک اعزاز تھا اس سے بیمی معلوم ہوا کہ نکاح سے المحت المحت من دون المق منین ہاں اگر مہر کا انکار نہ ہوتا نوات نکاح تذکرہ میں نہ ہوتا تھا اور مہرشل دیا جائزگا۔ مہرشل دیا جائزگا۔ مہرشل دیا جائزگا۔ مہرشل دیا جائزگا۔ مہرشل دیا جائزگا۔ مہرشل دیا جائزگا۔ مہرشل دیا جائزگا۔ مہرشل دیا جائزگا۔ مہرشل دیا جائزگا۔ مہرشل دیا جائزگا۔ مہرشل دیا جائزگا۔ مہرشل دیا جائزگا۔ مہرشل دیا جائزگا۔ مہرشل دیا جائزگا۔ مہرشل دیا جائزگا۔ مہرشل دیا جائزگا۔ مہرشل دیا جائزگا۔ مہرشل دیا جائزگا۔ مہرشل دیا جائزگا۔ مہرشل دیا جائزگا۔ مہرشل دیا جائزگا۔ مہرشل دیا جائزگا۔ مہرشل دیا جائزگا۔ مہرشل دیا جائزگا۔ مہرشل دیا جوزی مہر بن سکتا ہے جس کے ہاں بوری مالیت میں اشارہ کے طور پر بیا تھی معلوم ہوا کہ تعلیم قرآن اس شخص کے لئے جدرجہ مجبوری مہر بن سکتا ہے جس کے ہاں بوری مالیت میں سید بن معدور میں ایک حدیث اس طرح بھی ہے،

"عـن ابى النعمان الازدى قال زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة على سورة من القرآن ثم قال لايكون لاحد بعدك مهرا"(مشكواة الحنفي ج ٢ ص ٣٣٥)

ابودا وَشَرِيفِ شِي برواية مَحُول بِيمُقول بِ "الله كان يقول ليس ذالك الاحلد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم"بعلوم بوار خصوصيت يَغِمبري تقي \_

### از واج مطہراتؓ کےمبرکی مقدار

﴿ ٣﴾ وعن أبِي سَلَّمَةَ قَالَ سَأَلُتُ عَائِشَةَ كُمُ كَانَ صِدَاقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَ

صداف فراج بانتی عَشَرَة أو فِید فرنس قالت اندوی ماالیس فلت الا فرائد فیلک الوقی الم فلت الا فالت بنطف أو فی الم فیلک خمسمانیة در هم ( رواه مسلم ) و نش بالو فیع فی شرح السّنّة و فی جَمِیع الاصول.

ادر حفرت ابوسل شرح بین که بین نے ام الکوسین حفرت عاکش نے بوجا کہ بی کریم سلی الله علیه دسلم نے () پی از داج مطبرات کا) کتا مبر مقرر کیا تھا؟ تو حضرت عاکش نے فرمایا کہ آنحضرت نے ابی از داج کے بارداوقیہ ادرایک نش کا مبر مقرر فرمایا تھا بجر حضرت عاکش نے فرمایا کہ آنحضرت نے ابی از داج مضرات کے لئے بارداوقیہ ادرایک نش کا مبر مقرر فرمایا تھا بجر حضرت عاکش نے بوجھا کہ جائے بوئش کے کہتے ہیں؟ بین نے عض کیا کوئیس، انہوں نے فرمایا کہ ایک نش و حصاد قید کے برابر ہوتا ہے اس طرح بارداوقید ایک نش کی مجموق مقدار پانچ مودرهم کے برابر ہوتا ہے اس طرح بارداوید کوسلم نے نقل کیا ہے ادرشرح الدنة اوراصول کی تمام کم ابوں میں لفظ نش مرفع عمقول ہے بین نش ہے نشانیس۔

### توضيح

نِسُنَعَیٰ عَشُوهَ اَوْقِیَّهٔ وَنَسُنَ اوقیدی جمع اواق ہے۔ ایک اوقیہ چالیس دراہم کا ہوتا ہے اور ''نش ' نصف اوقیہ ہوتا ہے ، یعنی میں دراہم نش ہے تو ساڑے بارہ اوقیہ سے پانچ سودراہم پورے ہوگئے عام از واج مطبرات کا مہر اتنائی تھا اورای کا ذکر عام روایات میں ملتا ہے ہاں ام حبیبہ رضی اللہ عنھا کا مہر چار ہزار دراہم تھا لیکن وہ آنخصرت کی طرف سے حبشہ کے نجاشی بادشاہ نے مقرر کرکے اواکر دیا تھا لہٰ ذااس روایت کا اس ہے وکی تعارض نہیں ہے۔

آج کل ایک درهم جوہتحدہ عرب امارات میں جلنا ہے وہ پاکستانی روپے کے حساب سے ۱۱ روپے بختے ہیں اس حساب سے یا خوال رکھنا جا ہے کہ دس حساب سے پانچ سودراهم آئھ بڑارروپے بنتے ہیں اوروں دراہم ایک سوسانے روپے بنتے ہیں اس کا خیال رکھنا جا ہے کہ دس دراہم سے مبرکم نہ ہوجائے دس دراہم غالباؤ ھائی تولہ جاندی کے وزن کے برایر ہے مظاہر تن میں لکھا ہے کہ پانچ سودرهم جاندی کی مقدارا کیکو پانچ سوتری گرام ہوتی ہے اور آج کل کے زخ کے مطابق اسکی قیت تقریبا ۹۱۸ روپے ہوتی ہے۔

## بھاری مہر کی ممانعت

#### الفصل الثاني

﴿٣﴾عن عُسَمَرَ بُنِ الْمَحَطَّابِ قَالَ أَلا لَا تُغَالُوا صَدُقَةَ التَّسَاءِ فَإِنَّهَا لَو كَانَتُ مَكُرُمَةً فِي الدُّنيَا وَتَقُولَى عِسُدَاللَّهِ لَكَانَ أُولَاكُمْ بِهَا نَبِى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاعَلِمُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاعَلِمُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاعَلِمُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصَالِهِ وَلَا أَنْكَحَ شَيْتًا مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى أَكْتَرَ مِنُ الْنَتَى عَشَرَةَ أُوقِيَّةً .

(رواه أحمد والترمذي وابوداؤد والنسائي وأبن ماجه والدارمي)

حضرت عمرا بن خطابؓ کے بارہ بی منقول ہے کہ انہوں نے فر مایا خبر دار!عورتوں کا بھاری مہرنہ باندھوا کر بھاری مہر و نیا میں ہزرگ وعظمت کا سبب اور اللہ تعاتی کے نزویک تقوی کا موجب ہوتا تو بقینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ سنتی تنے (کہ آپ بھاری ہے بھاری مہر باند ہے تا کمر میں نہیں جانا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ او قیہ سے زیادہ مہر پر اپنی از واج مطہرات سے نکاح کیا ہو ، یا اس سے زیادہ مہر پر اپنی صاحبز اویوں کا نکاح کرایا جو۔ (احمد ، تر نہ ی ، ابوداؤد ، نسائی ، ابن ماجہ، داری ، )

## تو ضيح

باقی بیاعتراض بھی نہیں کرنا جائے کہ حضرت مرنے بارہ اوقیہ کاذکر کیا ہے اور حضرت عائشہ نے ایک نش کا اضافہ کرکے بیان کیا ہے۔ کہ حضرت محر نے اپنے بیان میں کسر کوچھوز دیا ہے جس کو عام طور پر عرب چھوڑ ویتے ہیں اور حضرت عائشہ نے بیان کیا ہے یا ہے کہ حضرت محر کے عظم کے مطابق میں تھا آپ نے اپنی معلومات کے مطابق بیان کیا ہے کوئی تحارض نہیں ہے۔

## مہر میں سے کچھ حصہ کی الفور دینا بہتر ہے

﴿٣﴾وعن جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعُطَى فِي صِدَاقِ امْرَأَتِهِ مِلُ ءَ كَفَيُهِ سَوِيُقًا أَوْتَمُرًا فَقَدُ اسْتَحَلَّ ( رواه ابوداؤد)

اور حضرت جابز کہتے ہیں کدرسول کر یم مسلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا جس مخفس نے اپنی بیوی کے مہر بی ہے ( یجھ حصہ لیطور مہر مجل دیدیا مثلا) دونوں ہاتھ بھر کرسٹویا تھجوریں دیدیں آواس نے اس عورت کوایے لئے حلال کیا۔ (ابوداؤد)

مهرکامیان م

ند علین نہ اس سے مرادیا تو وہی مہر مجل اور مہر علی الفور بطور تحفہ ہے یام ہر کا پچی حصہ فوری طور پر دیدیا وہ مرادے یا ہیٹورت مہر مقرر کرنے کے بعدا ہے جن سے دوجوتوں کے بدلے دستہر دار ہوگئی ، یا جوتے بھی تو مختلف ہوتے ہیں نام لینے میں توجوتے کالفظآتا ہے کیکن بعض جوتے تو دس دراہم کیا بلکہ سودراہم ہے بھی زیادہ قیمتی ہوتے ہیں تو بیروایت شوافع کے لئے کوئی قطعی ولیل نہیں ہے ، اور بیروایت ضعیف بھی ہے۔

### مہمثل واجب ہونے کی ایک صورت

﴿ ٢﴾ وعن عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ لَقَا مِثُلُ صِدَاقِ نِسَائِهَا لَاوَكُسَ وَلَا شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِنَّةُ وَلَهَا الْمِيُواتُ حَتَّى مَاتَ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَهَا مِثُلُ صِدَاقِ نِسَائِهَا لَاوَكُسَ وَلَا شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِنَّةُ وَلَهَا الْمِيُواتُ حَتَّى مَاتَ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَهَا مِثُلُ صِدَاقِ بِسَائِهَا لَالْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يِرُوعَ بِنُتِ وَاشِقِ فَقَالَ أَمْ مَسْعُودٍ (دواه الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يِرُوعَ بِنُتِ وَاشِقِ الْمُرَأَةِ مِنَا بِمَثُلِ مَافَطَيْتَ فَفَرِحَ بِفَابُنُ مَسْعُودٍ (دواه التومذي وابوداؤ دوالنسائي والدارمي) المُرَاقِ مِنَا بِمَثُلِ مَافَطَيْتَ فَفَرِحَ بِفَابُنُ مَسْعُودٍ (دواه التومذي وابوداؤ دوالنسائي والدارمي) اورعزت المَاتِح مَاتَدَةً مِعْرَت المَاتَعَلَى مَعْرَدُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالدارمي اللهُ عَلَيْهِ وَالمَاتِعِينَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالدارمي اللهُ عَلَيْهِ وَالمَاتِعِينَ عَلَى المَاتِعِينَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالمَاتِعِينَ عَلَى المَاتِعِينَ عَلَيْهِ وَمُعْلِي الْعَلَى مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى مَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُولُ عَلَيْهِ وَلَا مُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

شخص کی بیوہ کومبرشل دیاجائےگا ) نداس میں کوئی کی ہوگی تدزیادتی اورائی عورت پر (شو ہرکی وفات کی ) عدت ہیں واجب ہوگی اورائی کومبراث بھی ملے گا۔ (بیئ کر) حضرت معقل ابن سنان انجھی کھڑے ہوئے اور کہنے گئے کہ ''نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ہمارے خاندان کی ایک عورت پر فرع بنت واشق کے بارہ میں بہی تھم دیا تھا جواس وقت آپ نے بیان کیا ہے ، حضرت ابن مسعود (بیابات ن کر) بہت خوش ہوئے۔ (تر ندی ، ابودا ؤورنس کی دواری)

توضيح

و نسب المستقبی بنست البهان حضرت علی اور و گرصحاب کابید سلک تھا کہ جب کی عورت کا مبر مقرر ندہ واہوا ورشو ہرنے وخول بھی نہ کیا ہوصرف نکاح ہوا، واور بھرشو ہر کا انتقال ہوگیا ہوتو اس صورت ہیں عورت کو مبرئیں ملے گاہاں عدت گذارے گی اور میراث ان کو ملے گی محضرت این مسعود ہے فیصلہ سناویا کہ اس عورت کو مبرش ملے گاہی آپ کا اجتمادی فیصلہ اور ایمانی فراست اور علمی مبارت تھی اس برایک صحابی اشھے اور انہوں نے گواہی و بدکی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے بارہ ہیں ایسانی

مبر کامیان اللہ

فیصله فرمایا تھااس پراین مسعود مبرت ہی مسرور ہوئے کہ آپ کا اجتماعی خابت ہوا اور اللہ تعالی نے رہنمائی فرمائی ۔ اس واقع سے حضرت این مسعود کے تعالی نے دہنمائی فرمائی ۔ اس واقع سے حضرت این مسعود کے تعاش کے فیمرت نے فرمایا ' رصیت الامنی مارضی لھا این ام عبد'' یہ معمولی ایوار ونہیں ہے بلکہ دارین کا اعزاز ہے جس پر حضرت این مسعود یورے اترے۔

مہرمثل عورت کے اس مبرکو کہتے ہیں جواس کے باپ کے خاندان کی ان عورتوں کا ہوجومندرجہ ذیل باتوں ہیں اس کے مثل ہوں عمر ، جمال مال رشبر ، زیانہ بخفل دکمال ، بکارت ، دینداری ہلم وادب اورا چھےا خلاق وعادات ۔

# ام المؤمنين ام حبيبه رضى الله عنها كامهر

#### القصل الثالث

النّبيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَمُهُرَهَا عَنْهُ أَرْبَعَة آلافِ وَفِي دِوَايَةِ أَرْبَعَة آلافِ دِرُهَم وَبَعَث بِهَا النّجَاشِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَمُهُرَهَا عَنْهُ أَرْبَعَة آلافِ وَفِي دِوَايَةٍ أَرْبَعَة آلافِ دِرُهَم وَبَعَث بِهَا النّي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعَ شُرَ حَبِيْلِ ابْنِ حَسَنهُ (رواه ابو داؤ د والنسائي) مالمونين معزت ام جيب عباره شمع مقول به كروه (يب عبد) عبدانه ابن جش كان شخص جر جب لك موثر عبرات معرب عبدانه ابن جش كان شخص بحر الله كان الله عليه الله عبدانه ابن جمل كان شخص بحر الله كان الله عبدانه ابن جمل الله عليه بعلم كساته كرديا اور حبث كان معرب عبدانه الله عبر جار بزار مقرد كيا يك اور دوايت جمل جار برادور بم كالفاظ بين حبور الله عبدانه بين بعد عبدانه عبدانه عبدانه به بكد صرف جار بزار كوروايت نقل كي كل ب اس على درجم كالفاظ بين به بكد صرف جار بزار كان كان به بهدانه والله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه المناه بهدانه الله عبدانه الله الله الله الله عبدانه الله عبدانه الله الله عبدانه الله الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عبدانه الله عب

توضيح

۔ حضرت ام جبیبہ کے پہلے شوہر کا ناسمبیدائلہ بن جحش تھ مشکو ۃ کے تمام شخوں میں عبداللہ بن جحش لکھا ہوا ہے یہ غلط ہے عبداللہ بن جھش تواحد میں شہید ہوئے ہیں اور آج کل انکی قبر حسنرت حمز ڈاور حصنرت مصعب بن عمیسر کے پہلومیں زیارت کرنے والے کو بید محوت دے رہی ہے ہے

لئے پھرتی ہے بلبل جونچے میں محق میں شہیدنا زی تربت کہاں ہے

حصرت ام حبیبہ کا اصل نام''رملہ'' تھا یہ حضرت ابوسفیان بن حرب کی بٹی اور حضرت معاویہ کی بہن ہیں پہلے ان کا نکاح عبیداللّٰہ بن جحش سے ہوا تھا عبیداللّٰہ نے اسلام قبول کیا اور پھر مکہ سے جحرت کر کے عبشہ چلے گئے حضرت ام حبیبہ ً ساتھ تھیں مبشہ میں مدید انڈمرنڈ ہوکر عیسائی بن مجھے اور وہیں مرکئے ،حضرت ام حبیبہ اسلام پر قابت قدم رہیں۔ حضورا کرم صلی اللہ نے ایک قاصد کے ذریعے ہے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو پیغام دیا کہ وہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ام حبیبہ سے کرائیں ،

اور وہ حضرت ام حبیبہ کو حضورا کرم کے لئے پیغام نکات ویں نجاشی نے اپنی باندی کے ذریعہ حضرت ام حبیبہ کو پیغام نکاح ویدیا ام حبیبہ نے خوشی خوشی اس کو قبول کر لیا اور پیغام لانے والی باندی کو دو کیٹر ہے اور ایک انگوشی ویدی ،اور پھراپنے رشتہ دار حضرت خالد بن سعید کو اپناوکیل نکات مقرر فر مایا جب شام کا مبارک وقت آیا تو نجاش نے حضرت جعفر طیار کو اور ان تمام صحابہ کو جوجشہ میں تھے محفل نکاح کی تقریب سعید میں شمولیت کی دعوت ویدی ، جب سب مسلمان جمع ہو مے تو حبشہ کے بادشاہ نے فود خطبہ نکات اس طرح پڑھا!

"الحمد لله الملک القده س السلام المؤمن المهدن العزيز الجبار اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله ارسله بالهدى و دين المحق ليظهر ه على الدين كله ولو كوه المهشركون " يجزيجانى في فريانى في معرفيانى في مرايا كرين في رسول التصلى التدنيد و المعتبر الماس التعليم الاستعاري الماس التعليم التدنيد و الماس التعليم الاستعاري التعليم التدنيد و الماس التعليم التدنيد و التعليم التدنيد و التعليم التدنيم التعليم التدنيم التعليم التدنيم التد

کرام کی سنت ہے سب لوگ بیٹھ گئے اور کھانا کھایا یہ دا قعہ <u>ے بھ</u>ا ہے مشر وط اسلام کا ب**یا**ن

﴿٨﴾ وعن أنس قَالَ تَـزَوَّجَ أَبُوطُلُحَةَ أَمَّ سُلَيْمٍ فَكَانَ صِدَاقٌ مَابَيْنَهُمَا ٱلْإِسُلَامُ أَسُلَمَتُ أَمُّ سُلَيْمٍ قَبُـلَ أَبِـي طَـلُـحَةَ فـخـطَبُهَـا فَـقَالَتْ إِنِّي قَدُ أَسُلَمُتُ فَإِنْ أَسُلَمُتْ نَكَحْتُكَ فَأَسُلَمَ فَكَانَ صِدَاقَ مَابَيْنَهُمَا (رواه النساني)

اور حفرت انس کہتے ہیں کدا بوطلی نے جب اسلیم سے نکان کیا تو قبولیت اسلام آبس میں مبرقر ارپایا، اسٹلیم نے ابوطلی ہے بہا کہ بیل اسٹلیم نے بہا کہ بیل اسلام تبول کرلیا تھا اور پھر جب ابوطلی نے اسٹلیم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا تو اسٹلیم نے کہا کہ بیل سفام تبول کرلیا ہے اگرتم بھی مسلمان ہوجا و تو بیس تم سے نکاح کرلوں گی، (اور تم سے مبرئیس لوں گی) چنا نچہ ابوطلی نے اسلام تبول کرلیا اور اسلام تبول کرلیا ہوجا و تو بیس میں مبرقر ارپایا۔ (نسائی)

مبركابيان

توضيح

فسکن صداق میا بیستهمان کینی اسلام ان دونوں کے درمیان مہر بن گیااسلام اورتعلیم قرآن شوافع کے نزدیک ایک بی چیز ہے لہذاان کے نزدیک دونوں مہر بن سکتے ہیں احناف کے ہاں تعلیم قرآن اوراسلام وغیرہ طاعات چونکہ مال نہیں اورم کے بارے میں صرح آیت ہے (ان تہنغو اہامو المکم )لہذاہ چیزیں مہرنہیں بن سکتی ہیں۔

حضرت ابوطلی کا معاملہ بہت پہلے کا ہے بلکہ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ان کا اسلام جمرت سے پہلے تھامختھرواقعہ اسطر ح ہے کہ ام سلیم پہلے مالک بن نصر کے نکاح میں تھیں جن سے حصرت انس بیدا ہوئے تھے مالک اسلام قبول کرنے سے پہلے مارا گیا حضرت ام سلیم نے اسلام قبول کرلیا ابوطلحہ نے ان کونکاح کا پیغام دیا حضرت ام سلیم نے بیٹر طالگائی کہ اگرتم اسلام قبول کرلو گے تو میں تم سے نکاح کرلوگی ابوطلحہ نے اسلام قبول کرلیا اور پھر دونوں کا نکاح ہوگیا اور مہر یہی قبول اسلام دہا۔

اب احناف اس کا جواب ہید دیتے ہیں کہ مہرتو پہلے سے مقررتھا لیکن ام سلیم نے اپنے وعدہ کے مطابق ابوطکھ کے اسلام کی وجہ سے اپنا حق مہر معاف کر دیا تو اسلام مہر کے معاف کرنے کا ذریعہ بنا۔

دوسرا جواب وہی ہے جواو پرلکھا گیاہے کہ یہ واقعہ جمرت سے پہلے کاہے جس وقت مہرکے متعلق آیت بھی نہیں اثری تھی ابوطلحہ تو بیعت عقبہ کے وقت مسلمان ہوئے تھے آیت مہر یہ یدمنورہ میں اثری تھی لہذا یہ ضابطۂ مہرسے پہلے کا واقعہ ہے نیز یہ ایک جزئی واقعہ ہے جس میں بہت سارے اختالات میں معلوم نہیں کہ بھی صورت حال کیا تھی اس کو ضابط کے تحت دیکھنا پڑیگا خود ضابط نہیں ہے گا۔

سے ال ۔ بیباں و مشہوراعتر اض بھی ہے کہ مباجرام قیس کی بھرت نکاح ہے مشروط کرنے کی وجہ ہے باطل ہوگئی تو اسلام ابوطلحہ جب نکاح ہے مشروط کیا گیا ہے باطل کیول نہیں ہوا؟

جسواب اس کاجواب بیہ کہ جمرت ایک آنی چیز ہے اس میں امتداد نہیں جب جمرت کھل ہوگئ اس وقت تک اس میں اخلاص نہیں تھا اور کھل ہونے کے بعد اخلاص کی تنجائش نہیں رہی کیونکہ جمرت میں امتداد نہیں کیکن اسلام ایک محتد کھل ہے اگر آج اخلاص نہیں تو کل آجائیگا تو ابوظلمہ نے اگر چہ شاوی کی غرض ہے اسلام قبول کرلیا تھا کیکن نکاح کے بعد اسلام میں اخلاص آھیا اور بچے دل سے اسلام قبول کرنے کی تنجائش باتی تھی لہذا ہی میں اور جمرت میں فرق ہوا۔
اخلاص آھیا اور بچے دل سے اسلام قبول کرنے کی تنجائش باتی تھی لہذا ہی میں اور جمرت میں فرق ہوا۔
یہوال دجواب تو شیجات مشکا 5 جلداول صدیت "انتظالا عمال بالنیات" میں منصل لکھا تمیا ہے۔

وعومت وليمه كابيان

#### ه اینگارستان

# باب الوليمة

#### دعوت وليميه

ولیمہ کی جمع ولائم ہے۔ ولم یکم ولما جمع ہونے جُوجانے اورا کشاہونے کی معنی میں ہے ولائم ان کھانوں کو کہا جاتا ہے جوجا ہلیت کے دور میں غم یاخوثی کے موقع میں کھلائے جاتے تھے ترب لوگ سب کوولائم کہتے تھے پھراضافت کے ساتھ ضاص کیا کرتے تھے مثلا ولائم العرس ولائم الخرس وغیرہ وغیرہ۔

آج کل ولیمہ صرف شادی کے کھانے کے ساتھ فاص ہوگیا ہے کیونکہ شریعت نے ولیمہ کالفظ شادی اور نکاح کے فئے استعمال کیا ہے فقہا وکرام فرماتے ہیں کہ ولیمہ اس کھانے کا نام ہے جوشب زفاف کے بعد بعد لیعنی میاں ہوی کی ملاقات کے بعد کھنا یا جاتا ہے ، ولیمہ کی اصل سنت تو یہی ہے کہ میاں ہوی کی ملاقات کے بعد ہولیکن اگر ملاقات نہ ہوتو کم از کم نکاح ہوچکا ہوا گرنگلاح ہے پہلے کوئی شخص ولیمہ کھنا رہا ہے تو یہ ولیمہ کی سنت نہیں صرف وعوت ہے۔

اسلام میں دعوت ولیمد کوست و اجب کہاہے بعض نے سنت مؤکدہ کہا اور بعض نے متحب کہاہے۔ رحمۃ اللمۃ فی اختلاف الائمۃ ایک متند کتاب ہے اس میں لکھاہے "ولیہ مہ المعوس سنة عملی الراجع من مذھب الشافعی و اختلاف الائمۃ ایک متند کتاب ہے اس میں لکھاہے "ولیہ مہ المعوس سنة عملی الراجع من مذھب الشافعی و مستحبۃ عندالمثلاثة" (ص ۲۱۳) جن حضرات الل خواجر وغیرہ نے ولیمد کو واجب کہاہے انہوں نے "اولیم و لوبستاة" امر کے صیغہ کود یکھا ہے "السولیہ من حق" کے الفاظ کود یکھا ہے۔ جمہور فرماتے جس کہامت کا تعامل لزوم اور وجوب پہل مراج البت سنت کا لفظ عام اور مشہور ہے متحب اور سنن زوائد ایک بی چیز ہے لہذا متحب کہنا بھی صیح ہے۔

#### دعوتون كابيان

دعوت کے قبول کرنے میں شرقی عذر نہ ہوتواس کا قبول کرناواجب ہے آگر عذر ہوکہ آ دمی خود بیمار ہے یا جانے میں خطرہ ہے یا جانے میں خطرہ ہے یا دعوت ہیں ناچ گانے ہیں خطرہ ہے یا دعوت حرام مال سے ہے یا دعوت ہیں ناچ گانے ہیں یا بدعات ومشرات ہیں تواس کا قبول کرنا جائز نہیں ہے اگر جانے ہورا گرمقتدا جانے ہورا گرمقتدا خبیں بنا ہے تو ہاں نہ تھیرے بلکہ بھاگ کروایس آ جائے اورا گرمقتدا خبیں بنا ہے تو چرکھا تا کھا کرآ جائے۔

مقدد ابنے کامطلب یہ ہے کہ ایساعالم بنا ہے کہ جس کے مل سے لوگ دلیل پکڑتے ہیں اور اس کو سند بچھتے ہیں ہے بات مجمع کموظ نظرر ہے کہ دعوت خاص کو قبول کرنالازم ہے کہ خصوصی وعوت نہ جو تو عام دعوت

کو قبول کرنالا زم اور واجب نہیں ہے، دعوت قبول کرنے کی اصل دجہ تو یہ ہے کہ شریعت کا تھم ہے دوسری وجہ بیا کہ بلانے والے کی خصوصی دعوت کے بعد انکار کرنے ہے اس کاول تو ٹ جائے گا نفرت ہو ھے گی اور عام دعوت میں بیصورت نہیں ہوتی۔

دعوت کے متکرات میں سے پیمی ہے کہ کوئی بڑا آ دمی اپنی جاہ اور منصب کی بنیاد براپنی جاہ بڑھانے کے لئے خصوصی دعوت پر عالم کو بلار ہاہے یا کسی باطل کی تقویت کے لئے اسکو بلار ہاہے اور اس کے ذریعے سے دوسروں پراٹر ڈالنے کی کوشش کرر ہاہے یا کسی قاضی کودعوت پر بلار ہاہے ہے دعوت رشوت کی شکل اختیار کرتی ہے یادیگر مشکرات ہیں مثلاً ریشی قالین دغیرہ یا حرام مال ریا کاری یا تکہر تجہر وغیر دمشرات ہیں۔

### عرب جاہلیت کے ولیمے

عرب جاہلیت میں ولائم کے نام سے بندرہ دعوتیں چلتی تھیں اضافت ہے اس میں تخصیص کیا کرتے تھے ان سب کے نام مختصر تعارف کے ساتھ لکھے جاتے ہیں۔

- (۱) و لیسمة العوس : بیشادی بیاد کے موقع پر بوتاتھا اسلام نے اسکو برقم اررکھا ہے عام طور پر یہی ولیمدر و گیا ہے۔
  - (٣)المنحوس: يجدكي بيدائش كےموقع پر جوكھانا ديا جاتا ہے وہ الخرس كبلاتا ہے۔
  - (٣)عقيقة: ساتوين دن بچه کانام رکھتے وقت جو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ وہ عقیقہ ہے اسلام بیس بیمسنون ہے۔
- (س) اعداد : بحول ك فتندكي تقريبات من جوكها فا كلاياجاتاب، سياعذاركباناتاب اسلام من ينبين صرف رواح من ب-
- (۵) فو المسحد اق: بچه جب کن مین کمال پیدا کرتا تقامثلا تیراندازی، تیرا کی شمشیرزنی، گفر دوژونیره اس وقت کمال
  - حاصل کرنے پر بیکھانا کھلا یاجا تا تھاا سلام میں بیکھا تاتحفیظ قرآن یا فارٹ بخصیل ہونے پر کھلا یاجا تا ہے۔
    - (٢) ملاك: . مُنْتَنَى كَي تقريب مِين جوكها نا كلا يا جائے وہ ملاك كہلا تا ہے۔
- (2)و صیسمہ .. سمس کے ہاں میت ہوجائے پران کے تھر جو کھانا بھیجاجا تا ہے وہ تعمیر کہلا تا ہے اسلام نے اسکے دینے ک تاکید کی ہے جالمیت میں وضیمہ کے تحت تیجہ ساتواں ،نواں ، پندر ہواں ،اور بری کے کھائے بھی آتے تھے جوآج کل بریلویوں نے سنجال رکھے ہیں ۔
  - (٨)و كيوه: مكان بنانے كے موقع ير جوكھانا ہوتا تھاوہ وكيرہ كہلاتا تھا" وكر" كھونسلے كو كہتے ہيں۔
    - (۹)عقیرہ: پیکھاٹار جب کے جاتد دیکھنے پر کھلایا جاتا تھا۔
    - (١٠) مُنْدُدُ خ: يه کھانااس وقت دياجا تا تھاجب کسي کي ڪھو تي ۾و تي چيز مل جاتي تھي۔
      - ( ۱ ۱ ) نقیعه : \_ بیکهانامسافر کے وطن اور گھروایس لوٹنے پرویاجا تا تھا۔

وعوت وليمه كابيان

(٤٣) تعطفه: به كها ناملا قات سكه وقت كهاليا جا تاتهما

( ۱۳ ) فیری : بیدعام مهما تول اورنو وار دلوگول کو کھلا یا جائے والا کھا تا ہوتا تھا۔

(۱۴) نِقری: پیفانس کارڈیروٹوٹی کھا تا ہوتا تھا۔

(14) جفلیٰ: بیعام خیرات کا کھانا ہوتا تھا اس میں دوست اور دشمن میب ہی شریک ہوتے تھے۔

# وليمدكرنے كائتكم

#### الفصل الاول

## توضيح

ماهذان بیسوال اس لئے کیا کہ آپ نے صحابہ کوخلوق لیعنی زعفران کے مطرلگانے ہے روکا تھا عبدالرحمن نے عذر ہی کیا کہ بیوی ہے لگ گیا ہے "ولو بیشافہ" لیمنی بڑی جزاونٹ وغیرہ نہ سی کیکن بحری ہی ہے لگ گیا ہے "اولو بیشافہ" لیمنی بڑی جزاونٹ وغیرہ نہ سی کیکن بحری ہی وقت کے کرلو بعض علماء نے اس کو کھٹیر پرحمل کیا ہے کہ ولیمہ کروا گرچ بحری کیوں ندہو، یہ مفہوم بعید ہے تقلیل زیادہ واضح ہے۔

ایمنی نے نواق سے مراد پانچ درهم لیا ہے جو بعید ہے بلکہ نواق سے مراد کھجور کی تصلی کے برابر سونا ہے۔

## ام المؤمنين حضرت زينب كاشا ندار وليمه

﴿٣﴾ وعنه قال مَاأُولُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى أَحَدٍ مِنُ نِسَائِهِ مَاأُولُمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوُلُمَ بِشَاةٍ ( متفق عليه )

اور حضرت انس كيتے بيں كدر سوفى كريم سنى الله عليه وسلم نے اپنى كسى بھى زوج مطبر و كا تنابز اوليم نيس كيا جنتا برا اوليمه حضرت زينب كے نكاح ميں كيا تھ ، آپ نے ان كے نكاح ميں ايك بكرى كا وليمہ كيا تھا۔ (بخارى وسلم)

توضيح

مسااو نسم: لینی دیگراز واج مطهرات کی وعوت و نیمه کے اعتبار سے بکری بن کی چیز تھی کیونکہ حضرت زینب کے علاوہ کسی کی وعوت میں بھی کہ کے علاوہ کسی کی وعوت میں بھی ہوگی وعوت تو اونٹ وغیرہ سے بوتی تھی ہوگی وعوت تو اونٹ وغیرہ سے بوتی تھی جیسا کہ کر حضرت علی نے شادی کے لئے دواونٹنیاں پائی رکھی تھیں اور حضرت حمز آنے اسے مارڈ الاتھا جو مشہور قصہ ہے لہندا اس سے پہلی روایت میں ''و لمو بہنا ہ آتھا بیل کے لئے ہے تکثیر سے لئے بیس ۔

ርሮላ

﴿ ٣﴾ وعنه قَالَ أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ بَنِي بِزَيْنَبَ بِنُتِ جَحُشٍ فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبُرًا وَلَحُمًا (رواه البخاري)

اور دعفرت انس کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینٹ بنت جحش کے ساتھ شب زفاف گذاریے کے بعد ولیمہ کیااور (اس ولیمہ بین ) اوگول کا بیت گوشت اور روٹی سے مجردیا۔ (بخاری)

# عورت کی آ زادی کواس کا مہر قرار دیا جا سکتا ہے یانہیں

﴿٣﴾ وعنه قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُتَقَ صَفِيَّةٌ وَتَزَوَّجُهَا وَجَعَلَ عِتُقَهَا صِدَاقَهَا وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا بِحَيْس (متفق عليه)

اور حصر کت انٹن کہتے ہیں کہ رسول کر بم صلی القدعایہ وسلم نے حصرت صفیہ ' کو (پہلے ) آزاو کیااور ( بھر ) ان سے تکاح کرلیاء آپ نے ان کی آزادی ہی کوان کا مہر قرار دیزاور ان کے قکاح میں جیس کا ولیمہ کیا ( بخاری وسلم )

توضيح

حضرت صفیہ خیبر کے مبود کے سردار کہی بن اخطب کی بیٹی تھیں جنگ خیبر کے موقع پر انہوں نے خواب و یکھا کہ یٹر ب سے ایک عیا نہ آگر اس نے ان کی گود میں اتر اہے انہوں نے بیخواب اپنے شو ہر کو بتادیا اس نے ان کے چہرہ پرتھیٹر مار دیا کہ تم یٹر ب سے ایک عیا ند آگر ان کی گود میں اتر اہے انہوں نے بیخواب اپنے شو ہر کو بتادیا اس تھیٹر کی وجہ سے ابھی تک میر ک یئر ب یعنی مدینہ کے بادشاہ (محکم ) سے شادی کرنے کی تمنا کرتی ہو، وہ خود فر ماتی ہیں کہ اس تھیٹر کی وجہ سے ابھی تک میر کی آئے تھوا ور چہرہ نیلا تھا کہ میں دوسر کی عورتوں کیسا تھے محمد سکی اللہ علیہ وسلم کی قید میں آگئی شام کے وقت حضور اکرم میر سے باس آئے مجھ سے گفتگو فر مائی اس تفتیو کا خلاصہ بیتھا۔

حضرت صفیہ ہے آتحضرت نے فرمایا کہتم اگراہیے وین پر قائم رہتی ہوتو تم پرکوئی جبرنہیں اوراگرتم اللہ اوراسکے رسول کواختیار کروگ تو یہ تیرے لئے بہتر ہوگا ،حضرت صفیہ نے فر مایا میں اللہ تعالی اوراس کے رسول اوراسلام کواختیار کرتی وعوت وليمدكا بمإل

ہوں آنخضرت نے ان کوآ زاد کیااور پھران سے نکاح کیا صحابہ کومعلوم نہ تھا کہ صفیہ لونڈینے ہے یاام المؤمنین بن گئیں بعض کی۔ ۔ صحابہ نے فرمایاا گرپردہ کیا تو نکاح ہوا ہو گا اورام المؤمنین بن گئی ہوں گی اورا گرپردہ نہ کیا تو ہاندی ہوں گی جنانچہ سواری کے وقت جب میرایردہ کیا گیا تو صحابہ کواندازہ ہوا کہ ام المؤمنین بن گئیں۔

اب یہاں ایک فقہی مسکلہ مشتا ہے کہ اس صدیث میں پیلفظ موجود ہے کہ ''جعل عشقھا صدافیھا''کے حضورا کرم' نے صفیہ کی آزادی کوان کامبر قرار دیا تواہام احمد بن طنبلؒ اسحاق بن راہویہ ،اوزاعتی شام اور قاضی ابویوسف فرماتے ہیں کہ عتق کومبر بنایا جاسکتا ہے بیجا نزیجہ۔

امام ما لک آمام ابوصنیفہ اورامام شافع کے نزدیک عتق کوم قرار دینا درست نہیں ہے فریق اول نے ندکورہ عدیث سے استدلال کیا ہے کہ حضرت صفیہ کا مہران کا عتق قرار دیا گیا تھا جمہور دلیل پیش کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہوان تبت عبو امامو الکھ کھا اور عتق مال نہیں تو مہز ہیں اول کی دلیل کا جواب سے کہ حدیث میں جوصدات کا لفظ آیا ہے سید حضرت انس کا کلام ہے اور قرآنی آیت کے مقابلے میں قابل استدلال نہیں ہے ، دوسرا جواب سے کہ بید صوصیت تی میں تابل استدلال نہیں ہے ، دوسرا جواب سے کہ بید صوصیت تی میں تابل استدلال نہیں ہو اگر تاب کہ اور کے لئے جا تر نہیں کا عضرت صفیہ نے مہر معاف کیا تھا ہے کی خصوصیت پنج ہری تھی ۔

### حضرت صفیہ ؓ کے ولیمہ کا ذکر

﴿٥﴾ وعند قَالَ اَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِيْنَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةً فَدَعَوْتُ الْمُسُلِمِيْنَ اِلَى وَلِيُمَتِهِ وَمَاكَانَ فِيْهَا مِنُ خُبْزِ وَلَالَحُمِ وَمَاكَانَ فِيْهَا اِلَّاأَنُ اَمَرَبِالْاَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ فَالْقِيَ عَلَيْهَا التَّمُوُ وَالْاقِطُ وَالسَّمُنُ (رواه البخاري)

اور حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی کر پہ ملی الله علیہ وسلم نے تیبرا در مدینہ کے درمیان تین دات قیام قرمایا اور صفیۃ کے ساتھ (ان کے نکاح کے بعد) شب زفان گزاری اور میں نے مسلمانوں کو آپ کی دعوت ولیمہ میں بالایا ولیمہ میں نہ تو گوشت تھا اور نہ رو فی تھی بلکہ آپ نے دستر توان بچھانے کا تھم ویا اور جب دستر خوان بچھا ویا گیا تو اس پر مجودیں "اقط" ور تھی رکھ ویا میا (بخاری)

### توطيح

الشَّمُو وَالْآقِطُ وَالسَّمُنُ: اس سے بہلے عدیث میں لفظ "حسن" آیا تھا بیا کی تفسیر ہے کہ مجورہ بنیراور کی کا حریرہ اور طوائما آیک کھانا "حسن" کہلاتا ہے۔اس عدیث کے بعد والی عدیث میں دوسیر جوکاؤکر آیا ہے کدسرداراولین والاً خرین کاولیمہ اس طرع تھااس سے است کے ان غریبوں کی دلجوئی ہوگی جو ایمہ کی وقوت کی طاقت نہیں رکھتے تو ان کو حضورا کرم کا پیشوں ملاکہ آپ نے دوسیر جو ہے اپناولیمہ کیا اوراس سے پہلے حضرت زینٹ کے ولیے میں لوگوں کو بکری کا گوشت ہیٹ بھر کر کھا ایا گیا جس سے مالداروں کو سنت کانمونہ ملتا ہے کہ اگراستافا عت بوتو خوب کھلاؤا وراستطاعت نہ ہوتو قرض کیکرا ہے: آپ کوخراب نہ کر و ،حضورا کرم کی سیرت کو دیکھود و سیر جو کا ولیمہ و یا جاریا ہے۔

یج ہے کہ آپ تمام انسانوں کے لئے کامل نمونہ تھے 🔔

المليقة بشريت بشركو لملاب

جہان تن آپ کی تقلید ہے اس مدلک

### حضرت امسلمه كاوليمه

﴿٢﴾ وَعَن صَـهَيَّةَ بِنُتِ شَيِّبَةَ قالتُ أَوْلَمُ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعُضِ بِسَابِهِ بِمُدَّيْنِ مَنْ شَعِيْر (رواه البخاري)

مور حضرت صفید بنت شیب کتی ہے کہ نی کر بیمنسل اللہ مید واقع نے اپنی ( میداطع و ( با با) ام سفر کا ولیمد وہ میر جوے ساتھ در کیا۔ ( افاری ) اور سفر کی ایک روایت ش ہے کہ وجوت قبول کر لی جا سنباغواد و دولید کی دموت ہو باای سم کی کو کی اور دعوت۔

## وليمدكي دعوت قبول كرناحيا يبئ

﴿ ﴾ وعن عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ أَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ آخَدُكُمُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ آخَدُكُمُ إِلَى الْوَلِيُمَةِ فَلْيَاتِهَا (متفق عليه)وَ فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمِ فَلَيْجِبُ عُرْسًا كَانَ أَوْنَحُوهُ.

اور حضرت عبدائقد ابن محرِّراوی مین که نبی کریم صلی آلفد علیه وسلم نے قربایا جب تم میں ہے کسی کوشادی کے کھانے ا پر بلایا جائے تواسے جانا چاہیے ۔ ( بخاری وسفم )

﴿٨﴾ وعن جَابِرِقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُعِيَ اَحَدُكُمُ اللَّي طَعَامٍ فَلَيُحِبُ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ (رواه مسلم)

آور حضرت جابڑ کہتے ہیں کہ بی کریم صنی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں ہے کسی کو (شاوی بیاہ یا ای مشم کسی اور آخر یہ ہے کہ اور آخر یہ ہے کہ اور آخر یہ ہے کہ اور آخر یہ ہے کہ اور آخر یہ ہے کہ اور آخر یہ ہے کہ اور آخر یہ کہ کہ کہ مرضی پرموتو ف ہوگا کہ ) چاہے تو کھائے جائے کہ اور اسلم )

## ولیمه میں صرف مالداروں کو بلانا نتبائی براہے

﴿ ٩﴾ وعن أبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرُّالطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيُمَةِ يُدُعَى

وعوت وليمه كابيان

لَهَا الْآغُنِيَاءُ وَيُتُوكُ الْفُقَوَاءُ وَهَنُ تَوَكَ الدَّعُوةَ فَقَدُ عَصلي اللَّهَ وَرَسُولَهُ ( متفق عليه) اورهفرت ابو بربرعٌ کیتے میں کہ رسول کریم سلی اللہ علیہ وسم نے فرمایا، براکھاناس واپسہ کا کھاناہے جس میں مالداروں کو بالیا جائے اورفقراء کوچھوڑا جائے اور جس هخص نے دعوت ( کوئی مذر ندہونے کے باوجود قبول نہی اس نے اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول کی نافریانی کی۔ ( بخاری وسلم )

#### تو عنیح -

سنسر السطعام : دلیمرکوبرا کھاناولیمرکی وجہ نے بیں کہا بلداس وجہ سے اسکوشر الطعام کہا گیا ہے کہ نیاوالوں کے بال عادت ہے کہ دلیمر میں نمائش کے طور پر مالدار ، منصب دار ، رعب دار اورشرت یا فتہ افراد کوبلایا جاتا ہے اور غربا ، وفقراء کوچھوڑ دیا جاتا ہے اگر بیفار جی علت نہ بوقوننس ولیمرتوشریت کا مامور بہ سنون یا مستحب تھم ہے اسکی تر غیب تب ہے وی ہے تواس کوشر الطعام کیسے فرمایا معلوم بولاس فار جی قیدگ وجہسے ندمت آگئی ہے اور ووجہ کے نمور بول کوچھوڑ اجاتا ہے امیروں کوبلایا جاتا ہے۔ امیروں کوبلایا جاتا ہے۔

ف دعصی الملّه: وعوت قبول کر نائم احناف کے زو یک رائج قول کے مطابق متنب ہے اور جمہور کے زو یک مشہور قول کے مطابق واجب ہے۔''رحمۃ الامۃ ٹی اختلاف الائمہ'' میں ای طرح تھا ہے نیکن بعض کتا ہوں میں اس طرح لکھا ہے کہ میہ حدیث ان لوگول کی دلیل ہے جودعوت قبول کرنے کو دا جب کہتے ہیں اور جمہور کے نزد یک وعوت قبول کرنامستحب ہے میہ قول زیادہ واضح معلوم ہوتا ہے باتی وعوت میں اگر مشکرات یا کوئی شرعی عذر ہوتو قبول کرناضروری نہیں تفصیل گذر پھی ہے۔

# اجازت ما تگ کردعوت میں جانا جا ہے

﴿ ا ﴾ وعن أبى مَسْعُودِ ٱلآنصارِى قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِن ٱلآنصارِ يُكُنى آبَاشَعَبُ كَانَ لَهُ غُلامً لَحُمْسَةً لَعَلَى آدُعُو النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُامِسَ خَمْسَةٍ لَعَلَى آدُعُو النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُامِسَ خَمْسَةٍ فَصَنَعَ لَهُ طُعَيْمًا ثُمَّ آتَاهُ فَدَعَاهُ فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا آبَا شُعَيْبٍ إِنَّ رَجُلًا فَصَنَعَ لَهُ طُعَيْمًا ثُمَّ آتَاهُ فَدَعَاهُ فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا آبَا شُعَيْبٍ إِنَّ رَجُلًا تَبَعْنَا فَانَ شِئْتَ آذِنُتُ لَهُ وَإِنْ شِئْتَ ثَرَكَتَهُ قَالَ لَابَلُ آذِئْتُ لَهُ ومتفق عليه)

اور حضرت مسعود اُنساری کیتے میں کہ ایک انساری سحائی کے باس جن کی کنیت ارد شعیب تھی ایک غالم تھا جو گوشت یجا کرج تھا (ایک دن ) ان انساری سحائی (یعنی حضرت ابوشعیب ) نے ایپ اس غلام سے کہا کہ میری ہدایت کے مطابق اثنا کھا نا تیار کروجو پانچ آ دمیوں کیلیٹہ کائی ہو، کوئنہ میں رسول کریم صلی اللہ طلبہ وسلم کی وقوت کروں گا ور آپ ان پانچ آ دمیوں میں سے ایک ہونگے (بعنی ایک آخضرت کمونگے اور جوراً دی آپ کے ساتھ موسکے) چنانچ غلام نے ان کی جاہیت کے مطابق آنخضرت کیلئے تھوڑا سا کھانا تیار کرلیا پھردہ (ابوشعیب ؓ) آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے کھر پینچ کر) (جب آنخضرت ؓ ان کے گھر پینچ کر) ایک مخفس آپ کے ساتھ ہولیا آپ نے (ان کے گھر پینچ کر) فر مانی کہ ابوشعیب اور کی اور دہارے ساتھ ہولیا ہے ،اگرتم جا ہوتو اس کو بھی (کھانے پر) آنے کی اجازت و بدو! ور نہ اس کو (در واز و ہی پر) جھوڑ دو (اور وسترخوان پر جینے کی اجازت نہ دو) ابوشعیب نے کہا کہ میں (اس کو دسترخوان پر جینے کی اجازت و یتاہوں۔ (یخاری دسلم ّ)

#### توطيح

#### سوال:

#### جواب:

تصفوراً کرم نے ایسامعاشرہ تیارفر مایاتھا کہ اس کے ہرفر دکا ظاہر اور باطن یکسال روشن تھا جو ہات زبان پر ہوتی وہ دل میں تھی اور جودل میں تھی وہ زبان پرتھی اگر یہاں اس صحافی سے دل میں ذرابھی عدم اجازت کی بات ہوتی تووہ کھل کرفر ماتے کہ یارسول انٹداس زاکد تحض کی تنجائش نہیں ہے پھراس شخص کے واپس چلے جانے میں ندخودان کو ہوجی محسوس ہوتا اور نہ نبی اکرم صلی انٹد علیہ وسلم پرنا کوارگذر تا لہٰذا یہاں کوئی جرنہیں تھا زبان سے اظہار ورضا مندی دل کی رضا مندی کی وعوت وليمسكابيان

دلیل تھی بے تکلف ادر پا کیز دمعاشرہ کی تشکیل رسول انٹی صلی القدعلیہ وسلم نے فر مانی تھی وہاں ول وزبان کا تناؤا کیک تھا۔

#### الفصل الثاني

﴿ ا ا ﴾ عن آنس اَنَّ النَّبِيَّ صَـلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْلَهَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيُقِ وَتَمُر (دواه احمد والترمذي وابوداؤد وابن ماجه)

اور حضرت انس کیتے ہیں کہ ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت صفیہ گاہ لیمد سقو اور کھجور کے ساتھ کیا تھا۔ ( احمر ، تریزی ، ابوداؤ در این مجبہ )

# زیبائش وآ رائش ہےحضورا کرم کا اجتناب

﴿ ١ ﴾ وعن سَفِيْنَةَ أَنَّ رَجُلا صَافَ عَلِيَّ ابْنَ آبِي طَالِبٍ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَتُ فَاطِمَةُ لَوُدَعَوْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآكَلَ مَعْنَا فَدَعَوْهُ فَجَاءَ فَوْضَعَ يَدَيْهِ عَلَى عِضَادَتَي الْبَابِ فَرَأَى الْقِرَامَ قَدُ ضُرِبَ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ فَرَجَعَ قَالَتُ فَاطِمَةُ فَتَبِعَتُهُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ مَارَدَّكَ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ لِي أَوْ لِنَبِيُّ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتًامُزُوقًا (رواه احمد وابن ماجه)

اور حضرت سفینہ کہتے ہیں کہ (ایک ون) حضرت علی این طالبؓ کے بال ایک مہمان آیا قو حضرت علیؓ نے اس کیلئے کھا نا تیار کرایا! حضرت فاطر ؒ نے کہا کہ اگر ہم رمول کریم صلی النہ علیہ وسلم کوجھی مدعو کر ہیں اور آپ ہمارے ساتھ کھا نا کھا بیس تو ہزا اچھا ہو، چن نچ آپ کو بلایا گیا جب آپ تشریف الاسٹ اور ( مکان پیس وافل ہونے کے لئے بھیے ہی ) ورواز ہے ووثوں بازوں پراہے ووثوں باتھ رکھے آپ کی نظراس پروہ پر نگی جو گھرے ایک کو منے پر پڑا ہوا تھا آپ کراس پروہ کو کہتے ہی ) واپس ہو گئے حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ بیس کھی آپ کے پیچھے گئی ، اورعوض کیا کہ یارسول اللہ! آپ واپس کیوں ہوگئے؟ آخضرت نے قرنا یا جھرکو یا کہ بیس کون بہت والے گھر میں وافل کو امنان سبٹیمس سے (احمد ، این مدید )

#### تو ضیح <u>تو</u>

 وموسته وليمه كاليان

### طفیلی کی مذمت

الله صلّى الله و رَسُولُه وَمَنْ دَحَلَ عَلَى غَلَمْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دُعِنَى فَلَمْ يُحِبُ فَقَدْ غضى اللّه و رَسُولُهُ وَمَنْ دَحَلَ على غَيْرِ دُغَوْةٍ دُحَلَ سَارِ قَاوَ خَوْجَ مُغِيُّوْ ارْدُواه ابو داؤد) اور مَعْرَت عِبِرالقدائن الآكِتِ مِينَ كَرَسُولَ مَرْ يُسْلُ اللّه عَيْرِ وَمُعْ مَنْ فَرَعَاتُ بِهِ بِالْ يَاجَاتُ اوروه وعوت قيول نذكر من تو و دالقدتى لى اوراس كرسول كي تقرب في كرف والدَّوْجُ اور جُوْمُعَى النجر والمنظمي كيال كُعَافَ فَي مُحِسَ مِينَ عِلاَ عَامَةَ وَمُورُونَ فَي اسْلُ آرَادِهِ فِي وَالنَّامِ فَي اللّهِ عَلَيْهِ وَالنَ

تو صبح

معنورا کرم نے اپنی امت کو چھے افاق کا درس میاب بندا بغیر ہوت اور بغیر بائے کی وجوت عدام میں جانے کو مفورا کرم نے اپنی امت کو حوص والا کی کی ذائت سند ہی ہو اوسری جانب مذر شرق کے بغیر کسی کی دعوت کے افکار کو ممنوع قرار دیدیا تو حرص و کمبر کے درمیان معتدل راستہ بنا دیا تا کہ افکار کی جبہت امت میں تکبر ، بزائی ، معواور عدم انفت کی برق صفات داخل نہ بول اور تدحرص والا کی آئے اس لئے حضور اکرم نے فرمایا کہ جو بغیر اجازت وجوت میں گیاور کھا تا کھا کر باہر آیا تو الاحل مدار قالا اور تدحرص والا بی آئے اس لئے حضور اکرم نے فرمایا کہ جو بغیر اجازت وجوت میں گیاور کھا تا کھا کر باہر آیا تو الاحل سار قالا اور الحرج حدید الاک بری صفات سے متصف ہوجا یکا۔

## کئی دعوتوں میں کس کوتر جیج ہوگی

﴿ ٣ ﴾ وعن رَجُلٍ مِنُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا إِجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ فَآجِبُ أَقُرَبَهُ مَا بَابًاوَ إِنْ سَبَقَ أَحَدُهُ مَا فَآجِبِ الذِّى سَبَقَ.

(رواه احمد وابو داؤد)

اور نی کریم صلی الندعلیہ وسلم کے صحابۂ میں ہے ایک صحف سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا کہ اگر بیک وفت دوشخص دعوت کریں تو ان میں سے اس شخص کی دعوت قبول کر وجس کا درواز و زیاوہ قریب ہواورا گران میں سے ایک نے پہلے مدعوکیا اور دوسرے نے اس کے بعد دعوت دی تو ( اس صورت میں ) اس شخص کی دعوت قبول کی جائے جس نے پہلے مدعوکیا ۔ (احمد ، بوداؤو)

توضيح

افسسوبھسمسابسان بدوہ صورت ہے کہ بیک وقت یک زبان ہوکر دوآ دمیوں نے کسی کو کھانے کی دعوت ویدی اب بد

مر کو کیا کر بگا؟ تو اگر مکن ہے تو دونوں کی دعوت کو کھائے خواہ کم کھائے مگر دوند کرے اور بیاجس کا درواز مذیادہ قریب ہے تو وہ حقدار ہے کیونکہ محاورہ معروفہ ہے "المصحق للقریب ٹیم للبعید" اور اگر دونوں میں ہے کسی ایک نے پہلے دعوت دیدی تواس کی دعوت کوتیول کرنالازم ہے۔

#### دعوت وکیمه صرف دودن تک ہے

﴿ ٥ ﴾ ﴾ وعن إبُنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامُ أَوَّلِ يَوُم حَقَّ وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّانِي سُنَّةٌ وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّالِثَ سُمْعةٌ ومَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ (واه الترمذي)

اور حضرت این مسعودٔ کتبے ہیں کہ رسول کریم صلی القدعلیہ وسلم نے فرما پر پہنے دن (شادی کا) کھانا کھلانا حق ہے دوسرے دن کا کھانا سنت ہے اور تیسہ ہے دن کا کھانا (اینے آپ کو) شانا ہے اور جوابیۃ آپ کوستانے کا خواہشمند جوگالقد تق لی اسے سنائیگار (ترفیق)

# توطيح

اول يوم حق: به جوحفرات وليمدكوواجب كيته بين بيصديث ان كى دليل بينيكن جمهوركم بال وليمسنت بي جوحفرات وعودت وليمدكومسنون كيته جين ان يك بال اس لفظ كاثر جمداس طرت بيك يبلي ون كا كھانا كھانا ئا نابت بي بهرحال ودون تك كھانا كھانا تا نابت بي بهرحال ودون تك كھانا كھانا تا نابت بين مين وياكارى، تام نموداور تمائش كاج كھانا كھانا تا بائز بين تيسر بيدون يون اگر وئى وقوت كھال بابت تو مجھنا جا بينے كداس بين وياكارى، تام نموداور تمائش كا جذب بيشانل بوگيا ہے اب بيشن جون اور جارون طرف اس كى تخاوت كا جذب بين بين اور جائين تاكدون خركا اظهار كريك "مسمعة" كا ين مطلب بيد

مسمع المللَّه بعن فینی بیخی میخص ریا کاری کرتا ہے نفس کی شہرت جا ہتا ہے کہ عظم وکرم بن جائے اللہ تعالی میدان حشر میں اس کولوگوں کے سامنے مشہور کر دیگا کہ بیخص جھوٹا ہے اور ریا کارہے اس سے وہ معظم بننے کی بجائے ملحقی بن جائےگا۔

# فخر ومقابله کرنے والوں کی دعوت کھا نامنع ہے

﴿ ١ ﴾ وعن عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنُ طَعَامِ الْمُتَبَارِيَيْنِ أَنُّ يُوْكَلُ (رواه ابوداؤد) وَقَالَ مُحْيى السُّنَّةِ وَالصَّحِيْحُ أَنَّهُ عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُسَلًا.

اور حصرت عكر مدخصرت ابن عباس سے روایت كرتے ہیں كه نبي كريم صلى الله عليه وسلم في ان دولوں آ دميوں كا كھانا

وقوت وليمه كابيان

کھانے ہے منع قرمایا جوآئیں بیں فخر کا مقابلہ کریں (ابودائزد)اور کی السنہ نے کہا ہے کہ بھی الفاظ یہ ہیں حضرت عکرمہ نبی کر بیم صلی القدعلیہ دسلم سے بطر بین ارسال کفش کرتے ہیں (بعنی روایت کی سند بیس عن این عبس کے الفاظ ندکور خبیں ہیں بلکہ یہاں زیاد فقل سے گئے ہیں)

## توضيح

السُمُتَبَادِینَینِ : یالفظ مبارات ہے ہے کہی کام میں ایک دوسرے ہے آگے ہن جے کے معنی میں ہے، یہاں اس لفظ ہے مراد
وہ دوآ دی ہیں جوزیادہ کھانالیانے اور کھلانے ہیں آپس ہیں مقابلہ کرنے ہیں اور لوگوں ہے واد تحسین وصول کرنا جا ہے ہیں
کہ کس کا کھانا زیادہ اچھاتھا کس نے زیادہ لوگوں کو کھلایا کس کا انظام زیادہ بہتر ہے دونوں کا مقصود تمائش اور نام نمود ہوتا ہے
مالی وعوت کا کھانا ممنوع قرار دیا گیا ہے تا کہ لوگوں کی اس ' رہیں' اور مقابلہ کی حوصلہ شکنی ہوجائے آنے والی حدیث کا بھی
یہی مغہوم ہے اس میں اس لفظ کا مفہوم متعارضان ہے واضح کیا گیا ہے بعنی ایک دوسرے کی ضد میں بڑھ چڑھ کر دعوتیں
پیکارہے ہیں اور کھلارہے ہیں۔

#### الفصل الثالث

﴿ ا ﴾ عن أبِي هُـرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَبَارِيَانِ لَايْجَابَانِ وَلَايُوْكُلُ طَعَامُهُمَا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ يَعْنِي الْمُتَعَارِضَيُن بالضَّيْافَةِ فَخُرًا وَرِيَاءً .

اور حفرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم نسلی انقد علیہ وسم نے فر مایاان و فخصول کی دعوت قبول نہ کی جائے اور نہ انکا کھا یا کھایا جائے جوا ظہار فخر کے لئے کھا نا پکانے کھانے کا آپس میں مقابلہ کریں انام احمد نے اغظ متباریان کی وضاحت میں کہاہے کہ متباریان ہے آنخضرت کی وہ دوخض مراد ہیں جواز راوفخر وریااور بطرایق مقابلہ یعن ایک دوسرے کی ضدمیں وعوت کریں۔

### فاسق کی دعوت قبول نه کرو

﴿ ٨ ا ﴾ وعدن عِسمُ رَانَ بُدنِ حَسِينُ فِ قَالَ نَهْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِجَائِةِ طَعَامِ الْفَاسِقِينَ .

اور حضرت عمران بن حصین کہتے ہیں کہ رسول کر بیرصلی اللہ علیہ وسلم نے فاسق لوگوں کی وعوت قبول کرنے ہے منع فر مایا ہے۔ وحوست وليمد كابيان

توضيح

الْسَفَاسِفِيْنَ: اس مراد مطلق فاس بخواه سی طرح سے فسق میں جتلا ہو۔ فساق و فجار کی دعوت کی ممانعت کا سبب ہے ہے کہ یہ لوگ اکثر ظالم ہوتے ہیں تو سمی پڑھلم کر سے حرام مال اسما کیا ہوگا ، نیز اسکے ہاں جا کر بیٹھنا اور انکی دعوت قبول کرتا ہیا ان کا عزاز ہے جس کے وہ بوج فسق سنتی نہیں ہے نیز آج اگر فاسق کا کھانا کھالیا تو کل اس کواپنا حلال مال کھلانا پڑیگا اور یہی وجہ ہے کہ حضورا کرم نے دعا مانگی ہے کہ اے اللہ اجمھ پر فاسق کا حسان نہ ڈال کہ جس کا میں بعد میں بدارا تاروں۔

### نیک مسلمان کی دعوت کھانے میں شک نہ کرو

﴿ ١٩ ﴾ وعن آبِ هُورُ بُرةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ آحَدُ كُمْ عَلَى آبِيهِ الْمُسُلِمِ فَلْيَاكُلُ مِنَ طَعَامِهِ وَلَايَسُالُ وَيَشُرَبُ مِنُ شَرَابِهِ وَلَايَسُالُ (روى الاحاديث الثلاثة البيهقى فى شعب الايمان) وَقَالَ هَذَا إِنْ صَحَّ فَلَانَ الظَّاهِ وَانَّ الْمُسُلِمَ لَا يُطُعِمُهُ وَلَا يُسْقِيْهِ إِلَّا مَاهُوَ حَلالٌ عِنْدَهُ. الايمان) وَقَالَ هَذَا إِنْ صَحَّ فَلَانَ الظَّاهِ وَانَ الْمُسُلِمَ لَا يُطُعِمُهُ وَلَا يُسْقِيْهِ إِلَّا مَاهُوَ حَلالٌ عِنْدَهُ. الايمان) وقالَ هذا إِنْ صَحَّ فَلَانَ الظَّاهِ وَانَ الْمُسُلِمَ لَا يُطُعِمُهُ وَلَا يُسْقِيهِ إِلَّا مَاهُوَ حَلالٌ عِنْدَهُ. الايمان مَن الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يُسْقِيهِ إِلَّا مَاهُو حَلالٌ عَلَى الله الله عَلَيْهِ الله وَالله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِلْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمَلُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ مِلْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَالِمُ وَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ اللهُ عَالَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَالِمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ

توطيح

باری مقرر مرے کا بیان

#### واذايتعدو بحاسجاه

# باب القسم متعدد بیویوں میں باری مقرر کرنے کا بیان

قبال السلّه تعدالي ﴿ فان حفظه ان لا تعدلوافو احدة او عاملکت ايمانکم ﴾ و قال اللّه تعالى ﴿ و لل السلط عوان تعدلويين النسآء و لو حوصتم فلائسيلوا کل الميل فندروها كالمعلقة أه ونساء ١٢٩) القسم ... قاف پرفتر اورسين كاسكون ب يقسم يقسم قسما كا اصدر بقيم سكم على بين بيال بهى مراوكل يويوں كه مي گن شريكول من جب مال تقيم مراوكل يويوں كه درميان باري اورعدل وافعاف تائم كرناشم ب يعن نورتول ك بال رات گذار نه كى بارى توسم كيا بيري مرايك كوارى و حدل وافعاف تائم كرناشم ب يعن نورتول ك بال رات گذار نه كى بارى توسم كيا بيري مواين حماش نه يون كياب و و زياد و واضح ب بعض نه اس بيري زياد و واضح كرك يويوں ك درميان شب باشى كله نه بين كياب و و زياد و واضح ب بعض نه اس بيري كرنے كانام شم ب بيري كرنا واجب بهال جمال ميں برابرى شرورى تيم بين كها وركيات اور مكان ش برابرى كرنا واجب بيري كرنا واجب بيري كرنا واجب بيري كرنا واجب بيري كرنا واجب بيري كرنا واجب بيري كرنا واجب بيري كرنا واجب بيري كرنا واجب بيري كرنا واجب بيري كرنا واجب بيري كرنا واجب بيري كرنا واجب بيري كرنا واجب بيري كرنا واجب بيري كرنا واجب بيري كرنا واجب بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كرنا واجب بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كان معامل بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كونك بيري كو

بعض علاء کا خیال ہے کہ تتم حضورا کرم ہے ہیں واجب تھا گر سے تول ہے ہے کہ آپ تتم ہے مستنی سے قرآن کریم کی آبیت ہونے تول ہے ہے۔ کہ آپ تتم ہے مستنی سے قرآن کریم کی آبیت ہونے تو ہو جہی من نشآء ہوں البک من نشآء ہوں ہے۔ کہ آنخفرت تتم کے پابنوئیس سے لیکن اس کے باوجود آنخفرت نے تتم اور عدل پڑل کیا ہے تتم صرف مدت وقامت میں ہوتی ہے سفر میں ٹیس ہے۔ اس طرح فتم صرف دات گذار نے میں ہون میں مقرر کرے رسفر کے صرف دات گذار نے میں ہون میں ٹیس ہول کی باری ون میں مقرر کرے رسفر کے دوران تعلیب قلب کے لئے قرعدا ندازی کر کے ایک ہوئی کوساتھ لے جائے تو بہتر ہے، باری کی مدت کم از کم ایک دات دن ہے اس ہے کم میں باری جاری نہیں ہوتی لبندا ایک دات میں دو ہو ہول کی باری مقرد کرنا تھی نہیں ہے۔

ازواج مطهرات کی تعداد

#### الفصل الاول

﴿ ا ﴾ وعن ابن عَبَّاسٍ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبِضَ عَنُ تِسْعِ نِسُوَةٍ وَكَانَ يَقُسِمُ

در ور مقرر کراریان مقرر کرے کا بیان

#### مِنُهُنَّ لِتُمَانِ (متفق عليه)

حطرت این عبائل کیتے ہیں کہ جس وقت رسول کر بیرصنی اللہ علیہ وسم نے وقات پائی اسوقت آپ سے نکاح میں اور بیوال تھیں جن میں سے آٹھ دیوایوں کی باری مقررتنی ( بخاری وسنم )

### توشيح

تسع نسبوق المخضرت ملى الله عليه وكم كماره بيويال تقين كين حضرت فديجيا وحضرت ذيرن خزاعية كانقال ببلج بوج كانقا ال حديث من النازوان كاذكر به جوآب كي وفات كيونت زندوم وجوزتيس يكل أو بيويال تعين جن كنام يه بين و (1) ام المؤمنين عائش صديقياً (1) ام المؤمنين حفصه (٣) ام المؤمنين زيزب (٣) ام المؤمنين ومسطمة "

(۵)ام المؤسنین صفیہ (۲)ام المؤسنین سور ق (۷)ام المؤسنین میموند (۸)ام المؤسنین جویرید (۹)ام المؤسنین ام حبیبیہ ان میں سے صرف آٹھ کی باری مقرر تھی حضرت سود ڈنے اپنی باری حضرت عائشہ کودی تھی ، آنحضرت نے ارادہ کیا تھا کہ حضرت سود ڈکوطلاق دیں تو آپ نے فرمایا کہ مجھے آپ طلاق نددیں اس لئے کہ میں امید کرتی ہوں کہ میں جنت میں آپ کی بیوی رہوگی میں اپنی باری عائشہ کو تی ہوں۔

## حضورا کرم کی کثر تاز داج کی بحث

عام کفار اورا کثر طحدین میاعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے نبی محمد عربی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ شادیاں کیوں کیس اوراتنی زیادہ ہیویاں کیوں رکھیں؟

#### جواب:

اہل اسلام اور علماء کرام اس کا جواب بھی دیتے ہیں اور کثرت از واج کی مصلحت اور ضرورت بھی بتاتے ہیں تو حقیقت سے ہے کہ بی اکرم مسلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم مصلحت و حکمت کے تحت زیادہ نکاح کئے تضاس ہیں کوئی خواہش نفس نہیں تھی کے ونکہ آپ نے 10 سال کی جوانی ہیں مہ سالہ معمر خاتوان حضرت خدیج "سے نکاح کیا جودود فعہ ہیوہ ہو چکی تھیں اگر آپ کوخواہش نفس مجبود کرتی تو آپ یہ نکاح مجھی نہ کرتے کیونکہ قرایش ہیں آپ کے لئے دوشیز والز کیاں موجود تھیں۔ آپ کوخواہش نفس مجبود کرتی تو آپ یہ نکاح مجھی نہ کرتے کیونکہ قرایش میں آپ کے لئے دوشیز والز کیاں موجود تھیں۔ پھر جب تک حضرت خدیجہ کی حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد چند حکمتوں کی وجہ ہے آپ نے کثر تناز واج پڑھل کیا جس میں مندرجہ ذیل حکمتیں پوشیدہ تھیں۔ وفات کے بعد چند حکمتوں کی وجہ ہے آپ نے کثر تناز واج پڑھل کیا جس میں مندرجہ ذیل حکمتیں پوشیدہ تھیں۔ (1) از دوا بی زعر گی اور گھر بلو معاملات نصف دین کے برابر ہیں اس آدھی شریعت کوایک یادویویاں امت تک نہیں مہنی سکتی

تھیں بیا یک تھلی حقیقت ہے کہ از واج مطہرات نے دین کا ایک بڑا حصہ محفوظ کر کے امت کودیا ہے ہجرت کے بعد بید مسائل اورا حکام زیادہ ہو گئے تھے اس لئے آپ نے ہیویوں کی تعداد زیادہ کردی جن میں حضرت عائشڈ کے سواسب ہیوہ تھیں بیہ خواہش نہیں بلکہ ضرورت تھی۔

(۲) آخضرت نے عام قبائل عرب میں رہتے قائم کر کے اسلام پھیلانے کا انتظام فرمایالوگوں کے ساتھ رہتے قائم ہونے سے سل جول پیدا ہوگیا اور یہ سے سل جول پیدا ہوگیا اور یہ سے سل جول پیدا ہوگیا اور یہ سے سل جول پیدا ہوگیا اور یہ کا موقع فراہم ہوگیا اور یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ تخضرت کے ان رشتوں ہے لوگوں کی دشمنیاں جواسلام کے ساتھ تھیں بہت کم ہوگئی خودا ہوسفیان جو کفار کی قیادت کر رہے تھے جب ان کومعلوم ہوا کہ ان کی بیٹی ام جیب نے محمد عربی اللہ سے نکاح کرلیا تو انہوں نے کہا "ذاک فیصل لایفلاع" لیکن بیا ایسانو جوان ہے کہ انگی بات اور پیغام کو تھرا یا نہیں جاسکتا ۔
"ذاک فیصل لایفلاع" لیکن بیا ایسانو جوان ہے کہ انگی بات اور پیغام کو تھرا یا نہیں جاسکتا ۔

(٣) بعض قبائل عرب کے لوگ زیادہ تر مسلمانوں کی غلامی میں آگئے تھے انخضرت نے ایسے قبائل میں نکاح کر کے سینکٹروں غلام سینکٹروں غذاموں کی آزاد کی کا سامان پیدافر مایا چنانچہ حضرت جو پریڈ کے ساتھ نکاح کرنے ہے اس قبیلہ کے سینکٹروں غلام صی بہکرام نے اس لئے آزاد کیائے کہ اب یقبید حضور آ مرمسلی اللہ مدیہ اسلم کا سسرائی قبیلہ بن گیا ہے۔

(س) آنخضرت سلی اللہ عدیہ وسلم کواللہ تعالی نے کی سوانسانوں کی قوت عطافر ما اُن تھی اس کے چیش نظر تو آپ کواس ہے بھی زیدہ مثاویوں کا حق تھا آپ براعتر اض کر ناانسانی حق کو ضائع کرنے کے متر اوف ہے۔ ہم چر عیسائیوں سے بوچھتے ہیں کہ حضرت عیسی نے شاوی کیول شیس کی ہم اس کا کیا جواب دو گے؟ ہم تم سے بوچھتے ہیں کہ تمہار سے بی نے تمہیں از دوا جی زندگی کے متعلق کوئی تعلیم وی ہے؟ جس پرتم عمل کرسکو گھر بلو معاملات کے ہزار دوں مسابل ہیں تمہار سے بیاس اس کا کیا حل موجود ہے تمہار سے دین ہیں بھی حضرت عیسی علیدالسلام پر نبی موجود ہے تمہار سے دین ہیں بھی کوئی جو محموم بی بیا عمر اسلام نے بوری کردی ہے۔ اگر ہم جھڑے تھی علیدالسلام پر نبی برحق محموم بی پراعتر اض کر بے شرم آنی جا ہے۔

## عورت اپنی باری اپنی سوکن کودے عتی ہے

﴿ ٢﴾ وعن عَائِشَةَ أَنَّ سَوُدَةَ لَمَّا كَبِرَتُ قَالَتُ يَارَسُولَ اللَّهِ قَدْجَعَلْتُ يَوُمِى مِنْكَ لِعَائِشَةَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُسِمُ لِعَائِشَةَ يَوُمَيُنِ يَوُمَهَا وَيَوُمُ سَوُدَةَ (متفق عليه) اورحفرت عائشَكِبَق ہے كہ حفرت مودة كى عرجب زيادہ بوگئ توانبول نے عرض كيا كہ يارمول اللہ میں نے اپنی بارى كاون جوآ ہے نے ميرے لئے مقرر كيا تھا عائشَ كوديديا ، چنانچاس كے بعد آ ہے حفرت عائشَ كے ہال دودن رہے ۔ لگھا يك دن توان كى يارى ميں اورا يك دن حفرت مودة كى بارى ميں (بخارى وسلم) ﴿ ٣﴾ وَعَنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسُالُ فِي مَرَضِهِ الذِّى مَاتَ فِيْهِ أَيُنَ أَنَا عَدًا أَيُنَ آنَا غَدًا يُويِّدُ يَوُمَ عَالِشَةَ فَآذِنَ لَهُ أَزُواجُهُ يَكُونُ حَيُثُ شَاءَ فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهَا (رواه البخارى)

اور حفرت عائشہ بھی ہیں کہ رسول کر یم سلی القد علیہ وسلم اپنی اس بیماری میں کہ جس جس آپ نے وفات پائی

(روزاند) یہ بچ مجھا کرتے تھے کے کل جس کہاں رہوں گاگل جس کس بیوی کے گھر رہوں گا اوراس دریافت کرنے ہے

آپ کا خشاہ یہ معلوم کرنا تھا کہ عائش کی باری کس ون ہے ( کیونکد آپ کو حضرت عائش ہے بہت زیادہ محبت تھی اس

لئے آپ ان کی باری کے شدت سے ختظر رہتے تھے) چناچا از وائے مطہرات (نے آپ کے اس قبلی اضطراب

کو محسوس کیا تو سب نے ) یہ اجازت و سے دی کرآپ جس کے بال جا ہیں رہیں چرآپ تحضرت عائش ہی کے بال

## توضيح

فَاذِنَ لَهُ أَزُوالِحِهُ : حضورا كرم كوحفرت عائشت زود محبت فى الله يَارى كاضطراب مِن آپلىسكون كے حصول كے لئے حضرت عائش بارى كابار بار يو چھتے ہے آپكاراده بهى تھا كە آپكوحفرت عائشك بال جانے كى سب از داج مطبرات اجازت ديدي چنانچسب نے اجازت ديدى اور آپكا انقال حضرت عائشك بال بوالكر عجب اتفاق بكد جب حضرت عائشكى بارى آئى تو آپكاس دقت عائشكى بارى ميس انقال بوگيا حضرت سوده نے تو پہلے اپنى بارى حضرت عائشكى بارى انشكى در حضرت عائشكى بارى آئى تو آپكاس دقت عائشكى بارى ميس انقال بوگيا حضرت سوده نے تو پہلے اپنى بارى حضرت عائشكى بارى ميں انتقال بوگيا حضرت سوده ہے تو پہلے اپنى بارى حضرت عائشكود ہے كو جس حضرت عائشكى بارى ميں انتقال بوگيا حضرت سوده ہے تو پہلے اپنى بارى حضرت عائشكود ہے كو جس حضرت عائشكود ہے كو بارى ہوگيا حضرت عائشكود ہے كو بارى ہوگيا حضرت عائشكود ہے كو بارى انتقال بوگيا حضرت عائشكود ہے كو بارى ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوگيا

فلاصدید کدایک سوکن اپنی باری دوسری سوکن کوهبه کرسکتی ہے بشرطیکد شوہر کی طرف سے کوئی جرنہ ہواور ند شوہر کا کوئی غلطاراو دیا کوئی لالی ہو یہاں چند تکتے ہیں جوعلامہ طیبی نے بیان کئے ہیں۔

- (۱) اگر کوئی عورت اپنی باری اپنی سوکن کو بهد کرویت تو شو ہر پراس کا قبول کر نالا زمنبیس بلک ختیار ہے کہ قبول کرے یا شہر ہے۔ (۲) شو ہر نے جب کسی معین بیوی کے متعلق ہاری کا بہہ قبول کر لیا تو اب وہ ڈیل وفت اس بیوی کے پیاس گذار دیگا، جس بیوی کودو باریاں بل گئی ہیں مگراس عورت کو بیا ختیا زمیس کہ اس زائد باری کومستر وکر دے۔
  - (٣) افي بارى ببركرنے والى اسيخ بهدے جب بھى جا ہے رجوع كركتى ہے بياس كى مرضى ہے۔
- (س) یہ بھی جائز ہے کہ عورت اپنی باری براہ راست شوہر کو ہہہ کردے بھر شوہر اپنی مرضی ہے جس بیوی کے لئے متعین کرنا جاہے مقرد کر کے۔

(۵) اگرایک بوی نے اپنی ہاری ترک کردی لیکن کس کے لئے متعین نہیں کی اب شوہر تمام بویوں میں برابری ہی رکھے ہوگا۔ گاالبتہ ہبہ کرنے والی کی باری ختم ہوگئی۔ (۲) باری کے ہبہ کرنے سے موض کوئی پیسہ وغیرہ لینا جائز نہیں ہے۔ سفر میں سمانتھ لیجانے کے لئے بیو یوں میں قرعدا ندازی

﴿٣﴾ وعنها قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَرَادَ سَفَرًا اَقُرَعُ بَيُنَ نِسَائِهِ فَايَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهُمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ (متفق عليه)

اور حفزت عائشتہ تی ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ عنیہ وسلم سفر کا رادہ فریائے تو اپنی ہویوں کے درمیان قرید والحے ان میں سے جس کا نام قرید میں لکتا ای کوآپ ایسے ساتھ سفر میں لے جاتے ۔ ( بخاری وسلم )

### توضيح

آفسوغ نظری بیجائے کے لئے کئی ہو یوں میں قرعاندازی کرنااب بھی امام شافع کے فزویک واجب ہے گرامام مالک اورامام ابوضیف کے فزویک سفر میں کسی ہوں کو بیجائے کے لئے قرعاندازی ضروری نہیں ہے بلکہ شوہر کواختیار ہے جے لے جانا چاہتا ہے بغیر قرعہ سلے جاسکتا ہے۔ امام شافع نے اس مذکورہ حدیث سے استدلال کیا ہے جو بالکل واضح ہے کہ آپ سفر میں بجانے کے لئے قرعہ اندازی کرتے تھے۔ امام مالک اورام ابوضیف قرماتے ہیں کہ سفر میں باری کا نظام اور ترتیب فتم موجاتی ہے جاتھ ہوں کا دیا ہوجاتی ہوگی؟ بال حدیث میں جوقرعہ کا ذکر موجاتی ہے بیتے تھا جو استحباب برجمول ہے۔ آیا ہے بیتے طفیب خاطر کے لئے تھا جو استحباب برجمول ہے۔

## نئی دلہن کے لئے باری مقرر کرنے کا مسئلہ

﴿۵﴾ وعن أبِي قِلَابَةَ عَنُ آنَسِ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكُرَ عَلَى النَّهِبِ اَقَامَ عِنُلَهَا سَبُعًا وَقَسَمَ وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ اَقَامَ عِنُلَهَا ثَلاثاً ثُمَّ قَسَمَ قَالَ ابُوقِلَابَةَ وَلُوْشِئْتُ لَقُلْتُ إِنَّ اَنْسَا رَفَعَهُ اللَّي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (متفق عليه)

اور حضرت ابوقلا بر ( تا بعق ) حضرت انس سے روایت کرتے میں کدانبوں نے فر مایا بیمسنون ہے کہ جب کوئی محض میب کی موجود گی میں کہ اس کے پاس رہے اور پھر ( نی اور پرانی میب کی موجود گی میں کسی باکرہ سے نکاح کرے تو سات رات تک اس کے پاس رہے اور پھر ( نی اور پرانی موجود کی سے نکاح کرے تو اس سے پاس مجمود ہورت ) سے نکاح کرے تو اس سے پاس تھی رات تیک درمیان ) باری مقرد کرد ہے ، حضرت ابوقلا بقر ماتے ہیں کدا گر میں جا بتا تو کہتا کہ حضرت انس نے

بارى مقرر كرف كابيان

میره دیث آنخضرت صلی الندعلیہ وسلم نے قبل کی ہے۔ ( بخاری وسلم )

توضيح

اَفَاهُ عِنْدُهَا سَبُعًا: الرَّسَى كَى الكِ سے زائد يويال ہول توانفا فاسب كنز دېكان بيل عدل وانصاف قائم ركھناواجب بها كرد و بكان بيل عدل وانصاف قائم ركھناواجب بهاى طرح الرشو برنے نئ شادى كرلى تواكر باكرہ سے شادى كى ہے توسات ون تك پہلے اس كے باس رہے اور ثيبہ كے باس تين ون تك رہے اس بيل كسى كا اختلاف نبيل ہے البتہ اختلاف اس بيل ہے كہ جب به اعزازى اضافى ون ختم بوجا كيل مين كى اين يويول كو بھى استے بى ون وسينے ہو كے يا يہ صرف اس بى كا اضافى اعزاز ہے۔

### فقهاءكرام كااختلاف

جمہور فرماتے ہیں کہ ہاری میں بہل کرنا بھی اس نئی دلھین کا حق ہے اور پھر بیددن تقتیم سے منتفیٰ رکھنا بھی اس نئی ولہین کا حق با کرہ کا اعز از سانت دین تک ہے اور ثیبہ کا تین دن تک ہے باری این دنوں کے بعد شروع ہوگی ، بیموج کے دن ہیں سوچ کے دن نہیں ہیں۔

ا مام ابوصنیفہ گر ماتے ہیں کہ صرف پہل کرنااس ٹی دلھن کا حق ہے تالیف وتا نیس کی غرض سے یہ ون پہلے اس کولیس سے پھر بیدن باری میں شار ہوں گے جتناا نظار اور وں نے کیا ہے اس کو بھی کرنا ہوگا یہ ہوش کا کام ہے جوش کا نہیں۔

ولاش:

جمہور نے ندکورہ حضرت انس کی روایت ہے استدلال کیا ہے جمہور فر ماتے ہیں کہ یہ واضح صدیث ہے اور یکی شریعت کا قانون اور ضابطہ ہے۔

ائمہ احناف نے اس کے ساتھ والی ابو بکر بن عبدالرحنٰ کی روایت سے استدلال کیا ہے اس میں حضرت ام سلمہ ہُ کا واقعہ ہے جس میں تصریح موجود ہے کہ بیدون تقتیم میں شار ہو نگے کیونکہ "نسبعت عندگ و صبعت عندھن" کے الفاظ واضح بتارہے ہیں کہ بیددن تقسیم سے باہرا ضافی دن نہیں تھے بلکہ صرف پہل کرنے کا اعزاز تھا۔

جواب:

جمہور کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ وہاں تفضیل واعز از وا کرام زیادت ایام کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ بداءت وابتداء کرنے میں اعز از دینا تھا، جس طرح بیسی (سمینی) ڈالنے والے کسی ایک رکن کوبطور رعایت بیسی کا نمبر پہلے دیتے ہیں اس کا مطلب رئیس کہ وہ اس تر تیب سے باہر ہوگیا۔ دوسراجواب یہ ہے کہ حصرت انسؓ کی روایت مجمل ہے اسکی تفصیل حضرت ام سلمہؓ کی روایت میں تھی۔ لہذااسکوا پنانا چاہتے یار کہ اگر بیو یوں میں صلح کی صورت بن جائے اورسب کی مرضی کے ساتھ بیاعز از کی دن نئی دلھن کوئل جا کمیں تو وہ کل بحث نہیں۔

احناف نے قرآن عظیم کی ان آیات ہے بھی استدلال کیا ہے جن میں عدل وافصاف اور بر ہبری پر ذور دیا گیا ہے۔ خواہ بیوی قدیمہ ہویا جدیدہ دونوں کے مساوات میں کوئی فرق نہیں۔

﴿٢﴾ وعن أَبِى بَكُو بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ تَزَوَّجَ أَمَّ سَلَمَةَ وَأَصْبَحَتُ عِنُدَهُ قَالَ لَهَا لَيُسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنَّ شِئْتِ سَبَّعُتُ عِنُدَكِ وَسَبَّعُتُ عِنُدَهُنَّ وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّفُتُ عِنُدُكِ وَذُرُتُ قَالَتُ ثَلَّتُ ،وَفِى رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ لَهَا لِلْبِكُرِ سَبُعٌ وَلِلنَّبِ ثَلاثٌ (رواه مسلم)

اور حفزت ایو بکر بن عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ام سلم ؓ سے نکاح کیا تو و دسرے وان سے کو کان ہے قربارے فائدان والوں کے لئے تمہاری طرف ہے اس بین کوئی ولت تہیں کہ اگرتم چا بوقو میں تمہارے پاس سات رات ربول اور پھر دوسری تمام ہو یوں کے پاس سات سات رات تک ربول اور اگرتم چا بوقو تمہارے پاس تمن تمان رات تک ربول اور اس کے بعد دورہ کروں ( یعنی دوسری تمام ہو یول کے پاس بھی تمن رات تک ربول ) حضرت ام سلم ؓ نے ( یوس کر ) کہا آپ میرے پاس تمن تمن رات تم رہیئے ۔ ایک اور روایت جس یوافاظ جیس کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ دسلم نے حضرت ام سلم ؓ نے فرمایا کہ تواری کے پاس سات رات تک ربان چا ہے اس تمن دات تک ربان کی اللہ علیہ دسلم نے حضرت ام سلم ؓ نے فرمایا کہ تواری کے پاس سات رات تک ربان چا ہے اور ثیبہ کے پاس تمان تک ربان چا ہے اور ثیبہ کے پاس تمان دربان چا ہے اور ثیبہ کے پاس تمان تک ربانا چا ہے اور ثیبہ کے پاس تمان دربانا چا ہے اور ثیبہ کے پاس تمان دانت تک ربانا چا ہے اور ثیبہ کے پاس تمان دربانا چا ہے دربانا چا ہے دربانا چا ہے دربانا چا ہے دربانا چا ہے دربانا چا ہے دربانا چا ہے دربانا چا ہے دربانا چا ہے دورہ کربانا کیا کہ کو دربانا چا ہے دربانا چا ہے دربانا چا ہے دربانا چا ہے دربانا چا ہے دربانا چا ہے دربانا چا ہے دربانا چا ہے دربانا چا ہے دربانا چا ہے دربانا چا ہے دربانا چا ہے دربانا چا ہے دربانا چا ہے دربانا چا ہے دربانا چا ہے دربانا چا ہے دربانا چا ہے دربانا چا ہے دربانا چا ہے دربانا چا ہے دربانا چا ہے دربانا چا ہے دربانا چا ہے دربانا چا ہے دربانا چا ہے دربانا چا ہے دربانا چا ہے دربانا چا ہے دربانا چا ہے دربانا چا ہے دربانا چا ہے دربانا چا ہے دربانا چا ہے دربانا چا ہے دربانا چا ہے دربانا چا ہے دربانا چا ہے دربانا چا ہے دربانا چا ہے دربانا چا ہے دربانا چا ہے دربانا چا ہے دربانا چا ہے دربانا چا ہے دربانا چا ہے دربانا چا ہے دربانا چا ہے دربانا چا ہے دربانا چا ہے دربانا چا ہے دربانا چا ہے دربانا چا ہے

### توضيح

بارى متردكرت كايان

مجعی ہوادر دن جب تم ہوں تو آنخضرت جلدی دوبارہ حضرت ام سلمہ کے پاس لوث کرآ جا کیں ہے۔

ائمہ احناف نے اپنے مسلک کے لئے اس روایت سے استدلال کیا ہے اور تمام شارعین بھی ای کو بیان کررہے ہیں کہ امسلمہ ہو بیں کہ امسلمہ کی روایت احناف کی دلیل ہے لیکن بید لیل تعمل طور پرواضح نہیں ہے کہ قصم کوخاسوش کرسکے کیونکہ امسلمہ ہوہ شیر تھیں اور جمیں باکرہ وشیر کی دلیل جا ہے الایہ کہ امسلمہ کودوشیزہ کا درجہ دیا جائے جیسا کہ اوپراشارہ کیا گیا۔

## قلبی محبت مستنی ہے الفصل الثانی

﴿ ﴾ عن عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعُدِلُ وَيَقُولُ اَللَّهُمَّ طَذَاقَسُمِي فِيُهُمَا اَمُلِكُ فَلاَتَلُمُنِي فِيُمَا تَمُلِكُ وَلاَامُلِكُ (رواه الترمذي وابوداؤد والنسائي وابن ماجه والدارمي)

اور حضرت عائشہ مستمجتی ہیں کہ رسول کر بیم سنی اللہ علیہ دسلم اپنی بیو بوں کے درمیان باری مقرر فرماتے اور عدل سے کام لیستے ( بیٹنی ان کے پاس رات رہنے کے سلسہ میں برابری کا خیال رکھتے ،اور پھرا حتیاط وعدل کے باوجود ) سے وعاما نگا کرتے کہ اے اللہ! جس چیز کا میں مالک ہوں اسمیس میں نے باری مقرد کردی ہے نہذا جس چیز کا تو مالک ہے میں مالک نیس ہوں اس پر جھے ملامت نہ کیجئے۔ ( ترفی ،ابودا ؤو، نسائی ، ابن ماجہ، دارمی )

### بیو بول میں برابری نہ کرنے کی سزا

﴿ ٨﴾ وعن آبِي هُوَيُوهَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَتُ عِنُدَالرَّ جُلِ إِمُو أَثَانِ فَلَمُ يَعُدِلُ بَيُنَهُمَا جَاءَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ وَشِقَّهُ مَاقِطٌ (رواه التومذي وابو داؤ دوالنسائي وابن ماجه والدارمي) اور معزت ابو بريرة في كريم على الشعليوم مع فقل كرت بي كرآب في أمايا بي محض كان من (ايك بيه واكد مثلاً) وويويال بول اوروه أن دونول كر درميان عدل وبرابرى تدكرتا بوبتوه وه قيامت كون (ميدان حشر مين) اس طرح آب كاكراس كا آوها وهزم اقط بوگار (تر ذي وابوداؤوونسا في وادي ماجه وداري)

# از واج مطہرات میں باری مقرر کرنے کی تفصیل

#### الفصل الثالث

﴿ ٩ ﴾ عن عَسَاءٍ قَالَ حَسَرُنَا مَعَ ابُنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةَ مَيْمُونَةَ بِسَرِفَ فَقَالَ هَٰذِهِ زَوُجَهُ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذُارَفَعُتُمُ نَعْشَهَا فَلاتُزَعْزِعُوهَا وَلَا تُزَلُولُوهَا وَارُفُقُوابِهَا فَإِنَّهُ كَانَ عِنْكُا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسُعُ نِسُوةٍ كَانَ يَقُسِمُ مِنُهُنَّ لِثَمَانِ وَلَا يَقُسِمُ لِوَاحِدَةٍ قَالَ عَطَاءً الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُسِمُ لَهَا بَلَغَنَا أَنَّهُا صَفِيَّةُ وَكَانَتُ آخِرَهُنَّ مَوْتًا مَاتَتُ بِالْمَدِينَةِ (مَتَفَقَ عَلَيه )وَقَالَ رَزِينُ قَالَ غَيْرُ عَطَاءٍ هِيَ سَوْدَةُ وَهُو آصَتُح وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَانِشَةَ حِيْنَ آرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَاقَهَا فَقَالَتُ لَهُ آمُسِكُنِي قَدُ وَهَبُتُ يَوْمِي لِعَانِشَةَ لَعَلَى اَنَ آكُونَ مِنْ نِسَائِكَ فِي الْجَنَّةِ.

حضرت عطاء این رباخ تابعی کہتے ہیں کہ ہم حضرت این عبائ کے ہمراہ مقام سرف ہیں ام المؤمنین حضرت عطاء این رباخ تابعی کہتے ہیں کہ ہم حضرت این عبائ فے قربا کہ (ویکھو) بیرسول کر پم سلی الله علیہ وہ کہ وجہ مطبرہ ہیں جب تم این کا جنازہ اٹھا کو توان کو زیادہ حرکت اور جہتی شد ینا بلکہ (تعظیم وکر کے کے تم) م تقاضوں کو فوظ رکھ مطبرہ ہیں ہے ہیں جن کے لئے آن حضرت نے باری مقرر کررکھی تھی چنا نچہ ) آنخضرت منی الله علیہ وسلم کی تو ہویاں تھیں آپ نے ان میں آئھ کیلئے باری مقرر کررکھی تھی اور ایک کے لئے کوئی باری مقرر کررکھی تھی ہوئے کہ اس محضرت کی طرف ہوگی کہ اور ایک کے لئے کوئی باری مقرر کررکھی تھی اور مول کر ہم صلی الله علیہ وسلم کی تو ہویاں تھیں آپ کے اس میں آئھ کیلئے باری مقرر کر کھی تھی باری مقرر نہ ہوئی کہ این میں معلوم ہوا کہ حضرت صفیہ تھیں اور رسول کر ہم صلی الله علیہ وسلم کی ہویوں میں حضرت صفیہ کا سب ہے آخر میں مدیدہ ہوئے کہ دور نوجہ معلی انتہ علیہ وسلم کی ہویوں ہیں حضرت مودہ تھیں اور میں کہ انہوں کے کہ دور نوجہ مقبل کے علاوہ دوسر کا تبدھ یہ کہ اور در کی تاباری کا دن سے متقول ہے کہ دور نوجہ مقبل کے باری مقرر نہ ہونے کی دوجہ بیتھی کہ انہوں ) نے اپنی باری کا دن مقررت مورث کی دوجہ بیتھی کہ انہوں ) نے اپنی باری کا دن عاکش کو دید تیتھی کہ انہوں کے ان کی جہ سے تاکہ جنت کی جو بیتھی کہ انہوں کے ان کی جند سے تاکہ جنت کی جو بیتھی کہ انہوں کے آخر نے بیک کا دور کی کا دن عاکش کو دید تی ہوں آپ تجھے اپنے نکاح میں رہنے دیتی تاکہ جنت میں رہنے دیتی تاکہ جنت میں گھے آپ کی ہوں جن کی ہوں میں تائی در بین کی والی آپ کی میں اس اس دین کا گرف بھی ماصل رہے۔

توضيح

قبال عبطاء : حضرت میموند کا نکاح به بین مقام سرف میں ہوا تھاویں پرشب زفاف اور وہی پروعوت ولیمداور وہیں پرانتقال اور وہیں پروفوت ولیمداور وہیں پرانتقال اور وہیں پروفن اور وہیں پرقبراب تک موجود ہے۔ بیر جگہ تعلیم سے مدینہ کی طرف وادی فاطمہ کے پاس ہے براب سرک قبرنظر آتی ہے حضرت ابن عباس کی خالہ تھیں والدہ کانام بندہ تھاان کا اپنانا میز ہ تھا حضور اکرم نے میمونہ

اری مترد کرنے کامیان

ركھا۔

انها صفیه: جس زوجیمتر مدکی باری مقررندهی وه حضرت موده تیس حضرت صفیه نبیس تیس یهال کی راوی سے خلطی ہوگی ہے کہ صفیہ کا نام لیا ہے۔ یہاں دومتضا دروایتیں ہیں مگر رائج اور تحقیقی بات یہی ہے کدوہ حضرت مودہ تیس۔

علامہ خطابی فرماتے ہیں کہ عطاء کے قول میں کہ ہاری معاف کرنے والی حضرت صفیہ تھیں کسی راوی ہے ہوہو گیا یعنی حضرت عطاء نے تو سودہ کا نام لیا تھا تکر کسی راوی نے حضرت سودہ کے بجائے حضرت صفیہ کا ذکر کردیااوراس کونقل کردیا۔

الله تعالی بی بہتر جانباہے کہ اس روایت میں اس قدر خلط ملط کیوں ہے شارعین عاجز اور جیران ہیں کہ کیا کریں۔



### باب عشرة النساء ومالكل واحدة من الحقوق

# گھریلوزندگی اورمیاں بیوی کے حقوق کا بیان

قال الله تعالىٰ ﴿وعاشروهن بالمعروف﴾وقال تعالىٰ ﴿ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه والله عزيز حكيم﴾

عشوة النساء: عاشویعاشو معاشوة وعشوة میل جول دین بهن ادرل جل کرزندگی گذار نے کو "عِشْوَة" کہتے ہیں ای سے عثیرہ اورعشائز ہیں جوآ دمی کے خاندان قبیلہ اور برادری پرمشمتل ہوتا ہے عثیرشو ہر کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں میاں ہوی کے آپس کی زندگی گذارنے کے اصول و قواعدم ادہیں

و مالکل واحدہ: ہر مورت کی اپنی حیثیت وحالت اور کیفیت ہوتی ہے، کہوئی باکرہ ہے تو کوئی ٹیبہ ہے کوئی مالدار ہے کوئی غریب اور کوئی متوسط ہوتی ہے کوئی خوش خلق ہوتی ہے کوئی بدخلق ہوتی ہے ان تمام اقسام کے پیش نظر' و مالکل واحدہ'' کالفظ استعمال کیا ممیاہے کہ ہر شم مورت کے حقوق کا بیان ہے در نہ اس لفظ کے لانے کی ضرورت نہیں تھی مشکلو ہ ٹریف کے متن کے تمام شخوں میں'' لکل واحد'' کے الفاظ ہیں یہ الفاظ زیادہ بہتر ہیں کیونکہ یہ مردوں اور مورتوں دونوں تھم کے افراد کوشا مل ہیں۔ لیکن تمام شراح نے واحدہ کالفظ فل کیا ہے۔

اس باب میں وہ احادیث درج ہیں جن میں میاں ہوی کے گھر بلو نظام ، ہرایک کے حقوق اور دونوں کومبر قبل کی تلقین کے قواعد کا ذکر ہے اور دونوں کے درمیان خوش اخلاقی کی چند مثالی قصوں کا بیان ہے۔

# عورتوں کی تخلیقی کمزوری کا خیال رکھو

#### الفصل الاول

﴿ ا ﴾ عن آبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَوْصُوا بِالنَّسَاءِ خَيُوا فَاِنَّهُنَّ خُولِ قُنَ مِنُ صِلْعِ وَإِنَّ اَعُوَجَ شَى فِى الصَّلَعِ اَعَلاهُ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِينُهُ كُسَرُتَهُ وَإِنْ تَوَكَّتَهُ لَمُ يَزَلُ اَعُوَجَ فَامُتَوْصُوابِالنَّسَاءِ (متفق عليه)

حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کدرسول کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا عودتوں کے تن میں بھلائی کی وصیت قبول کروہ س کے کدوہ پہلی سے پیدا کی می ہیں جو نیزھی ہے اور سب سے زیاد نیز ھا بن اس پہلی میں ہے جواو پر کی ہے لہذا اگرتم پہلی کوسیدها کرنے کی کوشش کرو کے تواس کوقو ژدو کے اور اگر کہلی کواپنے حال پر چھوڑ دو کے تو وہ بمیشہ نیزهی رہیگی اس لئے عورتوں کے حق میں بھلائی کی وصیت قبول کرد۔ ( بخاری وسلم )

### توضيح

من صلع: صلع خاد کے سرہ اور لام کے نتے کے ساتھ پہلی کو کہتے ہیں بیمفرد ہے اسکی جمع اصلاع ہے ، اور سب سے نیز هی پہلی بہاں مراد ہے حضرت حواملیما السلام حضرت آ دم علیہ السلام کی چھوٹی پہلی سے پیدا ہموئی تھی جوسب سے زیادہ نیز هی ہوتی ہے لانہ اعورت کی طبعیت اور اس کے مزاج بین فیز ها بن ہے بیاس کے تخلیقی مزاج کا حصہ ہے اس حدیث میں عورتوں کے عبوب اور فقائص بیان کرنامقصود نیس بلکہ ان کی خلقت اور استعداد اور طبعیت کو بیان کرنامقصود نیس بلکہ ان کی خلقت اور استعداد اور طبعیت کو بیان کیا گیا ہے کہ جواس کی نفسیات اور استعداد و حالات میں اس کے مطابق ان بر بوجھ ڈالا جائے ان کی استعداد طبعی سے زیادہ بوجھ ان برنہ ڈالا کروور نسد ھار کے بجائے بگاڑ آ جائیگا۔

خلاصہ یہ کہ عورتوں کے بدلتے سد لتے حالات اور تکؤن مزاجی اوران کی نفسیات کوخوب سمجھ کراس کے مطابق مگذارہ کی حد تک ان کے ساتھ زندگی گذارہ۔

فاستو صوا: اس جملے کا ایک ترجمہ بیہ ہے کہ عورتوں کے بارہ میں جونفیحت اور دصیت میں کرر ہاہوں ان کے تی میں میری نفیحت اور دصیت کوخوب قبول کرلو بسین اور تاء مبالغہ کے لئے ہوسکتے ہیں۔ دوسرا ترجمہ دمغہوم اس طرح ہے کہم آئیں میں ایک دوسرے کو عورتوں کے متعلق بھلائی اور نفیحت کی باتیں بتایا کرو، اس حدیث میں عورتوں کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک کرنے کی تعلیم دی گئی ہے اور ان کے ٹیڑھے اخلاق پر صبر قبل اور برداشت کا درس دیا گیا ہے انکوطلاق دینے کو تا پسند کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ عورت کے کمل سیدھا ہونے کی امید اور توقع نہ رکھو۔ ا

یادر ہے کہ بیصبر وقحل خانہ داری امور اور میل جول کے اور نجے نئے میں ہے اگر عورت کھلی معصیت اور گناہ پر اتر آتی ہے تو مردوں پرلازم ہے کہ اس کو کھلانہ چھوڑیں بلکہ پابند کریں اور گناہ کی آزادی کی اجازت نددیں اوپر کی پہلی سے وہ چھوٹی پہلی مراد ہے جو کمرکے پاس ہوتی ہے۔

﴿ ٣﴾ وعن أبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَرُاةَ خُلِقَتُ مِنُ ضِلْعِ لَنُ تَسْتَقِيْمَ لَكَ عَلَى طَرِيُقَةٍ فَإِنِ اسْتَمُتَعُتَ بِهَا إِسْتَمُتَعُتَ بِهَاوَبِهَا عِوَجٌ وَإِنْ ذَهَبُت تُقِيْمُهَا كَسَرُتَهَا وَكَسُرُهَا طَلَاقُهَا (رواه مسلم)

حضرت ابو برمرة كتيت يس كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم في فرمايا عورت (كي اصل اور بنياد يعن اس كي مال حوا)

چونکہ (حضرت آدم کی) کیلی سے پیدا کی تی ہے (اسلئے وہتمہارے لئے کسی ایک راویر ہرگز سیدھی نہیں ہوگی۔ لبنداا گرتم اس سے فائدہ اٹھانا جا ہومے تواس کے ٹیڑھے بین ہی کی حالت میں اس سے فائدہ اٹھاؤ اورا گرتم اس کوسیدھا کرنا چاہد مے تو (اس کا نتیجہاس کے سوا کچھٹیس ہوگا کہ) تم اسے تو ڑؤالو گے اوراس کا تو ژنااس کوطلاق دینا ہے ، (مسلم)

### عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت اختیار کرو

﴿٣﴾وعشه قَـالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَفُرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنُهَا مُحَلَّقًا رَضِيَ مِنُهَا آخَرَ (رواه مسلم)

اور حضرت ابو ہریرۃ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا مکوئی مسلمان مردکسی مسلمان عورت سے بغض نہ رکھے اگر اس کی نظر میں وس عورت کی کوئی خصلت و عادت ٹاپیندیدہ ہوگی تو کوئی و دسری خصلت و عاوت پیند بھی ہوگی (مسلم)

### توضيح

لا مفرک: یوسندنی کا ہے کین تنی میں مستعمل ہے تینی شو ہر کو مناسب نہیں کہ یوی نفرت کرے ،فرک یفرک مع یسمع سے بغض وحسد اور نفرت کو کہتے ہیں خاص کر میاں ہوی کے در میان ایک دوسر ہے کے لئے جو نفرت و کراہت ہوتی ہے اسکو "الفرک" کہتے ہیں ،اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ کسی آ دمی کی تمام حرکات وسکنات اور انکی تمام عادات واخلا قیات سب کے سب بر نہیں ہوتے اگر کسی انسان کے برے افعال ہو نگے تو اس کے اچھے اخلاق بھی ہو سکتے ہیں اگر ایک آ وجہ خصلت بری ہے تو اس کا مطلب یہ بین کہ اس کو ہالکل مستر دکر دیا جائے بلکہ اس برے افعال وعادات کے علاوہ اس کے الجھے خصائل وعادات کے علاوہ اس کے الجھے خصائل وعادات کو علاوہ اس کے الجھے خصائل وعادات کو بیش نظر رکھنا جائے !!!

بالكل بے عيب يار كو ڈھونڈھے والا بے يار ہى رہ جاتا ہے

خلاصہ میاکہ بیوی کے اجھے خصائل اوراخلاق حمیدہ کو پیش نظر رکھواور برے خصائل پرصبر مخل کرو۔

# بھی ہرعورت کوور نہ میں ملی ہے

﴿٣﴾وعنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُ لَابَنُواِسُرَ الِيْلَ لَمُ يَخْنَزِ اللَّحْمُ وَلَوُ لَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنُ أَنْفَى زَوْجَهَا الدَّهُرَ (متفق عليه )

اور حضرت ابو بربرا السيح بي كرسول كريم صلى الله عليه وسم في فرمايا الربيل الرائيل مد بوت توسوت مد

#### مز اكرتااورا كرحوانه بوتين توعورت النيز شو برے خيانت ندكيا كرتى \_ ( بخاري وسلم )

### توضيح

نسم تعنن : یہاں خیانت ہے وہ خیانت مرادنین جوامانت اور دیانت کی ضد ہے بلکہ خیانت ہے یہاں وہی کمی اور اعوجاج مراد ہے جومور تول کی تخلیق میں شامل ہے۔

حضرت حوائے حضرت آدم علیہ السلام کوگندم کھانے کی بار بار دعوت دی حضرت آدم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے موائے حضرت حوائے فرمایا کہ اللہ تعالی ہے اس جگہ یائی باغ کے درخت سے کھانا منع کردیا ہے ہم دوسرے علاقہ کے درخت سے کھانا منع کردیا ہے ہم دوسرے علاقہ کے درخت سے کھانا منع کردیا ہے ہم دوسرے علاقہ کو دخت سے کھالیں گے کیونکہ ﴿ولائم قصر بساھ فوہ الشم جو قیکمشار الیہ فاص درخت ہے جنانچ حضرت حوائے درخت کی شمنی کو نے کی کھرف جھانا جا باجس سے شبی ٹوٹ کی ادرائی سے خون بہنے لگا شبی نے بدد عادی کہ اللہ تجھے سے ایسانی خون جاری کی بیاری بی ۔ کرد ہے جیسائم نے مجھے سے جاری کیا چنانچ عورتوں کو ماہواری کی بیاری بی ۔

اس ہدہ عاکے اثر سے ایک تو عورتوں کے ساتھ ماہواری کی بیاری لگ گئی اور دوسراا کی طبعیت میں استقامت کے بجائے کجی اور ٹیڑ ھے بن کی بیاری سرشت میں پڑگئی۔

### بلاضرورت بیوی کو مارنے کی ممانعت

﴿٥﴾ وعن عَبُدِاللَّهِ بُنِ زَمُعَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجُلِدُ اَحَدُكُمُ اِمْرَاتَهُ جَـلُـدَالُعَبُـدِثُمَّ يُحَامِعُهَافِى آجِرِ الْيَوْمِ ،وَفِى رِوَايَةٍ يَعُمِدُ آحَدُكُمُ فَيَجُلِدُامُواَتَهُ جَلُدَ الْعَبُدِ فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا فِى آجِرِ يَوْمِهِ ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِى ضِحُكِهِمُ مِنَ الضَّرُطَةِ فَقَالَ لِمَ يَضُحَكُ اَحَدُكُمُ مِمَّايَفُعَلُ (متفق عليه)

اور حفرت عبداللہ ابن زمعہ کہتے ہیں کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کوئی شخص اپنی بیوی کوغلام کی طرح (بدد لی سے) نہ مارے اور پھرون کے آخری صے میں اس سے جماع بھی کرے ۔ایک روایت میں یوں ہے کہ (آپ سنے فر مایا) تم میں سے ایک مختص ارادہ کرتا ہے اور اپنی بیوی کوغلام کی طرح مارتا ہے حالانکہ (بیٹیس سوچتا کہ) ۔ شاید وہ اس دن کے آخری حصہ میں اس ہے ہمیستر ہو، پھر آپ نے رشح نیارج ہونے پر ہننے کے بارے میں صحابہ کونصیحت فرما کی کہ کو کی شخص ایسے فعل پر کیوں بنستا ہے جس کو وہ خود بھی کرتا ہے۔ ( بخاری وسلم )

#### و صبح تو صبح

لایسجلد: کینی ایک طرف اتناپر کیف معامله که جمه جهت یک قالب و یک جان جو گئے اور دوسری طرف بید دحشیانه سلوک که 5 نثراا نها کرغلام اور گدھے کی طرح مارناشروع کر دیا۔

شم مجامعها: بیٹم استبعاد میاوراستعجاریہ ہے کہ کسی بھی ذی ہوش عقلند آ دمی ہے یہ بہت ہی بعید ہے اور بخت تعجب کا مقام ہے کہ وہ اس مار نے اور اس پتائی کوایک ساتھ اکٹھا کرر ہاہے مارتے وقت اس کو یکھے خیال تو کرنا چاہئے کہ دن کے آخری حصہ لیمنی رات کے وقت میخفس اپنی بیوی کی طرف کس قد رفتان ہوکر جھکتا ہے۔

ا پٹی بیوی کوشری صدود کے اندر نافر مانی پر مار نا جائز ہے گراس طرح نبیس کے غلاموں کی طرح اسے مارا پیڑا جائے بید انتہائی نالپندیدہ انداز ہے۔

﴿ فاصوبو هن﴾ يتوقرآن ميں ہاور" صوباغير هيو ح"صديث ميں ہے کيکن قرآن وصديث نے دحشت اور بربريت کی قطعا اجازت نبيس دی ہے صديث ہے معلوم ہوا کہ مارنا او باجا کزے۔

صسحت کھے وزریبال بیتھیم دیون گئی ہے کہ جوئیب آئیں آ دمی میں خود موجود ہے اس عیب کی وجہ ہے دوسرول پر ہینے
کا کیا مطلب ومقصد ہے آگر یہ ہننے کی چیز ہے تو خوداس کا ارتکاب کیول کرتا ہے ، یعنی ہرآ دمی کو چاہئے کہ آگر وہ دوسرول کے
عیوب دیکھنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ رہے بہ خوداس کے اندر موجود ہے پانیس تب دوسرول کے عیوب تو اننا شروع کرد ہے۔
بہرحال اس حدیث سے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ اس وقت بھی مجلسول کے اندر کو گول کے سامنے رسم (ہوا) خارج
کرنا عیب سمجھا جاتا تھا اسی لیے تو صحابہ کرام ہننے سکے بنے بندامحفاول کوان کا شائنہ حرکات سے محفوظ کر تہذیب ہے لیکن
اگر مجبوری کی وجہ سے کسی سے اخراج ہوجائے تو بنس بنس کراس کو ذکیل کر ن جائز مبیں ہے۔

### بچیوں کی گڑیاں

﴿٧﴾ وعن عَائِشَةَ قَالَتُ كُنُتُ ٱلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِي صلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَكَانَ لِي صَوَاحِبُ يَلُعَبُنَ مَعِي وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِذَا دَخَلَ يَنْقَمِعُنَ مِنْهُ فَيُسَرِّ بُهُنَّ إِلَيَّ فَيَلُعَبُنَ مَعِي (متفق عليه)

اور حصرت عاائشہ کہتی ہے کہ (جب میں چھوٹی تھی اور میری شادی کا ہتدائی وور تھا تو) میں رسول کریم صلی الندعنید

وسلم کے بال گڑیوں سے کمبیا کرتی تھی اور میری بمجولیاں بھی میر ہے ساتھ کھیاتی تھیں اور پھر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ( گھر جس) تشریف لاتے تو میری بمجولیاں (شرم کی وجہ سے ) آپ سے چیپ جاتی تھیں کیکن آل حضرت صلی اللہ علیہ دسلم ان کومیر سے پاس بھیجے دیا کرتے تھے اور وہ میر ہے ساتھ کھیلے گئی تھیں۔ ( بخاری دسلم )

توطيح

بنات: بنات کپڑوں ہے بنی ہوئی گڑیاں ہوتی ہیں بچیاں اس سے کھیلتی ہیں اور اپنے ہاتھوں سے بناتی ہیں اس سے مسلمان بچوں کو خانہ وارک امور میں مددلتی ہے لڑکی کوامور خانہ سنجالنے کھانا پکانے اور لین وین کا اچھا خاصا ابتدائی سلیقہ آجاتا ہے گویا کہ یہ بچیوں کی مہارت حاصل کرنے کا دستکاری کا سکول ہے اس لئے شریعت نے اسکی اجازت وی ہے اس پر آج کل کی پلاسٹک کی گڑیاں قیاس کرنا جا تزنیس ہے کیونکہ وہ نا جائز بجسے ہیں جونا جائز تصاویر کے زمرے میں آتی ہیں۔

اس حدیث ہے آنخضرت کی عظیم الشان وسعت صدری کا پیتہ چلنا ہے اورخوشگوار گھریلوماحول کا بھی اندازہ ہوجا تا ہےاوراس میں جسن معاشرے کی بڑی تعلیم موجود ہے۔

یَنْفُمِعْنَ: انقصاع چینے اور غائب ہونے کے معنی میں ہے اصل میں انقصاع غاد میں چینے کے معنی میں ہے۔ فَنِسَسِوّ مُفِسَّنَ: سرب تسریب بھینے کے معنی میں ہے خواہ تہا ہوخواہ جماعتی صورت میں ہو یہاں دونوں معنی سے انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان بچیوں کومیری طرف بھیجے تھے۔

### مسجد نبوی میں جہاد کی مشق

﴿ ٤﴾ وعنها قَالَتُ وَاللّهِ لَقَدُ رَايُتُ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ عَلَى بَابِ مُجُوبِى وَالْحَبَشَةُ يَلُعُهُ وَسَلَّمَ يَقُومُ عَلَى بَابِ مُجُوبِى وَالْحَبَشَةُ يَلُعُهُونَ بِالْحِرَابِ فِى الْمَسْجِدِ وَرَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِى بِرِ دَانِهِ لِلْاَتُظُرَ إِلَى لَعَبِهِمُ يَكُونَ بِالْحَدِيْقِةِ السَّنِّ بَيْنَ الْذُيهِ وَعَاتِقِهِ ثُمَّ يَقُومُ مِنْ آجُلِى حَتَى آكُونَ آنَا الَّتِى آنصَوِفَ قَاقُدُرُوا قَدُرَالُجَارِيَةِ الْحَدِيْقَةِ السَّنِّ الْحَرِيْصَةِ عَلَى اللّهُو (منفق عليه)

اور حضرت عائش کمبتی ہیں کہ میں نے ویکھا (اور جھے اچھی طرح یاد ہے) کہ دسول کریم صلی اللہ علیہ وکلم میر ہے جمرہ ک دروازہ پر کھڑ ہے تھے اور جبتی لوگ سمجہ ہیں اپنی برچیوں کے کرتب دکھار ہے تھے اور دسول کریم صلی اللہ علیہ وکلم نے اپنی جا وز سے میر ے لئے پروہ کردکھا تھا تا کہ ہیں بھی آپ کے کان اور موغر سے کے ورمیان سے ان صفیوں کا کھیل کرتب دیم تی رہوں یہاں تک کہ آپ اس وقت تک (پردہ کئے) کھڑے دے جب تک کہ ہم خود وہاں سے نہ بہٹ می اس عرصہ کا اعازہ کرلوجس ہیں ایک صغیر الس اڑی جو کھیل تماشہ کی شائل ہو کھڑی رہ سکتی ہے (یعنی خیال کرو کہ

### توطيح

وَالْمُتَعَبِّضَةُ يَسْلُعُنُونَ بِالْحِوَابِ: الحراب برحچی کو کہتے ہیں این جبش لوگ برجیبوں کے کرتب دکھار ہے تھے یہ تر بی مظاہرہ یا تو مسجد سے متصل رحبہ اور کھلی جگہ میں تھا مجداس لئے کہا گیا کہ یہ مجد سے بالکل متصل جگہتی یااس تاویل کی ضرورت نہیں یہ مسجد ہی تھی اور عبشیوں کا یہ کھیل کوئی و نیاوی کھیلوں میں سے نہیں تھا بلکہ یہ جہاد کی ثرینگ اور تربیت کا ایک حصہ تھا اور عباوت تھی تھی البندا اس پر دومر سے فضول کھیلوں کو قیاس کرنا جا ترنہیں ہے ،حضرت عائشہ اس وقت اتنی بڑی بالغہ عورت بھی نہیں تھیں دومرایہ کہ حضور کی موجود گی تمام آفات و بلیات اور فتن فلا ہرہ و باطنہ سے حفاظت بھی تھی نزول وٹی کا زیانہ تھا فرشتوں کی آ مدور فت تھی تھی خورت کے نواس میں کسی بھی فتہ کا خطرہ نے تھا تو حضرت عائشہ نے و یکھا اس سے ان اور فت کی است کا بہت ہو جاتی ہے خورت اجنبی مردوں کو بغیر شہوت کے نگاہ کر سکتی ہے۔

بعض علاء نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ نزول تھم تجاب سے پہلے کا ہے۔اس پردیگر بالغہ غیر محفوظ عورتوں کو قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے۔ نیزیدا یک جہادی حربی مظاہرہ تھا تو جہاد کی وجہ سے میعبادت تھی اس کی طرف دیکھنے کی ممانعت نہیں ہے۔

﴿ ٨﴾ وعنها قَالَتُ قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنِّى لَاعْلَمُ إِذَاكُنْتِ عَنَى رَاضِيَةً وَإِذَاكُنْتِ عَلَى عَضْبِىٰ فَقُلْتُ مِنُ آيَنَ تَعُوفُ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَاكُنْتِ عَنَى رَاضِيَةً فَإِنَّكِ تَقُولِيْنَ لَا وَرَبٌ مُحَمَّدٍ وَإِذَاكُنْتِ عَلَى غَضَبِى قُلْتِ لَاوَرَبُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَتُ قُلْتُ أَجَلُ وَاللَّهِ يَارَسُولَ اللهِ مَا أَهْجُرُ إِلَّالسَّمَكَ (منفق عليه)

 ميان بوي كه حقق ق كابيان

عائشہ بھی کہ (یہ بن کر) میں نے عرض کیا ہاں یہ رسول اللہ آیہ ہوت کھیک ہے لیکن میں صرف آپ کا ام می حیوز تی ہوں (یعنی زبانی طور نام چیوز تی ہوں ورنہ قلب میں آپ ہی ہوتے ہیں)۔ ( بھاری وسلم ) شو ہر کونا راض کرنے سیے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے

﴿ ٩﴾ وعن أبِى هُرَيْرَةَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَى الرَّجُلُ امْرَا تَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَابَسَتْ فَبَاتَ عَضْبَانَ لَعَنتُهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ (منفق عليه) وَفِى رِوَايَةٍ لَهُمَا قَالَ وَالَّذِى نَفُسِى بيدهِ مَامِنُ رَجُل يَدْعُو إِمْرَاتَهُ إِلَى فَرَاشِهِ فَتَأْبِى عليْه إِلَّا كَانَ الذَّى فِي السَّمَاءِ سَاحِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا.

اور دسترت او ہر ہوؤ کہتے ہیں سرمول مربیم میں سدہ پیدہ میں نے مایا آمر وقی مردا پڑی ہوئے کو ہم بھر ہونے کے لئے بلاے المردو مورت انکار کرد ہے اور چھ ہو اس نے انکار کرد ہے اور چھ ہو ہیں۔ ان نے انکار کرد ہے اور چھ ہو ہیں ہوں ہے اس کے اداری میں ایک ایک المالیات میں وی ہے گئے ہیں ہورت کے اس مورت پر العامت ہیں ہیں ہے گئے ہیں ہورت کے اس میں اور بادی ہم کہ اور ان ایک دوایت میں وی ہے گئے آئے فرمایا ہم ہے اس المالیات ہو ہے گئے ہیں۔ انہوں میں المورٹ کو ایست کر ایک ہوری ہوں ہے انگر ہو ایک جس کے ہاتھ اور والمالی ہورت کو ایٹ ایستر المالی ہورت کا المالیات ہورت کو ایک ہورت کو ایک ہورت کو ایک ہورت کو ایک ہورت کے اور والمالی ہورت کردوں کے اور والمالیات ہورت کی ہورت کی ہورت کی ہورت کے انہوں ہورت کی ہورت کردوں کے انہوں کردوں کے انہوں کردوں کے انہوں کردوں کے انہوں کردوں کردوں کردوں کے انہوں کردوں 
تو ضیح م

اِذَا ذَعَنَى الْوَجُلُ اِهُوَا عَهُ مَا يَعِيْ شَرَى مِذَرَتِينِ اورايغير مذربَعِ ورت آميستری سے انکار کرتی ہے قواس مورت کے لئے وعيد ہے ورنہ عذر کے وقت انکار پر دعيدتبيں ہے۔ نيز رات کا ذکر اغلبی طور پر کيا گيا ہے ورندانکار خواہ دن بيس ہوخوا ورات ميس ہوسب کو بيدوعيدشامل ہے۔

السلای فی السسماء: ریجمد بنشا بہات میں ہے ہے سنف صافحین کے ہاں اس کا ترجمہ بیہ ہے کہ وہ رب جوآ سانوں میں ہے " "مسابہ لمیسق بیشانسه" اور دوسرائر جمہ جوسف کے بعد متأخرین کے ہاں ہے وہ اس طرح ہے دورب جس کا تھم تانوں میں چلنا ہے اور آ سانوں پروس کا قبضہ ہے ۔ چلنا ہے اور آ سانوں پروس کا قبضہ ہے ۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالٰی آ سانوں بیس ہے۔

## سوکن کوجلانے کے لئے جھوٹ بولنا حرام ہے

﴿ ١ ﴾ وعن أَسُمَاءَ أَنَّ امُزَاةً قَالَتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي ضَرَّةٌ فَهَلُ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنُ تَشَبَّعُتُ مِنُ زَوْجِي غَيْرَ الذِّي يُعْطِيْنِي فَقَالَ ٱلْمُتَشَبِّعُ بِمَالَمُ يُعْطَ كَلابِسِ ثَوْبَيُ زُوْرٍ (متفق عليه ) اور حضرت اساء کہتی ہیں کدا کیے عورت نے عرض کیا کہ یار سول اللہ! میری ایک سوکن ہے اگر ہم اس سے سامنے اسے خاوند کی الین چیز کا ظہار کروں چواس نے جھے نہیں دی ہے تو کیا ہے گانا ہے جرکا ظہار کروں چواس نے جھے نہیں دی ہے تو کیا ہے گانا ہے ؟ ( ایعنی میرا خاوند جھے جو پکھے و یا ہے اگر میں اپنی سوکن کو جلائے کے لئے اس کے سامنے اس چیز کوزیادہ کرکے بیان کروں کدد کھو جھے تم سے زیادہ ملت ہے تو کیا اس میں کوئی برائی ہے ؟ آ پ نے قرابال بال میہ بہت بری بات ہے کیونکہ ) نہ دی ہوئی چیز کا اظہار کرنے والا دوجھوٹ موٹ کیٹرے میننے والے کی مانند ہے۔ بخاری وسلم )

### توضيح

لابسس ٹوببی زورن لعنی اوپر سے بینچ تک جھوٹ ہے جھوٹالباس بیرکہ عالم نہیں اورعلماء کا خاص وضع اختیار کیا ہوا ہے صوفی زاہز نہیں اور وضع قطع اورلباس صوفیوں کا پہن رکھا ہے کو یااس شعر کامصداق ہے ہے

> گدائے مست منکاجورہا ہے لباس ہز کندھوں پر پڑا ہے لباس منز درویٹی تو پہنا دل درویش کیکن مےخدا ہے

دو کپٹر وں سے نہبنداوراو پر کی جا در مراد ہے اس حدیث کا ایک مطلب میصی ہوسکتا ہے کہ ایک شخص نے لوگوں کی امانت کے کپٹر ہے پہن رکھے ہیں اورلوگوں کو دکھار ہاہے کہ بیمیرے کپٹر ہے ہیں ۔

#### ايلاء كامطلب

﴿ ١ ﴾ وعن أنسس قَالَ آللى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بِسَانِهِ شَهُرًا وَكَانَتِ إِنْفَكَّتُ رِجُلُهُ فَأَقَامَ فِي مَشُرُبَةٍ تِسُغَاوَعِشُرِيُنَ لَيْلَةٌ ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللهِ آلَيْتَ شَهُرًا فَقَالَ إِنَّ الشَّهُرَ يَكُونُ تِسُغَا وَعِشُرِيُنَ (رواه البخاري)

اور حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہو یوں سے ایک مجید کا ایا ، کیا اور اس زمانہ می آپ کے پاؤں میں موج آمنی تھی چنا نچہ آپ انتیس رائق تک بالا خانہ ہی پر رہے بھر جس آپ نیچے تشریف لائے تو لوگوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! آپ نے تو ایک مجید کا ایلاء کیا تھا (اورمجید تہیں وان کا ہوتا ہے پھر آپ انتیس ون کے بعد کیوں افر آئے؟) آپ نے فرمایا مہید انتیس ون کا بھی ہوتا ہے ( بخاری) <u>میاں یوی کے حقوق کا بیان</u>

نوضيح

آلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: يلفظ ايلاءے جادرايلاءِ شم كوكتے ہيں شاعر كہتا ہے \_\_ وَيَوْمُاعَلَى ظَهُو الْكَثِيْبِ تَعَدَّرَتُ عَلَى وَ الْتَ حِلْفَةَ لَمُ تَحَلَّلِ

یعنی ایک دن محبوب نے ریت کے ٹیلوں پڑا نکار کے وقت الی تتم کھائی کداس سے طال ہونے کی کوئی صورت نہتی ایل اس استعمال کو سے کہا کہ اس سے طال ہونے کی کوئی صورت نہتی ایل اس بھی کو کہتے ہیں کہ شوہ اپنی ہوگ ہے کہ میں چار ماہ تک تیر نے قریب نہیں آؤل گائی پڑل کرنے سے ہوی کوایک طلاق بائن اس وقت پڑجائے گی جبکہ چار ماہ کا عرصہ گذر جائے گاؤورا گرفتم کو تھوڑ دیا اور بورانہ کیا بلکہ چار ماہ کے اندراندرا پی بیوی سے جمائے کردیا تو اب کفار وقتم اوا کہ یکا اول نائم آزاد کریگا گرفلام نہیں تو پھر دو ماہ کے روزے رکھے گاؤوراند کیا ہے کہ مسکینوں کو کھا نا کھلائے گائے تنظیل بعد بیان آئے گی اس صدیت بیس شرقی اور اصطفاحی ایلاؤورا با مشرق میں چار ماہ تک انتظار کیا بازی ایلا والورا بالا مشرق میں چار ماہ تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔

انفکٹ: یعنی نی کریم کے قدم مبارک میں موج آئی تھی آپ تھوڑے سے ٹرگئے تھے جس کی دجہ سے بیر میں موج آئی تھی۔ حضور اکرم کے ایلاء کا قصہ

﴿ ١ ﴾ وعن جَابِرِ قَالَ دَحَلَ ابُوبَكُرِ يَسْتَأَذِنُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَوَجَدَ النّاسَ جُلُوسًا بِسَابِهِ لَمَ يُوذَنُ لِآحَدِمِنهُ مُ قَالَ فَأُذِنَ لَابِي بَكُرِ فَدَحَلَ ثُمَّ اَقَبَلَ عُمَرُ فَاسُتَأَذَنَ فَأَفِنَ لَهُ فَوَجَدَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا حَوْلَة نِسَاءُهُ وَاجِمًا سَاكِتًا قَالَ فَقُلْتُ لَاقُولَنَ شَيْنًا أَصُبِحِكُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّهِ لَوْرَنَيْتَ بِشَتَ خَارِجَةَ سَالَئِينَى النّفَقَةَ فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَوَجَهُ مَا لَئِينَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ هُنَ حَوْلِى كَمَا تَرى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالِيسَةُ يَجَا عُنْقَهَا وَقَامَ عُمَرُ إلى حَفْصَة يَجَأُ عُنْقَهَا كَمَا تَرى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ هُنَ حَوْلِى كَمَا تَرى يَسُالُيْنَ وَاسَلَّمَ وَقَالَ هُنَ حَوْلِى كَمَا تَرى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَالَيْسَ عِنْدَهُ فَقُلُنَ وَاللّهَ لَانَسْلَلُ وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَالَيْسَ عِنْدَهُ فَقُلُنَ وَاللّهَ لَانَسْلَلُ وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَالَيْسَ عِنْدَهُ فَقُلُنَ وَاللّهَ لَانَسْلَلُ وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَالْكُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَالَيْسَ عِنْدَهُ فَقُلُنَ وَاللّهَ لَانَسْلُلُ وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَالِيسَةُ وَقَلْلَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَالِكُ مَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَسَلّمَ مَا عَلَيْكِ الْمُحْرِينَاتِ مِنْكُنَّ آجُوا عَظِيمًا فَقَالَ فَهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عُلْمَ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلْمَهُ اللّهُ عَلْهُ مَا الللهُ عَلْمَا عَلَى اللّهُ عَلْمَ الللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللّهُ عَلْلُهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ الللهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللهُ عَلْمُ الللهُ عَلْمُ الللهُ عَلْمُ الللهُ عَلْمَا اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ الللهُ

وَمَاهُوَيَارَسُولَ اللّٰهِ فَتَلا عَلَيْهَا الْآيَةَ قَالَتُ أَفِيُكَ يَارَسُولَ اللّٰهِ اَسْتَشِيْرُ أَبُوى بَلْ أَخْتَارُ اللّٰهَ وَرَسُولُهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ وَأَسْأَلُكَ أَنَ لَاتُخْبِرَ إِمْرَ أَةَّمِنْ بِسَائِكَ بِاللّٰى قُلْتُ قَالَ لَاتَسْأَلْنِي امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ إِلَّا أَخْبَرُ تُهَاإِنَّ اللّٰهَ لَمُ يَبُعَثْنِي مُعَنَّتًا وَلَا مُتَعَنَّنًا وَلَكِنْ بَعَثْنِي مُعَلَّمُامُيَسُرُا (رواه مسلم)

اورحضرت جابز کہتے ہیں کہ( جس زمانہ میں آ ہے ملی انلہ عنیہ وسلم ؛ خی جو بول ہے ایک مہینہ کی علیحد گی اختیار کئے ہوئے مکان میں گوشدنشین بتھے توایک ون ) حضرت ابو بکررضی اللہ عندآ نے اور اور رسول کریم نسلی اللہ علیہ وسم کی خدمت میں حاضر ہونے کی ا جازت کے طلب گار ہوئے انہوں نے ویکھا کے انخضرے صلی انقد ملیہ وسلم کے درواز ہ پرٹوگ جن میں اور کسی کوحاضر ہونے کی اجازت نہیں مل رہی ہے گر حضرت ابو بکڑ کوا جازت ل گئی اوروہ آ ہے گی ضدمت میں جینے گئے پھر حضرت عمر فاروق آئے اور انہول نے حاضر دونے کی اچازت یا تھی ان کو بھی احازت بال کی چنانجے هغرت حرُ ( جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے توانیوں ) نے آپ کوہس حالت میں باید کہ آپ کے اردگروآ ہے کی بیویال جیٹمی ہوئی تغییں اورآ ہے اس وقت فمکین اور خاموش تھے حضرت یا ہر کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے (پیصورت حال انکھ کرائے ول میں ) کہا کہ اس وقت مجھے کوئی ایس بات کہنی جائے جس ہے ہی کر بم صلی اللہ عید وسلم بنس بيزين ، چنانجيانبول نے كہا ورمول القدا اگرة ب ويكھيں كەخارجى بينى (يعنى بيرى بيوى) بخوے رونى يانى کاخریق (معمول ہے ) زیادہ طلب کرے تو میں کھڑا ہوکراس کی ٹردن پر مارنگا ؤں ( حضرت عمر نے یہ بات کچھا س انداز ہے کہی کہ ) آمخضرت کبس پڑے اور پھر قرمایا کہ بیا (میری)عورتیں جنہیں تم میرے اروگر وہیٹھی و کیے رہے ہو مجھ ہے (معمول ہے) زیادہ خرج ما نگ رہی ہیں (یہ بنتے ہی ) مصرت ابو بکڑ کھڑے ہوئے اور (ایش صاحبزادی) حضرت عائشۃ ک گرون ہر مار لگائے سکتے اس طرح حضرت عزیمی کھڑے ہوئے اوروہ بھی (اپنی صاحب زادی ) حضرت حفصہ کی گرون ہیر مارنگانے سنگیا ور پگرائن دونوں ( بیٹنی حضرت ارو پکڑا ورحضرت عمرؓ ) نے کہا کہ کیا تم آنخضرے سلی اللہ عب وسلم ہے اس چیز کا مطالبہ کررہی ہوجوآ ہے کے پاس موجود تیں ، ( یعنی یہ بات کتنی قیرمن سب ہے کہتم آنخضرے معلی القدعلیہ وسلم کی مال حالت جانتی ہواوراس کے باوجود آپ ہے استے خرجا کا مطالبہ کرتی ہوجس کوآ ہے بیرا کرنے یہ قادر نہیں ہیں کیا تمہارہ یہ مطالبہ آنحضرت کو پریشانی میں متاہ کرنے کے متراوف نبیں؟ ) ان عورتوں نے کہا ( پیشک ہم نے بے جامطالیہ کیا تھا جس برہم ناوم میں اور ہم تندہ کے لئے ہم عہد كرتى ميںك ) خداك قسم اب بم بھى بھى آپ ساس چرى مطالبة بيس كريں گ جوآپ ك پاس نه بوليكن (آپ نے چونک علیحدگی کی فتم کھائی تھی اس لئے اس فتم کو بورا کرنے کے لئے ) آپ ایک مہینہ تک یا نتیس ون تک اپنی ہو بول سے عنبحدہ رہے (اس حُلدحدیث کے کسی راوی کوشک ہواہ کے حضرت جابڑ نے یہاں ایک مہینہ کہا تھا یا تیس دن کہاتھا) پھر ہے ہے وہ فال لا زواج ک سے فل مصحصت منکن اجو اعظیما پھ تک نازل ہوئی احظیما پھ تک نازل ہونے کے بعد ) آپ نے سب سے پہلے حضرت عا تشریب رابطہ کا تم کیا ( کی وَکُر تمام از واج مطہرات میں وہی سب سے زیادہ مخلفان اور الفضل تھیں ) چنا نچر آپ نے ان سے فر مایا کہ عائشہ ایس تمہار سے ساتھ ہی میں ہے بھی چاہتا ہوں کہ تم ( اس کا ہواب عائشہ ایش تمہار سے ساتھ ہی میں ہے بھی چاہتا ہوں کہ تم ( اس کا ہواب عین ساتھ ہی میں ہے بھی چاہتا ہوں کہ تم ( اس کا ہواب عین ساتھ ہی میں ہے بھی چاہتا ہوں کہ تم ( اس کا ہواب عین ساتھ ہی میں ہے بھی چاہتا ہوں کہ تم راس کا ہواب کیا رسول اللہ افر ماہتے وہ کیا بات ہے ؟ آنخضرت نے ان کے ساسے ذکورہ بالا آیت پڑھی ،حضرت عاکش نے ( یہ علی سول اللہ افر ماہتے وہ کیا بات ہے ؟ آنخضرت نے ان کے ساسے ذالہ بین سے مشورہ کر دن ( لینی مشورہ او اس معالمہ میں اپنے والد بین سے مشورہ کر دن ( لینی مشورہ او اس معالمہ میں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی و خواہش کے سامنے میں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی و خواہش کے سامنے مرشلیم تم کرتی ہوں کہ اس میں میں میں اس کے دیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرے کی کا میابی ہے ) مگر میں آپ سے سے درخواست کرتی ہوں کہ اس میں میں ہوئی ہیں بھلائی ہے اور آخرے کی کا میابی ہے ) مگر میں آپ سے سے درخواست کرتی ہوں کہ اس میں میں ہوئی ہوں کہ اس کے دیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرے کی کا میابی ہے ) مگر میں آپ سے سے درخواست کرتی ہوں کہ اس کے مسامنے اس کے دیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرے کی کا میابی ہے کہ میں بھلائی ہے کہ میں بھیا ہے کہ کی کورنی کی وہوائو او تکلیف میں بھلائی ہے بھی اس کے دیا کہ میں بھیا کہ کی کونواؤٹو او تکلیف میں بھی ہوئی کہ میں میں اس کے کہ کی کونواؤٹو او تکلیف میں بھی کہ کی کونوائو کو او تکلیف میں بھی کہ کی کونوائو کو او تکلیف میں بھی کہ کی کونوائو کو او تکلیف میں بھی کہ کی کونوائو کو او تکلیف میں بھی کہ کہ کی کا درکام کی کونوائو کو او تکلی کی کونوائو کو او تکلی کونوائو کو او تکلی کی دور اس کہ کہ کی کونوائو کو او تکلی کی کونوائو کو او تکلی کی کونوائو کو او تکلی کہ کہ کی کونوائو کو تکلی کی کونوائو کو تکلی کی کونوائو کو تکلی کی کی کی کی کونوائو کو تکلی کی کونوائو کو تکلی کہ کہ کی کونوائو کو تکلی کونوائو کو تکلی کی کی کونوائو کو کو کو تک کی کی کر کی کونوائو کو کو کو کو کو کو کو کو کو کو کو ک

توضيح

واجہ ما ساتحتاً: "وجہ پہم وجما" غم کی وجہ ہے خاموش ہے کو جم کہتے ہیں تو ساکٹا گویاا کی تغییر وتو ہی ہے بعض نے کہا کہ''وجم''غم کو کہتے ہیں اور سکوت کاؤ کریہاں الگ کیفیت بیان کرنے کے لئے ہے۔ "المیٰ ایلاء" یہاں بھی ایلانعوی مراد ہے بعنی ایک ماہ تک گھر ہیں نہ آنے کی قتم کھائی تھی۔

بنت خارجه: . حفرت عمر في الني زوج كي طرف اشاره كياب.

سالتنى النفقة: يعنى مجهر عبرى استطاعت سيزياده نفقه طلب كرية مين اس كي كردن دبوج لول كا\_

و جانت: وجاء کیلنے اور گردن مروڑ نے کے لئے آتا ہے، یہاں مراد گردن پر مارنا ہے بعد میں بھی اس مدیث میں بھی لفظ ای طرح مارنے کے معنی میں آیا ہے حضرت عمرًا پی بیوی کے اصل نفقہ کا انکار نہیں کرد ہے ہیں بلکدا گروہ انکی حیثیت سے زیادہ نفقہ کا مطالبہ کرے بھرانسائمل ہوگا۔

لاتسعہ جسلسی: یعنی اے مائشہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں تم جواب میں جلدی نہ کر بلکدا ہے والدین ہے مشورہ کرکے جواب دو۔ نبی کریم کا خیال یہ تھا کہ عائشہ نوعم نا تجربہ کار ہے کہیں طلاق کواختیار نہ کرلے جس ہے ان کے والدین کو بھی تعلیم ہوگی اور دیگر امھا ت المؤمنین بھی حضرت عائشہ کی طرح طلاق کواختیار کرسکتی ہیں تو سب کو پر بیٹانی ہوگی۔
ان لات بحبوی احسو آف حضرت عائشہ نے چاہا کہ میرے جواب کاعلم دیگر از واج کو جب نہ ہوتو ممکن ہے ان میں کوئی طلاق اختیار کرلے اور اس کو طلاق برجو کہ نہ ہوتو ممکن ہے ان میں کوئی طلاق اختیار کرلے اور اس کو طلاق بڑ جائیگی ۔ بیا بک بشری جذبہ ہے جو بشر کے ساتھ لگا ہوا ہے خاص کرسو کنوں کی کی کوئونی عورت نہیں چاہیگی پھر آنخضرت کی ملاقات میں جتنے واسطے کم ہوں اتنانی مستنفید علم کواستفادہ کا زیادہ موقع ملے گا تو یہ غرض کوئی فاسد غرض نہیں۔

مشوبہ: یانی کی جگہ کو کہتے ہیں یہاں ایک کمر داور بالاخان مراد ہے جوسجد نبوی کے پاس تھا۔ معنتان تکلف کر کے تکلیف پہنچانے والا ۔ لین نہ کسی کوشقت میں ڈالانہ کسی کی مشقت جا ہے والا ہوں۔

#### واقعدا

فیسر کے فتح ہوجانے کے بعدد نیا کی فراوانی ہوگئی اور صحابہ کرام کے لئیے اموال بڑھ گئے بعض از واج مطہرات نے حضورا کرم سے خرج ہوجانے کے بعدد نیا کی فراوانی ہوگئی اور صحابہ کرام کے لئیے اموال بڑھ گئے بعض از واج مطہرات نے حضورا کرم سے خرج ہڑ ما سے کی درخواست کی تھی اس پر حضورا کرم ناراض ہوئے اور از واج کے پاس جانے ہے ایک ماہ کے لئے تم کھالی اور مجد کے پاس بالا خانہ میں ایک ماہ گذار کی اور پھر آیت کٹیر اتری ، بیدوا قعداور خرج کی بید بات ابتداء کی بات متحصرت عاکشہ تھی بعد میں جب کمل وسعت آگئی تو آنخضرت اپنی از واج کے لئے ایک سال کا خرج پہلے ادا فرماتے تھے حضرت عاکشہ کے علاوہ سب اینا خرج لیتی تھیں۔

﴿ ١٣ ﴾ وعن عَائِشَةَ قَالَتُ كُنُتُ اَغَازُ عَلَى اللَّاثِى وَهَبُنَ اَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ اتَهَبُ الْمَرُاَةُ نَفُسَهَا فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ تُرْجِى مَنُ تَشَاءُ مِنهُنَّ وَتُؤْوِى إِلَيْكَ مَنُ تَشَاءُ وَمَنُ اِلْتَعَيْثَ مِمَّنُ عَزَ لُتَ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكَ ﴾ قُلُتُ مَا أَرِى رَبَّكَ إِلَّا يُسَادِعُ فِي هَوَاكَ (متفق عليه) وَحَدِيثُ جَابِرِ إِتَّقُو اللَّهَ فِي النَّسَاءِ ذُكِرَ فِي قِصَّةٍ حَجَّةِ الْوِدَاعِ. اور مرتزت عائشٌ مَن يَس كرس ان مورة ل كواجي نظرے ثيس ديمي تمثي جواجي تشركور مول كريم على الشطيوم م کے لئے ہدکرد بی تھیں، چنانچہ میں کہا کرتی تھی کہ کوئی عورت اپنائنس ہدکر سکتی ہے؟ پھر جب بدآیت نازل ہوئی (اے چر)''ان مورتوں میں ہے جس کوآپ میا جیدہ کردیں اور جس کوچاہیں اپنے پاس جگددیں اور جن عورتوں کوآپ نے علیحدہ کردیا ہے اگران میں ہے بھی کی کوآپ بلائیں تو کوئی گناہ تیں' تو ہیں نے (آنخضرت ہے) کہا کہ میں دیکھتی ہوں کہآپ کا پروردگارآپ کی مرضی دخواہش کوجلد بوراکردیتا ہے۔ (بخاری وسلم)

#### الفصل الثانى

#### حسن معاشرت كابهترين نمونه

﴿ ١ ﴾ الله عن عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرِ قَالَتُ فَسَابَقَتُهُ فَسَبَقَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرِ قَالَتُ فَسَابَقَتُهُ فَسَبَقَنِي قَالَ هالِهِ وَبِيلُكَ السَّبُقَةِ (رواه ابو داؤد)
حضرت عائشٌ جوا يك مغرض رسول كريم صلى الشعليه والم يهم اوقول من ير (ال مغرض ايك موقع بر) عن المخضرت كما تحضرت كما تحداث وريم الم مقابله كيا) اور عن آب سنة المحضورة عن المحرود المحتورة عن المحرود وريم المحم مقابله كيا) اور عن آب سنة المحتورة كالمحرود المحتورة كي المحرود المحتورة كالمحرود المحتورة كالمحرود المحتورة كالمحرود المحتورة كالمحتورة كالمحتورة كالمحتورة كالمحتورة كالمحتورة كي المحتورة كالمحتورة ### توضيح

فَسَسابَقُصُّةً: بیسنرکاکوئی واقعہ ہے صحرائی میدانوں میں تنہا ہمیاں بیوی دوڑ میں مقابلہ کریں تو یہ تجاب اور پردہ کے منانی بھی نہیں اور نہاس میں آج کل بے حیاءلڑ کیوں کے دنگل وفساد ہے کوئی مشابہت ہے۔

ہو جسلی: کالفظ پیدل دوڑنے کی تعیین کے لئے ہے کہ بیر مقابلہ بیروں پرتھا سواری پڑئیں تھا۔اس داقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آنخمنسرت کااپنی بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت اور حسن معاملہ اپنی نظیر آ پ تھا علامہ قاضی خان نے لکھا ہے کہ چار چیزوں میں دوڑ کا مقابلہ جائز ہے۔

(۱) اونٹ میں (۲) گھوڑے نچر میں (۳) تیراندازی میں (۳) اور پیدل دوڑنے میں لیکن باہمی شرط لگانا جائیلن ہے جوام ہے بان ایک طرف سے جائز ہے کہ کوئی کس سے کہد ہے کہ آؤمقا بلد کرتے ہیں اگر میں آگے نکل گیا تو جھے پانچ سور د پے دو مے اورا گرتم آگے نکل میے تو میں پچو بھی نہیں دوں گا یہ جائز ہے اوراس صورت میں بھی جائز ہے کہ درمیان میں ' بحلل'' موجود ہو چین زید و کرنے دونوں طرف سے شرط رکھی لیکن ساتھ یہ کیا کہ آیک تیسر سے مخص کو بچ میں مقابلہ میں داخل کرا دیااور کہا کہا گرہم میں سے کوئی آ گےنگل گیا تو چھے رہ جانے والا اسکو پانچے سور و نے دیگا ہیکن اگر محلن آ گےنگل گیا تو اس کو چھے بھی نہیں ملیگا بیصورت اس شرط والی دوڑ کو جائز بنادی سے اس طرح اگر کوئی انجمن یا نمپنی اعلان کرے کہ آ گے نگلتے والے کو ہم اتن رقم دیں گے سیکھی جائز ہے بیانعام کی صورت ہے۔"ھذہ جنلک السبقة" لیعنی بیکا میابی اس نا کامی کے جالہ میں ہے'' جنگ بنگک''۔

#### مُر دوں پر تبھرے نہ کرو

﴿ ١ ﴾ وعنها قَالَتُ قَالَ رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ خَيْرُ كُمْ لِاهْلِهِ وَأَنَاخَيُرُكُمُ لِاهْلِي وَإِذَامَاتَ صَاحِبُكُمُ فَدَ عُوهُ (رواه الترمذي والدارمي )وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجه عَنِ ابْنِ عَبَاسِ إلى فَوْلِهِ لِاهْلِي.

اور حفرت نہ نظر بہتی تیں کہ رسوں کر بم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر عایاتم میں بہترین شخص و و ہے جوابینے اٹل ( بیوی بچوں اقر با واور خدمت گاروں ) کے حق میں بہترین ہوا و رمیں اپنے اٹل کے حق میں بہترین ہوں ( لیعنی اپنے اٹل وعمال کے ساتھ جننا بہتر سلوک میں کرتہ ہوں اپنے اٹل وعیال کے ساتھ اتنا بہتر سلوک تم میں ہے کوئی بھی نہیں کرتہ ) اور جب تمہار اصاحب مرجائے تو اس کوچوڑ دو ( تریدی وواری ) اور ابن باجہ نے اس روایت کو حضرت ابن عباس سے لفظ لا علی تک نقل کیا ہے۔

# تو عنیح

وَإِذَا مَاتَ حَسَاحِبُكُمْ فَدَ عُوهُ: لِعِنْ تَمَهَارا كُونَى دوست مسلمان مرجائے تواس کوچھوڑ دواب اس کی فیبت نہ کرواور عیب جوئی نہ کرداوران پر بے جاتیمرے نہ کردیا مطلب ہیہ ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان پررونادھونا چھوڑ دو۔ یاصاحبکم سے مراد حضورا کرم میں مطلب یہ کیا ب انتقال کے بعد حضورا کرم پر ماتم اورغم وتحسر چھوڑ دو۔

تین دن تک سوگ منا ناعام اموات پر جائز ہے تین دن سے زیادہ جائز ہے بال بیوی اپنے شوہر پر چار ماہ دی دن تک موگ کرسکتی ہے۔

### اطاعت گذار ہیو یوں کے فضائل

﴿٧ ا ﴾ وعن أنس قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْمَرُ أَةُ إِذَا صَلَّتُ حَمْسَهَا وَصَامَتُ شَهُرَهَا وَأَحُصَنَتُ فَرُجَهَا وَأَطَاعَتُ بَعَلَهَا فَلْتَدُخُلُ مِنُ آيٌ ٱبُوَابِ الْجَنَّةِ شَائَتُ

#### (رواه ابونعيم في الحلية)

اور حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ عنیہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے (اپنی پاکی کے دنوں ہیں پابندی کے ساتھ ) پانچوں وفت کی نماز پڑھی ،رمضان کے (ادااور قضا ،)روز سے رکھے ،اپٹی شرم گا ہ کیا حفاظت کی ( یعنی مخش اور برکی با تول سے اپنے نفس کو محفوظ رکھا) اور اپنے خاوند کی ( ان چیز ول ہیں ) فرما تبر داری کی ( جن ہیں فرما نبر داری کرناوس کے لئے ضروری ہے ) تو ( اس مورت کے لئے یہ بٹارت ہے کہ ) وہ جس درواز سے سے چاہے جنت میں واخل ہوجائے ،اس دوایت کو ابونیم نے صلیۃ الذبر ادر میں نقل کیا ہے۔

﴿ ا ﴾ وعن آبِى هُويَزَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوَكُنْتُ آمَرُ آحَدًا آنُ يَسُجُدَ لِآحَدِ لَامَرْتُ الْمَرْاَةَ أَنْ تَسُجُدَ لِرَوْجِهَا (رواه الترمذي)

ا در حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کر یم بسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اگر میں کسی کو بینظم کرسکتا کہ وہ کسی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کو بیدہ کرے۔ (تر ندی) اللہ ) کو بجدہ کرے تو میں بقینا عورت کو تھم کرتا کہ وہ اپنے خاوند کو بجدہ کرے۔ (تر ندی)

#### ايك اور فضيلت

﴿ ٨ ﴾ وعن أمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امُرَاَةٍ مَاتَتُ وَزَوُجُهَا عَنُهَا رَاضِ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ (رواه التزمذي)

اور حضرت ام سلمہ رضی الندعنھا کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی الندعایہ وسلم نے فرما یا جوعورت اس حال ہیں مرے کہ اس کا شوہراس سے راضی وخوش ہوتو وہ جنت ہیں واضل ہوگی۔ (تریزی)

### مشكل وفت ميں بھی شوہر کی اطاعت كرو

﴿ ٩ ا ﴾ وعن طَـلُقِ بُنِ عَـلِـيٌ قَـالَ قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الرَّجُلُ دَعَازَوُ جَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلُتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتُ عَلَى التَّنُورِ (رواه الترمذي)

اور حفر سطان ابن علی مہتے ہیں کدرسول کریم نے فرمایا جب کو فی محف اپنی ہوی کواپنی صاحت پوری کرنے کے لئے (بیتی جماع کرنے کے لئے اللہ علی جماع کرنے کے لئے اللہ علی بھائے کرنے کے لئے اللہ علی بھائے کہ اللہ علی ہو، (تر ندی )

تو صبح

عسلسى التنور : يعنى اگرچەدە يوى ايك نهايت مشكل كام بين مشغول بھى بوادركام چود نے سے اس كراب بونے

کا خطرہ بھی ہوجیں اکرم تندور میں گلی ہوئی روٹی جھوڑنے ہے روٹیاں جل جا کیں گ۔ بیاس صورت میں ہوگا جب آٹا ہو ہر کا ہو جب وہ اپنا مال صالح کرنا جا ہتا ہے تو ایسا کرلے ہوی اطاعت کرے کیونکہ آگر ہوی اٹکار کرے اور شو ہر کے سرمی چڑھی ہوئی ہے تو شو ہر بدکاری اور زنامیں جا کر پڑسکتا ہے یا گھر بلوتعلقات خراب ہو سکتے ہیں جو بڑا نقصان ہے یا پدکلام تعلق بالحال کے طور پر ہے کہ خواہ وہ کام چھوڑ ناممکن ہی نہ ہواور محال ہو پھر بھی چھوڑ دے اور شو ہرکی اطاعت کرے۔

### شوهركو تكليف مت يهنجاؤ

﴿ ٣٠﴾ وعن مُعَاذِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتُوْذِى إِمْرَاَةٌ زَوْجَهَا فِي الذُّنَا الْاقَالَتُ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ الْعَيْنِ لَاتُوذِيْهِ قَاتَلَكِ اللَّهُ فَاِنَّمَاهُوَعِنُدَكِ دَخِيْلٌ يُوشِكُ اَنُ يُفَارِقَكِ اللَّهُ (راه الترمذي وابن ماجه) وَقَالَ التَّوْمِذِيُّ هَذَاحَدِيثَ غَرِيْبٌ.

اور حعرت معالاً نبی کریم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فر ایا جب کو گی عورت دینا میں اپنے شو ہرکو تکلیف پہنچاتی ہے تواس کی (جنت والی) ہیوی یعنی بری آٹھوں والی حور کہتی ہے کہتھ پرانٹد کی مار پڑے (یعنی اللہ کجنے جنت اور اپنی رحمت سے دور رکھے) اپنے شوہر کو تکلیف نہ پہنچاؤ کیونکہ دو (ونیا ہیں) تیرامجمان ہے جوجلد کی تجھ سے جدا ہوکر ہمارے یاس (جنت میں) آئے گا۔ (تریزی) امام تریزی نے فر مایا ہے کہ بیصد بریث غریب ہے۔

#### میاں ہوی کے حقوق

﴿ ٢ ﴾ هُوعَنَ حَكِيْمٍ بُنِ مَعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنُ آبِيْهِ قَالَ قَلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ مَاحَقُّ زَوُجَةِ اَحَدَنَا عَلَيْهِ قَالَ اَنْ تُسطُعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكُسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلاَتَصُرِبِ الْوَجُةَ وَلاَتُقَبِّحُ وَلاَتَهُجُرُ إِلَّافِي الْبَيْتِ (رواه احمد وابوداؤد وابن ماجه)

اور دھترت علیم این معاویہ قیری اپنے والد نظر کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بی نے عرض کیا یارسول انشہ اہم بین سے کی کی بیوی کا اس کے شوہر پر کیا تن ہے آپ نے قرمایا یہ کہ جب تم کھا وَ تو اس کو بھی کھلا وَ جب تم پینوتو اس کو بھی کھلا وَ بینا وَ اس کے منہ پرنہ مارونہ اس کو بھی کھلا وَ بینا وَ اس کے منہ پرنہ مارونہ اس کو برا کہوا ورنہ یہ کو برا کہوا ورنہ یہ کو برا کہوا ورنہ یہ کو برا کہوا درنہ یہ کو برا کہوا درنہ یہ کو کہ اللہ تیمرابرا کرے اورائی سے مرف کھرے اندری علیحدگی اعتبار کرو (احمد الوداؤونون الجد)

توضيح

وَلاتَ مَسْوِبِ الْوَجْهُ : مَمَام اعضاء من جِره زياده معظم وكرم إلى لئ بطورخاص الى يرمار ف عصمع كيا حميا ميا ميا وقرآن

عظیم پس اللہ تعالیٰ نے ہو یوں کے مارنے کی اجازت دی ہے تضورا کرم نے "ضرباً غیر مبوح" فرما کرحد بندی فرمائی ہوگا۔
ہا کیک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت میں شوہرے (حدود شریعت میں رہنے ہوئے ) ہوی کے مارنے کا سوال ٹیس ہوگا۔
عیار باتوں کی وجہے شوہرا پی ہوی کو مارسکتا ہے (۱) شوہر کے لئے زیب وزینت اختیار نہ کرنے پر (۲) بغیر عذر جماع ہے انکار کرنے پر (۳) فرائض اسلام کے چھوڑنے پر (۳) اجازت کے بغیر گھرے باہر جانے پر یعنی بے پردگی کرنے برمارسکتا ہے قرآن کرئے کی بیتر تیب ہے چوال اللہ تھی تسخیافون منسوز ہیں فعیظو ہیں واہدو وہن فی المضاجع با مرحود وہن فی المضاجع واضو بو ہون کے اور حدیث میں ہے "و لا ترفع عنہ عصائک ادبا".

وَ لَا ثُمَقَبِنَے: یعنی بوی کونتیج الفاظ سے بادنہ کروکہ تم گندی ہو، چڑیل ہو بدشکل ہو کیونکہ عورت کا اصل سرمایاس کا حسن اور اس کی تعریف ہے تو اس قتم ندمت پروہ مرتی ہے۔

#### بدزبان بيوی کوطلاق ديدو

﴿٢٢﴾ وعن لَقِيُطِ بُنِ صَبِرَةَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ لِى إِمْرَاةٌ فِى لِسَانِهَا شَى يَعْنِى الْبَلاَءَ قَالَ طَلَّقُهَا فَلِنَ لِيَ إِمْرَاةٌ فِى لِسَانِهَا شَى يَعْنِى الْبَلاَءَ قَالَ طَلَّقُهَا فَلِنَ يَكُ فِيهَا خَيْرٌ فَسَتَقْبَلُ طَلَّقُهَا فَلِنُ يَكُ فِيهَا خَيْرٌ فَسَتَقْبَلُ وَلَا تَضُوبَنَ ظَعِينَتَكَ ضَرْبَكَ أُمَيَّتَكَ (رواه ابوداؤد)

اور حضرت لقیدا بن صبر ہی کہتے ہیں کہ بیس نے عرض کیا یا رسول اللہ! میری ایک عورت ہے جس کی زبان ہیں ہجھ ہے لیعنی وہ زبان وراز ہی اور فخش کی ایذاء پر مبرئیس لیعنی وہ زبان وراز ہی اور فخش کی گا ہے اور فخش کی ایذاء پر مبرئیس کر سکتے تو بہتر یہ ہے کہ ) تم اس کو طلاق ویدو (عمویا آپ نے بیتھم بطورا ہا حت ویا) میس نے عرض کیا کہ اس ( کے بطن ) ہے میرے بال اولا دہ ہا اور اس کے ساتھ (پر ائی رفاقت اور ) صحبت ہے ( اس لئے اس کو طلاق ویٹا میرے لئے مشکل ہے ) آپ نے نے فر مایا تو پھر اس کو تھم کرو، (یعنی اس کوزبان ورست کرنے اور اپنی عادات واطوار ٹھیک کرنے کی اور اس کولوغری کی مارنے کرنے کی اور اس کولوغری کی مارنے الاور اؤد )

### تو ختيح

عِسطُلهَا: بیلفظ مرحا کی تفسیر ہے طعید اس شریف ورت کو کہتے ہیں جوھود ن اور کباوہ میں عظمت کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوا گر کباوہ میں نہیں توظ عیہ ہنسہ نہیں ہے، بھراس میں وسعت آگی اور ہرشریف عورت کواور خاص بیوی کوظ عید کہنے گئے بیلفظ رفیقہ سفر اور دفیقہ حیات کی بہترین تعبیر ہے۔علامہ طبی قرماتے ہیں کہ عرب انتہائی شریف عورت کوظ عیدہ کہتے ہیں جیسے شاعر کہتا ہے۔

قفي قبل النفرق ياظعينا نخبرك اليقين وتخبرينا

اب و کیکھئے کہ اس حدیث مبارک میں کنٹی بلاغت ہے فرمایا کہ انتہائی شریف باعزے یرد ونشین عورت کولونڈی کی طرح Julio

### شرعی حد سے بڑھ کرعورتوں کو مار نے کی ممانعت

﴿٣٣﴾ وعن إيَّاس بْن عَبُدِاللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَصُربُوا إمَّاءَ اللَّهِ فَجَاءَ عُـمَرُ اللِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالَ ذَبُرُنَ النَّسَاءُ عَلَى أَزُوَاجِهنَّ فَرَخَصَ فِي ضَرِّبِهِنَّ فَاَطَافَ بِآلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءً كَثِيُرٌ يَشْكُونَ أَزُوَا جَهِنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيْرٌ يَشْكُونَ أَزُواجَهُنَّ لَيْسَ أُولَّنِكَ بِخِيَارِكُمُ.

(رواه ابوداؤد وابن ماجه والدارمي)

اور معترت ایاس این عبدالله کہتے ہیں کہ رسول کر بم صلی اللہ عنیہ وسلم نے قرمایا کہ خدا کی اونڈیوں ( مینی اپنی بیو یوں ) کونہ ہارو، پھر( اس تھم کے پچھوڈوں بعد ) حضرت عمر رسول کریم صلی انتہ مدیبہ وسم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ( آپ کے چونکہ عورتوں کو ہ رہنے ہے منع فر مایا ہے اس لئے )عورتیں اپنے خاوند وی پردلیر ہوگئی ہیں ء آ ہے" نے عورتوں کو مارنیکی ا جازت عطافر ماوی ،اس کے بعد بہت ہی عورتیں رسول کریم صلی انتدعلیہ وسم کی از واج مطہرات کے پاس جمع ہوئیں اورا بینے خاوندوں کی شکایت کی ( سدووان کو مار نے جیں )رسول کریم صلی الندعلیہ وسلم ( کوجب بید معلوم جوا تو آپ ) نے فرمایا محمد ( صلی الله عایہ وسلم ) کی زو بول کے پاس بہت می عور تی این خادندول کی محکایت کے کرآ کی ہیں ، پیلوگ (جوائی ہو یول کو مارتے ہیں )تم میں ہے بہتر لوگ نہیں ہیں۔ (البوداؤو مائن ماجيه دارگي)

قرآن وحدیث ہے مجموعی طور ہر بیو بول کو مار نے کی اجازت کوئی پوشیدہ معاملہ نہیں ہے لیکن زیر نظر حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو مارنائبیں جا ہے تو بظاہرآ یت کا حدیث اور حدیث کا حدیث کے ساتھ تعارض معلوم ہوتا ہے؟ اس کا جواب اورتطبیق یہ ہے کہ قر ہن کریم میں جب عورتوں کے مار نے کی اجاز ت آگئی تو آنخضرت کے اس مار نے کی احیاز سے بھی ویدی اور صربھی متعین فر مادی اوراس حد سے زیادہ مار نے کوشع فرمایا تو جہاں ممانعت آئی ہے وہ اس مارنے کی ہے جوشری حدہے زیادہ ہو۔اور جہاں مارنے کا تقلم ہے دہشری حدود کے اندراندر کا ہے۔ 

# میاں بیوی میں تفریق ڈالنے والا ہم میں سے نہیں

﴿٣٣﴾ وعن أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُسَ مِنَّا مَنُ خَبَّبَ اِمْرَاةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْعَبُدًا عَلَى سَيْدِهِ (رواه ابوداؤد)

اور حضرت ابو ہر پر ڈ کہتے ہیں کہ رسول کر پیمسلی انقد مدید دسم نے فرمایا و دفخص بھارے تابعد ارون میں ہے کیس جو کس عورت کواس کے خاوند کے خلاف پاکسی نماام کواس کے آتا کے خلاف ورغلا کر بدرا وکرے۔ (ابواد ؤو)

#### تو طنیح نو سیح

میاں بیوی شن تفریق ڈالنامیہ ہے کہ باتوں اور نیبتوں اور چغلیوں سے ان کے درمیان بگاڑ پیدا کر سے یاجادو اور منتر جنتر تعویذ ات سے نساد ڈالے سب ممنوع ہے خواور احانی تو زبویا ادی تو ژبوہم سے نہیں کا مطلب یہ کہ اب میخص اس شعبہ میں اسلام کے طریقہ پرمیں ہے ، بایہ مطلب بطور اسلوب عکیم حضور نے فرمایا کہ ہم سے نہیں تو جو مسلمان اس بات کوسنے گاوور وروکراس کا م کوچھوڑ ہے۔

### ا ہے اہل وعیال پر شفقت کرنا کمال ایمان ہے

﴿٣٥﴾ وعن عَائِشةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنُ ٱكْمَلِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا ٱحُسَنُهُمُ خُلُقًا وَٱلْطَفُهُمُ بِاهْلِهِ (رواه الترمذي)

۔ اور حصرت عائشہ کہتی میں کے رسول کریم صلی القدعلیہ وسم نے فرمایا مؤمنین میں کامل ترین ایمان اس شخص کا ہے جوخوش اخلاق ہوا درائے اہل وعمال پر بہت مہر بان ہو۔ ( تر ندی )

﴿ ٢٦ ﴾ وعن آبِي هُوَيُورَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَكُمَلُ الْمُؤْمِنِيُنَ إِيمَانَا آخَسَنُهُمُ خَيَارُكُمُ خِيَارُكُمُ لِنِسَائِهِمُ (رواه النومذي وقال هذا حليت حسن ورواه ابوهاؤه الى قوله حلقا) اورحفرت ابو بريرة كُبَة فِي كدرول كريم سلى الله عليه وَمَم نَ فراي مؤسِّين عِي كال ترين ايمان المحفّع كاب ورحفرت ابو بين فِي كدرول كريم سلى الله عليه وَمَم عن عَمْرَ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَمُ عَلَيْهُ وَمُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَمُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَمُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَمُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَمُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَمُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَمُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَمُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَمُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَمُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَمُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَمُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَمُونَ عَلَيْهُ وَمُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَمُونَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُونَ اللهُ وَمُعْمَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَكُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَمُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَمُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَمُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَمُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَمُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ  اللهُ  اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

مستحق ہیں ) اہام ترفدی نے اس روایت کوفش کیا ہے اور کہاہے کہ بیصدیث حسن ہے نیز اہام ابودا ؤونے اس روایت کولفظ خلقا تک نقل کیا ہے۔

# حضورا كرم اورحضرت عاكشة كے درمیان دلجیب گفتگو

﴿٢٧﴾ وعن عَائِشَة قَالَتُ قَلِمَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزُوةٍ تَبُوكَ اَوْحَنَيْنٍ وَفِي سَهُوتِهَا سِئُرٌ فَهَبَّتُ رِيْحٌ فَكَشَفَتُ نَاحِيَةَ السَّتُو عَنُ بَنَاتٍ لِعَائِشَة لُعُبِ فَقَالَ مَاهِلَذَايَا عَائِشَة قَالَتُ مَهُوتِهَا سِئُرٌ فَهَبَّتُ رِيْحٌ فَكَشَفَتُ نَاحِيَةَ السَّتُو عَنُ بَنَاتٍ لِعَائِشَة لُعُبِ فَقَالَ مَاهِلَذَالِهُ فَالَ عَائِشَة قَالَتُ فَرَسٌ قَالَ بَسَائِهِ وَرَاى بَيْنَهُنَّ فَوَسُ لَهُ جَنَاحَانِ مِنُ رِقَاعَ فَقَالَ مَاهِذَالذَّى أَرَى وَسُطَهُنَّ قَالَتُ فَرَسٌ قَالَ وَمَاهِ لَللّهُ مَا لَكُ مَالَتُ اَمَاسَمِعَتَ اَنَّ لِسُلَيْمَانَ وَمَاهِ لَللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ قَالَتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللللللللللللّهُ الللللللللللللللل

اور حفرت عائش دوایت ہے کدر سول کر بہ صلی الله علیہ وسلم غز و کو تبوک یا غز و کو حفین سے واپس گھر تشریف لائے تو (اس وقت ) ان ہے ( بینی عائش کے ) گھر کے در بچے ہر پر دو ہز ابوائن ، جب ہوا چلی تو اس پر دے کا ایک کو نا کھل گیا جس سے عائش کی کھٹریاں نظر آئیں (جواس در بچہ میں رکھی ہو کی تھی ) آئی خشرت نے پوچھا کہ عائش یہ کیا ہے؟ عائش نے کہا کہ یہ میری گڑیاں ہیں ،ان گڑیوں میں آئی خرت نے ایک گھوڑا ہی دیکھا جس کے کپڑے یا کا عذک و و پر تھے ، چنا نچہ آپ نے پھر پوچھا کہ ان گڑیوں کے در میان جوچیز ہیں دیکھ رہا ہوں یہ کیا ہے؟ حضرت یا کا عذک و و پر تھے ، چنا نچہ آپ نے پھر پوچھا کہ ان گڑیوں کے در میان جوچیز ہیں دیکھ رہا ہوں یہ کیا ہے؟ حضرت عائش نے کہا کہ یہ گھوڑا ہے ، آپ نے فر مایا ہواں کے اوپر کیا چیز ہے ، حضرت عائش قر ماتی ہیں میں نے کہا کہ ( یہ گھوڑے کے ) پر ہیں ۔ آپ نے فر مایا ( کیا ) گھوڑے کے ( بھی ) پر (ہوتے ہیں ) حضر عائش نے کہا کیا آپ نے مجموز سے نے میں سنا کہ حضرت سلیمان کے پاس جو گھوڑے ہے ان کے پر تھے ، حضرت عائش مجموز کیا گا آپ نے فرمایاں تک کہ بیس نے آپ کی گھیاں دیکھیں ۔ (ابوداؤو)

# تو ضيح

سهو قن تصحیحوٹے سے کمرے کو کہتے ہیں جس میں الماری کی طرح نیز هاین ہو بعض نے کہا کہ میدگھر کے اندر چہوترہ نما جگہ کو کہتے ہیں بعض نے کہا کہ بیطاقیہ کو کہتے ہیں۔

الموقاع: رقعة كى جمع ہے كپڑوں يا كاغذے ككڑوں كو كہتے ہيں اس دفستہ تو كپڑا ہى ہوگا كاعذ كہاں تھا۔

اماسمعت : بین کیا آپ کومعلوم ہیں کہ حضرت سلیمان کا گھوڑ اٹھااس کے دو پر تھے حضرت عائش نے یہ بات معاشرہ میں ان مشہور تصوں سے من کر بیان کی ہے جو کہانیاں عام طور بچوں کی مجلسوں میں چلتی رہتی ہیں اس لئے حضور اکرم بہت انسے اس

ميانء ي كالوق كاميان

### بہننے سے ثابت ہوا کہآپ مجمی مجمی تبسم کے علاوہ سخکہ بھی قرباتے تھے جس سے کناروں کے وانت فلاہر ہوجاتے تھے۔ الفصل الثالث

# غيرالتدكو تحده كرناجا تزنبيس

﴿ ٢٨ ﴾ عن قَيْسِ بَنِ صَعْدِ قَالَ آتَيْتُ الْحِيْوَةَ فَرَايَتُهُمْ يَسْجُدُونُ لِمَرُزُبَانِ لَهُمْ أَقَلْتُ لَرَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اَحَقُ اَنْ يُسْجَدَ لَهُ فَاتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ فَقُلْتُ إِنِّى آتَيْتُ الْحَيْوَةَ فَرَايَتُهُمْ يَسْجُدُ لُونَ لِمَرُزُبَانِ لَهُمْ فَاَنْتَ آحَقُ بِأَنْ يُسْجَدَ لَکَ فَقَالَ لِي اَرَايَتَ لَوْمُورُتَ بِقَيْرِى اللّهِ عَلَيْهُمْ يَسْجُدُ لَهُ اللّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ اِحَقُ بِإِنْ يُسْجُدُ لَكَ فَقَالَ لِي اَرَايَتَ لَوْمُورُتَ بِقَيْرِى اللّهِ عَلَيْهِنَّ الْحَدُى اللّسَاءَ اَنُ يَسْجُدُ لِا جَدِ لَا مَوْتُ اللّسَاءَ اَنُ يَسْجُدُ لَا وَحَدِيلَ اللّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ حَقَ (رواه ابو داؤه) وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ مُعَاذِبُنِ جَبَلٍ. يَسْجُدُ لَا وَلَيْ اللّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ حَقَ (رواه ابو داؤه ان وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ مُعَاذِبُنِ جَبَلٍ. مَعْرَتَ مِن اللّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ حَقِّ (رواه ابو داؤه ان وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ مُعَاذِبُنِ جَبَلٍ. ايسْجُدُ لَا إِنْ اللهُ لَعْهُمْ عَلَيْهِنَ مِن عَنْ اللّهُ لَيْهُمْ عَلَيْهِنَ مِن عَرَوَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَ مِن عَرَولَ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَ مِن عَرَولَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمِن عَرَولَ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الل

# توضيح

لِسَمَّوُرُ بَسان : مِیم کافتہ اورزا پرضمہ ہے بیفاری لفظ ہے قومندان کو بھی کہتے ہیں رکیس وامیر کمانڈراور چودھری اور بڑے زمیندار کو بھی کہتے ہیں۔

بسقبسون کینی روضهٔ رسول کو تجده کرو گے؟ صحابی نے کہانہیں کروں گا اس لفظ بیں کتنی بڑی تعلیم ہے اور قبر پرستوں کے منہ پرکتنا بڑاطمانچ ہے۔"لو سکانو ایشعرون" ميال بيوي كرحقو في كأبيان

# نا فرمان ہیوی کو مارنے برموا خذہ بیس ہوگا

﴾ ٢٩﴾ وعن مُحمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَايُسُالُ الرَّجُلُ فِيْمَا ضَرَبَ اِمُرَاتَّهُ عَلَيْهِ (رواه ابوداؤد وابن ماجه)

اور حضرت عمر می کریم صلی الله علیه وسلم سے نقل کر نے بین کہ آپ نے فرمایا اگر سردایتی عورت کواس چیز پر مارے تو قابل سواخذ و نیس ہوگا (ابودا وَدابن ماجہ)

### توضيح

کائیسُساَلُ السَّرِ جُسلُ: اس کامطلب ہے کہا پی نافر مان بیوی کوحدود شریعت کی روشنی میں مار نے پر قیا مت اور دنیا میں شو ہر سے کوئی باز پر تن نہیں ہوگی۔ یہاں لفظا 'علیہ' کی خمیر مجر ورحرف ما کی طرف راجع ہے جو فیما ضرب میں یہاں ندکور ہے لیکن چونک پڑو الملائی تعافون نشو ڈھن ﴾ کی آئیت اس مسئند کی بنیاو ہے لبذالفظ ما'' نشوز'' کا قائم مقام ہے در حقیقت علیہ کی خمیرنشوز کی طرف راجع ہے مطلب ہے ہوا کہ کوئی مروا پی بیوک کونشوز ( نافر مانی ) پر مارے تو اس کا مواخذ و نہیں ہوگا۔

# ہیوی شو ہر کی ا جازت کے بغیرنفل روز ہ ندر کھے

﴿ ٣٠﴾ وعن أبِى سَعِيُدِ قَالَ جَاءَ تَ إِمُرَاةٌ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَنَحُنُ عِنَدَهُ فَقَالَتُ زَوْجِى صَفُوَانُ بُنُ الْمُعَطَّلِ يَضُرِبُنِى إِذَاصَلَيْتُ وَيُفَطِّرُنِى إِذَاصُمَتُ وَلَايُصَلّى الْفَجُرَ حَتَى فَقَالَتُ وَاللّهُ مَسَلُهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَمَّا قَالَتَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّهِ اَمَّاقُولُهَا يَصُرِبُنِى إِذَاصَلَيْتُ فَإِنَّهَا تَقُرَأُ بِسُورَتَيْنِ وَقَلُ نَهَيْتُهَا قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْوَكَانَتُ سُورَةٌ وَاحِدَةً لَكَفَتِ النَّاسَ قَالَ وَامَّا قَوْلُهَا يُفَطَّرُنِى إِذَاصُمْتُ فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ تَصُومُ وَانَارَجُلَّ شَابٌ سُورَةٌ وَاحِدَةً لَكَفَتِ النَّاسَ قَالَ وَامَّا قَوْلُهَا يُفَطُّرُنِى إِذَاصُمْتُ فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ تَصُومُ وَانَارَجُلَّ شَابٌ فَوالَا وَامَّا فَوْلُهَا يُفَطُّرُنِى إِذَاصُمْتُ فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ تَصُومُ وَانَارَجُلَّ شَابٌ فَلَا السِّيفَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَاتَصُومُ إِمْوَاةٌ إِلّابِاذُن زَوْجِهَا وَامَّاقُولُهَا إِنِّى فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لاتَصُومُ إِمْرَاةٌ إِلّابِاذُن زَوْجِهَا وَامَّاقُولُهَا إِنِّى فَلَا المُعَلِقُ تَصُومُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لاتَصُومُ إِمْوَاةٌ إِلَيْهِا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لاتَصُومُ إِمْرَاةٌ إِلَابِاذُن زَوْجِهَا وَامَّاقُولُهَا إِنْ هَا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمَاتُكُ وَلُهُا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالَا فَاحِدُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا السَّيْقَطُلُتَ يَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُلْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُلْفَى اللّهُ اللّهُ الْمُلْسَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرَالُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

اور حفرت ابوسعید خدری کتبے ہیں کہ ایک ون ہم رسول کر بم صلی اللہ علیہ دسلم کی خدمت ہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک عورت بارگاہ رسالت ہیں حاضر ہوئی اورعرض کیا کہ میراشو ہرصفوان ابن معطل جب ہیں تماز پڑھتی ہوں تو جھے مارتا ہے اور جب روزہ رکھتی ہوں تو میراروزہ تڑوادیتا ہے اورخود فجرکی نماز اس وقت پڑھتا ہے جبکہ سورج (یا تو نکلنے نوضيح

یسٹسو ہُنیسی اِذَاصَلَیْتُ: ہرخاص وعام کواس واقعہ ہے عبرت لینا جائے کے زبان کے (خاہری الفاظ اور اس کے مصداق اور حقیقت میں کتنافرق آجا تا ہے اگر کوئی شخص اجمال کو اجمال ہی میں رکھ کربات کرے تو سننے والے پر کیسااٹر پڑیگا کیکن جب اس اجمال کی وضاحت ہوجاتی ہے تو کوئی ہڑا مسکہ نہیں ہوتا مگر آپس کے تناز عات کے لئے بھی کافی ہوتا ہے۔

آج کل الفاظ کی فلاہری ساخت ہے لوگ کیا کیا گیا تاز عات پیدا کرتے ہیں پھرآ لیس میں جھڑے ہوتے ہیں لیکن حقیقت کا پید چلتا ہے تو پچھنیں ہوتا بس نیقل کرنے والوں کی کرم فرمائی ہے ۔کس نے پیچ کہا ہے \_

وهم نقلواعني الذي لم افه به و ما افة الاخبار الا روا تها

تعنی انہوں نے مجھ سے وہ کیجی تقل کیا ہے جو میں نے نیس کہااور خبر دینے کی مصیبت خبر دینے والے راویوں کی وجہ ہے اب یہاں حدیث میں دیکھیں تین شکایتیں ہیں اور کتنی بردی شکایتیں ہیں کہ شو ہر نماز بڑھنے پر مارتا ہے روز ہ رکھتی ہوں تر واتا ہے اور فجر کی نماز پڑھتا ہی نہیں ۔ آنخضرت نے جب اس کی تفصیل اسکے شو ہر سے معلوم کی تو حقیقت کچھاورتھی تا ہم آنخضرت کے نماز پر مارنے والی شکایت میں حضرت صفوان کی بیوی کے حق میں فیصلہ فر مایااورروز وافطار کرانے گی شکایت میں شوہر کے حق میں فیصلہ سناد یااور فجر کی نماز میں بھی حضرت صفوان کومعندور سمجھ کران کے حق میں فیصلہ دیااور پھر نماز کی ترتیب بتادی۔

# سخت تحكم ميں بھی شو ہر کی اطاعت کرو

﴿ اسَ ﴾ وعن عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِى نَفَزٍ مِنَ الْمُهَاجِرِيُنَ وَالْاَنْصَادِ فَسَجَاءَ بَعِيْدٌ فَسَجَدَ لَهُ فَقَالَ اَصْحَابُهُ يَارَسُولَ اللَّهِ تَسُجُدُ لَکَ الْبَهَائِمُ وَالشَّجَرُ فَنَحُنُ اَحَقُ اَنُ نَسُجُدَ لَکَ الْبَهَائِمُ وَالشَّجَرُ فَنَحُنُ اَحَقُ اَنُ نَسُجُدَ لَکَ فَصَالَ اُعَبُدُوا رَبَّكُمُ وَاكْرِمُوا اَخَاكُمُ وَلَوْكُنُتُ آمُرُ اَحَدًا اَنُ يَسُجُدَ لِلَاحَدِ لَامَرَتُ اللَّهِ اللهُ عَبَلِ اللهُ عَبَلِ اللهُ عَبَلِ اللهُ عَبَلِ اللهُ عَبَلِ اللهُ عَبَلِ اللهُ عَبَلِ اللهُ عَبَلِ اللهُ عَبَلِ اللهُ عَبَلِ اللهُ عَبَلِ اللهُ عَبَلِ اللهُ عَبَلِ اللهُ عَبَلِ اللهُ عَبَلِ اللهُ عَبَلِ اللهُ عَبَلِ اللهُ عَبَلِ اللهُ عَبَلِ اللهُ عَبَلِ اللهُ عَبَلِ اللهُ عَبَلِ اللهُ عَبَلِ اللهُ عَبَلِ اللهُ عَبَلِ اللهُ عَبَلِ اللهُ عَبَلِ اللهُ عَبَلِ اللهُ عَبَلِ اللهُ عَبَلِ اللهُ عَبَلِ اللهُ عَبَلِ اللهُ عَبَلِ اللهُ عَبَلِ اللهُ عَبَلِ اللهُ عَبَلِ اللهُ عَبَلِ اللهُ عَبَلِ اللهُ عَبَلِ اللهُ عَبَلِ اللهُ عَبَلِ اللهُ عَبَلِ اللهُ عَلَالَهُ وَلَا عَلَا اللهُ عَلَهُ وَاللهُ عَبَلِ اللهُ عَبَلِ اللهُ عَبَلَ اللهُ عَبَلِ اللهُ عَبَلِ اللهُ عَبَلِ اللهُ عَبَلِ اللهُ عَلَلَ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَاهُ (وواه احمد)

اور دھنرت عائش ہے روایت ہے کہ (ایک ون) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مباج بن وانصار کی ایک جماعت کے درمیان تشریف فرما تھے کہ این اونٹ آیااور آپ کے سامتے مجدور بنہ ہوا (بیدہ کیوکر) آپ کے صحابہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! (بنب) چوپایہ (جانور) اور درخت آپ کو مجدہ کرتے ہیں (جونامجھ ہیں اور آپ کی تنظیم واحزام کے منطق بھی نہیں ہیں ) تو ہم (اان ہے ) زیادہ اس لائق ہیں کہ آپ کو مجدہ کریں؟ آپ نے فرمایا اپنے رب کی عبادت کرواور اپنے بھائی کی (بعن میری) تنظیم کرو، اگر ہیں کسی کوکس (فیراللہ) کا مجدہ کرنے کا تھم وے سکنا تو یقینا کوورت کو بین کہ وہ از روز گل کے پہاڑ سے پھر اس کو بینتم دے دو ذر در نگ کے پہاڑ سے پھر اللہ کے اور سیاد بہاڑ ہے تھرا تھا کر سفید بہاڑ پر لے جائے تو اس مورت کے لیمی لائن ہے کہی لائن ہے کہ دو اسے تھو ہرکا بیکم بھالائے۔ (احم)

# توضيح

ا تحرم و النصائحيم: آنخضرت نعظيم واكرام كه باره مين فرمايا كه عبادت توالله تعالى كاحل بادرايين بعائى يعني حضور وكرم ملى الله عليه وسلم كاوكرام وتظيم اوراوب كرو، ول مين مجد سے حبت ركھواور خاہر و باطن ميں ميرى اطاعت كرو۔

آپ نے تواضعاً ''اخاتم'' کالفظ استعمال فر ما کراشارہ فرمادیا کہ میں بھی آدم علیہ انسلام کی اولا د کی طرح بشر ہوں نمیکن میرے رب نے جھے نبوت سے تواز اسپاس لئے اللہ تعالیٰ کے اکرام کی روشنی میں میراا کرام کرو۔

علا مرظی قراتے ہیں "بعنی اکرموامن هوبشر مثلکم ومفرع من صلب ابیکم آدم، واکوموه لمااکرمه الملت تعالی" اس حدیث کی تشریح کے لئے ایک بدئی نے حضرت شاہ اساعیل شہید ہے ورخواست کی جھزت شاہ صاحب نے عمدہ تشریح کلے کہ بیج کی نیت اچھی نہیں تھی اس نے شاہ صاحب کے خلاف ایک طوفان کھڑا کر دیا کہ شاہ صاحب نے حضورا کرم کو بر ابھائی کہد یا ہے آج تک سلسلہ مطاعن جاری ہے اللہ تعالی ایسے فتنہ پرورلوگوں سے حفاظت فرمائے۔

ان تسفیل: ای تسفیل حجوا: یعنی اگر شوہر ہوی کو تھم دے کہ وہ ایک بھاری پھڑا تھا کرزردرنگ کے پہاڑ سے سیاہ پہاڑ پر لے جائے قواس ہوی کو جائے تھا کہ وہ سے کہ وہ ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں پر لے جائے اور سیاہ پہاڑ ہے لیکر سفید پہاڑ پر لے جائے تواس ہوی کو جائے کہ وہ سے کہ انسان کو بیافی ہو تھے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوئی جائے ہوا کے جواب کے ایک انسان کو بیافی ہو کہ کے اس میں کوئی کوئی ہو کہ کے ایک انسان کو بیافی ہورکے گھے اس میں کوئی اس جسے تھم کوئی مانے وہ کام کوند دیکھے بلکہ شوہر کے تھم اوراطاعت کود کھے اس میں اسکو تواب کے گا۔

پراسکو تو اب کے گا۔

بہرحال بنقل وحمل ایک شاق اور مشکل معاملہ ہے کنایہ ہے ، شاعرای مشکل امری طرف اشارہ کررہاہے ۔ لنقل الصنحو من قبل المجبال احب المی من منن الرجال پہاڑیوں کی چوٹیوں سے پھراٹھااٹھا کرنتائل کرنالوگوں کے احسانات اٹھانے سے جھے زیادہ لینند ہے من جبل: پہاڑوں کے ان خاص رگوں کا ذکر مبالغہ کی طرف اشارہ کرنا ہے کیونکہ اس قتم کے مختلف رگوں والے پہاڑا کی ووسرے سے بہت دور ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے قریب تقریباً نہیں پائے جاتے ہیں۔

# نا فرمان بیوی کی عبادت قبول نبیس ہوتی

﴿٣٢﴾ وعن جَابِرِقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثَةٌ لَاتُقُبَلُ لَهُمُ صَلَاةٌ وَلَا تَصْعَدُلَهُمُ حَسَنَةٌ اَلْعَبُدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرُجِعَ إلى مَوَالِيْهِ فَيَضَعُ يَدَهُ فِي اَيْدِهِمُ وَالْمَرُاةُ السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوُجُهَا وَالسَّكُرَانُ حَتَّى يَصُحُو (رواه البيهقي في شعب الايمان)

اور معرت جایر کتے بی کدرسول کریم سلی الله علیه وسلم فرمایا ایسے تین محص بیں جن کی نماز (پوری طرح) قبول

حمیں ہوتی اور ندان کی کوئی نیکی اور رایعنی اللہ تعالی کی طرف ) جاتی ہے ایک تو بھا گا ہوا غلام جب تک کہ وہ اپنے مالکوں کے پاس واپس آ کر ان کے ہاتھ پراپنا ہاتھ نہ دکھدے ( ایعنی جب تک کہ واپس آ کراپنے آپ کواپنے مالکوں کے حوالے نہ کردے اور ان کی اطاعت نہ کرنے گئے اس کی نماز پوری طرح قبول میں ہوتی ) دوسری وہ عورت جس کا خاد تداس سے تاراض ہوا ور تیسر انٹہ ہاز جب تک کہ ہوش میں ندآ نے ( اس روایت کو بہتی نے شعب الا بھان میں نقل کیا ہے )

### توضيح

المی موالیہ : موالی مولی کی جن ہے آقا کو کہتے ہیں یہاں جن لاکراشارہ کیا گیا کداس غلام کوچاہیے کہ صرف آقائیں بلکدان کے اولا دکے ہاتھ میں بھی ہاتھ دے کر تو ہکر لے تاکہ اس کی عبادت خراب نہ ہواور وفاواری کا خوب اظہار ہوجائے۔ لا تقبل: میں نفی کمال کی ہے بعنی عبادت پوری طرح اور کامل طور پر قبول نہیں ہوتی ہے۔

لا تسصعد : سے بیاشارہ ملتا ہے کہ نیک اٹھال اوپر کی طرف بڑے ہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اور عرش ہریں کا نظام اوپر ہے، یہاں میہ بات ملحوظ رہے کہ جن احادیث میں شوہر کو اعزاز دیا گیا ہے اس سے مرادوہ شوہرہے جوابیخ خالق و مالک کامطیع وفر ما نبر دار اور مؤمن پر ہیز گار ہوفات فاجر شوہر کا یہ مقام نہیں ہے۔

# بہترین ہوی کی پہیان

﴿ ٣٣﴾ وعن أبِسى هُسرَيُو قَقَالَ قِيُلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَى النَّسَاءِ عَيُرٌ قَالَ الَّتِي تَسُرُهُ الْأَالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَى النَّسَاءِ عَيُرٌ قَالَ الَّتِي تَسُرُهُ الْأَالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّسَانِي والبيهة في ضعب الايعان) الأَالَّةُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

# توضيح

و المساليها: يہال ميسوال ہے كمال كانست مورت كى طرف كس طرح كى كئ ہے؟ تواس كى وضاحت يہ ہے كمكن ہے يہ مال ذاتى طور يراس مورت كامواوراس كاشو برغريب موتوبينسبت هيتى موكى اور يہمى ممكن ہے كہ مال توشو بركا موليكن بيوى

(میال بوی کے حقوق کا بیان

کے تصرف میں ہوتو میر عورت اتنی و یانت دار ہے کہ شوہر کے مال کی اپنے مال کی طرح حفاظت کرتی ہےا در شوہر کا مال شوہر کی `` مرسنی کے خلاف بھی خرچ نہیں کرتی اور نہ خوداس میں خنیانت کرتی ہے۔

### امانت داربیوی کی فضیلت

﴿٣٣﴾ وعن بُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَرْبَعٌ مَنُ اُعُطِيَهُنَّ فَقَدُ اُعُطِيَ خَيْرَ الدُّنِيَّا وَالْآخِرَةِ قَسَلُبٌ شَسَاكِرٌ وَلِسَانٌ ذَاكِرٌ وَبَدَنٌ عَلَى الْبَلاءِ صَابِرٌ وَزَوُجَةٌ لَاتَبُعِيْهِ خَوُنَّا فِي نَفُسِهَا وَلَامَالِهِ (رواه البيهقي في شعب الايمان) .

اور حفزت ابن عباس راوی میں کہ رسول کر میم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جار چیزیں ایسی میں کہ ووجہ محض کول جا کس جا کس اس کو دنیا و آخرت کی بیملائی نصیب ہوجائے۔اول (حق تعالیٰ کی نعتوں پروس کا)شکر اوا کرنے والا ، دوم! (خوشی اور دننج ہرحالت میں اللہ تعالیٰ کو) یا دکرنے والی زبان ہسوم! بلاؤں پرصبر کرنے والاجہم اور جہارم وہ عورت جواجی ذات اور اپنے خاوند کے مال میں خیانت مذکرے (اس روایت کو پہلی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے)



خلع اورطلاق كإبيان

#### مااؤيتعدو يحامااه

# باب الحلع و الطلاق خلع اورطلاق كابيان

تال اشتعالى والطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تأخمذوامهما اتبتهموهن شيئا الاان يخافا ان لا يقيما حدودالله فان خفتم ان لا يقيما حدودالله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدودالله فلاتعتدوها ﴾ (بتره:٢٢٩)

باب فنے سنے سے طع جب فاء کے فتح کے ساتھ آ جائے تو یافت میں کی چیز کے نکا نے بھولنے زائل کرنے اور کھنچنے میں استعمال کیا جاتا ہے فاص طور پر بدن سے کپڑے اور جوتا اتار نے کیئے بولا جاتا ہے اور جب فاء کے ضمہ اور لام کے سکون کے ساتھ ہوتو یاز الد زوجیت کیئے استعمال ہوتا ہے اور بھائع ہے۔ اس کی شرعی تعریف اس طرح ہے (المنحلع فواق الوجل اموائعہ علیٰ عوض ) لین (ملکت زکاح کو مال کے وض فلع کے لفظ سے زائل کرنے کا نام فلع ہے) علامہ طبی فرماتے ہیں کہ لفوی اور شرعی معنی میں میں ساسیت ہے کہ میاں یوی ایک دوسرے کیئے بمنزلہ کیاس ہیں چھن لباس فکم طبی فرماتے ہیں کہ لفوی اور شرعی معنی میں سیمنا سبت ہے کہ میاں یوی ایک دوسرے کیئے بمنزلہ کیاس ہیں چھن لباس فکم وانتہم فیسے اس فیص فیوں ہوگا کی کا تام کیات کا کہ کیا تاریخ کا اور جب میاں یوی نے فلع کا تمل کیاتو گویا دونوں نے اپنے اپنے بدن سے کپڑے اتار لئے دوسرے کہ دونوں لفظ مفہوم کے اعتبار سے الگ الگ ہیں اور عطف ورست ہواور اگر فلع بھی ایک طلاق ہے جیسا کہ بعد طاہر ہے کہ دونوں لفظ مفہوم کے اعتبار سے الگ الگ ہیں اور عطف ورست ہواور اگر فلع بھی ایک طلاق ہے جیسا کہ بعد میں اختلاف آر ہا ہے تو بھر لفظ (الطلاق) عطف عام ہوگا کہ طلاق عام ہوگا کہ طلاق عام ہے خاص ہے۔

اسلام سہولت اور رحمت کا دین اور شفقت کا قانون ہے بھی ہوی اچھی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے شوہر کی زندگی تکیف سے کا مجموعہ بن جاتی ہے تو اسلام نے شوہر کو بہتر طریقہ سے طلاق دینے کا اختیار دیا ہے بھی شوہر اچھانہیں ہوتا اور عورت اس کے مظالم کی بچئی میں پستی رہتی ہے تو اسلام نے اس عورت کو جان جھڑا نے کیلئے رضا کارانہ طور پر ظلع کرانے یعنی کچھ مقدار مال کے عوض طلاق خرید نے کا حق دیا ہے فرق صرف اتناہے کہ طلاق میں شوہر آزاد ہے بیری کی سرختی پر طلاق موقوف نہیں ہوتیاں کیا تا ہے کہ ملوقیاں تا اور دجال کی سیادت مفلوج ہو کر ندرہ جائے موقوف نہیں ہوتیوں کی سیادت مفلوج ہو کر ندرہ جائے ان سہولتوں کے باوجود اسلام نے ایڈار سانی اور فساد کی بنیاد پر طلاق دینے یاضلع لینے کی شدید ندمت کی ہے تا کہ مجبوری کی ایک سہولت کے کو فرق میں ناچائز فائدہ ندا تھائے۔

خلع اور خلاق كابيان

### خلع كاطريقنه

اگرمیاں بیوی کے درمیان اختلاف اٹھا ہے اور شوہر بیوی کو طلاق نہیں دینا اور عورت اپنی جان چھڑانے کیلئے شوہر سے کہتی ہے کہتم اتنار و پید لے لواور میری جان چھوڑ دویا مہر کا پیسا سپنے پاس روک لواور میری جان چھوڑ دوشو ہر جواب میں کہتا ہے کہ ہاں اس رقم کے عوض میں تیری جان چھوڑ تا ہوں بیفدیدا فقد ااور خلع ہے اس میں شرط بید ہے کہ طلاق کا لفظ استعمال شہوا گر طلاق کا لفظ استعمال ہوگیا تو طلاق بالمال کہلائے گی۔

# نا پسند شوہرے طلاق حاصل کی جاسکتی ہے۔ الفصل الاول

﴿ ا ﴾ عن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ إِمْرَاقَ ثَابِتِ بُنِ قَيْسٍ آتَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللَّهِ ثَسَابِتُ بُنُ قَيْسٍ مَسَاأَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَادِيْنِ وَلَكِنِّى اَكُرَهُ الْكُفُرَ فِي الْإِسُلامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَوُدَّيُنَ عَلَيْهِ حَدِيْفَتَهُ قَالَتُ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقُبَلِ الْحَدِيْقَةَ وَطَلَّقُهَا تَطُلِيْقَةٌ (رواه البخارى)

حطرت ابن عباس کہتے ہیں کہ تابت ابن قیس کی بیوی رسول کر یم سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض
کیا کہ پارسول اللہ! ثابت ابن قیس پر جھے خصہ نہیں آتا اور نہ ہیں ان کی عادات اور ان کے وین ہیں کوئی عیب دگائی
ہول لیکن اسلام میں کفر ( بعنی کفران نعمت یا گناہ ) کو پیند نہیں کرسکتی مرسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کیا تم
ٹابت ابن قیس کا باغ ( جوانہوں نے تعہیں مہر ہیں دیا ہے ) ان کو دائیس کردوگ؟ ٹابت کی بیوی نے کہا کہ ہال۔
رسول کر بم صلی اللہ علیہ وسم نے ( بیرن کر ) ٹابت ہے قرمایا کہتم اپنا باغ لے لوا دراس کو ایک طلاق دیدو۔ ( بخاری )

#### فقبهاء كااختلاف

ا مام احمد بن طنبل اورامام شافعیؒ کے مشہور تول کے مطابق خلع کرنے سے نکاح فنخ ہوجائیگا اور میاں بوی دونوں کی جدائی ہوجائیگا اور امام ابو حقیفہ ؒ کے مشہور تول کے مطابق خلع کرنے سے نکاح فنخ ہوجائیگا ۔ خلاصہ بیہ کہ امام احمد وشافعیؒ کے نزویک خلع فنخ نکاح ہے اور امام مالک وابو حقیقہ ؒ کے نزویک خلاق بائن ہے۔

دلائل:

فَرِيْنَ اول كى دليل ﴿ المطلاق موتان ... اللي ... فإن طلقها الغ ﴾ آيت بطرز استدلال اس طرح ب

خلق اور طلاق کارون

کہ آ بہت میں پہنے دوطلاق کاذکر ہے اور پھر ﴿ فسان طلقہا ﴿ سے تیسری اور آخری طلاق کو بیان کیا گیا ہے اب آگر ﷺ ﴿ ﴿ فیسما افتہ است ہد ﴾ کی فدید والی خلع کی صورت کو بھی طلاق واحد شہر کیا جائے تو اسلام میں تین کے بوے طلاق جار بموجائے گی اور یہ باطل ہے لہٰ اختلع کو طلاق میں شہر کرنا بھی باطل ہے۔ ان حضرات کی دوسری دلیل حضرت کا بت بن قیس کی بیوں کا تصریب کہ نبی اگر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عدت کو صرف ایک حیض قرار و یا (فسجہ علی عدت ایک حیض قرار دیا اور طلاق شریف کی اس روایت سے معلوم ہوا کہ خلع کے بعد آنحضرت نے حضرت ۴ بت کی بیوی کی عدت ایک حیض قرار دیا اور طلاق میں ایک حیض نہیں بلکہ تین حیض عدت کے لئے ضرور کی تیں معلوم ہوا خلع طلاق نہیں بلکہ شنخ زکا ت ہے۔

امام ابوطنیف اور امام مالک نے حضرت تابت بن قیس کی بیوی کے واقعہ ہے استدال کیا ہے جو بخاری پی بھی فیرے اور مشکو قاشر ایف کے صفحہ حاضرہ پر ہے کہ حضورا کرم نے ان کے شوہرے فر مایا کہ یہ بائی جو تیری بیوی نے ویا ہے اسے قبول کراواور بیوی کو ایک طابق و بیدو بیا مشرورت کیا تھی ؟ ان اسے قبول کراواور بیوی کو ایک طابق و بیدو بیا مشروت کیا تھی ؟ ان محضرات نے اس دوایت سے بھی استدال کیا ہے (ان السبسی حسلسی اللّه علیه و مسلم جعل المخلع تعطیفة و احدة رواہ سعید بن المسبب عرسیل کذا فی مصنف ابن ابی شیبه ،

#### جواب:

فریق اول کئیے سے استدال کا جواب سے بھی یہاں نلع الگ طَلَاق نہیں ہے بلکے قرآن نے ﴿المسطلاق مو تان﴾ کی دوصور تیں بیان کی ہیں ایک طلاق بلائوش ہے جس کا ذکر ہو المسطلاق مو تان ﴿ میں ہے اورا یک طلاق بالعوض ہے جس کوظع کہتے ہیں بیالگ طلاق کا ذکر نیس بلکہ ﴿المسطلاق مو تان ﴾ کے نئمن میں ایک نتم طلاق کا ذکر ہے یہ دوطلاقیں ہوئمی اور ﴿ فان طلقها ﴾ میں تیسر کی طلاق کو بیان کیا گیا ہے۔

جہاں حدیث میں (حینہ ) کا افزا آیا ہے تو بیٹس کینے ہے جوٹیل وکٹر پر بولی جاتی ہے لہٰ داس سے تین میض کی فی نہیں ہوتی۔
حضرت شادا نورشاد ساحب فرماتے ہیں کہ ایک چین کا جو ذکر حدیث میں آیا ہے بیدہ چین ہے گذار نے
کیلئے عورت ہے کہا گیا ہے کہ ودشو ہر کے گھر میں کم از کم اس وگذارے اس کے علاوہ دوجیش گذار نے کیلئے اپنے گھر جائے۔
اکھو ہ الکفو فی الاسلام : لیعنی مجھے ان سے لیمی مجتنبیں ہے جس کی وجہ سے دہ طبعی طور پر مجھے ناپینہ نہیں کی شرعی وجوہ
سے ہرائیس نہان میں شرعی عیوب ہیں لیکن مجھے پہند نہیں اور چونکہ وہ مہر سے شوہر ہیں جن سے نقر سے وکرا ہمت حرام ہے لبغدا
اسلام میں رہتے ہوئے ہے ہا سادی کی ہا تیں اور بینا شکری مجھے گوار انہیں ہیں میر الایمان قراب نہ ہوجائے تو کفر سے کفران
نعت مرادلیا جائے ہے۔

۔ کہاجا تا ہے کے حضرت ثابت بن قیس کا قد ایست تفااہ رصورت بھی سفید گوری ندتھی اور ان کی بیوی جن کا نام جمیلہ یا حبیبہ تھا خوبصورت تھی اس لئے دونو ل کا جوز ناموز ون اور بے جوڑتھا۔

#### خلع ادرطلال كاميان

### طلاق كى تعريف اوراقسام

﴿٢﴾ وعن عَبُدِ اللهِ بُن عُمَرَ آنَهُ طَلَقَ امْرَاةُ لَهُ وَهِى حَائضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ لِرْسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَغَيَّظُ فَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِيُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُمُسكُهَا حَتَّى تَطُهُرَ ثُمَّ تَسَكِيهَا فَيَلَكَ الْعِدَةُ الَّتِي اَمَرَ اللهُ اَنُ سَحِيْصَ فَتَطُهُرَ فَإِنْ بَدَا لَهُ انْ يُطَلِّقُهَا فَلْيُطَلِّقُهَا طَاهِرًا قَبُلَ اَنْ يَصَمَّهَا فَيَلَكَ الْعِدَةُ الَّتِي اَمَرَ اللهُ اَنُ تُطَلِّقَ لَهَا النَّسَاءُ ، وَفِي رَوَائِهِ مُرهُ فَلَيُرَاجِعُهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقُهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا (متفق عليه)

اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے اپنی دیوی کو حالت جیش میں طلاق وی تو حضرت عمر اللہ عالیہ واللہ علیہ واللہ واللہ علیہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ

# توضيح

طلق امر آف لدن طاق بمعنی تطلیق ہے جیسے سلام تسلیم کے معنی میں ہے۔ لغت میں طلاق کا معنی یہ ہے " خیل قید جیسی او اَوْمَسِعُسَوِیّ" لیعنی ظاہری یا معنوی بندھن کے کھو لئے کا نام طلاق ہے، قید ظاہری کی مثال جیسے کسی کے پاؤں میں زنجیریں ڈالدی ہیں اور قید معنوی کی مثال جیسے نکاخ کی وجہ سے مورت پر غیر مرتی وغیر وحسی قیدلگ جاتی ہے۔

فقہاء کرام کی اصطلاح میں طلاق کی تعریف اس طرح ہے "السط لاق از اللہ السنکاح او نقص حلّه" لیعن نکاح کی قید کو یالکل زائل کرنا یا اس کی حلت کو کم کرنا۔

جب کوئی شخص ہوی کومغلظ طلاق دینا ہے تو یہ بالکلیہ نکات کی قید کوزائل کرتا ہے اب وطی حرام ہے اور اگر طلاق رجعی دیتا ہے تو نکاح کی حلت کی صورت میں نقصان کرتا ہے اب وطی اگر چہ جائز ہے بیکن رجوع کرنے کی صورت میں آئندہ تمن طلاق کے بجائے دوطلاق کا مالک ہوگا بھی حلت میں کی ہے۔ طع اورطلاق كابيان

خلاصہ بیہ ہے کہ لغت میں طلاق تبیدا تھائے کو کہا جا تا ہے اوراصطلاح میں قید نکاح کو مخصوص الفاظ کے ذریعہ سے ہے زائل کرنے کا نام طلاق ہے۔

### طلاق کی اقسام طلاق کی تین تشمیں ہیں ۔ادل احسن ،دوم حسن ,سوم بدی۔

#### طلاق احسن:

۔ یہ ہے کہ ایک عدد طلاق ایسے طہر میں دی جائے جس میں جماع نہ کیا ہو پھر تمین ماہ عدت گذر جانے تک رجوع اور جماع سے اجتناب کرے، عدت گذرنے پڑورت بائنہ ہوجائے گے۔ یہ احسن اس لئے ہے کہ شوہر کوہر وقت رجوع کا ختیار رہے گاسو چنے کا طویل موقع لیے گا اور طلاق کے کمروہ الفاظ بھی کم سے کم استعمال ہوجاتے ہیں۔

#### طلاق حسن

اسکو کہتے ہیں کہ طہر میں اپنی بیوی کوا لیک طلاق دیدی دوسرے طہر میں دوسری طلاق دیدی اور تیسرے طہر میں تیسری طلاق دیدی ،اس طرح عورت پرتین خلاقیں واقع ہوگئیں۔

امام مالک فرماتے ہیں کہ بیصورت حسن نہیں کیونکہ جب ایک طلاق دینے سے بیوی الگ ہو علی ہے تو اس ابغض المباحات کوتین بارتک استعال کرنے کی کیاضرورت ہے؟ جمہور فرماتے ہیں کہ شرق نصوص کی موجود گی میں آپ کا قیاس نہیں چل سکتا ہے۔

#### . طلاق بدعی

تیسری طلاق ہوگ ہوہ ہے۔ کہ ایک طہر میں تین طلاق ایک مجلس میں دیدی یا الگ الگ اوقات میں دی ہا والت میں دی کوطلاق دیدی ، بیطلاق بدئی ہے اس طرح بدئی طلاق دینے ہے آدی گناہ گار ہوجائے گا مرطلاق برخ جائے گ۔

امام شافتی فرماتے ہیں کہ طلاق بدئی وہ ہے جوحالت جیس میں ویدیا جائے اگر طبر میں دی گئی تو وہ طلاق بدئی نہیں خواہ ایک مجلس میں تین طلاق امر مشروع ہے تو ممنوع نہیں۔
خواہ ایک مجلس میں تین طلاقیں ایک ساتھ دیدی یا الگ الگ دیدی سب جائز ہے ، کیونکہ طلاق امر مشروع ہے تو ممنوع نہیں۔
احتاف فرماتے ہیں کہ نکاح مصالح دینیہ اور دینویہ پر شمتل ہے اور طلاق ویتے سے یہ مصالح فتم ہوجاتے ہیں لہذا طلاق شدید مجبوری کے وقت دینا جا ہے اور وہ بھی اس طرح دینا جا ہے کہ بوقت پشیانی شوہر کے ہاتھ میں بچھا فتیا دہ باق ہوجس سے اسکی پریشانی دور ہوجائے گ اس لئے طلاق جماعی ہے انتا ہی بہتر ہے اور کثر ت بدعت ہے۔
باتی ہوجس سے اسکی پریشانی دور ہوجائے گ اس لئے طلاق جساتھ اس طرح تقیم کی ہے کہ طلاق دو تھم پر ہے تی اور بدی

خلع اورطلاق كابيان

پھری دونتم پر ہے احس اور حسن تو کل تین قسمیں بن گئیں۔

### حیض کی حالت میں طلاق دینے کی ممانعت

"فت هیسظ" حضورا کرم سلی الله علیه وسلم اس لئے عصر ہوئے کہ حالت چیش میں طلاق دینا حرام ہے کیونکہ حالت حیض میں طلاق دینا بالا جماع محمناہ اور بدعت ہے۔ انکہ اربعہ اور سلف صالحین کا اس میں کسی قتم کا اختلاف نہیں ہے البتہ غیر مقلدین کا مسلک ہے کہ اگر کسی نے حالت حیض میں طلاق دیدی تو طلاق واقع نہیں ہوگ۔

جمہور ائمہ نے زیرِنظر حضرت ابن عرق کی روایت ہے استدال کیا ہے جس میں چھنرت عمر فاروق "کی شکایت ہے ہمہور ائمہ نے رہایا کہ اپنے بیٹے کو تھم دو کہ دو اپنی بیوی کی طرف رجوع کرے "مروہ فیلیو اجعها" اب یہ بات واضح ہے کہ رجوع متفرع ہے طابق پر جب طلاق پڑ جاتی ہے تب رجوع ہوتا ہے در ندر جوع کی ضرورت کیا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ باوجود یکہ حیض کی حالت میں طلاق ویتا گناہ ہے لیکن اگر کسی نے دیدیا تو طلاق پڑ جائی گی ، رہ گیا یہ مسئلہ کہ اس جیض کے مصل جو طہر ہے اس میں طلاق دینے کے بجائے حضورا کرم نے یہ کیوں فر مایا کہ آنے والے چیض کے بعد جو طہر آ ریگا اس میں طلاق دیدے اسکی حکمت علماء نے یہ بتائی ہے کہ اس تا خبر ہے شاید شوہر کا ارادہ طلاق بدل جائے یا بطور سر اموَ خرکیا کہ تم نے جلدی کر سے جیف میں طلاق دی اب کیک طہر تیں بلکہ دو طہر کا انظار کرو۔ بہر صال بیا یک تنمید ہے جو کہ اولی ہے واجب نہیں۔

#### بيوى كوطلاق كااختيار دينا

﴿٣﴾وعن عَائِشَةَ قَالَتُ خَيِّرَنَارَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرُنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَمُ يَعُدُّ ذَلِكَ عَلَيْنَا شَيْئًا (متفق عليه)

اور معترت عائش کلبتی ہیں کہ رسول کر بی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اختیار ویدیا تھا ( کہ اگرتم و نیا اور دنیا کی زینت اور آسائش کی طلب گار ہوتو آؤ ہی تمہیں بچھ مال دے کر بھوڑ دول ،اور اگرتم خدا، خدا کے رسول اور آخرت کی طلب بگار ہوتو پھر جان لوکہ تمہارے لئے خدا کے ہاں بے شاراج اور عظیم تو اب ہے ) چنا نچہ ہم نے ( دنیا اور دنیا کی زینت ' واسائش کے مقابلے ہیں ) اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کر لیا اور آئخضرت نے اس اختیار کو ہمارے لئے (طلاق کی اقسام ہی کو کی تھم جیسے ایک طلاق یا دو طلاق یا رجی یا بائن ) بچھ بھی شارئیس کیا۔ ( بغاری وسلم )

توضيح

فاعتر منا اللّه: معزت عائشة فرماتي بين كه حضورا كرم نه جمين اختيار طلاق ديديا تفاجم نے الله اوراس كے رسول كوافقيار

خلع اورطانا ف كأبيان

کیااورطلاق کوا ختیار نبیس کیا۔

صورت عال اس طرح ہے کہ اگر کوئی مخص اپنی بیوی ہے ہیں کے "کہتم اپنے نفس کوا نقیار کرلو یا مجھے اختیار کرلو"

اب اگر بیوی نے اپنے آپ کوا نقیار نہیں کیا بلکہ شوہر کوا نقیار کیا تو اس صورت میں کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ بیوی نے اپنا حق اور اختیار استعال نہیں کیا تو جمہور است کے نزدیک پچھٹیں ہاں حضرت علی اور حضرت زید بن ثابت کی طرف منسوب ہے کہ وہ صرف اختیار وینے سے طلاق رجعی یا بائن کے واقع ہونے کے قائل تصح حضرت عائش نے شاید انہیں حضرات کے میلان کی طرف اشارہ فر مایا ہے کہ صرف اختیار دینے ہے کہ خیس ہوتا اور اگر بیوی نے اپنے آپ کواور طلاق کو اختیار کیا تو طلاق واقع ہوجائے گی اور امام ابو صنیفہ کے نزدیک طلاق رجعی واقع ہوجائے گی اور امام ابو صنیفہ کے نزدیک طلاق رجعی واقع ہوجائے گی اور امام ابو صنیفہ کے نزدیک طلاق رجعی واقع ہوجائے گی اور امام الوصنیفہ کے نزدیک طلاق بائن واقع ہوجائے گی اور امام الک کے نزدیک خلاق رجعی واقع ہوجائے گی اور امام الک کے نزدیک خلاق پڑجائیں گی۔

# کسی چیز کوایئے او پرحرام کرنے کا تھم

﴿ ٣﴾ چوعن ابُنِ عَبَّاسِ قَالَ فِي الْمَحَوَامِ يُكُفِّرُ لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِي دَسُولِ اللَّهِ أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ (منفق عليه) اور معزت ابن عَبِاسٌ سے روایت ہے کہ انہوں کہا کہ (کی چیزکو) حمام کر لینے پر کفارہ دیا کرواور (اس سلسلہ جس) تمہارے لئے رسول کریم صلی انڈ علیہ وکلم کی چیروی بہتر ہے۔ (بخاری وسلم)

#### توطيح

قسال فی السحوام یکفو: یعنی اگرکوئی شخص کی چیز کوایت او پرحرام کر لے قوہ چیز تو طال ہا اور طال رہی البتہ حرام کرنے والا کفار وہ میں اوقت اوا کر بیگا جب اس نے اس چیز کواستعال کیا خواہ وہ چیز فی نفسہ طال ہو یا حرام ہو شاہ کسی نے مشم کی نبیت سے بید کہا کہ شراب بھے پرحرام ہا اور اس کی نبیت نبر دینے کی نبیس تھی بلکوشم کی تھی تو اب اگر اس نے وہ شراب پی لی تو کفار وہ سم کی نبیت سے بید کہا گرچہ برحرام ہوتو بیر (ایلا) ہوجائے گاجس کی تفصیل ایلا کے ابواب میں ہے اور اگر کسی نے کہا کہ بھے پر اللہ تعالی کی صلال کی ہوئی تمام چیز میں حرام جی مظاہر حق میں کہا کہ جھے پر اللہ تعالی کی صلال کی ہوئی تمام چیز میں حرام جی و مظاہر حق میں اللہ کی اللہ کے ابواب میں ہے کہاں طرح کہنے ہے اس کی بود عز سے اللہ کی اگر چاس نے طلاق کی نبیت نہی ہو معز سے این عباس کا بی مسلک ہے اس کی بود عز سے اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ آخضرت نے ابن عباس کا بی مسلک ہے اور شہد حرام کیا تھا پھر آپ نے اور انجہ اس کو افرار کھارہ کشم اوا فرمایا آنے والی حدیث میں تفعیل کے ساتھ بھی واقعہ آر ہا ہے۔ اس کی بی مسلک ہے اس کے انتخاب کی اللہ کے ساتھ بھی واقعہ آر ہا ہے۔

خلع اورطلاق كابيان

#### شهديينے كاواقعه

﴿٥﴾ وعن عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمُكُتُ عِنُدَ زَيْنَبَ بنت جحش وَشَربَ عِنُدَهَا عَسَلًا فَتَوَاصَيُتُ أَنَا وَحَفُصَةً أَنَّ أَيَّتَنَا ذَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَتَقُلُ إِنِّي آجيدُ مِنْكُ رِيْخَ مَغَافِيْرَ أَكُلُتَ مَغَافِيْرَ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتُ لَهُ ذَٰلِكَ فَقَالَ لا بَأْسَ شَرِبُتُ عَسَلًا عِنُدَ زَيْنَبَ بِنُبِ جَحُش فَلَنُ أَعُودَ لَهُ وَقَدْ خَلَفُتُ لَاتُخُبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًا يَبُتَغِي مَرُضَاةً اَزُوَاجِهِ فَنَزَلَتُ يَأْيُهَاالنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَااحَلُ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ اَزْوَاجِكَ الْايَةَ (متفق عليه) اور حصرت عائشہ کہتی ہیں کہ می کر بم مسی اللہ مید وسلم (این ایک بیوی) حضرت زینٹ بہت جحش کے یاس تغمیر جابا كرت تحقاوره بال شهريها كرت شيخ ين ني (ايك ون) يمل في اوره عصد في آبل بمل بيرسط كيا كد بي كريم صلی اللہ عبد وسلم بھر میں ہے جس کے پاس تشریف الائیں وہ پیکسیں کرآ پا کے مندے مغافیر کی ہوآتی ہے کیا آپ نے مغافیر ھایا ہے؟ چنانچہ جب ان دوآوں میں سے ایک ( یعنی حضرت عائشۂ یاحظرت عنصہ ؓ ) کے باس تشریف لائے تواس نے مہی کہا ہ آپ نے فر مایا کہ فی بات نہیں میں نے زیب بنت جمش کے بال شہر پیا ہے اب میں جمعی شہر نہیں پیوں گامیں نے تشم کھالی ہے لیکین تم ' س کو میرنہ بڑانا ( تا کہ اس سے زیاب کی دل شکلی نہ ہو کہ اب میں ان کے بال شہدئيس بول گا) اوراس سے ( یعنی شہد کواینے اورج اس كر لينے سے ) آمخضرت كامقصدا بني بيويول كوخش كرناتها ، ي تجدال بريد آيت تا زل بولَ ، يالِيُها النَّبيُّ لِيم فَنحوهُم مااحلُ اللَّهُ لَكُ تَنْفِي مؤضاة أؤواجك اَلَا يَغَلُهُ لِيعِينَ السَّرِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى مَعْرِضَ فَوَاقِ لَنَّهُ السِينَا وَيِرَاسَ جِيزِ كو كيون حرام كرت ميں جس كواللہ تے آپ کے لئے حلال کیا ہے۔ '( ہی رُز جسلم )

توضيح

ربع مغافیو : یه فغور کی جمع ہے جھا وَ فیروس ورفت کے پیش کا نام ہے جو گوند کے مشابہ ہوتا ہے اس کی ٹوفراب ہوتی ہے حضورا کرم چونکہ فرشتوں ہے ہم کلام ہوتے ہے اس کے مند کے رائحہ کا بہت ہی خیال فرماتے ہے از واج مطہرات میں سے حضرت زینب بنت جش کے ہاں عصر کے وقت حضورا کرم کشریف کے جائے حضرت زینب حضورا کرم کوشہد پلائی تھیں حضور اگرم کوشہد بہت بیند تھا حضرت عائشہ پر حضورا کرم کا بیڈراق اور حضرت نہنب کے پاس دیر تک بیٹھنا شاق گذرااور حضرت مصحد سے مشورہ کیا اور ایک مندست مغافیر کی ہوتا رہی ہے چنا نچہد ونوں نے مطعمہ سے مشورہ کیا اور ایک منصوبہ تیار کیا کہ وور کہیں گی کہ آپ کے مندست مغافیر کی ہوتا ہے کہ شہد کی کھیوں ایس ایس کو مایا کہ ہاں ہوسکتا ہے کہ شہد کی کھیوں

ئے اس پیمل ہےری جوسا ہوا درلا کرشہد میں ڈالا ہوجس کا اثر شہد میں آئیا ہوگا بیا ہی طویل مفروضہ تھا جیسا کسی نے اپنے ت طویل انقال ذہن کے مفروضے میں کہا

میس کو باغ میں جانے نہ دینا : کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا بہر حال حضورا کرم نے شہد کواپنے اوپر حرام کیا اللہ تعالی نے کفار ڈھٹم ادا کرنے کا تھم دیا حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کا بیہ صوبہ چونکہ گھر بلوحساس معاملہ تھا اس لئے اللہ تعالی نے نہایت زوروار الفاظ میں تنبیہ فرمائی کہ اگرتم نے توبہ نہ کی تو یادر کھواللہ تعالی اپنے نبی کے ساتھ ہے بلکہ جرئیل امین بھی نبی کے ساتھ ہیں اور تمام نیک اور صالح مسلمان بھی نبی کے ساتھ ہیں خیال کرونبی کیلئے ہرتئم کی ہویاں موجود ہیں زویوں کی کوئی کی نہیں ہے۔

#### الفصل الثاني

﴿ ٣﴾ عن قَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْمَالِمُواَةِ سَالَتُ زَوُجَهَا طَلَاقًا فِي عَيْرِ مَابَاسٍ فَحَوَامٌ عَلَيْهَاوَ ابْحَهُ الْجَنَّةَ (رواه احمد والتومذی وابو داؤ د وابن ماجه والدادمی) عَیْرِ مَابَاسٍ فَحَرَاتٌ وَبانَ مَاجِه والدادمی) معزت ثوبان کیت میں کدرمول کریم سلی الشعلیه وکلم نے فرانا چوجودت اپنے خاوہ سے بالمفرودت طلاق مانکے اس میران حشر میں خداکے نیک اور پیارے بندول کو جنت کی توشیو چنچ کی توب میران حشر میں خداکے نیک اور پیارے بندول کو جنت کی توشیو چنچ کی توب میران حشر میں خداکے نیک اور پیارے بندول کو جنت کی توشیو چنچ کی توب

# طلاق کوئی الحچھی چیز نہیں

﴿ ﴾ وعن ابُنِ عُمَو اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَبْغَضُ الْحَلاقِ اِلَى اللَّهِ الطَّلاق (رواه ابوداؤد) اور معزت ابن عرِّ سے روایت ہے کہ بی کر بی صلی الله علیہ وسلم نے قربایا مباح چیزوں میں سے خداکے نزدیک میوش ترین ( یعنی سب سے بری) چیز طائل ہے۔ (ابوداؤد)

# توضيح

ابغض المحلال: يبال بيهوال ہے كه جب آيہ چيز حلال ہے تواس كوم فوض كيے قرار ديا كميا كيونكه حلال تو جائز ہوتا ہے؟ اس كا ايك جواب بيہ ہے كه يبال حلال كالفاحرات كے مقابلہ ميں بولا كيا ہے كه طلاق حرام نہيں حلال ہے اب حلال كے كئ درجات ہيں خواہ واجب كا درجہ ہوسنت كا درجہ: دمباح كا درجہ ہويا خلاف اولى نالبنديده كرده كا درجہ ہويہ سب مراحل حلال كے تحت ہيں البغدايمان في نفسه طلاق كے حلال: دينے كے باد جود يفعل مبغوض قرار ديا كيا ہے۔ فطع اورطلاق كابيان

ووسرا جواب بھی ای سے ملتا جاتا ہے لیکن الفاظ کی تعبیر میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ اگر چہ طلاق دینا حلال اور مباح ہے لیکن اللہ تعالی کے نزدیک مبغوض و مکروہ ہے اور بہت می الیم چزیں اور نظائر موجود ہیں کہ ایک چز مکروہ اور ناپسندیدہ مجمی جاتی ہے لیکن وہ مباح اور حلال ہوتی ہے مثلا فرض نماز شرعی عذر کے بغیر گھر میں پڑھنا یا غصب شدہ زمین پرنماز پڑھنا ہے اگر چہ مباح ہے اور فرض نماز سے ذمہ ساقط ہوجا تا ہے لیکن اس کے باوجود کمروہ اور ناپسندیدہ ہے۔

#### انكاح سے يملے طلاق دينے كامسكه

﴿ ٨﴾ وعن عَـلِى عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاطَلَاقَ قَبُلَ نِكَاحٍ وَلَا عِتَاقَ إِلَّا بَعُدَ مِلُكِ وَلَاوِصَالَ فِي صِيَامٍ وَلَا يُتُمَ بَعُدَ إِحْتَلَامٍ وَلَا رَصَاعَ بَعُدَ فِطَامٍ وَلَا صَمُتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيُلِ.

(رواه في شرح السنة)

اور حضرت علی نبی کر بیرصلی الله عابیه وسم سے نس کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا کر نکا تھے پہلے طلاق آئیں ہوتی ما لک ہونے سے پہلے غلام کو آزا آئیوں کیا جا سکتا ورٹے کے روز سے ( لیمنی دات کو افظار کے بغیر سلسل وہتیم روز سے رکھے چلے جانا) جا کزئیوں ہے ( پیرصرف آنخضرت کے خصائص میں سے تھا اور صرف آپ بی کے لئے جائز تھ) بالغ ہونے کے بعد کوئی ہیم نمیس رہتا ( لیمنی جس کے ماں باپ نہ ہوں اور وہ بالغ ہوجائے تواسے ہیم نہیں کہیں گے ) دود ہے ہینے کے مدت کے بعد دود ہو بیٹا رضاعت ہیں شامل نیوں ( یعنی دود ہے ہینے کی مدت دوس ل یاڈ ھائی سال ہے اور دود ہے ہینے کے مدت ہو حرمت نکاح ہوتی ہے دواس مدت کے بعد دود ہے ہینے سے ثابت نہیں ہوتی اور دن تھر جیپ رہنا جائز نمیں ہوتی ہوئی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔

# توضيح

سی عورت سے نکاح کرنے سے پہلے تجیزی طلاق کسی کے نزدیک جائز نہیں ہے مثلا ایک شخص کسی اجنبیہ عورت سے کہتا ہے کہ وہ مجھ پر طلاق ہے یہ کلام بالا نفاق لغو ہے ،معلق بالشرط طلاق مجمردو قسم پر ہے ایک قسم میں اضافت ونسبت نکاح اپنے ملک کی طرف نہیں ہوتی ہے مثلا ایک شخص کہتا ہے کہا گرفلاں عورت نے نکاح کیا تو اس کو طلاق ہے بیطلاق بھی تجیزی کی طرح لغو ہے اگر بعد میں نکاح کیا تو طلاق واقع نہیں :وگی زکاح درست ہے ،

دوسری قتم وہ کذاس میں آ دمی اضافت ونسبت نکاح اینے ملک کی طرف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ (ان نسسک حت ک

لَوْ شَيْحِ عِدَارِ وَوَثْمَ نِي مُشْلُولِاً ﴾ ﴿ وَمِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّلَّمِينَا عِلْمُعِلَّالِمِينَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِيْلِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِ

فانت طالق اوان تكحث فلانة فهي طائق الرسورت أستنتها أرام؟ المتال ف كـــــ

#### فقهاء كااختلاف

جمہور کے نزد کیک ہونچی غو ہے کیونکہ ہوتیل ایکا نے طابق ہے۔تومحل طابق نہیں ہے تو مقون طابق بھی نہیں امام ابوصلیفافر ہائے جیں کداس صورے میں آئر محل صالے نہیں تو نمیک ہے کہ حدق نمیں ہے نیکن جوں بی محل صالح ہوجائے گی تو طلاق يزحا يني ۔

جمہور کی دنیل زیر بحث حدیث ہے جس میں از طلاق تنفی نکات کے واقعے انفاظ موجود میں امام ما کیسا وراحمہ بن تعلیل كل روايات أكر چرفخلف بير كنيكن الن كي اليدائيك روايت الام شافق حكة مناظمة حيالبذا يهجمهورا يساط فعد بيراء

اتك احناف كي ايك وليل موطأ ما لك كي روايت سيرامام ما لك في التي ثير المسالك مسلمت ان علم والسي الخبطاب وعيد اللدين عمر وعيد اللدين مسعود وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وابن شهاب ومسليمان بن يسار كانوا يقولون اذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل ان ينكحها ثم اثم راي حنث ) ان ذالك لاز ولداذا نكحها (صحره)

ای موطأ ما لک میں ہے کہ ایک مخص نے قائم بن محمدا درسلیمان بن بیبار سے بیمسئلہ یو بچھا کہ ایک شخص نے ایک عورت ہے نکاح سے بہلے ظہار کیا تو اس کا تھم کیا ہے تو دونوں نے جواب دیا کہ اگر اس تخص نے اس عورت سے نکاح کیا تو جب تک کفارۂ ظبارا دائییں کریگا اس عورت کے قریب ٹیمیں جا پگا (موطأ ما کک صفحہ ۵۲۸ )

ای طرح ترندی میں بھی صفحہ ۲۴۳ پرایک قول حضرت این مسعودگاد مناف کی دلیل ہے ان تمام داہاں ہے معلوم ہوا کہ ائمہ احناف کا مسلک مبرتھن اور مالل بدایکل ہے۔

باتی جمہور نے زیرِنظرروایت ہے جواستدلال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ بیردایت تجیزی صورت برمحول ہے جو سب کے نز دیک ناچا تز ہے یہی اختلاف جمہوراوراحناف کالفظ ( کلما ) کے ساتھۃ طلاق دینے میں بھی ہے جمہورطلاق واقع ہونے کے قائل نہیں اورا حناف اس کومانتے ہیں اس طرح مسئندا عمّا فی کا بھی ہے۔

و لا و صال : . وصال ان سنسل روز ول کانام ہے جس میں افطار تدہواس طرح روز ہےامت کے افراد کیلئے ممتوع میں بال

خلع اورطلاق كابران

نى اكرم كى خصوصيات بين تفاآب كيليمنع نهيس تفايه

لایسم بعد البلوغ : بعنی پینی کے مسائل دفضائل مرف قبل البلوغ مدت تک محدود ہیں جب از کا بالغ ہوگیا تواب اس کویٹیم نہیں کہا جا سکتا ہے ورند دنیا کے سارے لوگ پیٹیم کہلانے کے ستحق بنیں سے۔

و الصمت يوم : يعنى چپكاروز وليس بسابقدامتول بس خاموش رئيكاروز و موتا تفاجيع حفرت مريم نه كها وانى خدرت للوحمان صوما فلن اكلم اليوم انسيا كه ويسعاموش رئي بن فائده بيكن خاموش كاروز وركهنابياس امت كي عيادات بس سينيس ب

﴿ ٩ ﴾ وعن عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ جَدَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَانَلُوَ لِإِيْنِ آدَمَ فِيُسَمَالَا يَمْلِكُ وَلَا عِنُقَ فِيُمَالَا يَمْلِكُ وَلَا ظَلَاقٌ فِيُمَالَا يَمُلِكُ (رواه التومذي) وَزَادُ آبُودَاؤُدَ وَلَا بَيْعَ إِلَّا فِيُمَا يَمْلِكُ.

اور حضرت محر د بن شعیب اسپنے والد ہے اور والد حضرت شعیب اسپنے وادا (حضرت عبداللہ بن عمرة) ہے نظل کرتے ہیں کہ دسول کر بیم صلی اللہ علیہ وظلم نے فر مایا ابن آ دم کی غذراس چیز میں صحح نہیں بوتی جس کا وہ ما لک نہیں ہے تیزاس چیز (بعنی لوغدی وغلام کو) آزاد کر نابھی صحح نہیں جس کا وہ ما لک نہیں ہے نیزاس چیز (عورت) کو طلاق و بنا بھی ورست نہیں جس کا وہ ما لک نہیں ہے اپنی روایت میں بیالفاظ بھی نقل کے میں کہ ورست نہیں جس کا وہ ما لک نہیں ہے۔ (ترفدی ، ابوداؤد) اور ابوداؤد نے اپنی روایت میں بیالفاظ بھی نقل کے میں کہ اس چیز کوفر دخت کرنا بھی صحح نہیں جس (کی قرز ختل کا معاملہ کرنے) کا وہ (اصالتہ یا وکالیہ یا ولایہ ) ما لک نہیں ہے۔

#### طلاق بتة كالمسكله

﴿ الله وَقَالُ وَاللّٰهِ مَا اَرَدُتُ إِنَّهُ طَلَقَ إِمُواَتَهُ سُهِيُمَةَ الْبَتَةَ فَانُحِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّٰهِ مَا اَرَدُتُ إِلَّا وَاحِدَةً فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَرَدُتُ إِلَّا وَاحِدَةً فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَرَدُتُ إِلَّا وَاحِدَةً فَوَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فَى زَمَانِ عُثُمَانَ (رواه ابوداؤد والترمذي وابن ماجه والدارمي) إلّا أنَّهُمْ لمُ يَذُكُرُوا الثَّانِيَةَ وَالثَّالِئَة فِي زَمَانِ عُثُمَانَ (رواه ابوداؤد والترمذي وابن ماجه والدارمي) إلّا أنَّهُمْ لمُ يَذُكُرُوا الثَّانِيَةَ وَالثَّالِئَة .

اورحطرت دکانٹرائن عبدین یو کے بارہ بیں روایت ہے کانبول نے اپنی بیوی سیمیڈ کوطلاق میں دی اور پھراس کاڈ کررسول کر بیم ملی اللہ علیدوسلم سے کیااور کہا کہ خدا کی تم میں نے ایک طلاق کی نیت کی تھی آنخضرے ملی اللہ علیہ وسلم نے یو چھا کہ (کیاواقع) خدا کی حمقم نے ایک طلاق کی نیت کی تھی؟ رکانٹے نے کہا کہ (بال) خدا کی حتم میں نے ا کیے طلاق کی نیت کی تھی ، چنا نچے رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن کی عورت کو ان کی طرف لوٹا و یا پھر رکا نٹر نے اس عورت کو دوسری طلاق حضرت عرفر کے عہد خلافت میں اور تیسری طلاق حضرت عثمان غنی کے عہد خلافت میں دی اس روایت کو ابود اؤو ، ترقدی ، ابن باجہ ، اور دارمی نے نقل کیا ہے لیکن ترفدی ابن باجہ اور داری نے اپنی روایت میں دوسری اور تیسری کا ذکر نہیں کیا ہے۔

# تو ضيح

البعة : الفظ بتداور البقة اليك بى چيز ہے جو كاشنے اور قطع كرنے كے معنى ميں آتا ہے مياں بيوى كے درميان علاقة نكاح كو كاشنے اور ختم كرنے كے لئے شو ہراس لفظ كواستعال كرتا ہے يعنى لفظ طلاق كو (بتد يا البقة ) كے ساتھ مقيد كرتا ہے جس كامفہوم بيہ اكراليي طلاق جور هيئة نكاح كے تعلق كو بالكل ختم كر كے قورت كو نكاح سے قطعى طور پر نكال و بتى ہے اب اگر كمی شخص نے طلاق كوالبقة كے ساتھ مقيد كياتو آيا آدى كى نيت كا عتبار كيا جائيگا يا كيك طلاق پڑ كي يادويا تين واقع ہوگى اس ميں فقہاء كرام كا تجھافتان في ہے۔

#### فقبهاء كااختلاف

اہام مالک کا قول ہے کہ اس لفظ ہے بین طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں عورت مغلظ ہوجا بیگی نیت کا اعتبار نہیں جمہور فقہ با عربات ہیں کہ اس لفظ کے استعمال کرنے والے خص کی نیت کا اعتبار ہے بھر شوافع اور احناف کا اس نیت کی تفصیل ہیں اختیا فی با یہ اگر کوئی خص ایک طلاق رجعی کی نیت کرتا ہے تو بھی سی جمہور اختیا فی با کہ اگر کوئی خص ایک طلاق رجعی کی نیت کرتا ہے تو بھی سی جم سے عورت مغلظ ہوجائے گی انتہا حناف فرماتے ہیں کہ اس لفظ سے طلاق رجعی نہیں بلکہ ایک طلاق رجعی کی نیت کرتا ہے تو بھی سی جم ہول اور جمی نہیں بلکہ ایک طلاق باکن واقع ہوتی ہے آگر آئیک طلاق کی نیت کی اعتبار کو وہ بھی سی جم ہال دو کی نیت نہیں ہو کتی انتہا کی کہ کہ دوعد دخص ہے اور مصدر قبل و کئیر پر تو بولا جاتا ہے کہ وکئہ (المبنة ) کا لفظ مصدر ہے اور مصدر کا طلاق دو پر نہیں ہوسکتا کیونکہ دوعد دخص ہے اور مصدر قبل و کئیر پر تو بولا جاتا ہے کہ وکئہ دوعد دخص پر نہیں بولا جاتا ہوجائے گی۔ لیکن عدد محض پر نہیں بولا جاتا ہے اس کے طلاق و سے والے کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے اس کے ارباد و تعلق میں اس کے طلاق و سے والے کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے اس کے ارباد و تعلق اسے عرب کی عادت کے موافق آئی طلاق کے معروف و مشہور تھا لا بین کا تھا وہ تم کھا رہے ہیں کہ ایک اراد و معروف و مشہور تھا لا بین کا تھا وہ تم کھا رہ وہ ہیں کہ ایک کا اراد و معروف و مشہور تھا لا بین کا ادار وہ کیا تھا اور وہ دی تھی لا بذا صرف (داج عنہا فی تو دھا : امام شافعی تو بات کے ایک طلاق بائن واقع فی دھا ہے کہ طلاق بائن واقع کے ایک طلاق بائن واقع کے دیا گا تھا تھا ہے ہیں کہ ایک طلاق بائن واقع کے کہ اس لفظ سے ایک طلاق بائن واقع

خلع دور طلاق كابيان

ہوجاتی ہے جبکہ ایک یا دوطلاق کا ارادہ کیا گیا یا بچھ بھی ارادہ نہ کیا ہاں اگر تین کا ارادہ کیا تو تین طلاق واقع ہوں گی خلاصہ یہ کہ بیا افاظ سے ایک طلاق ہا کن واقع ہوتی ہے لہذا (ردھا) کا مطلب بیہوگا کہ حضورا کرم نے نکاح جدید کے ساتھ ان کی بیوک کوان کی طرف لوٹا دیا۔

# ہنسی مٰداق میں بھی طلاق واقع ہوجاتی ہے

﴿ الله وعس أبِسى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدُّ وَهُوُلُهُنَّ جِدُّ الْنُكَاحُ وَالْطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ (رواه التومذي وابوداؤد) وَقَالَ التَّرُعِذِيُّ هذَا خَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ الارتظرت الإبرية داوى إن كدرول كريم سنى التاطيرة مم نے فرايا تين چزي اللي بين كا تصدكرنا بھ قصد بها وبنى ذاق مى منذ بنه تالانا بى قصد به (ا) ذكاح (٢) طلاق (٣) رجعت (ترذى ، ابوداؤد) ترذى في كيائ كدر عديث حسن فريب به به -

#### حالت اكراه مين طلاق كالمسكله

﴿ ٢ ﴾ ﴿ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ عَائِشَةَ قَالَتُ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لا طَلاق وَلا عِتَاقَ فِي اِغَلاقِ (رواه ابوداؤد وابن ماجه)قِيُلَ مَعْنَى الْإِغُلاقِ الْإِكْرَاهُ.

اور حفزت عائشًا مجتل میں کہ میں نے رسول کر پیم صلی القد عبید دسم کو پیرفر مائے ہوئے سنا کدا کراہ کی عالت میں نہ تو طلاق واقع ہوتی ہےاور ندآ زاد ک۔ (ابودا ؤدائن مجر )اور بیان کیا جاتا ہے کہائے: آل کے معنی اکراہ کے جیں۔

### توصيح

لاطلاق فی اغلاق : اغلاق نا ہے ہے اگراہ اور زبردتی کے معنی میں ہے اس کا دوسر امعنی بعض علماء نے خصہ اور خضب کا بھی کیا ہے اس کا مطلب ہے ہوگا کہ بدحوای اور مدہوثی کی حالت میں جب خصہ اتنا ہو ھا گیا کہ آدمی کی مختل تھکانے پر ندر ہی اور مدہوثی و بدحوای کے عالم میں ڈوب گیا تو اس حالت کی طلاق وعمّاتی معتبر نمیں کیونکہ اس کے ہوش وحواس باتی نہیں رہے باتی عام خصہ میں طلاق واقع ہوجاتی ہے کیونکہ طلاق وعمانی ہے ہوتی حبت میں نہیں جس طرح شرک و بدعت محبت کے راستے ہے آتی ہے بعض نے اغلاق کا معنی جنون بنایا ہے بعن مجنون اور پاگل کی طلاق وعمانی کا اعتبار نہیں ہے بہر حال صاحب کتاب نے اغلاق کا معنی جنون بنایا ہے بعن معانی کے اختذ ف کے پیش نظر فقہا ،کرام کا مکر و کی طلاق کے واقع ہونے نہ ہونے نہ ہونے نہ ہونے نہ بین اختلاف آیا ہے۔

#### فقهاء كااختلاف

تنوں ائمہ کے نزدیک اس آدی کی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے جس پر طلاق دینے میں زیر دئی کی گئی ہوجس کو "مُسٹے وَہُ" کہتے ہیں اس مسئلہ میں مصرت امام مالک نے بوی محنت برداشت کی اور وقت کے تکمرانوں کی جانب ہے بوی مشقت اضافی کیوفکہ کسی بدخواہ نے شکایت کی تھی کہ امام مالک جب "مُسٹے کے فالاق کو تیجی نہیں مانتے تو اس طرح وقت کے خلاق کی جو انوں نے بواستایا کے خلیفہ کی بیعت بھی اگراہ کی صورت میں معتبز ہیں ہوگی مدینہ منورہ کے بازاروں میں آپ کو وقت کے حکمرانوں نے بواستایا گر پھران ہے معانی ما تھی اکراہ کی امرام حال اور بہت سارے محاج اور بہت سارے تابعین کے زدیک "مُسٹے وَہُ" کی طلاق واقع ہو جاتی ہے اور بہت سارے حکم اور بہت سارے حکم ہو جاتی ہے اور بہت سارے تابعین کے زدیک "مُسٹے وَہُ" کی طلاق واقع ہو جاتی ہے اور جبح بھی ہے۔

ولائل: ـ

جمہور کی دلیل حضرت عائشہ کی نہ کورہ حدیث ہے جہاں اغلاق اکراہ کے معنی میں ہے لہذا اکراہ کی صورت میں طلاق نہیں ہے لہذا اکراہ کی صورت میں طلاق نہیں پڑ بگی جمہور کی دوسری دلیل وہ شہور حدیث ہے کہ (دفع عن امنی المحطآء والنسیان و ما استکو ہوا علیہ) جمہور کی تیسری دلیل حضرت این عمر کا وہ فیصلہ ہے کہ ایک فیص نے دوسرے کوطلاق دیے تی جمجور کیا اس نے طلاق دیدی تو حضرت این عمر نے فریالے (نیس هذا بطلاق ادجع الی اهلک).

ائداحناف نے اس حدیث ہے آبل حضرت ابدھ رہے کی حدیث ہے استدلال کیا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں (فسسلاٹ جسد هسن جسد و هو لهن جدالنکاح و المطلاق و الرجعة ) (ترندی ابوداؤر) طرز استدلال اس طرح ہے کہ فراق میں جوآ دمی طابق دیتا ہے اس میں اس کی مرضی شامل نہیں ہوتی تو (فقدان رضا) کے باوجود طلاق داقع ہوگئی اسی طرح اکراہ کی صورت میں بھی فقدان رضا ہے تو یباں بھی طلاق واقع ہوجانا جا ہے۔

احناف كى تيسرى وليل وه صديت بحس بيس تين تتم كيلوكول كوم فوع القلم قرار ديا كياب (عن على قال قال رسول الله صلى عليه وسلم دفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبى حتى يبلغ وعن المعتوه حتی یعقل (رَنْدَی ابوداؤد) اس حدیث میں معتوہ مغلوب الحال کومرفوع القلم قرار ردیا گیااور تابالغ بچے اور سوئے ہوئے فض کے فعل کونا قابل اعتبار قرار دیا گیا ہوا ضح اشارہ ہے کہ ان کے علاوہ جو عاقل بالغ اور ہوش وحواس کے مالک لوگ ہیں ان کے افعال معتبر ہیں ای میں طلاق کر دبھی ہے جو سیح اور تافذ کے تقم میں ہے احتاف کی دلیل حضرت عمر کاوہ فیصلہ بھی ہے کہ ایک شخص براس کی بیوی نے جرکر کے طلاق حاصل کر لی جب مقدمہ حضرت عمر سے باس آیا تو آپ نے طلاق کونا فذ قرار دیا حضرت عمر بن عبدالعزیر "

جواب:

جَہور کی پہلی دلیل کا جواب ہے کہ اغلاق کی معانی ہیں چنانچ بعض نے تنگی کامعنی لیا ہے بعض نے غصہ کامعنی مراد کیا ہے بعض نے اکراد کامعنی مراد لیا ہے بعض نے بین طلاق ایک ساتھ دینے کا مطلب لیا ہے بعض نے جنون کامعنی لیا ہے بعض نے جنون کامعنی لیا ہے بعض نے جنون کامعنی لیا ہے جب اس الفظ میں استے اختالات ہیں تو اس کو صرف اکراہ پر جمل نہیں کیا جا سکتانہ یہ لفظ اس کے لئے متعین ہے تو استدلال صحیح نہیں ہے علماء احتاف فرماتے ہیں کہ اس (مجمل) لفظ سے ہم اگراہ کے بجائے تنگی کامعنی لیتے ہیں کیونکہ ایک ساتھ تمین طلاق دینے سے تنگی پیدا ہوتی ہے مطلب ہیں ہوا کہ جب بمن طلاق کی الگ الگ دینے کی گئج اکثی ہو آیک آدی ایک ساتھ تمین طلاق مت دوا ہے تمین طلاق دیکرا ہے او پر تنگی کیوں کرتا ہے للبذا (لا طلاق فی الا غلاق) کا مطلب ہیں ہوا کہ ایک ساتھ تمین طلاق مت دوا ہے او پر تنگی مت کروا کی طرح میں تنظ ایک غریب آدی ہے اس کا ایک بی غلام ہے وہ اس کوآزاد کرتا ہے تو شربعت کہتی ہے کہ اوپر تنگی مت کروا کی اگر کسی نے تنگی کردی اورا یک ساتھ طلاق دیدی تو طلاق واقع ہوجا کی اور عتی کا تنکم نا فذہ وجا بڑگا۔ او پر تنگی نہ کروا ب اگر کسی نے تنگی کردی اورا یک ساتھ طلاق دیدی تو طلاق واقع ہوجا کی اور عتی کا تنگم نا فذہ وجا بڑگا۔

احناف نے جمہور کی دوسری دلیل کا جواب یہ دیا ہے کہ (رفع عن امتی ) میں رفع ہے مراد آخرت کا گناہ اور مواخذہ ہے کہ فلطی کی وجہ سے یا بھول سے یا اکراہ سے جو کام کیا جائے وہ آخرت کے اعتبار سے معلوم ہواد نیا کا تھم معاف نہیں معاف ہے کیونکہ دنیا جی قبلہ خطاء کی وجہ سے دیت آتی ہے حالانکہ وہ بھی خطاء کا ایک عمل ہے معلوم ہواد نیا کا تھم معاف نہیں ہے جمہور کی تیسر کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ مرفوع احادیث کی موجودگی جی ان آثار اور واقعات کا اعتبار نہیں ہے نیز ان حضرات اوران کے آثار جی بھی انتقال نہیں ہے بلکہ ان جی بھی اختاف کے مطرات اوران کے آثار جی بھی انتقال نہیں ہے بلکہ ان جی بھی تا میں بھی تھم بافذ ہوجا تا ہے ملائلی قاری کے شعریہ ہیں۔

ملائلی قاری نے بحوالہ فتح القدیم دیں ایسے احکام کوجمع کیا ہے جن میں اگراہ کی صورت میں بھی تھم بافذ ہوجا تا ہے ملائلی قاری

يصح مع الاكراه عتق ورجعة نكاح وايلاء طلاق مفارق وفي الظهار واليمين ونذره وعفو لقتل شاب عنه مفارق.

besturdubo

خلع زور طلاق كانيان

# د یوانے کی طلاق واقع نہیں ہوتی

﴿ ٣ ﴾ وعن آبِى هُرَيُرَقَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ طَلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ وَالْمَخُلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ (رواه الترمذي) وَقَالَ هٰذَا حَدِيْتٌ غَرِيْبٌ وَعَطَاءُ بُنُ عَجُلانَ الرَّاوِيُ ضَعِيفٌ ذَاهِبُ الْحَدِيْثِ .

اور حفرت ابو ہر مرہ گئیتے ہیں کے رسول کریم صلی اللہ نے قرمایا ہر طلاق واقع ہو جاتی ہے گر بے عقل اور مغلوب العقل کی طلاق واقع نہیں ہوتی ،امام ترقد کی نے اس روایت گونش کیا ہے اور کہنے کہ بیرحدیث غریب ہے اور اس کے ایک راوی عظاء بن مجولان (روایت حدیث میں )ضعیف تکار کئے جاتے ہیں کیونکہ ان کے حافظ میں حدیث محفوظ نویس رہتی تھی۔

### توضيح

الاطلاق السمعتوه: معتوه کے معنی کم عقل ہونا یہ ہونا ہے معتوہ کو ایسافض ہوتا ہے جوایک وقت میں بے عقل ہو ایسافض ہوتا ہے جوایک وقت میں بے عقل ہوتا ہے اور دوسرے وقت میں اسکی عقل بھر ٹھکا نے پر آجاتی ہے علامہ این سام گرماتے ہیں کہ معتوہ وہ شخص ہے جو ناقص العقل ہو کم سیجھنے والا ہواس کا کلام بے ربط ہولیکن لوگوں کو مارتا نہیں ہواور نہ گالیاں دیتا ہواور اس کے مقابلہ میں مجنون ہو مجنون وہ ہوتا ہے جو گالیاں بگا ہواور لوگوں کو پھر مارتا ہوزین العرب نے فرمایا کہ معتوہ کے مفہوم میں مجنون اور نیند میں سویا ہواض مانا ہوائی ہو اور ایسا بیمار جس کی عقل چلی ہو سب واخل ہیں اب اگر معتوہ کے مفہوم میں مجنون اور پاگل کو واض مانا جائے تو (والم مغلوب علی عقلہ ) کا جملہ (معتوہ) کیلئے عطف تفیر بن جائیگا اور مطلب یہ ہوگا کہ معتوہ لیتی مجنون اور پاگل کو واض مانا کی طلاق واقع نہیں ہوتی عطف تفیر کی تا تیواس روایت ہے بھی ہوتی ہے جس میں یہ جملہ بغیر واوآیا ہے اور اگر یہ جملہ الحل کی طلاق واقع نہیں ہوتی عطف تفیر کی مقارت کی مطلاق کا عقب رفیع ہوتی ہوتی کے جس میں یہ جملہ بغیر واوآیا ہے اور اگر یہ جملہ الحل کی طلاق کا طف تفیر نہ ہوتو پھر اس جملہ سے مراد سکران لیا جائیگا اور اس کی طلاق کا تھم ذیر بحث آئیگا اور مجنون کو معتوہ پر قیاس کیا جائیگا کہ دب معتوہ کی طلاق کا طلاق کا اعتبار نہیں تو مجنون کا بطریق اور گائیں ۔

# سكران كي طلاق كأحكم

جس شخص کے ہوش وحواس کسی نشر آور چیز کے استعال سے زائل ہوگئے ہوں ایسے شخص کی طلاق واقع ہونے یا نہ ہونے میں نقباء کا اختلاف ہے امام ابوحنیفہ اور امام مالک اوراکٹر سلف صالحین کے نزو کیک (سکران) کی طلاق واقع ہوجاتی ہواتی ہوجاتی ہو اور بیا گر چیز اکل العقل ہے لیکن معصیت اور نشد کرنے کے جرم کی وجہ سے بطور زجراس کی طلاق کو نافذ قرار دیا گیا ہے اور یہ اگر چیز اکل العقل ہے لیکن معصیت اور نشد کرنے کے جرم کی وجہ سے بطور زجراس کی طلاق کو نافذ قرار دیا گیا ہے اور یہ کہ مام شافعی اور امام احمد بن طبل کا دوسرا قول میہ ہے کہ سکران کی طلاق واقع نہیں

ہوتی ہے اور یہی رائے علامہ کرخی اور امام طحاوی اور اسحاق بن راہو یہ کی بھی ہے بید حضرات فرماتے ہیں کہ وقوع طلاق وعماق کیلئے عشل کی ضرورت ہے اور سکران زوکل انعقل ہے للبذا ہیں کی طلاق نافذ نہیں ہے شوافع اور حنابلہ کا ایک قول جمہور کے ساتھ ہے اس لئے سکران کامسکلہ اتفاقی اجماعی ہونا جا ہے۔

# تنين فخض مرفوع القلم ہیں

﴿ ١ ﴾ وعِن عَـلِـى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنُ ثَلاثَةٍ عَنِ النَّاتِمِ حَثَى يَسُتَيُ قِـظُ وَعَـنِ السَّسِـى حَتْى يَبُـلُـعَ وَعَنِ الْـمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ (دواه الترمذى وابوداؤد) وَرَوَاهُ الدَّادِمِيُّ عَنْ عَائِشَةَ وَابُنُ مَاجَه عَنْهُمَا.

اور حضرت على كرم الله وجهد كتبته بين كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم فے قرما يا تمن محف مرفوع القلم بين ( ليعن ان تمن الشخاص كے اعمال ، نامه أسمال بين نبين اور وہ مواخذہ ہے الشخاص كے اعمال ، نامه أسمال بين نبين لكھے جاتے كيونكدان كے سي قول وقعل كاكوئى اعتبار نبين اور وہ مواخذہ ہے برى بين ) ايك تو سويا بواضح من جب تك وہ بيدار نه بوء وہ سرالز كاجب تك وہ بالغ نه ہو، تيسرا ہے عقل محض جب تك كراس كي عقل ورست نه بوجائے ، ( ترفدى ، ابوداؤد) وارئ نے اس روايت كو معرت عائش ہے اور ابن باد آنے معرت عائش اور معرف على تعلق كيا ہے۔

#### تعدا وطلاق میں مرد کا اعتبار ہے یا عورت کا

﴿٥ ا ﴾وعن عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ طَلَاقَ الْاَمَةِ تَطُلِيُقَتَانِ وَعِلَّتُهَا حَيُضَتَان (رواه الترمذي وابوداؤد وابن ماجه والدارمي)

اور حضرت عائشہ رادی ہیں کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، اونڈی کے لئے دوطلاقیں ہیں اور اس کی عدت ( کی مدت) دوجیش ہیں۔ (تر ندی ، ابوداؤو، ابن باجہ، داری)

# توطيح

# خلع اورطاد ق کابیان استان کابیان

#### فقبهاء كااختلاف

ائمہا مناف کے نزویک طلاقوں کی تعداد کا دارو مدارعورت کی حالت پر ہے آگر ہیوی (حرو) آزا داا درشریف عورت ہے تو شو ہر کو تین طلاق کا حق حاصل ہے خواہ شو ہر آزاد ہویا غلام ہوا درا گرعورت باندی اور لونڈی ہے تو شو ہر کواس پر و وطلاقوں کا اختیار ہے خواہ شو ہر حواہ شو ہر کہ است کا اختیار ہے اگر زوج عہدر کے نزویک زوج اور شو ہر کی حالت کا اختیار ہے اگر زوج عمر ہے تو اس کو و دطلاقوں کا اختیار حاصل ہے خواہ ہوی آزاد ہے یا باندی ہے بول ال بالاق بالرجال ہے طلاق بالنہ نہیں ہے۔

فقباً مکرام کے نزویک دوسرااختلافی مسئد یہ ہے کہ قرآن کریم میں بیتو واضح ہے کہ آزادعورت کی عدت کی مدت تین قروء میں کیونکہ قرآن میں بیالفاظ آئے میں ہوا المعطلقات بیتو بصن بانفسیون ثلاثاۃ قووء ﴾ (بقرو ۲۲۸) اس میں توکسی کا اختلاف نہیں ہے البتہ اختلاف اس میں ہے کہ لفظ قرو و سے اطہار مراد میں یا تین حیض مراو میں امام مالک اورامام شافعی قرماتے میں کہ (قروء) کا مصداق طہر ہے اس لئے مطلقہ عورت کی عدت تین طہر میں انکہ احناف فرماتے میں کہ قروء کا مصداق حیض ہے لہٰ زاعدت تین حیض گذر نے سے کمل ہوگ ۔

ولائل:\_

مجمہور نے پہلے والے سئلہ کیلئے طرانی کی ایک روایت سے استدلال کیا ہے کہ والطلاق ہالم جال و العدة ہالنساء رواہ الطبرانی عن ابن مسعود موقوفا ) ان حضرات کے پاس دوسرے مسئلہ کے اثبات کیلئے کوئی مرفوع حدیث نہیں۔

ائمداحناف نے اپنے دونوں مسکوں میں زیرنظراس صرح اور سے صدیث سے استدال کیا ہے حدیث کا ول حصہ میں واضح طور پر غذکور ہے کہ لونڈی کی طلاقیں دو ہیں جس ہے معلوم ہوگیا کہ تعداد طلاقی میں شوہر کا اعتبار نہیں بلکہ عورت کا اعتبار ہے ای لئے قربایا کہ لونڈی کا شوہر خواہ کوئی بھی ہوگراس کی طلاق وو سے زائد نہیں ہیں احناف نے اپنے دوسر ہے مسلہ کے اثبات کیلئے ای حدیث کے دوسر سے حصہ سے استدلال کیا ہے کہ لونڈی کی عدت کی مدت دوجیش ہیں جس سے معلوم ہوا کہ عدت بالا طہار نہیں ہے معدیث سے معلوم ہوا کہ عدت بالا طہار نہیں ہے بلکہ عدت بالحیان میں مسلم براحمناف نے ابودا کو دشریف کی فاطمہ بنت الی حیث کی واضح اور صرح حدیث سے استدلال کیا ہے حدیث کے الفاظ ہو ہیں (فیف ال فیما روسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم انعا ذائک عوق فانظری اذا استدلال کیا ہے حدیث اللہ علیہ و سلم انعا ذائک عوق فانظری ان استدلال کیا ہے حدیث کا انتخابی فاذا مر قروء کی فنطم ہو کہ کہ استعمال نہیں ہوا الہذا انصاف کا ایس اللہ علیہ و رم ہو کہ کی ایس میں ہوا الہذا انصاف کی ایس میں ہوا الہذا انصاف کی ایس میں ہوا الہذا انصاف کی ایس میں ہوا الہذا انصاف کی ایس میں ہوا الہذا انصاف کی ایس میں ہوا الہذا انصاف کی ایس میں ہوا الہذا انصاف کی ایس میں ہوا کی ایس میں ہوا ہو کہ کی میں ہوا کی ایس میں ہوا کیا ہوں ہو کیا گوئیں ہوا کیا ہوں گا ہوں کی ایس میں ہوا ہو کہ کیا ہوں ہو کیا گا ہوں ہوا کی ایس میں ایس میں ہوا کی گا ہوں گا ہوں ہو کیا گا ہوں ہوا کیا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گ

خلع أورطلاق كأبيان

جواب: ـ

جمہور نے اپنے ایک معار جودلیل پیش کی تھی اس کا جواب یہ ہے کہ "السط لاق بالر جان" کا مطلب یہ ہے کہ طلاق دینے کا حق زوج کو حاصل ہے اور بیوی کے ذمہ عدت گذار نی ہے لہذا یہ حدیث جمہور کی دلیل نہیں بن سکتی۔ سخت مجبوری کے بغیر خلع لینے بر وعید

#### الفصل ألثالث

﴿١١﴾ وَمَن آبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱلْمُنْتَزِعَاتُ وَالْمُحُتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ (رواه النسائي)

حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اپنے خاد ند کی نافر مانی کرنے والی اور اپنے خاوتد ے ضلع جا ہے والی عور تھی ہی منافق ہیں۔ (نسائی)

توضيح

ھن اللّمنافقات: یعنی جو تورتیں بخت مجوری کے بغیر شوقیہ خلع جا ہتی ہیں اور شوہری اطاعت نہیں کرتیں تو بہی تورتیں منافق ہیں کیونکہ زبان سے اور طاہری احوال میں وہ احکام اسلام کو مانتی ہیں مگر دل میں وہ نافر مانی اور شوہر کے ساتھ دور کئی کا معاملہ کرتی ہیں آج کل بعض عور توں کے ہاں میکاروبار ہے کہ ہیسہ دیکر طلاق لیتی ہیں اور شغ شوہروں سے نکاح کرتی پھرتی رہتی ہیں۔

## عورت کے بورے مال کے عوض خلع کرنا مکروہ ہے

﴿ ١ ﴾ وعن نَافِع عَنْ مَوُلَاةٍ لِصَفِيَّةَ بِنُتِ آبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا اِخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْ لَهَا فَلَمْ يُنْكِرُ ذَٰلِكَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ عُمَرَ (رواه مالك)

اور حضرت نافع صغید بنت ابوعبید کی ایک آزاد کی به وئی لوغری سے روایت کرتے ہیں کہ صغیبہ نے اپنی ہراس چیز کے عوض جوان کے پاس موجود تھی ،اپنے خاوند (حضرت عبداللہ این عمر) سے خلع کیااور عبداللہ ابن عمر نے اس سے انکار نہیں کیا۔ (مالک)

توخيح

ب کول شنی لها: بعن عورت کے سارے مال کے عوض شوہر نے خلع قبول کر کے طلاق دیدی میصورت اگر چد مکروہ ہے لیکن

خلع اورطلاق كاميان (على الميان)

طرفین کی رضامندی کے بعدخلع جائز ہے۔

علامداین ہمام نے فرمایا ہے کہ شیخ مزنی کا مسلک ہے کہ خلع کرنا کسی صورت میں جائز نہیں ۔اوراہل خواہر نے کہا ہے کہ آگر شوہر سے بیوی کی سخت نفرت ہواور شوہر نے اندازہ کرلیا کہ اب نہ میں بیوی کاحق اوا کرسکتا ہوں اور نہ بیوی میرے حقوق اوا کرسکتی ہوتا ہوں صورت میں خلع لینا جائز ہے ورنڈ ہیں۔

جمہور فقہاء کے نز دیکے خلع جائز ہے اور قرآن کی آیت سے ٹابت ہے اور منسوخ نہیں ہے البتہ اتنی بحث ضرور ہے کہ شوہر نے جتنا مہرادا کرلیا ہے آیا عورت اتناہی مال خلع کے عوض فدیہ میں اواکر کی یازیا دہ بھی اواکر سکتی ہے؟

تو ملاعلی قاری نے مرقات میں اس حدیث کے تحت بہت ساری روایات نقل کی جیں کہ شوہر نے جتنا مال دیا ہے اس سے زیاد و مال خلع میں لیمنا جا کزنہیں ہے لیکن آخر میں لکھا ہے کہ اس مسئلہ میں صحابہ کرام کے دور میں اختلاف رہا ہے اور بعض صحابہ نے کل مال پرخلع کو جائز قرار دیا ہے۔

صاحب ہدایہ نے تکھاہے کہ اگر ہ فرمانی عورت کیطر ف سے ندہو بلکہ شو ہرسرکشی کرر ہاہوتو اس صورت میں خلع کے عوض عورت سے مال لیزا مع ہے۔ الیکن اس کوحرام نہیں کہاجا سکتا کیونکہ روایات میں تعارض ہے بہر حال مہر سے زیادہ مال لیزا کمروہ ہے اور خلع جائز ہے بوری تفصیل مرقات میں ہے۔

### بیک وقت تین طلاق دیناحرام ہے

﴿ ١٨ ﴾ وعن مَـحُمُودِ بَنِ لَبِيدِ قَالَ أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ رَجُلٍ طَلَقَ امْرَا ثَهُ تَلاثَ تَطُلِيُقَاتٍ جَمِيعًا فَقَامَ غَطُبَان ثُمَّ قَالَ اَيُلُعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَاَنَا بَيْنَ اَظُهُرِكُمُ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ اَ لَا ٱقْتُلُهُ (رواه النسائي)

اور حصرت محموداین البید کتیج بین که جب رسول کریم سلی الله علیه وسلم کواس محف کے بارے بیں بتافیا گیا جس نے اپنی بیوی
کوایک ساتھ تین طلاقیں وی تغییر تو آپ خضبناک موکر کھڑ ہے ہو گئے اور فربایا کہ الله عزوجل کی کتاب کے ساتھ
کھیلاجا تا ہے (بین تھم خداوندی کے ساتھ استہزاء کیا جاتا ہے )ور آنوانیکہ میں تنہارے درمیان موجود ہوں؟ (بینکرمجلس
نبوی میں موجود محابہ بیں ہے ) ویک محف کھڑا ہوگیا اور عرض کیا یارسول اللہ! کیا ہیں اس مخفی کوئل شکروں؟ (نسائی)

تو ضيح

 ملع اور طاق آراكا بيان

حضور اکرم کا اس طرح غضبناک ہونا حرام پر ہوسکتا ہے لیکن اس کا مطلب بینہیں کہ اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی کیونکہ بہت سارے احکامات ایسے ہوتے ہیں کہ ممانعت کے باوجود تھم نافذ ہوجا تا ہے جیسے حالت جیش میں طلاق کی ممانعت ہے کیکن حضرت ابن عمرؒ نے جب طلاق دی تو وہ واقع ہوگئی جس پرآنخضرت ٹاراض ہوئے اور رجوع کرنے کا تھم ویدیا ( (جعہ کی اذان کے بعد بچے وشرا ممنوع ہے کیکن کرنے ہے ہوجا تا ہے مغصو به زمین کاغصب منع ہے کیکن اس پرنماز ہوجاتی ہے لبغدا غیرمقلدین ان روایات سے استدلال نہیں کر سکتے جن بیں تین طلاق وسینے کی ممانعت ہے کیونکہ ممانعت کے باوجود طلاق وا قع ہوجاتی ہے بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کوطلاق دینے میں مہلت کا تھم دیا ہے کہ ایک طلاق دیدے اور پھرسوچ نے پھر کچھ عرصے بعدد دسری طلاق دیدے اور سوچ لے، ہوسکتا ہے اس دوران ان کے دماغ اور غیظ وغضب کے احوال میں تبدیلی آ جائے تو بیوی کی طرف رجوع کرنے کا موقع ہاتھ میں رہیگائیکن اگر کوئی شخص ایک ساتھ تین طلاق ایک مجلس میں دیتا ہے تو و وہخص اللہ تعالیٰ کے تھم کو نظر انداز کرتا ہے اور اسپنے آپ کو مشقت ومصیبت میں و الدینا ہے اس کی طرف قر آن عظیم کی مید آيت اشاره كرتى بي ﴿ الطلاق موتان .... تا السنان ولاتتحذوا آيات الله هزوا ﴾ استهزاءاور ذاق يمي ہے کہ ایک محض اللہ تعالیٰ کے حکم سے لا ہروائی اور بے اعتنائی برتما ہے اس وجہ سے حضور اکرم نے غضب کی حالت میں فرمایا (ایسلمعیب بسکتاب اللّٰه عزوجل) اورای جمله کی وجہ ہے ایک صحف نے عرض کیا کہ یارسول ابلند: کیامیں اس کوّل نہ کروں؟ اس محانی نے سمجھا کہ جو محض قر آن کا نداق اڑا تا ہے وہ کافر ہوجا تا ہے لہٰذا اس کوٹل کرنا جا بینے حالا نکہ حضورا کرم کا بدارشاد زجروتون الورتغليظ وتشديد ريبني تفاعلاء است كاس برا تفاق ب كه اگر كس شخص نے اپني بيوي سے كبارانست طبالم في للاثار تو تین طلاق واقع ہوجائے گی اہل ظواہراس میں اختلاف کرتے ہیں پیمسئلہ ماتھ والی عدیث میں آر ہاہے۔

#### مسئلة الطلاق الثلاثة

﴿ ٩ ا ﴾ وعن مَالِكِ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبُدِاللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ إِنَّى طَلَّقُتُ امُرَاتِى مِاثَةَ تَطُلِيْقَةٍ فَمَاذَاتَرَى عَلَى فَفَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ طُلَّقَتُ مِنْكَ بِثَلاثٍ وَسَبُعٌ وَتِسُعُونَ اِتَّخَذُتَ بِهَا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوّ ا(رواه في المؤطا)

اور حفرت امام ما لک راوی ہیں کدان تک مید صدیث بیٹی ہے کہ ایک فض نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ بیس نے اپنی ہوگی کو صفرت عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ بیس نے اپنی ہوگی کوسوطلا قیس دی ہیں اس ہارہ میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ( یعنی کیا میری ہوگی اور ستانوے طلاقیں یاتی یائیں ہوگئی اور ستانوے طلاقیں یاتی ہیں اس کے ذریعہ سے جداموگئی اور ستانوے طلاقیں یاتی ہیں اس کے ذریعہ نے ( محویا ) اللہ تعالیٰ کی آخوں کا نہ اتی از ایا۔ ( مؤطا )

خنع اورطلاق كابياك

توضيح

قال الله تعالى ﴿فان طلقهافلاتحل له حتى تنكح زوجا غيره ﴿قال ابن عباس طلقت منك بثلاث : يعنى حضرت ابن عباس طلقت منك بثلاث : يعنى حضرت ابن عباس في سوال يو حجف والله يحروب من فرمايا كرتين طلاق وين سے تيرى بيوى تھے سے جدا ہوگئ \_

تنين طلاق كالتحكم

وین اسلام کے تمام علاءاور غدا ہب اربعہ کے تمام نقباءاس پر تنفق ہیں کہ اگر کمی شخص نے اپنی ہوی کوایک ہی مجلس میں تمین طلاق ایک ساتھ دیدی تو تین طلاق واقع ہوجائے گی اور ہوی مطلقہ مغلظہ بن جائے گی وہ جب تک دوسرے شوہر سے نکاح نہیں کرتی پہلے شوہر کیلئے حلال نہیں ہو عتی ہے اور جب تک دوسرا شوہر جماع کر کے اسے طلاق نہیں دیتاوہ پہلے شوہر کیلئے حلال نہیں ہو عکتی ،

#### ے مثلیث کے قائل نے بھی اللہ کو کہا ایک ۔ لوتین کی سوئی تین پہ کھڑی ہے اور بجا ایک ان تمہیدی کلمات کے بعد جانبین کے دلائل پیش کیئے جاتے ہیں

#### دلا<sup>ئل</sup>:

(ا) غير مقلدين كي بيلي وليل سلم شريف كي روايت بحس كالفاظية إلى (وعن ابن عباس قال كان الطلاق عملي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال علمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه اناة فلوا مضينا ه عليهم فامضاه عليهم ) (مسلم جلداصفي ١٨٨)

#### 2.7

حضرت این عباس فریائے میں کہ حضورا کرم ملی اللہ علیہ وکلم اور ابو بکرصد میں کے زیانے میں اور حضرت بحرکے حبد خلافت کے ابتدائی دوسالوں میں تمین طلاقیں ایک بوقی تھیں اس کے بعد حضرت بخر نے فرمایا کہ لوگ اس کام میں جدی کرنے نگے میں جس میں ان کیلئے سبولت تھی ہیں اگر ہم ان پر تمین طلاقیں نافذ کردیں تو یہ بہتر ہوگا چا نچے تین طلاقیں ان پر نافذ کردیں تو یہ بہتر ہوگا چا نچے تین طلاقیں ایک شار طلاقیں ان پر نافذ کردیں ، طرز استدلال اس طرح ہے کہ حضورا کرم اور صدیق اکبر کے دور میں تین طلاقیں ایک شار ہوتی حقیق تین طلاقوں کو تین قرار دینا عمر فاروق کا فیصلہ ہے ہمیں یہ قبول نہیں بلکہ حضورا کرم اور صدیق اکبر کا فیصلہ تول کرنا جا سبئے۔

(۲) غیر مقلدین کی دوسر کی دلیل اس باب کی حدیث نمبر ۱۰ حضرت رکانہ کی روایت ہے کہ انہوں نے حضور اکرم کے زمانہ میں بیوی کو (بند) کے ساتھ طلاق وی تھی تگر آنخضرت کے ان کور جوع کرنے کا افتیار دیا تھا معلوم ہوا کہ ایک نشست میں نین طلاقیں دینے سے ایک طلاق رجعی واقع ہوجاتی ہے کیونکہ رکانہ نے رجوع کرلیا اور حضور اکرم نے انکار نہیں نشست میں نین طلاقیں دی جاتی طلاقی ہیں رکانہ کی روایت میں بعض راویوں نے سیجی نقل کیا ہے کہ انہوں نے رامایا اور کی میں طلاقیں دی جاتی ہیں رکانہ کی روایت میں بعض راویوں نے سیجی نقل کیا ہے کہ انہوں نے رکھا تا کا کہ بوتی سے انکہ مواکہ ایک ساتھ تین طلاقیں دی تھیں اور کی محضور اکرم نے رجوع کرنے کا تھم دیا تھا معلوم ہوا کہ ایک ساتھ تین طلاقیں درجھ بھت ایک ہوتی ہے۔

(۳) اہل خواہر نے ان تمام روایات سے بھی استدلال کیا ہے جن میں تین یا تین سے زیادہ طلاق دینے کی سخت ممانعت آئی ہے اور حضورا کرم اور صحابہ کرام نے اس پرشد یوغصہ کا اظہار کیا ہے۔

. جمهور فقهاء ،علماءامت اورائمَه اربعه فرماتے ہیں کہ تین طلاقیں خواہ ایک طہر میں ہوں یاا لگ الگ طہروں میں ہوں

خنع اورخار ق کاریان

ا کیے مجلس میں ہوں یا الگ الگ مجالس میں ہوں حالت حیض میں یا طہر میں ہوں تین طلاق کے الفاظ ایک ساتھ ہوں یا الگ الگ الفاظ ہوں ہرصورت میں تین طلاقیں واقع ہوجاتی تیں جمہور فقہاء و تابعین کے حق میں قرآن وحدیث کے قطعی نصوص ہے اورصحابہ کرام و تابعین کے فیصلوں ہے اتنی کثیر مقدار میں واہک موجود ہیں کدان کے اکٹھ کرنے ہے ایک کتاب مرتب ہوسکتی ہے یہان چند دلاکل چیش کئے جاتے ہیں ۔

(۱) جمہورامت نے قرآن کریم کی اس آیت ہے استدلال کیا ہے ﴿ فَان طَلَقَهَا فَلاَتِحَلَ لَهُ مَن بعد حتی منسکے خوجہ غیرہ ﴾ اس آیت میں یہ بات بیٹی اوراجما کی طور پر ٹابت بھوٹی کداسلام میں تین طلاق کا وجود ہے اور تین طلاق و ہے ہے۔ عورت مغلظہ بن جاتی ہے اور دوسرے شوہرے نکاٹ اور طلاق دینے بیٹے شوہر کینئے حلال نہیں ہو سکتی۔

(۲) امام بخاریؒ نے بخاری شریف جلدا صفحہ او کے میں طلاق ٹلا تہ کیلئے ستقل باب (بساب من اجساز المطلاق المنظلات ) با تدھا ہے اور قرآن کریم کی آیت ﴿المطلاق من قان فامساک بمعروف او تسویع باحسان ﴾ سے المثلاث ) با تدھا ہے اور قرآن کریم کی آیت ﴿المطلاق من قان فامساک بمعروف او تسویع باحسان ﴾ ساتدلال کیا ہے کہ مرة بعدم قاطلات یناجا کر ہے جس میں تین طلاق بیا ہے نے یا قوام ہو تا ہے ہیں میں تین طلاق میں ہے ہے چوڑ اللہ میں یا آپ نے داو تسویع باحسان ) سے استدلال کیا ہے کیونکہ تسری مجبوز اللہ ہے کے علی میں ہے ہے چوڑ اللہ کی طلاق سے ہوسے کوشائل ہے۔ الکہ طلاق سے ہوسے کوشائل ہے۔

(۳) امام بخاری نے بخاری شریف کے اس مندرجہ بالاصفی میں یہ باب باندھا ہے (بساب میں اجساز المطلاق الفلاٹ ) اس کے تحت امام بخاری نے تو پیرمجلائی کے لعان کا طویل تصنف کیا ہے۔ اس کے آخر میں ہے (فسط لقہا فلاٹا ) بدرالدین میٹی فر ماتے ہیں کہ حضورا کرم نے عویمر کی تین طلاقوں کونا فذقر ارد یا معلوم ہوا تین طلاقیں تین ہی ہوتی تیں۔

(۳) بخاری شریف کے ای صفی میں حضرت رفاعد کی دیوی کا داقعہ بھی امام بخاری نے تین طلاق کے ثبوت اور واقع ہونے کے بارے بیل نقل کیا ہے اس حدیث میں بیالفاظ ہیں (لاحت یہ بین فوق عسیلت کو تذوقی عسیلته) یعنی تم ایے شوہر کی طرف اس وقت تک رجوع تبین کر مکتی ہوجب تک کرتم اس نے شوہر کی طرف اس وقت تک رجوع تبین کر مکتی ہوجب تک کرتم اس نے شوہر کا طرف کے مذابواور وہ تمہار امزہ نہ چھے لے اس روایت کوصاحب مشکلو قانے بھی صفح ۲۸ پر نقل کیا ہے کیکن اس میں بیالفاظ ہیں (الاحت یہ تسفو قسی عسیسات وید فوق عسیلت کی)۔

(۵) جمہور نے محمود بن لبیدگی روایت ہے بھی استدلال کیا ہے جوزیر بحث صدیث سے پہلے حدیث فہر ۱۸ کے تحت گذر بھی ہے جس میں بیالفاظ جی (طلق امسواته ثلاث تطلیقات جمیعا) جس پر آنخضرت مخت ناراض ہوئے تھے لیکن اس ایک مجلس میں ایک ساتھ تین طلاق کو آنخضرت نے تین بی تشلیم کرلیا اوراس کوایک قر ارنبیں دیا۔ (۲) سنن نسائی (بسیاب احدلال السمیط للقہ ٹلاشا) میں امام نسائی نے کئی احادیث نقل فرمائی جی جن سے تین خلع اورطلاق كاميان

طلاقول كاواقع بوجانا معلوم بوتا بع جنائج حضرت ابن عمرً كي ايك روايت كالفاظ اس طرح بين عن ابن عمرً قال سنل النبسي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امر أنه ثلاثا فيتزوجها الرجل فيغلق الباب ويوخي السنو ثم يطلقها قبل ان يدخل بها لاتحل للإول حتى يجامعها الآخر (سمَن تَما فَي جلد اصفح اله)

یعنی آنخضرت ہے ایک ایسے مخص کے بارے ہیں سوال کیا گیا جومثلا اپنی ہوی کو تین طلاقیں ویتا ہے اور پھر دوسرا آ وی اس سے نکاح کرتا ہے اور دروازہ بند کر کے پر دہ الٹکا کرخلوت صحیحہ کر لیتا ہے لیکن جماع سے پہلے اسے طلاق دیتا ہے آیا بیعورت پہلے شوہر کیلئے علال ہوجائے گی؟ آنخضرت نے فرمایا کہ جب تک بید دوسرا شوہر اس سے جماع کہیں کرتا ہیہ پہلے شوہر کیلئے حلال نہیں ہوگی۔

(2)زیر بحث صدیث تمبر 19 ہے بھی جمہور فقہا ء نے استدلال کیا ہے جس کومشکلو ق میں موطا ما لک کے حوالہ ہے ذکر کیا گیا ہے گویا پید حضرت عبداللہ این عہاس کا اس فخص کے بارے میں فتو ی ہے کہ تین طلاق واقع ہوگئیں اور 92 طلاقیں تیرے گیاہ میں شامل میں ۔

( ۸ ) جمہور امت نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے ایک فتو می ہے بھی استدلال کیا ہے آپ کے باس دوآ دمیوں کے متعلق استفتاء آیا تھاا کہ ایک نے اپنی بیوی کوسوطلاقیں دی تھیں اور دوسر سے نے ستاروں کی تعداد کے برابر دی تھیں آپ نے جواب میں فرمایا کہ وہ عورت ان سے جدا ہوگئی ( بہنتی )

ای طرح ایک مختص نے اپنی بیوی کوسوطلاقیں دی تھیں تو حصرت ابن مسعود نے ان الفاظ سے فتو ی دیا (بسانت منک بیٹلاٹ و مسائد ھن معصیہ (مصنف این الی شیبہ ) لینٹی تین طلاقوں ہے بیوی جدا ہوگئی اور باقی تیرے گیاہ میں واطل ہیں۔

ای طرح حضرت این محرکا فنوی ہے (صن طبلق اموانته ثلاثا فقد عصبی ربه و بانت اموانته) (مصنف ابن انی شیبه) جس نے تین طلاقیں اکٹھی دیدیں تو اس نے اپنے رب کی نافر مانی کی اوراس کی بیوی اس سے جدا ہوگئیں دوسری روایت میں بیالفاظ بھی میں (لمم تحل له حتی تنکع زوجا غیوہ)۔

(۹) حضرت ابن عباس سے تو طلاق علاقہ کے واقع ہونے کے بازے میں بیٹار اقوال منقول ہیں اور ان ہے کئیر تعداد میں فقادی مشہور ہیں زیر بحث حدیث بھی حضرت ابن عباس کا تھم اور قتل کی ہے کہ سوطلاقوں میں تین ہے بیوی طلاق ہوگئی اور ستانو سے سے قرآن کریم کا غذاق اڑایا گیا ، مصنف ابن ابی شیبہ اور سنن بھتی ہیں حضرت ابن عباس کے بہت سارے فقال کی منقول ہیں جس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ایک ساتھ ٹین طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں اور مورت مغلظہ بن جاتی ہے۔ فقال کی منقول ہیں جس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ایک ساتھ ٹین طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں اور مورت مغلظہ بن جاتی ہے۔ (۱۰) حضرت مجاہد نے اپنے استاذ حضرت ابن عباس کا ایک فتل کی اس طرح نقل کیا ہے (فال د جسل لا ابن عباس طلاقت امر اتبی ھاتھ قال تأخذ ٹلاٹا و قدع سبعا و تسعین ( تیہاتی ) اس مقام پر حضرت سعید بن جبیر کا فتل کی بھی سنن بہتی کے طلاقت امر اتبی ھاتھ قال تأخذ ٹلاٹا و قدع سبعا و تسعین ( تیہاتی ) اس مقام پر حضرت سعید بن جبیر کا فتل کی بھی سنن بہتی

فعني اورطار في كاليان

میں نقل کیا ہے آپ نے فرمایا کہ اگر ایک آ دمی اپنی بیوی کو تین طلاق رید ہے تو بیوی اس پرحرام ہموجائے گی بہر حال صحابہ وتا بعین کے بیشار فالو کی اور بیٹیار فیصلے موجود ہیں کہ ایک ساتھ تین طلاق دینے ہے بیوی مغلظہ ہوکر جدا ہموجاتی ہے اور تعلق وصرے شوہر سے نکات و جماع کے بغیر پہلے شوہر کے لئے حرام ہموجاتی ہے سلف وخلف کے فقیا ءاس پر شفق ہیں سحابہ وتا بعین کا اس پر اتفاق ہوئی کے علاءاس پر شفق فیل سالے ہودی وتا بعین کا اس پر اتفاق ہوئی کے علاءاس پر شفل نظراً تے ہیں حرب وجم کے علاء نے اس پر اتفاق کر لیا ہے سعودی عرب سے بر سے مفتیوں کا بہی فتوی ہے سعود سے قاضی الفصاق ٹیٹن بن از رحمہ اللہ نے طلاق ٹلاشے واقع ہموجانے برخوجانے برخوجانے کے مارو میں کہا ہے اور اللہ خواہر اور فیر مقلد بن حضرات کے برفتو کو سے علاوہ ایک کتا ہے بھی تصنیف فرمائی ہے امت ہے اس اتفاق کو دیکھ کر اہل خواہر اور فیر مقلد بن حضرات کے بارسے میں تعلیہ بھی آتا ہے اور افسوس بھی ہموتا ہے اور امت سے الگ ہونے پر بے اختیار شامر کا حال یاد آتا ہے جس نے کہا ہے۔

فزلوا بمكة في قوافل نوفل: ونزلت بالبيداء ابعد منزل يني سباوك نوفل كة اغفرش شاش بوكر كديد كادرين الكيدووروراز جنَّل بين جائزا۔

#### جوابات

نجر مقلدین حدیث کا جو مطلب بیان اللی کا جواب بیا ہے کہ شارت مسلم علامہ نو وی نے اس حدیث کا جو مطلب بیان کیا ہے وہ شارجین حدیث کا متفقہ فیصلہ ہے سب کو چاہئے کہ حدیث کا وہی مفہوم اپنا تھی جو شارجین نے بیان کیا ہے چنا نچہ علامہ تو وی کے کلام کا خلاصہ بیا ہے کہ حضورا کرم کے بہر مہارک بیں لو گواں کی عاوت ایسی تھی کہ ایک طابق کے ساتھ تا کید کیلئے مزید دو الفاظ کہتے تھے گویا انت طالق طالق طالق علی بہلی جرایک طابق وینا متفقہ فیصلہ کہ تا کید کینے دو سرا اور سرا اور تیس بالکہ کہدیا گئے مزید دو الفاظ کہتے تھے تین طالق وینا نہ عاوت تھی شروان تھا نیکن بعد کے زمانہ میں لوگوں نے اس کلمہ کو تین بار دہرا تا تین بار طلاق ویسے کیلئے شروع کر ویا اس پر حضرت عمر فاروق نے فر مایا کہ اب لوگ اس تا کیدی مجولت کو نظر انداز کررہ بین اور آخری بار طلاق ویسے کہ حضرت عمر شرق تھی کو تبدیل کیا ہے بلک لوگوں کی عادت اور لوگوں کے افعال وا عمال اور دینا بیا کی موجوں کی تا کہ حضرت عمر شرق تھی بدل گیا ہے گئے حضور اکر م سے عہد مہارک بین ایسانی ہوتا اگر لوگوں کی عادت اور لوگوں کے وہ میں ایسانی ہوتا اگر لوگوں کی عادت ایک طلاق کی تین طلاق واقع ہوجانے کا عام تھی ویدیا گیا کیونکہ تین طلاق کی تھی اور بعد کے وور میں عادت ایک طلاق کی بوگئی تو تین طلاق واقع ہوجانے کا عام تھی ویدیا گیا کیونکہ تین طلاق کی بوگئی تو تین طلاق واقع ہوجانے کا عام تھی ویدیا گیا کیونکہ تین طلاق کی بھی نین طلاق کی بوجانے کا عام تھی ویدیا گیا کیونکہ تین طلاق کی بوجانے کی طابق دینا تو حضور کر مانہ میں بھی نین طلاق کی موجانے کا عام تھی ویدیا گیا کیونکہ تین طلاق کی بوجانے کی طاب تھی کونک کیا ہے۔

علاء نے پیجھی تکھا ہے کہ عمر فاروق نے صحابہ کرام کے مشورہ کے بعد پیچنم نافذ کیااورکسی صحابی نے اس پرتمبیر نیس ک

لہٰذااس پراجماع صحابہ ہو گیاہہ غیر مقلدین حضرات اگر چہذبان سے بیٹیں کہتے کہ ہم صحابہ کے کسی فیصلہ کوئیل مانتے لیکن اگرخور کیا جائے و انہوں نے اپندئیل ہیں خلا ہر کردیا ہے کہ دوسی بہرام کے اجماعی فیصلوں کے بابندئیل ہیں مثلا ہیں رکھات تر اوق میں بید حضرات اسپے عمل سنت سحابہ کرام کے اجماعی فیصلہ کورد کردہ ہیں طلاق مثلا شدمیں بھی بھی بھی میں صورت حال ہے جمعہ کے لئے اذان میں بہ حضرات کہتے ہیں کہ بید حضرات عالی نے گھڑ لیا ہے حد تحر سکے اس (۸۰) کوڈوں میں ادراس قشم کے نئی فیصلوں میں بہ حضرات محابہ کرام کی بات محکرات ہیں حالا تکہ حضورا کرم نے فرمایا ہے (۹۰ کی میسسوسی و مسلم المحلوں میں بہ حضرات محابہ کرام کی بات محکرات ہیں حالا تکہ حضورا کرم نے فرمایا ہے (۹۰ کی میسسوسی و مسلم المحلول میں بہ حضرات محابہ کرام کی بات محکرات ہیں حالا تکہ حضورا کرم نے فرمایا ہے (۱ مسلم کے میں المحلوں میں المحدیدین )

حضرت رکاندگی روایت اگر سیح بھی جواورات میں تجریمی اضطراب نہ جو پھر بھی اس کا مطلب بالکس واضح ہے کہ (البیقہ) کا لفظ کنا کی الفظ کی الفظ کی الفظ کی الفظ کی الفظ کی الفظ کی استعمال کرنے والے کی البیقہ) کا لفظ کنا کی الفظ کی البیم ہے کہ حضرت رکانہ سے آخضرت بار بارحلفیہ بیان لے رہے جی کہ ان الفاظ سے تم نے کیا اراد و کیا تھا تب نے ایک طلاق کا فیصلے فرما دیا اور بیوگی کو ان کی طرف و نادیا گر حضرت رکانہ کئے کہ میں نے تین طلاق کا اراد و کیا تھا تب نے ایک طلاق کا فیصلے فرما دیا اور بیوگی کو ان کی طرف و نادیا گر حضرت رکانہ کئے کہ میں نے تین طلاق کا اراد و کیا تھا تو جخضرت صرور فیصلے فرما دیا ہور بیوگی کو ان کی گئی تب گر خضرت رکانہ کئے تھی جاتے ہوگی تو حضرت کیا تھی حضور اگر م کے نزد کید ایک بو آتی تو حضرت کی بویا تھی کی بویا تھی کی بویا تھی کی بویا تھی کی بویا تھی کی بویا تھی کی بویا تھی کی بویا تھی کی بویا تھی کی بویا کی دیت کی بویا کی دیا تھی کی بویا کی دیت کی دو تا کہ بیان کی دیت کی دو تا کہ کی نیت کی بویا کہ میں کہ بیان کی دیت کی دو تا کہ کی کی دیت کی دو تا کہ کی کی دیت کی دو تا کہ کی دیت کی دو تا کہ کی کر دیت کی دو تا کہ کی دیت کی دو تا کی کر کے دو تا کہ کی دیت کی دو تا کہ کی کر دیت کی دو تا کہ کی کر کے بیا تھی کی دو تا کہ کی کر دیت کی دیت کی دو تا کہ کی کر دیت کی دو تا تا کہ کا ساتھ ال کر سے طلاق صرف ایک واقع ہوتی ہے جالا کا کہ حضرت رکانہ کی حدیث میں ایک یا تھیں کی نیت کی دو کر بیا تا تا کہ استعمال کر دیت میں ایک یا تھیں کی نیت کی دو تا تا تا کہ ایک کر دیت میں ایک یا تھیں کی نیت کی دو تا تا کہ کیا تھی کی تو تا تا تا کہ کی حدیث میں ایک یا تھیں کی نیت کی دو تا تا تا کہ کر دیک میں کی کر دیک میں کی کر دیک میں کی کر دیا تا تا کہ کر دیک میں کی کر دیت میں کی کر دیک کر دیا تا تا کہ کر دیا تا تا کہ کر دیا تھیں کی کر دیت میں کی کر دیا تھیں کی کر دیک کر دیک کر دیا تھیں کی کر دیا تھیں کی کر دیا تا تا کہ کر دیا تا تا کہ کر دیا تھیں کر دیا تھیں کر دیا تھیں کر دیا تو تا کہ کر دیا تو کر دیا تھیں کر دیا تو کر دیا تھیں کر دیا تھیں کر دیا تھیں کر دیا تھیں کر دیا تھیں کر دیا تو کر دیا تھیں کر دیا تھیں کر دیا تھی کر دیا تھیں کر دیا تھیں کر دیا تو کر دیا تھیں کر دیا تو کر دیا تو کر کر دیا تو کر دیا تھیں کر دیا تو کر دیا تو کر دیا تھی کر

کے فرق کو ظاہر کرنے کے لئے بار ہاران سے سوال کیا جار ہاہے ، شارحین حدیث نے حدیث رکانہ کے متعلق لکھا ہے کہ اس میں ( ثلا ٹا ) کے الفاظ جن راویوں نے استعال کئے ہیں وہ درحقیقت روایت بالنعنی ہے اور انہوں نے (ہتہ ) کے لفظ سے تین طان آل کامفہوم اخذ کر کے ( ثلا ٹا ) کے الفاظ کو تقن کیا در نہ اصل روایت میں صرف (البہتہ ) کالفظ ہے جبیبا کہ ابوداؤو سے معلوم ہور ہاہے۔

غیر مقلدین حفرات نے ان عموی روایات ہے جمی ہوئے دورو ورسے استدلال کیا ہے جن بی اکھی تین طلاق و ہے کی ممانعت آئی ہے اوراس کو ناہند قرار دیا گیا ہے اس کا جواب ہے ہے کہ ممانعت اوروعیوا پئی جگہ پر درست اور شخص ہے کئین ایک ممنوع کام کے کرنے کے بعد کیا اس کا اثر مرتب نہیں ہوگا؟ جمہورامت کا نظریہ بہی ہے کہ ایک ممنوع کام کواگر کسی نے خلطی ہے کرئیا تو اس کا اثر مرتب ہوتا ہے تین طلاق ایک ساتھو دینا اگر چہنا لہند بیدہ عمل ہے کیا اس ناجا بڑاور فیج اور کروہ کام کے کرنے ہے اس کا اثر ضرور پڑیا صحابہ کرام نے تین سے ذیادہ طلاق کو ناپند قرار دیا اور سخت نارافتگی کا اظہار بھی کیا اس کے باوجود صوطلاتوں میں سے تین کو نافذ قرار دیا حالت بیش میں ابن عمر کی طلاق کو حضور اکرم نے نارافتگی اور کرا ہت کے باوجود صحابہ وتا بعین کرا ہت کے باوجود صحابہ وتا بعین اور جمہورامت نے اس کو تین مان کرنا فذ قرار دیا ہے احتیا طاور انساف کی اتفاظ ہے کہ جمہور کے مسلک پرفتو کی ویا جائے۔ اور جمہورامت نے اس کو تین مان کرنا فذ قرار دیا ہے احتیا طاور انساف کی اتفاظ ہے کہ جمہور کے مسلک پرفتو کی ویا جائے۔ اور جمہورامت نے اس کو تین مان کرنا فذ قرار دیا ہے احتیا طاور انساف کی اتفاظ ہے کہ جمہور کے مسلک پرفتو کی ویا جائے۔ اور جمہورامت نے اس کو تین مان کرنا فذ قرار دیا ہے احتیا طاور انساف کی اتفاظ ہے کہ اور کرس اُنع خل اللّٰہ شینگا علی و جُدِ الْارُ حَل الْمُ اللّٰہ شینگا علی و جُدِ الْارُ حَل اللّٰہ حَدَ اللّٰہ اللّٰہ مَن الْحَدُ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ مَن الْحَابِ اللّٰہ حَدَ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ علی و جُدِ الْارُ حَن الْحَدُ مَن الْحَدِ اللّٰہ مَن الْحَدُ اللّٰہ مَن الْحَدُ اللّٰہ اللّٰہ مَن اللّٰہ علی و جُدِ الْارُ حَدِ اللّٰہ حَدْ اللّٰہ مَن الْحَدُ اللّٰہ عَدْ اللّٰہ عَدْ اللّٰہ حَدْ اللّٰہ حَدْ اللّٰہ اللّٰہ عَدْ اللّٰہ حَدْ اللّٰہ حَدْ اللّٰہ اللّٰہ حَدْ اللّٰہ حَدْ اللّٰہ اللّٰہ حَدْ اللّٰہ اللّٰہ حَدْ اللّٰہ اللّٰہ حَدْ اللّٰہ اللّٰہ حَدْ اللّٰہ حَدْ اللّٰم اللّٰہ حَدْ اللّٰہ اللّٰہ حَامُ اللّٰہ حَدْ اللّٰم اللّٰہ حَدْ اللّٰہ حَدْ اللّٰم اللّٰم حَدْ اللّٰم حَدْ اللّٰم اللّٰم حَدْ اللّٰم اللّٰم حَدْ اللّٰم حَدْ اللّٰم حَدْ اللّٰم حَدْ اللّٰم حَدْ اللّٰم حَدْ اللّٰم حَدْ اللّٰم حَدْ اللّٰم حَدْ اللّٰم حَدْ اللّٰم حَدْ اللّٰم حَدْ اللّٰم حَ

اور حضرت معاذ ابن جبل سمجتے بین کدرسول کر پر تسلی انشاعاییہ وسلم نے جمھ سے فرمایا، اے معاذ النشاقعالی نے روئے زمین پر جنتی (مستحب) چیزیں پیدا کی جین ان جس سے اس کے زو یک سب سے زیادہ پسندیدہ چیز غلام ولوغا ک کوآزاد کرنا ہے اور انشاقعالی نے روئے زمین پر جنتی (حلال) چیزیں پیدا کی جین ان جس اس کے زویک سب سے زیاد وہری چیز طلاق دینا ہے۔ (دارقطنی)

# باب المطلقة ثلاثا مطلقه مغلظه كاحكم الفصل الاول

﴿ ا ﴾ عن عَائِشَةَ قَالَتُ جَاءَ تُ اِمْرَاهُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيُّ اِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ اِنَّى كُنْتُ عِنُدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقِنِي فَبَتَ طَلَاقِي فَتَزَوَّجُتُ بَعَدَهُ عَبُدَالرَّحُمْنِ بَنَ الزَّبِيرِ وَمَامَعَهُ اِلْامِنُلُ النَّي كُنْتُ عِنْدَ لِفَاعَةَ فَطَلَقَنِي فَيَتَ طَلَاقِي فَتَزَوَّجُتُ بَعَدَهُ عَبُدَالرَّحُمْنِ بَنَ الزَّبِيرِ وَمَامَعَهُ اللَّهِ مِنْكُ لَكُ عَمُ اللَّهُ وَيَلُوقُ هُدُبَةِ الثَّوْبِ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَسَيْلَتَهُ وَيَلُوقُ عَلَيْهِ وَمَعْمَ اللَّهُ وَيَلُوقُ عَلَيْهِ وَمَعْمَ عَلِيهِ عَسَيْلَتَهُ وَيَلُوقُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَسَيْلَتَهُ وَيَلُوقُ عَلَيْهِ وَمَعْمَ عَلِيهِ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ وَيَلُوقُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا عَلَيْهِ وَمَعْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا تَعْرَفُونَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمَا لَا عَلَيْهِ وَمَا لَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ وَعَلَيْهُ وَلَا لَكُولُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلَا لَكُ عَالَى لَا لَوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَالَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَالَ عَلَيْهُ وَلَالْكُ لَلْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالِكُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ

حضرت عائشہ مجتی ہیں کہ (ایک دن) رفاعہ قرقی کی عورت رسول کر یم صلی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ جس رفاعہ کی تعدد نے تعلق میں اور علاقیں بھی تین دیں چنانچہ میں نے رفاعہ کے بعد عبد الرحمٰن ابن زیبر سے نکاح کر لیا لیکن عبد الرحمٰن کبڑے بھند نے کی مانندر کھتے ہیں ( لیعنی اس عورت نے از راہ شرم و حیاء عبد الرحمٰن کی نامر دگ کو کنایۃ ان الفاظ کے ذریعہ سے بیان کیا کہ وہورت کے قابل نہیں ہیں ) آنخضرت نے ( یہ عکم افرائح کے باس جانا چاہتی ہو؟ اس نے عرض کیا کہ بال آپ نے فریایاتم اس وقت تک رفاعہ سے دویارہ نواع کی بیس جانا چاہتی ہو؟ اس نے عرض کیا کہ بال آپ نے فریایاتم اس وقت تک رفاعہ سے دویارہ نواعہ کی معمور الرحمٰن تمہارا مرد نے تھو لے اور تم اس کا مزہ نے تھو اور بھاری ، دسلم )

توضيح

عبد الوحمان بن زبیو : زبیرزاء کے فتر کے ماتھ ہاں ہے مراد حضرت زبیر نیس بلکہ کوئی اور حض ہے۔

ھدیدہ الفوب: کیٹر ہے کا وہ کنارہ جولنگ مہمواور بناہوانہ ہوائی واحد بہ الشوب) کہتے ہیں ھاء پرضمہ ہے اور دال پرسکون ہے اس کوجھالر بھی کہ سکتے ہیں بینا مردی کی طرف اشارہ ہے بعض روایات میں آیا ہے کہ عبدالرحمان نے کہا کہ (انسما ابنہا بنا)
یعنی ہیں تو اس کوجھا از کردگھا ہوں میں نامر ذبیں ہول علاء نے تطبیق دی ہے کہ عبدالرحمان نے بھی بچ کہا ہے گریہ ورت اس سے نیادہ قوت کی خواہش ندھی تو ان کا کہنا بھی سے جے مراس نے تشبید ہے میں خوب زور دیا ہے اور بیوہ مورت کے ساتھ شادی کرنے میں بیزانی تو لازم ہے اس صدیث سے ایک توبیات ہا بت ہوگئی کہ تین طلاق تین ہی واقع ہوجاتی ہیں اور دوسری بات بیا جات ہو بات ایک کے حال ان کی خراب مورتی بہلے شوہر کے لئے حلال نہیں ہوادر تیسری بات ہے تا بت ہوگئی کہ حال ایک حقیقت ہے جس کا الکار خبیں کیا جاسکتا ہاں اس کی خراب صورتی بہر حال خراب ہوگئی لیکن اس کے وجود کا انکار تو نہیں ہوسکتا البت اگر کوئی محض اس نکاح خبیں کیا جاسکتا ہاں اس کی خراب صورتی بہر حال خراب ہوگئی لیکن اس کے وجود کا انکار تو نہیں ہوسکتا البت اگر کوئی محض اس نکاح خبیں کیا جاسکتا ہاں اس کی خراب صورتیں بہر حال خراب ہوگئی لیکن اس کے وجود کا انکار تو نہیں ہوسکتا البت اگر کوئی محض اس نکاح

ملا سكامان ع

اوراس علالہ کو حدالہ کے بجائے کوئی اور نام تجویز کرئے دیتا ہے تو اصطلاحات کے تغیر میں کوئی بخل نمیں ہے چوتھی بات یہ جائے۔ ہوگئی کہ زوخ ٹانی کا جماع کرنا نشرور کی ہے اور پھڑ حتسبی تست کے حروجیا غیسو ہے بھی عمرف نکال مراد نہیں بلکہ وطی مراو ہے۔ حضرت سعید ہن میتب نے پہلے صرف نکاح کوکائی قرار دیا تھا تگر بعد میں حدیث عسیلہ کی دجہ سے رجوع کیا۔

#### حلاله كابيان

#### الفصل الثاني

﴿ ٢﴾ عن غَبُـدالـلُّـهِ لِمِن مَسْعُود قَالَ لَعَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْمُحَلَّلَ وَالُمُحَلَّلَ لَهُ (رواه الدارمي )وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَه عَنُ عِلِيَّ وابْن عَبَّاسٍ وَعُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ .

هفترے میداننداین متعوذ کئیتے میں کے رسول کریم تعلی انقدعا یہ دینگم نے مطلب اور محکل لیے پرامنے قربائی ہے ( واری ) این مجہ نے اس روایت کو ملفرت مین «عفرت این میاس اور مفترت مقیدا بن ما مز کے قبل کیا ہے۔

#### تو صبح تو شیخ

لعن المعلل : مُحَلَّلُ لِيمَن حلال كرنے والا زون الى كو كتب ہيں اور (مُحَلُّلُ لَلهُ) يعنى جس كے لئے حلال كيا جاتا ہے زون اول كو كتبہ ہيں معلان كار مَن علام الله كارنے كے بعد مي خص دوبارہ اس مفظ مغلظ كے ساتھ الكاح كرنا چاہتا ہے تو مي خص اب نكاح نہيں كرسكنا بال اگراس عورت نے كن اور خص ت كان كر بيا اور اس في معلل كي ما تھون كرنا چاہتا ہے تو ميرى تو عدت گذر نے كے بعد مي عورت اپنے پہلے خاوند كے لئے حال ، وجا أين بي حدالہ ہوا الدى وه جائز صورت ہے جس كاذ كر قرآن كريم ميں ﴿ حتى تنكح زوجا غيرہ ﴾ كار ساتھ كيا تا ہوا كي كرنا ون الى بيكون الن ميں الله على الله الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على ال

### حلاله کی مکروہ تحریمی صورت

اگرزوج ٹانی نے شرط لگائی کہ جماع کے بعد طلاق دوں گا یاعورت نے یہی شرط لگائی یاز وج اول نے یہی شرط رکھی یاز وج ٹانی نے شرط لگائی کہ جماع کے بعد طلاق وی کا یاعورت نے یہی شرط کا نے بالے کہ وہ تحرکی کہ اتنا پیسد دو گے تو میں حلالہ کروں گا یہ تمام صورتیں علالہ کی مکروہ تحرکی صورتیں ہیں کیونکہ یہ مصورتیں ہیں کے بناز کے من فی ہیں تکاح میں دوام ہوتا ہے اوراس میں عدم دوام کی شرط لگائی گئی ہے۔ جمبورائمہ کے نزد کے بیرحلالے منبیں اور جماع کے باوجود بیعورت پہلے شوہر کے لئے حلال نہیں ہوگی کیونکہ بیر

شرائط فاسد میں البذا نکاح فاسد ہوگیا تو حلالہ سی نہیں ہوا انکہ احناف فرماتے ہیں کہ یہ فاسد شرائط خود فاسد ہوجا کیں گی اور نکاح محتلے کی طاور سے علیہ اللہ میں سے علیہ تکاح محتلے ہوا تو حلالہ بھی سیح ہوگیا تو عورت نکاح محتلے کو ایک کے خلالے ہوگئی جمہور نے زیر بحث حدیث میں لفظ آیک کودیکھا ہے لیکن لفظ مُسحبة آل کوئیس دیکھا جس میں حلال کرنے کا مفہوم پڑا ہوا ہے،

#### إيلاء كامسئله

﴿ ٣﴾ وعن سُلَيْسَمَانَ بُنِ يَسَارٍ قَالَ اَدُرَكُتُ بِضُعَةَ عَشَرَ مِنُ اَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمُ يَقُولُ يُوفَهِ لُلُمُؤْلِي (رواه في شرح السنة)

اور حطرت سلیمان این میبار ( تابعی ) کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ کے دس بلکہ اس ہے بھی زیادہ صحابیوں کو پایا ہے وہ سب میقر مایا کرتے تھے کہا ملا وکرنے والے کو تشہرایا جائے۔ (شرح السنہ )

# توضيح

میں قف الممولی: کینی ایلا کرنے والے کو تھم ایا جائے گا اور اس کوروکا جائے گا اور اس کواس کا پابند بنایا جائے گا کتم نے جب ایلا کیا ہے تو اب چار ماہ کے بعد وطی کرتے ہوی کی طرف رجوع کر لو یا طلاق دیدواگر وہ ایسانہیں کرتا تو اس کو قید کر کے جیل بیس ڈ الدو بیاس جملہ کا ظاہر مطلب ہے جو جمہور کے موافق ہے۔

ايلا مكابيان

#### لغت میں ایلاتشم کو کہتے ہیں امراً القیس نے اپنی محبوبہ کے انکار اور شم کھانے کے متعلق کہا ۔

#### ويوما على ظهر الكثيب تعذرت على والت حلفة لم تحليل

اصطلاح شن ایلاء اس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص میشم کھائے کہ وہ چار ماہ یا اس سے زائد تک پنی بیوی کے ساتھ جماع خبیس کریگا بیا ہا ہے ، اب اگر اس شخص نے چار ماہ کے اندرا پنی بیوی سے جماع کر کیا تو ایلا ، ختم ہو گیا ہے شخص حائث ہو گیا اب کفارہ قشم ادا کرتا ہو گا اور اگر چار ماہ گذر گئے اور اس نے رجوع نہیں کیا تو انکہ احتاف کے نزویک اس مدت کے گذر جانے سے خود بخو دایک طلاق بائن واقع ہوجائے گی قاضی کی تفریق کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ اس شخص کو طلاق و ہے یا رجوع کرنے پرمجبور کیا جائے گا۔

جمہور ائمہ فرماتے ہیں کہ جار ماہ گذر جانے کے بعد خود بخو د طلاق واقع نہیں ہوگ بلکہ ایلاء کرنے والے سے کہا جائيگا كه ياايني بيوى كى طرف رجوع كرلويااس كوطلاق ديدواگروه نه طلاق ديتا ہے اور ندر جوع كرتا ہے تو قاضى اس كوقيد ميں و الدیکا تا کدوہ یا طلاق دیدے مار جوع کر لے لیکن اگراس ضدی طالم نے کچھ بھی ندکیا بلکدا نکارکر دیا تو اب قاضی اس کا قائم مقام بموجائيگا اور وه طلاق ديديگاليني دونول مين تفريق كاعكم كرديگا جوايك طلاق بائن بموگى ، ندكوره روايت بظاهر جمهور كی دلیل ہے کیونکہ ایلاء کرنے والے کو چار ماہ سے قبل رجوع یا طلاق پر مجبور نہیں کیا جاسکتا ہے معلوم ہوا چار ماہ کی مت گذر نے کے بعد بیمعاملہ کرنا ہے اگر مدت گذرنے سے طلاق بائن واقع ہوتی تو ( بوتف المولی ) کی کیاضرورت تھی؟ انمہ احناف نے اس آیت سے استدلال کیا ہے ﴿لللَّهُ بِن يولُون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فاؤا فان اللَّه غفور رحیم . وان عنوموا البطلاق فان الله سميع عليم ﴾ اباس آيت سايك بات بيداضح بوكن كرايلا وكي كم ازكم مدت چار ماہ ہےاس سے کم میں ایلا جہیں ہوگا بلکہ صرف تم ہوگی غیر مقلدین حضرات کے نز دیک جار ماہ ہے کم میں بھی ایلاء ہے ایلاء کے لئے کوئی مدت مقرر نہیں ہے لیکن ان کا مسلک اس آیت کے اشارات کے منافی ہے نیز مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت ہے کہ (لا ایسلاء فیسما دون اربعة اشهر) بدروایت بھی اٹل فواہر کےمسلک کوردکرتی ہے اسلام سے بہلے جاہلیت میں ایلاء دوسال تک طویل ہوتا تھا اسلام نے اس کے لئے جار ماہ مقرر کردیئے ہیں ،اس آیت سے احناف کے مسلک کے مطابق ووسری مید بات ثابت ہوگئ کہ جار ماہ گذرنے کے بعد ایک طلاق بائن واقع ہوجاتی ہے کیونکہ آبت کہتی ے كما كرا يلا وكرنے والے نے جار ماہ كے اندر جوع شكيا تواس نے طلاق بى كااراده كرليا (وان عنوموا السطلاق) سے احناف نے بچاطور پراستدلال کیاہے یہاں قاضی کے نیلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایلاء ایک نجی معاملہ ہے اس کا قاضی اوراس کی عدالت سے کوئی واسط نہیں قاضی کی مداخلت لعان میں ہوتی ہے ایلاء میں نہیں ہوتی لہذا جمہور نے جو یہاں

كلبهاركابيان

تفریق قاضی کوضروری کہاہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

احناف کے مسلک کے مطابق بڑے بڑے صحابہ جیسے حضرت عثان ، حضرت علی اور حضرات عبادلہ ثلاث بین حضرت عبداللہ بن مسعوداورعبداللہ بن عمراورعبداللہ بن عباس رضی اللہ عظم سب نے فر مایا کہ ایلا ، کی مدت چار ماہ کے گذر نے سے بوی پر ایک طلاق بائن واقع ہوجاتی ہے بلاعلی قاری نے اس کی بڑی تفصیل بیان فر مائی ہے بیباں اختصار کے بیش نظر صرف ایک روایت نقل کرتا کا فی ہے (عس ابن عباس و ابن عمو فالا اذا اللی و لم یفنی حتی مصن او بعد اشھو فھی تسطیقہ بائنہ ، دواہ ابن ابنی شیبہ ) مرقات جلد اصفی 199 ) ببرحال احناف نے اپنے دلائل کو زیر بحث نہ کورہ جملے کے مقابلے بیں دائے قرارویا ہے ایکا ، میں رجوع کرنے کا ایک طریقہ تو اپنی بیوی سے جماع کرنا ہے یہ رجوع بالفول ہما تا ہے۔ طریقہ زبان سے رجوع کرنے کا ایک طریقہ تو اپنی بیوی سے جماع کرنا ہے یہ رجوع بالفول کہلاتا ہے۔

### ظهار كأتحكم

﴿ ﴾ وعن آبِي سَلَمَة آنَّ سُلَيْمَانَ بُنَ صَحُو وَيُقَالُ لَهُ سَلَمَةُ ابْنُ صَحُو الْبِيَاضِيُّ جَعَلَ اِلْمُواَنَةُ عَلَيْهِ وَ مُصَانً وَلَمَّا مُصَلَى فِلَمَّا مُصَلَى فِصُفُ مِنُ وَمُصَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا لَيُلَا فَآتَى وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعَيْقُ وَقَبَةُ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعَيْقُ وَقَبَةُ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعَيْقُ وَقَالًا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَرُوةَ أَنِ عَمُو وَ اَعْطِهِ ذَلِكَ الْعَوَقُ وَهُو مِكْتَلُ قَالَ لَا اَحْتَهُ مَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَرُوةَ أَنِ عَمُو وَ اَعْطِهِ ذَلِكَ الْعَوَقُ وَهُو مِكْتَلُ قَالَ لَا اَحْتَى الْعَرَقُ وَهُو مَكْتَلُ قَالَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللَّهُ عَلَيْهُ مَعْتَى الْعَرَقُ مَا عَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لِمُعْتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْمُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُولَةً وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُنُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى هُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ اللَّعُلِمُ اللَّهُ عَلَى

# توضيح

حسبی بسمن دمضان : اس جملہ معلوم ہوا کرموقت ظہار جائز ہے اور جب مقرر ہوفت گذر جائے تو ظہار باطل ہوجائے گا این حائم نے فرمایا ہے کہ جمعی نے کسی معین مت کیلئے ظہار کیا (مثلا یوں کہدیا کدرمضان تک ظہار ہے ) توب كلبار كابيان

فیدلگانی سیح ہےاوروقت کے گذرجانے سے ظہار باطل ہوجائے ا

اطعم ستین . کفارۂ ظہار میں بیزتیب ہے کہ اول تو غلام آزاد کرنامتعین ہے اگر غلام بیسر نہیں تو ساٹھ دن روزے دکھنے ہوئے لیکن غلام آزاد کرنے ہے کہ جائے کرنا حرام ہے گراس ہوئے لیکن غلام آزاد کرنے سے پہلے جماع کرنا حرام ہے گراس سے کفارہ کا اعادہ لازہ جیس آتا صرف استعفاد کرنا لازم ہے اگر روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر ساٹھ سکینوں کو کھانا کھلانا پڑیگا گر اس سے کھارہ کا اعادہ نہیں ہے۔ اس سے بہلے جماع کرنا حرام ہے بال اگر جماع کرلیا تو استعفاد کرے کفارہ کا اعادہ نہیں ہے۔

#### سوال:

سیمان میں اس بیرا ہوتا ہے کہ ساٹھ مسکینوں کو ۱۲ صاع تھجور کفارہ میں ادا کر دیا حالا تکہ فقہ کی کتابوں میں تکھاہے کہ اگر تھجورین دینی ہوں تو ہر سکین کوصد قئہ فطر کی مقدار کے برابر دی جا کیں اس حساب سے تو ساٹھ صاع تھجوریں ہونی چاہیئے؟

جواب

آتخضرت نے حضرت سلمہ سے فرایا کدان مجوروں کوسا کین برصرف کروخرج کرواس کامطلب بینیں تھا کہ پورا کفارہ بی ہے بلکہ مطلب بیتھا کہ جتی مجور ہیں ان کونٹیم کردواور باتی اپنی طرف سے ملادو نیز بعض روایات ہیں سے نفسیل ہے کہ بیخص خود غریب تھاتو فی الحال سب مجوری ان کودیدی گئیں اور کفارہ بعد ہیں ادا کرلیا گیا تیسرا جواب بیہ کہ کہاسی روایت ہیں ابودا کو داور دار می کے حوالہ سے ایک وش کا ذکر موجود ہاور وش ساٹھ معاع کا ہوتا ہے تو اب کوئی اشکال بی نہیں رہا کیونکہ اس محصوری ملاکرایک وش بوری کرلو باتی نہیں رہا کیونکہ اس محصوری کہ بیا کہ بیسولہ صاع کے لوادر اپنے پاس سے باقی محبوری ملاکرایک وس بوری کرلو فقہاء نے کھا ہے کہ کفارہ ظہار میں اس طرح تسلسل ہوتا جا ہے کہ نگا میں ایام منہیہ ندتا کیں امام ابو صفیقہ ہے ایک روایت ہے کہ اگر ظہار کرنے والے نے روز وں میں اس طرح تسلسل ہوتا جا ہے کہ نگا میں ایام منہیہ ندتا کیں امام ابو بوسف اور جمہور کا مسلک بیہ ہے کہ استینا فنہیں ہے صرف استعفاد کرے ، جمہور کے ہاں مرے سے روز سے دوز دور کے مگرامام ابو بوسف اور جمہور کا مسلک بیہ ہے کہ استینا فنہیں ہے صرف استعفاد کرے ، جمہور کے ہاں کوارہ ظہار میں مسلمان غلام کا آزاد کریا خروری ہے احتاف فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں مطلق غلام کا آزاد کریا خروج ہیں آگئی۔ جو یا نابالغ ہوسب جائز ہے کیونکہ آیت مطلق ہے آئدہ مسلمان موری ہے کہ خوری ہو ، بائغ ہو یا نابالغ ہوسب جائز ہے کیونکہ آیت مطلق ہے آئدہ میں آگئی۔

﴿٥﴾ وعن سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ عَنُ سَلَمَةَ بُنِ صَخْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبُلَ اَنُ يُكَفِّرَ قَالَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ (رواه الترمذي وابن ماجه)

اورحصرت سلیمان این بیبار ( تابعی ) حضرت سلمرای معتوسے نقل کرتے میں کہ بی کریم صلی الله علیہ وسلم نے اس

نلمباركابيان سيح

ظہار کرنے والے کے بارے میں جو کفارہ اوا کرنے سے پہلے جماع کرلے قربایا کہاس پرائیک ہی کفارہ واجب ہوگا۔ (تریزی، این باجہ)

#### الفصل الثالث

﴿ ﴾ عن عِكْرَمَةَ عَنِ ا بُنِ عَبَّاسِ اَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنُ إِمْرَاتِهِ فَعَشِيّهَا قَبُلَ اَنُ يُكَفِّرَ فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرَ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ مَاحَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ رَايُتُ بَيَاصَ حَجُلَيْهَا فِي الْقَمَرِ فَلَمُ اَمْلِكُ نَفُسِى اَنُ وَقَعْتُ عَلَيْهَا فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجُلَيْهَا فِي الْقَمَرِ فَلَمُ اَمْلِكُ نَفُسِى اَنُ وَقَعْتُ عَلَيْهَا فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامَرَهُ أَنْ لَا يَقُورَ بَهَا حَتَى يُكُفِّرَ (رواه ابن ماجه )وَرَوى التُومِذِيُّ نَحُوهُ وَقَالَ هَذَا حَدِينَ حَسَنٌ صَحَيْتُ عَرِيْتِ عَرِيْتِ ، وَرَوَى اَبُودَاؤُدَ وَالنَّسَائِيُّ نَحُوهُ مُسُنَدًا وَمُرُسَلًا وَقَالَ النَّسَائِيُّ الْمُؤْسَلُ اَولَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّالَةِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْكَوْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتَدِ.

حفرت عکرمہ حضرت ابن عبائ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک فخض نے اپنی بیوی سے ظبار کیا اور پھر کفارہ اوا کرنے سے پہلے اس سے جمائ کرئیا ، اس کے بعدوہ نبی کریم صلی الفد علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے اس سے فر مایڈ کس چیز نے تہ ہیں ایسا کرنے ہر آ مادہ کیا ( یعنی کیا دچہ ہوئی آئی کرتم کفارہ اوا کرنے سے پہلے جماع کر ہیئے )
اس نے عرض کیا کہ چاند نی رات میں اس کی پاڑیب کی سفید کی ہر میری نظر پڑگی اور میں جماع کرتے سے اسٹے آپ کوروک نمیں سکا ( یہ شکر ) آئخضرت بنس دیے اور اس کو یہ مواج ویارہ اس سے اس وقت تک جمائ نہ کر وجب بحک کفارہ اوا نہ کردو۔ ( این ماج ) تر نہ کی نے بھی اس طرح کی ( یعنی اس کے ہم معنی ) روایت نقل کی ہے اور کہا ہے کہ مید میں شرح خویب ہے ، نیز ابودا کو اور زمان نے اس طرح کی روایت مند دمرسل نقل کی ہے اور نہائی نے اس طرح کی روایت مند ومرسل نقل کی ہے اور نہائی نے اس طرح کی روایت مند ومرسل نقل کی ہے اور نہائی نے اس طرح کی روایت مند ومرسل نقل کی ہے اور نہائی نے اس طرح کی روایت مند ومرسل نقل کی ہے اور نہائی نے کہا ہے کہ مندگی بہنیت مرسل زیادہ ہے ہے۔

خوارکاب<u>یان</u> تحبرارکابیان

باب

# ظہار کے دیگرمسائل

#### الفصل الاول

﴿ ا ﴾ عن مُعَاوِية بْنِ الْحَكْمِ قَالَ آتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ لِى جَارِيةُ كَانَتُ تَرْعَى غَنَمَا لِى فَجِنْتُهَا وَقَدْ فَقَدْتُ شَاةً مِنَ الْغَنَمِ فَسَالْتُهَا عَنُهَا فَقَالَتُ آكَلَهَا الذِّنُبُ فَا سَفُتُ عَلَيْهَا وَكُنْتُ مِنْ بَنِى آدَمَ فَلَطَمْتُ وَجُهَهَا وَعَلَى رَقَبَةٌ أَفَاغِتُهُا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آئِنَ اللهُ فَقَالَتُ فِى السَّمَاءِ فَقَالَ مَنُ آنَا فَقَالَتُ آنُتَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آئِنَ اللهُ فَقَالَتُ فِى السَّمَاءِ فَقَالَ مَنُ آنَا فَقَالَتُ آنُتَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتِفُهَا (رواه مالك) وَفِى رِوَايَةٍ مُسُلِمٍ قَالَ كَانَتُ لِى جَارِيَةٌ تَرُعَى غَنَمَالِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتِفُهَا (رواه مالك) وَفِى رِوَايَةٍ مُسُلِمٍ قَالَ كَانَتُ لِى جَارِيَةٌ تَرُعَى غَنَمَالِى قَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتُ فَعَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتُ لَى مَنْ بَنِى آدَمَ آلِكُ مَنَ عَنَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتُ مَنْ اللهُ عَلْمُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى مَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَظْمَ ذَلِكَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَى مَنْ آنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ قَالَ اللهُ عَلَى السَّمَاءِ قَالَ مَنْ آنَا اللهُ قَالَتُ وَلُكُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى مَنْ آنَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَا اللهُ عَلَى السَّمَاءِ قَالَ مَنْ آنَا اللهُ عَلَى اللهُ قَالَتُ اللهُ قَالَ الْعُولُ اللهُ قَالَ الْعُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

ائیں جگہ کا نام ہے ) ایک دن جو ہیں نے اپنار ہوڑو یکھ تو جھے معلوم ہوا کہ بھیٹر یا میری ایک بکری کور اپوڑ ہیں سے
انی کر لے گیا ہے ہیں بنی آ دم کا ایک مرو ہوں اور جس طری ( کی نقصان واتا، ف کی وجہ ہے ) اوزا رآ وہ کو فصہ
تباتا ہے ای طریق بھے بھی خصر آگیا (چنانچ اس خصر کی وجہ ہے ہیں نے چپا کہ اس لونڈ کی کو نوب ماروں ) لیکن
میں اس کو ایک بی تھیٹر مار کررو گیا ، پھر ہیں رسول کر ہم صلی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا (اور آپ کے ساستے یہ
میں اس کو ایک بی تھیٹر مار کررو گیا ، پھر ہیں رسول کر ہم صلی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا (اور آپ کے ساستے یہ
میں ان کو ایک بی تھیٹر مار کررو گیا ہی ہو اس واقعہ کو میر ہے جق میں ایک امر ایم جانا اور قرمایا کہتم نے یہ ہزا گنہ و کیا ہو
میں نے عرض کیا کہ یارسول التدا تو کی میں اس لونڈ کی کو آ دو کر دون ؟ آپ نے فرمایا کی کو ہر سے پاس بلا کو ہیں اس
لونڈ کی کو آ تحضرت کے پاس بادا ایا واقع خدم میں کو نہوں ؟ اس نے جو اب ویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کبال ہے اس نے جو اب ویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کبال ہے اس نے خواب ویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کبال ہے اس نے خواب ویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کبال ہے اس نے خواب ویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کبال ہے اس نے خواب ویا کہ اس کو آ دو کر دو کیونکر یہ مسلمان ہے ۔

# توضيح

و الجوانية : احد پہاڑے پاک ایک جگہ ہے اس کا نام جوانیہ ہے اس لفظ میں واو پر شد ہے اور جیم پرفتہ ہے۔ فاطلعت : . طاء مشدد ہے یہ جھا تک کرو کیھنے کے معنی میں ہے۔

آسف : ہمز دیرید ہےاورسین مفتول ہے ہیادودو بابول ہے تا ہے تا ہے تا ہے درومنداور نمگین ہونے کے معنی میں ہے اور باب افعال سے غصہ میں ڈالنے کے معنی میں آتا ہے (فلھا آسفونا) اسی باب افعال ہے ہے اس حدیث میں علامہ طبی اور دفول نے اس لفظ کوغصہ اور فضب کے معنی ہیں لیاہے۔

لکن : بیافظاستدراک کےطور پرآیا ہے (ای واردت ان اصربھا صوبا شدیدا ولکن )یعن شدید پانی کوچھوڑ کر صرف ایک تھیٹر مارا۔

صككتها: فرينصر عاصكا وصكة يبره يرتعيثررسيد رُف وكت إيا-

ایس اللّه : آنخضرت نے اس لونڈی سے یہ وال اس لئے ہیں پوچھا کہ وہ القد تعالیٰ کی جہت اور مکان و مقام ہما دے بلکہ حضورا کرم کا مقصد صرف اتنا معلوم کر تاتھا کہ یہ لونڈی موحد و مؤمنہ ہے یا نہیں اور چونکہ مشرکین عرب کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ محصد صرف اتنا معلوم کر تاتھا کہ یہ لونڈی موحد و مؤمنہ ہے اس تھے جتے بھی معبووشر کیک ہیں وہ سب زمین پر ہیں اور آسمان میں جورب ہے وہ وہ تی اللہ ہے اس نئے جب لونڈی نے جواب ویا کہ (ٹی السماء) تو اس کا مطلب رینھا کہ وہ وہ احد لاشر کیک بادشاہ آسمان میں ہے ان کا کوئی شر کیک نہیں ہے اس پر جخضرت نے فرمایا کہ اس کو آزاد کردو ریم قرمند مؤحد و ہے افضل اور بہتر میں ہے کہ کفار و ظہار میں آزاد ہونے واٹا غلام یا

لونڈی مسلمان ہواورا گرمسلمان نہ ہوتو اس ہے بھی کفارہ اداہوجا تا ہے احناف کا یمی مسلک ہے البتہ جمہور قرماتے ہیں کہ غلام کامسلمان ہوناضروری ہے وہ قدکورہ حدیث ہے استدلال کرتے ہیں احن ف قرماتے ہیں کے قرآن کریم میں کفارہ ظہام کی ترتیب اس طرح ہے ہو المذین بیظاہرون من نسانہ ہو ٹیم بعودون لما قالوا فتحریو رقبة من قبل ان بتمآسا السخ کی شف نے بعد فصیام شہرین متنابعین من قبل ان بتمآسا فمن لم بستطع فاطعام ستین مسکینا کی السخ کی شف نے اس ترتیب ہیں (رقبة ) کالفظ مطلق ہے تواہ سلمہ ہوتو اہ کافرہ ہوالبتہ حدیث کی وجہ ہے مسلمان ہونا افضل ہے، پہل ان دوروایتوں میں بظاہر معمولی ساتھا معلوم ہوتا ہے کیونکہ موطاما لک کی دوایت ہے معلوم ہور باہے کے اس صحائی نے فرمایا کہ دوایت ہے معلوم ہور باہے کے اس صحائی نے فرمایا کہ کہ دوایت سے معلوم ہور باہے کے اس صحائی نے فرمایا کہ میر ہے ذمہ ایک نلام آزاد کرنا ہے تو گیا ہیں کے دوش میں اس لونڈی کوآزاد کرسکتا ہوں تا کے دہ کے ذریعی ادا ہوجائے ادراس مارنے کی بیٹیمائی کاعلان میں ہوجائے۔

ادھر مسلم شریف کی روایت ہے معوم : وٹا ہے کہ حضرت و عادیہ ین تھم نے اس لونڈی کو تھیٹر رسید کرنے کی وجہ ہے آزاد کیا ہے وال تفاد کا جواب یہ ہے کہ یہاں کوئی تعارض نہیں ہے صرف آئی بات ہے کہ موط ما لک کی روایت میں تفصیل ہے اور مسلم کی روایت میں اجمال ہے تواس اجمال کواس تفصیل کی روشن میں ویکھنا جائے کہ اس سحالی کے ذرکوئی دوسرا کفارہ مجمی تھالیکن انہوں نے جانا کہ اس میں دواس مار نے کے کفارہ کی نیت بھی اگر کر ہے تو کیا رہنیت تھے جو گی یانہیں تو حضورا کر مکے فرمایا کہ رہے ہے ہے۔



# لعان کابیان <sup>(۱۷</sup>

### باب اللعان لعان كابيان

قال الله تعالى ﴿والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهدآء الاانفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين ،والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرؤ عنها العنداب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين (نور)﴾

لعان فعال کے وزن پر باب مفاعلہ کا مصدر ہے اس کا ماد ولعنت ہے اور چونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کورحمت خداوندی سے باہر کر تے ہیں یارشتہ زوجیت ہے ایک دوسر ہے کود در کرتے ہیں اس لئے لغوی اعتبار ہے اس کولعان کہدیا گیا نیزان قسموں ہیں لعنت کالفظ صراحة موجود ہے اس لئے بھی اس معاملہ کا تام لعان رکھا گیا ہے۔

#### لعان كااصطلاحي مفهوم

لعان کی اصطلاحی تعریف میں فقیاء کرام کا اختلاف ہے انکہ احیاف کے زویک لعان کی تعریف اس طرح ہے (شہادات مؤکدات بالایمان) لین قسموں کے ساتھ تاکید شدہ توائی کا نام لعان ہے لینڈ العان حنفیہ کے ہاں شہادت کی المیت فتم ہے ہائی لیڈاوہ لعان میں شہادت کی تمام شرا نکو کا پایا جا ناضروری ہے چنا نجے نابانٹے اور مجنون ہیں چونکہ شہادت کی المیت شیس لہٰڈاوہ لعان بھی نہیں ای طرح محدود فی القذف بھی لعان شیس لہٰڈاوہ لعان بھی نہیں کر سکتا ہیں کر سکتا ہیں کہ بیسہ لوگ شہادت کی المیت نہیں دکھتے تو لعان کے اہل بھی نہیں ، جمہور کے زو کی لعان کی تعریف سیس کر سکتا کیونکہ میں سب لوگ شہادت کی المیت نہیں دکھتے تو لعان کے اہل بھی نہیں ، جمہور کے زو کی کیون اور تم کا ایس میں مواقع اللہ ہوگا تو ان کے ہاں جوگوئی کیون اور تم کا ایل موگا تو ان کے ہاں محدود فی القذف اور غیر سلم کا فرایان کر سکتے ہیں۔

#### لعان کی حقیقت: یه

لعان کی صورت اوراس کی حقیقت ہے ہے کہ جب شوہر بیوی پر زنا کی تبہت لگائے اور بیوی انکار کرے اور کبدے کہ تم نے مجھ پرجھوٹا بہتان لگایا ہے اب اس کو ثابت کرواس طرح بیٹورت اپ شوہر کے خلاف عدالت میں جا کر قاضی کے سامنے فریاد کرے قاضی شوہر کو بلائے اور دعوٰ کی کے ثبوت کے لئے جارگواہ مانگے اگر بہتان ٹابت ہوگیا تو عورت پررجم کا مسلم نافذ ہوگا اورا گرشو ہر چارگواہ بیش نہ کرسکا تو اب دونوں میں لعان کا تھم نافذ ہوگا العان کا طریقہ بیہ ہے کہ پہلے شوہر کئے گا

کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس تورت پرزنا کی جوتہت نگائی ہے میں اس میں بچا ہوں جارہ فعہ تورت کی طرف اشارہ کر کے شوہریہ تم کھائے کہ اگر میں اس الزام میں جھوٹا ہوں تو جھ پراللہ تعالیٰ کی اشارہ کر کے شوہریہ تم کھائے کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میرے اس شوہر نے جھ پرزنا کی اعتب ہو پھراس کے بعد عورت اس شوہر نے جھ پرزنا کی جوتہت لگائی ہے اس میں یہ جھوٹا ہے جارہ فعد اس طرح تشم کھانے کے بعد بانچویں مرتبہ عورت کے کہ اس شوہر نے جھ پر جھ پر ترتہت لگائی ہے اس میں یہ بچاہے تو جھ پراللہ تعالیٰ کاغضب ہو۔

لعان کی حکمت

یادر ہے کہ لعان کا تھم حدزنا کے بعد آیا ہے بیا یک الگ قانون ہے جوسرف میاں ہوئ کے ساتھ خاص ہا ادراس میں شوہر کی عزت وعظمت اوراس کی غیرت کا احترام کیا گیا ہے کیونکہ اگر شوہر نے مثلا اپنی آ تکھوں سے اپنی ہوئی کوزنا کرتے ہوئے وکھ لیا اب آگر زبان سے زنا کی نبیعت ہوئی کی طرف کرتا ہے اور چار گواہ نبیں تو اس کی پیٹے پر حد قذف کے اس معیت ہے اوراگر عورت کی اس فتیج حرکت پر خاموش رہتا ہے تو زندگی بحرخون کے گھونٹ بیتا رہ جائیگا اور ہمیشہ کے لئے غیظ وغضب اور غم والم میں بی وتاب کھا تار ہیگا ، شریعت مطہرہ نے شوہر کواس مصیبت سے نکا لئے کہ اگر گواہ نہیں تو تشمیل کھا وَ اعان کر داورا گر دونوں سے شوہرا نکار کرتا ہے تو قاضی اس کو دو چیزوں میں ہے کہ اگر گواہ نہیں تو تشمیل کھا وَ اعان کر داورا گر دونوں سے شوہرا نکار کرتا ہے تو قاضی اس کو دو چیزوں میں ہے کی ایک بیٹمل کرنے کیلئے مجبور کر کے قید بھی کرسکتا ہے درنہ عدقذ ف گے گی۔

#### لعان كے نتيجہ میں فقہاء كااختلاف

میاں بیوی کے درمیان جب لعان کاعمل کھمل ہوجائے تو اس کے بعد کیا بتیجہ برآ مد ہوگا اس میں فقہاء کرام کا اختلاف ہام شافعی اور امام مالک اور ایک قول میں امام اجمد فرماتے ہیں کہ لعان کے بعد میاں بیوی کے درمیان خود بخود فرفت اور جدائی آ جائے گی قاضی کی تفریق اور اس کے فیصلہ کی ضرورت نہیں ہے انکہ احتاف اور ایک قول میں امام احمد فرماتے ہیں کہ صرف لعان کرنے سے میاں بیوی میں تفریق نین ہیں آئے گی بلکہ قضاء قاضی کی ضرورت پڑگی۔

دلائل: ـ

جمہور نے حضرت این مسعود اور حضرت عمر فاروق کی ایک روایت اور اثرے استدلال کیا ہے جس کوعبدالرزاق نے معتقف میں نقل کیا ہے اس کا افاظ یہ ہیں (المستلاعنان لا بجنمعان ابدا) طرز استدلال اس طرح ہے کہ اس روایت میں بتایا گیا ہے کہ لعان کرنے کے بعد میاں بیوی جرگز استیے نہیں رہ سکتے ہیں اگر لعان سے فرفت نہیں آئی تو اس سے میاں بیوی کے درمیان اجتماع لازم آجا بیگا جو اس روایت کی تصرح کے خلاف ہے ،ائمدا حناف نے حضرت عویم عجلانی کی روایت سے

استدلال كياب جس من بيالفاظ آئة بن (كفابت عليها أن المسكتها فطلقها ثلاثا ) أسروايت مودياتين ثابت ہوئیں ایک بیرکہ لعان کے بعد تین طلاقیں ویدی گئیں اگر لعان ہے خود بخو وفر دتت واقع ہوجاتی تو تین طلاق کی کیاضرور ت تقى دوسرى بات يهجى داضح موكن كدايك ساته تين طلاقيس نافذ موجاتى بين تيسرى بات بيرواضح موكى كد حطرت عويمرخود فرماتے ہیں کداگراب لعان کے بعد میں نے اس عورت کواہنے پاس رکھا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے اِس عورت پر جموٹ بولااس لئے بیں اس کوطلاق دیتا ہوں ہے بیان اس کی واضح دلیل ہے کے صرف بعان ہے فردت واقع نہیں ہوتی ہے اگر اس سے فرقت ہوجاتی تو عویمرخود یہ بیان مجھی نہیں دے سکتے تنے ائمہ احناف نے سنن ابی داذ د کی ایک حدیث ہے بھی استدلال کیا ہے جومو مرتجلانی ہی کا قصد ہے اس میں بدالفاظ آئے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کدلعان کے بعد تفریق کرتا مستون طريقه بطاحظه و (فسصت السنة بعد في السملاعنين أن يفرق بينهما ثم لايجتمعان أبدا) (ابوداؤ دجلداصفحہ ۳۰۲) احناف نے حضرت این عمر کی اس باب کی دوسری صدیث ہے بھی استدلال کیا ہے اس میں بیالفاظ ہیں (فسفسوق بیسنہ) ان تمام روایات ہے معلوم ہوتا ہے کے صرف لعان تقریق کا سبب نہیں ہے بلکہ قاضی کی مراخلت کی ضرورت ہے یہ بات عقلی دلیل ہے بھی واضح ہو جاتی ہے کیونکہ لعان کا سارامعاملہ قاضی کی عدالت ہے وابستہ ہے جس میں دعوی ہے، گواہی ہےاور قتم ہے جب بیسارا معاملہ عدالت کے تحت چل رہاہے تو تفریق زوجین کا معاملہ کیوں عدالت کے اختیارے باہر کیا جاتا ہے رہ گیا؛ یلاء کامسکلہ تولعان کوایلاء برقیاس نہیں کیا جاسکتا ہے کیونکہ ایلاءا یک نجی گھریلومعاملہ ہے جس میں قاضی کی مداخلت نہیں ہے، باتی (السمت الاعنان لا يجتمعان ابدا) كامطلب يہ ہے كراعان كى يحيل كے بعدمياں بيوى کی جدائی ہمیشد کیلئے ہے اور اس مطلب میں ندئسی کوا ختلاف ہے اور نہ ریہ مطلب کسی کے خلاف ہے۔

زنامیں قتل کرنے کا حکم

اگر کسی شخص نے اپنی ہوی کو حالت زنامیں خودد یکھا تو کیاوہ اے آل کرسکتا ہے پانہیں؟

اس میں کانی تفصیل ہے خلاصہ بیر کہ اگر کسی نے اپنی ہیوی کو حالت زنامیں دیکھ لیااور جوش غیرت میں آگر دونوں کو قتل کردیا تو امید ہے کہ عنداللہ ماخوذ نہیں ہوگا فقہاء نے یہ جملہ لکھا ہے (وقعہ فقتلھ ما) کہ شوہر دونوں کوقل کرسکتا ہے لیکن چونکہ خلاہری شریعت کے قواعد کی اس اقتدام سے خلاف ورزی ہوئی ،اس لئے جمہور علما ،فر ماتے ہیں کہ شرقی عدالت میں اس شخص کو لاکر قصاص میں مارا جائےگا۔

تشريح لغات

( انسط و ۱ ) بیلفظ نظر سے انتظار کے معنی میں ہے یعنی دیکھوا درا نتظار کرو (اسسحہ ) لیعنی جسم کا لاکلونا ہو (ادعہ ج

المعينين) آئھوں كى سياى جب سياه تر ہوا ورسفيدى سفيدتر ہواس كوادع العينين كہتے ہيں (الميتين) بيالية كامتنيہ بے مقعد كاليك جانب كى موفى ران كو كہتے ہيں جس كوكو لہے بھى كہتے ہيں (خداج الساقين) لام مشدد ہے موفى پنڈ كى كوفد كى كہتے ہيں (فلا احسب) سين كاكسره اور ضمد دونوں پر هاجا سكتا ہے (اطن) كمعنى بيس ہے (احسس سياهم كى تقفير ہے سرخ كے معنى بيس ہے (وحدة) تينوں حروف پرز برہے چھپكى كى مائندا يك چھوٹے سرخ حيوان كو كہتے ہيں منجد ميں اكھا ہے كہ چھوٹے قد اور سرخ رنگ كى عورت كو بھى وحرة كہتے ہيں ۔

اشعة اللمعات میں شیخ عبدالحق نے اس کے متعلق لکھا ہے ( کرکل سرخ درز مین پھید ہ) بیٹی وحرہ اس سرخ کیڑے کا نام ہے جوز مین سے چیک کر چیتا ہے ( پہتو میں ' حیار کئے''اس کا بہترین مصداق ہے )۔ اب وہ صدیث ترجمہ کے ساتھ ملا حظہ ہوجس کی تشریح مہینے ہو چکل ۔

#### الفصل الاول

﴿ إِ ﴿ عَن سَهُ لِ بُنِ سَعْدِ السَّاعِدِى قَالَ إِنَّ عُويُمِرًا الْعَجَلائِي قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ اَرَايَتَ رَجُلاوَجَدَ مَعَ اللَّهِ مَا يَفُعُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أُنْزِلَ مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ فِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُمَ فَوْعَا قَالَ سَهُلُ فَتَلاعَنا فِي الْمَسْجِدِ وَانَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَرَعَا قَالَ عُويُصِرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَارَسُولَ اللَّهِ إِنْ الْمَسْكَتُهَا فَطَلَقَهَا اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظُرُو فَإِنْ جَاءَ تُ بِهِ السُحَمَ ادْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيلُمَ الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظُرُو فَإِنْ جَاءَ تُ بِهِ السُحَمَ ادْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيلُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظُرُو فَإِنْ جَاءَ تُ بِهِ السُحَمَ ادْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيلُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظُرُو فَإِنْ جَاءَ تُ بِهِ أَسُحَمَ ادْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيلُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظُرُو فَإِنْ جَاءَ تُ بِهِ أَسُحَمَ ادْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيلُهُ وَسَلَّمَ مَنْ خَذَقِي عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَصْدِيقِ عَوْيُمِرُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَصْدِيقِ عَوْيُمِرُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ مِنْ تَصْدِيقِ عَوْيُمِ فَكَانَ بَعُدُ يُنْسَبُ إلَى أَمَهُ (مَتَفَى عليه)

حضرت سبل بمن سعد ما عدی گئیتے ہیں کہ (ایک سحائی) عویم گبلانی نے (دربار سالت میں حاضر بوکرعوض کیا کہ ارسول اللہ! مجھائی شخص کے بادے ہیں بتا ہے جواپی ہوی کے ساتھ کی اجنبی مرد کو پائے (اورائے یہ یقین بوک اس مرد نے اس کی بیوی کے ساتھ زنا کیا ہے) کیا دوائی مرد گوائے ؟ اگر دوائی کو مارڈ ولے گاتو مقتول کے دارش اس کو تش کرد میں گے ایسی صورت ہیں وہ کیا کرے (آیا اس عار پر مبر کرے یا کوئی اقدام کرے؟ رسول کر ہم صلی القد علیہ وسلم نے (یہ شکرائی ہے) فرمایہ کرتم میال بیوی کے نضیہ میں وہی نازل کی گئی ہے ، جاؤا پی بیوی کو بالا کے دورایاں بیوی نے مجد نیوی میں لعان کیا اور میں بھی اس

وقت دومر \_ لوگوں کے ساتھ آتخفرت ملی الله علیہ وسلم کے پاس ہی موجود تھا، چا تچہ وہ دونوں میاں ہوی العان سے فارغ ہوے تو عویر (بینی میال) نے کہا کہ اگر ہیں اس عورت کواپی گھر ہیں رکھوں تو گو باہی نے اس پر جموٹی تہمت لگائی ہاں کے بعد انہوں نے اس عورت کو تین طلاق وی ، پھر نی کریم ملی الله علیہ وسلم نے فر ایا اگر یہ (اپنے موجودہ ملل ہے ) ایسا بچ ہے جس کارنگ سیاہ ہیں تھیں بہت کالی ہوں کو لیے بڑے ہوں اور دانوں پنڈلیوں کا گوشت ہراہوتو ہیں اس کے علاوہ اور بچر نیم سیموں گا کہ تو یر نے اس مورت کے بارہ ہیں جو کہا ہے وی کہاہ ( کیونکہ تو یم اس کے علاوہ اور بچر نیم سیموں گا کہ وصورت کا ہے اور جب اس کی شباہت کا بچر پیدا ہوگا تو بی کہا جا اور جب اس کی شباہت کا بچر پیدا ہوگا تو بی کہا جا اور اس کے علادہ اور بچر ہیں اس کے علادہ اور بچر پیر سیموں گا کہ تو یم رہ نے الیا بچر جنا جس کارنگ سرخ ہوا در اپنی کے دیگ کا معلوم ہوتا ہوتو بھر ہیں اس کے علادہ اور بچر بیس سیموں گا کہ تو یم رہ نے اس کے بارے میں جموٹ بولا ہے ( یعنی تو یم رہ کی کہا ہے اور جو یم رہ نے اس کے بارے میں جموٹ بولا ہے ( یعنی تو یم رہ کی کو یم رہ کی گئے ہوئی کی بیدا ہوتا تو وہ اس کے بارے میں جموٹ بولا ہے ( یعنی تو یم رہ کی کو یم رہ کی گئے ہوئی تو یم رہ کی تھاجس کو رسول کر بیم سلی الله علی کارنگ میں کو میا تو یم کی اس کے بیدوہ بیدا ہوا تو وہ اس کی طرف تو یم رہ کی شاہت کا تھا جس کی طرف تو یم رہ کی شاہت کا تھا جس کی طرف تو یم رہ کی شاہت کا تھا جس کی طرف تو یم رہ کی شاہت کا تھا جس کی طرف تو یم رہ کی شاہت کا تھاجس کی تو بیا ہوں اس کی طرف منسوب کیا گیا۔ ( بخاری وسلم )

﴿ ٣﴾ وعن إنسن عُمَرَ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيُنَ رَجُلٍ وَإِمْرَأَتِهِ فَانْتَفَى مِنُ وَلَدِهَا فَ فَعَرَقُ بَيْنَ رَجُلٍ وَإِمْرَأَتِهِ فَانْتَفَى مِنُ وَلَدِهَا فَغَرَّقَ بَيْنَهُ مَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَهُمَاأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَظَهُ وَذَكُرَهَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَذَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْ فَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَا أَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَاهُ فَا عَلَاهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَذَابَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعَلِيدُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَالِكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَالَ الللّهُ عَلَالًا عَلَامُ الللللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللللّ

اور حضرت ابن عمر کہتے ہیں کدرسول کر بھ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخص اور اس کی بیوی کے مابین لعائن کا تھم فر مایا، چنا نچہ (اس لعائن کی وجہ ہے) وہ فض اس عورت کے بچہ ہے وور ہوگیا (لیعنی بچہ کا نسب اس مخص ہے بٹاویا گیا نیز آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میال بیوی کے ورمیان تفریق (جدائی) کراوی اور بچہ کو عورت کے حوالہ کرویا، (بخاری وسلم) اور حضرت ابن عمر کی ایک اور دوایت بیس جو بخاری وسلم نے بی نقل کی ہے یہ الفاظ بیس کہ تخضرت صلی الفہ علیہ وسلم نے اس مخص کو ہیں کہ تخضرت صلی الفہ علیہ وسلم نے اس مخص کو ہیوت کی اور آخرت کا عذاب یا دولایا (تاکہ وہ جھوٹ نہ ہوئے اور عورت پراہے الزام کو ناحق ثابت نہ کر ہے) اور اس کو اس بات ہے تھوٹ کہ نیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بھر آپ نے عورت کو بلایا اس کو بھی نصیحت کی اور آخرت کے عذاب سے بھر آپ نے عورت کو بلایا اس

### لعان كابيان

#### لعان کرنے والوں کامحاسبہ آخرت میں ہوگا

﴿٣﴾ وعسه أنَّ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلمُتَلاعِنَيْن حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ أَحَدُ كُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيُـلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ مَالِي قَالَ لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقُتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا إِسْتَحُلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنُتَ كَذَبُتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبُعَدُ وَأَبُعَدُ لَكَ مِنْهَا رمتفق عليه اور حضرت ابن عمرٌ کہتے ہیں کہ نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان واسلے مرد وعورت سے فرمایا ( بهم صرف ظاہری احوال کی وجوہ کی بنیاد ہی پرکوئی تھم نافذ کر سکتے ہیں اور ہم نے لعال کی صورت میں نافذ کرویا ہے (البتہ) تنہارا حساب خداکے ہاں ہوگا کیونکہ (نفس الامراور حقیقت کے اعتبارے )تم دونوں میں ہے کوئی ایک ضرور جموز ہے (پھرآپ نے مروے نر مایز کہ ) ابعورت کے بارو میں تمہارے لئے کوئی راونیوں سے ( لیٹن احان کے بعدا ب اس عورت کے ساتھ رہنا تمہارے لئے جا ئزنیوں ہے کیونکہ بہتمہارے لئے ہمیشہ حرام ہوگئی ہے ) مرد نے عرض کیا ہارسول اللہ! اور میرا مال ( یعنی میں نے اس مورت کو جومبر دیا ہے کیا وہ مجھ ہے جاتار بیگا؟ ) آپ نے فر مایا اس مال برتم ہارا کوئی حق مبیل ( یعنی دیتے ہوئے مبر کووالیس لینے کا تمہیں کو لی حق حاصل نہیں کیونکہ ) اگرتم نے اس مورت کے بارہ میں بیج کہاہے (لینی تبہارے کینے کے مطابق اگر اس مورت نے واقعہ بدکاری کرائی ہے ) تو وہ مال اس چیز کابدلہ ہوگیا کہتم نے اس کی شرمگاہ کو حلال کیا ہے اورا گرتم نے اس عورت کے بارے میں جھوٹ بولا ہے تو اس صورت بیس مبر کا واپس الے لین اس ہے بھی بعید ہے اور تم ہے بھی بہت اجیدے ( یعنی جب یج کی صورت میں مہر کو والی لینے کا تنہیں جی نمیں ہے تو جموث کی صورت میں تو بدرجہ اولی تمہیں وہ میروائیں ندلیدنا جا ہے )۔ ( بخاری وسلم )

#### آبيت لعان كاشان نزول

﴿ ﴾ ﴿ وَعَن ابُنِ عَبَّاسٍ اَنَّ هِلَالَ بُنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ إِمْواَتَهُ عِنْدَالنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّنَةَ أَوْحَدًّا فِي ظَهُرِكَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِذَارَاى سَحُمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّنَةَ أَوْحَدًّا فِي ظَهُرِكَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِذَارَاى الْحَدُنَا عَلَى إِمُواَتِهِ رَجُلا يَنْظَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْبَيِّنَةُ وَعَدُّا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْبَيْنَةُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا يَرَبُّ فَهُلُ مَا يَعَرُّلُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَشُولُ إِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ الْكَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الْمَالَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالُولُ اللَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُولُ اللَهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ

تَسَائِبٌ ثُمَّمَ قَسَمَ فَشَهِدَتُ فَلَمَّا كَانَتُ عِنْدَالُخَامِسَةِ وَقَفُوهَا وَقَالُوا إِنَّهَا مُوجِبَةٌ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ فَتَلَكَّأَتُ وَنَكَصَتُ حَتَّى ظَنَنَااَنَّهَا تَرْجِعُ ثُمَّ قَالَتُ لَا اَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ فَمَضَتُ وَقَالَ النَّبِيُّ ضَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ابُصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتُ بِهِ اَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الْإِلْيَتَيْنِ خَذَلَجَ السَّاقَيْنِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ابُصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتُ بِهِ اَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الْإِلْيَتَيْنِ خَذَلَجَ السَّاقَيْنِ ضَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لُولًا مَامَطَى مِنْ فَهُ وَلِشَرِيْكِ ابْنِ سَحُمَاءَ فَجَاءَتُ ثُ بِهِ كَذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لُولًا مَامَطَى مِنْ كَتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنُ (رواه البخاري)

اور حضرت این موہائ کہتے ہیں کہ (ایک سحانی ) ہد آل این ہمیائے میں کر پیمنسلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی زوی پرٹٹر کیٹ ابن محما مصل کے ساتھوڑ نا کی تہم ت انگائی ( بعنی بلال نے کہا کہٹر کیسا نان حماء نے میری بیوی کے ساتھ ز ٹاکیا ہے ) ہی کریم صلی امتدعایہ وسلم نے (بلال ہے ) قرمایا کہ (اپنے الزام کے ثبوت میں ) گواہ بیش کر دوور ند ( مجمونی تعمت اگانے کے جرم میں ) تمہاری پینے برحد جاری کی جانیکی ( یعنی اتنی کوڑے مارے جانیمی گے ) بازل نے توش کیا کہ بارسول اللہ! اگر ہم میں ہے کوئی کی مرد کوایل بیوی کے ساتھ بدکاری میں مبتلاد کیھے تو کیا وہ گواہ ڈھونڈ نے جیا جائے؟ ( بعنی اول توانی صورت میں اتناموقع کہاں کہ کسی کوگواؤ کرے ٹیمر یہ کہ کسی کو گوہ کرنے کی وہ جگہ کیا ہے ) کیکن ٹی ٹریم صلی املہ علیہ وسلم بھی قرمائے جارہے تھے کہ گواہ پیش کرہ وور نہ تمہاری پینچہ پر صد جاری کی جا ہے گی بچر بلان نے عرض کیا کہتم ہے اس ذات یاک کی جس نے آپ کوئل کے ساتھ مبعوث کیا، میں عیا ہوں مجھے بقین ہے کداللہ تعالی ایساعکم ضرور ، زل فر مائیں گے جومیری پینچے کوحہ ہے بری رکھے گا آخر کار ( کہجھ ہی عرصہ بعد ) حضرت جبر کیل تشریف لائے ادرآ مخضرت صلی انقد عذیہ وسلم پریہ بیتی ناز پ کی تنیں ﷺ السانیس بيسه مهون اذ واجهه هربكه ليعني اورجولوگ كهاري بيوليل كوتهمت لگاتے ميں سالخ ( پجراس كے بعد كن آيتو ب كي ﷺ ن سکان من الصاه قین نیو کک تلاوت کی روس کے بعد ہلال در بار رسالت میں حاضر ہو ہے اور گوائی دی( لیمنی اعان کی جوتفصیل یکھیے بیانیا کی جا بھی ہےاس مطابق انہوں نے یانچ مرتبہ گوا بی کے ذراید لعان کیا ) اور ای کر مجسلی الله عليه وسلم فرمات عظے كد بلاشيدالله تعالى جانتے بين كرتم ميں سے كوئى ايك جھون ہے سوتم بين سے كوك ہے جوتوب کر ہے اس کے بعد بلال آن بیوی کھڑی ہوئی اورامعان کیا ( یعنی حیار مرتبداین یا کدامٹی کی شباوت دی ) اور جسبہ وہ یا نچویں مرحبہ گواہی ویبے چلی تؤ (سحابہ کے )اس کوروکا اور کہا کہ (انچین طرح سوچ سمجھلو ) یہ یانچویں گواہی (تم دونوں کے درمیان جدائی کو )واجب کرد کی ۔ (یا اگرتم حصوفی ہوگی تو آخرت کے منزاب کو واجب کرد ہے گی ) اتن عباسٌ کہتے ہیں (پیسکر) وہ عورت تغبر گئی اور ہیچھے ہئی ( یعنی وہ پانچویں مرتبہ پچھ گوائی دینے میں منال ہوئی ) جس ہے ہمیں بیگمان ہوا کہ بیاتی بات ہے پھر جائے گی لیکن پھراس نے کہا کہ میں (لعان سے فٹح کرا دراسپنے خاوند کے

الزام کی تقدر بین کرکے ) اپنی قوم کوساری عمر کے لئے رسوانبیں کروں گی (بید کہر کر) اس نے پانچویں گوای کوہمی الزام کی تقدر بین کررے یا اس طرح جب العان بورا ہوگیا اور آنخضرت نے ان دونوں میاں یوی کے درمیان جدائی کراوی تی آپ نے فرمایا اس کودیکھتے رہنا اگر اس نے ایسے بیچ کوہم و یا جس کی آنکھیں سرم کی ،کو لیے بھاری اور پنڈ نیاں موثی ہوں تو وہ بی شریک بن جماء کا ہوگا ( کیونکہ شریک اسی طرح کے جس) چنٹو بجہ باس مورت نے ایسے ہی بچ کوہم دیا ( جوشریک کے مشابہ تھا) تو آنخضرت نے فرمایا اگر کہ آب العند کا فہ کورہ تھم نہ ہوتا ( جس سے بیدواضح ہوتا ہے کہ العان کرنے واتوں پر صدوتھ تریو جاری نہیں ہوگی ) تو بھر میں اس مورت کے ساتھ دو مراہی معاملہ کرتا ( شریک کے ساتھ اور ابی معاملہ کرتا ( شریک کے ساتھ اس کی اس بدکاری پر جس اس کوالی ساتھ اس کی اس بدکاری پر جس اس کوالی ساتھ اس کی اس بدکاری پر جس اس کوالی ساتھ اس کی اس بدکاری پر جس اس کوالی ساتھ اس کی اس بدکاری پر جس اس کوالی ساتھ اس کی اس بدکاری پر جس اس کوالی ساتھ اس کی اس بدکاری پر جس اس کوالی ساتھ اس کی اس بدکاری پر جس اس کوالی ساتھ اس کی اس بدکاری پر جس اس کوالی ساتھ اس کی اس بدکاری پر جس اس کوالی ساتھ دیا دیکھنے والوں کو بھی عبرت ہوتی ) بین ری ۔

# نوضيح

﴿ فلبنولن اللّه ﴾ لعان كاتهم شعبان و هي مين آيا تفاسب سے بہلے نعان كاتهم هلا أبن اميد برنا فذبوا تفااس سے بہلے نعان كو يمر مجلانى كى روايت ميں (فيد انول فيك) كے الفاظ سے معلوم بوتا ہے كے افان كاتهم ان كے باروميں اترا تفاليكن على على في تعلق دى ہے كہ لعان كاتهم عام ہے تو ہرا يك كے باروميں ہے بہاجا سكتا ہے كہ تر ہے متعلق ہے يااصل حقيقت يہ ہے كہ تھم تو عويمر كے متعلق آيت نازل ہوئى ہو ہے كہ تھم تو عويمر كے متعلق آرا تفا مگراس بر عمل هلال ابن اميد نے بہلے كيا يامكن ہوؤوں كے متعلق آيت نازل ہوئى ہو (المبينة) يعنى كواو بيش كرويد فظر منصوب ہے (و فقو ها) يعنى لوگوں نے اس کوشم كھانے سے روكا اور منع كيا (انها موجبة) يعنى لوگوں نے اس کوشم كھانے سے روكا اور منع كيا (انها موجبة) يعنى پانچوس بارتهم كھانالعان كے تم كم كونا بت كرويگا اور آخرت ميں عذاب كو واجب كرديگا (فيد لد كات) كاف مشدد ہے دو قفت ) كے معنى ميں ہے بعنى اس عورت نے تو تف كيا اور دك قب يعنى جي ہو ہي اور تاخيركى (سائو الموجبة ) ليوم ) لينى جميشہ كيك اپني توم كورسوائيس كر سكتى ہوں اس جملہ سے گويا اس عورت نے جرم كا اقرار كيا پھراس بچارى كو پہ بى الميوم ) ليعنى جميشہ كيك اپني توم كورسوائيس كر سكتى ہوں اس جملہ سے گويا اس عورت نے جرم كا اقرار كيا پھراس بچارى كو پہ بى المور كيا كا اس نے قسم كھاكر اس نے قسم كھاكر كريا چوسيايا اور كيا طام كيا۔

# زنا کی تہمت جارگواہوں کے ذریعے ثابت ہوتی ہے

﴿ ﴾ وعن آبِى هُوَيُوهَ قَالَ قَالَ سَعُدُ بُنُ عُبَادَةَ لَوُ وَجَدُتُ مَعَ آهَلِى رَجُلًا لَمُ آمَسَهُ حَتَى آتِى بِاَرْبَعَةِ شُهندَاءَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمُ قَالَ كَلًا وَالَّذِى بَعَثَكَ بِاللَّحَقِّ إِنْ كُنتُ لاُعَاجِلُهُ بِالسَّيْفِ قَبُلَ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِسْمَعُوا إِلَى مَايَقُولُ سَيِّدُكُمُ إِنَّهُ لَغَيُورٌ وَآنَا اَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ اَغُيْرُ مِنَى (رواه مسلم) اور حضرت ابو ہریرۃ کہتے ہیں کہ (ایک سحابی) سعدؓ نے کہا کہ اگر ہیں کمی غیر مرد کواپٹی ہبوی کے پاس پاؤں تو جب تک جارگواہ فراہم نہ کراوں اس کو ہاتھ نہ لگاؤں؟ ( یعنی اس کو نہ ماروں اور آل نہ کروں؟) رسول کر ہم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ، سعدؓ نے کہا کہ ہرگز نہیں شم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوچن کے ساتھ بھیجا ہے جس قبل اس کے کہ چارگواہ قبر اس طور پر کھوار ہے اس کا خاتمہ کردوں گا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ( ساخرین مجلس کوئا طب کر کے ) فرمایا سنوا تمہا راسردار ( لیتن سعدؓ ) کیا کہدر ہا ہے بلاشہدہ غیرت مند ہے جس اس سے زیاوہ غیرت مند ہے جس اس سے زیاوہ غیرت مند ہے جس اس سے زیاوہ غیرت مند ہے۔ ( مسلم )

### توضيح

است معوا اللی ما یقول سید کم: بیمان میسوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت سعد کے کلام سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے نبی اکرم کے ارشادگرای کی مخالفت کی حالانکہ وہ بڑی اونجی شان والے صحافی ہیں؟

اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت سعد فی ارشاد نہوی کی مخالفت نہیں کی بلکہ آب نے اپنی طبیعت اور پوشیدہ جذبات اور باطنی کیفیت کا اظہار فرمایا ہے کہ میری کیفیت اور غیرت کا تو یہ عالم ہے کہ اس حالت میں کسی مرد کواپی بیوی کیساتھ دکھوں تو کسی گواہ کے انتظار سے پہلے اس کو آل کرے کہا بہادوں گا حالانکہ شریعت کا حکم دومراہے تو میں کیا کروں؟ اس پر حضورا کرم نے حاضرین مجلس سے فرمایا کہ سنوتہارا مردار کیا کہدر ہاہے گویا آنخضرت نے حضرت سعد کی اس طبی کیفیت اور غیرت کی تعریف فرمائی کہ بیتہارا مردار سے اور مرداروں کی طبعیت میں بہ جذبات ہوتے ہیں لیکن شریعت کا حکم اس طرح نہیں بلکہ اس کے برعس ہے آنخضرت نے حضرت سعد کی بات کی تا ئیڈ نیس فرمائی بلکہ آپ نے ان کے عذر کو بیان فرمایا ہے حضرت مظہر فرمائی کی بلکہ آپ کے سوال کا مقصد یہ تھا کہ آنخضرت کی خضرت کی طرف سے اجازت میں کہ حضرت سعد نے آنکو فرمادیا اور بلیخ طرف سے اجازت میں جائے تا کہ اس حالت میں ایسے شخص کوئل کردیا جائے آنخضرت کے تقل کرنے سے انکار فرمادیا اور بلیخ طرف سے اجازت میں جو میں پرحضرت سعد نے سکوت اختیار کیا۔

# 

﴿٧﴾ وعن الْمُغِيْرَةِ قَالَ قَالَ سَعَدُ بُنُ عُبَادَةَ لَوْرَايُتُ رَجُلا مَعَ اِمُوَاَتِى لَصَوَبُتُهُ بِالسَّيُفِ غَيْرُ مُصُفِح فَبَـلَـغَ ذَلِكَ رَسُـولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ وَاللَّهِ لَانَا اَغُيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ اَغْيَـرُ مِنْسَى وَمِنُ آجُل غَيْرَةِ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ الْفَوَاحِسْ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ وَلَاآحَدَ اَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُدُّرُ مِنَ اللَّهِ وَمِنُ اَجُلِ ذَٰلِكَ بَعَثُ الْمُنْذِرِيْنَ وَالْمُبَشِّرِيْنَ وَلَااَحَدَ اَحَبُّ اِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ اللَّهِ وَمِنْ اَجُل ذَٰلِكَ وَعَدَاللَّهُ الْجَنَّةَ(متفق عليه)

ا ورحفرت مغیرہ کہتے ہیں کہ حفرت سعد نے یہ کہا کہ اگر ہیں کی غیر مردکوا بی بیوی کے ساتھ دیکھوں تو ہی اس کو کوار

م یہ ماردوں اور کلوار کی بیٹت کی جانب ہے نہیں بلکہ دھاروالی جانب سے ماروں (حاصل ہے کہ ہیں کلوار ہے اس کا خاتر کردوں) جب رسول کر بم صلی اللہ علیہ و کلم تک یہ بات بیٹی (کہ سعد اس طرح کہتے ہیں) تو آپ نے (صحابہ سے فرمایا کیا تہمیں سعد کی اس غیر معمولی) غیرت مندی پر تجب ہے؟ خدا کی تسم میں یقینا ان سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ نے اپنی غیرت بی کی وجہ سے (تمام) گنا ہوں کو حرام کیا ہے خواہ وہ ظاہری گناہ وں یا بوشیدہ گناہوں اور عذر کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی محبوب نیس رکھتا اور ای کے لئے اللہ تعالیٰ نے ڈرانے والوں اور بیٹارت دیے والوں ( بیغی بیغیروں ) کو بھیجا ہے نیز تعریف کرے کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی پہندئیں کرتا اور ای کے سیب اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ( بیغاری وسلم )

# توضيح

غبر مصفع: اس کامطلب بیک تکوار کی دھارے ماروں گا کنار ویا پشت ہےاور چوڑے حصہ سے نہیں ماروں گامراڈ آل کرنا ہے ، مُسطف ہے میم کے ضمہ صادما کن اور فائے کسرہ کے ساتھ بھی ہے جو ضارب کی صفت ہے اورا گرفا برفتی ہے تو یہ تکواروں کی صفت ہے گی بعض نے فاکومشد دیڑھا ہے سب حال واقع ہیں۔

والله اغبر منی: آدی کی اندرونی کیفیت کاس تغیرکانام غیرت ہے جوا ہے اہل دعیال کے متعلق کی ناگوار بات دیکھنے سے بیدا ہوجاتا ہے،اب سوال یہ ہے کہ اس منہوم کے ساتھ غیرت کا اطلاق اللہ تعالی پر کیسے ہوسکتا ہے بیتو محال ہے اس لئے علاء نے لکھا ہے کہ اللہ کے غیور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندوں کے معاصی اور گناہوں کے ارتکاب پر غفیناک ہوجاتا ہے اور ناراض ہوجاتا ہے تو لفظ غیرت حیاء اور رحمت کے الفاظ کی طرح ان الفاظ میں سے ایک ہے جن کا اطلاق ابتداء کے اعتبار سے ہوتا ہے (المدعدی) اس لفظ سے ابتداء کے اعتبار سے اللہ تعالی پڑیس ہوتا ہے البتہ غاید ونہا یہ اور انجام و نتیجہ کے اعتبار سے ہوتا ہے (المدعدی) اس لفظ سے دومفہوم مراوہ و سکتے ہیں پہلا یہ کہ اللہ تعالی کو یہ بات مجوب ہے کہ ہر مخص کے عذر کوختم کر سے اور کسی کا کوئی عذر باقی نہ چھوڑے تا کہ قیامت میں جمت کا موقع باقی نہ رہای لئے انٹہ تعالی نے انبیاء کرام کو بشیر و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا، اس لفظ کا ووسرامغہوم و جی عام اور مشہور مطلب ہے کہ جب کوئی محض اللہ تعالی کے سامنے اپنے جرم کا عذر پیش کرتا ہے معذرت و دسرامغہوم و جی عام اور مشہور مطلب ہے کہ جب کوئی محض اللہ تعالی کے سامنے اپنے جرم کا عذر پیش کرتا ہے معذرت یہ بی تعنید کرتا ہے عاجز اند ورخواست کرتا ہے معافی ما نگرا ہے تو اللہ تعالی سب سے زیادہ اسے قبول فرما کر معاف کر دیتا ہے دو تواہ کہ عام اور مشہور مطلب ہے کہ جب کوئی محض اللہ تعالی سب سے زیادہ اسے قبول فرما کر معاف کر دیتا ہے دو تواہ کہ عالی کہ حضا کہ کرتا ہے عاجز اند ورخواست کرتا ہے معافی ما نگرا ہے تو اللہ تعالی سب سے زیادہ اسے قبول فرما کر معاف کر دیتا ہے

ین کابیان ۱۸

(المسمدحة) یعنی القدتعالی اپنی تعریف کوسب سے زیادہ پسند کرتا ہے کیونکہ وہ تمام خوبیوں کا مالک ہے اور تمام صفات کمالیک سے متصف ہے ارشاد ہے (السکیسویساء رہائسی و العظمة ازاری) کی وجہے کہ اللہ تعالیٰ نے خودا بی تعریف کی ہے اور دوسروں کواس کی ترغیب دی ہے اور جنت کا وعدہ انہیں لوگوں سے کیا ہے جواس کی زیادہ سے زیادہ تعریف کرتے ہیں۔

﴿ ﴾ وعن آبِي هُـرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَغَارُ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ لَا يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَاحَرَّمَ اللَّهُ (متفق عليه)

ا ورحصرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک وتعالیٰ غیر شند ہے اور موسن ( میمی ) غیر شند ہے ( یعنی غیرت دراصل اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جوموس میں بھی سوجود ہے ) اور اللہ تعالیٰ کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ موسن و دکام نہ کرے جس کواللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ ( بخار کی وسلم )

# خيالى شبهات كى بنياد پرتهمت نەلگاؤ

﴿ ٨﴾ وعنه أنَّ أَعُرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالَ إِنَّ اِمُرَاتِي وَلَدَتُ غُلامًا أَسُوَدَ وَإِنَّى أَنْكُرْتُهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ لَكَ مِنُ إِبِلِ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَمَا أَلُوانُهَا قَالَ خُمَّرٌ قَالَ هَلُ فِيُهَا مِنُ أَوْرَقَ قَالَ إِنَّ فِيْهَا لَوُرَقًا قَالَ فَأَنَّى تُوكى ذَلِكَ جَاءَ هَا قَالَ عِرُقٌ نَزَعَهَا قَالَ فَلَعًلَ هَذَا عِرُقٌ نَزَعَهُ ولَمْ يُرَخِّصُ لَهُ فِي الْإِنْبَفَاءِ مِنْهُ ( مَتَفَقَ عَلِيهِ)

بورصفرت ابوہریرہ کہتے ہیں کہ یک و بہاتی رسول کر بیصلی القد عدیہ وسم کی خدمت میں حاضر ہوااور فرنس کیا کہ درمیں بیوی نے ایک ابھر سے ایک ایس ایس بی بیل نے اس کا انگار کر دیا ہے ایک ایس ہے ہیں کہ دیا ہے کہ وہ بیراہم رنگ نہیں ہے ) ہیں نے اس کا انگار کر دیا ہے (بیش ایس کے جنم دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا

<u>لعان كابيان</u>

تو ضيح

ے سید اس و دیا اس و بہاتی کے ذہن ہیں یہ بات تھی کدمیرا یہ بچہ کالا کیوں ہے جبکہ میں خود گورا ہوں میری ہوی گوری ہے یہ بچہ آخر کس کا ہے اس و بہاتی کے ذہن ہیں یہ بات تھی کدمیرا یہ بچہ کالا کیوں ہے جبکہ میں خود گورا ہوں میری ہوی گوری ہے بچہ آخر کس کا ہے اس پرانہوں نے شبہ کا ظہار کیا حضورا کرم نے نہا ہت تھیں نہ اپر تھا اس نے حقیقت کو پالیا اور خاص تھی ہوگئی اس فی فرماتے ہیں کہ محض معمولی باتوں اور ضعیف علامتوں کی بنیا و پراپنے بچے کا انکار کرنا منع ہے بلکہ اس صورت میں مضبوط ولائل اور کھمل شہادت کی موجود ہونا ضروری ہے مثلا ہوی ہے جس کی بیدا ہوگیا یا صحبت کے بعد جھوماہ سے کم مدت میں بچے پیدا ہوگیا ایک صورتوں میں انکار کرنا جا کڑنے میں انکار کرنا جا کڑنے ہیں۔

### ولدزنا كانسب زاني سے ثابت نہيں

﴿ ﴾ ﴿ ﴾ وعن غائضة قَالَتُ كَانَ عُتُبةً بُنُ ابى وقَاصِ عَهِدَ إلى آخيه سَعْدِ بُنِ ابِى وَقَاصِ آنَ ابُنَ وَلِيُدَةِ وَمُعَةً مِنْكَى فَاقَبِ ضُهُ النُّكَ فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحَ آخِذَهُ سَعُدٌ فَقَالَ اِنَّهُ إِبْنُ آخِى وَقَالَ عَبُدُ بُنُ زَمُعَةَ آخِى فَقَالَ سَعُدٌ بَارْسُولَ اللَّهِ اِنَّ آخِى كَانَ عَهِدَ النَّي اللهِ وَمَلْمَ فَقَالَ سَعُدٌ بَارْسُولَ اللَّهِ اِنَّ آخِى كَانَ عَهِدَ النَّي اللهِ وَقَالَ عَبْدُ ابْنُ زَمُعَةَ آخِى وَابْنُ والنَّهُ وَلَهُ عَلَى فِرَاشِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ أَنْ وَلِهُ عَلَى إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ أَنْ اللهِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ أَنْ لِللهُ وَلِهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَلِهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَلَا لَهُ وَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَيْهُ وَلَا هُوَ آخُوكَ يَا عَبُدُ بُنُ زَمُعَةً وَمُو وَاللّهُ وَلِهُ وَلِيهِ قَالَ هُو آخُوكَ يَا عَبُدُ بُنُ وَمُعَةً الْمُعَالِقُولُ اللّهُ وَفِى رَوَايَةٍ قَالَ هُوَ آخُوكَ يَا عَبُدُ بُنُ وَمُعَالًا مُولُولُ وَلِمُ اللّهُ وَفِى رَوَايَةٍ قَالَ هُو آخُوكَ يَاعَبُدُ بُنُ وَمُعَةً مِنْ اللّهُ وَلِى وَايَةٍ قَالَ هُو آخُوكَ يَا عَبُدُ بُنُ وَمُعَةً عَلَى اللّهُ وَلِى رَوَايَةٍ قَالَ هُو آخُوكَ يَا عَبُدُ بُنُ وَمُعَلَى عَلَيْهِ الْمَعْقُ عَلِيهِ الْمَقْلَ عَلَى اللّهُ وَلِي وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللهُ وَلَا مُؤْلِلُكُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي الللهُ وَلَا اللّهُ وَلِي الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي الللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ  اللهُ  اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

اور حفرت عائش کہتی ہیں کہ عتبہ بن ابی وقاص نے اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص کو وصیت کی کہ زمعہ کی لونڈی کا لڑکا میرے نطفہ سے ہے تم اس کو لے لین چنا نچہ فتح کمد کے سال سعد نے اس لڑکے کو لے نیا اور کہا کہ بید میرا بحقیجا ہے دہیر عبدا بن زمعہ نے کہا یہ میرا بھائی ہے بھر وہ دونوں اپنا معاسد رسول کر بم صلی اللہ علیہ وسم کے بیاس نے کھے اور سعد نے کہا کہ اور کا) میر سے بھائی کا ہے اور اس نے بھے اس کے بارے ہیں وصیت کی تھی اور عبدا بن زمعہ نے کہا کہ (بیاز کا) میر سے بھائی کا ہے اور اس نے بھے اس کے بارے ہیں وصیت کی تھی اور عبدا بن زمعہ نے کہا کہ (بیاز کا) میر ابھائی ہے اور اس نے بھے اس کے بارے ہیں وصیت کی تھی اور عبدا بن زمعہ نے کہا کہ (بیاز کا) میر ابھائی ہے اور اور اور اس کی لونڈ کی کا میٹا ہے جو میر سے باپ کی تو تھا اور عبدا ہو کہ بات شکر ) فرمایا کہ عبد بن زمعہ اس بچر کے تم بی حقداد ہو کہوں کی طرف منسوب ہوتا ہے اور زائی کے لئے (نسب و میرا ہ سے ) محروی ہے (بایہ کہ زائی کے منسوب ہوتا ہے اور زائی کے لئے (نسب و میرا ہ سے ) مجروی ہے (بایہ کہ اس کو جس سے ) بھرا تخضر سے ملی اللہ علیہ وسلم نے حضر سے سود ہیں نہ معروب میں اللہ علیہ وسلم نے حضر سے سود ہیں نہ معرف کرمایا کرتم اس لڑک ہے سے میرا نے معرب نے درمایا کرتم اس لڑکے کے اس کی ایک کرمایا کہ میں اور کرمایا کرمایا کہ کہ اس کی سے درمایا کرمایا کے اس کے میں کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کے میں کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرما

لعال كابيان <sup>الار</sup>

پر دہ کیا کر دکیونکہ اس میں مقبہ کی شاہت نظر آتی ہے چنا نچہ حضرت سودہ اس لڑکے کے ساسنے بھی نہیں آئیں یہاں تک کہ وہ واصل بحق ہوگیا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا عبدین زمعہ! وہ لڑکا تمہارا بھائی ہے اس لئے کہ وہ لڑکا ان کے باپ کے بستر پر بیدا ہوا تھا۔ (بخاری وسلم)

### توطنيح

"ان ابن ولیدہ زمعہ"اس مدیث کے مطلب جھنے کے لئے پہلے یہ جھناجا ہے کہ ایک سعد بن ابی وقاص ہے دوسرا متبہ بن ابی وقاص ہے جواس کا بھائی ہے مطرت سعدا کیان لے آیا تھا اور عتبہ کفر پر مرا بلکہ عتبہ وہی بد بخت ہے جس نے جنگ احد کے موقع پر آنخضرت کے دندان مبارک شہید کئے تھے۔عتبہ نے زمعہ کی لوغری سے زنا کیا تھا زمعہ حضرت سودہ کے باپ کا نام ہے اوران کے بیٹے کا نام عبد ہے جواس حدیث میں ذکور ہے۔

جاہلیت کے اصول کے مطابق اگر کوئی مخص کسی کی لونڈی سے زنا کرتا اوراس کے نتیجے میں بچے پیدا ہوتا تو وہ بچیا ہی زانی کا ہوتا تھااورا کئی اولا دمیں شار ہوتا تھا ،ای اصول کے تحت عتبہ نے اپنے بھائی حضرت سعدؓ کو وصیت کرر کھی تھی کہ زمعہ کی لونڈی کا بچہ میرانے کیونکہ بیمبر سے نطفہ سے ہے۔

البذاان کواپ تینے میں لیلو چنانچہ جب مکہ مرمد فتح ہوا تواس موقع پر حضرت سعد یہ اس لڑ کے کو لیا اور کہا کہ سیم میرا بھیجا ہے ،عبدا بن ذمعہ نے کہا کہ سیم را بھائی ہے کیونکہ میر ہے باپ کی لونڈی سے پیدا ہوا ہے ، بیتنازع جب حضور اکر مسلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آنخضرت نے نیااسلامی دفعہ نافذ فر مایا اور لڑ کے کوعبد کے حوالہ کر کے جا ہمیت اگر مسلم اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آنخضرت نے نیااسلامی دفعہ نافذ فر مایا اور لڑ کے کوعبد کے حوالہ کر کے جا ہمیت کے قاعدہ کواس مبارک فرمان کے ذریعہ سے تو زویا کہ "المول دللفوائ و للعاهو الحجو" بعن بچاس کا ہوگا جس کے فراش پر بیدا ہوا اور زانی کے لئے مردی کے موا پر نہیں یا مطلب یہ کرزانی کے لئے سنگ باری اور پھر ہیں'

بہر حال فیصلہ تو ای طرح ہوالیکن چونکہ اس لڑ کے میں عتبہ کی واضح مشابہت پائی جاتی تھی اس لئے حضورا کرم نے حضرت سودہؓ سے فرمایا کہ ان سے بردہ کرو چنانچ انہوں وفات تک ان سے بردہ ہی کیا ،اس واقعہ سے یہ بات واضح ہوگئی کہ قرائن اور علامات ومشابہت کا عتبار نہیں بلکہ فراش اور زوجیت پردار و مدار ہے۔

# ا ثبات نسب میں قیا فہ شناس کا قول معتر ہے یا نہیں؟

﴿ ا ﴾ وعنها قَالَتُ دَخَلَ عَلَى رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مُسُرُورٌ فَقَالَ آئ عائِشَهُ ٱلّهُ تَوَى آنَّ مُجَزِّزًا ٱلْمُسْلَلَجِيَّ دَخَلَ فَلَمَّا رَاى اُسَامَةَ وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيُفَةٌ قَدُ عَطَّهَا رُوْسَهُمَا وَبَدَتُ ٱقْدَامُهُمَا فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ ٱلْاقْدَامَ بَعُضُهَا مِنُ بَعُضِ (متفق عليه) اور دھرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک ون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش خوش میرے ہاں تشریف لائے اور دھرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک ون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش خوش میرے ہاں تشریف لائے اور فر مایا کہ عائشہ کیا تہ ہیں معلوم نہیں (آج) بحر زید کمی (معجد نبوی میں) آیا اور جب اس نے اسامہ اور زیدگود یکھا جواس طرح چاور اوڑھے ہوئے تھے تواس نے کہا کہ ان جواس طرح چاور اوڑھے ہوئے تھے تواس نے کہا کہ ان دونوں کے ہیر ایک دوسرے کے مطابق ہیں (لیعنی یہ پیرجن دوآ دمیوں کے ہیں وہ آئیں میں باپ بیٹے ہیں) ۔ (بخاری وسلم)

# توضيح

ان مجز ذالمد الجی: جُرز دمکم کے وزن پر عرب کے ایک مشہور قیافی شاس کا نام ہے ان کا خاندانی تعلق چونکہ قبیلہ مدئی ہے تھا اس لئے بیائی قبیلہ کی طرف منسوب ہے عرب میں قیافہ شنائ میں بیٹ خفس سند کی حیثیت رکھا تھا اور لوگوں میں یہ افقاد فی اور معیار تھا اوھر حضرت زید بن ثابت بہت خوبصورت تھا ور ان کے بیٹے اسامہ بن زید چونکہ حضرت ام ایمن کے بطن سے تھا اس لئے وہ اپنی والدہ کی طرح سانو نے رنگ کے تھے منافقین پرو پیکنڈہ کرتے تھے کہ اسامہ اپنی باپ کا نہیں بطن سے تھا اس لئے وہ اپنی والدہ کی طرح سانو نے رنگ کے تھے منافقین پرو پیکنڈہ کرتے تھے کہ اسامہ اپنی باپ کا نہیں فور کہ بیٹ فور ہوجاتے تھے لیکن اس کے تو رئیلئے کی ایک چیز اور سند کی ضرورت تھی جے معاشرہ کے تمام افراد بلا چون و چرا قبول کی خاطر ہوجاتے تھے لیکن اس کے تو رئیلئے کی ایک چیز اور سند کی ضرورت تھی جے معاشرہ کے تمام افراد بلا چون و چرا قبول کرتے اور وہ سند قیافہ شناس کی قیافہ شناس ہی ہو سکتی تھی چینا نیائہ تھا م فرما یا اور ایک دن عرب کا مشہور قیافہ شناس کی جوروں پر چا در تیں اس طرح لیٹے سوئے تھے کہ چروں پر چا در تی اس کر مصور اکرم بہت فوش ہوئے کہ چوروں پر چا در تی اس پر حضور اکرم بہت فوش ہوئے کہ چکا اس پر و پیگنڈہ کے تو رئیلئے ای سند کی ضرورت تھی ورنہ آسان سے دتی بھی آسکی تھی تھر عرام معاشرہ میں قیافہ کا زیادہ اعتبار تھا۔

#### فقتهاء كااختلاف

جہور کے زدیک سی بھی نسب کے ثبوت کیلئے دوسرے دلائل کے علاوہ قیاف بھی ایک مؤثر ولیل ہان دھرات نے ذیر بحث حدیث سے استدلال کیا ہے ائد احتاف فرماتے ہیں کہ علم قیافی ثبوت نسب کے لئے کانی نہیں ہے کیونکہ قیافہ اس کے مان میں کی چیزی پہچان اس کے اندر کے نشانات اور علامات سے ہوتی ہا اور پیخین اور اندازہ ہے جس سے قطعی اور بیٹی علم کا نام ہے جس سے قطعی اور بیٹی علم کا ہونا ضروری ہے اس لئے شریعت ہیں امور بھینے کا مقار ہے البدا قیافہ ہوں کے باقی جمہور نے جس حدیث سے استدلال کیا ہے تو اس میں صفورا کرم کو پہلے امور بھینے کا اعتبار ہے باقی جمہور نے جس حدیث سے استدلال کیا ہے تو اس میں صفورا کرم کو پہلے سے بذرید وی معلوم تھا کہ اسامہ زید بی کا بیٹا ہے لیکن جو کہ منافقین کا طعن اور پرو پیگنڈہ قیافہ شناس کے فیصلہ سے ختم

ہوسکتا تھا اس نئے آنحضرت نے قیاف شناس کی بات پر خوتی کا اظہار فر مایا یہ جوت نسب پر دلیل نہیں بلکہ دفع طعن کے مسلکہ دلیل ہے ای اختلاف پر یہ سنلہ متفرع ہے کہ مثلا دوآ دمیوں میں ایک شتر کدلونڈ کی ہے اور دونوں کے جماع کے نتیجہ میں اس کا بچہ بپدا ہو گیا تو اپنے اس کے جماع کے نتیجہ میں اس کا بچہ بپدا ہو گیا تو اپنے ہیں کہ قائف نے جو فیصلہ کیا اس کے مطابق بچہاں شخص کا ہوجا برگا احزاف فرم ہے جی کہ اس صورت میں دہ بچہ دونوں کا مشتر کہ کملوک ہوگا اور لونڈ کی دونوں کی ام ولد دموجائے گی اگر چہ حقیقت میں وہ بچہ کسی ایک کہ ہوگا سکین قائف کے فیصلہ کا اعتبار نومیں ہے کیونکہ اس فیصلہ سے بھی استدلال کیا کہ شرت می کہ خطرت می اس بچے میں شرکے میں استدلال کیا کہ شرق کے حضرت می اس بچے میں شرکی ہیں استدلال کیا کہ شرق کے حصرت می اس بچے میں شرکی ہیں اس بی میں اس مطرح فیصلہ تھا گویا اجماع صحابہ ہو گیا ملائل قاری نے میں جے کے دارے بھی نقل کی جس ۔

### اینے باپ کاا نکار کرنے والا دوزخی ہے

﴿ ١ ﴾ وعن سَعُدِ بُنِ أَبِي وَقَاصِ وَابِي بَكُرَةَ قَالَاقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ إِدَّعَى اِلَى غَيْرِ آبِيْهِ وَهُوَ يَعُلَمُ آنَّهُ غُيُرُ ٱبِيْهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ (متفق عليه)

اور حضرت سعدین انی وقائص اور حضرت ابو بکر ؤ دونوں راوی جی کدرسول کریم سنی القد علیہ وسلم نے فریا پر چوخض اسپط آپ کواسپط باپ کے بجائے کسی دوسر سے فنس کی طرف منسوب کر ہے اور وولیہ جانتا بھی ہو کہ بیریمر اباپ فیس ہے تو اس پر جنت حرام ہے ۔ ( بنی ری وسلم )

### توطنيح

من الاعمى الى غير ابيان ليعنى اپنے نسب كوچھ كرائے باپ ہے يجائے كى اوركوباپ كہديا تو اس پر جنت حرام ہے اس كى اول اوجہ بيہ ہے كہ جوشن اپنے باپ ہے بجائے اپنے آپ كود وسر ہے تنسى كى طرف منسوب كرتا ہے اورائ حرام كمل كوطال سمجھتا ہے تو وہ حقیقت میں ایک حرام كوحال كہت ہے اور يہ نفر ہے تو كفرى وجہ سے اس پر جنت حرام ہوليكن قيامت دخول اولى كے ساتھوائ پر جنت حرام ہے تيسرا جو اب سيہ ہے كہ اس گنا د كا اثر تو يجى ہے كہ اس پر جنت حرام ہوليكن قيامت ميں فيصله مجون مركب پر ہوتا ہے چوتھا جو اب سے كہ يہ كھرتشد پر اتفاعظا تھد پر افر مايا آئے والى روايت نمبر آائي ( فقد كفر ) كے الفاظ آئے ہيں وہاں اگر كفرے كفر حقيق مرا د ہوتو يہاں كے جو ابات ميں سے جو اب دوم كوچھوڑ كر باقی جو ابات اس حدیث كيلئے بھى جيں ہاں البتہ وہاں اگر كفرے كفران فعت مرا د نہا جائے تو بھركوئى اعتراض نہيں آئے گا۔ ﴿ ١ ﴾ وعن آبِي هُوَيُوةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَوْعَبُوا عَنُ آبَالِكُمُ فَمَنُ رَغِبَ عَنُ آبِيْهِ فَفَلَدُ كَفَوَ (متفق عليه)وَ قَلْ ذُكِوْ حَدِيْتُ عَائِشَةَ مَامِنُ آحَدٍ آغَيْرُ مِنَ اللّهِ (في باب صلاة الحسوف)

اور حصرت ابو ہریرہ کتے ہیں کدرسول کر می صلی الله علیہ وسلم نے فر مایاتم (فیرخص سے اپنانسب جو ڈکر ) اپنے باپ سے مند نہ چھیرہ کیونکہ جس شخص نے اسپتا باپ سے مند چھیرا ( یعنی اس سے اسپنا نسب کا افکار کیا ) تواس نے در حقیقت کفران فعت کیا۔ ( بخاری وسلم )

# ايك شقى القلب باپ كى شقاوت الفصل الثانبى

﴿ ١٣ ﴾ وعن آبِى هُرَيُرَةَ آنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ لَمَّا نَوْلَتُ آيَةُ الْمُهَالاَعَنَةِ آيُّمَا الْمُسُواَةِ آدُخَلَتُ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيُسَتُ مِنَ اللَّهِ فِي شَيَّ وَلَنْ يُدْخِلْهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ وَأَيُّمَا رَجُلِ الْمُسَوَّةِ وَلَى اللَّهِ عَلَى وَلَنْ يُدْخِلْهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ وَأَيُّمَا رَجُلِ جَحَدَ وَلَسَدَةُ وَهُو يَنُظُرُ إِلَيْهِ إِحْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ وَفَضَحَةً عَلَى رُؤْسِ الْخَلاتِقِ فِي الْاَوَّلِيُنَ وَالْآخِرِيْنَ (رَاوَاهُ ابُودَاؤَدُ وَالنَسَائِي وَالْدَارِمِي)

اور حظرت الوہر پر ڈے دوایت ہے کہ انہوں لعان کی آیت نازل ہونے کے موقع ہر سول کر پم صفی القد علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو کورت نے بدکاری کرائی اور پھر اس بدکاری کی کورت نے بدکاری کرائی اور پھر اس بدکاری کے نتیجے ہیں بچہ کوجنم و یا اوراس بچہ کواسپنے خاوند کی طرف منسوب کروی ) تو وہ خدا کے نزویک کی ورجہ ہیں نبیس ہے اور القد تعالی اس کو ( اپ مترب اور نیک بندول کے ساتھ ) ہر گزاپی جنت میں واخل نبیس کریگا اور جو محض ایٹ بچے کا افکار کرے ( یعنی اس کی بیوی نے جس بچہ کوجنم وید ہے اس کے بارہ میں کہے کہ میر انہیں ہے ) ورا تعالیہ وہ اس کی طرف و کھی ہے ( یعنی اس کے بیر انہیں ہے ) کو الد تعالیٰ اس سے پر دہ کریگا ( یعنی اس کو خدا کا ویدا رائعیہ بنیس ہوگا) اور اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اس کو قدا کا ویدا رائعیہ بنیس ہوگا) اور اللہ تعالیٰ اس کو قبل ورسوا کریگا دیوا کو وی میں رسوا کریگا ( یعنی جب میدان حشر میں متام اگلی پچیلی محلی تو ان کے درمیان اس کو فیل ورسوا کریگا۔ ( ابودا کو ورنسائی ، داری )

توضيح

ا الدحسلت: لعنی زنا کر کے دوسری قوم کے آ دمی کا بچاہے شوہراوراس کی قوم کی طرف منسوب کرتی ہے عورت کیلئے میزرام

۔ بند اور اس پر جنت حرام ہے ای طرح آگر کوئی مردا ہے بچہ ہے انکاد کرتا ہے تو اس پر بھی جنت حرام ہے خلاصہ یہ کہ نہ عورت زنا کر کے حرام زادہ کوشو ہر کی طرف منسوب کرے اور نہ شوہرا ہے جیتی جیٹے کا انکاد کرے (و ہو یہ نہ ظر الیہ ) لیمن بچر کنگی باندھ کر حسرت بھری نگاہ ہے باپ کی طرف د کچے رہا ہے اور پہنی القلب اس سے انکاد کر دہا ہے بعض شارحین نے وجو پہنظر کا مفہوم بیلیا ہے کہ باپ سنچے کود کچے دہا ہے اور اس کو بہنیان رہا ہے کہ بیر پر ابیٹا ہے اور پھر بھی انکاد کر دہا ہے اس صورت ہیں حو کی شمیر باپ کی طرف اوٹ جائے گی۔

### بد کار بیوی کوطلاق دیدینااولیٰ ہے

﴿ ١ ﴾ وعن ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ لِى إِمْرَاَةَ كَاتَوُدُّ يَذَ كَامِسٍ فَقَالَ النَّسِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقُهَا قَالَ إِنِّى أُحِبُّهَا قَالَ فَأَمْسِكُهَا إِذًا (رواه ابوداؤد والنسائي) وَقَالَ النَّسَائِيُّ رَفَعَهُ أَحَدُ الرُّوَاةِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَحَدُهُمُ لَمُ يَرُفَعُهُ قَالَ وَهِذَاالُحَدِيْثُ لَيْسَ بِنَابِتٍ.

اور حضرت این عباس کیتے ہیں کہ (ایک دن) ہی کریم صلی انقد علیہ وسلم کی خدمت ہیں ایک شخص نے عاضر ہوکر عرض
کیا کہ میری یوی کسی چھونے والے ہاتھ کو جھنگتی نہیں ( یعنی جو بھی شخص اس سے بدکاری کا اراد و کرتا ہے اس کو دو
انکارٹیس کرتی ) ہی کریم صلی انشد علیہ وسلم نے فر مایا اس کو طلاق دید و ساس نے عرض کیا ( یو مکن نہیں ) کیونکہ ہیں اس
سے ( بہت ) محبت کرتا ہوں آ پ نے فر مایا تو پھر اس کی تلمبہائی کر در اتا کہ وہ بدکاری ہیں جتالا نہ ہوسکے ) ( ابوداؤ د
ونسائی ) اور نسائی نے کہا ہے کہ اس روایت کے راویوں ہیں ہے ایک راوی نے تو اس کو حضرت این عباس تک
پہنچایا ہے اور وصل کیا ہے اور ایک راوی نے اس کو این عباس تک نہیں پہنچایا اور وصل نہیں کیا ہے ۔ نیز نسائی نے
کہا ہے کہ یہ عدید یہ تا بت نہیں ہے ( بینی مید میٹ مصل نہیں ہے بلکہ مقطع ہے )

# توطيح

لاتسو دید الامسن: لین کس باتھ لگانے والے کے باتھ کوروئی اور دفع نہیں کرتی ہے اس حدیث کے مطلب ومقعد بیان کرنے میں شارعین حدیث کے مطلب ومقعد بیان کرنے میں شارعین حدیث کے مطلب دنیالات ہیں ،ابن الاعوائی فرماتے ہیں کہ (لاتو ید لامس ) ہے اس عورت کے تس و فجور کی طرف اشار و کیا گیا ہے علامہ خطائی نے بھی تقریبا ایسا ہی مطلب بیان کیا ہے امام احمد بن خبل فرماتے ہیں کہ اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ بیٹورت ہیوقوف اور احمق ہے اپنامال ہرا کی کودے ڈالتی ہے کس سے کوئی مال روکی نہیں ہے علامہ توریخی ای طرح توجیو فرمائی ہے ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ یہ معنی مراد لیناد ووجوں سے زیادہ اولی ہے وجداول بیاکہ

اً نراس ہے زنا مراد لیا جائے تو یہ قدّ ف ہے تو آنخضرت اس بہتان پراس مخض سے ضرور ثبوت ہائٹنتے ورنہ ان کوکوڑے ' ماریتے دوسری وجہ بیک آگر بیغورت بدکار ہوتی اور بات بدکاری کی ہوتی تو حضورا کرمّاس عورت کو نکاح میں رکھنے کی اجازت نہ دیتے بلکہ جدائی کا تھم فرمانے ، قاضی عیاض کا خیال ہدہے کہ یہ عورت اس طرح فجو رمیں مبتلاقتی اور فاجرہ کو نکاح میں رکھنا حرام نہیں ہے خاص کر جب کو کی مختص کسی عورت کی محبت میں مبتلا ہوتو اس کوا ٹر طلاق دینے کا حکم ویا جائے تو بہت ممکن ہے کہ وہ اس ہے بھی ہز ھ کر گمناہ میں مبتلا ہوجائے ندکور ڈمخص کو بھی اس خاص مجبوری کی مبدہے اجازت ویدی گئی اوراس کے لئے بیوا جب کردیا گیا که وه اس عورت کی تبذیب و تاویب کی مجر پورکوشش کیا کرے (فاهسکها ۱۵۱) یعنی ایسی عورت کا حجوزنا می بہتر ہے لیکن اگر اس کو نکاح میں رکھنا ہی ہے تو بھر اس کواس مکر وہ اور قبیج فعل ہے رو سناضر وری ہے یادر ہے بیصدیث ضعیف بھی ہے یا ٹابت ہی نہیں اور ایک جزئی واقعہ ہے معلوم نہیں کہ پیٹنص کون تھاا وران کی ایمانی کیفیت کیاتھی اوراس کی غاندانی غيرت كياتقي اوراس كي نصوصي حالت كيانتي اس وقت منافقين كاد دراوران كاز ورجعي قعا نه معلوم يتخف كون قفااس لئة صحابيه کرام کے بارے میں جوقطعی خوبیاں موجود ہیں کسی مسلمان کو ان کے بارے میں براعقیدہ نہیں رکھنا جا ہے بذل ججہود میں کھناہے کہ مجھے استخص کے بارے میں بچھ معلوم نہ ہو سکا اصابہ میں لکھاہے کہ استخص کا نام ھشا مرتفا اور حضورا کرم یا قرایش کاغلام تھاعلامہ ابن کٹیرنے لکھاہے کہ اس شخص کوانی ہوئ کے بارے میں یقین نہیں تھاالیت قرائن کی بنیاد پریہ بات کہتا تھا جو صرف وہم و گمان کے درجہ میں تھی دوسری طرف ان کی محبت یقینی تھی اس لئے مضور اکرم نے رکھنے کی اجازت دیدی این جوزی نے اس روایت کوموضوع قرار دیاہے لیکن علامہ سیوطی نے ان کی بات روکر دی ہے این حجرنے اس حدیث کوچیج قرار دیا ہے اب اس حدیث پر سیاعتراض ہے کہ احادیث ہی دیوٹ کے نئے شدید وعیدیں آئی ہیں اور یہاں دیوث کی تعریف صادق آری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جووعیرات دیوٹ کے متعلق میں دواس دیوٹ کیلئے میں کہ جو بیوی کو ہدکاری پر دیکھٹا مبوا درخاموش رہتا ہو یبال تو میخص خاموش مبین رہا بلکہ با قاعدہ مقدمہ دائر کردیا اور وہ بھی صرف شک اوراو ہام و**تر ائن بعی**دہ کی بنیاد پرتھا بہاں دیوے کی تعریف صادق تبیں۔

#### مسئلة الاستلحاق

# ا ثبات نسب کےسلسلہ میں ایک واضح مدایت وضابطہ

﴿ ١ ﴾ وعن عَمُرِو بُن شُعَيُب عَنُ آبِيْهِ عَنْ جَدَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَى أَنَّ كُلَّ مُسْتَلَحَقٍ بَعُدَ آبِيهِ الَّذِي يُسَدُعنى لَـهُ أَدْعَاهُ وَرَتُتُهُ فَقَصَى آنَّ مَنُ كَانَ مِنُ آمَةٍ يَمُلِكُهَا يَوُمُ آصَانِهَا فَقَدُ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلُحَقَّهُ وَلَيْسَ لَهُ مِمَّا قُسِمَ قَبُلَهُ مِنَ الْمِيْرَاتِ شَيِّ وَمَاأَدُرَكَ مِنْ مِيْرَاتٍ لَمْ يُقْسَمُ فَلَهُ نَصِيبُهُ وَلَا يُلُحَقُ اِذَاكَـانَ ابُـوهُ الَـذِى آنْـكَرْهُ قَانُ كَانَ مِنْ اَمَةٍ لَمُ يَمُلِكُهَا اَوْمِنُ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَائِنَهُ لَا يَلْحَقُ وَلَا يَرِتُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدُعَى لَهُ هُوَ الَّذِي اَدَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدْ زِنْيَةٍ مِنْ حُرَّةٍ كَانَ اَوْ اَمَةٍ ﴿ ﴿ (رواه ابوداؤه ﴾

اورحفرت عمرواین شعیب اسنے والمدیسے دورووا سنے دادا سے قبل کرتے میں کہ نبی کریم صعی القدعامیہ وسلم نے بہ ( حقم ویے کا) فیصلہ کیا کہ جس ٹڑے کا نسب اس کے اس باپ کے مرنے کے بعد کہ جنگی طرف نسبت کی گئی ہے مدیا گیاہے اوراس کا دعوی اس یا ہے ہے وارثواں نے نیاہے ( یعنی مثلا زید کے مرنے کے بعد اس کے وارثوں نے ویک لڑکے مکر کے بارہ تین اما کہ مدزیہ کامٹا ہے امذا یا بھی زماری طراح زید کا ایک دارٹ ہے ) تو(اس کے بارہ میں ) آنخضرت کے جھم سازر فرہ یا کہ شرودرہ لا جس کا نسبہ ملایا عمیا ہے ) ایک لونڈی کے بطن ہے جو جوسیت کے ون اس کے باپ کی ملکیت تھی ( بیمنی اس لونڈ نی ہے اس ہے باپ کا جا نزطریقہ پر جماع ہواہو ) تو وہ اس تھی کے ساتھو شب میں مل جائے گا مجس نے اس کوملایا ہے (ایمنی جودارے اس کوملائیں کے وہ ان واراؤاں میں مل ھانگا اور ان کے ساتھ میراٹ کا حقد ار ہوگایا کی طور کیا آسراس کوسب ہی وارٹ ملائمی کے تو سب کے چی جیں وارث ہوگا اوراً مرجعتن دارتُون نے ملاء ہوگا تو انجی جھن کے جن میں وارث ہوگا )اور چومیراٹ ایں کو ملائے ہے سکے تھیے۔ ہو پچی ہوگی اس میں اس کا کوئی حصہ ٹیس ہوگا مال جومیرا ٹ وہجی تشیم ٹیس ہوئی اس میں ہے اس کو حصہ سے گا۔ اورااً کر دولئز کاابیہ ہو کہاس کی نسبت جس وے کی طرف جاتی ہےاس نے اس کا تکارکرد باقتا ( یعنی اس وے نے ا ٹی زندگی میں اس کا بنا ہمنا ہونے کا انکار کرو یا تھا ) تو ووڑ کا اس کے م نے سکے بعد وارثوں کے مزنے ہے جیمیں لطے گا اورائل باپ کا دارے نمیں جو گا تی طریق گر و دارگائس ایک نوندی کے نظین سے جو بوسیت سکے دن اس باپ کی سکیت ندری ہو( لیعنی اس نے کسی دوسر مستحض کی نوندی ہے زنا کیا تھا اوراس زنا کے نتیجہ میں بیانز کا پریدا ہوا تھا) یا کسی ایسی آ زادعورت کے بطن سے ہوجس سنداس باب نے زنا کیا تھاتو دوٹر کااس باب کے وارثوں میں شامل نمیس ہوگا ورندا ہے میراث لے گی اگر چہ تو دائ محض (لینی باپ) نے کہ جس کی طرف اس لز کے کی نسبت کی جاتی ہے اس كادعوى كيابور (يه بمله كويا يبط تعمل تاكيد ك طورير به كما أمره واز كادلداتره بوتوس كواس وب يعني زاني م وارثوں میں شامل کرنا ہا جنٹیس ہے اکیونکدا گرخودووز دنی اپنی زعم کی میں اس کے نسب کا دعوی کرنا کہ پیاہی امیٹا ہے تب بھی اس کے ساتھوا س نز کے کا نسب نہ ملتا ہے جانگیراس سے مرتے کے بعد اس کے وار شداس نز کے کواب میں شال کریں )لبذاووٹر کاحمر کی ہے خوا ہوولونڈری کے علن ہے ہویا آ زادعورت کے پیٹے سے پیدا زوا ہو۔ (ابور اڈو)

> تو ضیح م

ان سحل مستلحق: التلحال وين في معنى مين بيعنى ميت كورثاء في مطالبه كيا كداس بجه كوبهار براتهونسب اور

میراث دونوں میں ملایاجائے تو اس تضیہ کی تفصیل اس حدیث میں ندکور ہے متعلمتی اسم مفعول کے ساتھرای ملائے ہوئے یے کو کہتے ہیں اور ملانے کے اس عمل کواستلحاق کہتے ہیں علامہ خطافی فرمائے ہیں کہاس صدیث میں ان احکام کا بیان ہے جو ابتدائے اسلام میں حضورا کرم کے سامنے آتے تھے اور آپ ان کے بارے میں فیصلہ فرماتے تھے علامہ خطابی کا کہنا ہے کہ ز ما نہ جا ہلیت شن لوگوں کی بدکا راور بدکر دارلونڈیاں بدکر داری کیلئے گھوتنی پھرتی رہتی تھیں اس بدکر داری کے نتیجہ بیس جب بچہ بیدا ہوجا تا تھا تو زانی دعوٰ ک کرتا تھا کہ یہ بچہ میرا ہے ججھے دیاجائے اور مالک بھی دعوٰ ک کرتا تھا کہ یہ بچے میرا ہے کیونکہ میری لونذی سے بیدا ہے جبیبا کہ زمعہ کی اونڈی کا قصداس ہے پہلی حدیث میں گذر چکا ہے اس تنازع کوفتم کرنے کیلئے حضورا کرم نے ایک شرعی ضابطہ مقرر فر مایا تھا اس ضابطہ کی وضاحت اس حدیث میں ہے اس کومٹال سے اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ مثلا زیدا کیے محف ہے اس کا انتقال ہو گیا اس کے بعد اس کے وارثوں نے دعوی کیا کہ فلاں لونڈی کا فلاں لڑ کا زید کا ہے جو ہمارے ساتھ نسب اور میراث میں شریک ہے لہذواس کو ہمارے ساتھ محق کیا جائے واسلام نے چند شرا نکا کے ساتھ مان وارثول کے اس دعوٰ کی کوشنیم کیا ہے البتہ جن وارثوں نے اس دعوٰ می میں حصرتہیں لیا تو ان کےنسب اور میراث میں بیٹز کا ' شریک نہیں ہوگا ،اسلیٰ ق کی صحت کیلئے اس حدیث میں جن شرا لکا کی طرف اشارہ کیا گیاہے وہ ثبت اور منفی شرا لکا مندرجہ ذیل ہیں(۱) پہنی شرط یہ ہے کہ مثلا بیلونڈی زیدگی زندگی میں اس کی ملکیت میں آئی ہواورا گر آزادحرہ عورت کے متعلق بیہ دعوٰی ہوتو دوآ زاوحر وعورت زید کے نکاح میں رہی ہو،اس شرط کامنفی پہلویہ ہے کدا گریدلونڈی زید کی ملکیت میں نہیں آئی ہو اور یا بیرحرہ عورت زید کے نکاح میں نہیں آئی ہوتو اس صورت میں میلز کا ولد الزنا ہے نداس کا اعتلجا ق سیجے ہےا ورنہ وارث اس کو ا ہے نسب میں شامل کر سکتے ہیں بلکہ اس صورت میں اگرخو در پر بھی مثلا اپنی زندگی میں نسب کا دعوٰ ی کر بے تو وہ بھی درست نہیں ہوگا کیونکہ یہ بچہ ولد زیا ہے (۲)امتلحاق کی صحت کیلئے دوسری شرط یہ ہے کہ مثلا زید نے اپنی زندگی میں ارازے کا ا قرار واعتراف بھی کیا ہوا در اعلان بھی کیا ہوکہ یہ بچہ جائز طریقہ سے میرا بچہ ہے،اس شرفا کا تھی پہلویہ ہے کہ اگر زید نے اپنی زندگی میں اس بچہ ہے انکار کیا ہو کہ بیمبرا بچینیں ہے تو زید کے مرنے کے بعد اس کے وارث کسی صورت میں اس کونسپ ومیراث میں شریک نہیں کر بچتے ہیں (۳) تیسری شرط سے کہ جو مال ور ٹاء کے درمہاں اس بچیہ کے ستلحاق ہے پہنے تقسیم ہو چکا ہے اس میں اس بچیکا حصہ نہیں ہوگا ہاں جو مال ابھی تک تقسیم نہیں ہوا ہوا ورآئے تقسیم ہوگا اس میں یہ بچیتمام ورہا ہے ساتھ برابر کا شریک ہوگا وان وضاحتوں کے بعد انشاء انڈراس حدیث کے تمام پیبلوؤں کاسمجھنا آ سان ، جائےگا اب اس عدیث میں بعض جنلول کی تر کیب کی وضاحت بھی ضروری ہے تا کداس کامنیوم زیادہ واضح ہوجائے اورعبارت میں جوڑ پیدا موجائے ،اس صدیث میں (فیضمی ان کیل مستطحق) میں (ان<sub>ے) کا اسم (کیل مستطحق) ہے اور اس کے بعدوالی</sub> عبارت (مستلحق) کی عقت ہے اور (ادعاہ )کا جملہ (ان کی جبرت اور اس کے بعد (فقضی ان من کان ) (اعادہ بعد

عهد) کیلئے ہے یعنی تھی کودور ہوجانے کی دجہ ہے دو بارہ لوٹادیا کیونکہ کا میں کافی کلام حائل ہو گیا ہے اس دجہ ہے اس میں ا فاتفصیلیہ داخل کر دی گئی ہے۔

### غيرت كيصورتين

﴿ ١ ﴾ وعن جَابِرِ بُنِ عَبِيْكِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُجِبُ اللَّهُ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيْبَةِ وَامَّاالَّتِي يُبُغِضُهَا اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ فِي اللَّيْبَةِ وَإِنَّ مِنَ اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ فِي اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ فِي اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ فِي اللَّهُ فَاكْتِيَالُهُ اللَّهُ فَالْعَيْرَةُ فِي اللَّهُ فَالْعَيْرَةُ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْهَا مَا يُحِبُّ اللَّهُ فَاخْتِيَالُهُ فِي الْفَخْرِ وَفِي رَوَايَةٍ فِي الْبَعْي. وَاخْتِيَالُهُ فِي الْفَخْرِ وَفِي رَوَايَةٍ فِي الْبَعْي.

(رواه احمد وابوداؤد والنسائي)

#### الفدعمل الثالث

﴿ ٤ ا ﴾ عن غَـمُرِو بُنِ شُعَيُبٍ عَنُ آبِيْهِ عَنُ ۚ جَدَّهِ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَكَانًا الِيْبِي

عَـاهَـرُتُ بِـاُمّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَادِعُوَةَ فِي الْإِسْلَامِ ذَهَبَ اَمُرُ الْجَاهِلِيَّةِ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ (رواه ابوداؤد)

حضرت عمره بن شعیب این والد (حضرت شعیب) سے اور حضرت شعیب این وادا (حضرت عبدالله بن عمرة) سے روایت کرتے ہیں کدایک خض (مجلس تبوی) میں کھڑا ہوا اور عرض کیا یا رسول الله ! فلال میر الزکا ہے ہیں نے زبانہ جالجیت میں اس کی مال سے زبا کیا تھا۔ رسول کریم صلی الله علید وسلم نے قرمایا زبانہ جالجیت کی گئی کذری بات کا زبانہ اسلام میں وعویٰ نہیں ہوسکنا ( یعنی یہ بات زبانه جالجیت بی کے ساتھ مخصوص تھی اور جربچ زنا کے متجہ میں بیدا ہوا کرتا تھا اس کا نسب زانی این ساتھ جوڑا لیتا تھا اب زبانه اسلام میں یہ بات درست نہیں ) بچہ صاحب فراش کا ہوا درزانی کے لئے پھر ( یعنی عروی ہے یا سنگساری ) ۔ (ابوداؤد)

### وہ جارعور تیں جن ہے لعان ٹہیں ہوتا

﴿ ١٨﴾ ﴿ وعنده أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعٌ مِنَ النَّسَاءِ لَا مُلَاعَنَةَ بَيُنَهُنَّ اَلنَّصُرَائِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ وَالْحُرَّةُ تَحْتَ الْمُسُلِمِ وَالْحُرَةُ تَحْتَ الْمُسُلِمِ وَالْحُرَةُ تَحْتَ الْمُسُلِمِ وَالْحُرَةُ تَحْتَ الْمُسُلِمِ وَالْحُرَةُ تَحْتَ الْمُسُلِمِ وَالْمُسَلِمِ وَالْحُرَةُ وَتَحْتَ الْمُسُلِمِ وَالْمُسَلِمِ وَالْمُسَلِمِ وَالْمُسَلِمِ وَالْمَسُلِمِ وَالْمُسَلِمِ وَالْمُسُلِمِ وَالْمُسُلِمِ وَالْمُسُلِمِ وَالْمُسُلِمِ وَالْمُسُلِمِ وَالْمُسُلِمِ وَالْمُسُلِمِ وَالْمُسَلِمِ وَالْمُسُلِمِ وَالْمُسَلِمِ وَالْمُسُلِمِ وَالْمُسُلِمِ وَالْمُسُلِمِ وَالْمُسُلِمِ وَالْمُسُلِمِ وَالْمُسُلِمِ وَالْمُسْلِمِ عَلَى السَّمَانِ لِمُسْلِمِ وَالْمُسْلِمِ وَالْمُسْلِمِ وَالْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ لَيْعِيْلُمِ مِن السَّعَلَمُ مِن السَلَّمُ عَلَى اللَّهُ مِن الْمُسْلِمِ وَالْمُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّمِ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الْمُسْلِمِ اللَّهُ مِن الْمُسُلِمُ اللَّهُ مِن الْمُنْ الْمُسْلِمُ اللَّهُ مِن الْمُنْ الْمُنْ مِن الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُلُمُ مِن الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُنْ مُن الْمُنْمُ مِن الْمُنْ الْمُنْ مُن الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُنْ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُنْ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُلِمُ الْمُسْلِمُ الْم

توطيح

لا ملا عند آنیکی چارتم کی عور تمی ایسی جی جن کے ساتھ اگر لعان کی صورت چیش آجائے تو ان عورتوں اور آن کے شوہروں کے درمیان لعان نہیں ہوگا مثلا ایک یہودی عورت ہے یا عیسائی عورت ہے جو کسی مسلمان خاوہ آئے کا آجیل ہے اور مسلمان شوہر نے اس برزتا کی تہمت نگادی اور اس نے تر وید کی تو ان کے درمیان لعان نہیں ہوگا ، اس طرح آگر آیک ترد آزاد عورت کی غلام کے نکاح میں ہویا کوئی لونڈی کسی آزاد خاوند کے نکاح میں ہوتو ان کے درمیان بھی لعان نہیں ہوگا ، اس کی وجہ یہ کہ چونکہ لعان ایک فونڈی کسی آزاد خاوند کے نکاح میں ہوتو ان کے درمیان بھی لعان نہیں ہوگا ، اس کی وجہ یہ کہ چونکہ لعان ایک فتم کی گوائی معتر نہیں لا توان اس میں اور کا فرادر غلام دونوں کی گوائی معتر نہیں لا توان کے درمیان لعان نہیں ہوتا ہے کہ دونوں کی گوائی معتر نہیں لا توان کے درمیان لعان نہیں اس حدیث ہے احداث کی اس معتر نہیں اور دوغلام جیں اور دوغلام جیں اور کا فرادر غلام دونوں کی گوائی معتر نہیں لا توان کے درمیان لعان نہیں اس حدیث سے احداث کی اس موقف کی تا نمی بھی ہوتی ہے کہ لومان شہادت کی قسم میں ہے ہے۔

#### لعان کے بجائے گناہ کااعتراف زیادہ بہتر ہے

﴿ ٩ ا ﴾ وعس ابُسَ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا حِيْنَ أَمَرَ الْمُتَلاعِنَيْنِ أَنُ يَتَلاعَنَا أَنُ يَضَعَ يَدَهُ عِنُدَالُخَامِسَةِ عَلَى فِيْهِ وَقَالَ إِنَّهَا مُوْجِبَةٌ (رواه النسائي)

اور حفرت ابن عباس کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) جب بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلم پر دولعان کرنے والے ( یعنی میال یوی ) لعان کررہے تھے تو آنخضرت نے ایک شخص کو قلم دیا کہ وہ پانچویں گواہی کے وقت لعان کرنے والے کے مند پر ہاتھ رکھ دیسا در فرمایا کہ یانچویں گوائی دا جب کرنی والی ہے۔ ( نس اُن )

### توضيح

ان بہضع ۔ مطلب میہ ہے کہ حضورا کرم سلی اللہ منیہ وسلم نے متلاعمنین کولعان کا حکم ویدیا مگر وہاں موجود کسی شخص کو یہ بھی فرمایا کہ جب پانچویں گوائی آئے گی تو لعان کرنے والے شخص کے منہ پر ہاتھ رکھوتا کہ وہ لعان کمل نہیں ہوگا جب لعان کرنے ہے اس لعان کرنے والے کو کمی ہندیہ ہوجا کے گاور وہ پانچویں گوائی سے باز آجائیگا اور لعان کمل نہیں ہوگا جب لعان مبیں ہوگا تو وہ شخص ہے بات کو ظاہر کر دیگا اس کو دنیا کی سرا ہوجائے گی اور آخرت کی سزا ہے نئے جائیگا گویا نبی اکرم کی پوری کوشش ہوتی تھی کہتی الام کان میاں بیوی کو لعان ہے بچا کر بچ پر لایا جائے تا کہ ونیا کی سزا پانے سے آخرت کی سزا اور عذاب سے نئے جائیں۔

### شیطان میاں ہیوی کوآ پس میں بدطن کرتا ہے

﴿ ٢٠﴾ وعن عَ إِنْشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَرْجَ مِنُ عِنْدِهَا لَيُلا قَالَتُ فَغِرُتُ عَلَيْهِ فَجَاءَ فَرْآَى مَاآصْنَعَ فَقَالَ. مَالَكِ يَا عَالِشَهُ أَغِرْتِ فَقُلْتُ وَمَالِى لَا يَغَارُ مِثْلِى عَلَى مِثْلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُسَلَّمَ لَقَدْ جَائَكِ شَيْطَانُكِ قَالَتُ يَارَسُولَ اللَّهِ آمَعِي شَيْطَانٌ قَالَ نَعَمُ قُلْتُ وَمَعَكَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ وَلَكِنْ أَعَانِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ حَتَّى آسُلَمَ (رواه مسلم)

اور حفزت ما نشر کے بارے میں منتول ہے کہ (ایک مرتبہ شعبان کی پندر ہویں) رات کو بی کریم صلی القد علیہ وسلم و کئے پاس سے اٹھ کر چلے گئے تو حفزت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے آپ پر ہوئی غیرت آئی پھر جب ہمخضرت والیس تشریف لائے اور میں جس کیفیت میں جتالہ تھی اس کود یکھا تو فرمایا کہ عائشہ تم کو کیا ہوا؟ کیا تم بھے پر غیرت کرتی ہو؟ میں نے وض کیا کہ جا کہ بھا میری جسی مورت کو پ جیسے مرد پر غیرت کیول نیس آئیگ ؟ آپ نے فرمایا دراصل تمہارے میں نے عرض کیا کہ جا کہ نے فرمایا دراصل تمہارے

پاس تمہارا شیطان جمیا ہے ( یعنی شیطان نے شہیں شک وشر میں جناا کردیا) میں نے عرض کیا کہ یارسول الله!

کیامیرے ساتھ شیطان ہے؟ آپ نے فرما فاہاں۔ بیں نے کہا یارسول الله! کیا آ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرما ایال، لیکن الله تعالی نے جھے اس پر حاوی کردیا ہے، یہاں تک کہ میں ( اس کے وسوسہ ) ہے سالم ( محفوظ )
رہتا ہوں ( فاحق اسلم کا ترجمہ یہ ہے کہ یہاں تک کہ ومسلمان ہوگیا۔ یعنی میرا تائع ہوگیا ہے )۔ (مسلم )

#### توضيح

مالک اغوت: یعن تخفے کیا ہوا کیا غیرت میں پڑگئی ہو؟ مدیند منورہ میں نصف شعبان کو بدوا تعدیثی آیا آنخضرت محضرت عائشہ کی باری میں ان کے ہاں قیام پذیر سے کہ آپ رات کے صحبیں جنت البقیج تشریف لے گئے تاکہ آپ اپنے ساتھیوں کہا ہے دعاء مغفرت کریں جو و نیا ہے تشریف لے گئے تھا اور جنت البقیج میں مدفون سے حضرت عائشہ نے خیال کیا کہ حضور اکرم ان کی باری میں کسی اورام المومنین کے گھر چلے کے یا جارہ ہیں اس لئے بیجھے بیچھے چلے جلی گئیں پھر جب معلوم پڑا کہ آپ تبرستان تشریف لے گئے ہیں تو جلدی جلدی جلدی والی ہوگئ اس جلادی کی وجہ سے بیٹیانی اور مدامت میں ہا بینے لیس اور رکھی ہوں ہوگیا آخضرت نے پوچھا (مالک اغرت؟) حضرت عائشہ نے جو جواب دیا ہے وہ آ کی ذہانت فراست اور عقیدت وحبت کا اعلیٰ شاہ کار ہے فرمایا کہ جھے جیسی ہوی آپ جیسے شوہر کے بارے میں غیرت کیون نہیں کر گئی ؟ حضورا کرم فقیدت وحبت کا اعلیٰ شاہ کار ہے فرمایا کہ جھے جسی ہوی آپ جیسے شوہر کے بارے میں غیرت کیون نہیں کر گئی ؟ حضورا کرم نے فرمایا کہا کہ کہ اور شہیش ڈالنا شیطان کے اسانے اور اس کے ورغلانے ہوئیکہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حضرت عاکشہ کی افزیا ہے متنی یہ کہ گئی اور انتہائی تھا کی اور خوف خدا پر دلالت کرتا ہے کیونکہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شیطان بھی کوئی آفت ہے اور وہ ان کے قریب وسوسہ ڈالنے کیلئے آسکتا ہے (حتی اصلیم ) اسلم ) اسمی ہا ہو افعال سے ماضی کا صیفہ بھی پڑھا گیا ہے متنی یہ کہ شیطان نے میری اطاعت کی ہے جھے وسوسٹیں ڈالن ہے اور یہ عیف ڈاسلم ) واحد شکلم کا بھی ہے کہی پڑھا گیا ہے متنی یہ کہ شیطان نے میری اطاعت کی ہے جھے وسوسٹیں ڈالن ہے اور یہ عیف ڈاسلم ) واحد شکلم کا بھی ہے۔

عدت اور موگ کانیان

#### والمانية وراسياح

#### باب العدة -------عدت اورسوگ کابیان

تال الله تعالى ﴿اذاطلقتم النساء فطلقوهن لعنتهن واحصو العدة وتقو الله ربكم لاتخرجوهن من بيوتهن ﴿ (سرة طلال) وقال اتعالى ﴿ اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقو اعليهن ﴾ (سورة طلال) وقال تعالى ﴿ والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجايتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا ﴾ (سوره يقره) وقال تعالى ﴿ والذي يتسن من المحيض من نسانكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر ﴾ وقال تعالى ﴿ والني

لم بحضن و او لات الاحمال اجلهن ان بضعن حملهن و المطلقات بتوبصن بانفسهن ثلثة قروء . ﴾ عدت عدق بابنسهن ثلثة قروء . ﴾ عدت عدق بابنسر كامصدر باوربياغت بين آنتي اور ثاركو كتي بين ، عورت بحى فرقت زوج كي بعدا بي عدت كار المراسطال حرام مين "عورت كاز وج سے فراق كے بعد خاص مدت تك نكاح اور منافى عدت جيزوں سے بازر بنے كانام عدت بين ك

یے فرقت یاطلاق ہے ہوتی ہے یاز وج کی وفات ہے ہوگی معدت گزار نے کے کیے طریقے ہیں۔

اول تین چین کے ذریعہ سے عدت ہور دوم وضع حمل سے عدت وابستہ ہوبشر طیکہ عورت حاملہ ہو ، سوم عدت بالا شہر ہو کہ اگر عورت چیوٹی ہو یا جیش آنے سے یا بڑھا ہے کی وجہ سے مایوس آسہ ہوتو تین ماہ کی گفتی ہے عدت گذار گی اورا گرعورت کا شوہر مرکیا ہوتو بھر چار ماہ دس دن عدت کیلئے مقرر ہیں او پرقر آئی آیات سے اورآنے والی احادیث کی تفعیلات سے اورا مت کے اجماع سے عدت گزار ناعورت پرلازم ہے تمام مسلمان عورتوں پرلازم ہے کہ وہ عدت کا اجتمام کریں اوراللہ تعالیٰ سے اس تھم سے ناپر واہی نہ برتیں صوبہ سرحد میں عورتیں اس خدوا وندی تھم میں بہت سستی کرتی ہیں وہاں کے علاء پرلازم ہے کہ وہ اس مسئلہ کی ابھیت کو اجتمام کے ساتھ وعظوں میں بیان کریں اورفقہاء احتاف نے احادیث کی روشن میں جودفعات متعین فرمائی ہیں ان کو مسلمانوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کریں تا کہ بے مری ہوئی سنت زندہ ہوجائے۔

لونڈی کواگراس کے خاوند نے طلاق دیدی تواس کی عدت دوجیض ہیں اوراگراس کوجیش نیآ تا ہوتواس کی عدت ڈیڑھ ماہ ہےاوراگراس کا خاوندمرجائے تواسکی عدت دوماہ یا نج ون ہوگی۔

### مسئلة النفقة والسكني في العدة الفصل الاول

﴿ ا ﴾ عن آبِي سَلَمَةَ عَنُ فَاطِمَةَ بِنُتِ قَيْسِ أَنَّ آبَا عَمْرِ و بُنِ حَفُصِ طَلَقَهَا ٱلْبَتَةَ وَهُوَ عَائِبٌ فَارُسَلَ إِلَيْهَا وَكِيْلَهُ الشَّعِيْرَ فَسَخِطَتُهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَالَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَى فَجَاءَ ثُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ فَامَرَهَا أَنْ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِ أُمَّ شَرِيكِ ثُمَّ قَالَ تِلْكَ المُرَاةَ يَعْشَاهَا أَصْحَابِي إعْتَدَى عِنْدَابُنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلَّ آعَمٰى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ فَإِذَا حَلَلْتِ الْمُرَاةَ يَعْشَاهَا أَصْحَابِي إِعْتَدَى عِنْدَابُنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ آعَمٰى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ فَإِذَا حَلَلْتِ الْمُرَاةَ يَعْشَاهَا آصُحَابِي إِعْتَدَى عِنْدَابُنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ آعَمٰى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ فَإِذَا حَلَلْتِ فَالَ اللَّهُ فَالَتُ فَلَكَ أَلَّ اللَّهُ عَلَيْنِ وَابَا جَهُم خَطَبَانِى فَقَالَ آمَّا أَلُو الْمَحْقِيةِ فَلَا اللَّهُ فِيهِ عَيْرًا وَانَعَمْ مُعَلَى وَايَةٍ عَنُهَا فَامَا أَبُو الْمَحْقِي وَالَةٍ عَنُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ الْمُولِيةِ عَنُوالَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَانُحُبُولُ مَوْالِ الْمُعَلِيقِ عَنُهَا فَامَا اللَّهُ فَي عَلَى اللَّهُ فَي عَيْرًا وَانُحُبُولُكُ مَا مَا اللَّهُ فَالَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالَ الْمَعَلَى اللَّهُ فَا لَكُ وَلَهُ وَاللَهُ اللَّهُ فَالَعُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ فَالَا لَا لَيْنِ اللَّهُ فَالَكُ وَلَمُ اللَّهُ فَالَا لَا لَهُ اللَّهُ الْمُحَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ لَا لَهُ فَالَا لَكُ الْمُعَلِي وَاللَّهُ الْمَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا لَعْقَالَ لَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُولُ لَا لَهُ وَلَالُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ لَا لَا لَعُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِي وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُلْكُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ ال

ابوسلمه فاطمہ بنت قیس نے قبل کرتے ہیں کہ ابوعمرہ بن حفض نے فاطمہ بنت قین کو (جوان کی ہوی تھیں) نین طلاق ویں جبکہ وہ فورمو جو وثین ہے (بین عرکہ بی باہر سے وہیں سے انہوں نے کسی کی تر بانی کہلا کر بھیجا کہ ہیں نے طلاق دی) پھر ابوعمرہ کے ویک وہ اور کی بھر ابوعمرہ کے ویک ہو ہو بھیج ۔ فاطمہ لا کے خیال میں جو کی وہ مقدار بہت کم تھی اس لیے وہ اس برناراض ہو کی ) وکیل نے کہا کہ ذاکہ ہم باہم برتمہاراکوئی جی نہیں ہو کی وہ مقدار بہت کم تھی اس لیے وہ اس برناراض ہو کی ) وکیل نے کہا کہ ذما کی ہم اہم برتمہاراکوئی جی نہیں ہو کی وہ مقدار بہت کم تھی اس لیے وہ مشرا دی گئے ہو وہ میں احسان مقدار بہت کم تھی اس کے نفقہ کا کوئی تھم نہیں ہو اس وقت تہیں جو کی جو بھی مقدار دوی گئی ہے وہ مشرا حسان وسلوک سے طور بو کسی اور آپ سے بدوا قد میان کیا آپ نے فرایا کہ تہمارا نفقہ (ابوعم و بر) واجب نہیں ہے بھرآپ نے فاطمہ کو بیتھم ویا کہ وہ ام شریک سے کھر میں ہیر سے جا بر جو اس شریک سے عز براوا کا دب اس میں بیٹھ جا تمیں کیکن پھر آپ نے فرایا کہ اس اس کیس ہوگا ابستہ تم اون اس میکن ہو اس میں اس میکن میں میں بیٹھ جا تمیں کیکن پھر آپ نے فرایا کہ اس اس کیس ہوگا ابستہ تم اون اس میکن ہو اس کی میں تہمار سے دوسرے تکا و کہا کہ میں تہماری عدت کے دن مورے تھی اطلاع کرو بنا (تاکہ بھی تہمارے دوسرے تکا ح کی اس کھر جب تم طال ہو جا تک گئر میں نے دسول کریم میلی انٹ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ معاویہ کھرکروں) فاطمہ کہتی ہیں کہ گھر جب بھی طلل ہو گئی تو بیں نے دسول کریم میلی انٹ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ معاویہ کھرکروں) فاطمہ کہتی ہیں کہ گھر جب بھی طلل ہو گئی تو بیں نے دسول کریم میلی انٹ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ معاویہ

این افی سفیان اورایو ہم نے میرے پاس نکائی کا پیغام بھیجا ہے (آپ کی کیارا سے ہے ا) آپ نے فرمایا او ہم (گی است تو یہ ہے کہ اور معاویہ وہ آوی ہیں جن کے پاس مال واسباب نیس ہے (البندامیری رائے میں تو مناسب ہے ہے کہ ) تم اسامہ بن ذید سے نکائی کرو۔ چنانچہ میں نے واسباب نیس ہے (البندامیری رائے میں تو مناسب ہے ہے کہ ) تم اسامہ بن ذید سے نکائی کرو۔ چنانچہ میں نے وسامہ سے نکائی کرایا اورائقہ تو اللی نے اس (نکائی اور جھے پر رشک کیا جانے لگا (یعن ہم ووثوں کی رفاقت) میں خیرو برکت مطافر مائی اور جھے پر رشک کیا جانے لگا (یعن ہم ووثوں کی رفاقت اتنی راس آئی اور ہم میں اتن الفت و محبت پیدا ہوئی کہ جو بھی و کھیا جھے پر دفک کرتا) اورائی روایت میں فاطمہ کے الفاظ یہ بین کہ ایو ہم ایک انسام راہے جو مورتوں کو بہت مارت ہے۔ بر دفک کرتا) اورائی روایت میں نوال ہے کہ فاطمہ کے نوال ہے کہ فاطمہ کے تو س آئی الفت اللہ میں دک تھیں جان آئی ہو جان الرقت اللہ میں اللہ علیہ دورتوں کو بہت ہوں آئی الفت اللہ علیہ دورتوں کی ایک اور میں آئی اللہ علیہ دورتوں کو بہت ہوں آئی الفت (اللہ اللہ علیہ کہ کہ میں اللہ علیہ دورتوں کی ایک اور میں آئی اللہ علیہ کریم صفی اللہ علیہ دی تیں آئی کی آئی کہ بیارا انفقہ (اللہ اللہ علیہ کہ میں انتوں کو بھی اللہ علیہ ہوتا)

# نوضيح

صلقها البنة : البتة ہے تین طلاق کے ساتھ مطلقہ مغلظہ عورت مراد ہے جس کو مطلقہ منہ و یہی کہتے ہیں جوعورت طلاق رجعی کے ساتھ مطلقہ ہوتو اس کا نفقہ اور سکنی بالاتفاق زوج پر ٹازم ہے اگرعورت تین طلاق کے ساتھ مطلقہ مغلظہ ہے لیکن حاملہ بھی ہے تو اس کا نفقہ بھی وضع حمل تک زوج پر بالاتفاق لازم ہے اور اگرعورت مطلقہ مغلظہ غیر حاملہ ہے تو اس کے نفقہ اور سکنی میں فقیاء کرام کا اختلاف ہے۔

#### مطلقه مغلظه كےنفقه وسكني ميں فقهاء كااختلاف

ا مام احمد بن هنبل اسحاق بن را ہو بیاوراہل ظواہر کے نز و یک مطلقہ مغلظہ غیر صاملہ کیلئے نہ نفقہ ہے اور نہ سکنی ہے یعنی شان ہے شدمکان ہے! مام مالک اورا مام شافع کے کے نز و یک سکنی ہے لیکن نفقہ نہیں ہے یعنی مکان ہے نان نہیں ہے! شمہ احناف کے نز دیک اس مطلقہ کیلئے سکنی بھی ہے اور نفقہ بھی ہے یعنی نان ومکان دونوں شوہر پر لازم ہیں

#### دلائل:تـ

امام احمد بن عنبل اور الل طوا مرغیر مقلدین نے زیر نظر فاطمہ بنت قیس کی روایت سے استدلال کیا ہے اس میں بید الفاظ میں (لاند فیقة لک الا ان تسکونی حاصلا) اور ای حدیث میں ان کو تھم : یا گیا ہے کہم ابن ام مکتوم کے گھر میں ربو جس سے معلوم ہوا کہ ان کو تکنی کا حق بھی تہیں ہے ، امام شافعی اور امام مالک نے سکنی کے ثبوت کیلئے قرآن کریم کی اس آیت سے استدلال کیا ہے واسکنو ھن من حیث سکنتم من وجد سم کا اور فقتہ کی فئی کیلئے اس آیت سے استدلال کیا ہے استدلال کیا ہے۔

﴿ وان کن او لات الاحمال فانفقو اعلیهن حتی یضعن حملهن ﴾ طرز استدال مغیوم خالف کطور بر ب که نفته سرف معتده حالمه کو سطح گالبذا جو مورت حالمه مطلقه نیس اس کو کی بھی صورت میں نفته نیس سطح گا ان حفرات نے فی نفته کیا کے فاطمہ بنت قیس کی زیر نظر حدیث سے بھی استدال کیا ہے انکہ احناف اور سفیان تورکی نے وجوب سکی کیلئے قرآن کریم کی دوآ یوں سے استدال کیا ہے ایک آیت ہے جو اسکنو هن من حیث سکت من وجد کنم کی ہیآ ہے گئی پہلے ورکی کی دوآ یوں سے استدال کیا ہے ایک آیت ہے جو اسکنو هن من حیث سکت من وجد کنم کی ہیآ ہے گئی پہلے ورکی کی دوآ یوں سے استدال کیا ہے اور خوالد کری ہور پر اللہ ہو الات کرتی ہے اور خمی طور پر بیآ ہے۔ نفقہ کو جو الات کرتی ہے کونکہ جب اس عورت کے نظانے اور نکا لئے پر پابندی ہے تو لاز می طور پر اس کو اور تی اس کو نفقہ دینا پڑیکا کیونکہ یہاں اس عورت کا عبس بوج بحق زوج آگیا ہے کونکہ عدت نکاح کے اثرات میں سے ایک اثر ہے اور نکاح کی وجہ سے جب نفقہ ذوج پر الازم تھا تو اب اس نکاح کے اثر کی وجہ سے جو جب نفقہ دوج پر الازم تھا تو اب اس نکاح کے اثر کی وجہ سے جو جب نفقہ پر استدال کیا ہے فاطمہ بنت قیس کی دوایت سے جواب سے سلیع میں حضرت عمر سے عمر کے فیصلہ کی روایت آئے بھی وجوب نفتہ پر استدال کیا ہے فاطمہ بنت قیس کی دوایت سے جواب سے سلیع میں حضرت عمر سے عمر کے فیصلہ کی روایت آئے والی ہے۔

الجواب

احناف فاطمه بنت قیس کی روایت کا جواب دیتے ہیں کہ بدروایت کی وجوہ سے معلل ہے حضرت عمر فاروق نے جب بدحدیث نی توفر مانے گے (لان و ع کتماب رہنا و صنة نبینا بقول امرأة نسبت او شبه لها سمعت النبی صلی الله علیه و مسلم یقول لها السکنی و النفقته ) (مرقاة جلد ۲ صفح ۳۲۵)

سعید بن مستب فرمائے ہیں کہ فاطمہ بنت قیس کونفقہ اس لئے نہیں دیا گیا کہ اس کی زبان ہیں تختی اور تیزی تھی مویا وہ ناشنز تھی اور ناشنز ہکونان نفقہ نہیں دیا جاتا۔

حضرت اسامہ بن زید کے عقد نکاح بیں جب فاطمہ بنت قیس آئیں تو آپ نے ان پر کنگر برسائے اوراس کے قول کومستر دکرتے ہوئے نارائنگی کا اظہار فربایا ،حضرت عائشٹر نے فربایا کہ کیا فاطمہ بنت قیس خدا کا خوف نہیں رکھتی جو کہتی ہے کہ اس کے لئے نہ نفقہ تھا نہ کئی تھا؟ ان اقوال کے علاوہ زیر بحث حدیث میں خوداس حدیث کا جواب موجود ہے کوئکہ فاطمہ بنت قیس کے شوہرا بوعم و بن حفص کے وکیل نے ان کے خرج کے سلسلہ میں ان کو پچھ (جو) بھیج لیکن انہوں نے اس کو مسلسلہ میں ان کو پچھ (جو) بھیج لیکن انہوں نے اس کو کم سمجھ کر واپس کرویا اور حضور اکرم کے سامنے شکایت کی تو حضرت نے زیادہ نفقہ کا انکار فرمایا اصل تان ونفقہ کا انگار نہیں تھا، شوافع اور مالکیہ نے آیت کے مفہوم مخالف کو تھا، شوافع اور مالکیہ نے آیت کے مفہوم مخالف کو تھا، شوافع اور مالکیہ نے آیت کے مفہوم مخالف کو

نہیں مانے ہیں اور نہ یہ امارے ہاں کوئی متند دلیل ہے خاص کر جب حضرت ابن مسعود گی قر اُت میں یہ الفاظ موجود ہیں اور انسف قو اعلیہ بن من و جد کم اس مراحت کے بعد ہم نفقہ کا اکارنیس کر سکتے ہیں اور و بسے شواضع کو بطور الزام احناف یہ جواب و سیتے ہیں کہ جب آپ نے سکنی مان لیا تو کیا اس بچاری مورت کو آل کرانا چاہتے ہواور اس کو کہتے ہو کہ گھر میں بڑی رہو کیونکہ تم پرعدت گر ارنا واجب ہے اور تم کو کھانا کچھ بھی نہیں ملی گا یہ تو عجیب فیصلہ ہے ، باتی فاطمہ بنت قیس کو مکان کیوں نہیں ملاقو اس کا جواب خود حضرت عاکشہ نے ویا ہے کہ فاطمہ کا مکان ایک سنسان غیر آ بادعلاقہ میں تھا جوشہر ہے کسی کنارہ میں واقع مخاوجاں وہ اکسیاس مکان میں نہیں رہ سکتی تھی اور حضرت سعید بن المسیب کے قول کے مطابق حضرت فاطمہ بنت قیس زبان مادازی کرتی تھی اسے نسسرال سے ازتی تھی اور حضرت سعید بن المسیب کے قول کے مطابق حضرت فاطمہ بنت قیس زبان ورازی کرتی تھی ایے سسرال سے ازتی تھی اس لئے وہ مکان کی مہولت سے محروم ہوگئی۔

تست عین ٹیابک: اس جملہ کا ایک مطلب ہے کہ وہاں تم عدت کی حالت میں زینت چوڑ دوگی دوسر اسطلب ہے کہ وہاں تم عدت کی حالت میں زینت چوڑ دوگی دوسر اسطلب ہے کہ وہاں تھے تجاب کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ وہاں کاریخے والا خود نا بینا ہے اورام شرکیک کے دشتہ دار داں کی طرح بہاں کوئی اور آتا جاتا نہیں البذائم کو اس طرح پردہ کی ضرورت نہیں پڑتی جس طرح کسی معلوم ہوتا ہے کہ عورت اجنی مردکو و کیے تی ہی اللے پڑے الکل کپڑے الکل کپڑے ان استعال نہ کرو، بہر حال اس جملہ سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت اجنی مردکو و کیے تی ہے کہ گرفتند کا خطرہ نہ ہوتو بعض علیاء جواز کے قائل بیں لیکن بعض نے کہا کہ عورت اجنی مردکو و کیے تی ہے کوئکہ قرآن کا اعلان ہے وہ تم کوئیس دی کیے سکتا اور تم خودان کی طرف نہیں دیکھو گی لبذار بنا آسان موجو ایک اور تم سے بوا کہ این ام باند کا حید ہوتو ہو تھی اور تم خودان کی طرف نہیں دیکھو گی لبذار بنا آسان محدیث کا مطلب یہ ہوا کہ این ام باند کا خدا ہو ہو تو تو ان کی طرف نہیں و کی سکتا اور تم خودان کی طرف نہیں و کیمو گی لبذار بنا آسان موجو ایکا اور تو اس کے المحال میں اس کی کیکھوں کی تشریخ ہو جو ایک کا مطلب ہوتا ہے کہ الذی تا ما اور انتظام رہیگا (فیلا ہو ہو کورتوں کو بہت مار نے والا ہے ہیائی ماسیق کنائی الفاظ (فیلا ہو سے عصاہ و کی تشریخ ہو کوئی اس کی صفت کا خد ہو عصاہ و کی تشریخ ہو خود تو بوزی آئی تھا اس لئے (المحسند شار مؤتمن و کی تا عدہ کے تو آئی مار کے اس کی تشریخ ہور تر بیان فر مایا۔

یعن معاد یہ مطلب فقیر ہے چونکر آخضرت کے مشورہ لیا گیا تھا اس لئے (المحسند شار مؤتمن و کی قاعدہ کے تو آئی مار بیان فر مایا۔

فوائدالحديث: ـ

فاطمه بنت قيس كى اس حديث بيس كئ نوا كداورامت كيلئة كئ مفيد تعليمات بير \_

(۱) پہلا فاکدہ یہ ہے کہ شوہر جب غائب ہواور قابل اعتماد مشدد ربعہ سے طلاق دید ہے تو یہ جائز ہے (۲) آ دی کو اسے حقوق لینے دینے دینے حقوق لینے دینے کیلے وکیل رکھنا جائز ہے (۳) تنوی لینے دینے میں اجنبی مرد وعودت کی گفتگو جائز ہے (۴)عورت

جس گھر میں عدت گذار نے کیلئے بیٹھی ہوئی ہواس سے ضرورت اور حاجت کے تحت منتقل ہو تکتی ہے (۵) جب فتند نہ ہوتو نیک عورت کی زیارت ثواب کی نیت سے رشتہ دار مردول کیلئے مستحب ہے جیسے ام شریک کے پاس آنا جانا تھا (۱) مطلقہ مغلظ کوز ماتۂ عدرت میں بیغا م نکاح دینا تعریض کے طور پر جائز ہے (۷) ایک شخص کے بیغام نکاح پر دوسرے کیلئے بیغام نکاح دینا جائز ہے جبکہ مشورہ نکاح دینا جائز ہے جبکہ مشورہ میں جائز ہے جبکہ مشورہ کے تحت جواب دیا جائز ہے جبکہ مشورہ کے جواب دیا جائز ہے جبکہ مشورہ کے جواب دیا جائز ہے جبکہ مشورہ کے جواب دیا (۱۹) کلام میں بجائز کا استعمال جائز ہے جیسے حضور کے فر مایا (الا بسط مصادی) دیا اور شرند نکاح میں مالداری کونظرا نداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔

﴿٢﴾ وعن عَالِشَةَ قَالَتُ إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتُ فِي مَكَانِ وَحُشِ فَخِيْفَ عَلَى نَاجِيَتِهَا فَلِذَلِكَ رَخُصَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعُنِى فِي النَّقُلَةِ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتُ مَالِفَاطِمَةَ ٱلاَتَتَّقِى اللَّهَ تَعْنِى فِي قَوْلِهَا لَا سُكُنَى وَلَانَفَقَةَ (رواه البخاري)

اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ فاطمہ بنت قیس جس مقام میں رہتی تھی وہ ایک ویران جگرتھی اور وہاں اس کے بارہ میں اندیشہ در بنا تھا اس کے بارہ میں اینے مکان ہے این ام مکتوم کے اندیشہ در بنا تھا اس کئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو (عدت کے دنوں میں اپنے مکان ہے این ام مکتوم کے مکان میں ) منتقل ہونے کی آسائی عطافر مائی۔ ایک اور دوایت میں بیالفاظ بھی ہیں کہ حضرتِ عائشہ نے کہا کہ فاطمہ اُسے کو کیا ہوا ہے کیا وہ اللہ سے نبیل ڈرتی ؟ اس سے حضرت عائشہ کی مراد فاطمہ کے تول کرنہ نفقہ دا جب ہاور نہ سکتی کی تر دید کرنا ہے۔ ( بخاری )

﴿ ٣﴾ وعن سَعِيْدِ بَنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ إِنَّمَا نُقِلَتُ فَاطِمَةً لِعُلُولِ لِسَانِهَا عَلَى اَحْمَاثِهَا (رَواه فى شوح السنة) اورحفرت سعیداین مینب کتے جی کہ فاطمہ "کو (عدت کے زمانہ میں ان کے خاوند کے گھرے) اس لئے نعل کردیا گیا تھا کہ وہ اپنے خاوند کے عزیزوں سے زبان درازی کیا کرتی تھی۔ (شرح السنہ)

# حالت عدت میں گھریے نکلنے کا حکم

﴿٣﴾ وعن جَابِرِ قَالَ طُلُقَتُ تَحَالَتِي ثَلاثًا فَارَادَتُ أَنُ تَجُدَّنَخُلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخُرُجَ فَاتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلَى فَجُدِّى نَخُلَكِ فَإِنَّهُ عَسْى أَنْ تَصَدَّقِي آوُتَفُعَلِى مَعْرُوفًا (رواه مسلم)

ِ اور حضرت جابر کہتے ہیں کہ میری خالہ کوتین طلاقیں دی گئیں (اور و وعدت میں بیٹھ گئیں) پھر (ایک ون) انہوں نے اراد و کیا کہ (گھرے باہر جاکر) محجوریں تو ڑالائیں تو ایک مختص نے انہیں گھرے باہر نکلتے ہے منع کیا ، وہ نجی کریم صلی التدعلية وسلم كى خدمت بين عاصر موكين (اوربيد القديمان كيا) تو آب نفر ، بياس مين كوئى حرج تبين ہے جا دّاورا پيند در فست ہے جھورین تو ژاز دَ كيونك شايد تروه مجورين الله تعالیٰ كی راومين دوياان ك ذرايعيا حسان كرو\_ (مسلم)

### توضيح

فقال بلی فجدی: جدی واحد مؤنٹ کیلئے امر کا صیفہ ہے جداد کجورتوڑ نے کے معنی میں آتا ہے اس حدیث ہے اس عورت کے گھر سے نکنے یا نہ نکلنے کا حکم معلوم ہوتا ہے جو حالت عدت میں گھر میں بیٹی ہوئی ہواس میں اس طرح تفصیل ہے کہ جس عورت کا خاوند مرجائے اور وہ عدت گذار دبی ہوتو اس میں تقریبا سب علاء کا اتفاق ہے کہ وہ ون کے وقت گھر سے باہر جا سکتی ہے کیونکہ وہ اپنے نفقہ کی خود فر مددار ہے تو اس مجوری کی وجہ سے خروج فی النہار کی اجازت ہے شرح وقایہ کے متن میں یہ عبارت نہ کور ہے (و تسخو ج معتدہ المموت فی المملوین ) یعنی متوفی عنباز وجہا دن اور رات کے اوقات میں اپنے گھر سے باہر نکل سکتی ہے (افر لا نفقہ لھا فتحتاج الی المحروج) کیونکہ اس کا نفقہ اس کے اسپین فر میں ہوتو نکلنے کی طرف مجان عدت گذار نے کیلئے بیٹھی ہے اب رہ گیا مطلقہ ہوں اس پر لازم ہے کہ رات گذار نے کیلئے اس مکان میں آئے جہاں عدت گذار نے کیلئے بیٹھی ہے اب رہ گیا مطلقہ عورت کا مسئلہ تو اس کے نکنے یانہ نکلنے میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔

#### فقهاء كااختلاف

جمہور کے نز دیک مطاقہ بھی دن کے وقت نکل سکتی ہے اٹمہ احناف فرماتے ہیں کہ کسی سخت مجبوری کے بغیر میہ مطاقہ عدت والے گھرے ہا ہرنہیں جاسکتی ۔

#### ولائل

ساتھ بھلائی کردوگی معلوم ہواکسی و بنی اور دنیوی حاجت وضرورت کیلئے نکانا جائز ہے ورنہ جائز نہیں ہے امام طحاوی نے حضرت جابر کا ایک فتو ی نقل کیا ہے کہ نکانا جائز نہیں معلوم ہوا زیر بحث حدیث منسوخ ہے صوبہ سرحد کے علاء پر لازم ہے کہ وہ اس مسئلہ کوعوام پر واضح کر کے بیان کریں کیونہ وہاں اس میں ستی ہوتی ہے یہاں ایک الگ صورت ہے کہ اگر معتدہ عورت کا مکان گرنے انگا ہویا چوروں اور ڈاکووں کا خطرہ ہویا اس مکان کا خرج اس عورت کی طاقت سے باہر ہوتو وہ ان صورتوں میں اس گھر کوچھوڑ کرکسی مناسب جگہ منتقل ہوگئی ہے۔

### حاملہ کی عدت وضع حمل ہے

﴿٥﴾ وعن الْـمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ شَبَيُعَةَ ٱلْاَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَجَالَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذُنَتُهُ أَنْ تُنْكِحَ فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتُ (رواه البخاري)

اور حضرت مسور بن مخر مدکیتے ہیں کہ سبیعہ اسلمیہ کے بال ان کے خاوند کی وفات کے پچھوتی ونوں بعد ولادت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صاضر ہوئیں اور آپ سے دوسرا نکاح کرنے کی اجازت ما تھی آپ نے ان کواجازت عطافر مائی اور انہوں نے فکاح کرلیا۔ ( بخاری )

### عدت کے ایام میں سرمہ لگانے کی ممانعت

﴿ ٢﴾ وعن أمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ جَاءَ تُ إِمْرَاةٌ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ إِبْنَتِي تُوفِّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتُ عَيْنُهَا أَفَنَكُ حُلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا، مَرَّتِيْنِ أَوْثَلاثُ اكُلُ ذَلِكَ يَقُولُ لَا ،ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا هِيَ أَرُبَعَةُ اَشُهُرٍ وَعَشُرًا وَقَدُ كَانَتُ إِحُدَاكُنَ فِي مَرَّتِيْنِ أَوْثَلاثُ اكْتُلُ ذَلِكَ يَقُولُ لَا ،ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا هِيَ أَرُبَعَةُ اَشُهُرٍ وَعَشُرًا وَقَدُ كَانَتُ الحُدَاكُنَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَاس الْحَوْل (متفق عليه)

اور حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ ایک عورت نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میر ی لڑکی کا خاوند مرگیا ہے (جس کی وجہ سے وہ عدت ہیں ہے ) اور اس کی آئٹھیں وکھتی ہیں تو کیا ہیں اس کی آٹکھوں میں سرمد لگا دوں؟ رسول کر میم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایائییں ۔ اس عورت نے دو یا تین بار پوچھا اور آ پ ہر بار بی جواب دیسے تھے کہیں ۔ پھر فر مایا کہ عدت جارم ہیں اور دس دن ہے جبکہ ایام جا بلیت میں تم میں کی ایک عورت ( بعنی بیوہ) سال بھر کے بعد بیٹکنیاں پھینکی تھی ۔ ( بخار کی وسلم )

توضيح

اف نکیعلها: متونی عنهاز دحماجب عدت وفات میں سوگ کے ایام میں چار ماہ دس دن تک سوگ میں بیٹھی ہوتو کیاوہ سرمہ

عدت اور سوگ کا بیان ک

لگاسکتی ہے یانہیں اس میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔

#### فقهاء كااختلاف

عدت وفات میں احداد بعنی ترک زینت کے دوران امام احمد بن حنبل کے نز دیک عذر ہویا عذر نہ ہوکسی صورت میں عورت آنکھول میں سرمہ نبیں لگاسکتی ہے۔

امام شافعی فرماتے ہیں کہ مجبوری کی صورت میں بطور علاج سرمہ لگا سکتی ہے کیکن رات کو لگائے اور دن کوصاف کرے ۔امام مالک اور امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ مجبوری کے وقت بطور علاج سرمہ استعمال کرسکتی ہے۔امام احمد نے زیر بحث حدیث ہے استدلال کیا ہے۔

جمہور فرماتے ہیں کہ شایداس عورت نے بہانہ کیا ہو کہ سرمہ تو لگایا زینت کیلئے اور بہانہ آتھوں کے دکھنے کا کیا حضورا کرم کو اصل حقیقت کاعلم ہوگیا ہوگا اس لئے اجازت نہیں دی، یا ہوسکتا ہے کہ بیہ خاص قتم کا کوئی سرمہ تھا جس کی ممانعت فرمادی اس حدیث میں تاویل کا ایک واضح قرینہ یہ بھی ہے کہائی حضرت ام سلمہ ہے ایک موقع پر جب سرمہ لگانے کا مسئلہ یوچھا گیا تو انہوں نے شدید مرض کے وقت اجازت ویدی (کذائی سنن الی داؤ وجلد اصفحہ ۳۱۵)

# کا فرانہ نظام نے عورت پرظلم کیاا سلام نے مقام دیا

تسرمی بدانبعو ق علی رأس الحول: اس جملہ سے صفورا کرم کے زمانہ جا لجیت بیل مورتوں پر بے جامظالم ذھائے جانے کی طرف اشارہ فرما یا ہے اور مقصد بیتھا کہ وین اسلام بیل ہر شم آسانی ہے اور تم پھر بھی مزید رفصتوں کی درخوا شیل کرتی ہو تھی مزید رفصتوں کی درخوا شیل کرتی ہو تھی من میں کہ جانہ ہوتا تھا آپ نے جس قصا ورافسانہ کی طرف اشارہ کیا ہے اس کا تذکرہ جن کتا ہوں کہ جانہ ہے کہ جانہ ہو ہا تھا آپ نے جس قصا ورافسانہ کی طرف اشارہ کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جانہ ہیں جب آ دی مرجا تا تھا تو بیوی سوگ منا نے اور عدت گذار نے کیلئے ایک شک و تاریک کمرہ بیل خلاصہ یہ جانی تھی جانی تھی جانی تھی اور از ویند کیا جاتا تھا اور لبائی کی جاتی تھی ایک کھڑی ہے معتدہ عورت کو کہتے تھی ہوتا ہوتا تھا تو رائی کی جاتی تھی اس بین بینا ہی بین بینا ہوجا تا تھا تو دولوگ کسی جوڑا کپڑا اور سال بھر کیلئے اس ایک جگہ میں رہنا ہوتا تھا سال پورا ہونے کے اس میں اور بین کی طرف ہوتا تھا تو اور جوان کو اس موجات فرح ہور کا لیا تھا تھا ور اور کو اس کو رہ بین کی طرف ہوتا تھا اور اس کے بھوں اس مورت کو باہر لاکرا کے کہ جب بخت زیر دست عدت گزاردی ہے بھر اس مورت کی باتھوں کی بھر اور میں کی طرف ہوتا تھا اور اس کے بھوں اس مورت کی باہر لاکرا کے گھر میں کی مینگنیوں کی بھری ہوئی ٹوکری دیا کرتے تھے وہ ایک ایک مینگنی بھینا کرتی تھی اور دیجاس کے بچھو

( عدت اورسوگ کابیان

(توضیحات ارده شرح مشکلوج) دوڑتے پھرتے اور ؤم ڈم کی آ وازیں لگا کر ہنتے اور تیقیب لگاتے جاتے تھے جب پیمورت آ خری پینگنی پھینگی تواس کی عدت ختم ہوجاتی ،حضور اکرم نے گویا اشارہ فرمادیا کہ ایک وہ کا فرانہ نظام اور اس کا انسانیت سوز سلوک اور ایک اسلام کی پیرحمت وشفقت اورعزت وعظمت كانظام؟ دونول مين برافرق بيرسي نے يج كہا \_

چراخٌ مردو کبا نور آفتاب کبا سبیل تفاوت راه از کیا است تا بکیا جاہلیت میں سوگ ایک سال تک منایا جاتا تھاا در مبھی ایک سال تک کیلئے قبر پر خیمہ لگا کررویا کرتے تھے یہ عدت بھی اسی قتم کاایک جاہلا ندر مم تھی اور سال کے بعد واپس گھر آتے تھے اس کی طرف ایک شاعر نے اشار و کیا ہے 🔔 الى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر ترجمہ: ایک سال تک بین تمہاری قبروں پر روہ اب تم ووٹول کوسلام کر کے وہیں جاتا ہوں کیونکہ سال جم تک رویے والزرونے كاحق ادا كروية ہے۔

### كتنزع صے تك سوگ كرنا جائز ہے؟

﴿ ﴾ وعن أمَّ حَبِيْبَةَ وَزْيُنَبَ بِنُتِ جَحْشِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَايَحِلُّ لِامُرَاةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اَنُ تُحِدَّ عَلَى مَيَّتِ فَوُقَ ثَلاثِ لَيَالِ اِلَّاعَلَى زَوْج اَرُبَعَةَ اَشُهُرٍ وَعَشُرًا (متفق عليه)

اور حضرت ہم حبیب اور حضرت زینب بنت جھٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں کہ آ ہے نے فرمایا جو بھی ا عورت بعدتعالی اورآ خرت کے دن پرایمان رکھتی ہے اس کے لئے میددرست ٹیمن کہ وکسی میت پُرتین دن سے زیادہ سوگ منائے بان اپنے شوہر کا سوگ حیار ماہ دس دن ٹک کیا جائے۔ ( بخاری ومسلم )

ان تسحدن سیلفظ باب افعال سے عداد بوزن اعداد ہے علامہ ابن صام فرماتے ہیں کہ بیاغظ مجرد میں باب نصراور ضرب ہے بھی آتا ہے! حداداور حداد ترک زینت اورعطریات ویٹاؤسڈگار جھوڑنے کا نام ہے!س میں غم کامفہوم پڑا ہے اس کے اس کو سوگ کہتے ہیں اسلام میں شوہر کے علاوہ کسی میت پر تمین دن سے زیادہ سوگ کرنا جائز نہیں ہے شیعہ حصرات جو ہرسال حضرت حسین کاسوگ مناتے ہیں بیحرام ہے! سلام نے انسان کی طبیعت اور فیطرے کالحاظ رکھا ہے تو طبعی طور پر آ دمی تمن دن ا تک نٹر ھال رہتا ہے ابن سے زیاد ونز ک زینت اور ترک عاوت جا ئزئییں بان قلی تم اور آنکھوں ہے آنسوؤں کا گرنااس کی کوئی تحدید نہیں ہے حضرت ام حبیبہؓ کے متعلق ابوداؤ دمیں ایک روایت ہے کہ جب ان کے والد ابوسفیان کا انتقال ہوا تو تنین

دن کے بعدا کپ نے عطرمنگوالیااوراپنے باز وُوں پرٹل کیااورفر مایا مجھےاس کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیکن میں نے حضور ہے پھرآ پ نے بھی صدیث بیان فرمائی (ابوداؤ دجلداصفیہ ۳۱)

بیوی کینئے شوہر کاٹم بڑونکہ تمام عمول ہے زیادہ ہے کیونکہ اس کا بورا گھر اجڑ گیا ہے تو شریعت نے عورت کے اس فطری صدمہ کا لحاظ رکھا ہے اور چار ماہ دس دن تک سوگ کرنے کی اجازت دیدی ہے اور پھراس پرلازم بھی کیا ہے ملاعلی قاری نے مرقات میں لکھ ہے کہ عموہ اور کے میں تیمن ماہ کے احد جان آتی ہے ورائو کی میں چار ماہ کئے جیں تو شریعت نے چار ماہ دس دن مقرر فرمایا تا کہ ہرتیم کے بہلے کا ظبور بیتی ہوجائے بعض ہج ل میں حرکت کمزور بوتی ہے اس لیے شریعت نے چار ماہ وس دن کا اضافہ کردیا تا کہ عورت کے صاملہ ہونے نہونے کا خوب انداز و بوجائے۔

#### عدت والیعورت عطریات سے اجتناب کر ہے

﴿ ٨﴾ وعن أمَّ غبطيَّة أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتْحِدُّ إِمْرَاهٌ عَلَى مَيَّتِ فَوْقَ ثَلاثٍ الَّاعَلَى رَوْجِ أَرْبَعْهُ اشْهُرِ وَعَشُرًا وَلَاتَلْبَسُ ثُوبًا مَصْبُوعًا الْاثُوبَ عَصْبِ وَلَاتَكْتَحِلُ وَلَاتُمَسُّ طِيْبًا الَّااِذَاطَهُرَتُ نُبُذَةً مِنْ قُسْطِ أَوْ اَظْفَارِ (متفق عليه )وزَاد الوذاؤذ وَلَاتُخْتَضِبُ .

اور حضرت ام عطیہ '' متی ہے کہ رسول کر بم صلی اُند علیہ وسلم نے فر مایا کوئی عورت کسی میت پرتین دن سے زیادہ سوگ شکر سے ہال اپنے شق ہر کے مرنے پر چار مہینے دک دن تک سوگ کر سے اور ( ان ایام بعی زمانۂ عدت بین ) عصب کے علاوہ ندتو کو لگی تنگین کیٹر اپہنے ، نہ سرمہ نگائے اور نہ ہی فوشیولگائے ابستہ جیش سے پاک ہوتے وقت تھوڑ اساقیط یا ظفار استعمال کر سے تو قباحت نہیں ۔ ( بخاری وسلم ) اور ابود اور کی روایت میں بیالفہ ظاہمی ہیں کہ ( ان ایام میں ) مہندی سے ( بالوں اور ماتھوں کو ) نے در نگے ۔

# توضيح

و لا ٹوبا مصبوغان نیمی رنگین کیٹر انطورزینت نہ پہنے تواہ زعفرانی رنگ کا ہویا کسی اور رنگ کا ہوہاں اگر کوئی اور کیٹر انہیں ملا تو پھر تگین استعال کر ہے مگرزینت کا خیال قطعانہ ہو کیونکہ سر ڈھا نکن فرض ہے (الا ٹسوب عسصب) عصب یمن میں ایک فتم کی چاور بنتی تھی اس کو کہتے ہیں یہاں عصب سے مرادوہ رنگین چادر ہے جو بنتے اور بنانے سے پہلے دھا گوں یااون کورنگا گیا ہواور جب چاور تیار ہوجائے تو اس میں عفید اور سرخ قسم کے رنگ آتے ہیں اس قسم کی چادر کا استعمال کرنا جائز ہے ہواور جب چاور یہ لفظ بوجا سشنامنصوب ہے تھوڑی تی بیز (طھر سے) یعنی جب چھوڑی تی بیز کے معنی ہیں ہے۔

(ای شبنا یسوا) (من قسط) بیلفظ بابطب میں باربارآ یا ہے اس کارّ جمد گھٹ یا اگر بنی ہے یہاں اس سے ایک قسم عطر مراد ہے ملاعلی قاری نے لکھا ہے کہ بیعود ہندی ہے جس سے خوشبوا وردوائی دونوں کا کام لیا جاتا ہے عورتیں چیش کے بعد عسل میں اس کواستعال کرتی ہیں تا کہ بد بوزائل ہوجائے (او اطلف اد) بیا یک تئم کی خوشبو ہے جس کے کلڑے ناخن کی طرح ہوتے ہیں ہمز ومفتوح ہے اس کا مفردیا تونہیں ہے آگر ہے تو ظفر ہے۔

# حالت عدت میں مکان تبدیل کرنے کا تھم

#### الفصل الثاني

﴿ ٩ ﴾ وعن زَينَبَ بِنتِ كَعْبِ أَنَّ الْفُرَيْعَة بِنتِ مَالِكِ بَنِ سِنَانِ وَهِى أَخُتُ أَبِي سَعِيْدِ الْحُدُرِيّ أَخْبَرَتُهَاأَنَّهَا جَاءَ ثُ إِلَى اَهْلِهَا فِي بَنِي خُدُرَةً فَإِنَّ زَوْجَهَا فَعَ إِلَى اَهْلِهَا فِي بَنِي خُدُرَةً فَإِنَّ زَوْجَهَا خَوْجَ فِي طَلَبِ إَعْبُدِلَهُ أَبَقُوا فَقَتَلُوهُ قَالَتُ فَسَأَلُتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَن أَرْجِعَ إِلَى اَهْلِي فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتُركنِي فِي مَنْزِلٍ يَمُلِكُهُ وَلَا نَفَقَةٍ فَقَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَن أَرْجِعَ إِلَى اَهْلِي فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتُركنِي فِي مَنْزِلٍ يَمُلِكُهُ وَلَا نَفَقَةٍ فَقَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَن أَوْجِي لَمْ يَتُركنِي فِي مَنْزِلٍ يَمُلِكُهُ وَلَا نَفَقَةٍ فَقَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَن وَوْجِي لَمْ يَتُركنِي فِي مَنْزِلٍ يَمُلِكُهُ وَلَا نَفَقَةٍ فَقَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْمَى وَاللّمُ اللّهُ الْكِنَابُ الْجَلَةُ قَالَتُ فَاعُتَدَدُتُ فِيهِ آرَبُعَةَ اشْهُو وَعَشْرًا (رواه مالك والترمذي وابوداؤ دوالنسائي وابن ماجه والدارمي)

حضرت زینب بنت کعب فرماتی ہیں کہ فریعہ بنت مالک بن سنان نے جوحضرت ایسعید خدری کی بہن ہیں، جھے

ہتایا کہ دو (فریعہ) رسول کر ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں ہے جھے حاضر ہوئیں کہ کیا دہ (اپنی عدت گذار نے کے

لئے ) اپنے میکہ بن خدرہ میں منتقل ہوسکتی ہیں کہ بھل انکے شوہرا نے بھا مے ہوئے غلاموں کی تلاش ہیں میکے تھے ان

غلاموں نے آئیس مارڈ اللہ چنا نچے فریعہ کہتی ہیں کہ ہیں نے رسولی کر بے صلی اللہ علیہ وسلم سے بو چھا کہ کیا ہیں اپنے میکے

میں آ جاؤں کیونکہ میرے شوہر نے جھے جس مکان میں چھوڑا ہے وہ اس کے مالک نہیں شے (یعنی بین جس مکان میں

رہتی ہوں وہ اس کی ملیست نہیں تھا) اور ند بی میرے پاس کھاتے پینے کوئی کی کوئی انتظام ہے۔ فریعہ کی ہوئی ہی کہ رسول کر کم صلی اللہ علیہ ویا کہ بہتر ہے تم اسپنے میکہ چئی جاؤ ، چنا نچے میں (یا جازت حاصل کر کے)

دالیں ہوئی اور جب جمرہ مہار کہ سے حق میں یا مجد نوی ہیں پنچی تو آپ نے بھے پھر بلایا اور فرمایا کہم اپنے ای گھر دالی ہوں ہی میں عدت میں ہنچو (جس میں تمہارے شوہر کے مرنے کی فہر آئی ہے اگر چہ وہ تمہارے شوہر کی مکیست تیں ہی میں عدت میں ہنچو (جس میں تمہارے شوہر کے مرنے کی فہر آئی ہے اگر چہ وہ تمہارے شوہر کی مکیست تیں ہی تیں اس میں تمہارے شوہر کی میں نے بھر بلایا اور فرمایا کی مکیست تیں ہی تا آئی کہ کہ رہ تی ہوں (آئی ہو اگر کی من عدت میں ہنچو وہ تمہارے شوہر کی میں نے کوئی (آئی ہو اگر کی میں کے مطابق) چہار مہد

وس دن تک ای مکان میں عدت میں بیٹی رہی۔ ( ما لک ،تر ندی ،ابودا کو دنسائی ،ابن یابیہ ،واری )

### توضيح

امسکنسی فسی بینتک: جسعورت کاشو ہر مرجائے اس کیلئے عدت گذار ناضروری ہے اگر حاملہ ہے تو وضع حمل مدت عدت ہے اورا گرغیر حاملہ ہے تو چار ماہ وی دن اس کی عدت ہے اب بحث اس بیں ہے کہ جس گھر میں شو ہر کا انتقال ہوا ہے ہی گھر میں بیٹے کر چار ماہ دی دن پورے کر نا ضروری ہے یا اس گھر ہے کسی اور گھر کی طرف منتقل ہو کر عدت کمل کر نا جا کرنے ہاں مسئلہ میں فقہاء کرام کامعمولی سااختلاف ہے امام شافعی کا غیر مشہور تول یہ ہے کہ شو ہر کے مرفے کے بعد عدت گذار نے میں میں ایک میرورت آزاد ہے جہاں چا ہے عدت گذار سکتی ہے ہاں عدت کھل کرنا اور ترک زینت اس پر لازم ہے حا ہے کرام میں ایک طبقہ کا مسلک بھی ای طرح تھا۔

امام ما لک امام ایوصنیفدادرامام احمد بن صنبل رحمیم الله کنز دیک شو برکاجس گھر میں انقال بوابوای گھر میں عدت گذارنا ضروری ہے بال اگر گھر ویران بوجائے یا کوئی اور حادثہ آ جائے تو بھر دوسری جگہ شقل ہو یک ہواور بہی امام شافعی کا مشہور قول بھی ہے ، فریق اول نے زیر بحث حدیث سے استدال کیا ہے طرز استدال اس طرح ہے کہ حضورا کرم نے فریعہ بنت ما لک کو چلے جانے کی اجازت دیدی تھی اور ان کیلئے چلا جانا جائز بھی تھالیکن بعد میں حضور نے ان کوروکا کہ متحب ہے ہم کہ ای گھر میں عدت گذاری جائے تو بیام استحب ہم بھرد نے بھی ای زیر بحث حدیث سے استدلال کیا ہے طرز استدال اس طرح ہو کہ ویا اس منع کرنے ہو وی ببلا تھم استدال اس طرح ہو کہ حضورا کرم نے بہلے چلے جانے کی اجازت دیدی لیکن پھر منع کردیا اس منع کرنے ہو وہ بہلا تھم مندوخ ہو گیا یا یہ بہا جائے ہو جانے کی اجازت فرادی پھر آپ کو معلوم ہوا کہ بیمعڈ در نہیں تو آپ نے ان اکرم نے بہلے اس عورت کو معذور تبحیلیا تھا تو جو اب بیت کہ استحب بریبال کوئی قرید نہیں ہو آپ کو عظوم ہوا کہ بیمعڈ در نہیں تو آپ نے ان کو حوج بہا کہ امراستجاب کیلئے ہے تو جواب بیہ کہ استحب بریبال کوئی قرید نہیں ہے بلکہ وجوب کا قرید میں درت کے چیش نظرون میں اور چھر کیلئے نکانا جائز نہیں ہے۔ کہ حدی میں درت کے چیش نظرون میں اور کیکھیے نکانا جائز نہیں ہے۔ کہ استحب کہ بیار کا جائزت کے بعد معرف فرادیا یا در ہے جس عورت کا شوہر مرکمیا ہو وہ ضرورت کے چیش نظرون میں اور چھر کیلئے نکانا جائز نہیں ہے۔

# سات قشم کی عورتوں پرسوگ نہیں

امام ابوطنیف قرماتے ہیں کرسات قسم کی عور تیں ایس میں کران پرشوہر کی وفات کے بعد سوگ واجب نہیں ہے اس کی تفصیل درمینار میں اس طرح لکھی ہوئی ہے (۱) کا فرہ لیعنی میہودیہ نصرائیہ پرسوگ واجب نہیں (۲) مجنوند نگلی پرنہیں (۳) معتدہ عتق لیعنی ام ولدہ پرمولی کے مرنے کے بعد سوگ نہیں (۴) صغیرہ پرسوگ نہیں (۵) نکاح فاسد کی عدت

گذار نے والی عورت پرسوگ نیمیں (۱) وطی بشب یعنی غلط نبی میں جس کے ساتھ جماع کیا گیا ہواور وہ عدت میں بیٹھی ہواس پرسوگ نبیں (۷) وہ عورت جوطلاق رجعی کی عدت میں بیٹھی ہواس پرسوگ واجب نبیں ، یاور ہے سوگ عدت کے ایام میں بیٹھ کرترک زینت کا نام ہے تو طلاق رجعی کی عدت میں ترک زینت نبیں بلکہ زینت اختیار کرتا ہے تا کہ شو ہر رجوع کرے بال جس عورت کا شو ہر مرگیا ہو یا اس کوطلاق مغلظ یا طلاق بائن پڑی ہوتو اس کی مدت عدت میں اس پرترک زینت لازم ہے جس کوسوگ کہتے ہیں۔

#### عدت کے ایام میں بناؤسنگار منع ہے

﴿ اللهِ وعن أَمْ سَلَمَة قَالَتُ دَحَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْنَ تُوفِّنَي ٱبُوسَلَمَةَ وَقَدُ جَعَلَتُ عَلَى صَبِرًا فقال مَاهَذَا يَا أَمَ سَلَمَة قُلْتُ انَّمَا هُوصِيرٌ نَيْس فِيْهِ طِيبٌ فَقَالَ إِنَّهُ يَشُبُ الُوجُة فَلَتُ عَلَى صَبِرًا فقال مَاهَذَا يَا أَمَ سَلَمَة قُلْتُ انَّمَا هُوصِيرٌ نَيْس فِيْهِ طِيبٌ فَقَالَ إِنَّهُ يَشُبُ الُوجُة فَلاَتُ جَعَلَيْهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ وَتَنْزِعِهِ بِالنَّهِ إِلَى النَّهِ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ وَتَنْزِعِهِ بِالنَّهِ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ إِلَّا بِاللّهِ قَالَ بِالسَّذِرِ تُعْلَيْسِ بِهِ رَاسَكِ (رواه ابوداؤ دوالنسائي)

۔۔۔۔۔ (صبو) صاد پرفتھ ہےاور باء پر کسرہ ہے ایک کڑ وی دوا کانام ہے جس کو (ایلو ۱) کہتے ہیں ایک شاعر نے کہا ہے عدت اور سوك كابيان

لاتحسب الممجد تمرا انت الكله جن كن تبلغ الممجد حتى تلعق الصبرا المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المعتفى بزرگ عاصل كرناكوني مجور كها نائيس جب بحث برد واا بلوانيس چائو كرز رگنيس پاؤكر شب يشب انهر به جوانی كمعنی من بمراديد ابلواييا (شيره) به جو چره كوجوان كرتاب (امتشاط) كذكهی كرنے كمعنی من بخوشبودار اكتفى من برالسدر) بيرى كه سپة مراوي را تعلقبن اغلاف بنائے اور سرؤها نكنے كمعنی من به ان اشياء كی ممانعت سے معلوم بواكه جديد دور كرتمام كه استک اور ناخن پائش اور دومري قتم كريم اور زيب وزينت اور بناؤستگار كى تمام چيزين منع بين اى طرح برتم كے عطريات اور خوشبودار باؤ در راور خوشبوكيئي صابن وغير ومنع مه كوتكدان ميں بعض اشياء ميں بناؤستگار اور زيبت بهاور بعض مين خوشبو ب

#### معتدہ عورت زیوراستعال نہ کر ہے

﴿ اللهُ وعنها عَنِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَازُوْ جُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصُفَرَ مِنَ الشَّيَابِ وَلَا الْمُعَالَقِ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَكْتَحِلُ (رواه ابو داؤ دوالنسائي) الشَّيَابِ وَلَا الْمُعَلَّى وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَكْتَحِلُ (رواه ابو داؤ دوالنسائي) اور صرحام مشرّى مَن كَا بِي كَا بِي كَا بَيْ عَنْ لَا إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا مَنْ مَن كَا بِي كَا بَيْ عَنْ كَا مِن مِن اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَن مِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

توطيح

(المعصفر) ای المصبوغ بالمعصفوی فی کسم بین رفا او المصدقة) میم اول پرضمه بنانی پرز بر بیشن مشدو به المعصفو) ای المصبوغة بالمصبوغة بالمعصفوی بحسر المعبع و هو الطین الاحمر ای کوگیرو کیتے بین اس کے پُرُ ارتکا جاتا ہے (المصدفة ) اس کے تانیث کے ساتھ آیا ہے کہ یہ (المحلة) یا الثیاب) محذوف موصوف کی صفت ہے (افحلی) جاء پرضمہ بھی سیح ہواور کے تانیث کے ساتھ آیا ہے کہ یہ (المحلة) یا (الثیاب) محذوف موصوف کی صفت ہوا المحلی) جاء پرضمہ بھی سیح ہواور کی جو سے دیوں کے جو بین صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ کسی بھاری یا فارش یا جوؤں کی وجہ سے معتدہ کو صوگ میں ریشم کا کیڑ استعمال کرنا جائز ہے لیمی بغیر مجبوری اور بغیر ضرورت ریشم استعمال کرنا جائز ہے لیمی بغیر مجبوری اور بغیر ضرورت ریشم استعمال کرنا ما لک قرماتے ہیں کہ ریورات کی تو صرح ممافعت فرماتے ہیں کہ سیاہ رنگ کا ریشم اور زیورات استعمال کرنا جائز ہے لیکن شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ زیورات کی تو صرح ممافعت آئی ہوئے گیڑ ہوئے گیڑ ہے ہی ہررنگ منع ہونا جا ہے (کذائی المرقابین)۔

عدت اور سوگ کابیان

#### القصل الثالث

#### مطلقہ کی عدت کے بار ہے میں ایک بحث

﴿٢ ا ﴾ عن سُلَيْسَانَ بُنِ يَسَارِ اَنَّ الْاَحُوصَ هَلَكَ بِالشَّامِ حِيْنَ دَخَلَتُ اِمْرَاتُهُ فِي اللَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الشَّالِئَةِ وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ اِلْي زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ يَسُالُهُ عَنُ ذَلِكَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتُ مِنهُ وَبَرِئُ مِنْهَا لَايَرِثُهَا فَكَتَبَ اللَّهِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتُ مِنهُ وَبَرِئُ مِنْهَا لَايَرِثُهَا وَلَاتَوْقَهُ (رواه مالك،)

حضرت سلیمان ابن بیار کہتے ہیں کدا حوص نے ملک شام میں اس وقت وقات پائی جبکہ ان کی بیوی کا تیسرا حیض شروع ہو چکا تھا اورا حوص نے (اپنے مرنے سے پہلے) ان کوطلاق دیدی تھی چنا نچہ حضرت معاویہ ابن الی سفیان نے اس مسئلہ کو دریافت کرنے کے لئے حضرت زید ابن ثابت تو خطاکھا، حضرت زید نے حضرت معاویہ جو اب مس لکھا کہ جب اس عورت کا تیسرا حیض شروع ہو گیا تو وہ احوص سے الگ ہوگئی، اورا حوص اس سے الگ ہو گئے نہ تو احوص اس کے وارث ہوئے اور نہ دو احوص کی وارث ہوئی۔ (مالک)

#### توطيح

من المسحيضة المثالثة: صورت مسئلديتي كد حفرت احوص في ايني يوى كوطلاق ديدى تمي اوران كى يوى عدت كذار في كليخ بيش كن حى ابعى وه تيمر ييش بين داخل بوگئى كداس كي حوركان تقال بوگياب بيشه بيدا بوگيا كدير مورت چار مبخ وس دن تك وفات كى عدت بيس بيشه جائے اور پھرياپ شوہر كى وارث بيغ ياس عورت كى طلاق والى عدت تم بوگئ به لبندا بيا بي شوہر كى وارث بيغ بياس عورت كى طلاق والى عدت تم بوگئ به لبندا بيا بي شوہر كى وارث نبيس بيغ كى ، يكى مسئله حفرت معاوية في حضرت ديد بن تابت سے بذر يو خط معلوم كيا حضرت ديد في جواب بي فر مايا كه جب بيكورت اپ تيمر يون بيس واخل بوگئ تحق الى وقت اس كى طلاق والى عدت تم بوگئ اوروه آزاد ہوگئ لبندا اس كوشو بركى ميراث بي سے پي تيم بيس واخل بوگئ تحق اب كا شوہر سے تعلق بالكل منقطع ہوگيا ، اس بيان سے معلوم ہوتا ہے كه حضرت ديد ہے مسئله معلوم كر بنا چا ہے كا مقصد صرف اتنا تھا كديب ورت وارث بن كئي ہے مسئله علوم كر بنا چا ہے جا ہے كہ آيا اس عورت كى عدت طلاق والى عدت رہے كى يا نيس اور بي بھى احتال ہے كو حضرت ديد نيد تواب ديا كہ جب بيكورت تيمر سے حض بيس واخل ہوگئ تو اس كى عدت درج كى يا عدت تم بوگئ اب ند بيا ہے شوہر كى ميراث لي خطرت ديد نے جواب ديا كہ جب بيكورت تيمر سے حض بيس واخل ہوگئ تو اس كى عدت خم بوگئ اب ند بيا ہے شوہر كى ميراث لي خطرت ديد نيد تواب ديا كہ جب بيكورت تيمر سے حض بيس واخل ہوگئ تو اس كى عدت كی مردت تيمر سے حض بيس داخل ہوگئ تو اس كى عدت خم بوگئ اب ند بيا ہے شوہر كى ميراث ليك حسن تيم احتال بيات كي مدت كى مردت كى مدت كى مردت ہے كو كل دوات دورج كے دوتت

اس عورت کا تعلق اپنے شوہر ہے تحتم ہو چکا تھا اس روایت ہے شوافع حضرات عدت بالاطہار کا مسئلہ ٹابت کرنا جا بھتے ہیں کیونکہ ان کے ہاں قر آن کر بم کی آیت ہو ٹلا تلہ قیروء ﴾ ہےاطہار مراد ہیں جب تیسر بے بیض میں عورت داخل ہوگئی تو تین طہر پورے ہو گئے اس لئے عدمت ختم ہوگئ۔

احناف کے ہال عدت بائیس ہے زیر نظرروایت کا جواب اعمداحناف بددیتے ہیں کدیے حضرت زیر کامسلک تھا ہم دوسرے صحابہ کے مسلک کو لیتے ہیں جن ہیں جن ہیں خنفا عراشدین اور اکابر صحابہ داخل ہیں نیز بی قول صحابی ہے اور احناف مرفوع اصادیث سے استدلال کرتے ہیں نیز حضرت زید سے طبلاق الاحة السندان و عدتها حیصتان روایت بھی ثابت ہے جس سے عدت بائیس ٹابت ہوتی ہے معلوم ہوا کدراوی نے اپنے مروی بہ کے خلاف فتو کی دیا تو قابل استدلال ندر با بہر حال مضبوط دلائل احزاف کے باس ہیں۔

#### مطلقه کی عدت کاایک نا درمسکله

﴿٣ ا ﴾ وعن سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ قَالَ عُمْرُ بَنُ الْخَطَّابِ أَيُّمَا اِمْرَاَةِ طُلَقَتُ فَحَاضَتُ حَيْضَةً أَوْحَيْضَتَيُنِ ثُمَّ رُفِعَتُهَا خَيْضَتُهَا فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ يَسُعَةَ اَشُهُرٍ فَإِنْ بَانَ بِهَا حَمَلٌ فَلْلِكَ وَإِلَّا اِعُتَدَّتُ بَعُدَ التَّسُعَةِ الْاَشُهُرِ ثَلاثَةَ اَشُهُرِ ثُمَّ حَلَّتُ (رواه مالك)

اور سعید این مینب کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے فر مایا جس عورت کو طلاق دی گئی ہواوراس کوا یک یاد ویار حیض آ کر پھر موقوف ہو گیا ہوتو وہ فو مبینے تک انظار کرے آگر (اس عرصہ میں) حمل ظاہر ہوجائے تواس کا تھم ظاہر ہے کہ جب وادادت ہوگئی تو عدت بوری ہوگی اورا آرحمل ظاہر نہ ہوتو پھر نو مہینے کے بعد تین مہینہ تک عدت کے دن گذارے اوراس کے بعد طال ہو( بعنی عدت سے نکل آئے)۔(مالک)

#### توضيح

طلقت: بيجهول كاصيغه بطلاق كمعنى بين ب (او حيضتين) يعنى عدت گذار في كيلي مطلقة عورت بينها كي گرايك حيف ما يوجهول كا حيض يادوجيش جب آئو فون بند بوگرا اى مغهوم كيليم آف والا جملدار شاوفر ما يا (شهر و فعتها حيضتها) وفعتها بي مجهول كا صيغه به اورفعتها سي اور وفعتها بي وهاء كي غمير بير يرضوب بنزع الخافض به اصل عبارت اس طرح ميغه به اورفع حيض به اور وفعتها عنها) اور وفع حيض بهم اوجيش كابند بوجانا به (فانها تنتظر) بير (ايما امرأة) شرط كيك جواب شرط به (فلا الكرف فالها تنتظر) بير ميتداء به اوراس كي فرحد وف به (اى فلد الكرف فلا الكرف فالم يعنى اس كاتم تو فلا بر به يعنى اس كاتم تو فلا بر به كرون على ان شرط به روان لم يدن يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى الم يعنى ال

اگر حمل طاہرندہوا(اعتدت) بیاصل پس (ف اعتدت ) ہےاورشرط کاجواب ہے (بعد التسعة الاشهر) يبال الترجة مضاف پر الف لام داخل کردیا گیاہے حالانکہ بحاۃ اس کو پسندنہیں کرتے ہیں کیونکہ اس میں تفل ہے اور فائدہ نہیں ہے اس کا جواب علماء بیددیتے ہیں کہ مضاف پرالف لام داخل کرنا اہل کوفہ کی لغت کے موافق ہے جوان کے ہاں جائز ہے اوراس میں كوئي قياحت نبيل بي جيسے (الفلاشة الاثواب )بعض علاء كہتے ہيں كه "النهسعة" ہے" الاشھر" بدل واقع ہے اور بيجي لغت عرب میں شائع ذائع ہے ،اس روایت میں جومسئلہ بیان کیا گیا ہے اس کی صورت یہ ہے کے مثلاً ایک مطلقہ عورت حیض والی ہے اس نے تین جیض کے ارادہ سے عدت گذار نا شروع کر دیا جب ایک یا دوجیض گذر گئے تو خون بالکل بند ہو گیا اب اس عورت کی عدت حاملہ عورت کی عدت میں بدل کئی لیکن جب حمل کی اکثر مدت (۹) مہینے بھی گذر سے تو معلوم ہوا کہ وہ عالمنہیں ہے اب اس برآ مُد کی عدت گذار مالازم ہے آ ممہ وہ عورت ہے جوجش کے آنے سے مایوں ہوجائے تو اس کی عدت مہینوں کے ساتھ ہوتی ہے لہٰذا تین مہینے مزید بیٹھ کرعدت گذار عجی اورطول زماند کی پرواہ نہیں کر عجی ،اس روایت میں حضرت عمر فارون في بهي مسئله بيان فرمايا ب، ملاملي قاري في القدر كه حوالدسه يبال تفريع كي طورير "طلاق الفار" کا مسئلہ بیان فر مایا ہے ( فار ) بھا گئے والے مخص کو کہتے ہیں اور طلاق الفار کا مطلب سے ہے کہ ایک مخص لاعلاج بیاری میں جتلا ہے صحت کی امید نہیں اس نے ای مرض میں اپنی بیوی کو اس لئے طلاق دی کہ اس کومیراث ہے محروم کردے اب وہ عورت طلاق كى عدت كذارر بى تقى كدات من شو بركانقال بوگيافقهاء احناف فرمات بين كداب بيعورت "ابعد الاجلين" كى عدت گذار بگی بعنی چارمینے دس دن کاعرصه اگر نسبا ہے تو اس ہے عدت گذار بگی اور اگر عدت بانحیض کاز ماند لسبا ہو گیا تو اس ے عدت گذار تکی ،عدت بالحیض کا زمانداس وقت لساہوجا تاہے کہ ایک حیض کے بعد شلا کی ماہ تک طبر لمباہو گیا اور جار ماہ وس دن سے مدت بو حکی اب میرعورت طلاق والی عدت گذار کی جوعدت و فات زوج سے کمبی ہے،جس زمانہ تک پہنچ کر عورت آئمہ ہوجاتی ہےاس کے تعین میں کئی اقوال ہیں ایک قول سر ہے کہ ۵۵سال کی عمرایاس کا زمانہ ہے ایک قول کے مطابق ٢٠ سال اورتيسر حقول مين اياس • عسال كازمانه ب\_

استبراء كابيان

#### أناذ يتعدد بساميل و

#### باب الاستبراء

استبراء نفت میں طلب برات اور کسی چیز کو کسی عیب وغیرہ ہے پاک کرنے کے معنی میں آتا ہے اور فقہی اصطلاح میں اونڈی کے دم کو حمل سے خالی ہونے کو طلب کر نااستبراً ہے اسباب استبراً تجدد ملک ہے لین لونڈی کا مالک ہوجا نا خواہ یہ ملک فرید وفرو دخت سے حاصل ہو یا میراث سے ہو یا ہالی فیمت کی تقسیم سے ہوالغرض جس سب ہے ہی ہو گم جب تجدد ملک مختلق ہوگیا تو استبراً لازم ہے استبراً کی حکمت یہ ہے کہ لونڈی سے پیدا شدہ بچہیں اشتباہ نسب ختم ہوجا تا ہے کیونگہ استبراً کی حکمت یہ ہے کہ لونڈی سے پیدا شدہ بچہیں اشتباہ نسب ختم ہوجا تا ہے کیونگہ استبراً کے بغیر وطی کے ذریعہ سے جو بچہ بیدا ہوگا اس میں بیا حتمال ہی ہے کہ فیمر کے نطفہ سے ہواب اگر اس کوا پنی طرف منسوب کر سے تو احتمال ہے کہ دوسر سے کی طرف منسوب کر سے تو احتمال سے کہ دوسر سے کی طرف منسوب کر سے تو احتمال سے کہ دوسر سے کی طرف منسوب کر سے تو احتمال ہے کہ دوسر سے کی طرف منسوب کر تا ہے اور بیسب صورتی شرعاح ام جی اس کی حکمت کی طرف اس باب کی پہلی حدیث میں خود حضورا کرم سلی اللہ علیہ وکلم نے اشارہ فرماد یا ہے جس کی تفصیل آرہی ہے۔

### استبرأ كى تفصيل

#### سوال:\_

اب سوال یہ ہے کہ استبرا کی ضرورت تو وہاں ہوتی ہے جہاں اشتعال رحم کا امکان ہو، تا کہ نسب ہیں اشتباہ نہ آئے کیونکہ کمکن ہے کہ استبرا کی کیا ضرورت ہے؟ آئے کیونکہ کمکن ہے کہ غیر کا نطفہ رتم میں موجود ہولیکن جہاں اشتغال رحم کا بالکل امکان نہ ہووہاں استبرا کی کیا ضرورت ہے؟ مثلا لوغری صغیرہ ہے یا باکرہ ہے یا کسی بچے کی لونڈی تھی یا لونڈی کی مالکہ کوئی عورت تھی یا مالک اس لونڈی کا محرم تھا ان تمام صورتوں میں استبرائنہ ہو۔

#### جواب: به

اس سوال کا جواب جمہور فقہاءا س طرح دیتے ہیں کہ چونکہ استبراً ہے متعلق نصوص اورا حادیث مطلق ہیں لہٰ تا ہم نے نصوص کو لے لیا اور قیاس کوچھوڑ دیا اس لئے بطور امر تعبدی ہم نے ہر جگہ استبراً کوخروری مان لیامطلق نصوص کا مطلب بیہ ہے کہ جنگ حنین اور جنگ اوطاس کے موقع پر حضور اکرم نے فر مایا کہ خبر دار حاملہ لونڈی سے وضع حمل تک جماع نہ کرواور غیر منبرا مكايمان

عاملہ ہے ایک جیش آنے تک جماع نہ کرویہاں غیر حاملہ کا لفظ عام ہے با کرہ صغیرہ وغیرہ کا ذکر نیس ای مطلق کو جمہور نے قبول کر کے قیاس کوٹرک کردیا ہے بہاں باب کی فصل فالٹ کی روایت نہر ہم جس کی روایت امام مالک نے کی ہے جس میں بیآتا ہے کہ اگر لوغذی حیض والی نہیں تو چھر تمین ماہ عدت ہے بیروایت متروک اعمل ہے ابن شہاب زہری کے سواکسی نے اس بی تا تا ہے کہ اگر لوغذی حیض والی نہیں تو چھر تمین ماہ عدت ہے بیروایت متروک ایس کے دوایت نمبر کہ جو حضرت ابن عمر سے متقول ہے وہ پھی جمہور فقیاء کے بال متروک اعمل ہے جس میں بیآیا ہے کہ باکرہ کیلئے استبرائیس ہے۔

### استبراء کے بغیر جماع حرام ہے

#### الفصل الاول

﴿ ا ﴾ عن أبِى السَّرُدَاءِ قَالَ مَرَّ السَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِمْرَ أَةٍ مُجِحٌ فَسَأَلَ عَنُهَا فَقَالُوا آمَةٌ لِفُلانِ قَالَ أَيُلِمَّ بِهَا قَالُوا نَعَمُ قَالَ لَقَدُ هَمَمُتُ أَنُ ٱلْعَنَهُ لَعُنَّا يَدُخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ كَيُفَ يَسُتَخُدِمُهُ وَهُوَ لَايَحِلُّ لَهُ آمُ كَيْفَ يُورِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ (رواه مسلم)

حفرت ابودردا ہ کہتے ہیں کہ (ایک ون) ہی کر یم سلی اللہ علیہ وہلم ایک فورت کے قریب سے گذر ہے جس کے جلوہ ہی ولا وت ہونے والی تھی آپ نے اس کے بارہ ہیں دریافت فر بایا (کہ یہ کوئی آزاد موت ہے یالوغری؟) محابہ نے موش کیا کہ فلال فخض کی لوغری ہے ، آپ نے بوجھا کیاوہ فخص اس نے عجب کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں ، آپ نے فر بایا ہیں نے ارادہ کیا کہ اس فحض پرائی لعنت کروں جو اس کے ساتھ قبر ہیں بھی جائے (لیتن الی لعنت جو ہمیشہ رہے ہیں طور کہ اس کا اثر اس کے مرنے کے بعد بھی رہے ) وہ کس طرح اپنے جیئے سے خدمت کو کہم کا جبکہ جیئے سے خدمت کے لئے کہنایا اس کے مرنے کے بعد بھی رہے وہ کر اپناوارٹ بنانا حلال نہیں ہے۔ (مسلم)

نوضح

بِاِهُو أَوْ مُجِعَة : بيموصوف صفت باورج بين ميم يرضمه بادراس كے بعدجم يركسره بادراس كے بعدهاء ب جس ير شد بادركسره كے ساتھ تنوين ب قريب الولادت عاملة عورت كوكت بين (ايسلسم بھا) بيالمام سے جماع كے معنى بين آتا ب مراد جماع ب (بست خدمه) بياستخد ام ب خادم اور غلام بنانے كے معنى بين ب (و هو) كي خميراستخد ام كی طرف لؤتی ہے يعنى اپنے بينے كوغلام بنانا حرام ب حلال تبين ہے (كيف بورشه) بياب تفعيل سے وارث بنانے كے معنى بين ہے يعنى دوسرے كے بينے كواپنا وارث كيسے قرار ديكا حالا كله بياس كيلئے حلال تبين ہے۔

عدیث کا مطلب بیہ ہوا کہ استبراکے پہلے وطی اس لئے باعث لعنت ہے کہ اس سے نسب میں اشتباہ آتا ہے کیونکہ مثلا استبراکے پہلے وطی کی اور چھ مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا تو اب یہ بچہ کس کا ہوگا یہ بھی اختمال ہے کہ اس سنے مالک کا بیٹا ہواور بستبراه كابيان

و ہاس کو بیٹے کے بچائے غلام قرار دے رہا ہواور غلام کی طرح اس سے خدمت لے رہا ہواور بیٹھی اختال ہے کہ وہ بچیکسی اور کا ہواور بیہ نیا مالک اس کو بیٹا بنا کروارٹ قرار دے رہا ہویہ وونوں صور تیں حرام ہیں اوراس حرام میں بیٹخض استبراُند کرنے ہی ج وجہ سے جتلا ہو گیامعلوم ہوا کہ استبراُند کرتا ہا عث بعنت اور موجب حرمت ہے۔

#### الفصل الثاني

﴿ ٢﴾ عن آبِ سَعِيُدِ الْمُحُدُّرِى وَفَعَهُ إِلَي النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَبَايَا أَوْطَاسٍ لَا تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَ لَا غَيُرُ ذَاتِ حَمُلٍ حَتَى تَحِيُضَ حَيْضَةٌ (رواه احمد وابو داؤ د والدارمي)

حمزت ابود معد خدن في أي كريم على الشعلية وكم سے بطريق مرفوع تقل كرتے ہيں كرآپ نے غزوہ اوطاس ميں كرقار

بونے والى لوظ يول كے بارہ ميں فرمايا كركى حالم مودت سے اس وقت تك محبت ندكى جائے جب تك كراس كى ولادت نہ 
وجائے اور غير حالم سے بھى اس وقت تك محبت ندكى جائے جب تك كراس كوداؤد، وارى)

﴿ ٣﴾ وعن رُويُ فِيع بُنِ فَابِتِ الْانْصَادِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ حُنَيُنِ لَا يَسِحُلُ لِامْرِى يَعُوفِى إِنْ يَسْفِى مَاءَهُ زَرُعَ غَيْرِهِ يَعْنِى إِنْيَانَ الْحَبَالَى وَلَا يَحِلُ لِامْرِى يُومِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِوِ اَنُ يَقَعَ عَلَى إِمْرَاةٍ مِنَ السّبْي حَتَى يَسَتَبُونَهَا وَلَا يَحِلُ لِامْرِى يُومِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِوِ اَنُ يَبِيعَ مَعُنَمًا حَتَى يُقُسَمَ (رواه ابو داؤد) وَرَوَاهُ التَّرُمِذِي إِلَى قَوْلِهِ زَرُعَ غَيْرِهِ . بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِوِ اَنُ يَبِيعَ مَعُنَمًا حَتَى يُقَسَمَ (رواه ابو داؤد) وَرَوَاهُ التَّرُمِذِي إِلَى قَوْلِهِ زَرُعَ غَيْرِهِ . اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ عَلَى إِلَى قَوْلِهِ زَرُعَ غَيْرِهِ . اللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْيَوْمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللّهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهُ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهُ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَالْيَوْمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ وَالْيُومِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الله

### استبراءرحم كاأيك مسئله الفصل الثالث

﴿ ٣﴾ عن مَسَالِكِ قَسَالَ بَسَلَعَنِسِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِإِسُتِبْرَاءِ الْإِمَاءِ بِحَيْضَةٍ إِنْ كَانَتْ مِمَّنُ تَحِيْضُ وَقَلَالَةِ أَشْهُرَ إِنْ كَانَتُ مِمَّنُ لَا تَحِيْضُ وَيَتُهِي عَنْ سَقَي مَاءِ الْعَيْرِ. التنبرا وكأبيان

حضرت امام ما لک کتے ہیں کہ مجھ تک یہ حدیث بیٹی ہے کہ رسول کر مح صلی اللہ علیہ وسلم ایک عیض کے ذراجہ لوغذ ہوں سے استبراء کا تھم فریاتے ہتھے بشرطیکہ ان لوغہ موں کوجیش آتا ہوا درا گر کوئی لوغہ می ایسی ہوتی تھی جس کوجیش نہیں آناتھا تواس کے لئے نمین مہینہ کی مدت کے ذریعہ استبراء کاتھم دیتے تھے ( یعنی آپ نے بیٹھم جاری فرمایا تھا کہ جن لوٹ یوں کوچیش آتا ہے ان سے ان کے شئے مالک اس وفت تک جمائے ندکریں جب تک تمن مهیند کی مدت ند مُذرجائے) نیزآپ نے نیرکواپنا پانی پلانے ہے تع کیا۔

وثلاثة اشهر: اس بيلے يسئندگذر چكائ كرجمهورن عام روايات كي پيش نظر لوغ ي كاستبرارم كيلي ايك حيض كا تحكم بنایا ہے اور اگر حیض نہ تا ہوتو پھر ایک ماہ كا تحكم دیا ہے ليكن زير نظر روايت ميں عدم حيض كي صورت ميں تين ماہ عدت گذارنے کامسئلہ بتایا گیا ہےاس روابیت پرحضرت ابن شہاب زہری وغیرہ نے عمل کیا ہے جمہور فرماتے ہیں کہ اصل عدت جومقرر ہے وہ ایک بیض ہے اور ظاہر ہے کہ ایک بیض کا بدل ایک مہینہ ونا جا ہے نہ کہ تین ماہ (عسن مسقبی مساء الغیر) یعنی ا بینے یاتی اور نطفہ کو دوسرے کے نطفہ میں داخل نہ کرے مطلب میہ کہ غیر کی لونڈی سے استبراً رحم سے پہلے جماع نہ کرے۔

### بإكره لونذي كيلئة استنبراء كأحكم

﴿٥﴾وعن إبُس عُمَسَرَ ٱنَّـٰهُ قَالَ إِذَاوُهِبَتِ الْوَلِيُدَةُ الَّتِي تُوطَأُ ٱوْبِيُعَتْ ٱوْاُعْتِقَتْ فَلْتَسْتَبُرِي رَحِمَهَا بحَيُضَةٍ وَلَا تَسْتَبُرِئُ الْعَذْرَاءُ (رواهما رزين)

اورحضرت ابن عمر عدوایت ب كدانهون فرمایاجب كوئى الين لوندى جس سے جماع كياجا تا تھا ہدكى جائے یا فروشت کی جائے یا آزاد کی جائے تو اس کو چاہئے کدایک فیض کے ذریعہ اپنے رحم کو پاک (صاف) کرے البتہ باکرہ ( کنواری ) کو پاک (صاف) کرنے کی ضرورت نبیں ہے۔ (بیدولوں روایتیں رزین نے نقل کی ہیں )

و لا تستبری العلواء: عذراءووشيز ولاک کو کہتے ہیں صدیث شریف کے ظاہری الفاظ کا مطلب بیہ کدوشیز واوندی کیلئے استبراً کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ بات متعین ہے کہ اس کا رحم غیر کے نطفہ سے صاف ہے کیونکہ بکارت باقی ہے اس روایت پر قاضی شریج وغیرہ نے عمل کیا ہے لیکن جمہور فقہاء کا مسلک وہی ہے جواس سے مبلے لکھا جاچکا ہے کہ جنگ اوطاس کی لونڈ موں کے بارے میں آنخضرت کا فرمان عام ہے کہ غیرحا ملہ کیلئے استبراً رحم ایک ٹیف ہے تو غیرحا ملہ کے عموم میں دوشیز ہمی داخل ہے خلاصہ به که باب استبراً مین حضرت دین عمر کی بیرده ایت نمبز ۵ در حضرت امام ما لک کی روایت نمبر ۲۲ منز دک افظا برادرمتر وک انعمل بین به

(عام نفقه اورغلامول مصحنقوق

### باب النفقات وحق المملوك عام نفقات اورغلامول كے حقوق كابيان

تَالَ اللّٰهَ تَعَالَىٰ ﴿لَيْنَفِقَ دُوسِعَةً مِن سِعِتِهِ وَمِن قَدْرَ عَلَيْهِ رَزِقَهِ فَلَيْنَفِقَ مِمَا اتناهِ اللَّهِ ﴾ (طلاق: ٤) تَالَ اللّٰهِ تَعَالَىٰ ﴿ وَعَلَى المُولُودُلُهُ رَزِقَهِنَ وَكَسُوتُهِنَ بِالْمَعْرُوفَ ﴾ (يَقُره: ٣٣٣) تَالَ اللّٰهِ تَعَالَىٰ ﴿ وَاتَ ذَالْقَرِبِي حَقَّهِ ﴾

انفاق ونفقہ ترج کرنے کو کہتے ہیں ہو و ما انفقت من نفقہ کہ آیت بیں ای ترج کرنے کا ذکر ہے، ملائلی قاری فی اس کی شرکی اسطاعی تحریف اس طرح قربائی ہے (و فعی المسوع الا در او علی المشی بیما به بقانه) لیخی نفتہ براس چیز کانام ہے جو کسی کی زندگی کے بچانے اور باقی رکھنے ہیں کام آتی ہوجیے روئی کیر ااور مکان، وجوب نفتہ کے اسب مختلف ہیں مثلا یاز وجیت اور تکاح سب ہوگا یا ملک رقیسیب ہوگا یا قرابت سب ہوگا یا کسی کی اضطراری حالت سب بین گا صدید کہ اسباب نفقہ یا ملک متعد یا ملک رقب اور یا قرابت ہیں، چونکہ انواع مختلف ہیں اس لئے نفقات جمع کا لفظ استعال کیا گیا ہے کہ وکھر زوج کا نفقہ الگ ہو والدین کا نفقہ الگ ہو اوالا دکا نفتہ الگ ہے غلاموں کا نفقہ الگ ہے اور بھی عزیز وا قارب اور معاطرین کا نفقہ الگ ہو وہ وہ ہو جاتا ہے جب بوی عزیز وہو کا نفقہ اس وقت واجب ہوجاتا ہے جب بوی اسب ہو گا سے آپ کوشو ہر کے سر دکر سے خواہ بیوی صغیرہ ہو یا کمیرہ ہو الدین کو بیا کتابیہ ہو بال اگر بیوی ناشزہ نافر بان بوتو اس کا نفقہ شوہر پر لازم نہیں ہے بہتر تو بہ ہے کہ میاں بیوی ہم بیالہ وہم نوالہ بن کر ہیں کہ شوہر کی مطابق ترج کے سے اور بیوی سے اور بیوی نے بذر بعد قاضی الگ خرج کا مطالہ کردیا تو قاضی اس کیلئے الگ خرج مقرد کر ایکی اور بیل میں جنالہ ہوتو اس کا خرج اس میں شامراف کا پہلو ہواور بندگی ہوا کی استطاعت کے مطابق ہوگا جس میں شامراف کا پہلو ہواور بندگی ہوا کر جو کا اور بیوی کے دیمہ ہوا ابتہ تجھوئی بیار یوں میں جنالہ ہوتو اس کا خرج اس کے والدین کے ذمہ ہے البتہ چھوئی بیار یوں کا خرج شوہر کے ذمہ ہے البتہ چھوئی بیار یوں کا خرج شوہر کے ذمہ ہے البتہ چھوئی بیار یوں کا خرج اس کی دالدین کے ذمہ ہے البتہ چھوئی بیار یوں کا خرج اس کی دالدین کے ذمہ ہے البتہ چھوئی بیار یوں کا خرج اس کی دالدین کے ذمہ ہے البتہ چھوئی بیار یوں کی موتو اس کا خرج اس کی دالدین کے ذمہ ہے البتہ چھوئی بیار یوں کا خرج شوہر سے ذمہ ہو ہو سے کہ میں ہوتو اس کا خرج اس کی دائم ہو کے ذمہ ہے البتہ چھوئی بیار یوں کا خرج اس میں بیار کو کر بی دی بیار ہوتا کی ہوتو اس کی دائم ہوتو ہو کے در ہے البتہ چھوئی بیار یوں کا خرج اس کی دائم ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا کی بیار کو کر بیار کی سے در اور کی استفاد کی دور ہوتا کی کو کر بیار کی دور کی کی استفراک کی دور کی دور کی استفراک کی دور کر بیار کی دور کی کی دور کی استفراک کی

یوی کومکان بھی دیا جائے گا جوالگ تھلگ ہو ہاں اگر وہ شتر کہ مکان میں رہتی ہے تو پھرالگ دینا واجب نہیں ہے اگر شوہر کے مکان میں بیوی کیلئے ایک الگ کمر ومقرر کیا جائے جس میں خود مختار ہونو شرقی طور پراس کے مکان کا حق اوا ہو گیا بھی کا نی ہے بیوی اپنے والدین کے ہاں ایک او میں ایک دفعہ جائے ہے اس میں شوہراس کو شع نہیں کرسکتا دوسرے ذی رحم محرم رشتہ داروں کے ہاں سال میں ایک دفعہ جانا آنا اس کا حق ہے اس سے زیادہ آنے جانے سے شوہر منع کرسکتا ہے عدت اگذارنے کے دوران اگر بیوی مرتبہ ہوگئی تو شوہر پر نیفتہ واجب نہیں ہے، تا بالنے اولا دکا خرج والدے ذمہ پر ہے والدین اور

اصول یعنی باپ دادا، دادی ، نانا، نانی او پرتک اگر تمان بول تو ان کے اخراجات اولا دکے ذمہ واجب ہیں بشرطیکہ اولا دخوش حال بول ایر وہ خود تحتاج ہیں تو مجر واجب نہیں ہمتاج باپ کو بیش حاصل ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی منقولہ اشیاء فروخت کرکے خرج بنا لے لیکن غیر منقولہ جائیدا دکوفر وخت نہیں کرسکا البتہ مال کو بیش حاصل نہیں ہے آتا بر غلام اور باندی کا نفقہ واجب اور ضروری ہے اگر مولی نے انکونفقہ دینے سے انکار کرویا تو غلام خود کمانے ہیں خود محتار ہوجائیگا اگر ان کو کمانے کی اجازت نہیں دی تو محروری ہے اگر مولی نے انکونفقہ دینے سے انکار کرویا تو غلام خود کمانے ہیں خود محتار ہوجائیگا اگر ان کو کمانے کی اجازت نہیں دی تو بھر آتا کو غلام فردخت کرنے پر مجبور کمیا جائیگا اگر کسی نے جانور پال رکھے ہیں تو ان کا خرج پالنے والے کے ذمہ واجب ہے اگر وہ خرج نہیں کرتا تو اس کو مجبور کمیا جائیگا کہ یا خرج کر دیا ان جانوروں کوفر وخت کردو۔

#### الفصل الاول بیوی کوشو ہرکے مال میں تصرف کرنے کا تھکم

﴿ ا ﴾عن عَانِشَةَ قَالَتُ إِنَّ هِنُدًا بِنُتَ عُتُبَةَ قَالَتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ آبَاسُفُيَانَ رَجُلَّ شَحِيْحٌ وَلَيْسَ يُعُطِيُنِي مَايَكُفِيئِنِي وَوَلَدِى إِلَّامَاءَ حَذُّتُ مِنْهُ وَهُوَلَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِى مَايَكُفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعُرُوفِ (متفق عليه)

ام المؤسنين حضرت عائشة جي بين كد به ندت عقبة في عرض كيايار سول القدا (مير اشوبر) ابوسفيان بهت بخيل اورتريس به وه ججها تناخر جي نبيس ويناجو جههادر ميرى اولا و (كي ضرروت) كي لئه كائى بوجائ البيت أكر مين اس كه مال مين سه خود پجه نكالون اس طرح كدا سكوخبر نه بوتو جمارى ضروديات بورى بوجاتى بين (توكيابه جائز هرك كديس شوبر كوخبر كا بغيراس كه مال مين سه افي اوراولا وكي ضررويات كه بقدر پجه تكالون؟) آب ته فرمايا: افي اورا بي اولا وكي ضروريات كه بقدر كه تكالون؟ من سه اليا كرور ( بخارى وسلم )

#### توضيح

بالمعود في: یعنی دستور کے مطابق واجی ضروریات پوراکرنے کیلئے کھانے پینے کی اشیاء لے سکتی ہے معروف یعنی دستور کے مطابق کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے جس طرح اجازت دی ہے ای کے مطابق لے لیا کروشو ہر کے مال لینے سے مراو وہ مال ہے جس کا تعلق کھانے پینے کی اشیاء سے ہوا درخی قلیل بھی ہوتو شو ہرکی صریحی اجازت اگر نہ ہوصرف دلالہ اجازت ہو وہ بھی ہوی کے اس قدر نظرف کرنے کیلئے کافی ہے لیکن تمام احادیث کوسا منے رکھ کرمعلوم ہوتا ہے کہ بعض احادیث میں معمولی سی چیز کا استعمال کرتا بھی بغیرا جازت کے ممنوع قرار دیا تھیا ہے اور بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ استعمال کرتا ہے جائز ہے واحادیث کے بیش نظر بہتر یہی ہے کہ صراحة یا دلالہ شو ہرکی اجازت حاصل کرتا جا ہے کہ کوئکہ بعض معولی چیز بھی کی

اہمیت کی وجہ سے شوہر کی ضرورت کی ہوتی ہے بعض چیز ہی علاقے کے تضوص حالات کے پیش نظر اہمیت کی حامل ہوجاتی ہیں جیسے سردیوں میں پہاڑ کی بلندی پرائیک ماچس کی تیلی بھی بہت ہی جیتی بن جاتی ہے بعض چیز ہیں زمانے اورا حوال کے پیش نظر اہمیت اختیار کرجاتی ہیں اور اہمیت اختیار کرجاتی ہیں اس طرح شوہروں کے مزائ میں فرق ہوتا ہے بعض شوہر معمولی سی چیز پرجل بھن جاتے ہیں اور بعض فیاض اور فراخ دل ہوتے ہیں تو بہتر بھی ہے کہ شوہر سے اجازت کیکر ہوگ کی چیز میں تصرف کیا کر نے زیر نظر حدیث کا تعلق واجبی حق لینے ہے جو ہوی کا شوہر کے ذمہ واجب ہوتا ہے اس مسئلہ کی تفصیل مشکوۃ شریف جلداول کے صفحہ اس مسئلہ کی تفصیل مشکوۃ شریف جلداول کے صفحہ اس کا دار باب صدقۃ المراۃ من مال الزوج ) کے تحت گذریکی ہے وہاں ملاحظہ ہو، علام مدنو وی نے اس حدیث کے کئی فوائد بیان کے بیں (۱) مرد پر ہوی بچوں کا نفقہ واجب ہے (۲) بھدر ضرورت واجب ہے (۳) نفقہ واجب ہے کہ فوائد بیان جائز ہے (۳) مسئلہ ہو چیخے کے وقت کسی تحص کا عیب طاہر کرنا جائز ہے (۵) شوہر کی طرح نوی بھی اولاد کے ترج کی ذمہ دار ہوائن معاملہ ہی شم جاری کرنا چاہیں تو گواہ طلب کے بغیر جاری کرسکتا ہے جبکہ اپنی معاملہ ہیں تھم جاری کرنا چاہیں تو گواہ طلب کے بغیر جاری کرسکتا ہے جبکہ اپنی معاملہ ہیں تھم جاری کرنا چاہیں تو گواہ طلب کے بغیر جاری کرسکتا ہے جبکہ اپنی معاملہ ہیں تھم جاری کرنا چاہیں تو گواہ طلب کے بغیر جاری کرسکتا ہے جبکہ اپنی معاملہ ہیں تھم جاری کرنا چاہیں تو گواہ طلب کے بغیر جاری کرسکتا ہے جبکہ اپنی معاملہ ہیں تھم جاری کرنا چاہیں تو گواہ طلب کے بغیر جاری کرسکتا ہے جبکہ اپنی معاملہ ہیں تھم جاری کرنا چاہیں تو گواہ طلب کے بغیر جاری کرسکتا ہے جبکہ اپنی معاملہ ہی تھم جاری کرنا جاہر ہے کہ کے تعمیر جاری کرسکتا ہوں کر سے بھر کی اور دیسے ہوں۔

﴿٣﴾وعس جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَااَعُطَى اللَّهُ اَحَذَكُمُ خَيْرً افَلَيْنُذَأُ بِنَفُسِهِ وَاهُل بَيْبَهِ (رواه مسلم)

اور حصّرت جابران سمرةُ كہتے ہیں كەرسول كريم صنى الله عليه وسلم نے فر مایاجب الله تعالیٰ تم ہیں ہے كسى و مال ودولت عطا كرے تواس كوچا ہے كدوہ پہلے اپنی ذات پراورا ہے اہل وعیال پرفریج كرے ( بھراس كے بعد حسب مراجب اسے ويگر متعلقين واعز واورفقراء ومساكين پرفرچ كرے ) مسلم

# اسلام میں غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کا تھکم

﴿٣﴾وعن أبِى هُرَيْرَة َ قَـالَ قَـالَ رَسُـولُ الـلَّـهِ صَـلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَمُلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسُوتُهُ وَكَايُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ اِلَّامَايُطِيْقُ (رواه مسلم)

اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کدرسول کر بیم صلی اللہ عنیہ سلم نے غلام کے بار دہیں فرمایا کہ اسکی روٹی کیٹر ااس ک آتا کا کے ذمہ سبجاور بیکساس سے صرف اتا کام لیاجائے جواس کی طاقت و ہمت کے مطابق ہو۔ (مسلم)

﴿ ﴾ وعن أبِي فَرُقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخُوانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحُتَ آيُدِيْكُمْ فَمَنُ جَعَلَ اللَّهُ آخَاهُ تَحُتَ يَدَيْهِ فَلْيُطُعِمْهُ مِمَّايَاكُلُ وَالْيُلْبِسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَايُكَلُّفُهُ مِنَ الْعَمَلِ مَايَغُلِبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ مَايَغُلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ (متفق عليه) اور حضرت ابوذر کہتے ہیں کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا غلام تبہارے جمائی ہیں اور (وین وخلقت کے اعتبار سے تبہاری ہی طرح) ان کو اللہ تعالیٰ نے (تبہاری آزمائش کے لئے) تبہارا ما تحت بنایا ہے ، انبذا اللہ تعالیٰ جس خض سے جمائی کو اس کا ماتحت بنائے (یعنی جو تحض کسی غلام کا مالک ہے) تو اس کو جا ہے کہ وہ جو خود کھائے وہی اس کو بھی مکملائے اور جوخود ہینے وہی اس کو بھی بہنائے نیز اس سے کوئی ایسا کا م نہ لے جواس کی طاقت سے باہر ہواورا گر کوئی ایسا کا م اس سے نے جواس کی طاقت سے باہر ہوتو اس کا میں خود بھی اس کی عدد کرے۔ (بخاری ومسلم)

﴿٥﴾وعن عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَوَجَاءَهُ قَهْرَمَانٌ لَهُ فَقَالَ لَهُ اَعْطَيْتَ الرَّقِيْقَ قُوتَهُمُ قَالَ لَا قَالَ فَانُطَلِقُ فَاصْطِهِمْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَفَى بِالرَّجُلِ إِثْمًا اَنُ يَحْبِسَ عَمِّنُ يَمُلِكُ قُوتَهُ وَفِي رِوَايَةٍ كَفَى بِالْمَرُءِ اِنْمًا اَنْ يُضَيِّعُ مَنْ يَقُوتُ (رواه مسلم)

اور حضرت عبداللدا بن ممرّ کے بارہ بیں منفول ہے کہ (ایک ون) ان کے پاس ان کا کارندہ آیا تو انہوں نے اس سے
پوچھا کہ کیا تم نے غلام اور لوغر بوں کوان کا کھا نادیدیا ہے؟ اس نے کہا کہ بیں ۔ انہوں نے فر مایا کہ (فورآ) واپس جا تو
اور ان کوان کا کھا نادو ، کیونکہ بیں نے رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹر ماتے ہوئے سنا کہ آوی کے گناہ کے لیے
میرکا فی ہے کہ وہ اپنے مملوک کو کھا نا نہ دے ۔ اور ایک روایت میں یہ افغاظ بین کہ آنحضرت نے فر مایا آوی کے گناہ
کے لئے میرکا فی ہے کہ جس شخص کی روزی اس کے ہاتھ بیں ہے ( ایمنی اپنے اہل وعیال اور غلام لوغری ) وہ اس کی
روزی کوضائع کردے ۔ ( مسلم )

### توضيح

يهال أقهر مان " كارنده اوروكيل مراوب (قوت) روزى كوكت بي (يعضيع) مَا لَعَ كَرِبْ حَكَمَ مِن مِن اللهُ كَرِبْ حَكم مِن مِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَنعَ إِلاَ حَدِ كُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ﴿ ٢﴾ وعن أيسى هُرَيُرَ قَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَنعَ إِلاَ حَدِ كُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ أَنهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَنعَ إِلاَ حَدِ كُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ فَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّعَامَ مَنْهُ وَهُ وَدُخَانَهُ فَلْيُقَعِدُهُ مَعَهُ فَلْيَاكُلُ فَإِنْ كَانَ الطَّعَامَ مَنْهُ وَهَا قَلِيلًا فَلْيَضَعُ فِي

یدہ مِنهٔ اُکُلَة اَوْ اُکُلَتین (رواہ مسلم)
اور معزت ابو ہریے ہ ت دوایت ہے کہ رسول کر بیم ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جسبتم میں سے کسی کا خادم اس کے لئے
کھانا تیاد کرے اور پھروہ کھانا ہے کراس کے پاس آئے تو جس کھانے کے لئے اس نے گری اور دھو کیں کی تکلیف
اضافی ہے اس کا تقاضایہ ہے کہ آتا اس خادم کواپنے ساتھ (دسترخوان یہ) بھائے (اوراس کے ساتھ
کھانا کھائے) اور اگر کھانا تھوڑ ابواور کھائے واسلے زیادہ ہوں تو اس کھائے میں سے ایک دولقہ لے کراس خادم

ك باته يرد كلد .. ( مسلم ) "مشفوها " كانتير قليلا ي كاكل ب-

﴿ ﴾ وعن عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعَبُدَ إِذَانَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَٱحْسَنَ عِبَادَةَ اللَّهِ فَلَهُ اَجُرُهُ مَرَّتَيُن (متفق عليه)

اور حضرت عبداللہ ابن عرِّ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا جب کوئی غلام اینے آتا کی خیرخوائل کرتا ہے (بیعنی اس کی ول وجان سے ضدمت کرتا ہے) اور پھراللہ کی عبادت بھی اچھی طرح کرتا ہے تواس کود دہرا تو اب ماتا ہے۔ (بخاری ومسلم)

﴿٨﴾وعن أبِي هُرَيُرَةَ قَـالَ قَـالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ نِعِمًا لِلْمَمُلُوكِ أَنُ يَتَوَفَّاهُ اللَّهُ بِحُسُنِ عِبَادَةِ رَبِّهِ وَطَاعَةِ سَيِّدِهِ نِعِمَّالَةُ (متفق عليه)

اور معزت ابو ہر برہ کہتے ہیں کہ رسول کر بھ صلی اللہ علیہ وہلم نے فر مایا ایک غلام کے لئے اس سے بہتر کیابات ہوسکق ہے کہ وہ اپنے ما لک کی بہتر بن خدمت اور اپنے پروروگار کی اچھی عبادت کرتے ہوئے اپنی جان جان آفرین کے سپر دکر دے ( یعنی غلام کے لئے سب سے بڑی سعاوت بھی ہے کہ اس کی بوری زندگی اپنے ، لک حقیق کی اطاعت وعمادت اور مالک مجازی کی خدمت وفر مانبرداری ہیں گذرجائے )۔ ( بخاری دسلم )

#### غلامول كوناشا كشة حركات نبيس كرناحا ييخ

﴿ ٩﴾ وعن جَرِيُرِقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَبَقَ الْعَبُدُ لَمُ تُقَبَلُ لَهُ صَلَاةٌ وَفِى رِوَايَةٍ عَنْهُ قَالَ آيُسَمَا عَبُدٍ اَبَقَ فَقَدُ بَرِءَ مِنْهُ الذَّمَّةُ ،وَفِى رِوَايَةٍ عَنْهُ قَالَ آيُمَا عَبُدٍ اَبَقَ مِنْ مَوَالِيْهِ فَقَدُ كَفَوَ حَتَّى يَوْجِعَ اِلَيْهِمُ (رواه مسلم)

اور حضرت جریز کہتے ہیں کہ رسول کر میم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب غلام بھا گ جاتا ہے تو اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی ۔ ایک روایت میں حضرت جریز سے بیالفاظ منقول ہیں کہ آپ نے فر مایا جوغلام بھاگ گیااس سے ذرختم ہوگی ۔ ایک اور روایت ہیں حضرت جریز ہی سے بیمنقول ہے کہ ( آپ نے فر مایا) جوغلام اپنے مالکوں کے ہاں سے بھاگاوہ کا فرہوگیا جب تک کدان کے پاس واپس نہ آجائے۔ (مسلم)

نوطيح

فیقید بسرنت مند الذمد: مطلب بیرکه کوئی غلام این مولی سے بھاگ گیااور مرتد بوکر دارحرب چلا گیا تو اسلام نے اس کو جان و مال اورعزت وآبروکی جوحفاظت فراہم کی تھی اب وہ نہیں رہ کی ادر جہاں وہ غلام مل گیا وہ واجب القتل ہوگا ذمہ خم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی قانون کے مطابق ان کے ساتھ تھا ظت جان و مال کا جو معاہدہ تھا اب وہ نہیں رہا اور چونکہ

یہ غلام مرتہ ہوگیا تو ان کی نماز بھی اب مقبول نہیں ہے ہاں اگروہ غلام مرتہ نہیں ہوا صرف اپنے مالک سے بھاگ گیا اور وار
حرب بھی نہیں گیا بلک کی اسلامی ملک چلا گیا تو اس تو تو کرنا جائز نہیں ہے تو اس وقت (فیقد ہو نت منہ الذمہ) کا مطلب
یہ ہوگا کہ مولی کے ذمہ اس غلام کا جو خرج اخراجات تھا وراس کی جنابت برداشت کرنے کی جوذ مدواری تھی وہ اب نہیں رہی
دوسرا جو اب یہ کہ اگر مسلمان غلام کے مارنے کی بات ہے تو یہ تشدید اتفلیظ زجرا و تہدید افر مایا گیا ہے (فقد کفور) اس جملہ کا
مطلب یہ ہے کہ اگر غلام اس بھا گئے کو جائز اور حلال جمھتا ہے تو اس سے وہ کا فر ہو جاتا ہے یا فقد کفر سے مراد کفر ان نعمت اور
مطلب یہ ہے کہ اگر غلام اس بھا گئے کو جائز اور حلال جمھتا ہے تو اس سے وہ کا فر ہو جاتا ہے یا فقد کفر سے مراد کفر ان نعمت اور
مطلب یہ ہے کہ اگر غلام اس بھا گئے کو جائز اور حلال جمھتا ہے تو اس سے وہ کا فر ہو جاتا ہے یا فقد کفر سے مراد کفر ان نعمت اور

#### غلام پرزنا کا بہتان لگانا جرم ہے

﴿ • ا ﴾ وعن آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ آبَاالُقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ قَذَف مَمُلُوكَهُ وَهُوَبَرِيٌ مِمَّاقَالَ جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنُ يَكُونَ كَمَاقَالَ (متفق عليه)

اور حضرت ابو ہریرہ گہتے ہیں کہ میں نے سنا ابوالقاسم (نبی کریم) صلی اللہ دسلم فر مایا کرتے ہتے کہ جو تخص اپنے بردہ پرز تا کی تبست لگائے جبکہ حقیقت میں وہ اس بات سے پاک ہو جواس کے بارہ میں کبی گئی ہے قو قیامت کے وان اس مخص کو کوڑے مارے جا کمیں گے ہاں اگر وہ غلام واقعہ ابیا ہوجیسا کہ کہا گیا ہے (بعنی اگر تبست ورست ہو تو پھر اس مالک کو کوڑے نہیں مارے جا کمیں گے )۔ (بخاری وسلم)

#### توطيح

﴿ ا ا ﴾وعس ابُنِ عُسمَسرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ ضَرَبَ عَكَامًا لَهُ حَدًّا لَمُ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ (رواه مسلم)

اور حضرت این عمر کہتے ہیں کہ بیل نے رسول کر یم صلی نقد علیہ وسلم کو بیافر ماتے ہوئے سن کہ جوابیے تمام کوالی سراوے جس کا کوئی جرم بی نہیں ہے ( لیعنی بے گناہ مارے ) یا اس کو طمانچہ مارے تو اس کا کفار و یہ ہے کہ اس غلام کوآزاد کر دے۔ ( مسلم ) تو خنیح

للّه: لام ابتدائية اکيديہ ہے ہيمبتداء ہاور (افدن) اس في فبر ہاور (عليمک) جار جمروراقدر سے تعلق ہاور (منک) اقدراسم تفضيل کيلئے مفضل عليہ ہاور (عليم ) جار جمرور (عليمک ) کاف فطاب ہے حال واقع ہے عبارت اس طرح ہے داوی الله افلار منک حال کو نک قادرا عليه ) لفح في في ہے ہے آگ ہے جھلنے اور جلئے ہے معنی میں ہے "او" واک الله افلار منک حال کو نک قادرا عليه ) لفح في في ہے آگ ہے جھلنے اور جملئے اور جمعی میں ہے "او" شک کیلئے ہے (لمستحک) جھو لینے کے معنی میں ہے بین اگر تم اپنے غلام کو لم کے ساتھ رکی کر فرق تو اس کر ليگا تو اس خلامی وہ ہے ہیں جار ہے ہیں گارتم اپنے غلام کو ساتھ میں کہ اور بہتر بھی ہے کہ اس کو آزاد کو اور احد ہیں ہے جان ستحب اور بہتر بھی ہے کہ اس کو آزاد کر نا واجب نہیں ہے بان ستحب اور بہتر بھی ہے کہ اس کو آزاد کر سے چنا نجا اس کے مار نے پر اس کا آزاد کر نا واجب نہیں ہے بان ستحب اور بہتر بھی ہے کہ اس کو آزاد کر نا واجب نہیں ہے بان ستحب اور بہتر بھی ہے کہ اس کو آزاد کر نا واجب نہیں ہے بود ہو کہ کہ مار نے کے گنا وادراس ظلم کے اثر ان کو آزاد کرنے کو نا نا ماراس کا آزاد کر نا ہے جو اسلام کا طرکہ کو سے کہ ہونکہ اسلام بی نے آتا ہے خوا سلام کا طرکہ کو نا تون میں نہیں پایا جاتا ہے اور ندو نیا کا کو کی تعب ہوں ہوں وہ نوان میں نہیں بیا جاتا ہے اور ندو نیا کو کی تعب ہوں ہوں اور ہوں اور ندو کو کو کہ نہیں وہ کے اور اندون کو کہ کو تا کو کی کردانی کے جو کہ کو کہ کو کہ کو کی تا ہوں کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو

# اولادکی کمائی پرباپ کاحق ہے۔ الفصل الثانی

﴿ ٣ ا ﴾ عسن عَـمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيُهِ عَنْ جَدَّهِ آنَّ رَجُلًا آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ لِـى مَـالًا وَإِنَّ وَالِدِيُ يَحْتَاجُ إِلَى مَالِى قَالَ ٱنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ آوَلَادَ كُمُ دِنْ كَسُبِكُمْ كُلُوا

مِنُ كَسُب أَوْلَادِكُمُ (رواه ابوداؤد وابن ماجه)

حَفرت عمر و بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا نے قال کرتے ہیں کہ (ایک دن) ایک شخص نے نبی کر یم صلی اللہ علیہ وکر عرض کیا کہ چس بالدار ہوں اور میرا باپ میر سے مال کا محقاج ہے؟ آپ نے فرما پاکہ تم اور تمہار امال (وولوں) تمہارے باب کے لئے ہیں کیونکہ تمہاری اولا دسب سے بہتر کمائی ہے البدا اپن اور کا دکا کہ ہیں کے نکہ تمہاری اولا دسب سے بہتر کمائی ہے البدا اپن اور کا دکا کی کمائی ہیں ہے کھاؤ۔ (ابوداؤو، نسائی وابن ماجہ)

توضيح

اس مدیث میں والدین کے حقوق کا بیان ہے مطلب یہ کہ جس طرح اولا دیر والدی اطاعت وخدمت لازم ہائی طرح اولا دی والدی اطاعت وخدمت لازم ہائی طرح اولا دے مال میں بھی والد کو تفرف کرنے کا حق حاصل ہے گویا بید حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ باپ کا نفقہ بیٹے پر واجب ہے اس مدیث کے خمن میں بیر مسئلہ بھی بیان کیا جا تا ہے کہ اگر باپ نے بیٹے کا مال چوری کیا یااس کی لونڈی سے زنا کیا تواس پر مدشر تی جاری ہوئی جا رہی ہوئی کی جائی کی ونکہ یہاں ملکیت کا شہر بیدا ہوگیا ہے اولا وجونکہ باپ کی محنت کا نتیجہ ہے اس لئے اولا وکو باپ کی کمائی کو باپ کی میائی کر باپ کی کمائی کو باپ کی میائی کر اور دیا گیا ہے اور اولا دی کمائی کو باپ کیلئے بہترین ملال کمائی قرار دیا گیا ہے اور اس برباپ کا حق ثابت کیا گیا ہے۔

# مر بی کے ق میں یتیم کے مال کا حکم

﴿ ٣ ا ﴾ وعسه عَنْ اَبِيْهِ عَنُ جَدّهِ اَنَّ رَجُلًا اَتَى النَّبِيَّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنِّى فَقِيْرٌ لَيْسَ لِي شَىِّ وَلِي يَقِيْمٌ فَقَالَ كُلُ مِنْ مَالِ يَتِيُمِكَ غَيْرَ مُسُوفٍ وَلَامُبَادِرٍ وَلَامُتَاثُلٍ

(رواه ابوداؤد والنسائي وابن ماجه)

اور دهرت عمروان شعیب این والدے اور وہ این وادائے قل کرتے ہیں کہ (آیک دن) ہی کر بم سلی الله علیه وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں ایک مفلس آ دی ہوں میرے پاس پھی بھی نہیں ہے اور میری محمد اشت میں ایک میتیم ہے (تو کیا میں اس کے مال میں ہے کی کھالوں؟) آپ نے فرمایا تمہاری محرانی میں جو پتیم (عام نفقه اورغله مول مي حقوق

ہے تم اس کے مال میں سنے کھا تکتے ہو بشرطیکہ اسراف (فضول خرچی) نہ کروخرج کرنے میں مجلت نہ کرواور نہ اسپے لئے جمع کرو۔ (ابودا کو ہ نہائی ،ادراین ماجہ)

### توضيح

انبی فقیون کینی پیتم بچیکامال ہے اور دہ میری تربیت میں ہے اور میں مفلس اور محتاج ہوں تو کیا میں اس پیتم کے مال ہے کچھ
کھا سکتا ہوں؟ آنحضرت کے بیتم کے سرپرست اور نقیر مولی کو بیتم کے مال سے حاجت کے مطابق کچھ لینے کی اجازت فرمادی کین اس کو تین اس کو تین شرائط کے ساتھ مشروط فرمادیا (۱) حق خدمت قوت لا یموت ہوکوئی اسراف نہ ہواس کی طرف غیر مسرف میں اشارہ ہے (۲) شدید ضرورت ہواور انتہائی احتیاج کے وقت پچھ کیا جائے بیتم کے بلوغ ہے پہلے پہلے اس کے مال کو ہڑپ کرنامقصود نہ ہواس شرط کی طرف فری اس کے معنی میں ہے (۳) مربی احراف اور بہانوں سے بیتم کے مال کو نکال تکال کرا ہے گئے ذخیرہ کرنامقصود نہ ہواس شرط کی طرف طرف (غیر مبانوں سے بیتم کے مال کو نکال تکال کرا ہے گئے ذخیرہ کرنامقصود نہ ہواس شرط کی طرف (غیر متاثل) ہے اشارہ کیا گیا ہے تا شل ذخیرہ اندوزی کے طور پراکشا کرنے کو کہتے ہیں۔

## امت کے نام نبی مکرم کا پیغام

﴿ ا ﴾ وعن أمْ صَلَمَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي مَوَضِهِ اَلصَّلَاةَ وَمَامَلَكَتُ الْمُعَانُكُمُ (دواه البيهة في في شعب الإيمان ودوى احمد وابو داؤ دعن عَلِيْ نَحُوهُ)

اور حفرت اسلم بْنِي كريم على الله عليه وللم ين عَلَى كرات بالته مرض الموت بيل يفرايا كرتے تھے كه فمان برمضوطى سے قائم ربواور جواوگ تمبارى مكيت ميں جي ( يعنی لونزی غام ) ان كے حقوق اوا كرو ( جين ) اوراحم وابودا ؤونے ای طرح كی دوايت حضرت على نے قائم كی ہے۔

## تو ضيح

<u>(عام فقد اور غلاموں کے حقو</u>ق

کاواضح اعلان بھی کیا ہے بیرحد بیٹ انخضرت کی وقات کے وقت امت کے نام آخری پیغام ہے اس کے بعد آنخضرت نے امت کے بارے بیں ایک نفظ بھی ارشاد تبین فرمایا بلکہ (السلھم السوف ق الاعلیٰ) فرما کراس دنیا ہے رخصت ہوگئان دوجملوں بیں حضور اکرم نے حقوق اللہ اورحقوق العباد دونوں کوجمع فرمادیا ہے پہلے جملے العسلوق میں حقوق اللہ کی طرف اشارہ ہے اور دوسرے میں حقوق العباد کی طرف اشارہ ہے حضورا کرم کے نام لیواکلہ پڑھنے والے مسلمانوں کو جا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وہ کے اس مبارک فرمان کو جو این بنا کمیں اور اس بڑمل کریں دنیا فانی ہے بیباں جو پچھ ہودہ آئی جانی ہے یہ دھوکہ کی (ثق) ہے صرف ہماری آنکھوں برغفلت کی پڑے ہے۔

فسوف تری اذاانکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار غلاموں کے حقوق اوا کرتے کی تاکید

﴿ ١ ﴾ وعن أبِي بَكُرِ الصَّدِّيُقِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيَّءُ الْمَلَكَةِ (رواه الترمذي وابن ماجه)

اورا بو برصد بن نی کریم صلی الله علیه وسلم سے قل کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا مملوک (اونڈی غلام) کے ساتھ برائی و برسلوکی کرنے والا جنے میں (ابتدائی سرحلہ بی نجات یافتہ تو کوں کے ساتھ ) داخل نہیں ہوگا۔ (ترفدی ،ابن ماجہ)

## توضيح

﴿ ٤ ا ﴾ وعن رَافِع بُنِ مَكِيْثِ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُسُنُ الْمَلَكَةِ يُمُنَّ وَسُؤُ الْخُلُقِ شُؤُمٌ (رواه ابوداؤد) وَلَمُ اَرَى فِى غَيْرِ الْمَصَابِيُحِ مَازَادَ عَلَيْهِ فِيُهِ مِنْ قَوُلِهِ وَالصَّدَقَةُ تَمُنَعُ مِيْتَةَ السُّوءِ وَالْبِرُّزِيَادَةٌ فِى الْعُمُرِ .

اور حضر ت رافع ابن مكيف فقل كرتے جي كر بى كريم صلى الله عليه وسلم في فريايا اپنے مملوك كے ساتھ جعلائى اور حسن سلوك ، خبر ويزكت كا باحث ہے اورائے مملوك كے ساتھ بدسلوكى بے بركتى كا باعث ہے (ابوداؤد) اور (منتلو قائے مصنف فرماتے ہیں کہ ) میں نے مصابح کے علاوہ اور کسی کتاب میں ووافظ نیس و کیے ہیں جوصاحب سی مصابح نے اس حدیث میں نقل کئے ہیں (اوروہ زائد الفاظ یہ ہیں) کہ آپ نے بید بھی فرمایا صدقہ وخیرات بری موت سے بیاتا ہے اور ٹیک عمر کو بڑھاتی ہے۔

﴿ ١٨ ﴾ وعن أبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَاضَرَبَ آحَدُكُمُ خَادِمَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ فَارُفَعُوا آيُدِيُكُمُ (رواه الترمذي والبيهقي في شعب الايمان) لكِنُ عِنْدَهُ فَلْيُمُسِكُ بَذَلَ فَارُفَعُوا أَيْدِيْكُمُ .

اور حفرت ابوسعید کہتے ہیں کے رسول کر یم علی القد علیہ وسلم نے فرمایا (مثال کے طور) اگرتم میں ہے کوئی اپنے غلام
کو مار نے لگے اور وہ خداکو یا و کرے (بعنی یوں کہے کہ تہیں خداکا واسط جھے معاف کروو) تو تم (اس کو مار نے
ہے) اپناہاتھ روک لوساس روایت کوڑندی نے نقل کیا ہے اور شعب الایمان میں جبی گا کی روایت میں
"فار فعو البلہ تحدید" کی بجائے فیلیم سک نقل کیا ہے (اور دونوں لفظوں کا مطلب ایک بی ہے)
"فار فعو البلہ تحدید" کی بجائے فیلیم سک نقل کیا ہے۔ (اور دونوں لفظوں کا مطلب ایک بی ہے)

﴿ ١٩﴾ وعن أبِي أَيُّـوبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ فَرَقَ بَيُنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه الترمذي والدارمي)

اور حضرت ابوا ہو ہے کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی القد کو بیقر ماتے ہوئے سنا کہ چوشخص ماں اور ہیئے کے درمیان جدا کی کرائے گاتو تیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے ادراس کے عزیز دن کے درمیان جدا کی کرادیگا (تر ٹدی ، داری )

## توطنيح

من فرق: کینی لونڈی اوراس کے بیٹے کے درمیان جدائی کرائی تواس حدیث میں (والدہ) سے مراولونڈی ہاور (ولد)
سے اس کا بچہ مراد ہے جوخود بھی غلام ہان دونوں کی جدائی کرائے کا مطلب ہیہ کہ لونڈی کوفروخت کیا یا کس کے ہاتھ ہیہ
کیا یا کسی صلح وغیرہ کی صورت میں الگ کردیا اوراس کا بچہ رہ گیا اس میں اس کسن بچہ کو گئی تکلیف ہوگ اور بچہ کی مال گئی
پریشان ہوگی ہیوہ ہی لوگ بچھ سکتے ہیں جن پر ہیں صیبت آئی ہواسلام نے اس تکلیف دہ صورت کوئتی سے منع کردیا ہاس
حدیث میں بچہ کی قید سے ہڑوں کواس تھم سے خارج کردیا گیا لہٰذا ہیوعیدات نابالغ بچہ کے ساتھ خاص ہیں اور ماب بینے کا
فریطور مثال ہے مراو ہر دونا بالغ کواس کے ذبی رحم محرم سے جدا کردیتا ہے خواہ وہ مال ہو باب ہووا دا ، دادی ہو نانا ، نائی ہویا
ہمن بھائی ہوسب مراد ہیں انکہ احناف ہیں سے امام ابو یوسف کے نزدیک ہوئی بالکل ناجائز ہے مگر طرفین کے نزد کی کروہ

تحری ہے اسلام دین دحمت اور قانون شفقت ہے اس نے غلاموں کا اتنا خیال رکھا ہے تو دیگر شرفاء کا اسلام بیس کیا مقام ہوگا آئ کل دنیا کے لوگ بین الاقوا می قوانین کا ڈھنڈورا پیٹے جیں اور جنیوا کو پنشن کے دفعات کا زوروشور ہے پر چار کرتے ہیں جبکہ دہاں صرف خوشما الفاظ کی لائن گئی ہوئی ہے اور اس پر عمل کرنے والے خود اس کے بنانے والے بھی نہیں اور نداس پر عمل ہوسکتا ہے لیکن اسلام نے غلاموں اور دیگر انسانوں کے حقوق کو ایمان وعمل کا جزء بنادیا ہے انسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کل دنیا والوں نے فطرت اور فطری قوانین کونظر انداز کیا ہے اور مصنوئی بناوٹی قواعد کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور مسلمان اپنی شریعت کے بجائے ان محرابوں کی تقلید کردہے ہیں۔

﴿ ٣٠﴾ وعس عَلِيٌ قَالَ وَهَبَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامَيْنِ آخَوَيْنِ فَبِعُتُ آحَدَهُمَا فَقَالَ لِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُاعَلِي مَافَعَلَ غُلَامُكَ فَآخُبَرُتُهُ فَقَالَ رُدَّهُ رُدَّهُ.

(رواه الترمذي وابن ماجه)

اور حضرت على كرم الله وجر فرماتے ہيں كدر سول كريم سلى الله عليه و كلم في بجھے دوغلام عطافر مائے جوآئيں بيس بھائى بھائى تھے پھر (جب) بيس نے ان بيس سے ايك كوچ ديا تور سول كريم صلى الله عليه وسلم نے مجھ سے يو چھا كہ على ؟ تمہارا (ايك) غلام كہاں كيا؟ بيس نے آپ كويتا ويا (كدائيك غلام بيس نے نچ وياہے) آپ نے فرمايا كہاس كو وائيس كرلو، اس كو وائيس كرلو۔ (ترفرى ، ابن ماجه)

﴿ ١ ٢﴾ وعمده آنَّهُ فَرُق بَيُنَ جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ذَٰلِكَ فَرَدَّ الْبَيْعَ (رواه ابوداؤد منقطعا)

اوراحطرت على كرم الله وجدك باره من منقول بكر (ايك مرتبه) انبول في ايك اوفرى اوراس كرين كوايك دوسر ب محمدا كرديا (يعنى الله عليه وسلم في اس ب منع فرما يا اوراك والرب في الله عليه وسلم في اس ب منع فرما يا اورائه ول في الانتقاع الله على الله عليه وسلم في الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على

## غلام پراحسان کرنے کا اجر

﴿٢٢﴾ وعن جَايِرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ مَنُ كُنَّ فِيْهِ يَسَّرَاللَّهُ حَتْفَهُ وَاَدْخَلَهُ جَنَّتَهُ رِفُقٌ بِالطَّعِيْفِ وَشَفَقَةٌ عَلَى الْوَالِدَيْنِ وَإِحْسَانٌ إلى الْمَمْلُوكِ.

(رواه الترمذي وَقَالَ هٰذَا حَدِيْتٌ غَرِيُبٌ).

اور معزت جابر نی کریم ملی الشعلیه وسلم نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس مخص میں بہتین باتیں مول کی اللہ

عام الفقة اورغلامون يحقوق

تعالی اس پرموت کوآسان کردیگا اوراس کوجنت میں داخل کریگا ۔(۱) کمزوروں اور معیفوں کے ساتھ زی
کرنا(۲) ماباب پر شفقت کرنا(۳) اپنے مملوک براحسان کرنا۔اس روایت کولیام ترفریؒ نے نقل کیا ہاور کہا ہے
کہ بیحد یے غریب ہے۔

## نمازی کو مارنے کی ممانعت

﴿٣٣﴾ وعن آبِى أَمَامَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَبَ لِعَلِيٌ غُلَامًا فَقَالَ لَا تَصُوبُهُ فَإِنِّى نُهِيُتُ عَنُ صَوْبٍ آخُلِ الصَّلَاةِ وَقَدُ رَأَيْتُهُ يُصَلَّى هٰذَا لَقُطُّ الْمُصَابِيَّحِ وَفِى الْمُجْتَبَى لِلدَّادِ فَطُنِى آنَ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ صَرَبِ الْمُصَلِّيْنَ.

اور حضرت ابوامار ملکتے ہیں کہ رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی والیہ غلام عطا کیا اور بی تھے دیا کہ اس کو (ب تھم شرق ) مارنائیں کیونکہ (میرے دب کی طرف ہے ) جمیے نماز بول کو مار نے ہے منع کیا گیا ہے اور میں نے اس غلام کونماز پڑھتے و بچھا ہے۔ بیالغاظ (جو کہ ملکو ہیں مدکور ہیں ) مصابح کے ہیں اور دارتھنی کی تصنیف مجتبی میں بیرمنقول ہے کہ حضرت عمرًا بن خطاب نے فر مایا کہ رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز بول کو مار نے ہے منع فر مایا ہے۔

## توضيح

لانسطسوب نا لینی شرقی جواز کے بغیراس غلام کوند مارو کیونکہ بینمازی ہاں حدیث نازی کی عزت وعظمت اوراس کا شرف وفضیلت اللہ تعالی ہے ہاں ویکر مخلوق پر واضح ہوجاتی ہے اور لطف کی بات یہ ہے کہ حضور اکرم فرماتے ہیں کہ جھے میرے دب نے نمازیوں کے مارنے ہیں کہ جب اللہ میرے دب نے نمازیوں کے مارنے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے دنیا میں نمازیوں کو مارنے ہے منع کیا ہے تواس کے عظیم احسان وکرم سے امرید ہے کہ قیامت کے روز وہ نمازیوں کو عذاب میں مبتلا کرکے ذلیل ورسوانہیں فرمائیگا۔

# مملوک سے در گذر کرنے کا حکم

﴿٣٣﴾ وعن عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ كُمُ نَعُفُوا عَنِ الْخَادِمِ فَسَكَتَ ثُمَّ اَعَادَعَلَيْهِ الْكَلامَ فَصَمَتَ فَلَمَّا كَانَتِ الثَّالِقَةُ قَالَ اُعْفُوعَنَهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِيْنَ مَرَّةً (رواه ابوداؤد) وَرَوَاهُ التَّرُمِذِيُّ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَمْرِو)

اور معزرے عبداللد ابن عرا كہتے بيل كد (ايك دن) مي كريم صلى الله عليه وسلم كي خدمت بيل ايك محص حاضر ہوا، اورعرض

کیا کہ پارسول اللہ! ہم کتنی مرتبہ (اپنے ) غلام لویڈی کی خطا ئیں معاف کریں آنخضرت خاموش رہے (اورکو کی جواب نہیں دیا )اس مخص نے کچر بھی سوال کیا تواس مرتبہ بھی خاسوش رہے پھر جب اس نے تیسری مرتبہ یمی پوچھا تو آپ نے فرمایا ہرروزستر مرتبہ۔ (ابودا کو ) تر ندی نے اس روایت کوحضرت عبداللہ ابن عمروسے نقل کیا ہے۔

### توطيح

فسكت: حضوراكرم أس لئے خاموش رہے كرسائل كابيدوال مناسب نبيس تھا كيونكد معاف كرناتوايك پنديده مل ہاس كو قسكت: حضوراكرم أس لئے خاموش ہوئے كدا پونكد معاف كرناتوايك پنديده مل ہاس كے كرسائل اعداد كے ساتھ مقيد كرنے كى كيا ضرورت ہے ياحضوراكرم أس لئے خاموش ہوئے كدا پوق كا انظار تھا يا اس لئے كرسائل اور سامعين اس سوال كے جواب كونوب اہتمام ہے من ليس (سب عيس مسوق) ستركابيد و مي ميس كثرت كيلئے بہت زياده استعمال ہوتا ہے جنانچہ يہاں بھى بالكل واضح ہے كہ بيعد و كشير كيلئے استعمال كيا كيا ہے خاص ستر بار معافى كى تقيد نبيس ہے۔

### مملوک کے بارے میں ایک ہدایت

﴿٣٥﴾ وعن آبِى ذَرٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ لَاتَمَكُمُ مِنُ مَمُلُوكِيُكُمُ فَاطُعِـمُوهُ مِسَمَّاتًأْكُلُونَ وَاكْسُوهُ مِمَّا تَكْسُونَ وَمَنُ لَا يُلَائِمُكُمُ مِنَهُمُ فَبِيُعُوهُ وَلَاتُعَذَّبُواخَلُقَ اللَّهِ (رواه احمد وابوداؤد)

اور حضرت ابوذ رہے ہیں کدرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے مملوک ( اوٹ کی غلام ) ہیں ہے جو ( لوٹ کی غلام ) تمہاری اطاعت وخدمت ( تمہاری خواہش کے مطابق ) کرے ( اور دہ تمہارے سزاج کے موافق ہو ) تواس کووئی محلا وَجوتم خود کھاتے ہوا دراس کووئی ہیںا وَجوتم خود پہنتے ہو ( کیونکہ جب وہ تمہارا دل خوش کرتا ہے تو تم بھی اس کا دل خوش کرد ) اور جو ( لوٹ کی غلام ) تمہارے مزاج کے سوافق نہ ہوتو اس کو ( تکلیف نہ دو بلکہ ) نچھ ڈالوضدا کی مخلوق کو تکلیف و بنا درست تیم ہے۔ ( احمد مالوواؤد )

## توضيح

لانمکم : بیاب مفاعلہ ریسلانم ملائمة ) ہے آتا ہے موافقت کے معنی میں ہے مزاج اورخواہش کے مطابق اور موافق مملوک مراد ہے بعنی جب غلام تمہارے مزاج کے موافق اور مطبع اور فرما نبردار ہوتو اس کور کھواور اس کے حقوق کا خیال کرو مناسب کھانا اور مناسب لباس اس کودیا کرواورا گراییا نہیں ہے تو خواہ کو اہاس کوعذاب میں ندر کھواور نداہی آپ کو پریشان کروبلکہ اس کونچ ڈالو یہامورار شاویدیں آنخضرت نے است کی رہنمائی فرما کریے تھم دیا ہے۔

عاسنفقه اورغلامول يحقوق

# جانوروں کے ساتھ اچھاسلوک کرنے کا تھکم

### توضيح

(لحق ظهره) یین بھوک کی وجہ ہے کمزور پڑگیا تھا (المعجمة) بن بان جان ووں کو کہا جاتا ہے جو بولئے پرقدرت نہیں رکھتے عرب نے جم کواک نے جم کہا ہے کہان کے جائی جم گو نگے بے زبان جی صدیث کا مطلب بہ ہے کہ یہ بے زبان جانور اپنی بھوک و بیاس کا بیان تو نہیں کر سکتے اس لئے ان کا خیال دکھواور وقت مقرر پر ان کو کھلا کو پلا وَ علاء نے لکھا ہے کہاں صدیث سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے جانور یا پرندے پال رکھے ہوں ان پراس کا دانہ پانی واجب ہے (صافحہ ) یعنی خوب کھلا پلا کران کو تندرست رکھواور پھران پرسواری اور بار برواری کرواور کام لینے کے بعد جب یہ جانو راجھی حالت ہیں ہو تو ان کو جرنے کیلئے جھوڑ دو تا کہ وہ اس قائل ہوں کہ خود چرکر بیٹ بحر کیس اسلام رحمت وشفقت کا غہب ہے جس نے انسانوں اور غلامول کے علاوہ جانوروں کے حقق تی کا پوراپورا خیال رکھا ہے جولوگ ان تو انین پڑمل نہیں کرتے تو یہان کا اپنا قسور ہے اسلام کے قوانین کا کوئی تصور نہیں ہے۔

# یئتیم کے مال کے بارے میں تھکم الفصل الثالث

﴿ ٢٤ ﴾ عن ابْنِ حَبَّاسِ قَالَ لَمَّانُوَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى " وَلَا تَقُرَبُوا مَالَ الْيَتِيْمِ إِلَّا بِالَّتِى هِىَ اَحُسَنُ "وَقَوْلُهُ تَعَالَى " إِنَّ الَّذِيْنَ يَا كُلُونَ آمُوَالَ الْيَتَامَى ظُلُمًا "الآيَةَ انْطَلَقَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ يَتِيْمٌ فَعَوْلَ طَعَامَهُ مِنْ طَعَامِهِ وَشَرَابِهُ مِنْ شَرَابِهِ فَإِذَافَصَلَ مِنْ طَعَامِ الْيَتِيْمِ وَشَرَابِهِ شَيِّ حَبَسَ لَهُ حَتَّى يَأْكُلَهُ اَوْيَفُسُدَ فَاشُسَدَّ ذَلِكَ عَدَيْهِمُ فَذَكُرُوا ذَلَكَ لِرَسُولِ النَّهِ صَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱنْوَلَ اللَّهُ تُعَالَى "وَيَسُسَالُونَكَ عَنِ الْيَسَامى فُلُ إصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُسَخَالِطُوهُمْ فَإِخُوانُكُمْ فَخَلَطُوا طَعَامَهُمُ بِطَعَامِهِمْ وَشَرَابِهِمْ بِشَرَابِهِمُ (رواه ابوداؤد والنسائي)

دھرت این مباس کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالی کامیدار شاونازل ہوا '' پیتم کے مال کے پاس ندجاؤگر اس عادت کے ساتھ جو نیکی پرٹن ہے )۔اورائلہ تعالیٰ کامی تول کہ بلاشہ جولوگ بیس ساتھ جو نیکی پرٹن ہے )۔اورائلہ تعالیٰ کامی تول کہ بلاشہ جولوگ بیس ساتھ جو نیکی پرٹن ہے )۔اورائلہ تعالیٰ د پرورش میں) بیتم تھے انہوں نے ( سخت احتیاط برتی ) شروع کی اوران کے تعافے کے سامان کواسیۃ کھانے کے سامان سے اوران کی پینے کی چیز وں میں سے جو بھی کی چیز وں سے الگ کرویا بہاں تک کہان بیسوں کے کھانے پینے کی چیز وں میں سے جو بھی کی جیز وں میں سے جو بھی کہ رہنا اس کوافیا کردکھ میاجاتا جس کووہ بیتم یادوسرے وقت کھائی لیتہ یاوہ خراب ہوجاتاتھا ہے بات ان گر رائوں کو بین شاق گذری چنا نچہ انہوں نے رسول کر بم صلی اللہ علیہ دیکم سے اس کا ذکر کیاالتہ تعالیٰ نے بہ آ بیت نزل فرمائی ''اورجولوگ آپ سے بیتم بچوں کا تھم ہو جھتے ہیں فرماد بینے آگی صلحت کی رعابت رکھنازیادہ بہتر ہے اوراگر تم ان کے ساتھ فرج شامل رکھوتو وہ بیخ تمہار ہے (دین ) بھائی ہیں'' چنا نچہ (اس آیت کے تازل ہونے کے اوراگر تم ان کے ساتھ فرج شامل رکھوتو وہ بیخ تمہار ہے (دین ) بھائی ہیں' چنا نچہ (اس آیت کے تازل ہونے کے اوراگر تم ان کے ساتھ فرج شامل رکھوتو وہ بیتے تھائے ہیں مالیا (ابوداؤو ون آئی)

## تو ضيح

## باپ بیٹوں یا دو بھائیوں میں جدائی نہ ڈالو،

﴿٢٨﴾ وعن آبِي مُوسلَى قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ وَبَيْنَ الْآخِ وَبَيْنَ اَخِيْهِ (رواه ابن ماجه والدار قطني)

و دعفرت ابوموی کہتے ہیں کدرسول کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے اس فض پر لعنت فرمائی ہے جو باپ ادراس کے بیٹے کے درمیان اور دو بھا کیوں کے درمیان جدائی ڈانے۔ (ابن ماجر، دار تعلیٰ)

## توخيح

من فوق: آس تفریق اور جدائی سے مرادوہ جدائی بھی ہوسکتی ہے جونا بالغ بچداوراس کے سرپرست ذی رخم محرم کے درمیان ایک کے فروخت کرنے اور دوسرے کے رہ جانے سے پیدا ہوتی ہے جس کی تفصیل حضرت ابوا یوب انصاری کی حدیث نمبر 19 میں گذریکی ہے گریہاں اس حدیث میں جدائی کا ہے منہوم بھی لیا جاسکتا ہے کہ کوئی شخص چفلی غیبت اور فسادوشرارت ونفاق سے دو بھائیوں کے درمیان یا باپ بیٹوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرتا ہے تو وہ ملعون ہے۔

﴿ ٣٩ ﴾ وعن عَبُـدِاللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَاأَتِيَ بِالسَّبُي اَعْطَى اَهُلَ ِالْبَيْتِ جَمِيْعًا كَرَاهِيَّةَ اَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمُ (رواه ابن ماجه)

اور معرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب (کمی غزوہ وغیرہ میں) قیدی لائے جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وکلم پورے گھرکے گھرکے میں سے کسی ایک فیض کو (بطور لوٹری غلام) عطافر مادیتے تھے ( لیٹی قید یوں میں ایک گھرکے جیتے بھی افراد ہوتے ان سب کوآپ میں ایک ہی فیض کے حوالے کردیتے تھے ) کیونکہ ان کے درمیان جدائی ڈالنا آپ گونا پہند تھا۔ ( ابن ماجہ )

## کون لوگ برے ہیں

﴿ ٣٠﴾ وعن آبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱلاَأْتَبَنُكُمُ بِشَرَادٍ كُمُ الَّذِي يَاكُلُ وَحُدَةً وَيَجُلِدُ عَبَدَةً وَيَمُنَعُ دِفَدَة (رواه رزين)

اور معترت ابو ہریرہ کہتے ہیں کر (ایک دن) رسول کریم سلی الدعلیہ دسلم فے فرمایا کیا بیل حمیمیں بیدنہ بتادوں کہتم بیل پر سے لوگ کون جیں؟ ( توسنو) براد و فض ہے جو کھا تا تنہا کھا ہے اپنے غلام کو ( تاحق ) مارے اور کسی کو اپنی بخشش وعطاء سے فائدہ ندیمونچاہے۔ (رزین)

توضیح تو شیح

منسواد سکھ ۔ بعنی سب سے بر الوگ کون ہیں؟اس کے بعد آنخضرت نے کسی کے جواب کا انظار نہیں فرمایا بلکہ خود تین فتم کے لوگون کو بروں پش شمار کیا(۱) (الذی یا تکل و حدہ ) بعنی ایک وہشم کے لوگ ہیں جوانتہائی تکبراورانتہائی حرص ولا کچ کی ویہ ہے تنها پیٹھ کرکھاتے ہیں(۲)(ویسجلد عبلہ) جلدکوڑے مارنے کو کہتے ہیں مرادغلام کو مارنا ہے شرعی کوڑے لگا نامراز نہیں ہے اس میں ای شخص کی بداخلاقی کی طرف اشارہ ہے کہ کسی شرکی جواز کے بغیر تاحق غلام کو مارتار ہتا ہے (۳) رویسسنع د فعدہ ) رفد برفد ضرب یضرب سے مصدر ہے راء پر کسرہ ہے عطید کرنے اور کس کے عطید برا ھانے کو کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ایک متحق اور صاحب جن سے اپنا عطید و کیا ہے اور اینے عطا اور بخشش ہے کسی کوفائدہ نہیں پہنچا تا ہے تنجوی اور بخیل ہے پوری حدیث کا خلاصہ یہ کہ اوگوں بٹس بدترین آ دی وہ ہے جس میں بخل نے گھر کرایا ہواور بداخلاتی نے بھی اس کو گھیر لیا ہو، جامع صغیر میں این عسا کر کے حوالہ سے اس طرح روایت حضرت معاد کے منقول ہے جس میں بچھنفعیل بھی ہے اور ترغیب وتر ہیب میں حافظ منذری نے اس طرح کی روایت حضرت ابن عباس سے تقل ہے اس میں بچھ مزید اضاف ہے ان سب کا خلاصہ اور مغبوم اس طرح ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے حضرت معاذّ ہے فر مایا کیا میں تم کولوگوں میں سے برا آ دی نہ بتا وُں؟ پھرآ ہے نے فر مایا(۱) جوتنہا کھاتاہے(۲) تنہاسفرکرتاہے(۳) اپناعطیہ روکتاہے(۴) اوراینے غلام کو مارتاہے کیااس سے بدتر آ دمی نہ بڑاؤں(۵) جولوگوں ے بغض رکھتا ہےاورلوگ اس ہے بغض رکھتے ہیں ،کیااس ہے بھی بدتر آ دمی نہ بتا ؤں (۲)جواپی آخرت کو دوسرے کی دنیا کی وجہ ہے ﷺ ڈالٹا ہے، کیااس سے بدتر آ ومی نہ بتاؤں ( ۷ )جودین کوﷺ کرونیا کما تاہے ،حضرت ابن عماس کی روایت میں اس طرح آیا ہے کیا میں تم کوتمہارا برا آ دمی نہ بتاؤں صحابہ نے عرض کیا یارسول الله بتاویجئے آپ نے فر ہایا تمہارا برا آ دمی وہ ہے جوا کیلا سفر کرتا ہے اپناعطیہ رو کتا ہے اورا پنے غلام کو مارتا ہے کیا میں تنہیں اس ہے برا آ دمی نہ بتا وں صحابہ نے عرض کیابتا و پیچئے آپ نے فر مایا (۸) جولوگ دوسروں کی لغزشوں سے درگذر نہیں کرتے ہیں (۹)اور دوسروں کی معذرت ومعافی کوقبول نہیں کرتے ہیں (۱۰) اور دوسرول کے گناہ اورغلطیوں کومعاف نہیں کرتے ہیں ، کیا ہیں تنہیں ان ہے بھی زیادہ برا آ دمی نہ بناؤں صحابہ کرام نے کہایا رسول الله بتاد بیجئے آب نے فرمایا (۱۱) جس کی جملائی کی امیز ہیں کی جاتی ہوا درجس کے شرہے لوگ امن میں نہ ہوں۔

جہاد کی وجہ سے اس امت میں نتیموں اور غلاموں کی کثرت ہوگی

﴿ ا ٣﴾ وعن آبِى بَكُوِ الصَّدِّيُقِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَدُخُلَ الْجَنَّةُ سَىَّءُ الْـمَـلَـكَةِ قَالُوا يَـا رَسُولُ اللَّهِ آلَيُسَ آجُبَرُتْنَا آنَّ هٰذِهِ الْاُمَّةَ ٱكْثَرُ الْاُمَمِ مَمُلُؤ كِيْنَ وَيَتَامَى قَالَ نَعَمُ فَٱكُومُوهُمْ كَكَرَامَةِ آوَلَادِكُمُ وَاَطُعِمُوهُمُ مِمَّاتَأْكُلُونَ قَالُوا فَمَاتَنَفَعُنَا الْدُّنِيَا قَالَ فَرَسِّ تَرْتَبِطُهُ تُقَاتِلُ (عام نفقه اورغلامول مسيح عوق

عَلَيْهِ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ وَمَمُلُوكٌ يَكُفِينُكَ فَإِذَاصَلَّى فَهُوَ أَخُوكَ (رواه ابن ماجه)

توضيح

اکشو الامیم معلو سین : مطلب بیک اس است میں جہاد کا عمل بہت زیادہ ہوگا جس کے نتیجے میں کفار بہت زیادہ قید میں آئیس سی قط الامیم معملو سین : مطلب بیک اس است میں جہاد کا عمل بہت شہید ہوئے تو ہتم ہے بہت زیادہ ہوئے سوال بیکیا گیا ہے کہ جب استے زیادہ غلام اور پیم ہوئے تو ان کے ساتھ حسن سلوک اورا چھا برتا و کس طرح کیا جائے گا آنحضرت نے فر مایا کہ حسب استے زیادہ غلام اور پیم ہوئے تو ان کے ساتھ حسن سلوک اورا چھا برتا و کس طرح کیا جائے اوران کا اگرام کیا جائے کہ مشکل تو ہوگا لیکن جنت جانے کیلئے بیضروری ہے کہ ان غلاموں کو اپنی اوالا دکی طرح پالا جائے اوران کا اگرام کیا جائے اس سے غلاموں کے حق بیش کوتا ہی اور برخلقی کا کفارہ اوا ہوجائے گا پھر صی بہرام نے پوچھا کہ و نیا میں نفع بخش چیز کوئی ہے فرمایا جہاد کا گھوڑ ااور خدمت کیلئے ایک غلام نفع بخش چیز ہے اوراگروہ غلام نماز پر بھے تو پھروہ تبہارا بھائی ہے یا بھائی کی طرح ہاں لئے اب اس کے ساتھ بھائیوں کی طرح حسن سلوک کا برتا و کرو۔

#### ع منا يقعد و<u>- ال</u>ان

# باب بلوغ الصغير و حضانته في الصغر بچول كي پرورش اور بلوغ كابيان

قال الله تعالى ﴿ واذابلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم ﴾ (سورة نور ٥٩) حضن يسحضن حضنا وحضانة باب العرصة حاك كره كي ساته بهال كالهن ني ورورش كي فرض ي بغل من لينا ورمرفي كالهن چوزون اورائد ول كورون كي نيج د كفاور چهان كود حضائة "كتية بين پهريد لفظار بيت كي لئي استعال مون لكا بن چوزون اورائد ول كورون كي ينج د كفاور چهان كود حضائة "كتية بين بهريد لفظار بيت كي تحل استعال مون لكا به چنانج" حاضنا "اس مورت كوكها جاتا ب جوايت بي كي برورش اور تربيت كرتى بهاور يهان "حضائة "تربيت كي الكان كان ما بها بي بهري بيان كيا جائد كا كه يكه كي تربيت و پرورش كاحق كن كوحاصل بهاور تربيت كي مقرد بيات كي ما مرد بيات كي كهلي حديث من تفصيل ما حظ كرين.

# الفصل الاول

# بلوغ کی عمر پندرہ سال ہے

﴿ ا ﴾ عن ابُنِ عُسَمَرَ قَالَ عُرِضُتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدِ وَآنَاابُنُ آرُبَعَ عَشَرَةَ سَنَةً فَرَدَّنِى ثُمَّ عُرِضُتُ عَلَيْهِ عَامَ الْخَنْدَقِ وَآنَا ابْنُ حَمُسَ عَشَرَةَ سَنَةً فَآجَازِنِي فَقَالَ عُمَرُ بُنُ عَبُدِالْعَزِيْزِ هَذَافَرُقْ مَابَيْنَ الْمُقَاتِلَةِ وَالذَّرِيَةِ (متفق عليه)

حضرَتَ ابن عُرِّسَتِ بِی که غُزوهٔ احد کے موقع پر (جہاد میں جانے کے لئے ) جھے رسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساستے چیش کیا گیا جبھ میری عمر چودہ برس تھی مگر آنخضرت نے بھیے واپس کردیا، پھر غزوہ خندق کے موقع پر جبکہ میری عمر چدرہ سال تھی جھے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساستے چیش کیا گیا تو آپ نے بھیے (جباد میں جانے کی) اجازت عطافر مادی ( کیونکہ یالغ ہونے کی عمر پندرہ سال ہے) حضرت عمر بن عبدالعزیزٌ فرماتے ہیں کہ بمی عمرائر فی والے جوانوں اورائزکوں کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ ( بخاری وسلم )

## توضيح

ابن خسمس عشوة مسنة: يه بات توسط ب كالى نوسال سے يہلے بالغنيس ،وكتى اوراد كاباره سال سے يہلے بين نظام ك تحت بالغنيس ،وسكتا بال غيرطبى نظام كا اعتبار نبيس بيسے يورپ ك كندے اعراب مقرره وقت سے يہلے بيجه فحاشى بالغ

# بلوغ بالسنين مين فقهاء كاقوال

اگر بلوغت کی کوئی علامت لا کا اور لاکی بیل ظاہر نہیں ہوئی تو پھر دونوں کی بلوغت سالوں ہے معتبر ہوگی جس کو بلوغ
بالعرکتے ہیں یعنی جب لاکا اور لاکی پندرہ سال کی عمر کے ہوجا کی تو اب دونوں بالغ شار ہوئے ہے مکما بلوغ ہے خواہ کوئی بھی
علامت موجود ند ہویہ مسلک صاحبین اور جمہور فقباء کا ہے داؤد ظاہری کے زویک جب تک بلوغت کی علامات میں ہے کوئی
علامت ظاہر ند ہواس وقت تک بلوغ ٹا بت نہیں ہوسکتا ان کے زدیک بلوغ کیا جے عمر کی کوئی حد بندی نہیں ہے باس مالک کا
قول بھی ای طرح ہا ام ابوحنیف کے نزدیک جب لاکا اٹھارہ سال کا ہوجائے اور لڑکی سترہ سال کی ہوجائے تو یہ دونوں
بالغ شار ہوئے ،علاء احتاف کے ہاں قتو می صاحبین کے قول پر ہا اور میں جمہور کا مسلک ہا اور امام ابوحنیف کا ایک قول بھی
پندرہ سال کا ہے ذریہ بحث حدیث جمہور کیلئے واضح دلیل ہے ،اگر قریب البلوغ مراحق نے اقراد کیا کہ میں بالغ ہوگیا ہوں تو
پندرہ سال کا ہے ذریہ بحث حدیث جمہور کیلئے واضح دلیل ہے ،اگر قریب البلوغ مراحق نے اقراد کیا کہ میں بالغ ہوگیا ہوں تو
اس کا قول معتبر ہوگا اور قاضی کی عدالت میں فیصلہ اس کے مطابل ہوگا (ھندا فسرق) لیعنی پندرہ سال کی عمر بلانے والوں کی عمر سے اس کا قول معتبر ہوگا اور قاضی کی عدالت میں فیصلہ اس کے مطابل ہوگا (ھندا فسرق) لیعنی پندرہ سال کی عمر جو سال کی عمر بھین کی عدالت میں فیصلہ اس کے مطابل میں میدان دیک میں لانے کی کوئیس لیجا یا جا ساتا ہے حصر سے ہوادر اس کے مطابل کی عمر بھین کی عدالت میں فیصلہ کی عدالت میں فیصلہ کی عدالت میں فیصلہ کی معرب کی مسلم کی عدالت میں فیصلہ کی عدالت کی میں کی عدالت میں فیصلہ کی عدالت میں کی عدالت میں کی عدالت میں فیصلہ کی کوئیس کی عدالت میں میں کی میں کی معرب کی معرب کی کوئیس کی عدالت میں کی عدالت میں کی عدالت میں کی عدالت میں کی عدالت میں کی عدالت میں میں کی عدالت میں کی عدالت میں کی عدالت میں کی عدالت میں کی عدالت میں کی عدالت میں میں کی خور کی معرب کی کوئیس کی عدالت میں کی کی کوئیس کی کی کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیل کے کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کو

عمرین عبدالعزیزؒ نے بہی بات فرما کی کہ حضرت این عمر جب جود وسال کی عمر میں نتھ تو جنگ احد میں ان کو نبی اکرمؒ نے لڑنے کی اجازت نہیں دی اور جنگ هندق میں جب آپ پندرہ سال کے ہوئے تو آپ کولڑنے کی اجازت مل گئی بہی فرق ہے لڑنے کے قابل نوعمرنو جوان لڑکوں اور نہ لڑنے والے بچوں کے درمیان مہاں اگر دفاعی جہاد میں چھوٹا بچے مسلمانوں کی جماعت بڑھانے اور زیادہ دکھانے کی غرض ہے جانا جا ہتا ہے تو اس کوئیس روکا جا سکتا۔

# تناز عہ کی صورت میں ہیے کی پر ورش کاحق کس کو ہے؟

﴿ ٢﴾ وعن الْبَوَاءِ بُنِ عَاذِبِ قَالَ صَالَحَ النَّبِيُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ الْحُدَيْبِيَّةِ عَلَى ثَلاثَةِ الشَّيَاءَ عَلَى اَنَ مَنُ اَتَاهُمُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ لَمْ يَوَدُّوُهُ وَعَلَى اَنُ يَدُخُلَهَا مِنُ قَابِلِ وَيُقِيْمَ بِهَا ثَلاثَةَ آيَّامٍ فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الْآجَلُ حَرَجَ فَتَبِعَتُهُ ابْنَةً حَمُوَةً تُنَادِي يَا عَمْ يَاعَمُ مِنْ فَابِلِ وَيُقِيْمَ بِهَا ثَلاثَةَ آيَّامٍ فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الْآجَلُ حَرَجَ فَتَبِعَتُهُ ابْنَةً حَمُوَةً تُنَادِي يَا عَمْ يَاعَمُ فَتَسَاوَلَهَا عَلِي وَأَيْدُ وَجَعْفَرٌ فَقَالَ عَلِي آنَا اَحَدُتُهَا وَهِى بِنُتُ عَمَّى وَخَالَتُهَا تَحْتِى وَقَالَ زَيْدٌ وَجَعْفَرٌ فَقَالَ عَلِي آنَا اَحَدُتُهَا وَهِى بِنُتُ عَمِّى وَقَالَ جَعْفَرٌ بِنُتُ عَمِّى وَخَالَتُهَا تَحْتِى وَقَالَ لِعَلِى آنْتُ مِنْى وَآنَامِنُكَ وَقَالَ لِجَعْفُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَالَ بَعْفُو اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَحُوالَتُهَا وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِنَامِنُكَ وَقَالَ لِجَعْفُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِيَالَ الْحَعْفُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَالَ لِجَعْفُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَالَ لِرَيْدِ النَّ الْحَعْفُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَالَ لِوَيْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُ لِعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكَا لَا خَلُقَى وَقَالَ لِحَلُقَى وَقَالَ لِوَيْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَ لِعَلِى الْمُعَمِّى وَقَالَ لِوَيْدِ الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لِعَلَى وَقَالَ لِوَيْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى الْعَمْ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَ لِعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَعَلَى لِللْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُونَا وَمُؤَلَانَا (مِنْفَى عليه )

کو ہے) نبی کر یم صنی الله عابیہ وسلم نے (اس تناز عدکا فیصلہ اس طرح کیا کہ) اس کواس کے خالہ سے سپر دکر ویا ( یوحضرت جعفر کے فکاح میں تنہیں ) اور فرمایا کہ خالہ مال کے برابر ہے لیمرآ پ نے مصرت علی سے فرمایا کہ بیش تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو ( لیمنی ہم وونوں بیس کمال اخلاص اتنی ورشتہ ویگا گئت ہے ) اور مصرت بعضر نے فرمایا کہتم میر سے صلیدا ورمیر سے طلق میں مضابہ ہو ما ورمعضرت ذیع سے فرمایا کہتم ہمار سے بھائی اور محت ہو۔ ( زخاری وسلم )

تو ضیح

المغتالة بمعنولة الاهن وجيمو في يح كي يرورش كاحق سب من يهلياس كي مال كويج فواه اس كوطلاق يوم كي بويانبيس أكرمال طلاق ملنے کے بعد بیجے کی برورش کرنے ہے انکار کردے تو تیجیج یہ ہے کہ اس کومجوز نہیں کیا جائے گاباں اگراپنی ہاں کے علاوہ پرورش کیلئے کوئی بھی نہیں تو بحید کی جان بچانے کیلئے مال کودودھ پلانے پر جبور کیا جائے گاؤ کر ، ان سے پرورش کاحق ساقط ہو گیا یا مال موجود نہیں بلکہ مرگنی ہے تو پر درش کاحق نانی اور برنانی کوحاصل ہوگا اگر ہائی نہیں تو بھر باوی ، پر دادی کو میت حاصل ہوگا اگر دادی وغیرہ بھی نہیں ہے تو بچہ کی یرورش کاحق اس کی حقیقی بہن کوحاصل ہوگا ہیں کے بعد سوتینی بہن کوحاصل ہوگا اورا گران میں ہے کوئی ندہو یا پرورش کے اہل نہ ہوں تو پھرسب سے زیاد وستحق خالہ ہے اس کے بعد بھوپھی ہے اً سرمان باپ میں سے ایک مسلمان ہے دوسراغیرمسلم ہے تو پرورش کاحق مسلمان کو حاصل ہوگا اگر مال مرتد ہوگئی تو بچہ کی پرورش کاحق اس ہے ساقط ہوجائیگا نیز اگر ماں بدکار وبدکر دار ہوتو وہ بھی حق یرورش ہے محروم ہوجا نیکی ،اگر مااں نے بچے کی پرورش کے زمانہ میں لکاح کیا تو اب دیکھا جائیگا اگراس نے بچہ کے محارم اورصلہ والوں میں نکاح کیا ہے تو حق پرورش سراقط نمیں ہوگا لیکن اگراس نے اجانب میں نکاح کیا تو وہ حق پرورش ہے محروم ہوجا کیگی پرورش کے جن مستحق عزیز وا قارب کاذ کر ہوا ہےان سب کیلئے آزاد ہونا ضروری ہےاہڈ الونڈی یاام ولدہ کو پرورش کاحق حاصل نہیں ہے البتہ ماں اگر ذمیہ ہے تواس کو پرورش کاحق حاصل ہے بشر طبیکہ بچے بچھ ہو جھ کی عمر کونہ پہنچے ہو پرورش کی مدت سات سال یا نوسال مقرر ہے صاحب قندوری نے نکھا ہے کہ جب بحد تنہا خود کھانے بیننے کا انظام کرسکتا ہے خوداستنجاءاور کیٹر فید لنے کا دہل ہوجا تا ہے تو اس کاحق پرورش ختم ،وجاتا ہے اب باپ اس بچے کوزبردی اپنی تحویل میں نے سکتاہے ہاں اگرلز کی ہوتو اس کے حیض آنے یا قابل شہوت ہونے تک پرورش کاحق مال اور نانی کو حاصل رہے گاز پر بحث حدیث میں آخیضرت نے خالے کو ماں کا قائم مقام فر ما کرحق حضائیا س کودیاہے (یاعم باعم )حضورا کرم چونکہ حضرت جمز دے رضا کی بھائی تنصاب لئے جمز ہ کی لڑکی نے آپ کو چھا کے نام سے پکارا ہے حدیب پیک ہے ۱۵میل کے فاصلہ پرجدہ کی طرف واقع ہے کچ حدیب کا واقعہ کے ہیں پیش آیا تھا کفار نے حضور کو ممر و کرنے ہے روکا آئنده سال عمرة القصاء کے موقع پرحضرت حمز ہ کی اڑ کی ملی تھی (بسنت اعصی ) حضرت زید بن حارثڈ اور حضرت حمز ہ کے درمیان حضورا کرم نےمواغاۃ قائم فرمایا تقااس لئے حضرت تمز وحضرت زید کے بھائی قرار یائے تو آپ نے اپنے استحقاق برورش میں کہا

بيجون كى يرورش كابيان

کہ سیمیری بھینچی ہے آنخضرت کے تینوں کی سلی کیلئے اعز از اورخصوصی انتیاز کے کلمات ارشادفر مائے گرحق حضانہ حضرت جعفر کو دیا ملا علی قار کی نے لکھا ہے کہ حضرت زید بن حادثۂ نے جب اسپنے بارے میں ریکلمات سنے تو آپ نے خوشی ہے جھوم جھوم کر چھلانگیس نگا کیں (ابحو فا ) اس سے وہی مواخات اور بھائی چارہ مرادہ باور (مو لافا) سے مرادمجوب ہے۔

#### الفصل الثاني

﴿ ٣﴾ عن عَسُوهِ بُنِ شُعَيُبِ عَنُ آبِيهِ عَنُ جَدَّهِ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عَمُوهِ أَنَّ إِمُواَةً قَالَتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَمُوهِ أَنَّ إِمْرَاةً قَالَتُ يَارَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَاقًا وَتَذَيِى لَهُ سِقَالًا وَحَجُوبِى لَهُ حِوَانًا وَإِنَّ آبَاهُ طَلَّقَنِى وَآرَادَ آنُ يَنُوعَهُ مِنْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُتِ آحَقُ بِهِ مَالَمُ تَنْكِحِى (رواه احمد وابوداؤد) حضرت عروبان شعيب البين والدكرم اور دوا بين وادا معزت عبدالله ابن عرق البيم كرت بين كرايك عورت ني معرف كيايارمول الله! بمرابي عالم (حدت كل) بمرابيت اسكارتن والإيخن عق البيم سيد بن مربا) ميرى جماق الله الله الله الله عليه والمربي كو جمع من يعن عرف الله عن الدام والموالة ويدى به اور ميرى كو جمع من يعنا جابس كالم تنا ويا بنا من الله عليه والم عن الدام والله ويدى به الاربير من بيني كو جمع من يعنا جاب من الله عليه والم من الذعلية والم من من الله ويدى به الاربير من بين كروش كي تروش كي تم سب من يا وهم الله عليه والم من الوداكة والله عن الله عن الله عن الله عن الله عنه الله عنه والله ويدى من الله عن الله عنه الله عنه الله عنه والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله ويدى من الله والله 
## توضيح

وعاء : برتن کوعاء کہتے ہیں (مسقاء ) مشکیز ہ کو کہتے ہیں اور (حواء ) گوداور گہوارہ کو کہتے ہیں بینی پیدائش ہے پہلے میرا پیٹ اس بچہ کینے بمنزلد کرتن اور مکان تھا پیدائش کے بعد میری چھاتی اس کو دودھ بلانے کیلئے بمنزلد کمشکیز وتھی اور اس کی برورش کیلئے میری گود بمنزلد کمشکیز وتھی اور آہوارہ تھی اس عدیث کا بظاہر آنے والی حضرت ابو هریرہ کی روایت کے ساتھ واضح تعارض ہے کیونکہ اس میں غلام کو اعتمار دیا گیا ہے اور یہاں ماں کو احق اور شخق پرورش قرار دیا گیا ہے اس کا جو ب یہ ہے کہ زیر نظر صدیث میں ضابطہ اور قاعدہ بیان کیا گیا ہے اور آنے والی ابو هریرہ کی دونوں روایتوں میں ایک جز بی عارضی احتمالی صورت کا بیان میں تاویل کریں گے جیسا کتفصیل آری ہے۔

# مدت پرورش کے بعد تخییر غلام کا مسکلہ

﴿٣﴾ وعن أبِي هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَغُلامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأَمَّهِ (رواه الترمذى) ادارحفرت ابوبريرَّ كتِ بِن كدرول كريم على الشّعلية وعلم نے ايك لاك ويدا هياره يدي كدوه جا ہے اپ باپ

کے پاس دے اور جا ہے اپنی ال کے پاس دے۔ (ترندی)

توضيح

حیہ۔ حیہ و غلامہان والدین میں فرفت واقع ہونے کے بعد کمسن اولا دکی پرورش کا حقد اران کی ماں ہےاس میں کمی کا ختلاف نہیں البعثہ کم عمری کی اس مدت کے تعین اور اس کی تفصیلات میں پچھا ختلاف ہے

### فقهاء كااختلاف

ائد احناف اور مالکیہ حضرات فرماتے ہیں کہ جب تک بچین شعور اور زمانہ تمیز تک نہیں پہنچا ہے اس وقت تک پرورش کی حقداراس کی مال ہے اور بچہ جب شعور اور تمیز کی جمرتک پہنچا گیا تو اس کی پرورش کا حقداراس کا باپ ہوگائ شعور کے بارے میں احناف کہتے ہیں کہ جب بچ خود کھا لی سکتا ہو خود استجاء کرسکتا ہو اور کیڑے تبدیل کرسکتا ہو تو یہ بچہ باشعور ہے بعض احناف نے من شعور کیلئے سات سال کی عمر بتائی ہے تو کی سات سال کے قول پر ہے احناف فرماتے ہیں کہ اس عمر ہیں بنچ کو باپ کے حوالہ کیا جانا جا ہے کہ تعلیم و تربیت اور اوب سال کے قول پر ہے احناف فرماتے ہیں کہ اس عمر ہیں سنچ کو باپ کے حوالہ کیا جانا جا ہے کے کو آئیس جزول کی خوردت ہو اور اور نہیں ہیں دوقافت میں باپ کی سوچ زیادہ قابل اعتماد اور ذیادہ موثر و پائیدار ہوتی ہوادر اب بیچ کو آئیس جزول کی خرورت ہواد اس سے کم عمر میں لڑکا اور لڑکی دونوں مال کی پرورش میں رہیں گئے کیونکہ اس نہ ماندگی مناسب تربیت ماں بہتر انداز ہے کر سکتی ہوافع اور حنابلہ کے بال بچرمات سال تک مال کی پرورش میں رہیگا اس کے بعد اس کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ مال باپ ہیں ہے سے سے کس کو اختیار کرتا ہے اس نے جس کو اختیار کیا اس کے ساتھ چلا جائے گا خلاصہ یہ کہ احداث کسی صورت میں بچری تخیر کے قائل ہیں۔

دلائل

احتاف اور مالکیے نے حضرت براء بن عازب کی روایت سے استدابال کیا ہے کہ آتخضرت نے حضرت منزہ کی بچی کو استدابال کیا ہے کہ آتخضرت نے حضرت منزہ کی روایت سے استدابال کیا ہے جس میں ذکورہے کہ آتخضرت نے بچہ مال کے حوالہ فرمادیا اور کمسن بچہ میں اختیار دینے کی کوئی بات نہیں فرمائی ای طرح وہ تمام روایات بھی ان حضرات کے دلائل میں جہاں تخییر کے بغیر حضور اکرم نے فیصلہ فرمادیا ہے موطاما لک اور بیھتی میں ایک حدیث ہے کہ صدیق اکبرنے عاصم بن عمرکوان کی مال کے حوالہ کیا اور اختیار نہیں دیا ہے صحابہ کے سامنے فیصلہ تھا تو اجماع صحابہ ہوگیا اس کا قصداس طرح تھا کہ حضرت عمر سے درائے کے باس گذرے طرح تھا کہ حضرت عمر سے مرحوالہ کیا اور اختیار نہیں دیا ہے صحابہ کے بیدا ہواا کیک دن حضرت عمر سے مرحوقیا کے پاس گذرے طرح تھا کہ حضرت عمر سے مرحوقیا کے پاس گذرے

تو یار کا و ہاں تھیل رہاتھا حصرت عمر نے اٹھالیا تناز عہوا تو صدیق نے ماں کے تن میں فیصلہ کیا مثوافع اور حنابلہ نے زیر بحث صدیث ہے استدلال کیا ہے جس میں واضح طور پر مذکور ہے کہ آنخضرت نے بچے کو ماں باپ میں سے کسی ایک کواختیار کرنے کی اجازت فرمائی تنزوس ہے تصل حضرت ابوھریرہ کی روایت میں اس کی تفصیل ہے۔

#### جواب

احناف و مالئے حفرت ابدهریرہ کی روایتوں سے بیجواب دیتے ہیں کہ جہاں احادیث ہیں اختیارد ینے کی بات آئی ہے دہ باشعور بالنے اور (ممیز) بیچ کے بارے میں ہے کیونکہ احادیث میں اس کی تصریح ہے اور ساتھ والی روایت میں بھی یہ جملہ موجود ہے کہ ماں نے کہا (وقعہ سقانی و نفعنی ) اور اس سے تصل بعد والی روایت میں بیالفاظ ہیں (وقعہ نفعنی وسقانی من بنو ابنی عنبہ ) یعنی اس بیچ نے مجھے ابوعیہ کے کئویں سے پانی لاکر پلایا ہے اس بیان ہے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ بی بالغ تحدید اللہ تھا یا مراحق تھا اور ایسے بیچ کے اختیار ہیں تو کسی کو اختیا و کسی ہے کیونکہ بالغ خود مختار ہے تیسرا جواب یہ ہے کہ دراصل یہاں ایک مجبوری کے تحت بیچ کو ماں باپ ہیں ہے کسی کو اختیار کرنے کا اختیار دیا گیا تھا اس کی وہ بیہ تھی کہ بیاڑ کا ماں کی پرورش میں چلاجائے اگر آپ مسلمان ماں کے حق ہیں ابندا ہے فیصلہ فریاد ہے آئر آپ مسلمان ماں کے حق ہیں ابووا کو دشریف میں ہے کیاڑ کا خشار میں کے کو اختیار دیا ابووا کو دشریف میں ہے کیاڑ کا اختیار ملئے کے بعد باپ کی طرف واری کی گئی اس لئے آئحضرت نے دعافر مائی (الملہ ہے احدہ) ابووا کو دشریف میں ہے کیاڑ کا ختیار ملئے کے بعد باپ کی طرف جانے لگا تو آخضرت نے دعافر مائی (الملہ ہے احدہ) ابورا کو دشریف میں ہے کیاڑ کی جو مالکہ اورا حناف نے اپنایا ہے بائی جزئیات میں تاویل کرنی پڑ گی۔ اس کر جنمائی فر ماچنا نے دالکہ اورا حناف نے اپنایا ہے بائی جزئیات میں تاویل کرنی پڑ گی۔

﴿٥﴾ وعنه قَالَ جَاءَ ثُ إِمْرَاةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِنَّ زَوْجِي يُويُدُ أَنُ يَـذُهَبَ بِابْنِي وَقَدْ سَقَانِي وَنَفَعْنِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا ابُوكَ وَهَاذِم أَمُّكَ فَخُذُ

بِيَدِايُّهِمَا شِئْتَ فَأَخَذَ بِيَدِ أُمَّهِ فَانْطَلَقَتُ بِهِ (رواه ابوداؤدو النسائي والدارمي)

اور حضرت ابو ہربر ہ کہتے ہیں کہ ایک عورت کر سول کر پرصلی انڈ عنیہ ہملم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میرا خاوند جاہتا ہے کہ میر سے ان ہوئی اور عرض کیا کہ میرا خاوند جاہتا ہے کہ میر سے کہ میرا خاوند جاہتا ہے کہ میر سے بیٹے کو کینا نے حالا کہ وہ اس محرکو کئی گئی ہے کہ میں اس کی جدمت سے فائد واٹھا آل ہوں ) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے (اس لا کے سے ) فر ما با کہ میہ مہرار اباب ہے اور میں تہماری ماں ہے ان میں سے تم جس کو پسند کرواس کا ہاتھ کیم لو۔ چنا نچے اس لا کے نے اپنی مال کا ہاتھ کیم لوارد وہ اس کو اپنے ساتھ لے گئی ۔ (ابو وا دَو رہنا کی ، داری )

### الفصل الثالث

﴿ ﴾ وعن هَاللِ بُنِ اسَامَةَ عَنِ آبِى مَيْمُونَةَ سُلِيْمَانَ مَوْلَى لِآهُلِ الْمَدِينَةِ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ مَعَ آبِى هُرَيْرَةَ وَاللّهُ الْمَلِينَةِ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ مَعَ الْبَى هُرَيْرَةَ وَاللّهُ اللّهُ الْمُلِينَةِ وَطَنَ لَهَا بِلَلِكَ فَجَاءَ زَوْجُهَا فَاذَّعَيَاهُ فَرَطَنَ لَهَا بِلَلِكَ فَجَاءَ زَوْجُهَا وَقَالَ مَنْ يُحَافِينِ فَقَالَ اللّهِ هُرَيْرَةَ اللّهُ إِنْ لَا أَوْلُ هَذَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَطَنَ لَهَا بِلَلِكَ فَجَاءَ زَوْجُهَا وَقَالَ مَنْ يُحَافِينِ فَقَالَ اللهِ هُرَانَةً فَقَالَ اللهُ هُرَانَةُ الْمَاءِ فَقَالَ مَنْ يُحَافِينِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاتَتُهُ إِمْرَانَةٌ فَقَالَ يَارِسُولَ اللّهِ إِنَّ زَوْجِى يُرِيلُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَلَوْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ فَوْ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ

وضيح تو شيح

اهدو أمة فارسية : اس نسبت كاليك مطلب بير سي كدية ورت فارس كي رہنے والي تقى اور يمي واضح ہے دوسرا مطلب بيه وسكتا ہے كہ فارسید سے مراد عجمیہ بے بینی کوئی عجمی عورت تھی عرب عام طور پر عجمیوں کوفارس اور فاری کے نام سے بادکرتے ہیں (رطسنت) یعنی اس عورت نے فاری زبان میں یا مجمی زبان میں کلام کیار وطن لھا بلدلک ) یعنی حضرت ابوهر برڈ نے بھی اس عورت کے ساتھ فاری یا مجمی زبان میں گفتگو کی جس کا ترجمہ راوی نے عربی زبان میں بیان کردیا (د طانمہ) راء کے کسر واور فتحہ دونوں کے ساتھ ہے حقیقت میں بیاس کلام کوکہا جاتا ہے جوکسی کی سمجھ میں نہ آئے بھراس کا اطلاق عجمی کلام پر ہونے لگا کیونکہ عرب عربی لغت کے علاوہ سمی نفت کوئیں سمجھتے تنصفوانہوں نے عربی کلام کے علاوہ ہر کلام کو جمی تہید یا لیتن سمجھ سے بالاتر گونگوں کا کلام حصرت ابو ہر ریؓ نے فاری افت میں اگر جواب دیاہے اور درمیان میں کوئی تر جمان نیس تھا تو اس سے معلوم ہوا کہ مجم کے علاقوں میں جہاد کرتے کرتے صحابہ کرام نے فاری وغیرہ زبان کیجھ نہ کھی کھولی تھی بہاں ابوھریرہ کے ساہنے جس بچے کا تناز عد پیش کیا گیا تھاای طرح قضیہ حضور ا کرم کے سامنے بھی آیا تھا تو حضرت ابو ہر برہؓ نے اس کا تذکرہ فرمایا البندیدہ ہم ہوتا ہے کہ حضورا کرم نے غلام کوتخبیر بھی ویا تھا اور قرعہ كے ساتھ فيصله بھي فرماياتھا حفرت ابو ہريرہ نے صرف قرعه كو كيوں اختيار كيا اورخيير كو كيوں نظرانداز كيا؟اس كاجواب يہ ہے كہ حضرت ابو ہریرہ نے بھی حضورا کرم کی طرح تخییر اور قرعہ دونول کے ساتھ فیصلہ فرمایا تھا جس طرح زیلعی نے این حبان سے روایت نقل فرما کی ا الماس المال المالة المالة المالة ويوه خير غلاما بين ابيه وامه ) مردادي في اختصاركر حقر عدائدازي كاذكركيااورخير كا ذكر چهور ديا ،اب يهان دوسرا سوال بديه كرقر عدا ندازي كي شرعي حيثيت كيا ب جبكداس حديث مين قرعدا ندازي كا واضح ثبوت ملتا ہے تواس کی محقیق میدہے کہ امام شافعی اور اسحاق بن راہو یہ کا خیال ہے کہ قرعہ ہے تق ثابت ہوسکتا ہے ان حضرات نے زیر نظر حدیث سے استدلال کیا ہے لیکن انکہ احناف فرماتے ہیں کہ قرعہ اندازی کی دومیشیتیں ہیں ایک حیثیت یہ کہ قرعہ اندازی تطبیب قلب کیلئے ہو ہرایک کا حصہ مقرر ہو تکرراج ومرجوح کیلئے قرعه اندازی ہویہ تو جائز ہے اس کا انکار احتاف میں ہے کسی نے نہیں کیاہے دوسری حیثیت قرعداندازی کی یہ ہے کہ اس سے حق جدید کا اثبات ہوجائے ایک کوش مل جائے دوسرامحروم ہوجائے اس طرح قرعاندازی کے بارے میں احناف فرماتے ہیں کہ بیابتدائے اسلام میں تھی جبکہ قماری حرمت کا تھم نہیں آیا تھا لیکن جب قمار اورجوئے پر پابندی لگ گئاتو قرعاندازی کی چیم بھی منسوخ ہوگئ ،خلاصہ یہ کقرعاندازی اگراحسد المتساوین بی ترجیح کیلئے اور تعلیب قلوب کیلئے ہوتو یہ جائز ہے اور اگر ابتداء حق جدید کے اثبات کیلئے ہوتو وہ ناجائز ہے اور منسوخ ہے طحاوی نے اس کے منسوخ ہونے كاذكركيا ہے باقى زيزنظر حديث يس اصل صورت ملح كى بن كئ تنى توحضوراكرم في قطع منازعه سے لئے بطور ملح قريد اندازى كأحكم فرمايا تعابطور جحت شرعية قرعها ندازي سنه فيصانبين كياتفا

غلام كوآ زاوكر في كابيان

## کتاب العتق معلام کوآ زاد کرنے کابیان

قال الله تقالي ﴿فلا اقتحم العقبة وما ادراك ماالعقبة فك رقبة ﴾ (سورت لمد) وقال تعالى ﴿فتحرير رقبة مؤمنة﴾ (تماء:٩٢)

عنت : کے کلی معانی آتے ہیں (۱) بمعنی توت ای اعتبار ہے بیت اللہ کوئٹیق کہاجا تاہے کیونکہ بیت اللہ ہرز مانہ میں ہر خض کے دست برداور قوت اور ملکیت کواپنے آپ ہے دفع کرتا ہے(۲) جمعنی قدیم ای اعتبار ہے بیت اللہ ایک قديم گركتام ــــيادكياجا تا بالله تعالى كاارشاد ب ﴿ وليـطـوفـوا بالبيت العنيق ﴾ ﴿ ثم محلها الى البيت المعتبق﴾ (٣) بمعنی حسن و جمال اورشرافت وآزادی ای اعتبار سے صدیق اکبڑگوالعیق کہا گیا ہے کہ وہ خوبصورت بھی تھے شریف وسردار بھی تھے اور آ گ ہے آ زاد بھی تھے (۴)مملو کیت ہے نگنے کے معنی میں آتا ہے یہاں کتاب میں بہی معنی مراد ہے یعنی غلامی اورمملوکیت و ممزوری ہے نکل کرقوت وآ زادی اور حریت کی طرف آٹا بیعتق کے بغوی معانی ہیں اورشری وصطلاح مر يحق كي تعريف اس طرح مر قورة حكمية ينصير المرء بها اهلا للشهادة والولاية والقضاء ) لینی عتق اس حکمی اور معنوی قوت وطافت کا نام ہے جس کے ذریعہ سے آ دمی قضاء ، گواہی اور تصرف کرنے کے اہل ہوجاتا ہے اسلام نے ایک کافر انسان کے غلام ہونے کی جواجازت دی ہے تو اس کی ایک معقول وجہ ہے وہ اس طرح کہ ایک کا فرجب اینے خالق و ما لک اورایئے راز ق کا باغی بن جا تا ہے تو اللہ تعالیٰ علم ویتا ہے کہ جب میرا یہ بندہ میری بندگی اور غلامی اختیار نبین کرتا تو اب بیرمبرے غلاموں کا غلام بیریگا اب میخض انسانوں کے زمرے سے خارج ہوکر جانوروں ك زمر يس واخل موكيا ب ﴿ أو لنك كالانعام بل هم اصل ﴾ اب ان كرماته جانورون كاسلوك كياج يكا للبزاان کا خرید نا فروخت کر نا خدمت میں رکھتا سب جائز ہوگیا اس مضمون کو بول بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جب یہ کفار اینے رب کی اطاعت وفر ما نبرداری ہے مخرف ہو گئے تو ان کی حیثیت ما لک وحاتم کیلئے باغی فوج کی طرح ہوگئی اب حکومت کی وفا دارفوج لیعنی مسلمانوں کوتھکم ہے کہان باغیوں کی سرکو بی کریں یہاں تک کہ بیہ باغی یابلیٹ کروفا داری کا اعلان کریں یاقتل ہوجا *تیں اور یا قید میں آجا ئیں بین الاقوامی توانین اس قاعد* واور ضابطہ پرانگلی نہیں اٹھا سکتے بلکہ اس قاعد ہ کی تائید بوری دنیا کے باشعورانسان کرتے ہیں پھرافسوں کامقام ہوگا اگر کوئی بد باطن طحد زندیق اسلام پراس لئے اعتراض کرتا ہے کہ اسلام تعض سرکشوں کی گردن کشی کو قابو میں لانے کیلئے غلامی کی سز ا کوتجو پز کرتا ہے، پھر جب ان باغی افواج کا زورٹوٹ جا تاہے ا در بعض افراد قید ہو کرغلام بن جائے ہیں تو اسلام ان کی بہت زیادہ تگرانی اور خبرخواہی کرتا ہے اور بوی تا کیدے وہل خبر خوا ہی کا تھم ویتا ہے ان کی رہائی اور آزاد تی کو ہزا تو اب قرار دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ حضورا کرم نے اپنے عمر مبارک کے ہر

سال کے برابرا یک غلام آزاد کیا ہے آپ نے خود ۲۳ نمام آزاد کے حضرت عائشہ نے ۲۷ فلام آزاد کے حضرت این عباس نے ۲۰ فلام آزاد کے حضرت این عباس نے ۲۰ فلام آزاد کے حضرت این عباس نمار فلام آزاد کے حضرت عبدالرحمان بن عوف نے میں ہزار غلام آزاد کے العرض فلام بنانے کے اس قانون میں بہت زیادہ حکمتیں اور بہت فوائد ہیں ایک طرف ان کومسلمان بنے کا موقع فراہم ہوجا تا ہے ہزاروں نہیں لاکھوں فلام مسلمان بن کردنیا وآخرت میں کامیاب بوکر جنت چلے گئے آخر حسن بھری اور این موجوبا تا ہے ہزاروں نہیں لاکھوں فلام مسلمان بن کردنیا وآخرت میں کامیاب بوکر جنت چلے گئے آخر حسن بھری اور این عمل میں گئے ہیں میرین عید جبال العلم اور وین اسلام کے نامور سیوت بھی تو اب ملت ہو وہ کھی احاد بیت ہیں آپ پڑھ نیس کے بہر حال جو تیسری طرف ان غلاموں کے آزاد کرنے والوں کو جوظیم تو اب ملت ہو وہ کھی احاد بیت ہیں آپ پڑھ نیس کے بہر حال جو ملموت کو تاحق غلامی کی زنجر وں میں جکڑر کھا شرمائے کے انہوں نے کئے شرفا وہ خوداس نے نہیں شرمائے کے انہوں نے کئے شرفا وہ اور کئے آزاداور غریب مسلمانوں اور غیر مسلموں کو ناحق غلامی کی زنجر وں میں جکڑر کھا

خدا کو کیا مند د کھا ؤ کے ظالم آتی

غلام آزاد کرنے کینے شرط ہے ہے کہ آزاد کرنے والا آقابالغ ہونابالغ بچے ندہ و تقلمند ہو مجنون نہ ہوجس غلام کو آزاد کررہا ہے اس کا مالک ہوا ور خود مختار ہو بعض صور توں میں غلام کو آزاد کرنا واجب ہے جیسے کفارہ میں ہوتا ہے بعض صور توں میں مستحب ہے بعض صور توں میں ملام آزاد مستحب ہے بعض صور توں میں ملام آزاد کیا جاتا ہے بعض صور توں میں غلام آزاد کرنا محض تو اب اور عبادت کا عمل ہوتا ہے جیسے کسی غلام کو محض رضائے الی سے حصول کینے آزاد کیا اور بعض صور توں میں غلام کرنا محض تو اب کہ خوف ہو۔ آزاد کرنا گناہ ہے جبکہ آزاد کی بعدائ کی بدمی شی اور فساد کا خطرہ ہویا مرتد ہونے کا خوف ہو۔

### الفصل الاول

### بردہ کوآ زاد کرنے کا اجر

﴿ ا ﴾ عن آبِی هُوَیُوقَقَالَ قَالَ وَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اَعْتَقَ وَقَبَةٌ مُسْلِمَةًاعَتَقَ اللّٰهُ بِکُلِّ عُضُو مِنُهُ عُضُوّا مِنَ النَّادِ حَتَّی فَوُجَهُ بِفَوْجِهِ (متفق علیه) حفرت ابو بررِهٔ داوی بین کدرول کریم ملی الله علیه دسم نے فرما با چخص کس مسلمان برده تونیای سے تجاست و بیکا الله

معرت ابو ہر پرہ داوی ہیں اردسوں ترہے کی القد علیہ وسم نے قر ما یا جو سس کی مسلمان بر دہ وعلا کی سے بجات و بیگا القد تعالی اس کے ہر عضو کو اس بر دہ کے برعضو کے بدلے دوز ن کی آگ سے نجات وے گاریہاں تک کہ اس کی شرم گاہ کو ا س بر دو کی شرمگاہ کے بدلے (نجات وے گا) بخاری دسلم۔ فلام وَ زاوكر في كاييان

تو ضيح

# سب سے افضل عمل کونسا ہے

﴿ ٢﴾ وعن آبِى ذَرٌ قَالَ سَالَتُ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آَىُ الْعَمَلِ آفَصَلُ قَالَ إِيُمَانُ بِاللَّهِ وَجِهَادٌ فِى سَبِيُلِهِ قَالَ قُلُتُ فَآَىُ الرَّقَابِ آفُضَلُ قَالَ آغُلاهَا ثَمَنُاوَ آنْفَسَهَاعِنُدَاهُلِهَا قُلُتُ فَإِنْ لَمُ آفُعَلُ قَالَ تُعِينُ صَانِعًا آوُتَصْنَعُ لِلَّحُوقَ قُلْتُ فَإِنْ لَمُ آفَعَلُ قَالَ تَدَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةً تَصَدُّقُ بِهَا عَلَى نَفُسِكَ (متفق عليه)

اُور معرت ابوذر کہتے ہیں کہ میں نے رسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم ہے بوجھا کہ کون سائل بہتر ہے تو آتحضرت نے فر مائیا کہ اللہ پرائیان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرتا ابوذر " کہتے ہیں کہ چھر میں نے عرض کیا کونسا ہردہ آزاد کرنا بہتر ہے؟ آتحضرت نے فرمایا جوگراں قیمت ہوا دراسیے یا لک کو بہت پیارا ہو۔ میں نے عرض کیا کہ اگر جیں ایسانہ کرسکوں؟ (مینی از راہ کسل نہیں بلکہ از راہ بخز وعدم استطاعت ایساغلام آزاد نہ کرسکوں؟) آنخضرت نے فرمایا کام کرنے والے کی عدد کردیا جو محض کمی چیز کو بنانانہ جاتنا ہواس کی وہ چیز بناود۔ بیں نے عرض کیا آگر بیس یہ (بھی) نہ کرسکوں (تو کیا کروں؟) آنخضرت نے فر مایالوگوں کو برائی پہو نچانے سے ایفٹنا ہے کرور یاور کھوا ہے ایک انھی خصلت ہے جس کے ذریعے تم اسپے نفس کے ساتھ بھلائی کرتے ہو۔ (بتاری دسلم)

### توضيح

، العسم افضل: ايمان كافضل مون من توكى كوكاد منبيل الساس لي كدايمان كے بغير كامل كاكوئي اعتبارليس بِسُكِن علاء نے اس میں كلام كيا ہے كدا يمان كے بعدسب سے افضل عمل آياجهاد ہے يا نماز ہے صاحب فتح القدير نے اس کلام کیا ہے بہر حال علماء کا ایک طبقہ اس طرف گیا ہے کدائیان کے بعد سب سے انفل ممل جہاد ہے ذیر بحث حدیث ان عنرات کی دلیل ہےای طرح کتاب الحج کی ابتدائی احادیث میں ہے حضرت ابوھر میرہ کی ایک حدیث میں پیالفا ظاموجوو ب(قال سنل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل افضل قال أيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا سال السجهاد فی سبیل الله) (مشکوة صفحه ۳۲۱)اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کے بعد جہادتمام اعمال بیس سے ضلعمل ہےائی طرح بخاری شریف کی ایک روایت ہے (جماء رجمل الی النہی صلی الله علیه وسلم فقال دُلَّنِيً سلسي عمل يعدل الجهاد قال لا اجده ) (بخاري) يعني يارسول الله مجصاسلام بين ايساعمل بنادي جوجهاد كيهم يله ور جہاد کا مساوی ہوآ تخضرت نے فرمایا میں جہاد کا مساوی عمل نہیں یا تاہوں ،اس روایت سے بھی ان لوگوں نے ایمان کے ند جہادی انصلیت پراستدلال کیا ہے دوسری طرف علماء کا ایک بہت بڑاطبقداس طرف گیاہے کہ ایمان کے بعد انصل عمل بازے كتاب الصلوة من حضرت ابن مسعودًى ايك روايت من آياہ كرايمان كے بعد افضل عمل "المصلواة لوفتها" ب استنکو ة صغیر ۵۸) و بال اس حدیث برحاشیه میں صاحب لمعات نے پوری تفصیل فرمائی ہے اور بندہ نے بھی تو منیحات جلد ول میں اس پر تفصیلی بحث کی ہے، بہاں نماز اور جہاد کے متعلق تطبیق کی صورت علاء نے یہ بتائی ہے کہ علی الاطلاق اور عمومی منیات نماز کوحاصل ہے اگر چہ جہاد کی فضیلت بھی موجود ہے اس سے بہتر تطبیق یہ ہے کہ جہاد جب فرض کا بدے ورجہ میں وتو نمازاس ہےافعنل ہے کیونکہ نماز ہر حالت میں فرض مین ہے لیکن آگر جہاد فرض مین ہوجائے تو پھر جہاد نماز ہے افعنل وجاتا ہے (تعین صانعا) صانع صنعت پیشہ تا جراور کاریگر کو کہتے ہیں بعنی جس کاریگراور پیشہ وراورصا حب تجارت آ دمی کا کارو بارنہیں چلٹا یااس کاخرچہ اس کے عمال کیلئے کافی نہیں ہے یادہ تخص کار گیر تو ہے مگر کام بنانے سے عاجز ہے توا پہنے تفس

في دوكروخواه جس صورت من موتاكداس كاكاروبار جلنه لك جائه (او تستصيد الاحسوق) اخرق اتارى تاتجر بهكاران

besturdub<sup>r</sup>

فلام زادكر في كابيان

کار ویار کرنے سے جانل آ دمی کو کہا جاتا ہے مطلب سے ہے کہ ایک ماہر صاحب فن آ دمی ہے اس کو جا ہے کہ کار وہار اور صنعت وحردنت اور مہارت سے ناوا قف آ دمی کے ساتھ اپنے فن میں ید دکر ہے دونوں جملوں کا مطلب ایک مسلمان بھائی کے ساتھ ید دکرنے کی ترغیب ہے۔

### الفصل الثاني

﴿٣﴾ عن الْبَوَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ جَاءَ آعُوَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلْمُنِي عَمَلًا يُسُخِلِنِي الْجَنَّةَ قَالَ لَئِنُ كُنْتَ ٱقُصَرُتَ الْخُطْبَةَ لَقَدُ آعُوطُنتَ الْمَسْئَلَةَ آعُتِقِ النَّسَمَةَ وَفُكَ الرَّقَبَةَ فَالَ الْجَنِّقِ النَّسَمَةِ وَفُكَ الرَّقَبَةَ الْوَقِيَةِ النَّسَمَةِ وَلَيُعَنِّقِهَا وَفَكُ الرَّقَبَةِ اَنْ تُعِيْنَ فِي ثَمَنِهَا وَالْمِنْحَةَ قَالَ الْمَعْرُونِ وَاللَّهِ اللَّهُ الْمَعْرُونِ وَاللَّهِ الْمَعْرُونِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَعْرُونِ وَاللَّهُ الْمُعْرُونِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ا

#### (رواه البيهقي في شعب الايمان)

حضرت براہ بن عازب کہتے ہیں کہ (ایک دن) ہی کر ہم صلی الشعطیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیباتی آیا اور عرض کیا کہ جھے کوئی الیا عمل بنائے ہیں کے ذریعے میں (ابتدائی مرحلہ میں نجات یافۃ لوگوں کے ساتھ ) جنت میں واشل ہو جا توں؟ آپ نے فربایا اگر چہتم نے سوال کرنے میں بہت اختصارے کام نیا ہے لیکن بوی اہم تفصیل طلب دریافت کی ہے (پھرآپ نے اس کو پھل بنایا کہ نے موال کرنے میں بہت اختصارے کام نیا ہے لیکن بوی اہم تفصیل طلب یہ دونوں باتیں (بعنی جان کو آزاد کرنا اور غلام کو نجات دینا) ایک بی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں ۔ جان کا آزاد کرنا تو یہ ہے کہ آس کو آزاد کرنا اور غلام کو نجات دینا ہے کہ تم اس کی قیمت کی اوا پھی میں کرنا تو یہ ہے کہ تم اس کی قیمت کی اوا پھی میں کرنا تو یہ ہے کہ تم اس کی قیمت کی اوا پھی میں ہو ہو کے کہی کھلا کا اور پیاسے کو یائی بلاؤ ۔ نیز برمبر بانی اورا حسان کر وجوتم برظلم کرنا ہے اگر تم سے بہت ہو سکے تو مجوے کو بچی کھلا کا اور پیاسے کو یائی بلاؤ ۔ نیز برمبر بانی اورا حسان کر وجوتم برظلم کرنا ہے اگر تم سے بہت ہو سکے تو مجوے کو بچی کھلا کا اور پیاسے کو یائی بلاؤ ۔ نیز برائی اورا حسان کر وجوتم برظلم کرنا ہے اگر تم سے بہت ہو سکے تو مجوے کو بچی کھلا کا اور پیاسے کو یائی بلاؤ ۔ نیز برائی اورا حسان کر وجوتم برظلم کرنا ہے اگر تم سے برد ہو سکے تو مجو کے کو بھلا کا اور پیاسے کو یائی بلاؤ ۔ نیز برائی کی تابی کروادر برائی ہے روکو ۔ اگر تم بیر بھی ) نہ کرسکوتو گھر (کم سے کم اتا تا تاک کروک ) ہمل بات کے علاوہ اپنی زبان بندر کھو ۔ (ہمی )

توخيح

(اعتق النسمة وفک الوقبة) سمدروح كوكتيج بين اورتفس پرجمي اس كالطلاق بوتا ب(اعتق) برده آزادكرنے كے معنى ميں ہے (وفک) فاء برضمہ ہے اور كاف پرتشد يدمفتوح وكمور دونوں طرح پرُ ها جاسكتا ہے بيہ بھى غلام آزادكرنے كے

معنی میں ہے بددونوں لفظ معنی کے اعتباد سے قریب قریب بلکہ ایک بھے اس لئے سوال کرنے والے نے پوچھا کہ بیددونوں توایک ہیں حضورا کرم نے فرق بنا دیا کہ عنق وہ ہوتا ہے کہ مثال تم نے تنہاکسی کوآزاد کیا اس آزادی ہیں تم مشغل ہواور ( فک ) وہ ہوتا ہے کہ مثال کی غلام کی رہائی ہیں تم نے کسی کے ساتھ بیسہ میں مدولی ہو، اس باریک فرق سے یہ بات واضح ہوگئی کہ شار کے کے کلام کو بالکل سرسری نہیں تجھنا چاہئے کیونکہ شار کا بھی اشاروں ہیں جمعی مسئد بیان کرتا ہے چنا نچی قرآن وصد بیث میں اس کے نظار موجود ہیں تجھنے کی ضرورت ہے لہذا معنی مول ، مدر سرمان ہیں ، ام ولد وہ ، وقتی وغیرہ الفاظ میں فرق کرنا چاہئے کہ کری مراد ہے جو کوئی صاحب خیر کسی متابع کو اس لئے دیتا ہے کہ جب تک اس میں دورہ وہ دو ہو حاصل کریگا جب دورہ فتم ہوجائے تو پھر صاحب خیر کسی متابع کو اس لئے دیتا ہے کہ جب تک اس میں دورہ وہ دو گا وہ دودہ حاصل کریگا جب دورہ فتم ہوجائے تو پھر مالک کو والیس کیا جائے گا عرب میں اس کا بہت زیادہ روان تھا والمو کوف) واؤ مفتوح اور راس کے بعد کاف پر چین ہے ہیں مالک کو والیس کیا جائے گا عرب میں اس کا بہت زیادہ روان تھا والمو کوف) واؤ مفتوح اور راس کے بعد کاف پر چین ہے ہے کہ کی صفت ہے کئیس اللک کو والیس کیا جائے گا عرب جو تھوں کے وقت اور الفنی کی دولوں کی صفحت جھوند نے کو گئی ہے ہیں والف کی میں ہو کا دورہ میں بائی وزمی کے معنی میں ہے (مخت اور الفنی) وولوں کی مقتی میں ہے (مخت اور الفنی ) دولوں مقدی میں ہے (مخت اور الفنی ) دولوں مقدل میں مقد میں میں ہو مناس مقدر کی بہت معموب جی ای واحد الصنحة وائو الفنی ۔

﴿ ﴾ ﴾ وعن عمْرو بُنِ عَبْسَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَنَى مَسُجِدًا لِيُذُكَرَ اللَّهُ فِيُهِ بُنِيَ لَـهُ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ وَمَنْ آعْتَقَ نَفْسَا مُسُلَمَةَ كَانتُ فِدُيْتُهُ مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ شَابَ شَيْبَةٌ فِى سَبِيُلِ اللَّهِ كَانتُ لَهُ نُوزًا يَوْمُ الْقِيَامَةِ (رواه في شرح السنة)

اور حضرت مر دابن راوی ہیں کہ نبی کریم صلی امتد علیہ وسلم نے فریا یا جو مخص کوئی (جیموٹی یا ہوئی) مسجد (نام نمود کے لئے نہیں بلکہ اس نبیت ہے ) بنائے کہ اس میں اعتداد کرکیا جائے آتا ہی کے لئے جسٹ بین ایک بڑا مکان بنایا جائے گا اور جو مختص کسی مسلمان بردہ کو آزاد کرے گا تو دو ہردہ اس مختص کے لئے دوزخ کی آگ سے نجات کا سبب ہوگا اور چوفیض خدا کی راہ بین (بیخی جہاد بین یا جج بین یاطالبعثمی بین اور یا اسلام بین جیسا کہ ایک روابت بین فرمایا گیا ہے ) ہوڑ ھا ہوتو اس دن کی تاریکیوں فرمایا گیا ہے۔ خوات یا گا اس حدیث کوصاحب مصابح نے (اپنی اسناد کے ساتھ کا شرح البند بین نقل کیا ہے۔

### الفصل الثالث عالم کیلئے روایت بالمعنی جائز ہے

﴿ ٥﴾ عن الْغَرِيُفِ ابُنِ غَيَّاشِ الدَّيْلَمِيَّ قَالَ أَتَيْنَا وَاثِلَةَ بُنَ الْاَسْقَعِ فَقُلْنَا حَدِّثْنَا حَدِيثًا لَيْسَ فِيْهِ زِيَادَةٌ

فلام آزاد کردند کابیان

وَ لَا نُقُصَانٌ فَغَضِبَ وَقَالَ إِنَّ اَحَدَّكُمُ لَيَقُرَأُ وَمُصْحَفُهُ مُعَلَّقٌ فِي بَيْتِهٖ فَيَزِيُدُ وَيَنُقُصُ فَقُلْنَا إِنَّمَا اَرَدُنَا حَدِيثًا سَمِعُتَهُ مِنَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَتَئِنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَتَئِنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثًا سَمِعُتَهُ مِنَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَاحِبٍ لَمَنا اللَّهُ بِكُلُّ عُضُو مِنهُ عُضُوامِنَ النَّارِ صَاحِبٍ لَمَنا اللَّهُ بِكُلُّ عُضُو مِنهُ عُضُوامِنَ النَّارِ (رواه ابوداؤ دوالنساني)

اور حضرت قریف این عیاش دیمی (۲ بعی) کہتے ہیں کہ بم حضرت واثلہ بن استع کی خدمت بیں حاضر ہوئے اور حضرت فریف این عیاض دینے ہیں کہ جنگی نہ ہو۔ حضرت واثلہ (یہ بات سکر) خصہ ہوئے اور کہنے گئے کہ آخر اس وروز) قرآن کر یم پڑھتے ہوا ور تہا راقر آئی کر یم تہا، ہے گھر میں لاکا دبتا ہے لیکن اس کے باوجود (از راہ سرو و فط ) کی جیٹی ہوئی جاتی ہے۔ اور اس سورت میں اگر ، سے کہیں کوئی شہبرتو وہ قرآن و کھے کر یم اس کے گھر میں بااس کے پاس موجود ہوتا ہے اور اس سورت میں اگر ، سے کہیں کوئی شہبرتو وہ قرآن و کھے سکتا ہے لیکن اس کے باوجود تلاوت میں غلطی ہے کوئی لفظ چھوز دیتا ہے یا کوئی لفظ بڑھا دیتا ہے لیندا معلوم ہوا کہ حضرت میں اس کے باوجود تلاوت میں غلطی ہے کوئی لفظ چھوز دیتا ہے یا کوئی لفظ بڑھا دیتا ہے لیندا معلوم ہوا کہ حضرت وکھرار اور پوری طرح احتیاط کے باوجود تھی روایت میں الفاظ کی کی بیٹی کا ہوجا تا ضرور ان ہے ) ہم نے عرض کیا کہ مارا مطلب تو صرف میہ ہے کہ آ ہے نے آخضرت میں الفظ کی کی بیٹی کو خدمت میں اپنے ایک دوست کا معالمہ لے واثلہ کے بیوحد بہت میں اپنے ایک دوست کا معالمہ لے واثلہ کے برصور کوئی کی ایکن کی دونے کی آگر کو داجب کرایا تھی، آخضرت میں اس نے برخانو کی کہ میں اللہ علیہ واقع میں اپنے ایک دوست کا معالمہ لے صلی اللہ علیہ والم دوز نے کی آگر کو واجب کرایا تھی، آخر میں اس نے فر مایا کہ اس کی خوصور کے برائور اور دان نے کے دوئر نے کی آگر کو ایک ہو کوئی کی اس کے برعضو کے برلے قاش کی ہو میں کی کہ برخطوکور (در زخ) کی آگر سے نے بات و ہوگئی کوئی اس میں اس کے برعضو کے برلے قاش کی ہو میں کیا ت و سے کا موجود کیا ہوگئی کی اس کے مرحضوکور دوز نے کی آگر کی ہوئی کیا ت و سے کار (ابوداؤد)

# توضيح

فعض بند. حفرت واثله بن اسق سمجے کہ بیلوگ حضورا کرم کی زبان مبارک کے انفاظ بعید ای طرح نقل کرنے کا مطالبہ کرہے ہیں جس طرح حضور نے ارشاو فرمائے تھے اس لئے غصہ ہوئے کیکن جب ان حضرات نے صحائی کو سمجھا دیا کہ ہمارا مطلب بیہ ہے تو آپ کا غصہ جاتا رہا (و مصحفهٔ معلق) اس وقت قرآن کریم مجلد شکل بیل نہیں تھا بلکہ الگ اشیاء پر مکتوب ہوتا تھا اور پھر ان تمام منتشر اوراق واشیاء کو ایک کیڑے بیل بائدہ کر دیوار میں لئکائے رکھتے تھے اس ہیں منظر کو ان الفاظ بیل بیان کیا گیا ہے اس کلام سے معلوم ہوا کہ وایت بالمعنی کرنا جائز ہے جبکہ مفہوم و مقصو وایک ہوتئے الفکر وغیر واصول عدیث کی تمایوں میں تکھا ہے کہ دوایت بالمعنی سوائے عالم کے اور کوئی نہیں کرسکتا (او جسب بعدی الدار بالقتل) لیمن اس

نے خود کشی کر لی تھی جس سے واجب النار ہو گیا تھا یا اس نے کسی اور آ دمی کوتل کیا تھا جس کی وجہ سے وہ واجب النار ہو گیا تھا ، ملا علی قاری مرقات میں لکھتے ہیں کہ شائد یہ مقتول معاہدین میں ہے ہواور نلطی ہے اس کوتل کیا گیا ہواور ان سائلمین نے خیال کیا گئے گئے موجب جہنم ہے اس لئے انہوں نے اس طرح الفاظ اوا کے کہ وہ واجب النار تھا تو حضور اکرم نے فرما یا کہ غلام آزاد کرو کفار وکا فی ہے نہ جاجہ المصافح کے حاشیہ میں اس کے مصنف نے لکھا ہے کہ غلام کے آزاد کرنے کا تھم بعد میں دیا ہوگا اور قل کی وجہ سے جو مزاتھی وہ شائد اس سے پہنے بیاوگ پورا کر بچکے تھے۔

# مسی غلام کے حق میں سفارش کرنا بہترین صدفہ ہے

﴿ ٢﴾ وعن سَمُ رَةَ بُنِ جُنُدُبِ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ الشَّفَاعَةُ الَّتِي بِهَا تُفَكُّ الرَّقَبَةُ (رواه البيهقي في شعب الايمان)

اور معفرت سمرة ابن جنوب سمجتے ہیں کدرسول کریم صلی اللہ مید وسلم نے فرمان بہترین صدقہ وہ سفارش ہے جس کے بتیج میں (بردوکی ) گرون کونجات حاصل ہوجائے۔ (بیبق)

توضيح

فلام زادكر في كابوان

## باب اعتاق العبد المشترك وشرى القريب والعتق في المرض

# عبدمشترك اورحالت مرض ميں غلام كوآ زاد كرنے كابيان

تال الله تعالى ﴿ فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا ﴾ (التور:٣٣)

مندرجہ بالا باب اورعنوان کے تحت جن مسائل اوراد کام کے متعلق احادیث آئیں گی وہ مسائل وا حکام تین فتم پر بیں ایک تو عبد مشترک کے احکام ومسائل ہیں باب میں ایک عنوان اس کے لئے قائم ہے اور اس کے متعلق احادیث ذرکور بیں باب کا دوسراعنوان سے ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی غلام خرید لیا اور وہ غلام اس خرید نے والے کا قرابت دار خابت ہوا تو صرف خرید نے ہو وہ آزاد ہوجائے گا کچھا حادیث اس عنوان سے متعلق ہیں تیسراعنوان سے ہے کہ آگر کوئی شخص مرض الموت میں اسے غلام کو آزاد کر ہے تو اس کا کیا تھم ہے؟ یہ تمام مسائل اور اس میں فقیا ، کے اختلا فات اورا حادیث سے استدلالات اس باب میں بیان ہوئے نیز اس باب میں مدیر اس در اور درکا تب نعمق احادیث تمی گی۔

### مسئلة اعتاق العبد المشترك الفصل الاول

﴿ ا ﴾ عن ابُنِ عُمَرَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنُ اَعْتَقَ شِرُكًا لَهُ فِي عَبُدٍ وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبُلُغُ ثَمَنَ الْعَبُدِ قُومَ الْعَبُدُ عَلَيْهِ قِيْمَةَ عَدْلٍ فَأَعْطِى شُرْكَاءُ هُ حِصْصَهُمُ وَعْتَقَ عَلَيْهِ الْعَبُدُ وَالّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ (متفق عليه)

حضرت ابن عرا کہتے ہیں کہ رسول کر بم صلی اللہ علیہ دسلم نے فر بایا جو خص کسی (مشترک) غلام کے اپنے جھے کو آزاد کر دے (تواس کے لئے بہتر یہ ہے کہ) اگر اس کے پاس آنا مال ہو جو (اس غلام کے باتی حصول) کی قیمت کے بعقر ہوتو انصاف کے ساتھ (لیتن بغیر کی بیٹی کے) اس غلام کے (باتی حصول) کی قیمت لگائی جائے اور اس غلام کے دوسرے شرکعوں کو ان سے حصول کی قیمت و بدے وہ غلام اس کی طرف سے آزاد ہوجائے گا اور اگر اس کے باس اتنا مال نہ ہوتو بھر اس غلام کا جو حصرا س شخص نے آزاد کیا ہے وہ آزاد ہوجائے گا (اور دوسرے شرکاء کے جھے مملوک و بیس کے بغاری وسلم۔

تومنيح

من اعتق شر كالله: "شركا" كى غلام يى كى شركاء يس سيكى ايك كے مصدكو "شِر نحا" كها كيا بــــــ

آیک" فین بطلق ہاور دوسرا" نحیق" مطلق ہان دونوں کے درمیان درجات ہیں مثلا مکا تب مد بر ، اسم دلداور معتق البعض ان سب کے الگ احکام ہیں حضرت ابن عمر کی ندکورہ حدیث میں سیسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ جب دوآ دمیوں کے درمیان آیک غلام مشترک ہوا درایک شریک نے اپنا حصہ آزاد کیا تو اب کیا ہوگا اس میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔ فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔ فقہاء کیا اختلاف ہے۔

جہورا یام مالک امام شافعی اورا یام احمد بن حنبل فریائے ہیں کہ اگر آزاد کرنے والا مالدار ہے تو اس کو چاہئے کہ شریک سے حصہ کی قیمت بھی ادا کروے اور بورا غلام اس کی طرف ہے آزاو ہوجائے گااور ولا یہ بھی آزاد کرنے والے کولے گی اور اگر آزاد کرنے والے کولے گی اور اگر آزاد کرنے والا غریب ہوتو صرف اس کا حصہ آزاد ہوجائے گا اور اس کے شریک کا حصہ غلام رہے گا ان کے بال غلام کے اعتماق میں تجزی جا کڑے لہٰ ذاریکے اور ایک دن سے ایک دن سے ایک کی خدمت میں گذاریکے اور ایک دن آزاد اور فارغ عیش کر لیگا۔

#### صاحبین:۔

امام ابو بوسف اور امام محمد یعنی صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر آزاد کرنے والا مالدار ہوتو غلام کی بقیہ آدمی قیمت دوسرے شریک کوادا کر دیگا اور غلام این کی طرف سے آزاد ہوجائے گا اور ولاء کاحق بھی اس کو ملے گا اور اگر آزاد کرنے والا غریب ہوتو غلام خود سعی ومحنت کر کے بیسہ کمائے گا اور اپنی نصف قیمت شریک ما لک کو دیکر آزادی حاصل کریگا اس کو است سعاء کہا اجا تا ہے بہر حال صاحبین کے زدیک ہرصورت میں غلام آزاد ہوجائے گا کیونکہ ان کے فرد کی راعنا قال کے تعدید کی راعنا قال کے تعدید کو برباد کردیا لہذا ابطور منان است سے زی کو تولئیں کرتا ہے اور اس آزاد کرنے والے نے اپنے شریک کے غلام کے حصہ کو برباد کردیا لہذا ابطور منان اسے تریک کواس کے حصہ کی برباد کردیا لہذا ابطور منان اسے تریک کواس کے حصہ کی قیمت ادا کر لیگا گراس کے باس مال ہے ورنہ غلام سے است سعاء لازم ہے۔

### امام الوحثيفية \_

امام البوصنيفه فرماتے ہیں كه اگر مشترك غلام كوآ زاد كرنے والا مالدار ہوتو اس كے شريك ساتھى كوتين باتوں كا اختيار حاصل رہيگايا تو دہ بھى اپنا حصه آزاد كردے ولاء ميں دونوں شريك رہيں كے ياوه آزاد كرنے والے اپنے ساتھى سے بطور تاوان اپنے حصہ كا دام نے لے اور ياغلام سے فى كراكرا بنا حصہ وصول كرے ،اگر آزاد كرنے والاخود خريب ہتو اس كے شريك ساتھى كو دوباتوں كا اختيار حاصل رہيگا يا تو وہ بھى دلتہ فى سبيل اللہ اپنا حصہ آزاد كردے اور ياغلام سے سمى كرائے اور ابناح قصول كرے۔ غلام كوآ زاد كرنے كاميال

## اعتاق میں تجزی کی بحث

یا لیک الگ وجیدہ بحث ہے کہ آیا عمال تجزی کوقیول کرتا ہے پانیس؟ جمہور کے نزدیک اعمال تجوی کوقبول کرتا ہے ا مام الوصنیفہ کے بال بھی اعتاق تجزی کوقبول کرتا ہے البیۃ فقہی اور اجتہادی اختلاف کی وجہ سے مسئلہ میں فرق آھی اجواویر بیان کیا گیا صاحبین کا مسلک یہ ہے کہ اعماق قطعا تجری کوقبول نبین کرتا ہی دجہ ہے کہ مشترک غلام کا کوئی بھی حصہ اگر کسی ایک شریک نے آزاد کردیا تو پوراغلام ای وقت آزاد موجانیگائی بنیادی اختلاف کی وجہ سے مسئلہ کے ثمرات اور متائج پراٹر پڑا ہے اور فقہا اس اختلاف آھي ہے، بيات إور كينے في سے كمام ابوصيفية مس اعماق كے تجزي اور عدم تجزي كى بات فرماتے ہيں وهاعتاق بمعنى اذ الغ ملكك بيج يعنى أكيب شريك كل ملك زائل موكى اوردومر به كل ملك باتى بجاورصاحبين جس اعمّاق كوغير تخ كاكبت بين وبال اعتداق بسمعنى اثبات الحوية بالبذا بسب أيك شريك في اپناحسدا زادكيا توليراغلام آزاد ہو گیا اور دوسرے شریک کونتصان پہنچا تو اس میں تقلمین بااستسعاء لازم ہے انکہ احناف کے آپس میں جواختلاف ہے رپہ ورحقیقت اعمّاق کی تغییر میں ہے صاحبین نے اعماق کی تغییر از لاء حریت سے کی ہے اور از الدّ حریت میں تجزی کا کوئی بھی قائل نہیں اور امام ابوطنیفہ نے اعمال کی تفسیر از الدئر ملک ہے کی ہے اور از الدئر ملک میں تجزی کے سب فقہاء قائل ہیں البذابیہ اختلاف کو یالفظی اختلاف ہے یا تعبیر وتفییر کا اختلاف ہے ،اس مسئلہ کی پوری بحث کا خلاصہ بید فکلا کہ جمہور سے مزدیک مشترک غلام کے آزاد کرنے والا اگر حالت بیبار میں ہے تو وہ اپنے شریک کوصان ادا کر بیگا اور اگر حالت اعسار و تنگدی میں ہے تو شریک کیلئے نہ صان ہے اور نہ استسعاء ہے بس جتنا علام آزاد ہو گیا وہ حصد آزاور ہیگا اور جتنا حصہ باتی رہ گیا وہ غلام ہے ایک دن اینے آ و مصح حصہ کے مالک کی خدمت کر بیگا اور دوسرے دن آ زاد پھرے گا ان حضرات کے ہاں اعمّاق تجزی کو تبول كرتاب امام ابوطنيف اس صورت ميس فرمات بيس كرمعتق كي حالت بسار ميس ان كي شريك كوتين باتون كا اختيار حاصل ب (۱) تضمین (۲) استسعی (۳) لله فی الله آزاد کرنا \_اورمعتق کی حالت اعساریس اس کے شریک کودو باتوں کا اختیار حاصل ہے(۱) یا مجانا اپنا حصد آزاد کرنے یا غلام ہے استعنی کرائے امام صاحب کے بان بھی اعمّاق تیجوی کوقیول کرتا ہے صاحبین کے نز دیک ایک حصہ کی آزادی کی صورت میں اپوراغلام ہرصورت میں آزاد ہوجائے گا کیونکہ اعمّاق میں صاحبین کے ہاں تجزی نہیں ہے اہذا معتق پرحالت بیار میں اینے شریک کیلئے تضمین لازم ہے اور حالت اعسار میں غلام پرسعی لازم ہے۔

چندا صطلاحی الفاظ کی تشریح

اس بحث میں چنڈنقیل الفاظ کی تشریح ضروری ہے تا کہ قار ئین کیلئے آ سانی ہو۔

#### (۱)تضمین

اس کامعنی هان اوا کرنا اور تا وال مجرنا ہے مطلب یہ کہ جب مالدار ساتھی نے دوسرے ساتھی کے ساتھ شرکیا ہام میں اپنا حصہ آزاد کردیا تو وہ اپنے ساتھی کے حصہ کا تا وان مجریگا۔

#### ٔ (۲)استسعی

بیطلب محنت وکسب اور کمائی طلب کرنے کے معنی میں ہے مطلب یہ ہے کہ غلام آزاد کرنے والا جب تشکدست اور فقیر جوتو اس کا دوسرا شریک ساتھی غلام ہے اپنے جھے کی قیمت کے برابر کمائی وسول کر بیگا۔

(۳)رلاء

جو پھن غلام کوآ زاد کرے تو غلام کے مرنے کے بعداس کی میر بات آ زاد کرنے والے کوئٹی ہے اس میراٹ کا نام ولاء ہے اگر دوآ میوں نے غلام کوآ زاد کیا تو ولاء دونوں کو لے گی۔

(۳)معتق

بیاسم فاعل کامیغه بیایینی آزاد کرنے والاکس غلام کوآزاد کرنے والے کومعتل کہتے ہیں۔

(۵)تجزی

بیافظ یہاں اعماق کے ساتھ استعال ہواہے بیر ترویز واور کھڑے کھڑے ہونے کے مغنی بیں ہے اعماق بیس تجوی ہے کا مطلب سے کے جزوی اعماق اور جزوی آزاوی معتبر ہے۔

(۲)حالت يسار

بيار مالداري كوكيترجي حالت بياريعني مالداري كي حالت اور حالت اعساريعي تفك دي كي حالت .

(2)مجافا: كيخيمفت آزاوكرثار

### فقنهاء كےدلائل

جہود نے قصل اول کی پہلی حدیث یعنی زیر بحث حضرت این عمری حدیث ہے استدلال کیا ہے جہود فرماتے ہیں کہ بیصدیث بالکل واضح ہے کہ آگر آزاد کرنے والا مالدار ہے تو وہ دوسرے شریک کوصرف ضمان اوا کر بیگا اورا گروہ خریب ہے تو پھر غلام ہی رہیگا کوئی اورصورت نہیں ہے،صاحبین نے بخاری وسلم کی ایوھریرہ والی روایت سے استدلال کیا ہے جواس بالی کر حدیث نمبر اسے بھی استدلال کیا ہے دونوں حدیثوں بیں واضح طور پر بالے کر حدیث نمبر اسے بھی استدلال کیا ہے دونوں حدیثوں بیس واضح طور پر

ندکور ہے کہ اعمَاق تجزی کوقیول نہیں کرتا ہے بلکہ آزاد کرنے والا اگر مالدار ہے تو وہ اپنے شریک ساتھی کوتاوان ادا کر یکا اور آگر فقیر ہے تو غلام سے علی کرایا جائیگا صدیث کے الفائل یہ ہیں (فسال ان کسان غینیا صدحت و ان کسان فقیر اسعی العبد فی حصدة الأحق

امام اعظم ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جمہوراور صاحبین دونوں کے مشد ذات سے اپنا مسلک ٹابت فرمایا ہے اورامام طحاوی نے بھی حضرت عمر فاروق کا ایک اثر بطور دلیل چیش کیا ہے شاہ انورشاہ صاحب نے مشداحمہ کی ایک روایت اور مصنف عبدالرزاق کی ایک روایت کوامام اعظم ابوحنیفہ کے مسلک کی تائید بین نقل کیا ہے بہر حال صاحبین کا مسلک فلاہری وحاویث کے پیش نظر بہت واضح ہے اور پھر جمہور کا مسلک واضح ہے۔

﴿٢﴾ وعن أبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ اَعْتَقَ شِقُصًا فِي عَبْدِ اُعْتِقَ كُلُّهُ إِنَّ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنُ لَهُ مَالٌ اُسْتُسُعِيَ الْعَبُدُ غَيْرَ مَشُقُوقٍ عَلَيْهِ (متفق عليه)

اور حضرت ابو ہریرہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا جو محض (مشترک) غلام کے اپنے حصے کو آزاد کرنے والے محض کی طرف سے متصور مصرک آزاد کرنے والے محض کی طرف سے متصور ہوگی) اورا گراس محض کے پاس (اتنا) مال ہو (کہ وہ اپنے حصہ کے علاوہ باتی حصول کی قیمت کی اوالی کی کرسکے تو دومر رے شرکاء کو ان کے حصول کی قیمت کی اورا گراس کے پاس اتنامال نہ ہوتو مجمروہ غلام (ان باتی صول) کے بغذر (محنت مزدوری) یادومر نے شرکاء کی خدمت پر مامور کیا جائے گالیکن غلام کو (کسی ایسے کام اور محنت کی) مشغت میں جہلانہ کیا جائے (جواس کی طاقت سے باہر ہوں) بخاری و مسلم۔

#### هموة ية فدويها م حد

### مسئلة الاعتاق في مرض الموت

﴿ ٣﴾ وعن عِسَمُ وَانَ بُنِ حُصَيُنِ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِنَّةً مَمُلُو كِيُنَ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ مَالٌ غَيُرُهُمُ فَلَدَعَابِهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَزَّاهُمُ أَفَلَاقًا ثُمُ اَقُرَعُ بَيْنَهُمْ فَاعْتَقَ إِثْنَيْنِ وَارَقَ ارْبَعَةً فَلَا عَلَيْهِ بَدَلَ لَعَمَّالُ اللهُ عَلَيْهِ بَدَلَ وَقَالَ لَلهُ قَوْلًا شَدِينَدًا (رواه مسلم ) وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنهُ وَذَكُو لَقَدْ هَمَمُتُ أَنُ لا أُصَلَّى عَلَيْهِ بَدَلَ وَقَالَ لَلهُ قَوْلًا شَدِينَدًا وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي ذَاوَّدَهَالَ لَوُ شَهِدُتُهُ قَبُلَ أَنْ يُدُفِّنَ لَمُ يُدُفَنَ فِي مَقَامِ الْمُسُلِمِينَ. وقالَ لَهُ قَولًا شَدِينَدًا وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي ذَاوَّدَهَالَ لَوُ شَهِدُتُهُ قَبُلَ أَنْ يُدُفِّنَ لَمُ يُدُفِّنُ فِي مَقَامِ الْمُسُلِمِينَ. اورصرت عران ابن عملاء الله على الله عنه الله عنها ( يُعران فَلهُ مِن كَا علاه ما وركول الله عنها ( يُعران فَلهُ مِن كَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ بَلَالُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

غلام آزاد کرنے کابیان

کواس کاعلم ہوا تو آپ کی نے ان غلاموں کو بلایا اور (وودوکی تعداد جس) ان کے تین جھے کے اور پھران کے درمیان مرحد والاس کا طرح ان جس ہے دو کوآنر اوکر دیا اور چار کوغلام رکھا اور آزاد کرنے والے کوئل جس (اظہار تا راضگی) کے لئے سخت الفاظ فریائے ۔ اور نسائی کی روایت جس جو صفرت عمران میں سے منقول ہے ان الفاظ کے بجائے یہ الفاظ جیں کہ جس نے تو بیارا وہ کرلیا تھا کہ اس شخص کی نماز جنازہ نہ پڑھوں۔ اور ابوداؤدکی روایت جس بوں ہے کہ آئخ مرت نے راس شخص کے حق میں بطور حنیہ و تہدید) یوفر مایا کہ اگر میں اس کی تدفین سے پہلے اس کے جنازہ پر بہو ہے تو وہ مسلمانوں کے قبر متان بیس نہ فرایا ہیا ہوا گا۔

## توضيح

### فقبهاء كااختلاف

جمہور فرماتے ہیں کہ مجموعہ غلاموں کو تین تہائی پرتقسیم کیا جائیگا اور پھر ایک تہائی کی آ زادی کے تعین کیلئے قرید ڈالا جائیگا مثلا چھے غلاموں کی تین تہائی بٹا کر قرید کے ذریعہ ہے ایک تہائی یعنی ووآ زاد ہوجا کیں گے اور دوتہائی یعنی جار بدستور سابق غلام رہیں مے جوور ٹا مکولیس مے جیسا کہ عمران بن تصین کی اس روایت میں بیان کیا گیا ہے۔

امام ابوصلیفه فرماتے ہیں کہ ندکورہ صورت میں جینے غلام ہوئے ہر ہر غلام کی ایک ایک تبائی آزاد ہوجائے گی اور باتی دو ٹکٹ کی آزادی میں غلام خورستی ومحنت کر کے کمائیگا اور رقم لاکر مالک کوادا کر یگا اورائے آپ کوچیز ایمگا کو یا مرض الموت کا بیاستات میت کے ٹکٹ مال میں نافذ سمجھا جائیگا اور بیٹکٹ کل مال میں شائع ہوگا۔

### ولاثل

جمبور نے حضرت عمران بن حسین کی روایت ہے استدالی کیا ہے جو ظاہری الفاظ کے لحاظ ہے ایے مدعار واضح وال ہے ،امام ابوصنیف فرماتے ہیں کہ قرعدا ممازی اثبات حق کیلئے نہیں ہوتی ہے بلکہ تطبیب خاطر کیلئے ہوتی ہے ہاں ابتداء اسلام میں قرعه اندازی اثبات تقلم کیلئے ہوتی تھی گر بعد میں جب جواحرام قرار دیا گیا تو قرعه اندازی کاریقکم بھی موقوف ہوگیا۔
اب قرعه اندازی صرف مقرر صف کی تعیین کیلئے تطبیب خاطر کی خاطر باتی ہے اثبات می سے تس میں منسوخ ہے امام طحاوی نے میا ندازی کی اس صورت کے منسوخ ہوجائے پر بہت داہل پیش کئے ہیں مصنف عبدالرزاق کی ایک روایت بھی اس نئے پر وال ہے جس کے الفاظ اس طرح ہیں (دوی عبدالرزاق باسسناد رجالہ ثقات ان رجلا من بنی علوہ اعتق صحملو کیا لہ علیہ وسلم ثلثه واموہ ان یسعی لھی النطین) ای طرح منداحد کی ایک حدیث ہے واضو میں جسم النطین) ای طرح منداحد کی ایک حدیث ہے واضو میں جسم میں ان کی طرح منداحد کی ایک حدیث ہے واضو میں جسم کے النطین) ای طرح منداحد کی ایک حدیث ہے واضو میں جسم میں ان کا ایک ثلث آزاد ہوگا۔

جواب

اس حدیث کا تعلق حرمت قمارے بہلے کے زمانہ ہے جب جب قمار کی حرمت کا تھم آیا تو اثبات حق کیلئے قرعہ اعدازی کا تھم بھی حرام تھم ہا تر آن وحدیث میں قمار کی حرمت کوئی پوشید وامر نہیں ہے لہذا اثبات حق کیلئے قرعہ اعدازی کا تھم منبوخ ہوگیا ہے دوسرا جواب سے ہے کہ اس حدیث کا واقعہ ایک جزئی واقعہ ہاس کو ضابط نہیں بنایا جا سکتا حدیث میں گی احتمالات بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے الفاظ میں اضطراب بھی ہے بعض میں آزاد کرنے کے اور بعض میں مدیر بنانے کے الفاظ ہیں اضطراب بھی ہے بعض میں آزاد کرنے کے اور بعض میں مدیر بنانے کے الفاظ ہیں جی تھیں میں ہیں آزاد کرنے کے اور بعض میں ایک غلام کا ذکر ہے۔

باپ کاحق کیسے ادا ہوسکتا ہے

﴿٣﴾وعـن آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَجُزِى وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا ٱنُ يَجِدَهُ مَمُلُو كَافَيَشْتَرِيّهُ فَيُعْتِقَهُ (رواه مسلم)

اور حضرت ابو ہر برہ ما دی ہیں کدرسول مربع صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کوئی بینا اپنے باپ کا بدار تیس اتا رسکنا مگراس صورت میں کدوہ اپنے باپ کوسی کا غلام پائے اور اس کوفرید کرآ زاد کردے۔(مسلم)

توطيح

فی عقف: المحرکوئی شخص این کسی ذی رهم بحرم یا خصوصا باپ کاما لک بن جائے اوروہ کسی طریقہ سے اس کی ملکیت بیس آجائے تو وہ آزادہ وکرر ہے گااس میں تو کسی کا اختلاف نہیں البتداس آزادی کی کیفیٹ اور تفصیل بیس تھوڑ اسااختلاف ہے۔

#### فقهاء كااختلاف

ائل ظواہر غیر مقلدین حصرات کے نزویک وی رحم محرم صرف خرید نے سے آزادہیں ہوگا بلکہ خرید نے کے بعد آزار

غلام زادكرني كابيان

كرنا بزيگا تب جاكرا زاد ہوجائے گاجمہور فقہاء كے نز ديك صرف مالك فيزے آزاد ہوجائيگا آزاد كرنے كى ضرورت نہيں۔

ولائل

اٹل طواہر حضرت ابو حریرہ کی زیر نظرروایت ہے؛ شدایال کرتے ہیں کہ اس میں (فیعنقہ ) کے الفاظ میں فاتعقیب مع الوسل کیلئے ہے یعنی پہلے خرید لیا اور خرید نے سے بعد بیٹے نے باپ کوآ زاد کر دیا معلوم ہوا صرف مالک بننے ہے آزاد نہیں ہوتا ہے بلکہ مالک بننے کے بعد آزاد کرنا ضروری ہے۔

جمہور نقہاء نے حضرت سمر اللہ کی آئے والی روایت نمبر اسے استدانا کی کیا ہے جس میں بیالفاظ آئے ہیں (مسسن ملک ذار حمد محوم فہو حو) ای طرح حضرت ابن محرکی روایت ہے جس کوایام نسائی نے قال کیا ہے جس کے الفاظ اس طرح جیں (عن ابن عمر انه علیه السلام قال من ملک ذار حمد محرم عتق علیه) ان دونوں صدی تول میں نفس ملک پراعتاق کا تھم لگایا میں ہے مستقل آزادی کا کوئی ذکر نہیں ہے معلوم ہواصرف مالک بنای آزادی کیلئے کا فی ہے۔

جواب مستور

حفرت ابوہرر فی روایت میں (فیعصف ) میں فاسببیت کیلئے ہاں صورت میں ترجمہ اس طرح ہوگا کہ وہ اس خفرت ابوہ کی حدیث نمبر اس کو قلام پائے اور اس کو اس لئے خرید لے تا کہ اس کو آزاد کرے اس مسئلہ کی پچھفصیل حفرت سمرہ کی حدیث نمبر اس بھی آری ہے۔

# مد برغلام کو بیچنا جائز ہے یائہیں؟

﴿ ٥﴾ وعن جَابِرِ أَنَّ رَجُلامِنَ الْآنُصَارِ دَبَّرَ مَمُلُوكًا وَلَمُ يَكُنُ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَلَغَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ يَشُعَرِيْهِ مِنِى فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ ابْنُ النَّحَامِ بِثَمَانِ مِائَةٍ دِرُهُم (مَتفق عليه) وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسُلِم فَاشُتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ الْعَلَوِيُّ بِثُمَانِ مِائَةٍ دِرُهُم فَجَاءَ بِهَا إلى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ لِمُسُلِم فَاشُتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ الْعَلَوِيُّ بِثُمَانِ مِائَةٍ دِرُهُم فَجَاءَ بِهَا إلى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَة عَهَا إلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِبْدَأُ بِنَفُسِكَ فَتَصَدَّقُ عَلَيْهَا فَإِنْ فَصَلَ شَى فَلِاهُ لِكَ فَلَا وَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَنْ فَصَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَى فَلِكَذَا وَهِكَذَا يَقُولُ فَيَنُ يَدَيُكَ وَعِمْ يَهُ فِي اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَى فَلِكَذَا وَهِكَذَا يَقُولُ فَيَنُ يَدَيُكَ وَعِمْ يَهُ فَلَا لَهُ لَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَى فَلِكَذَا وَهِكَذَا يَقُولُ فَيَنُ يَدَيُكَ وَعَنْ يَمِينَ كَا وَهِمَاكُ فَا فَعَلَ لَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ يَعِيدُكَ وَشِمَالِكَ فَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

اور حضرت جابر کہتے ہیں کدایک انصاری نے اپنے غلام کو مد بر کیا اور اس کے پاس اس غلام سے علاوہ اور کوئی مال منیس تھا، جب بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کواس کی خبر پہو ٹجی تو آپ نے فر مایا کہ اس غلام کو جھ سے کون خرید تا ہے؟ فلام زادكر في كابيان

# توطيح

دہو حملو گا: فلام کو مدیر بنانا اس طرح ہوتا ہے کہ مالک اپنے غلام ہے کہدے کہ تم میزی موت کے بعد آزاد ہو (یعنی الب ات المعنت عن دہوں مدبر دوتم پر ہے ایک مدبر مطلق ہے دوسرا مدبر مقید ہے مدبر مطلق وہ ہوتا ہے کہ مالک اس کو یہ کہدے کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہواور مدبر مقید وہ ہوتا ہے کہ مالک اس کو یوں کہدے کہ میری اس موجودہ بماری میں اگر میں مرگیا تو تم آزاد ہوا ہدبر مطلق کے بیچنے یانہ بیچنے میں فقہا مکرام کا اختلاف ہے۔

#### فقهاء كااختلاف

اما سنافتی اوراما ماحمد بن محمد بن خنبل فرماتے ہیں کہ مدیر کا فروخت کرنا جائز ہے، اما م ابوصنیفہ اوراما م ما لک فرماتے ہیں کہ مدیر کا فروخت کرنا جائز ہے، اما م ابوصنیفہ اوراما م ما لک فرماتے ہیں کہ ایسا غلام جومد بر ہواس کا آزاد کرنا تو جائز ہے لیکن اس کا فروخت کرنا یا کسی کو ہبہ کرنا یا کسی طور پرا عینے ملک ہے نکال کر دوسرے کی ملک میں دینا جائز ہیں ہاں اپنے پاس بطور خادم وغلام رکھ سکتا ہے اگر لونڈی ہے تو اس سے جماع بھی کرسکتا ہے اور دوسرے کے نکاح ہیں سے مختلف ہے اس کا فروخت اور دوسرے کے نکاح ہیں جس محتلا ہے لیکن اپنی ملک سے نکالنا جائز نہیں مدیر مقید کا تھم اس سے مختلف ہے اس کا فروخت کرنا جائز ہے اور کا وک کی موت سے مدیر مقید بھی اس طرح آزاد ہوگا جس طرح کہ مدیر مطلق آزاد ہوتا ہے۔

ولائل

شواقع وحنابلہ نے زیر بحث حضرت جاہر کی روایت سے استدلال کیا ہے جس کے الفاظ بالکل واضح ہیں۔ آنخضرت نے فرمایا(من بیشنو بھ) حضرت تعیم کے بارے میں ہے کہ (فاشتراہ) تواس فرید وفروخت میں کوئی شبیبی ہے ؟ لبلغ مدہر کی تیج چائز ہے،ائمہ احناف اور مالکید نے حضرت ابن مسعود ،حضرت عمر ،حضرت عثان وغیرہ اکثر صحابہ وتا بھین کی ۔ روایات و آنارے استدلال کیا ہے جنانچ بدائع منائع میں امام ابو حذیف کا یہ مقولہ منقول ہے آپ نے فرمایا (لسو لاقسول هنولاء الاجلة لقلت بحواز بیع المدبر) اگر علم کے ان پہاڑوں کا قول سامنے نہ ہوتا تو میں مدبر کی تی کے جواز کا فتو ک دیتاء احتاف و مالکیے نے دار قطنی کی ایک روایت ہے بھی استدلال کیا ہے جس کے الفاظ اس طرح میں (المصدب لابساع ولا یہ وهو حو من قلت المعال) (بحوالہ نصب الرابة جلد اسفید ۲۸۵) یہ صدیث اگر چہ موقوف ہے کیکن فیرمدرک بالقیاس کی صورت میں موقوف حدیث مرفوع کے تھم میں ہوجاتی ہے۔

#### جواب

مذکور وحدیث سے ایک جواب یہ ہے کہ بیعدیث ند برمقید پرمحمول ہے اور مد برمقید کی تیج میں ہمار ااختلاف نہیں ہے دوسرا جواب میہ ہے کہ حضورا کرم نے اس مد برکی مد بریت ختم فر مائی اور اس کے بعد اسے فروخت کیا ہے آت خضرت کی خصوصیت متحی تیسرا جواب میہ کہ یہاں نیچ کا طلاق اجارہ پر ہواہے اور اجارہ پر تیج کا اطلاق ہوتار ہتا ہے تو یہاں تیج سے تیج الخدمة بعنی اجارہ مراد ہے اور بعض روایات سے تابت ہے کہ اس مد برکوآٹھ وراہم اجارہ پر دیا تھا (نصب الراب جلد اصفی ۲۸۱)

#### تنبية

مشکوۃ شریف کے تمام نتوں میں یہاں نعیم بن نحام لکھا ہوا ہے شار حین کہتے ہیں کہ بیکا تب کی تلطی ہے کیونکہ نعیم اس سحائی کا نام ہے اور نحام ان کالقب ہے کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ حضورا کرم نے فرمایا کہ ہیں جنت ہیں جب واخل ہوا تو میں نے نعیم کا (نحمۃ ) سنائحمہ و بی ہوئی آ وازیا کھا نسے کھنکھارنے کی آ واز کو کہتے ہیں ای سے ان کالقب نحام پڑ گیا ور ندان کے والد کا نام عبدائلہ ہے حضرت نعیم کہ کرمہ میں مسلمان ہوئے تنے پھر صلح حدید ہیں ہے زمانہ میں مدیدہ جرت فرمائی آ ب کے ساتھ خاندان کے جالیس افراد بھی تھے آپ سرز میں شام میں ایک غزوہ میں شہید ہوگئے تھے (مرقات ملاحلی قاری)۔

# ذی رحم محرم ملکیت میں آتے ہی آ زاد ہوجا تا ہے

#### الفصل الثاني

﴿١﴾عن الْسَحَسَنِ عَنُ سَمُرَةَ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ مَلَكَ ذَاوَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَحُرِّ (رواه الترمذي وابوداؤد وابن ماجه)

حضرت حسن بصریؒ حضرت سمرۃ ہے اوروہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے قر مایا جو مخص خواہ خرید نے کی دیبہ سے خواہ بہہ یا درا ثبت کے ذریعہ )ا پنے ذی رحم محرم کا ما لک ہوگا تو دہ آزاد ہو جائے گا۔ نلام راور خامان

توضيح

\_\_\_\_\_ مین مهلک خار معیم معصوم: فری رحم محرم ہے وہ لوگ مراد ہیں جن کا آپس میں بھی بھی نکاح نہیں ہوسکتا ہومثلا بچاہ مینجی، بھو بھی ،خالہ، نا نا، نائی ،وادا،وادی اصول وفر وع اب فقیهاء کا اس میں اختلاف ہے کہ کون می قرابت موجب حریت ہے اور کون می نہیں ہے۔

#### فقتهاء كااختلاف

امام شافعی کے بال قرابت ولا دت یعنی اصول وفر وع موجب تریت ہے لہذا بیتریت آباء واجداد امہات اور جدات اور جدات او جدات او پر تک اور ابناء و بنات بنجے تک میں تابت ہوگی اور قرابت اخوت وغیرہ میں تربیت تابت نہیں ہوگی ،احناف ومالکیہ اور حتابلہ جمہور فرمائے ہیں کہ ہرتھم کی قرابت والا جب اپنے وکی رقم محرم کا مالک بنے گاتو وہ غلام آزاو ہوجائیگا خواہ قرابت ولا دت ہویا قرابت اخوت ہو۔

#### دلاكل:ـ

شوافع حسرات فرماتے ہیں کہ مالک وآتا کی رضامندی کے بغیر صرف فرید نے سے قلام کا آزاد ہوجانا خلاف القیاس ہے لیکن قرابت ولا دت لینی اصولی وفروع ہیں ہے تھم خلاف القیاس کا بت ہوگیا ہے لبذا یہ نص اپنے مورو ہیں بند و مخصر ہوگی تو اصول وفروع کے سواا خوت وغیرہ کوشا بل بیس ہوگی ، جمہور نے حضرت سمرہ کی زیر بحث صدیث سے استدلال کیا ہے جوابے مغہوم وضمون ہیں مطلق ہے جہال ذی رخم محرم کے الفاظ آسے ہیں لبذا اس مطلق کواپنے اطلاق برجاری رکھنا ہوگا اس میں قرابت ولا دت کی کوئی تخصیص نہیں ہے تو اصول وفروع اور اخوت وغیرہ سب کوشا بل رہے گی مشوافع کو جواب ہیہ ہے۔ اس میں قرابت ولا دت کی کوئی تخصیص نہیں ہے تو اصول وفروع اور اخوت وغیرہ سب کوشا بل رہے گی مشوافع کو جواب ہیہ ہے۔ کہ جب صرح حدیث موجود ہے تو تیاس کی کیاضروں ہے۔

#### مسئلة بيع ام الولد

﴿ ﴾ و عس ابُنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَلَذَتُ آمَةُ الرَّجُلِ مِنْهُ فَهِيَ مُعْتَقَةً عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ أَوْبَعُدَةُ (رواه المدارمي)

اور حفزت عبائ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقل کرتے ہیں کدآپ نے قرمایا جب سمی تفکص کی نونڈی اس کے (نفف) سے بچہ بیخے تو وہ لوغری اس شخص کے مرنے کے پیچھے یا بیفر مایا کداس شخص کے مرنے کے بعد آزاد ہوجائے گ۔(داری) ﴿٨﴾وعن جَسابِرٍ قَالَ بِعُنَا أُمَّهَاتِ الْآوُلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبِي بَكْرٍ فَلَمَّاكَانَ عُمَرُ نَهَانَا عَنُهُ فَائْتَهَيْنَا (رواه ابوداؤد)

اور حفرت جابڑ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حفرت ابو بکر صدیق کے زمانہ میں بچوں کی ماؤں (ام ولدہ) کو بیچالیکن حفرت مخرفاروق فلیفہ ہوئے تو انہوں نے ہمیں ان کو بیچنے سے منع کردیا اور ہم اس سے یازر ہے (رواہ ابوداؤد)

# توضيح

ا ذاول اند ت امة السوجل: ام ولده اس بائدی کو کہتے ہیں کہ مولی کے جماع کرنے سے اس کا بچہ پیدا ہو گیا ہوا م ولدہ کے فرونت کرنے ندکرنے میں فقہا مکا اختلاف ہے۔

#### نقهاء كالختلاف

امل طواہر غیر مقلدین حضرات فرماتے ہیں کہ ام دلدہ کا پیچنا جائز ہے لیکن جمہور فقہاء و تا بعین کے نز دیک ام دلدہ کا پیچنا جائز نہیں ہے چنے ابن قدامہ نے عدم جواز پر صحابہ کا اجماع نقل کیا ہے۔

#### ولائل

انگ نفوابر حضرت جابرگی حدیث نبر ۸ سے استدلال کرتے ہیں کہ (بعنا امھات الاولاد علی عھلوسول الله حسلی الله علیه وسلم) جہور حضرت ابن عباس کی حدیث نبر ۷ سے استدلال کرتے ہیں جس شی (فھی معقة) کے الفاظ آئے ہیں تو جب بچہ جنم لینے سے ام ولدہ آزادہ وگئی اور اس پرعش کا تھام لگ کیا تو پھراس کا فروخت کرنا کیے جائز ہوگا ، جمہور کی دوسری دلیل حضرت ماریہ تبطیہ کا واقعہ ہے بی حضورا کرم کی باندی تھیں جو مقوس بادشاہ نے بطور تحدیم سے آپ کی خدمت کیا جمیح تھی ان کے بطن سے جب ابراہم بیدا ہوئے حضورا کرم نے فرمایا (اعتقها ولدها) (ابن ماجہ وداقطنی )

جمہور کی تیسری دلیل زیر بحث حضرت جابڑی حدیث نمبر ۸ ہے جس میں امصات اولا دکے بیچنے کی ممانعت حضرت عمر نے محابہ کرام ہے مشورہ کے بعد فر مائی تمام محابہ کرام نے تبول فرمانیا تو عدم جواز پر صحابہ کا اجماع ہو گیا اہل خواہرا کتر و بیشتر ان مسائل کا افکار کرتے ہیں جو صحابہ کرام کے عہد مبارک میں منضبط ہو گئے ہوں تین طلاقوں کی بحث میں اس کی تفصیل گذر نیکی ہے۔

#### جواب

الله فلوا بركوجواب يديب كديهم الده كافروخت كرنا جائز تقا مجرمنسوخ موكيا صديق اكبركا عبد مخضرها داخلي ادر

غلام أزادكري كابيان

بیرونی خطرات بنے اس لئے آپ مسائل کے منضط کرنے کیلئے فارغ نہیں تھے پھر عمر فاروق کے زمانہ میں انم ولدہ کے فروخت کرنے پر پابندی گلی اور عدم جواز کا عام اعلان ہو گیا عمر فاروق کے دور کا بیا لیک واقعہ نہیں بلکہ اس طرح کے گئ واقعات بیش آئے ہیں بیمحابہ کرام کے مشورہ اورا تفاق ہے ہوتا تھا جواجہ اع امت کی حیثیت رکھتا ہے۔

# معتق غلام سے مال کا تھم

﴿ ٩ ﴾ وعن ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اَعْنَقَ عَبُدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعَبُدِ لَهُ إِلَّانُ يَشُتَوطُ السَّبِّدُ (رواه ابوداؤد وابن ماجه)

اور حفرت این عمر سکتے ہیں کہ رسول کر بم صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا اگر کو کی شخص ایسے غام کو آنز ادکر دیے اور اس غلام سے پاس میکھ مال ہوتو غلام کا و مال اس کے مالک بی کا سبے ہاں اگر مالک اس کی شرط کر دیے (تو پھرو مال اس غلام کا ہوجائے گا) ابود اکا دوائین ماجہ۔

# توضيح

وله مال: یہاں سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ یہ بات مصر شدہ ہے کہ غلام کمی مال کا مالکہ نبیس ہوتا اس کی ملکیت میں جو یکھے ہوگا وہ مولی کا ہوگا پھر یہاں کیسے فر مایا (ولسے مسال) اس کا جواب یہ ہے کہ بیغلام مثلا ماذون ہو کہ مولی نے ذاتی کمائی کی اجازت دے رکھی ہواور اس نے محنت مزدوری کر کے مال اکٹھا کیا ہوتو آزادی کے وقت یہ مال آیا غلام کا ہوگایا مولی کا ہوگا اس میں اختلاف ہے۔

#### فقبهاء كااختلاف

امام ما لک جسن بھری اہل خواہر وغیرہ کا مسلک ہے ہے کہ بید مال غلام کا ہے اس کو مطے گا جمہور فقہا وکا مسلک ہے ہے کہ غلام کے عتق کے وقت جو مال غلام کے پاس ہے وہ اس کے مولی کا ہے ہاں اگر اس وقت مولی ہے کہد ہے کہ یہ مال غلام کا ہوگا تو یہ اس مولی کی طرف سے غلام کیلئے صدقہ اور مہدہے۔

#### ولائل

امام مالک وغیرہ حصرات نے زیر بحث حصرت عمر کی حدیث سے استدلال کیا ہے طرز استدلال اس طرح ہے کہ (ضعمال المعبد لله ) کی خمیر (عبد) کی طرف نونتی ہے اور جو نکہ عبد قریب بھی ہے لئبذا خمیر کاحت بھی بھی ہے کہ (العبد) کی غرف راجع کی جائے مطلب حدیث کا اس طرح ہوجائیگا، پس نلام کا وہ مال نلام ہی کا ہے ہاں اگر مولی بیٹر طالگائے کہ غلام کا ہال میرار ہے گاتواس کی شرط مانی جائے گی ان حضرات نے مسنداحمد کی ایک روایت سے بھی استدالال کیا ہے حضرت این عمر ہی کی روایت ہے (عسن ابس عسم عن النبی صلی الله علیه وسلم قال من اعتق عبد اوله مال فالمال للعبد) (رواداحمد)اس روایت میں کوئی خمیر نہیں بلکہ تصریح ہے کہ مال غلام کو سلے گا،

جمہور نقباء نے بھی زیر بحث حضرت این عربی حدیث نبر استان کا ال مولی ہی استان کیا ہے طرز استان ال اس طرح ہے کہ رفعال العبد له ) جمہور نقباء نے بھی زیر بحث حضرت این عربی حدیث نبر العبد له ) جمہور نقباء کے بھی المرک کی طرف راجع ہے مطلب یہ ہوا کہ غلام کا ال مولی ہی کو سطے گا اور مولی کی طرف سے یہ بہاور صدقہ ہوجائے گا جمہور نے بخاری وسلم کی روایت سے بھی استان ال کیا ہے جس کے الفاظ یہ بیں (من باع عبد اوله مال فعالله للبائع ) اس روایت سے زیر بحث صدیث کی تشریح وقفی ہوئی کہ (فال العبدله) جس الدی میں استان کی طرف راجع ہے، جمہور نے حضرت این مسعود کی روایت سے بھی استان الله علیه وصلم یقول من بھی استان اللہ علیه وصلم یقول من اعتق عبد افعالله للذی اعتق ) ( بیم کی اطاعی قاری نے مرقات میں حضرت این مسعود ہے کہ روایات بھی جمہور کے تق میں نقش فرمائی ہیں۔

جواب

مالکیداورابل طواہر نے سنداحدی جوروایت حضرت ابن عمری نقل کی ہلا طی قاری فرماتے ہیں بدروایت خطاء ہے رقیب الکیداورابل طواہر نے سنداحدی جوروایت حضاء ہے رقیب السحدیث حضاً) لہذاوہ قابل استدلال نہیں ہے باقی زیر بحث حدیث میں لدی شمیر مولی کی طرف را جع ہے تو یہ جہور کا متدل ہے بندہ عرض کرتا ہے کہ زیر بحث حدیث میں (ان بیشت و طا السبد) کے الفاظ اس تو جیدہ بظاہر موافقت، نہیں کھاتے اسلوب کلام کا تقاضا ہے کہ ضمیر غلام کی طرف لوث جائے۔ والنداعلم

# پوراغلام آزاد کرنے کی ترغیب

﴿ ١﴾ وعن آبِي اللَّهَ لِيُحِ عَنُ آبِيُهِ آنَّ رَجُلًا آعَتَقَ شِقُصًا مِنَ غُلَامٍ فَذُكِرَ ذَٰلِكَ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَيُسَ لِلَّهِ شَرِيْكِ فَاجَازَ عِتُقَهُ (رواه ابوداؤد)

اور حفرت ابولیم (تابعی) این والد عرم (حفترت اسام این عمیر) سے روایت کرتے ہیں کدایک محف نے اپنے ایک غلام میں سے بھوحصد آزاد کیا جب نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا عمیا تو آپ نے فر مایا کہ خدا کا کوئی شریک نہیں اور پھریتھم ویا کہ اس غلام کو بالکل آزاد کردیا جائے۔ (ابوداؤد)

فلام زادكر فالبيان

توضيح

نسس فی فق صویت: مطلب بیرے کر کسی عبادت میں اللہ تعالی کے ساتھ کی کوشر کے تہیں کرنا چاہے اوراعماق عبادت ہے البغذا جب کوئی شخص آ دھے غلام کوآ زاد کرتا ہے اورآ دھے کوغلام رکھتا ہے تو گویا شخص اس غلام میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہوگیا آ دھا اللہ کا ہے ادرآ دھا اس کا ہے اورا اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے تو بیمل منا سب نہیں ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہا عماق تجزی کو قبول نہیں کرتا ہے اور بی صاحبین کا مسلک ہے مگر جمہور اور ایام ابوطنیف سب کے نزد یک اعتاق تجزی کو قبول کرتا ہے ان کے بال اس صدیت کا مطلب سے ہے کہ آنخصرت نے پورے غلام کوآ زاد کرنے کی ترغیب دی ہے کہ جب آ زاد کرنا ہے تو چر پورا تو اب کمالو۔

#### مشروطآ زادي كاايك واقعه

﴿ ا ا ﴾ وعن سَفِيئَةَ قَالَ كُنبُتُ مَمُلُوكَا لِأُمْ سَلَمَةَ فَقَالَتُ اُعْتِقُكَ وَاشْتَوِطُ عَلَيُكَ اَنُ تَخُدِمَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاعِشْتَ فَقُلُتُ إِنْ لَمْ تَشُتَوِطِي عَلَىَّ مَافَارَقْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاعِشْتُ فَاعْتَقَتُنِى وَاشْتَرَطَتُ عَلَىَّ (رواه ابوداؤد وابن ماجه)

اور حضرت سفینہ کہتے ہیں کہ (پہلے) ہیں حضرت ام سلمہ کی ملکت ہیں تھا (ایک دن) انہوں نے جمعے نے مایا کہ ہی حسمین آزاد کرنا چاہتی ہوں لیکن بیشرط عائد کرتی ہوں کہتا جب تک زندہ رہورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہوئے۔ ہیں نے عرض کیا (کدرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تو میرے لئے سعاوت وخوش بختی کا سب سے بڑاؤر بعدہ ہے) آگر آپ بیشرط عائد زکرتیں تب بھی ہیں اپنے جیتے بتی رسول کریم صلی اللہ علیہ دسلم سے جدانہ ہوتا چنا نچہ حضرت ام سلمہ ہے جمعے آزاد کر دیا اور آنحضرت کی خدمت کی شرط بھی پر عائد کردی۔ (ابودا کو دائرین ماجہ)

توضيح

وعن سفینہ کی حضرت سفینام المؤسین حضرت ام سلمہ کے غلام ہے آپ نے حضورا کرم کو خدمت کیلئے دیا تھا حضرت ام سلمہ نے ان کو آزاد کیا اور حضورا کرم کی خدمت کی شرط لگائی ،کہا جاتا ہے کہ سفیندان کا لقب تھا اور ان کے اصل نام میں اختلاف ہے بعض نے رباح بتایا ہے بعض نے مہران کہا بعض نے روحان بتایا ہے کہا جاتا ہے کہ بیغاری کے بتھان کوسفینہ کہنے کی وجہ یہ ہوئی کہا یک دفعہ بی حضورا کرم کے ساتھ سفر میں تھے چند آ دمی سفر میں تھک کئے تو انہوں نے اپنا اسلح اور دیم کم سامان ان کے کندھوں پر ڈالا چنا نچے انہوں نے بہت زیادہ سامان اپنے اوپر لا دکرا ٹھایا تو حضورا کرم نے فرمایا (انت صفیعة)

لین تم کشتی ہو (موقات) ہیں بینام پڑ گیا سرز مین شام میں جہاد کے دوران بدد میر صحاب کے ساتھ گرفتار ہو گئے ستے پھر بدقید ے فرار ہو گئے اور جنگل کے نامعلوم راستہ پر پڑمنے سامنے شیرا میمیا آپ نے قر مایا اے ابوالحارث میں محمد عربی اللہ علیہ وسلم كاغلام سفينه ہوں مشيروم بلاتا ہواان كى حفاظت كيليج آھے ہڑ ھااوران كوآ بادى تك پہنچاديا،علامه خطابي نے فرمايا ہے كه ید در حقیقت ام سلمہ کی طرف ہے وعدہ تھالیکن شرط کے نام سے یاد کیا گیا ہے اور اکثر فقہاء غلام کے آزاد ہونے کے بعد کسی شرط کے باتی رہنے کوچیج نہیں سیجھتے کیونکہ بیالی شرط ہے جوملکیت کے ساتھ متعلق نہیں ہے کیونکہ غلام تو آزاد ہو گیا ہے اور آ زاداً دی ہے اجرت ومزدوری کے علاوہ فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا تفصیل ملاعلی قاری کی مرقات میں ہے۔

#### مکاتب کے احکام

﴿٣ ا ﴾ وعن عَـمْـرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنُ آبِيْهِ عَنُ جَدَّهِ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱلْمُكَاتَبُ عَبُدٌ مَابَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ (رواه إبوداؤد)

اور معترت عمروا بن شعیب اپ والداوروه اپ دادات اوروه ني كريم ملي الله عليه وسلم يفقل كرتے بين كرآپ فرمايا و مكاتب (اس وتت تك ) غلام رے كاجب تك كراس كے بدل كتابت يس سے ايك در بم بھى باتى رے كا۔ (ابوداؤو)

کیاہے۔

المكاتب عبد : مكاتب اسفلام كوكيت بي كدمولي في اس كوكهد ما كرتم اتنابيدادا كروتوتم آزاد بوراب اكرايك روبيهي باتى رہے گاتو جمہور قرماتے ہیں کہ وہ غلام رہے گا آزاد نہیں اوراگر آخری روپید سے سے عاجز آ گیا تو تکمل طور برغلام رہے گا۔

جمهور کےعلاوہ بعض علاماور ابراہیم تخفی نے کہا کہ مکاتب نے جتنا پیداوا کردیا اتنا آزاد ہے اور جتنا پید باتی رہے گا ا تناغلام رے گا ان حضرات نے آنے والی حضرت ابن عباس کی روایت نمبر ۱۵ سے استدلال کیا ہے اب زیر بحث حدیث اور حدیث فمبر ۱۵ کے درمیان بظاہر تعارض بھی ہے جمہور نے واضح احادیث سے استدال کیا ہے اور تقریبا پوری است اس نظرید پر قائم ہے کے مکا تب آخری روبیداداکرنے کے وقت تک غلام ہی ہے حصرت ابن عباس کی روایت کوا مام ترفدی نے ضعیف قرار دیا بےللبغاوہ روایت دیگر سیح رواینوں کے مقابلہ میں قابل استدلال نہیں ہے نیز اس روایت پرابرا ہیم نخفی کےعلاوہ کسی نے عمل نہیں

عورتوں کواسپے مکا تب غلام سے پردے کا تنکم ہے ۔ ﴿٣ ا ﴾وعس أمَّ سَلَمَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ إِحُدَا كُنَّ

نلام َ زاوكر ﴿ كَامَانِ

وَفَاءٌ فَلْتَحْتَجِبٌ مِنْهُ (رواه التومذي وابوداؤد وابن ماجه)

اور حفرت ام سلم الهم تی میں کہ رسول کر یم سلی اللہ علیہ وسلم نے (عورتوں سے) فرمایا کہ جب تم ش ہے کی (عورتوں سے) فرمایا کہ جب تم ش ہے کی (عورت) کے مکا تب غلام کے پاس اتنا روپیہ وجائے جس سے وہ اپنا پورا بدل کنا بت اوا کر سے تو اس (مالکہ) کوچا ہے کہ وہ اس مکا تب نے پر دہ کرے۔ ( ترزی، ابودا ؤو، ابن ملجہ )

### نو ختيځ

فیلت حدید اینی مکاحب کے پاس برل کماہت کی رقم آعمی تواب اس کے سیدہ کوچا ہے کہ اس سے پردہ کر ہے جب وہ غلام تھا تواس سے پردہ نبیس تھا کیکن اب پردہ کرے اب سوالی میہ ہے کہا ھادیث میں صاف طور پرآیا ہے کہ مکا تب پراگرا کیک درہ کا تعلیم بھی باتی ہوتو وہ غلام ہے تو یہاں ان کوآزاد قرار دیکر پردہ کا تھم کیسے دیا گیا ہے؟ اس کا جواب علماء نے بیددیا ہے کہ پردہ کا تیم بطور تھو کی اور بطور احتیاط دیا گیا ہے دوسرا جواب میہ ہے کہ اب وہ عورت پردہ کی تیاری کرے پردہ کیلئے ذہنی طور پر تیار رہے کیونکہ کسی وفت بھی وہ غلام آزاد ہوسکتا ہے بعض نے میہ جواب بھی دیا ہے کہ بیتھم امہات المؤمنین کے ساتھ مخصوص تھا کہونکہ ان کی شان ہی الگ تھی اب رہ گئی ہے ۔

کیونکہ ان کی شان ہی الگ تھی اب رہ گئی ہے بات کہ غلام ہے سیدہ کا پردہ ضروری ہے یا ضروری ہیں اس کی تفصیل باب النظر الی کھلو بہی حدیث غبر ۲۳ میں گذر رہتی ہے۔

# مکاتب کی طرف سے جزوی ادائیگی کا مسکلہ

﴿ ﴾ ا ﴾ وعن عَـمَـرِ وبُـنِ شُـعَيُبٍ عَنُ آبِيُهِ عَنُ جَدَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ كَاتُبَ عَبُدَهُ عَلَى مِالَةِ ٱوُقِيَّةٍ فَادَّاهَا اِلَّاعَشَرَةَ آوَاقِ ٱوُقَالَ عَشُرَةَ دَنَانِيْرَ ثُمَّ عَجَزَ فَهُوَ رَقِيْقٌ .

(رواه الترمذي وابوداؤد وابن ماجه)

اور حضرت محروین شعیب این والدین اوروو این وادایت نش کرتے میں کدرسول کریم منی الله علیه وسلم نے فر مایا اگر کسی فخص نے اسپنے غلام کوسواو قید کے بدلے مکا تب کیا اوراس غلام نے سب اوقیے ادا کرویئے محروی اوقیے ادانہ کرسکایا بیفر مایا کہ وس دینا داوانہ کرسکا (یبال راوی کوشک ہوا ہے کہ آپ نے دی اوقیہ فر مایا تھایادی وینار کاذکر کیا تھا) اور پھروہ اس باقی کی اوالیک سے عاجز ہوگیا تو وو مکا تب (بدستور) غلام رہے گا۔ (تریذی وابوداؤد وائن ماجد)

﴿٥ ا ﴾وعدن إبُـنِ عَبَّـاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَااَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا اَوْمِيُواثَّا وَرِثَ بِسِحِسَسابِ مَاعَتَقَ مِنُهُ (رواه ابوداؤ دوالترمذي)وَ فِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ يُودِي الْمُكَاتَبُ بِحِصَّةٍ مَا

آڏَي دِيَةَ حُرُّ وَمَا بَقِيَ دِيَةَ عَبُدٍ وَضَعَفَّهُ.

اور حضرت این عباس می کریم صلی الله علیه وکلم نے قبل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اگر کوئی مکا جب دیت یامیرات کا کستحق بوجائے تو اس کو رود آزاد ہوا ہے۔ (الوداؤد ، کاستحق بوجائے تو اس کو رود آزاد ہوا ہے۔ (الوداؤد ، کاستحق بوجائے تو اس کو رود آزاد ہوا ہے۔ (الوداؤد ، کرنے کا اور ترخد کی ایک روایت میں بول ہے کہ آپ نے فرمانی مکا تب کی دیت میں اس حصہ کے بقدر مال دیا جائے ہودوائی آزاد کی کی قیمت (یعنی بدل کرایت) میں سے ادا کر چکا تھا اور اس حصہ کے بقدر قیمت دی جائے گی جو ابھی بطور غلام باتی ہے۔ اس روایت کوئر نہ کی نے ضعیف کہا ہے۔

توضيح

اصساب حسدا او میسوالسان یعنی ویت پامیرات کاستی بوجائ (اصساب) پالینا و مستی بند کے معنی میں ہے (ورث) حسب کے وزن پر معلوم کا میغہ ہے بعض نئول میں بجبول کھی ہے (بحسب) بدلفظ صاب اور مقدار کے معنی میں ہے (وفعی دو اینہ له) بیشم پر ترفدی کی طرف نوتی ہے (یو دی) ہی بجبول کھی ہے وو کی بدی وہ دی ہی انگیل وینے کے معنی میں ہے (افعی) ہی دافعی) ہے جوانو کی ہی ہے اور فیڈ دی کیلئے مفعول ہہ ہے اور اسادی کا مفعول ہر محذوف ہے جوانو ہم ہے جس کا معنی حصا و رقسط ہے اور (دینہ عسل ) بھی مضوب ہے اصل عبارت اس طرح ہے (ای یعطی دلیہ العبد بحساب مااداہ من المنجو و و یعطی دینہ العبد بحساب ماہ بھی علیه ) یعنی مکا تب کو اپنی آزادی کے صاب میں اتنا بال و پاجائی جنا کہ اس نے اپنی آزادی میں بال اوا کیا ہے اور بھتا تعلی کی عمرات میں الماوا کیا ہے اور بھتا تھا تی کہ مثال کے درجہ ہے بھتا جا ہے کہ مثال اوا کیا ہے اور بھتا تھا تی بھتا تو باپ کی میراث میں سے ہتا تعلی کی میراث میں سے آوھی میراث ذریہ کی میراث میں سے آوھی میراث ذریہ کی میراث میں سے آوھی میراث ذریہ کی میراث کی میراث کی میراث میں سے آوھی میراث ذریہ کی میراث کی میراث کی میراث کی میراث کی میراث کی میراث کی میراث کی میراث کی میراث کی میراث کی میراث کی میراث کی میراث کی میراث کی میراث کی میراث کی میراث کی میراث کی میراث کی میراث کی میراث کی میراث کی میراث کی میراث کی میراث کی میراث کی میراث کی میراث کی میراث کی میراث کی میراث کی میراث کی میراث کی میراث کی میراث کی میراث کی میراٹ کی میراٹ کی میراث کی میراث کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کیا کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کیا ہو میراٹ کیا کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میراٹ کی میرا

#### نلام آزاد کرنے کابیان اندام آزاد کرنے کابیان

# مالى عبادت كالواب ميت كو پہنچتا ہے

#### الفصل الثالث

﴿ ١ ﴾ عن عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ أَبِى عَمُرَةَ الْأَنْصَادِى أَنَّ أُمَّهُ أَرَادَثُ أَنْ تُعْتِقَ فَأَخُرَتُ ذَلِكَ إِلَى أَنُ تُصَبِحَ فَسَمَاتَتْ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ فَقُلُتُ لِلْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ أَيَنُفَعُهَا أَنُ أُعْتِقَ عَنُهَا فَقَالَ الْقَاسِمُ آتَى سَعُدُ بُنُ عُبَادَةً رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ إِنَّ أُمِّى هَلَكَتُ فَهَلُ يَنْفَعُهَا أَنُ أَعْتِقَ عَنُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ إِنَّ أُمِّى هَلَكَتُ فَهَلُ يَنْفَعُهَا أَنُ أَعْتِقَ عَنُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَعَمُ (رواه مالك)

حضرت عبداالرحن بن ابوعمرہ انصاری (تابعی) کے بارہ میں منقول ہے کہ ان کی والدونے (ایک دن) ہروے کو آزاد کرنے کا ارادہ کیا گروہ گئی جونے تک رخصت ہو گئیں عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم ابن محمد سے (اس صورت حال کوذکر کیا اوران ہے) ہو جھا کہ اگر ہیں اپنی والدہ کی طرف (وہ ہروہ) آزاد کروں تو کیا اس سے ان کو نفتی پہنچ گا؟ حضرت قاسم نے فر مایا کہ (ایک مرجہ) حضرت سعد بن عبادہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میری والدہ کا (ایپا تک ) انقال ہوگیا ہے اگر میں ان کی طرف سے ہروہ آزاد کروں تو کیا ہیں۔

## توضيح

الاكل من لا يقتدى بأئمة فقسمته الضيزى من الحق خازجه فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد ابو بكر سليمان خارجه

قاسم بن محمد نے حضرت سعد کا واقعہ بیان کیا جس میں سائل کے سوال کا جواب ہے حدیث سے ایصال تو اب کا مسئلہ نکاتا ہے اس کی تفصیل حضرت سعد بن عبادہ کی حدیث میں سلے گی یہاں سے مجھ لیس کہ مالی عبادات کا تو اب میت کو پنچتا ہے بدنی عبادات میں فرائض اور واجبات کانہیں پنچتا ہاں نفلی کا ایصال تو اب جائز ہے۔ ﴿ ١ ﴾ وعس يَسحَىٰ بُنِ سَعِيْدِ قَالَ تُوفِّيَ عَبُدُالرَّحْمَٰنِ بُنُ آبِي بَكُرٍ فِي نَوْمٍ نَامَهُ فَأَعْتَقَتُ عَنْهُ عَالِشَهُ أُخْتُهُ رِقَابًا كَثِيْرَةَ (رواه مالك)

اور حضرت بحی ابن سعید (تابعی ) کیتے ہیں کہ حضرت عبد افرحمٰن بن ابو بکرسوئے ہوئے تھے کہا می سونے کی حالت میں (احیا تک ) انتقال کر گئے ، چنانچہ حضرت عائشٹرنے جوان کی بہن تھیں ان کی طرف ہے بہت سے بروے آزاد کئے۔ (مالک )

### توضيح

نام نومة .. یمنی نیندی حالت میں انقال کر گئے حضرت عائشہ نے اس اچا نکے موت کوا چھانہیں سمجھا اس لئے بطور کفارہ کئی اندام نومة .. یمنی نیندی حالت میں انقال کر گئے حضرت عائشہ نیام آزاد کئے یاس لئے آزاد کئے کہ حضرت عبدالرحمان کا انقال مکہ مکرمہ کے قریب (خبشی) مقام میں ہوا تھا اور دہاں ہے لائے گئے تھے حضرت عائشہ منز میں ہوا تھا اور دہاں ہے لائے گئے تھے جو شکو قریب البحار من مائس فرائے گئے تھے حضرت عائشہ سے ان کی قبر برحاضری کے وقت دوشعر بھی پڑھے تھے جو مشکو قرجلداول میں باب البحائز صفحہ ماہیں نہ کور ہیں ہ

و کنا کندمانی جذیمة حقبة من الدهر حتی قبل لن یتصدعا فلما تفرقنا کأنی و مالکا لطول اجتماع لم نبت لیلة معا فروخت شده غلام کامال کس کوملیگا ؟

﴿ ٨ ﴾ وعن عَبُـدِاللَّهِ بُـنِ عُـمَرَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اشْتَراى عَبُدًا فَلَمُ يَشُتَرِطُ مَالَةً فَلاشَيَّ لَهُ (رواه الدارمي)

اور حضرت عبدالله ابن عمر كيتے بيں كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم في فرما يا جو خص كسى غلام كوفريد ساوراس كے مال كى شرط نه كرے تو خريد نے والے كواس مال بيں بچھ نه سلے گا( دارى )

# توطيح

فسلم یشتوطن یعنی ایک مخص نے غلام کوخر بدلیا اس غلام کے ہاتھ میں جو مال تھاخر بدنے والے مشتری نے عقد کرتے وقت اس کی شرطنیس لگائی کدید مال میرا ہوگا جیسا کہ غلام میرا ہوگا توخر بدنے کے بعد وہ مال اس مشتری کونیس ملے گا کیونکہ وہ مال در حقیقت غلام کے مولی کا ہے اور اس مولی کو واپس ہوگا اور اگر مشتری نے شرط لگائی کہ غلام کا میہ مال بھی مجھے وو گے تو مال مشتری کے مطرف سے میں جھے وو گے تو مال مشتری کو مطرف سے میں جھے اور عطیہ کے تھم میں شار ہوگا۔

# سمول کابیان ﴿ ﴾

# بَابُ اَلاَيُمَان وَ النَّلُوُرِ قسموں اور تذروں کا بیان

قال الله تعالى ﴿لايو احمدُكم الله بالمعوفي ايمانكم و لكن يؤاخدُ كم بما عقد تم الايمان، فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ماتطعمون اهليكم او كسو تهم او تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام، ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم و احفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون﴾سورت مائده ٩٨

ایسمان: کیمین کی جع ہےاور کیمین متم کو کہتے ہیں، بمین بیار کی ضد ہے تتم کو بمین اس لئے کہتے ہیں کے عرب لوگ عہد و پیان کے دوران ایک دوسرے کے ہاتھ بیس ہاتھ دیتے تھے اور بیمعاملہ دائیں ہاتھ ہے ہوا کرتا تھا۔

علامه ابن جمام فرماتے ہیں کہ پمین کالفظ تعوی طور پرتتم ، دائیں ہاتھ اور توت میں مشتر کہ طور پراستعال ہوتا ہے۔ علاء نے تتم کی اصطلاحی تعریف اس طرح کی ہے " الیسین فی المشرع تو کید المشنی بذکو اصبع اللہ او صفته" یہاں تتم اور نذر سے متعلق چارا بحاث ہیں جن کوڑتیب کے ساتھ لکھاجا تاہے۔

# بحثاول اقسامتهم

قتم کی تین قسمیں ہیں اول بمین غموس ہودوم بمین لغو ہے سوم بمین منعقدہ ہے

- (۱) سیمین غموں اس کو کہتے ہیں کہ زمانہ ماضی پر کسی نے جھوٹی قشم کھائی کہ خدا کی قشم میں نے بیکام کیا قفا حالا نکہ اس کو معلوم ہے کہ اس نے بیکا منہیں کیا تھا ہمین غموں میں کوئی کفار ہنہیں ہے بیا گناہ کہیرہ ہے اس کی وجہ ہے جہنم میں اس شخص کو غوطے دیتے جائمیں گے 'فخمس وغوس''غوطہ کے معنی میں ہے۔
- (۲) دوسری قسم سیمین لغو ہے میدہ ہتم ہے کہ باتوں باتوں میں قسم کے ارادہ کے بغیر آ دمی کہد سے واللہ باللہ یا کہد سے خدا کی قسم یافتم ہے کہدر ہاجوں یا آ دمی نے اس طرح قسم کھائی کہ اس کا خیال وگان میتھا کہ واقعی میں کام ایسا تھا تگراس کو خلطی ہوگئ وہ کام ایسانہیں تھا یہ سب سیمین لغو ہے اس میں نہ کھار دہے نہ گناہ کہیرہ ہے اگر چہ مسلمان کو اس سے بھی بچنا چاہئے امام شافعیؓ نے فرما یا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت کے بیش نظر نہ جھوئی قسم کھائی ہے اور نہ کچی کھائی ہے۔
- (٣) تیسری قتم بیمین منعقدہ ہے وہ بہ ہے کہ ایک شخص خوب غور وحوض ہے آئندہ زیانہ کے کئی کام کے نہ کرنے کی قتم کھا تا ہے اور پھر قصد أاس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو بیخض حانث ہوجاتا ہے اب اس کو کفارہ بیمین اوا کرنا پڑے دی گاعر بی

پردر کاربان میران کاربان میران کاربان میران کاربان میران کاربان کاربان کاربان کاربان کاربان کاربان کاربان کارب

میں متم کے الفاظ واللہ باللہ تاللہ ہیں۔

# بحث دوم كفار وقشم

فتم تو ڑنے کا کفارہ اس طرح ہے کہ آیک غلام کوآ زاد کیا جائے یادس سکینوں کودو وقتہ متوسط کھا نا کھلا یا جائے یادس مساکین کو کپڑے پہنائے جائیں اور آگر کوئی شخص ان تین قتم کے کفارات پر قادر نہیں تو وہ لگا تارتین روزے رکھتم تو ڑنے سے پہلے احماف کے ہاں کفارہ کشم نہیں ہے ای طرح کافر کی قتم میں کفارہ نہیں ہے۔ بچے یا سوئے شخص یا دیوانے پاگل کی قتم کا اعتبار نہیں اس لئے اس میں بھی کفارہ نہیں۔

## بحث سومنتم كالفاظ

قتم میں اللہ تعالیٰ کا اسم ذاتی یا اسم صفاتی استعال ہُوتا ہے لہٰذا اس کا احتر ام ضروری ہے کہ اس کوتو ڑا نہ جائے اور اللہ کے اسم مبارک کی ہے او بی نہ ہوجائے اور نہ اس مبارک نام کوچھوڑ کر کسی اور کو بیے عظمت دیکر اس کے نام کی قتم کھائی جائے ۔ یہی وجہ ہے کہ باپ دادائے ناموں کی قتم کی ممالعت آئی ہے اس طرح تمہاری جان یا سرکی قتم کھانا جائز نہیں جیسے کسی شاعر نے کہا ہے

ا تناہوں تیرے تینے کاشرمندہ احسان ہیں۔ سرمیرا تیرے سرکیشم اٹھ نہیں سکتا مسم کا مدار عرف پر ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کی ان صفات پر قسم نہیں کھائی جاسکتی جوعرف عام میں قسم کے لئے استعمال نہیں کی جاتی ہوں جیسے رحمت، مغفرت وغیرہ صفات ہیں اور جن صفات کی قسم عرف ہیں کھائی جاتی ہوجیسے عظمت و ہزرگ شان وغیرہ تو اس سے قسم واقع ہوتی ہے عام طور پر شریعت نے تسم کے الفاظ واللہ، باللہ، تاللہ بتائے ہیں "لمعصر الله" کے لفظ سے بھی قسم کھائی جاتی ہے ہی قسم ہے۔ اس کا مطلب رہے کہ تجفے عمر دینے والے کی قسم میں انشاء اللہ استعمال کرنے سے قسم کا ارشتم ہوجاتا ہے بشر طیکہ میر لفظ متصلاً استعمال کیا جائے ، اس کوشم میں استثناء کہتے ہیں ۔

بحث چہارم نذر کی قشمیں

نذرکویہاں قسموں کے ساتھاس کئے جوڑ ویا گیا ہے کہ دونوں ایک ہی قتم کی چیزیں ہیں چنانچے جب نذرتوڑنے کا کفارہ اداکیا جاتا ہے تو ہوتا ہے۔ ''نذر منت کو کہتے ہیں ،غیر داجب چیز کوایئے او پر داجب کرنے کا نام نذر ہے'' نذر جب گناہ کا شہوتو تمام فقہاء کے نزدیک بیجا تز ہے تر آن کا اعلان ہے! ﴿ولیو فو ا نذور ہم﴾ اللہ کے سواکس کے نام کی نذر ماننا جا ترجیس ہے۔

تغييركيريس تذرى تعريف اس طرح كى ب"المنساد صا المؤمسه الانسسان على نفسسه" تذركى دوشميس بي

تسمون كايمان

ایک نذر مطلق ہے بیوہ ہوتی ہے جس میں منذ ورقمل کوکسی دن یا دفت کے ساتھ مقیرتیس کیا گیا ہودوسری نذر مقید ہے بیددہ ہوتی ہے کہ منذ درقمل کوکسی دن مہینہ یا خاص وفت کے ساتھ مقید کیا جائے ۔ پہلے کی مثال جیسے کوئی کہدے " لللہ عسلی صوح ہ شہو " دوسری کی مثال ہے " لللہ علی صوم شہور د جب ہذہ السند" نذر کی صیح ہونے کے لئے تین شرائط ہیں۔

- (۱) پہلی شرط ہے کہ نذرالی چیز کی ہوجس کی جنس شریعت میں مشروع اور واجب ہو جیسے تماز روز ہ حج وغیرہ۔ چنانچہ اگر کسی نے اس طرح نذر مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں مریض کی عیادت کروں گا بینذر صحح نہیں ہے کیونکہ عیادت شریعت میں الیک جنس ہے ہے جو واجب نہیں ہے۔
- (۲) صحت نذر کے لئے دوسری شرط میہ ہے کہ وہ منذ درعمل گناہ کی تسم ہے نہ ہو کیونکہ صدیت میں ہے" لانسے نمو فسسی مستحصصیۃ" جیسے کوئی نذر مانے کہ میرا کام اگر ہوگیا تو میں فلاں ہزرگ کے مزار پر چا در پڑھاؤں گایا مولود پڑھواؤں گایا گیارھویں دول گایا غوث اعظم کی نماز پڑھوں گااس طرح نذروں کا پورا کرنا جائز نہیں لہذا اس سے نکلنے کے لئے کھارہ کمین اداکر کے گناہ ہے نیا خروری ہے۔
- (۳) تیسری شرط بیہ ہے کہ جس چیز کی نذر کو گی خص ما نتا ہے تو وہ فی الحال یا آئندہ اس کے ذمہ فرض یا واجب نہ ہومشلا 
  یوں کیے کہ میرا کام اگر ہوگیا تو میں عشاء کی نماز پڑھوں گایا رمضان کے روز ہے رکھوں گا۔ بہر حال ناجائز نذروں ہے 
  مسلمان کے لئے بچنا بہت ضروری ہے جیسے جائز نذروں کا پورا کر ناضروری ہے۔ نذر کے لئے بیجی ضروری ہے کہ وہ طاعت 
  میں ہواور طاعت مقصودہ میں ہو وسائل میں نہ ہواورز بان سے ہوالفاظ کی اوا میگی کے ساتھ ہو عمر ف دل میں نیپ کے ساتھ ہو اور نذر کے بورا کرنے کا پکاارادہ بھی ہو۔

#### 51<sup>20</sup>-55<u>73</u>7-

#### الفصل الاول

﴿ الصحن ابُنِ عُمَرَ قَالَ اَكُثُو مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُلِفُ لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ. (رواه البخارى)

(رواه البخارى)

الدخلاج الدراك الدراك الدراك الدراك الدراك الدراك الدراك الدراك الدراك الدراك الدراك الدراك المتحدة

اور حضرت ابن عمر رادی ہیں کدرسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس طرح فتم کھایا کرتے تھے فتم ہے دلوں کو پھیرنے والے کی۔ (یخاری)

توطنيح

من ومقلب القلوب" عربى كلام من من من يبل النا كاكل زائدان امعروف ومشهور ب جي ولا اقسم بهدا

ر المعرول كابيان ما المعروب كابيان ما المعروب كابيان ما المعروب كابيان ما المعروب كابيان ما المعروب كالمعروب ك

لبلد ﴾ ﴿ لا اقسم بيوم القيامة ﴾ التدتعالى كالمامين آيا به علامه طبى فرمات بين كداد كاكمه سايق كلام كي في ك لئ آتا ب اولا نفى لمكلام المسابق " يعني جوتهارا خيال به وهي نهين بين بين تم كها كركة ابون كر حقيقت اس طرح بـ

حضرت مولا نامفتی محمر شفیغ نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہتم سے پہلے حرف اوم زائد ہے جب قتم کسی مخالف کی بات رہ عمر نے کیلئے کھائی جاتی ہے تو اس کے شروع میں حرف اواس شخفس کے خیال باطل کی فئی کیلئے زائداستھ ل ہوتا ہے اور محاورات عرب میں یہ استعمال معروف ومشہور ہے ہماری زبان میں بھی بعض اوقات کسی قابل تاکید مضمون کے بیان سے پہلے کہا جاتا ہے''نہیں'' آگے اپنا مقصد بیان کیاج تا ہے (معارف القرآن نے مھی ۱۲۳)

بعض علماء نے کہا ہے کوشم ہے پہلے یہ' لا' بخسین کلام کے لئے ذکر کیا جاتا ہے بعض نے کہا کہ یہ' لا' مضمون قشم کی فٹی کی تا کید کے لئے ذکر کیاجاتا ہے مطلب ہے کہ شم کی حاجت وضرورت نہیں لیکن میں پھر بھی قشم کھاتا ہوں۔

یہاں حضورا کرم نے اللہ تعالیٰ کے اسم صفق کی بہتم کھائی ہے معلوم ہوا ہے جائز ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ تتم ضرورت کے بغیر تاکید کلام کے لئے کھائی جاسکتی ہے۔

نیز حضور اکرم نے جوتشمیں کھائی ہیں اس میں امت کے لئے بڑی مفیدتعلیم پوشیدہ ہے کہ غیر اللہ کو تئم نہ کھاؤاور ''والسائی ضفس معجملہ بیدہ'' سے حضور نے بیعلیم ویدی کہ میں خدا کا بندہ ہوں خود خدانہیں ہوں میری جان کا ہالک وی اللہ ہے اس سے اللہ تُعالٰی کی عظمت اور بڑائی بیان کرنامقصود ہے۔

# غیراللہ کی شم کھانے کی ممانعت

﴿٢﴾ وعنه أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمُ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمُ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفُ بِاللَّهِ أَوْلِيَصْمُتُ (متفق عليه)

اور حضرت ابن عمر راوی میں کدرسول کر پہسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی تنہیں اس بات سے منع قرما تا ہے کتم اپنے بابول کی تشم کھا وَ، جس شخص کوتشم کھا نا ہوتوا سے جا ہے کہ وہ اللہ (کے نام یااس کی صفات) کی تشم کھائے یا چپ رہے۔ ( جفار کی وسلم )

# تو صبح

﴿ بنها سحم أن تحلفوا بآبانكم ﴾ باپ داداكا ذكر بطور مثال بمراديب كه غير الله كي تم كهانا جائز نبيل به ب باپ داداكاذكريهال اس وجد به واج كه عرب معاشره نه لوگ آباء واجدادك نامول كي تمين كهاياكرتي تقط اس لئة اس كوبطور خاص ممنوع قرراديا كيادر غير الله كه نام كوتم كهائة كواس لئة ناج تزقر ارديا كياب كه مقسم به يعن جن قسون كابيان

کے نام کی شم کھائی جاتی ہے ان کی عظمت اور جلالت شان مقصود اور متصور ہوتی ہے اس کئے میر عظمت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے غیرانلّہ کے نام کی شم کھانے سے غیرانلّہ کی مشابہت اللّہ کے ساتھ پیدا ہوگی جوشرک کا ایک حصہ ہے۔

سوال:

یبال آیک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ آنخضرت سے ایک موقع پر منقول ہے کہ آپ نے فرمایا"افلع و ابید" اس کا ذکورہ حدیث سے واضح تعارض ہے؟

جواب

﴿٣﴾وعـن عَبُـدِالرَّحْمٰنِ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَحْلِفُو بِالطَّوَاغِي وَلَا بِآبَائِكُمُ (رواه مسلم)

اور حضرت عبدالرحمٰن ابن سمرہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا نہ بتوں کی شم کھا وَاور نہ اپنے ہاپوں کی قشم کھا وَ۔ (مسلم) (طوافی طاغیة کی جمع ہے بنوں کو کہتے ہیں)

﴿٣﴾وعن ابى هُـرَيْرَةَعَـنِ النَّبِـيِّ صَـلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلُفِه بِاللَّاتِ وَالْعُزِّى فَلْيَقُلُ لَاإِلٰهُ إِلَّااللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أَقَامِرُكَ فَلْيَتَصَّدِقْ (متفق عليه)

ا در حضرت ابو ہر برڈ نی کر بیم سلی اللہ علیہ دسلم نے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا چوخص تسم کھائے اور اپنی تسم میں س ولفاظ ادا کرے کہ بیں لات وعزیٰ کی تسم کھا تا ہول تو اسے جا ہے کہ دہ لا الدالا اللہ کیے اور جوخص اسپے کسی دوست سے یہ کئے کہ آئے ہم دونوں جواکھلیں تو اس کو جا ہے کہ دہ صدقہ وخیرات کرے۔ ( بخاری وسلم )

توضيح

"من حلف" بعن لات منات اور بتوں کے نام تم کھانے کے بعد لا الدالا الله بڑھے۔مطلب بیہے کدا کرنومسلم نے سہوا بیہ

قىمول كابيان \_\_\_

تشم کھائی اور خلطی سے بیکلمدز بان سے نکلاتو'' لا الدالا اللہ'' بطور استغفار ہوگا اور اگرول سے بطور عقیدہ اس طرح بتوں کی قسم کھائی ہےتو بیخص مرتد ہوگیا ابتجدید ایمان اور مسلمان ہونے کے لئے ''لاالدالا اللہ'' پڑھ لے،

"افاموک" مقامرہ قمارے ہے" جوا" کھیلنے کے معنی میں ہے اگر کسی نے کسی سلمان کو جوا کھیلنے کی وعوت دیدی تواس نے گناہ کی دعوت دیکر گناہ کا ارتکاب کیا اب اس کا کفارہ میہ ہے کہ پیخفس صدقہ کرے، حدیث سے معلوم ہوا کہ جوا کھیلنے ک دعوت اوراس کی ترغیب دینا بھی گناہ ہے تو جو محض خوداس فتیج فعل میں جتلا ہوگا وہ کتنا گناہ گارہے گا۔

# غیروں کے مذہب ریشم کھانے کا حکم

﴿٥﴾ وعن ثَابِتِ بُنِ الضَّحَّاكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيُو الْإِسُلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَاقَالَ وَلَيْسَ عَلَى إِبُنِ آدَمَ نَلُرٌ فِيْمَالَا يَمُلِكُ وَمَنْ قَتَلَ نَفُسَهُ بِشَيْ فِي الدُّنْيَا عُدَّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتُلِهِ وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفُو فَهُو كَقَتُلِهِ وَمَنِ ادَّعَى دَعُوى كَاذِبَةً لِيَسْتَكُثِرُ بِهَا لَمُ يَرْدُهُ اللهُ إلَّاقِلَةٌ (متفق عليه)

#### نوطیح م

"على ملة غيو الاسلام" ننت غيراسلام پرفتم كها نااس طرح به كه مثلاً كوئى مسلمان كهديك أكريس في فلان كام كياتو پيس يهودى ، نصرانى ، مندو به كهه، قاديانى ، آغاخانى مول كا ، يادين اسلام سه بيزار مول كايا قرآن سه بيزار مول كايا مكه سه بيزار مول كايا خدا اوركلمه سه بيزار مول كااب اگراس شخص في اس كي خلاف وه كام كرديا تواب كيامو كاتو زمر بحث حديث تسمول كابيان

میں ہے کہ وہ مخص ایسانی ہوگیا۔

اب فقہاء میں سے بعض شوافع فر ماتے ہیں کہ ظاہری حدیث کے اعتبار سے بیٹھن کا فر ہوگیا کیونکہ اس نے اسلام کی حرمت کو پامال کیا اور کفر پر رضا مندی کا اظہار کیا۔ لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ اس تنم سے بیٹھن کا فرنہیں ہوگا کیونکہ کفر کا تعلق اعتقاد اور قصد و ارادہ سے ہے اور اس شخص کا ارادہ کفر کا نہیں ہے بلکہ نفس کورو کئے کے لئے اس نے بیٹمل کیا ہے۔ اور اس شخص کی طرف سے بیٹھل زجر وتو بیٹے کا ایک عمل ہے اس صورت میں جمہور کے زر کی ذریر بحث حدیث تشدید و تنظیظ پر محول ہے۔ تشدید و تنظیظ پر محول ہے۔ تشدید و تنظیظ پر محول ہے۔

درالحقار میں تکھا ہے کہ اس مسئلہ میں زیادہ سجے بات سیہ کہ اس طرح قتم کھانے والا اگراپی قتم کے برنکس کام کرے تو وہ کافرنہیں ہوگا بشر طیکہ اس کا مقصد تم کھانا ہوکا فر بنیا نہ ہولیکن اگروہ جانتا ہو کہ اس قتم کے خلاف کرنے ہے آ دمی کافر ہوجا تا ہے اور پھر بھی خلاف درزی کرتا ہے تو اس صورت میں وہ کافر ہوجائے گا کیونکہ اس صورت میں وہ برضا ورغبت کے ساتھ کفر پر داختی ہوگیا ہے۔

اب اس صدیت ہے متعلق یہ بحث ہے کہ آیا ہیں ہیں اور اس میں کفارہ ہے یا نہیں تو مالکیہ اور شوافع حضرات کے نزد کی چونکہ یہ بیین وشم نہیں ہے لہٰ ذااس میں کفارہ بھی نہیں ہے بیخض بہت بڑا محبر کا رہوگیا ہے اس کواستغفار کرنے کی ضرورت ہے اور کوئی کفارہ نہیں ہے امناف وحنا بلہ بلکہ جمہور کا مسلک یہ ہے کہ اس میں کفارہ ہے کیونکہ یہ تم ہے اور تن میں کفارہ ہوتا ہے۔

"و من ادعی دعوی" یعنی کوئی شخص جھوٹا دعوی کرے تا کداس کے بال ودولت میں اضافہ ہوجائے تواللہ تعالی اس کے بال کو من ادعی دعوی" یعنی کوئی شخص جھوٹا دعوی کرے تا کداس کے بال ودولت بنور نے اور بال میں اضافہ کرنے کی کو گھٹا تا ہے اس حدیث میں بیا کثر بیتا عدہ بیان کیا گیا ہے کہ اکثر لوگ کھٹل اور والت بنور نے اور بال میں اس طرح ضافہ کہ میں اس طرح صاحب جاہ وجلال ہوں میری اس طرح عظمت وشائن ہے یا میں اس طرح صاحب مال ہوں میری اس طرح عظمت وشائل بیان کرتا ہے تا کہ اس سے صاحب کمال ہزرگ ہوں اس طرح علامہ الدھر ہوں ، انغرض شیخی مجھارتا ہے اور کمالات وفضائل بیان کرتا ہے تا کہ اس سے اسے فوائد تھائی اس کے فوائد کو گھٹا و بتا ہے۔

"نعن مومنا" تہت اگر ثابت ہوجائے تو وہ موجب تن ہے لہٰذا جس شخص نے کسی مسلمان پر جھوٹی تہت لگائی توبیہ مسلمان کے قبل کی مانند ہے اور کفر کی تہت بھی اگر ثابت ہوجائے توبیہ موجب قبل ہے توجو کفر کی جھوٹی تہت کسی پرنگا تاہے یہ اس کے قبل کی مانند ہے۔

# ا گرفتم تو ژ دینے میں بھلائی ہوتو تو ژ نا چاہئے

﴿ ٣﴾ وعس آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ كَا ٱحْلِفُ

سام المرازي المرازي المرازي المرازي المرازي المرازي المرازي المرازي المرازي المرازي المرازي المرازي المرازي الم

عَلَى يَمِيْنِ فَأَرِى غَيُوهَا حَيُوا مِنْهَا إِلَّا كَفَوْ ثُ عَنْ يَمِينِي وَ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ (متفق عليه)

اور حفرت ابوسویؓ کہتے ہیں کہ رسول کر بم سلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا غدا کی شم اگر میں کسی چیز پر تشم کھا ڈن اور اس اور چراس مشم کے خلاف کرنے ہی کو بہتر سمجھوں تو میں اپنی شم تو ڈدون گا اور اس کا کفارہ اوا کردون گا اور اس طرح اس جیز کو اختیار کردن گا جو بہتر ہے۔ (بخاری وسلم)

ہد جنہہ

توطيح

"الا كفرت عن يميني" يعني شم كوبرقر ارئيس ركول كا بكراچها كام كرك ال شم كوتو ژودل كا اور كفاره اواكروول كار" مسئلة اداء الكفارة قبل المحنث

کفارہ بمین ادا کرنے میں بعض احادیث میں کفارہ دینے کے انفاظ پہلے آئے ہیں اور حاثث ہونے کے الفاظ بعد میں آئے ہیں اور بعض احادیث میں حانث ہونے کے الفاظ پہلے ندکور ہیں اور کفارہ دینے کے الفاظ بعد میں آئے ہیں اس وجہ سے نقہا وکا اس میں افتلاف ہوگیا کہ کفارہ قبل الحدی ہے یابعد الحدی ہے۔

#### فقهاء كااختلاف

امام ما لک ،امام شاقعی اورامام احمد بن طنبل جمہور فرماتے ہیں کے قبل الحدث کفار وادا کیا جاسکتا ہے گویا تسم کھانے کی وجہ سے کفار ولازم ہو گیا۔امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ فیسل المسحنیت کفار وادائیس کیا جاسکتا ہے حسبت کفار و پر مقدم ہے ۔ جب تک آدمی حانث نہیں ہوتا کفار ولاز منہیں آتا۔

دلائل

جمبور نے قرآن عظیم کی آیت سے استدامال کیا ہے" ذالک سیفار قرایہ سانسکیم اذا حلفتم" طرز استدلال اس طرح ہے کہ آیت میں حلف اور پیمین کو کفارہ کے لئے سعب اور وجہ اور علت کے طور پر بیان کیا گیا ہے للبذائشم کھاتے ہی کفارہ اوا ہوسکتا ہے جانت ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔

جمہور نے زیر بحث حضرت ابوموی اشعری کی روایت اور آنے والی حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ کی حدیث نمبر ۱۴ اور اس کے بعد حضرت ابوھریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث نمبر ۸ ہے بھی استدلال کیا ہے جس میں کفارہ کا ذکر مقدم ہے اور حنث کا ذکر بعد میں کیا گیا ہے۔ایک شاعر کاشعر بھی جمہور کے ذوق پر ہے

حَلَفَ الزَّمَانُ لَيَا تِينَّ بِمِثُلِهِ حَنفَتُ يَمِينُكَ يَا زَمَانُ فَكُفَّرٍ العِنْ مَعَانُ فَكُفَّرٍ العِن الرَّمَانُ فَكُفَّرٍ العِن المَّارِةِ الرَّمَانُ فَكُفَّرٍ العِن المَّارِةِ الرَّمَانُ المَّارِةِ الرَّمَانُ فَكُفِّرٍ العِن المِن المِن المِن المَّارِةِ الرَّمَانُ فَكُفِّرِ العَنْ المِن المِن المَّارِةِ المَانُ فَكُفِّرٍ العَنْ المَّارِةِ المَّارِةِ المَّارِةِ المَّارِةِ المَّانُ فَكُفِّرِ المَّانِ المَّانُ المَّارِةِ المَّارِةِ المَّارِةِ المَّارِةِ المَّارِةِ المَّانُ المَّانُ المَّانِ المَّارِةِ المَانُ المَّانِينَ المَّارِةِ المَّانُ المَّانِينَ المَّانِينَ المَّانِينَ المَّانُ المَّانُ المَّانِينَ المِن المَّانِينَ المَّانِينَ المَّانِينَ المَّانِينَ المَّانِينَ المَّانُ المَّ

قىمول كابيان

امام ابوضیقہ نے حضرت عبدالرحل بن سمرہ کی حدیث کے آخری حصہ سے استدلال کیا ہے جس میں بیالفاظ جی استحدال کیا ہے جس میں بیالفاظ جی استحدال کے حدیث کا ذکر ہے اور پھرواؤ عاطفہ کے ساتھ کفارہ کا ذکر ہے امام ابوحنیفہ کی عقلی دلیل بیہ ہے کہ کفارہ اداکرنا جرم کی وجہ سے ہوتا ہے اور شم کھانا کوئی جرم نہیں ہے کہ کفارہ اداکرنا جرم کی وجہ سے ہوتا ہے اور شم کھانا کوئی جرم نہیں ہے کہ کونکہ انبیا مکرام اوراولیا عظام وعلماء کرام کے کلام میں کثر ت کے ساتھ شم موجود ہے۔ جب شم کھانا جرم نہیں تو وہ کفارہ کے لئے سبب بن جاتا ہے لئے کہے سبب بن جاتا ہے تو جب شرک ہوگئی وہ کفارہ کے لئے سبب بن جاتا ہے تو جب شک حدث نہیں آتا کفارہ نہیں ہے۔

احناف نے جمہور پرایک اشکال بھی کیا ہے جو درحقیقت ایک الزامی سوال ہے وہ یہ کہ مثلاً ایک شخص نے متم کھا گی اور پھر وہنی متم کا پورا خیال دکھا اور جائٹ نہیں ہوا بلکہ اپنی تتم میں ''بری الذمہ'' ہوگیا تو کسی کے نزدیک اس شخص پر کفارہ لازم نہیں ہے اگر صرف تتم کھانے سے کفارہ لازم آتا تو اس شخص پر جائٹ ہونے کے بغیر کفارہ دیبالازم تھا حالا نکداس کے جمہور بھی قائل نہیں۔ حدالہ ہے۔

جمهور نے جس آیت سے استدلال کیا ہے احماف فرماتے ہیں کدوباں "اذا حلفتم کے بعد و حسنتم" کالفظ محذوف ہے بعن قصر کے بعد جب حائث ہوجاؤٹو پھر کفارہ ادا کرویہ محذوف ای طرح ہے جس طرح "اذا قستم الی الصلوة" من و انتم محدثون محذوف ہے۔

باتی احادیث میں واؤمطلق بخن کے لئے ہے تر تیب کے لئے نہیں ہے یعنی کفارہ بھی اوا کرواور حانث بھی ہوجاؤاور نیک کام بھی کرو، ویسے عربی محاورہ کا ذوق بتا تا ہے کہ ان احادیث میں ترتیب کی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی ہے جمہور کا احتر ام اپنی جگہ مسلم ہے لیکن ان احادیث سے ان کا مسلک ٹابت کرنا بہت ہی بعید معلوم ہوتا ہے۔

#### امارت کا مطالبہ نہ کر وکھنس جا وُ گے

﴿ ﴾ وعن عَبُدِ الرَّحُ مَنِ بَنِ سَمُوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاعَبُدَ الرَّحُ مَنِ بُنَ سَمُوَةَ لَا تَسَالِ الإَمَارَةَ فَإِنَّكُ إِنْ أُوتِينَهَا عَنُ مَسُلَلَةٍ وُكِلَتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُوتِينَهَاعَنُ غَيْرِ مَسْالَةٍ السَّمُوةَ لَا تَسَالِ الإَمَارَةَ فَإِنَّكُ إِنْ أُوتِينَهَا عَنُ مَسُلَلَةٍ وُكِلَتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُوتِينَهَاعَنُ غَيْرِ مَسْالَةٍ المَسْمُونَةَ عَلَيْهِا وَإِذَا حَلَقُتَ عَلَى يَمِينُ فَرَ آيُتَ عَيْرَهَا خَيْرًا مِنُهَا فَكَفُّرُ عَنْ يَمِينِكَ (مَعْقَ عليه) الْعِنْدَ عَلَيْهُا وَإِذَا حَلَقُتُ عَلَى يَمِينُ فَرَ آيُتَ عَيْرَهَا خَيْرًا مِنُهَا فَكَفُّرُ عَنْ يَمِينِكَ (مَعْقَ عليه) اورمورت عبدالرض بن مرة كَة بي كدر ول كريم على الله عليه ولم في ( أيك دن جه ہے) فرما يك الله عبدالرض إمرواري كي فواجش فيكرو التي اس مرواري كي فواجش فيكرو كرو يج واقت كا واقع الله عبدالرض الله عبدالرفي الله عبدالرفي الله عبدالرفي الله عبدالرفي الله المحالة على الله عبدالرفي الله عبدالرفي الله عبدالرفي الله عبدالرفي الله عبدالرفي الله عبدالرفي الله عبدالرفي الله عبدالرفي الله عبدالرفي الله عبدالرفي الله عبدالرفي الله عبدالرفي الله عبدالرفي الله عبدالرفي الله عبدالرفي الله عبدالرفي الله عبدالرفي الله الما المنظية الله المنظية الله المنظية المنظية المنظية الله المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظية المنظ

فسمول كابيان

کمیں سرداری ملے گی تو اس میں تمہاری مدو کی جائے گی ، نیز اگرتم کسی بات پرتسم کھا ڈاور پھر دیکھو کہ اس تسم کا خلاف ہی اس تسم کے پورا کرنے سے بہتر ہے تو تم اس تسم کا کفار و دے دواور و ہی کام کر دچو بہتر ہے۔اورا کیک روایت میں مول ہے کہ اس چیز کوئمل میں لا ڈجو بہتر ہے اورا پی تسم کا کفار دو بیدو۔ ( بخاری دسلم ) فیرے

توطيح

''لا تسأل الامازة'' لینی امارت وحکومت کرنا کوئی معمولی کا منہیں ہے بلکہ بیہ بہت بڑی ذید داری ہے برخض اس ذید واری اوراس یو جھ کواٹھائییں سکتا ہے اگر حرص ولا کچ اور سیادت وقیادت کی خواہش میں آ کراس کا مطالبہ کر کے حاصل کرو گے توالقد کی عدد شامل حال نہیں ہوگی تو نا کام ہوجا دُ گے اور اگر حرص وخواہش نہیں ہوگی اور ٹوگوں نے مجبور کر کے ذید دارینا یا تواللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہوگی تو کامیاب رہو گے۔

"غیسر ھا جیسو اُ" لیعنی اگر گناہ کرنے کی تم کھائی کہ خدا کی تئم میں والدین سے بات نہیں کروں گا تو اس تئم کا تو ڑناہ اجب ہوگا اور کھاڑ ہوا اگر کا مستحب کا م کے نہ کرنے کی تئم کھائی مثلاً ایک ماہ تک اپنی ہوی سے حجت نہیں کروں گا تو اس طرح کی تئم کھائی مثلاً ایک ماہ تک اپنی ہوی سے حجت نہیں کروں گا تو اس طرح کی تقرق محملات عبد الرحمٰن بن سمرہ نے کا مل فتح کی اور چوک میں کھڑ ہے ہوکر مالی غنیمت کے بارے میں تقریر فر مائی ابودا و دشریف ج اص کے امیں ہے کہ آپ نے فتح کا بل کے موقع برصلو قا خوف کی نماز پڑھائی خورہ حدیث کی روایت ای عبد الرحمٰن بن سمرہ سے ہے۔

﴿٨﴾ وعن آبِي هُٰرَيُرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنَ حَلَفَ عَلَى يَمِيُنٍ فَرَاى خَيْرًا مِنْهَا فَلَيْكُفُرْ عَنْ يَمِيْنِهِ وَلْيَفْعَلُ (رواه مسلم)

ا در حفرت ابو ہریرہ ڈرا دی ہیں کہ دسول کریم صلی اُنڈ علیہ وسلم نے فر مایا اگر کوئی شخص کسی بات پر قسم کھائے اور پھروہ میہ ۔ سمجھے کہ (اس کے خلاف کرنا ہی ) قسم پوری کرنے ہے بہتر ہے تواہے جاہیے کہ دہ کفارہ اوا کروے اوراس کا م کوکر لے ( یعنی قسم تو ژوے )مسلم۔

ناجا ئزفتم پرڈٹ جانامناسب نہیں

﴿ ٩﴾ وعنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَانُ يَلِعَّ اَحَدُكُمْ بِيَمِيْتِهِ فِي اَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَاللَّهِ مِنْ اَنُ يُعْطِي كَفَّارَتَهُ الَّتِي اِفْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ (منفق عليه)

اور حفزت ابو ہریرہ کتبے میں کدرسول کریم سلی العدملیہ وہلم نے فر میا خدا کی شمرتم بین ہے کئی مخص کا اپنی شم پرا صرار کرنا ( لیمنی اس شم کو پوری کرتے ہی کی ضد کرنا ) جو اپنے الل دعیال ہے متعلق ہواللہ تعالیٰ کے نزویک اس کوزیادہ گنا ہگار بنا تا ہے بہنست اس کے کدوہ اس شم کوتو ڑوے اور اس کا کفارہ اوا کردے جو اس برفرض کردیا گیا ہے۔ ( بخاری ومسلم ) <u>قسون کابیان ک</u>

### توضيح

"لان يسلسج" لمج بيليج سمع اور ضرب سے خت جھڑا کرنے اور کس کام پر آڑ جانے اور ڈٹ جانے کو کہتے ہیں مطلب ہے ہے کو تسلم کی بلیج " لمن بسلسج" لمج بلیج سمع اور ضرب سے خت جھڑا کرنے اور ہے اللہ تعالی کے نام کی عظمت کے خلاف ورزی تو یقینا گناہ ہے کی تشم کھائے اور پھر ضد کر کے اس پر آڑ جائے ہے کین اس گناہ سے وہ گناہ زیادہ ہے کہ کو گی شخص اپنی ہوی بچوں سے قطع تعلق کی شتم کھائے اور پھر ضد کر کے اس پر آڑ جائے اور اُڑ اہی دے بلکہ اس کو چا ہے کہ قطع تعلق کی شتم تو ڑ دے اور فریضے کھارہ جو اللہ تعالی نے مقرر فرمایا ہے وہ اوا کر دے۔
اور اُڑ اہی دے بلکہ اس کو چا ہے کہ قطع تعلق کی شتم تو ڑ دے اور فریضے کھارہ جو اللہ تعالی نے مقرر فرمایا ہے وہ اوا کر دے۔
بعض شار صین نے آئم کے لفظ کو اسم تفضیل کے معنی میں لیا ہے بعض نے "الب صیف احسر من النہ تاہ " کے طرز کرنے فضل یعنی اٹم کے معنی میں لیا ہے ( کذا تی اطبی )

# تنازعه کی صورت میں قشم دینے والے کی نیت کا اعتبار ہوگا

﴿ • ا ﴾ وعنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِيْنُكَ عَلَىٰ مَائِصَدَّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ (رواه مسلم)

اور حصرت ابو ہر بر ہ سکتے ہیں کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تمہاری تسم اس وقت سیح ہوتی ہے جب تمہار اسائقی (لینی قسم ویے والا) تمہیں سچا سمجھے۔(مسلم)

#### تو ضيح

"صاحب " یعنی دوآ دمیوں میں کوئی مائی تنازعہ ہادر مدی مشرکوشم دے رہاہہاں میں شم دیے والے کی نبیت کا اعتبار ہوگائشم
کھانے والے کی نبیت کا اعتبار نہیں ہوگا مشاؤ سم کھانے والا زبان سے بچھالفاظ اوا کر رہاہہاور دل میں کوئی تو رہ یا تا وہل کی نبیت
جھپار ہا ہے تو اس کا اعتبار نہیں مثلاً رسم نے دوشتم ہے کہا کہتم نے میرے گدھے کوئی کر دیا ہے دوشتم نے شم کھائی کہ میں نے گدھا
مثل نہیں کیا اور نبیت میں رستم کے گدھے کے بجائے قریدون کے گدھے کی تسم کھار ہا ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا آنے والی روایت
میں "عملی نبیة المصنف حلف" کے الفاظ کا مطلب بھی بھی ہے "مستخلف" بعین شم دینے والا" ہاں اگر کسی کی تو تافی کا مسئلہ نہ ہویا کوئی شخص مظلوم ہوتو پھر شم میں تو رہیا ورتبا وہل کا اعتبار ہوگا (ملخصاً میں نہاجہ المصابح)

﴿ ١ ا ﴾ وعنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَعِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحُلِفِ (رواه مسلم) اورهنرت ابوبرية كمة بين كرسول كريم على الله عليه ونم خفر ما إنتم كالعتبارتم وحية والحكي نيت بربوتا ب- (مسلم)

# لغوشم پرمواخذه ببیس ہوگا

﴿ ١ ﴾ وعن عَائِشَةَ قَالَتُ أُنْوِلَتُ هَذِهِ اللّهَ "لَا يُوَاحِدُكُمُ اللّهُ بِاللَّهُ فِي أَيُمَانِكُمُ" فِي قَولِ الرَّجُلِ

لَا وَاللّهِ وَبَلَى وَاللّهِ (رواه البخارى)وفِي شَوْح السُّنَةِ لَفُظُ الْمَصَابِيَح وَقَالَ رَفَعَهُ بَعْضُهُمُ عَنْ عَائِشَةَ.

اور حضرت عائشٌ مواوايت م كريدً يت لك أوفِذُكُم اللّهُ بِاللّهُ فِي آيَمَا بَكُمْ "فَيْنَ اللّهُ تَعَالَى تَهَا مَنْ عَائِشَة .

مواخذ ونين كرتا ما سخص كرت مِن نازل هوئى جولا والشّاور بلى والشّرَة المرى المرق السند من بيه روايت بلقظ مصارَحُ قَالَ كَى تُحْمَ مَا وَلِيكُ مِنْ اللهُ مِنْ مَا وَلِي اللّهُ مِنْ مَا مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ لِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

#### توضيح

''لا و الله'' آئل عرب کی بیعادت ہے کہ وہ آئیس میں تُعَلَّور تے وقت بات بات پر ان الفاظ کے ساتھ تھے کہ وہ آئیس میں تُعَلَّور تے میں لا واللہ بلی واللہ بان لوگوں کا ان الفاظ ہے تئم کھانامقصور نہیں ہوتا بلکہ کام میں زور پیدا کرے کے لئے یا بطور تکیکلام اس طرح قتم کھاتے ہیں یہی بمین لغوہے جس میں نہ کفارہ ہے نہ گناہ ہے

ائمہ احناف نے تسم کی اس صورت کو بھی لغوقر اردیائے کہ ایک شخص کسی بات پرشم کھائے اور اس کے خیال میں سیہو کہ بیں صحیح قشم کھار ہا ہوں نیکن حقیقت میں اس کو خلطی ہور ہی ہو بہر حال لغوشم کی اس شرقی سہولت کا مطلب بیٹبیس کہ ایک مسلمان خواہ مخواہ اپنی زبان کو قسموں میں آلودہ رکھے اور جو نہی زبان کھلتی ہے تو کسی قسم سے کھلتی ہے۔

#### الفصل الثاني

﴿ ١ ﴾ عن آبِي هُرَيُرَقَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَحَلِفُوا بِآبَائِكُمُ وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمُ وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمُ وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمُ وَلَا بِاللّهِ إِلَّا وَٱنْتُمُ صَادِقُونُ (رواه ابوداؤ دوالنسائِي)

اور حضرت ابو ہریر ہ کتنے ہیں کے رسول کر بیم سلی الندعلیہ دسلم نے فرمایاتم نہ تواہیے با یوں کی تسم کھا ڈاور نسانی ماؤں کی اور نہ بنوں کی، اور خدا کی تسم بھی اس صورت میں کھا ڈ جب تم سے ہو ( یعنی جھوٹی قسم ند کھا ڈ خواہ اس کا تعلق گزشتہ زمانہ سے ہویا آئندہ زمانہ ہے ) ابودا ڈوینسانی۔

# غیراللہ کے نام کی شم کھانا شرک ہے

﴿ ٣ ا ﴾ وعن ابُنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُولُ مَنُ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّهِ فَقَدُ اَشُرَكَ (رواه الترمذي) السمول كأيماك

ائن تمڑے روایت ہے قرمایا کہ میں نے رسول الله سلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے سناجس نے اللہ سے غیر کی قتم کھائی اس نے شرک کیا۔ (ترندی)

#### توضيح

"فقد انسر کی" مطلب بیہ کیاصل میں محلوف بیمتظم ہوتا ہے بینی جس کے نام کی شم کھائی جاتی ہے وہ معظم بھی سمجھا جاتا ہے اورائ کو ''صاد و نافع'' بھی سمجھا جاتا ہے اس کواہے امور کا ضامن اور بعض دفعہ اس کوغیب وان بھی سمجھا جاتا ہے تو جس شخص نے اللہ تعالیٰ شخص نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو کار تکاب کیا کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بعض صفات میں غیر اللہ کوشر یک کیا اور اس طرح تعظیم میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کوشر یک قرار دیتا شرک نی انتعظیم ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کوشر کی قرار دیتا شرک فی انتعظیم ہے البند افر مایا" فقد اشر کی" اس نے شرک کیا اور اگر اس طرح عقیدہ نہ دو بلکہ صرف قدیم عادت کے مطابق میٹے یا باپ واوا کے ناموں کی شم کھائی تو بیا گر چے گئاہ ہے گئاہ ہے۔

# "امانة" كوشم كھانے كا حكم

﴿ ١ ﴾ وعن بُرَيْدَةَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ حَلَفَ بِالْآمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا.

(رواه ابوداؤد)

الدرهفرت بريدة كميته بين كررسول كريم على الشاعلية كلم في فرمايا جس فحص في المانت كي هم كعالى وه بم من بي نبيل و (ابوداؤو)

### توفتي

"بالامسانة" چونكدامانت اساء الله مي بين به بلك فرائض الله مين سه باس لئه اس طرح من كمان سه منعقد منعقد منبي موى اوريه جوفر مايا كه وعمادات برسم كمات بين كويا مين منعقد منبين بي اس كن كه يدطر يقد عيسائيون كاب وه عمادات برسم كمات بين كويا به غيرالله كه نام كاسم مولى جونا جائز ب-

ہاں اگرامانت کی بجائے کسی نے امائۃ اللہ کہد باادرلفظ اللہ کی طرف اضافت کی تو امام ابوصنیفہ کے نز دیک تشم منعقد ' ہوجائے گی کیونکہ بیاس وقت اسم صفتی بن جائے گاجوا بین سے مشتق ہوگا لیکن دیگر انکہ کے نز دیک اضافت کے ساتھ استعال کرنے سے بھی تشم منعقذ نہیں ہوگی نہ جائے ہوگا اور نہ کفارہ آئے گا۔

''نیس منا'' اس کا مطلب بہ ہے کہ صرف اس تشم سے مسئلہ میں بیٹھ میں اہل اسلام سے طریقہ پڑئیں ہے اس کا مطلب رہیں کہ بد شخص کا فر ہوگیا یا مطلب بہ ہے کہ بدکلام اسلوب تکیم سے طور پر ہے کہ اس مختص کا ہم سے تعلق نہیں ، طاہر ہے کہ کہ جو تحق مجو ک طرف ہے اس طرح اعلان کو سنے گاتو وہ اس فعل کے ارتکاب ہے اپنے آپ کو بچا کرر کھے گایا یہ تشدید و تغلیظ ہے۔

# اسلام سے بیزاری کی شم کا حکم

﴿ ١ ﴾ وعنه قالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ قَالَ إِنَّى بَرِي مِنَ الْإِسُلَامِ فَإِنْ كَانَ كَاذَ كَاذَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ قَالَ إِنَّى بَرِي مِنَ الْإِسُلَامِ فَإِنْ كَانَ صَاحِقًا فَلَنْ يَوْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا (رواه ابوداؤ د والنسائى وابن ماجه)
اوز منزت بريه و كنت بين كرسول كريم ملى التعليه وكم خفر ما يا جونص بيل ك كرااكر من خابيا كيابويابيت كيا موقى مين اسلام سن برى بول ، لبنزا اگر دوا بي وت من جون بتوده ايهاى بوكيا جيها كياس نے كها اوراگر دوا بي بات من جون بتوده ايهاى اين ماجه)
عن مين بين بين اسلام كي طرف يورى طرح والين ندآ سن كار ايوداؤه، نسالى ماين مايه)

### توضيح

''فیان تکان تکاذبا'' اس صدیث کو تحضے کے لئے تتم کی صورت اس طرح ہوگی کہ کسی تحص نے کہا کہا گر بیس نے فلال کا منہیں کیا ہو کینی مثلاً مسلمانوں کے لئے کنوال نہیں کھودا ہوتو میں اسلام سے بیزار ہول اس تتم میں اگر میتحض جھوٹا ہوتو یہ واقعت اسلام سے بیزار ہوگیا۔''فھو تکماقال'' کا بمی مطلب ہے۔

ملاعلی قاری اس صدیث کے اس جملہ کے تحت لکھتے ہیں کہ یہ جملہ تغلیظ وتشدید وتحدید اور زجروتو نیخ کے طور پر ہے اس سے واقعتہ فیخص کا فرنیں ہوا کیونکہ یہ بیمین غموس ہے جس میں گناہ ہے تفرنیس ہے "و ان کسان صدف" اورا گراپنے خیال میں اپنی تشم میں سی ہے ہیں تاس نے اس طرح تشم کھائی کہ اگر میں نے قلال کا مزنیں کیا ہوتو میں اسلام سے بیزار ہوں ، اور نی الواقع وہ سیا ہے اس نے وہ کام کیا ہے تو بھی ہے تھی گناہ سے خالی نہیں روسکتا ہے کیونکہ شریعت نے اس طرح قشم کھائے سے منع کیا ہے اور اس نے اس طرح قشم کھائے سے منع کیا ہے اور اس نے اس طرح قشم کھائی ہے اور گناہ کا اور تکا ہے کیا ہے اور اس نے اس طرح قشم کھائے ہے۔

﴿ ﴾ وعن اَبِي سَعِيُدِ الْتُحَدُّرِيُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْجَتَهَدَ فِي الْيَمِيُنِ قَالَ لَا وَالَّذِى نَفُسُ اَبِى الْقَاسِمِ بِيَدِه (رواه ابوداؤد)

اور حضرت ابوسعید خدریؑ کہتے میں گررسول کر بم صلی القدعلیہ وسلم جب (بعض سوقع پر) اپنی تشم میں زور بیدا کرنا چاہتے قواس طرح تشم کھاتے تھے نبیں اقتم ہے اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ دیمن ابوالق سم کی جان ہے۔ (ابوداؤد) حیث سرم سے الم

# حضورا كرم كى ايك قسم كامطلب

﴿ ٨ ﴾ وعن أبِي هُرَيُرَةَ قَالَ كَانَتُ يَمِينُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَلَفَ لَا وَٱسْتَغُفِرُ

تسول کایمان

اللَّهُ (رواه ابوداؤدوابن ماجه)

اور حفرت ابو ہریرہ کی سیج ہیں کہ رسول کریم کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشم کھاتے ہتے تو آپ کی تشم اس طرح ہوتی تنمی ''لا داستغفرالغد' (ابوداؤد ،ابن ماجہ )

#### توطيح

"لا و است خفو الله" قاضى عمياضٌ فرماتے بيل كه اس كامطلب اس طرح ہے" اى است خفو الله ان كه ان الامو على خلاف ذلك" ليمن بيا گرچه صراحة فتم نه بھى ہوليكن بيمشابه بالقسم ہے كيونكه اس بيس كلام كى انتهائى تا كيد مقصود ہے كه اگر اس ميس ذراخلاف واقعہ بات ہوگئى ہوتو ميس استغفار كرتا ہوں لہذا اس كوشم كے نام سے يادكيا گيا ہے۔

علامہ طبی کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ در حقیقت اس الا استعفر اللہ اس میں قتم پڑی ہوئی ہے اور داستغفر اللہ اس محذوف پر عطف ہے اور عبارت اس طرح ہے "لا اقسیم باللہ و استعفر اللہ" اب تتم کے ساتھ استغفر اللہ اس لئے لایا ہے کہ لا کے ضمن میں جو تنم ہے وہ یمین لغو ہے اور حضور اکرم اکثر و بیشتر یمین لغو کے بعد استغفر اللہ فرمایا کرتے تھے۔ فقم کے ساتھ "انشاء اللہ" ملانے کا تحکم

ا ﴿ ٩ ا ﴾ وعن ابْنِ عُمَرَانَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنِ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللّلَهُ فَلا حِنْتَ عَلَيْهِ (رواه الترمذي وابوداؤ دوالنساني وابن ماجه والدارمي) وَذَكَرَ التّرُمِذِيُ

جَمَاعَةً وَقَفُوهُ عَلَى إِبْنِ عُمَرَ.

اور دعترت ابن عمر سے روابیت ہے کہ رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو کسی بات پر شم کھائے اور شم سے ساتھ این انشاء اللہ بھی کہد ہے تو اس پر حسنت ( کا اطلاق ) نہیں ہوگا ( تریذی ) ابوداؤد، نسائی ، ابن ماجہ ، داری ) نیز امام اتر ندی نے یجھے تھر ثین کے بارہ میں ذکر کیا ہے کہ انہول نے اس روابت کو معترت ابن عمر پر موقوف کیا ہے ( لیمنی ان محد ثین کے زد کی بیردایت معترت ابن عمر کا ارشاد ہے )

## تو ختيح

 ہواس کا کوئی اثر کسی عقد وعہد پڑئیں پڑتا ہے ہم واقع ہوگی کیونکہ تمام امور اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت میں ہیں تو اس کا پڑھنا نہ پڑھنا ہے۔
برابر ہے ہم وغیرہ برقر ادر ہے گی لیکن بیرائے اس ہم کی تمام احادیث ہے خالف ہے۔ اس لئے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔
اب رہی یہ بات کہ انشاء اللہ کے متصل اور منفصل ہونے کی حد کیا ہے تو بعض نے کہا کہ مجلس میں سلسلہ کلام کے جاری رہنے تک اس کا وقت ہے اور جب کلام بدل گیا یعنی دوسرا کلام شروع ہوگیا تو اب انشاء النہ کا اثر ختم ہوگیا احزاف کو بھی مسلک اپنانا ہوگا بعض نے کہا کہ جب تک مجلس قائم ہے تو انشاء اللہ مجلس کے قیام تک مؤثر رہے گا شوافع کو بھی مسلک اپنانا بوگا بعض نے کہا کہ جب تک مجلس قائم ہے تو انشاء اللہ مجلس کے قیام تک مؤثر رہے گا شوافع کو بھی مسلک اپنانا فریق نے مسائل میں مجلس کے اختیام کا اعتبار کیا ہے اور دوسر پڑے گا کیونکہ دونوں کے اصول وقوا عدامی طرح ہیں کہا کی فریق نے مسائل میں مجلس کے اختیام کا اعتبار کیا ہے اور دوسر پر نے مسائل میں مجلس کے اختیام کا اعتبار کیا ہے اور دوسر پر نے گا کیونکہ دونوں نے مسائل میں مجلس کے اختیام کا اعتبار کیا ہے۔

#### القصل الثالث

﴿ ٢٠﴾ عن أبى الآخوَ صِ عَوْفِ بَنِ مَالِكِ عَنْ آبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَارْسُولَ اللّهِ اَرَايُتَ ابْنَ عَمَّ لِى آتِيُهِ السُّالُةَ فَلاَيْعُطِيْتِي وَلَا يَصِلُنِي ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى فَيَاتِيْنِي فَيَسْأَلُنِي وَقَدْ حَلَفْتُ أَنْ لَا اُعْطِيَةُ وَلَا أَصِلَةُ فَالاَيْعُطِيْقِي وَلَا يَصِلُنِي أَنْ لَا اُعْطِيَةً وَلَا أَصِلَةً فَالسَّالُي وَابْنِ مَاجِه ) وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ قُلْتُ يَا فَالَمُولَ اللّهِ يَا تَبْنِي ابْنُ عَمَّى فَاحْلِفُ أَنْ لَا اُعْطِيَةً وَلَا أَصِلَةً قَالَ كَفَّرُ عَنْ يَمِيْنِكَ.

اورالااحوص عوف ابن ما لک اپنے والد (حضرت مالک اسے روایت نقل کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہیں نے عرض کیا اور سول اللہ ا آپ میرے بچا کے بیٹے کے بارے ہیں کیا حکم ویتے ہیں کہ جب میں (اپنی کسی ضرورت کے موقع کیا اس سے ( بچھ مال واسباب ) ما نگانہ ہوں تو وہ مجھ کو ( بچھ ) نہیں ویتا اور میرے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا ہے لیکن جب خوداس کو مجھ ہے کو گئ نم ورت چیں آتی ہے تو میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے ما نگانہ ہے مگر میں نے (اس کے ملل کی سزاو سینے کے لیے ۔ خود تو مجھ کو بچھ ویتا نہیں لیکن مجھ سے ما نگل ہے مگر میں اس بات پر حم کواس کے ملل کی سزاو سینے کے لیے ۔ خود تو مجھ کو بچھ ویتا نہیں لیکن مجھ سے ما نگلے کے لئے آجا تا ہے ) اس بات پر حم کھانی سر دو تا ہے کہ میں نہ تو اس کو ہم تو را بیا کہ کے مقر ما این کہ ساتھ حسن سلوک کروں اور اس کے ساتھ حسن سلوک کروں ) اور حم تو ز نے کہ کا کھارود ووں ۔ (نمائی ، ابن باجہ)

اورائن ماجہ کی روایت میں بیالفاظ ہیں کہ مالک نے کہا کہ میں نے عرض کیا کہ یار سول اللہ: میرے پہلے کا میٹا میرے پالے کا میٹا میرے پالی اس کو پچھودوں گااور نداس کے ساتھ حسن سلوک کروں گا۔ آپ نے نے (بینکر) فرمایاتم اپنی تھم (تو ژدواوراس) کا کفارہ دو۔

ندرول کابیان <sup>۱۳</sup>ی

#### به ع ز\_تد و \_ام او

# باب في النذور تذرول كابيان

قال الله تعالى ﴿ وليو فوا نذورهم و ليطوفوا بالبيت العتيق ﴾ (سورت حج ٢٩)
وقال تعالى ﴿ يوفون بالنذر و يخافون يوما كان شره مستطير أ ﴾ (سورت الدهو)
نذرين نذري بندر باب نعراور ضرب دونول سے نذرہ نئے كمعنى ش ہے باب افعال سے قرائے كمعنى ميں آتا على بال نذر منت مائے كمعنى شي استعال بوا ہا اور نذور جمع كا صيغه لاكرية بتا ديا گيا كه اس كى انواع كثير جي تغير كير مين نذركي تحريف اس طرح نذكور ہے "المنذر ما المؤمه الانسان على نفسه" يعنى غير واجب جيز كوا ہے او پر لازم اور واجب كرنے كانام نذركي تحريف اس طرح نذكور ہے "المنذر ما المؤمه الانسان على نفسه" يعنى غير واجب جيز كوا ہے او پر لازم اور واجب كرنے كانام نذر ہے۔

مثلاً کوئیا یہ کہدے کے میرافلال کام اگر ہوجائے توجھے پراللہ تعالیٰ کے لئے دور دز سےلازم ہیں۔

نذر کی دوشمیں ہیں نذر مطلق اور نذر مقید جہائی شم میں وسعت ہوتی ہے اور دوسری شم میں وسعت نہیں بلکہ جس وشعت نہیں بلکہ جس وشعت نہیں ہا ہے۔ اور دوسری شم میں وسعت نہیں بلکہ جس وشت کی نذر مانی اسی وقت پر ادا کرنا ہوگا۔ غیراللہ کے نام کی نذر و نیاز حرام ہے خواہ نفتہ پیسہ کی صورت ہیں ہویا و نئے حیوان کی صورت میں ہویا کوئی و گیر صورت ہوسب حرام ہیں نذر کے صورت میں ہویا کوئی و گیر صورت ہوسب حرام ہیں نذر کے سے ضرور کی ہے کہ وہ الیمی طاعت میں ہوجس کی جنس کا تھم شریعت میں ہوا ہو صفلا نماز روز و وغیر وللذا پینز را ازم نہیں کہ کی لئے ضرور کی ہے کہ وہ الیمی طاعت میں ہوجس کی جنس کا کھم شریعت میں ہوا ہو صفلا نماز روز و وغیر وللذا پینز را ان کی تمام تفصیلات شم کے ابتدائی مباحث میں گذر چکی ہیں۔

و سے جب صاحب مشکوۃ نے بہال مستقل طور پرنذ روں کا باب رکھا ہے تو اس گوشم کے باب میں قشم کے عنوان کے تحت ذکر نہیں کرناچا ہے تھا شاید و ہاں کا تبین سے معمو ہو گیا ہوگا شنخ عبدالحقؒ نے امنسعة المسلمعات ہیں لکھا ہے کہ و ہاں نذر کا بیان عمنی طور پر تھااصل بیان قشم کا تھااور یہاں نذرکوستقل الگ ذکر کیا ہے۔

#### نذر ماننے کا پس منظر

#### الفصل الاول

﴿ الجهعن آبِي هُرَيُرَةَ وَابُسِ عُسَمَ وَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنُذُووا فَإِنَّ النَّذُو

لَايُغْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَيُّنَا وَإِنَّمَا يُسْتَخُرِّجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيُلِ (منفقِ عليه)

حصرت ابو ہربری اور حصرت ابن عمر و و توں راوی بین کدرسول کریم صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا تم نذر نہ مانو کیونکہ نذر تقدیر کی کسی چیز کود در ٹیس کرتی البتہ نذر کے ذریعہ بخیل کا ( کیجے مال ضرور) خرج ہوتا ہے۔ ( بخاری وسلم )

## توضيح

" لا تنذروا" نذکوره حدیث کے الفاظ میں نذر کی ممانعت صراحت کے ساتھ مذکور ہے حالانکہ قرآن عظیم نذر کے جواز اوراس کی ایفاء کا عظم دیتا ہے نیز احادیث کثیرہ سے نذر کے جواز کا پیتہ چاتا ہے۔اس اعتراض کا جواب بیہ ہے کہ درحقیقت یہاں اس حدیث میں تی اور بخیل و کنجوں آدمی کا موازنہ کیا گیا ہے اور دونوں کا نقابل بیان کیا گیا ہے کہ تی آدمی کی شان بیہ ہے کہ وہ بغیر غرض اور بغیر لالجے اور بغیر نذر کے اللہ تعالی کے راہتے میں مال لٹاتا ہے وہ صرف اپنے رب کو راضی کرنا جا ہتا ہے اور مال دینے کی عوض کوئی شرطنبیں لگاتا ہے۔

لیکن بخیل اور بخوس کھی چوں کواس کی توفیق نہیں ہوتی ہوہ اگرائے مال کوخرج کرنا بھی چاہتا ہے تواس کے لئے نذر کوواسط بینادیتا ہے اور قبلی اغراض کی برآری کے لئے کہتا ہے کہا گراللہ تعالی نے میرا کام کردیایا سنقصان سے بچالیا تو میں اس کے نام پراتنا پیدخرج کردوں گا تواس حدیث میں تی کی صفت ایٹار کا بیان ہے اور کنوس کے اغراض ومقاصد اور لئی جسودا گری کا بیان ہے اور کنوس کے اغراض ومقاصد اور لئی جسودا گری کا بیان ہے اس پورے ہیں منظر کوسا سے رکھ کرحدیث شریف میں نڈر کی ممانعت کردی گئی ہے اور اس وجہ ہے بعض علاء نے مطلقاً نذر مانے کو کم رو انکھا ہے۔ لیکن میچ بات بیہ کے داصولی طور پر'' نذر' ایک مشروع اور جائز امر ہے البتہ جھنے اربی وجو بات کی وجو ہات کی وجہ سے نذر کر وہ ہو جاتی ہے۔

ﷺ چنانچہ قاضی عیاضٌ فرماتے ہیں کہ جب نذر ماننے والے نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ میرا کام کروے گا تو میں یہ کام کردوں گاور نہمیں کروں گااس طرح شرط فگانے ہے اخلاص ختم ہوجا تا ہے تو نذر مکروہ ہوجاتی ہے۔

الله علامه طبی قرماتے ہیں کہ اگر نذر مانے والے کا پر عقیدہ ہو کہ نذر ہے تقدیرالی بدل جائے گی اورخود یہ تذر انعاور صارب ( جلب منفعت اور دفع معزت کا کام کرتی ہے ) تواس طرح نذر ماننا حرام ہے اورا گرنذر ماننے ہیں عقیدہ تو خراب نہ ہو گرصرف خود غرضی اور مطلب برآ ری مقصودہ و تو بیند رکم روہ ہے کیونکہ نیت میں خلوص نیس اورا گرخالص نیت ہے اطاعت کی غرض سے نذر مانتا ہے تو یہ مستخب ہے ، بہر حال حدیث نہ کور میں غلاعقیدہ کی وجہ سے نذر کی ممانعت آئی ہے اور خلوص نیت کے ساتھ منذر کی ترخیب دے دی گئی ہے مطلق نذر ہے منع کرنامقصود نہیں ہے ذریج میں دوسے میں دوسے ن السندر الا یہ عندی من القدد شیا " کے الفاظ ہیں جس علت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس سے علامہ طبی کی تفصیل و تو ضبح کی تا ند ہوتی ہے۔

## نذرمعصيت مين كفاره كاحتكم

﴿٢﴾ وعن عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيِّعَ اللَّهَ فَالْيُطِعُهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَيْعُصِهِ (رواه البخاري)

اور حضرت عائش سے روایت ہے کہ رسول کر بیم صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا جو محف ایسی نذر مانے جس سے اللہ تعالیٰ ک اطلاعت ہو تی جو تو اسے جائے کہ دواس کی اطاعت کرے ( یعنی اس نذر کو پورا کر رے ) اور جو محف ایسی نذر مانے جس سے انقد تعالیٰ کی معصیت ( نافر مانی ) ہوتی جو تو و واسکی نافر مانی نذکر ہے ( یعنی ایسی نذر کو بور نذکر ہے ) ( جفاری )

# تو صبح

''فیلایعصه'' اس پرسب کا تفاق ہے کہ معصیت کی نذر ما نتاجا ئزئبیں ہے مثنا پینڈرنسی نے مانی کے اگر میرا آئم شدہ بیٹائل گیا تو میں شاہ دولہ کے مزار پر چادر چیز ھاؤں گا قص کرول گا ، اس نذر کا پورا کرنائسی کے رویک جائز نبیس ہے لیکن انخدا ف میں ہے کہ معصیت کی نذر میں کفارہ ہے یائمیں ہے۔

#### فقهاء كااختلاف

ا مام شافعی اورامام ما لک کے نز ویک ندمعصیت کی نذرجائز ہے تدا س کا پورا کرنا جائز ہے اور نداس میں کفارہ ہے۔ امام ابوحشیفیاً اورامام احمد بن ضبل فر ماتے ہیں کے معصیت کی نذ کا تو ژنا شروری ہے اور پھروس کا کفار واوا کرنا بھی واجب ہے جو کفارہ سمین ہے۔

#### ولائل

آمام شافع اورامام مالک زیر بحث حدیث سے استدا س کرتے ہیں نیز آئے والی عمران بن صین کی حدیث تمبر اسے بھی استدلال کرتے ہیں طرز استدلال اس طرح ہے کہ بہاں کارہ و و کرنیں ہے اگر نذر معصیت میں کفارہ ہوتا توا حادیث میں اس کا تذکرہ ہوتا۔ امام ابوضیفہ اور امام احمد کے حضرت عقبہ بن مام کی حدیث تمبر اسے استدلال کیا ہے الفاظ یہ ہیں استحفاد فائسند کو کا تذکرہ کفارہ الیسسن کی خضرت میں شدی حدیث تمبر اسے استدلال کیا ہے جس میں صاف الفاظ ہیں کہ "لاندر فی معصیہ و کفارہ نہ کفارہ الیسسن "ای کے ساتھ حضرت این عباس کی حدیث تمبر اسے استدلال کیا ہے۔ اندام میں کھارہ کی نذر ہے تا ہوتھی کا دو میں کچھ فرق کیا ہے وہ یہ کہ اس نذر میں اگر معصیت لذات یعنی شریب خمریاز ناکر نے کی نذر ہے تو نداس کا پورا کرنا جائز ہے نداس میں کفارہ ہے اورا گرنذر میں معصیت لغیرہ ہے مثلاً عمیدین

یاایا م تشریق میں روز وں کی نذر مان لی تو اس کے تو ڑنے میں کفارہ پمین آئے گااس طرح دونوں تشم کی روایات پڑھل ہو گیا۔

جواب:

باتی مذکورہ زیر بحث صدیت میں کفارہ دیئے نہ دینے کا ذکر اگر نہیں ہے تو عدم ذکر عدم تھم کی دلیل تو نہیں ہوتی اگر زیر بحث صدیت میں کفارہ کا ذکر کا اس کا ذکر موجود ہے للبذا کفارہ دینے کا تھم اپنا ناپڑے گا ان حضرات بحث صدیت میں کفارہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے۔ نے جو حضرت عمران بن حصین کی روایت ہے استعمال کیا ہے اس کا بھی بھی جواب ہے۔

لطيفه

تُنَجَعَ بین امام ابوصنیف ی شخصی کے پاس آئے اور نذر معصیت کا مسکد بوجھا انہوں نے فرمایا کہ جب گناہ اور معصیت کا مسکد بوجھا انہوں نے فرمایا کہ جب گناہ اور معصیت کی نذر مانی جائے تواس میں کچھ بھی کفارہ وغیرہ نہیں امام ابوصنیفہ نے فرمایا کہ پھر ظہار میں کفارہ کیوں ہے حالانکہ وہ بھی گناہ ہے کیونکہ اپنی بیوی کو مال کہنا کتنا براہے ؟ شعبی حیران ہوئے اور فرمانے گئے "انت من الآر انہین" آ ہا اصحاب رائے میں ہے ہیں۔ شخصی امام ابوصنیفہ کے استاذیں۔

﴿٣﴾ وعن عِـمُوَانَ بُنِ حُصَيُنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاوَفَاءَ لِنَذُرٍ فِي مَعُصِيَةٍ وَكَافِي مَالَايُمُلِكُ الْعَبُدُ(رواه مسلم)وَفِي رِوَايَةٍ لَانَذُرَ فِي مَعُصِيَةِ اللَّهِ .

اور حضرت عمران این حصین سے روایت ہے کہ رسول کریم صلّی الله علیه وسلم فے فر مایا جونڈر کناه کاباعث ہواس کو پورا کرنا جائز نہیں ہے اور نداس چنز کی تذریوری کرنا جائز ہے جس کا بنده ما لک ندیو۔ (مسلم)

# قسم اورنذر کا کفارہ بکساں ہے

﴿ ٣﴾ وعن عُقُبَةَ بُنِ عَامِرٍ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَفَّارَةُ النَّذِكَقَارَةُ الْيَعِيْنِ (رواه مسلم)

اور حغرت عقبدابن عامر (سول کریم ملی الله علیه و کلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا نذر کا کفارہ قتم کے کفارے مسلم)

# ناممكن باتول كى نذركو بورانه كرو

﴿٥﴾وعن ابْسِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ إِذَاهُوَ بِرَجُلِ قَائِمٍ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا اَبُواِسُرَائِيْلَ نَذَرَ اَنْ يَقُومَ وَلَا يَقُعُدَ ولا يَسُتَظِلُّ وَلَا يَتَكَلَّمَ وَيَصُومَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ نذرول كابيان الدرول كابيان

وَسَلَّمَ مُرُوهُ فَلَيَتَكَلَّمُ وَلُيَسُتَظِلُّ وَلُيَقُعُدُ وَلُيُتِّمَّ صَوْمَهُ (رواه البخاري)

اور هنرت این عبای فرماتے میں کر (ایک دن) بی کریم سنی القدعایہ اسم قطبدار شادفر مار ہے تھے کہا جا تھے۔ آپ کی انظر ایک فخص پر پڑی جو کھڑا تھ آپ نے اس فخص کے بارہ میں دریافت فرمایا کہ (اس کا نام کیا ہے اور بیاس وقت کھر ایک فخص پر پڑی جو کھڑا تھ آپ نے اس فخص کے بارہ میں دریافت فرمایا کہ این نام کیا ہے اور بیاس وقت کیوں کھڑا ہے؟ ) تو لوگوں نے بتایا کہاس کا نام ابوا سرائیں ہے اور اس نے بینفر رمانی ہے کہ کھڑا دریا گا در (بینکر) مایا ہوں نے بینفر اور بینکر) موزے رکھے گا رسون کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے (بینکر) فرمایا کہاں ہے کہو اور نے اسامیا میں آئے ، بینفراور اپناروز واپوراکرے رابخاری)

تو ضيح

اس عبارت ہے معلوم ہوا کہ ببدل جماعتوں کو جلا نااوران کومشقت میں ڈالنا جبکہ تمام سہولیات موجوہ ہوں میکل بجیشے ہے شریعت کا واضح تھم ہونا جیا ہے اجتہاد کی ضرورت بیبال نہیں ہے۔

# مشى الى بيت الله كى نذر كائتكم

﴿ الله وعن آنَسِ آنَ النّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاى شَيْخًا يُهَادى بَيْنَ إِنْتَيْهِ فَقَالَ مَا بَالُ هَلَا اَفَالُوا فَلَا أَنْ يَمُ شِى قَالَ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ تَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْرَهُ اَنْ يَرُكُ بَ (متفق عليه) وَفِي دِوَ ايَةٍ لِمُسُلِم عَنُ أَبِي هُويُوهَ قَالَ إِرْكَبُ أَيُّهَا الشَّينَ عُلِنَّ اللَّهُ غَنِي عَنْكَ وَعَنُ فَلُوكَ اللهُ عَنِي وَايَةٍ لِمُسُلِم عَنُ أَبِي هُويُوهَ قَالَ إِرْكَبُ أَيُّهَا الشَّينَ عُلِنَّ اللهُ عَنِي عَنْكَ وَعَنُ فَلُوكَ اللهُ عَنِي عَنْكَ وَعَنُ فَلُوكَ اللهُ عَنِي وَايَةٍ لِمُسَلِم عَنُ أَبِي هُويُوهَ قَالَ إِرْكَبُ أَيُّهَا الشَّينَ عُلِنَّ اللهُ عَنِي عَنْكَ وَوَانَ اللهُ عَنِي وَعِي اللهُ عَنِي وَعَلَى اللهُ عَلَي عَلَى اللهُ عَلَي عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَنِي وَاعْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنِي عَنْكَ وَعَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَنِي عَنْكَ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَنِي عَنْكَ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

# . توضيح

'دای منبخا'' شخ ہے مراد بوڑ ھااور کمز ورخمض ہے '' بھادی'' یہ جمول کاصیفہ ہے دوآ دمیوں کے کندھوں پر دونوں ہاتھ رکھ کرمشکل ہے چلنے کو کہتے ہیں'' بیس ابنیہ '' کالفظ اس پر دلالت کرر ہاہے کہ ان کوئٹنی تکلیف تھی'' بال'' جمعنی حال ہے اور ''نفسہ'' تعذیب مصدر کے لئے مفعول ہے۔

اگرکسی نے زیارت بیت اللہ کے لئے پیدل چلنے کی نذر مانی اور یوں کہا کہ میں بیادہ پابیت اللہ جاؤں گا' تو اس بارے بین علاء کرام کے اقوال مختلف ہیں امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر پیدل جانے کی قدرت وطاقت ہے تو جائے ور نہ بخز اور مجبوری کی صورت ہیں سوار ہوجائے اور تذر تو فرکر دم اواکر ہے اور یہی اس کا کفارہ ہے امام شافعی کا ایک قول بہ بھی ہے کہ بخز کی صورت میں ہونیس اور قدرت کی صورت ہیں اگر نذر تو فرکر سوار ہوا تو دم ہے۔ امام ابو صنیفہ قرماتے ہیں کہ اس طرح نذر کے بعد بیدل چلنے کی قدرت ہو یا نہ ہواس خص پر پیدل چلنالاز منہیں ہے بلکہ اس کو اختیار ہے کہ وہ سوار ہوکر سفر کرے نذر کے بعد بیدل چلنے کی قدرت ہو یا نہ ہواس خص پر پیدل چلنالاز منہیں ہے بلکہ اس کو اختیار ہے کہ وہ سوار ہوکر سفر کرے اور ایک دم بطور کفارہ اور کی اس پر عمل نہیں کرتا اور اس نذر کو تو زتا چا ہتا ہے تو دہ کیا کر نے تو شوافع فرماتے ہیں کہ مجبوری پاپیادہ جلنالازم ہے ہیں کہ بیدل چلنے پر قدرت کی صورت میں دم ہے اور مجبوری نہ ہونے کی صورت میں بیدل چلنے پر قدرت کی صورت میں دم ہے اور مجبوری نہ ہونے کی صورت میں بیدل چلنا ہونے اپنا اس بیت اللہ تا ہے ہیں کہ بیدل چلنے پر قدرت بیا وجودا گر بیخص اس نذر کو تو زتا چا ہتا ہے تو ایسا کرسکتا ہے البت آیک دم اواکر تا ہو گااون فی دم کری کی بیدل جاتے ہیں کہ بیدل چلنے پر قدرت بیا وجودا گر بیخص اس نذر کو تو زتا چا ہتا ہو تو ایسا کرسکتا ہے البت آیک دم اواکر تا ہو گااو فی دم کری باوجودا گر بیخص اس نذر کو تو زتا چا ہتا ہو تو ایسا کرسکتا ہے البت آیک دم اواکر تا ہو گااو فی دم کری ا

غررول كأبيان

ہاں بدند کا ذکر ہے تو وہ مستحب ہے۔

سوال

یبال بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ نذرتو اس چیز کی مانی جاتی ہے جس کی جنس میں سے کوئی فعل شرعاً واجب ہواور بیت اللہ کی طرف بیدل سفر کرنا کوئی واجب فعل نہیں ہے تو قیاس کا نقاضہ یہ ہے کہ اس فخص پراس نذر میں پھی بھی لازم نہ ہو حالا نکہ عام علماء کے نزدیک اس نذر کے تو ڑنے میں اس فخص پردم لازم ہے۔

جواب

قیاس کا تقاضہ تو یک ہاوراہیا ہی ہونا جائے تھالیکن استحسان لیعنی قیاس نفی کی وجہ سے بینذ رمعتبر قرار دیدی گئی ہے کیونکہ لوگوں کے عرف میں اس طرح کے الفاظ ادا کرنے سے قج یا عمرہ لازم سمجھا جاتا ہے اور قتم اور نذر میں عرف کا بوا وخل ہے دوسری وجہ بیہ ہے کہ مفترت علی سے ایک اثر منقول ہے کہ اس طرح نذر مانے سے قج یا عمرہ لازم آتا ہے تو اس وجہ سے بھی قیاس کوچھوڑ دیا گیا ہے۔

سوال

جب نذرتوڑنے کا کفارہ متم توڑنے کے کفارہ کی طرح ہے تو پھراس نذر کے تو ڈنے کی وجہ سے دم کیوں لازم آتا ہے کفارہ تتم کیوں نہیں آتا؟

جواب

اس سوال كا جواب يه ب كهنذ ركابيمعالمه في وعره سه وابسة ب اور في وعمره ش جب نقصان آتا ب تواس كودم سه وابسة ب اور في وعمره ش جب نقصان آتا ب تواس كودم سه بي بوراكيا جاسك بي بوراكيا جاسك و خداهي و جاجة المصابيح محتصراً "

باتی جس نے پیدل تج کی ندر مانی تو اس پر لازم ہے کہ کھر سے طواف زیارت تک پیدل جائے بھی دائے ہے دارگر ہے اور آگر بی نذر عمرہ کی مانی تو سرمنڈا نے تک پیدل رہے۔ آگر کس نے کہا کہ جھے پر بیت اللہ تک پیدل چانا اللہ کے لئے نذر ہے تو اس کی نیت کا اعتبار ہوگا کہ اس نے جج کی نیت سے کہا تھا یا عمرہ کی نیت سے کہد یا تھا یا در ہے یہ پیدل نذراس وقت لازم آئے گی جب کس نے مشی الی بیت اللہ کے الفاظ اوا کرد ہے تو بچھے لازم آئے گی جب کس نے مشی الی بیت اللہ کے الفاظ اوا کرد ہے تو بچھے اللہ عمرہ کی الفاظ اوا کرد ہے تو بچھے اللہ عمرہ کی الفاظ اوا کرد ہے تو بچھے کہ اللہ بیت اللہ کے الفاظ اوا کرد ہے تو بچھے کہ اللہ عمرہ کی اللہ عمرہ کی الفاظ اوا کرد ہے تو بچھے کہ کہ بیت اللہ کی بیت اللہ کے الفاظ اوا کرد ہے تو بچھے کے اللہ بیت اللہ کے الفاظ اوا کرد ہے تو بچھے کہ کہ بیت اللہ کے الفاظ اوا کرد ہے تو بچھے کہ کہ بھو کے اللہ بھو کہ بھو کہ کہ اللہ بھو کہ کہ بھو کہ کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ کہ بھو کہ بھو کہ کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ اور کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ کو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو کہ بھو

## تذر ماننے والے کے ورثاء پرنذر پوری کرنا واجب ہے یا تہیں؟

﴿ ﴾ وعن ابُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعُدَ بُنَ عُبَادَةَ إِسْتَفْتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذُرٍ كَانَ عَلَى أُمَّهِ فَتُوقَيِّتُ قَبُلَ أَنُ تَقْضِيَهُ فَافَتَاهُ أَنْ يَقُضِيَهُ عَبُهَا (منفق عليه)

اور حضرت انن عبائ سے روایت ہے کہ سعد بن عباد ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس نذر کے بارو میں۔ مسئلہ بو جیما جوان کی ماں نے مانی تھی اور اس کو پورا کرنے سے پہلے وہ مرکئی تھیں چنا تھے بخضرت کے سعد کو بیافتوی ویا کہ وہ اپنی ماں کی طرف ہے اس نذر کو بورا کریں۔ (بتاری وسلم)

> تو ضيح لو علي

" فافساه ان بيقضيه عنها" حضرت سعد بن عبادةً كى والده نه كيا نذر مانى تقى اس باره يس كوئى بقينى وضاحت تبيس لمي بعض علماء نه فرمايا كداّ پ نے روز در كھنے كى نذر مانى تھى بعض علماء كہتے ہيں اعماق عبدكى نذر تھى بعض نے كہا كەصدقتہ كى نذر مانى تقى۔

سیم سیمی بات میرے کدان کی نذرہ ہم تھی نذر معین اور نذر مطلق کا تذکرہ بھی نہیں تھا دار قطنی میں ایک روایت ہے کہ بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصرت سعد سے فرمایا کدا پی والدہ کی طرف سے کنواں کھود کر وقف کر دو چنانچہ آپ نے ایسای کیااور پھر فرمایا کے '' یہ سعد کی والدہ کے لئے ہے''

اب يهال سے بيمسلديان كياجاتا ہے كواگركسي خص نے نذر پوراكرنے كى وصيت كى تو ويكھاجائے گا اگر نذركا تعلق مال سے بيتوميت ہے اوراگرميت كورئاء پرتيل تھم لازم ہاوراگرميت كامال نيس ہے تو ورثاء پر اس نذركى ايفاء كازم نيس ہے، ہال اگر ورثاء بطورا حسان ايفاء كرنا چاہتے ہیں تو بيترع اوراحسان كامال نيس ہے تو ورثاء پر اس نذركى ايفاء كازم نيس ہے، ہال اگر ورثاء بطورا حسان ايفاء كرنا چاہتے ہیں تو بیترع اوراحسان ہے اوراگر نذركا تعلق مال سے بجائے عبادات بدنيہ ہے ہوتواس كى وصيت پوراكر نا جمہور علماء كے مزد كي جائز نيس ہے كيونكہ "لا يصلى احد عن احد ولا يصوم احد عن احد عن احد عن احد ولا يصوم احد عن احد عن احد الله عن احد عن احد الله عن احد عن احد عن احد الله عن الزم ہے۔

### ايصال تواب كامسئله

اس حدیث کاشاروں سے علماء نے ایصال تو اب کا مسئلہ تکالا ہے ایصال تو اب کا مطلب یہ ہے کہ زندوں کے اعمال کا تو اب مردوں تک پہنچتا ہے یا نہیں اس مسئلہ میں عرب وتھم کے علماء میں دوسم کی آراء چلی آرای ہیں مصرے ایک عالم محمد احمد عبدالسلام نے اس مسئلہ پرایک کتاب کھی ہے جس کا نام ہے" المقواء فی للاموات ہل یصل نو ابھا المبھم ؟" یہ کتاب آدمی ہے محمد یاوہ الیسال تو اب کے انہات میں ہے۔ اور آدمی ہے کہ کہ آخری حصد ایصال تو اب کے اثبات میں ہے۔ میں اس مسئلہ کی تعمیل بیان نہیں ایس مسئلہ کی تعمیل بیان نہیں

کرسکتا صرف آتی ہات ہے کہ اتل انسنت والجماعت اور معنز لد کے در میان گزشتہ زبانوں میں بیاختلا فات زوروں پر تھے معتز لد ایصال تو اب کا اٹکارکرتے تھے اور اہل سنت اثبات کرتے تھے، اب تو علاءان مسائل کے لئے قارغ بھی نہیں ہے۔

بہر حال عمبادات مالیہ پر اجماع ہے کہ اس کا تواب مردوں تک پنچتا ہے اور عمبادات بدنیہ بیس فرائض وسنن اور واجہات کا تواب کی دوسر کے توئیس بخشا جا سکتا کیونکہ یہ برآ دمی کا ذاتی عمل ہے اور اس کی اپنی ذید داری ہے اب بات نوافل کی رہ گئی مثلاً نظی نماز روزہ تلاوت قرآن پاک وغیرہ تو جمہور علاء اس کے ایصال تواب کے قائل و عامل میں البتہ امام شافعیؒ کی رہ گئی مثلاً نظی نماز روزہ تلاوت قرآن پاک وغیرہ تو جمہور علاء اس کے ایصال تواب سے تعاقل ہیں البتہ امام شافعیؒ کی طرف منسوب ہے کہ وہ تلاوت قرآن کے ایصال ثواب کے قائل نہیں ہیں لیکن ایصال ثواب سے متعلق بہت احادیث وارد ہیں جوان پر ججت ہیں یہی وجہ ہے کہ اکثر شوافع نے اس مسئلہ ہیں اپنے امام کا ساتھ نہیں دیا ہے۔

خلاصہ یہ کہ اگر تعین تاریخ کوکئی شخص ضروری نہیں تجھتا ہو جیسے اہل ہوعت کے ہاں تیجہ ساتو ال، چالیہ والہ اور گیار عوال تعین کے ساتھ وہ فروری تجھتے ہیں تو بھر ایصال تو اب درست ہمروے کو تو اب بہنج جائے گاہاں اگر مردے کے ایسال تو اب کے لئے تعم کہ ایا عوض لینا جائز نہیں ہے اگر عوض لیا تو تو اب نہ قاری کو ملے گا اور نہ مردے کئے تھا ایا عوض لینا جائز نہیں ہے اگر عوض لیا تو تو اب نہ قاری کو ملے گا اور نہ مردے کو ملے گا۔ ہاں اگر تیرک کے طور پر ختم قرآن ہو مثلا نے مکان ودکان میں ہتو تلاوت سے برکت آجاتی ہے اس کے عوض میں کھانا جائز ہے بشر طیکہ نابالغ تیہوں کا مال نہ ہوایسال تو اب کے ختم قرآن کے لئے شرط ہے کہ ہر تم کی ممود و نمائش اور اشتہار و تشہر اور غرض واغراض سے پاک ہو ور نہ جائز نہیں ہوگا نہ تو اب ہوگا ایسال تو اب اگر کئی اموات کے لئے کیا جائے تو حضرت گنگو گئی کے فتو کی کے مطابق یہ تو اب سب پڑھیم ہوگا دیگر مفتیان حضرات کا خیال ہے کہ ہرا کیک کو پورا لئے گا مثلا مردوں کو ایک قرآن کا تو اب بغشا تو ہرا کیک کو پورا لئے گا مثلا مردوں کو ایک قرآن کی گئی اور بی تو تھر میں کھا ہوں مسائل کے لئے فتا دی رشید یہ کو گھر لیا جائے قصوصا ص ۲۳۰ و غیرہ ۔

عقو درہم المفتی وغیرہ کتب ہے ایک ضابطہ معلوم ہوتا ہے جو استجار علی الطاعات ہے متعلق ہے کہ ہروہ طاعت و عبادت کہ اگراس پراجرت نہ کی جائے تو اس طاعت اور منصب شریعت کے تم ہوجائے کا خطرہ ہے تو اس پراجرت لیمنا بدرجہ مجوری متاخرین کے نز دیک جائز ہے جیے امامت ، او ان تعلیم تعلم اور تدریس ہے اور اگر شریعت کا کوئی منصب ختم نہیں ہوتا ہے جیے تراوی اور کی سال تو اب کے ختمات وغیرہ تو اس پراجرت لیمنا جائز نہیں ہے کوئکہ تراوی تو چھوٹی سورتوں ہے بھی پڑھائی جائی اور تعویذ ات بیرطا عت نہیں بلکہ ایک علاج ہے اس پراجرت لیمنا جائز ہے جو ام الناس کے نزدیک ہاعث طعن ہے۔

## صدقه کرنے میں اپنی ضرورت کو محوظ رکھنا جا ہے

﴿ ﴾ وعن تحصّب بُسِ مَالِكِ قَالَ قُلُتُ يَارَسُولَ اللّهِ إِنَّ مِنْ تَوُبَتِى اَنْ اَنْحَلِعَ مِنْ مَالِى صَدَقَةُ اِلَى اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا يُكُ بَعُضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ فَلُتُ فَالِّي مَعْقِ عَيْرٌ لَكَ فَلْتُ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ مَا يَعْقِ مَا لِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ فَلُتُ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَا مُعَلَّقُ مِنْ حَدِيْتٍ مُطَوَّلٍ.

اور صفرت کعب این ما لک کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ پارسول اللہ! میری مکمل اور بوری طرح تو بدکا تقاضا تو یہ ا ہے کہ میں اسپنے سارے مال ہے دست کش ہوجاؤں اور اس کوالقداور اس کے دسول کے لئے خیرات کردوں دسول کر میں اسپنے سار کریم صلی اللہ علیہ دسلم نے فرما یا کہ تمہارے تق میں بہتر سے کہتم کچھ مال دوک لومیں نے عرض کیا میں اپنا خیبر کا حصد دوک لیتا ہوں۔ ( بخاری وسلم ) بیدوایت ایک طویل حدیث کا کھڑا ہے۔

توضيح

"ك عب بن مالك " تبوك كے لئے آنخضرت كى طرف سے نفير عام كااعلان ہو گيا تھااس لئے ہر عاقل بالغ مردير جہادييں نکلنا فرض عین ہو چکا تھا حضرت کعب بن مالک اوران کے دوساتھی حضرت ھلال بن امیداور حضرت مرارہ بن رہیج رضی انٹستھم جھے رہ گئے تھے ان تینوں کے نام یا در کھنے کے لئے لفظا'' مکہ'' کو یا در کھا جائے کیونکہ ہرایک کے نام کا پہلا حرف اس لفظ میں موجود ہے ای طرح معراج میں کون ہے آسان میں کس بی کے ساتھ حضور سلی اللہ علیہ دسلم کی ملاقات ہو کی تھی جس کا احادیث میں ترتیب سے واقعہ بیان کیا گیا ہے تواس کو یادکرنے کے لئے" اعیہ اھے۔ " کاجملہ یا درکھا جائے اس جملہ کاہر بہلاحرف آ سانوں کی ترتیب کے ساتھ اس نبی کے نام کے پہلے حرف ہے موافق ہے۔مثلاً الف آ دم علیہ السلام کے لئے ہے اور پہلے آ سان میں ملاقات ہوئی تھی۔ ای طرح قابیل وھابیل میں قاتل معلوم کرنے کے لئے قاف کوذہن میں رکھا جائے کہ جس کے نام میں پہلاحروف قاف ہےوہ قاتل ہےای طرح جلالین کے دومصنف جلال الدین سیوطی اورجلال الدین تحلی میں حروف ہجا کے اعتبارے پہلاحرف مین ہے دوسرامیم ہے تو پہلے حصہ کا مصنف سیوطی ہے دوسرے کا محلی ہے اس طرح تعم فعم ماسع ، زید، ان حردف میں ہرنبی کے نام اوران پر نازل شدہ کتاب اورزبان کی طرف اشارہ ہے مثلاً ' دتیم'' کود کیھئے' کے ' تورات عجرانی میں میم موی پر نازل ہوئی ''دفعم'' میں ف فرقان ،ع عربی میں'' م' محرصلی الله علیہ وسلم پر نازل ہوا۔'' است' الف انجیل ہین سریانی زبان میں عصیمی علیہ السلام پر نازل ہوئی" زید'میں زبور' تی' مینانی زبان میں دال دلا دعلیہ السلام پر نازل ہوئی ہے بہرحال حضورا کرم نے حضرت کعب کوسارا مال صدقہ کرنے ہے نع فرمادیا اور صدیق اکبرکی تعریف فرمائی جبکہ آپ نے غز ہتوک کے موقع پرسارا مال پیش کیاوجہ فرق یہ ہے کہ ہرا یک کی ایمانی کیفین۔ اللہ الگنتی ۔ اس حدیث کاتعلق باب اُننذ ورے اس طرح ب كه حضرت كعب كامال چيش كرنا گويانذ ركي وجه ي قعا\_

#### الفصل الثاني

﴿ ﴾ ﴾ وعن عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَانَذُرْ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَارَتُهُ كَفَّارَةُ \* الْيَعِيْنِ (رواه ابوداؤد والترمذي والنسائي)

حضرت عائشتہ مہتی تیں کہ رسول کر یم صلی اللہ عالیہ وسلم نے فر مایا گناہ کی نذر کو پورا کرنا جائز نبیش ہے اوراس نذر کا کفارہ متم کے کفارہ جیسا ہے۔(ابوداؤہ، تریذی انسائی)

### غيرمعين نذركا كفاره

## توطيح

"لم بسمه" لینی نذر کومطلق جیوز اسمی خاص فعل کا تا منیس لیا کے جمھ پراللہ کے لئے روز وہے یا بچے ہے یا عمرہ ہے لیکن اگرول میں کسی چیز کی نیت ہوتو اس پر عمل کرنا ہوگا ور ندیہ نذر مطلق ہے اس کا کفارہ کیمین کے کفارہ کی طرح ہے اس حدیث کا یہ مطلب امام ابوصلیفیڈا و رامام مالک کے بال ہے شوافع معنز است کے نزدیک اس حدیث میں نذر لیاج وجدال کا بیان ہے یعنی کسی شخص نے نذر مائی کے اگر میں نے فلال شخص سے کلام کیا تو مجھ پرایک ماہ کے روزے یا حج لازم ہو اب اگر اس نے کلام کرلیا اور نذر توڑ و یا تو اس پر کفارہ لیمین آئے گا فلام حدیث میں 'لم سمہ' اے الفاظ ہے احداث و مالئیہ کی رائے کی تا تمیر ہوتی ہے۔

20 Level 194

### كفاريء مشابهت ندركهو

﴿ اللهُ وعن قَابِتِ بُنِ الصَّحَّاكِ قَالَ نَذَرَ رَجُلَّ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يَسَعُورَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخُبَرَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخُبَرَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ كَانَ فِيهَا عِيدُ مِنْ آوُنَانِ الْحَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ قَالُوا لَا قَالَ فَهَلُ كَانَ فِيهَا عِيدُ مِنْ آوُنَانِ الْحَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ قَالُوا لَا قَالَ فَهَلُ كَانَ فِيهَا عِيدُ مِنْ آوُنَانِ الْحَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ قَالُوا لَا قَالَ فَهَلُ كَانَ فِيهَا عِيدُ مِنْ آعُهَا وَثَنَّ مِنْ آوُنَانِ الْحَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ قَالُوا لَا قَالَ فَهَلُ كَانَ فِيهَا عِيدُ مِنْ آعُهَا وَلَا فِيهِمْ قَالُوا لَا قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آوُفِ بِنَكْرِكَ فَإِنَّهُ لَا وَفَآءَ لِنَكُو فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فِيمًا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آوُفِ بِنَكْرِكَ فَإِنَّهُ لَا وَفَآءَ لِنَكُو فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فِيمًا لَا لَهُ مِنْ آوَنُ اللهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آوُفِ بِينَكُوكَ فَإِنَّهُ لَا وَفَآءَ لِنَكُو فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فِيمًا لَا لَهُ مَلَى اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَاللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا فِيمًا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا فِيمًا لَلْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ لَا وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ لِكُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ لَكُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

اور حضرت فابت ابن ضحاک کہتے ہیں کہ رسول کر بھ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیائے ہیں ایک فحص نے بینذر بانی کہ وہ بوانہ ہیں (جو کھ ۔ کے نشیمی علاقہ ہیں واقع ایک جگہ کا نام تھ) اونٹ ذرج کرے گا پھر وہ فحض رسول کر بھ صلی اللہ کے پاس آیا اور آپ کواپن (نذرکی) فہر کر دی ، رسول کر بھ صلی اللہ علیہ وسلم نے (صحابہ ہے) وریافت فر بایا کہ کیا زمانہ جا بلیت ہیں اس مقام پر کوئی بت تھا جس کی پرشش کی جاتی تھی ؟ صحابہ نے عرض کیا کہ نیس پھر آپ نے پوچھا کہ کیا وہاں کفار کے میلوں ہیں ہے کوئی میلا لگتا تھا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ نیس اس کے بعد رسول کر بھر صلی اللہ علیہ وسلم کیا دہاں کفار کے میلوں ہیں ہے کوئی میلا لگتا تھا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ نیس اس کے بعد رسول کر بھر صلی اللہ علیہ وسلم نے (اس فحض کو تحاطب) کر کے فر مایا کہ تم اپنی نذر کو پورا کر وکوئلداس نذرکو پورا کرنا جا کر نہیں ہے جباں کوئی گناہ کی است ہو و نیز این آدم پر اس چیز کی نذر کو پورا کرنا ہمی ضروری نیس ہے جواس کی ملکیت ہیں نہ ہو۔

## توطيح

 ر ندرول کامیان سال کامیان

# فتح کی تمنامیں دف بچانے کی نذر

﴿ ٢ ﴾ وعن عَمْرِو بُنِ شُعَيُبِ عَنُ آبِيهِ عَنُ جَدَّهِ آنَّ اِمْرَاَةُ قَالَتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّى نَذُرُتُ آنُ اَضُرِبَ عَلَى رَاُسِكَ بِالْمُدُّفَ قَالَ أَوْفِى بِتَذُرِكِ (رواه ابوداؤذ)وَزَادُ رَزِيْنٌ قَالَتُ وَنَذَرَتُ أَنُ اَذُبَحَ بِمَكَانِ كَذَاوَكَذَا مَكَانٌ يُذُبَحُ فِيْهِ اَهُلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ هَلُ كَانَ بِذَلِكِ الْمَكَانِ وَقَنَّ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةُ يُعْبَدُ قَالَتُ لَا قَالَ هَلُ كَانَ فِيْهِ عِيْدُ مِنُ اَعْيَادِ هِمْ قَالَتُ لَا قَالَ اَوْفِي بِنَذُرِكِ.

اور حضرت عمروائن شعیب اسپنے والد سے اور وہ اسپنے وادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مورت نے عرض کیا کہ
یارسول اللہ ایش نے بیند ریانی کہ (جب آپ جہاد سے واپس تشریف لا کی تقی ایس آپ کے سامنے دف بجاؤں؟
آپ نے قربایاتم اپنی نذر پوری کرو۔ (ابوداؤو) اور رزین نے اس رویت میں بیالفاظ مزید نقل کئے ہیں کہ اس
مورت نے (بیابھی) کہا کہ ''اور میں نے بینذر بالی ہے کہ میں فلاں فلاں مقام پر جہاں زبانہ جا ہمیت می لوگ
جانور ذریح کرتے تھے جانور ذریح کروں ، آپ نے دریافت فربایا کہ کیاویاں زبانہ جا ہمیت کے بتوں میں ہے کوئی
بت تھا؟ اس مورت نے کہا کرمیں بھر آپ نے پوچھا کہ کیاویاں کھاد کے میلوں میں سے کوئی میل لگتا تھا؟ اس مورت
نے کہا کرمیس ؟ آپ نے فربایا بھی نذر بوری کرو۔

توطيح

"ان اصرب علی داسک مالدف" "وف" دال پر ضماضح ہے فتہ بھی جائز ہے اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے دف بجاؤ گی عام شارطین نے یہی مطلب لیا ہے لیکن بیر حاصل معنی ہے اگر حقیقی معنی پر عمل کیا جائے کہ آپ کے سر پر دف بجاؤ گی عام شارطین نے یہی مطلب لیا ہے لیکن بیر حاصل معنی ہے اگر حقیقی معنی پر عمل کیا جائے کہ آپ کے سر پر دف بجائے گی اور حضور اکرم بیٹھے ہوئے تشریف فر ما ہوں گئے تو بیر پر دف بجائا ہوگا اور ترجمہ بیہ وگائیں آپ کے سر پر دف بجاؤں گی بیٹے عبد الحق" نے فاری میں کہی ترجمہ کیا ہے اور پھر لیعنی سے حاصل معنی بیان کیا ہے۔

سوال

یہاں ایک مشہور سوال ہے جس کوعلامہ خطابی نے اس طرح بیان کیا ہے فریاتے ہیں کہ دف بجانا کوئی طاعت اور نیک عمل نہیں ہے زیادہ سے زیادہ ایک مبار عمل ہے صالا نکہ نذر ماشنے کے لئے طاعت کا ہونا ضروری ہے تو بینذر کس طرح صبح ہوئتی ہے۔

جواب

میں۔۔۔۔۔ علامہ خطالی جواب میں فرماتے ہیں کہ آگر چہ دف بجانا صرف ایک مباح امر ہے لیکن جب یہ دف بجانا نبی اکرم besturdubook

کے ساتھ والبیانہ محبت وعقیدت کے ساتھ متعلق ہوا اور جہا دی معرکوں سے سیجے سالم فاتحانہ انداز سے واپس آنے ہے متعلق ہوا جس میں کفار کاسرتگوں اور ممگین ہونا تھا اور منافقین کی تو جن وتحقیر و تذلیل تھی تو اس وجہ سے اب بیمل بعض نیکیوں کی طرح ہوالبندااس کی نذر صحح ہوگئی۔

# تہائی مال کاصدقہ کافی ہے

## توضيح

"ان اله بحور داد فو می" مدید منوره پی جنگ خندق کے موقع پر چارهم ی کو یہود بنوقر بظ نے جب عہد شکنی کی تو جنگ خندق سے فارغ ہوکر مسلمانوں نے حضورا کرم کی معیت میں ۲۵ دن تک یہود بنوقر بظ کا محاصرہ کیا کعنب بن اسد جوان یہود یوں کا لیڈر تھااس نے یوں تقریر کی رائے یہود !اے انہاء کی اولاد!اس مشکل سے نگلنے کے لئے تین باتوں میں سے کسی ایک کا استخاب کرلو(۱) یا ایمان لاؤاور تم جانے ہوکہ یہ ہی وہی نبی آخر زمان ہے جس کا تنہیں انظار تھا(۲) اگرینہیں تو اپنی ہویوں اور بچوں کو خود قرق کر کے پھر مسلمانوں پر میکبار گی تملہ کر دواوران کو نیست و نابود کرلویا خود مرجاؤ (۳) یا ایما کرلو کہ اچا تک ہفتہ کے دن مسلمانوں پر حذر کروں ہی ہوں گے ہم بعد میں ہفتہ کے روزاؤ نے کی وجہ سے استغفار وتو بہ کرلیں گے ۔ قوم نے این مردار کی ایک بات بھی نہیں مانی

پھر سطے یہ ہوا کہ ابولہا بہ کو بلا یا جائے شاید کو کی حل نگل آئے ابولہا بہ چونکہ بنوقر بظ کے ہاں رہتے تھے ان کا وہیں پر مکان تھا اور ان کے ساتھ ان کے پرانے تھا۔ تی اور معاشر تی تعلقات بھی تھے جب حضورا کرم کی اجازت سے بیان کے کلوں میں گئ اور عورتوں بچوں کا رونا چیخنا و کی کھا تو نرم پڑگئے بہو دیوں نے آپ سے بوچھا کہ اگر ہم حضرت مجمد کے تھم پر قلعوں سے بینچا تر گئے تو وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ حضرت ابولہا بہنے گلے کی طرف اشارہ کیا یعنی تم سب کو ذرج کریں گے۔

یہ کہنا تھا کہ آپ کو ہوش آیا ابھی دوقدم آگے بیچھے نہیں ہوئے تھے کہ بشیمان ہوئے کہ میں نے حضورا کرم کاراز فاش کیا چنانچہ آپ سید ھے مجد نہوی آئے اورا پنے آپ کوایک ستون سے باندھ لیا یہ ستون اب تک اسطوانہ ابولیا بہ کے نام

ے متحد نبوی میں حضورا کرم کے منبرا ور روضہ کے نتج میں ریاض البحثہ میں کھڑا ہے۔

سات وان تک آپ بند بھے رہے شکھانا کھاتے تھے نہ پائی ہے تھے سرف قضائے حاجت کے لئے کھو لے جاتے تھے سات دن کے بعد عَشی طاری موکر گریز ہے آخر کارانند تعالیٰ نے ان کی توبیقبول فر مالی اورتو بدکی میدآ بیتیں اتریں۔ هُ و آخرون اعترفوا بذنو بهم خلطوا عملا صالحاً و آخر سيناً عسبي الله ان يتوب عليهم ان الله

غفور رحيم ٥ خذ من اموالهم صدقة تطهوهم و تزكيهم (شورة توبه ٣٠١)؛

الوگول نے جلدی جلدی آپ کو کھوننا جا ہا مگر آپ نے آئی کردیا اور فرمایا کہ خود حضوراً سرم اینے مبارک ہاتھوں سے مجھے کھوٹیل گے آتخضرت کے جب آپ کوکھولاتو آپ نے فرمایا کہ میں ہوقر بنلد کے پائں اپنے مرکان کوچھوڑ دیتا ہول کیونکہ میرمکان تہمی اس واقعہ کا سبب بنا ہے بور میں اپنے بور ہے مال کا صدقہ کرتا : وں کیونک ہے مالی تجارت بھی اس واقعہ کا سبب بنا ہے حضورا کرم آ نے ماں کے متعلق فرمایا کے صرف ایک ثلث مسدق آرادا ایک تبائی خیرات کافی ہے۔ آ مخصرت نے مکان کے بارے میں آپھوٹین فرمایا شاید آیے نے مکان حجوز نے کا شارود یا کیونکہ جہاں شیطانی اثرات پڑے تے ہوں وہاں ہے نشقل ہونا ضروری ہے۔

## ئسی خاص جگه میں نمازیڑھنے کی نذر

﴾ إنه الهوعن خيابي لني غلداللَّهِ أنَّ رُجُلا قام يُومَ الْفُتُحِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهَ انِّي نَذَرَتُ لِلَّهِ غَزُوجَلَّ انْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أَصَلَّىٰ في بيَّت الْمَقُدِس رَكَعَيْن قال صلَّ هَهْنَا ثُمِّ اعَاذ عَلَيْهِ فَقَال صلَّ هَهُنا ثُمُّ اعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ شَاأَنكَ إِذَا (رواه ابوداؤد والدارمي)

ا ورحمنرے جابرات عبداللہ کہتے ہیں کے فقع کسٹ دن ایک مجھی مجس نبوقی میں کھزا ہوا، وروش کیا کہ بارسول اللہ ایس نے اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ تَعْمِي كَالِمَا آبِ كُولُكُ كَي فَتَى مِنْ كَرِبُ كَا لَوْ مِنْ البِينَةِ المُقْدَلِ مِينَ الورْعَتُ أَمَا وَالْمُعْلِيلُ كَا آخضرت کے فرایا کیٹرای جُد(مسیدحرامرین) نمازیز هاو( کیونکار یہاں نمازیز هنافض سے امر دبیت المقدل با کروہاں تی زیز ہےئی پائیدے پہال نمازیز دیوبازیادوآ سان واہل ہے ) ساتھن نے پھر میں مرض یا سنخضرت کے بھی جواب دیا ک اس جُدافیاز پز حاوجہ س نے تاہری مرتبہ بھی بھی مرش کیا تو آپ نے فرمایا کیا ہے جمہیں افتتیار ہے ( یعنی اُرتم یہاں نمازیٰ صنائیں جاہتے توقم جا دخمہیں اپنی نڈرے مغابق دیت ام قدیل میں نمازیٰ عضاکا افقیارے ) (ابودا دُو اداری )

'' ان فیسع اللفہ'' لیعنی آسراللہ تعالیٰ نے مکدکی فتح عطافر مائی تومیس ہیت المقدس میں بطورشکر دورکعت نفل پڑھوں گاس ہے ہر مسلمان انداز وکرسکتاہے کہ سحابہ کرام کے جذبات جہاد کے لئے اوراعہ، کلمینۃ اللہ کے سئے کتنے بلند تھے۔

hesturdubor

" صل ھنھنا" بیعنی سیس مکہ میں بڑھو بیت المقدی جانے کی ضرورت نہیں ہے اب یہاں پیمسلہ ہے کہ اگر کسی محف نے اپنی نذر کے لئے کسی مکان ومقام کو متعین کیا کہ میں بیرعبادت و ہیں پرادا کروں گاتو کیا بیتین برقر ارد ہے گایا کسی بھی جگہ نذر پوری کرسکتا ہے امام زفزُ فرماتے ہیں کہ جب تعین کیا تو اس محف پرلازم ہے کہ نذرای جگہ میں ادا کر ہے وہ فرماتے ہیں کہ دیکھواللہ تعالیٰ نے وقوف کے لئے عرفات مقرر فرمایارات گذار نے سیلئے مزدلفہ کا تعین ہے اور رمی جمرات کے لئے منی مقرر ہے اس میں تغیر جائز نہیں ہے۔ لیکن دوسرے اسکہ کے بارے میں شرح السنة میں لکھا ہے کہ وہ ادنی واعلی کا فرق کرتے ہیں لیعن آگر نذر میں تغیر جائز نہیں اوا کرنے کی مانی ہے تو مفضول میں ادا کر ساتا ہے۔

مثلاً کسی نے مسجدانصیٰ میں دورکعت نفل پڑھنے کی نذر مانی تو و دسجد نبوی اورمسجد حرام دونوں میں ادا کرسکتا ہے اور اگر مسجد نبوی میں دونفل پڑھنے کی نذر مانی تو مسجد حرام میں ادا کرسکتا لیکن اگر مسجد حرام میں دونفل پڑھنے کی نذر مانی تو مسجد اقصی میں ادائیمیں کرسکتا اورا گرمسجد حرام میں دونفل کی نذر مانی تو مسجد نبوی میں ادائیمیں کرسکتا۔

ملاعلی قاری کے مرقات میں لکھا ہے کہ اہام ابوصنیفہ اُس تعین کے قائل نہیں ہیں بلکد مکان ومقام کے ساتھ متعین نذر کوئہیں بھی یورا کیا جاسکتا ہے۔

# نذر کا کوئی جزءا گرممکن العمل نہ ہوتو کیا کر ہے

﴿ ١ ﴾ وعن ابْنِ عَبَاسِ أَنَّ أُخْتَ عُقُبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرْتُ أَنُ تَحُجَّ مَاشِيَةٌ وَأَنَّهَا لَاتُطِيُقُ ذَٰلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنُ مَشِّي أُخْتِكَ فَلُتَرْكَبُ وَلْتَهْدِ بَدَنَةً .

(رواه ابوداؤد والدارمى) وَفِى رِوَايَةٍ لِآبِى دَاوُدَفَاَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ تَوُكَبَ وَتُهْدِىَ هَذَيًا ءَوَفِى رِوَايَةٍ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَصُنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا فَلْتَحُجَّ رَاكِبَةٌ وَتُكَفِّرُ يَمِينَهَا.

اور حفرت این عماس کیتے ہیں کہ عقبہ این عامری بہن نے بینڈ رمانی کہ وہ پیدل کچ کریں گی لیکن وہ اس کی طاقت نہیں رکھتی تھیں چنا تی ہی کہ عقبہ این عامری بہن کے نہیں رکھتی تھیں چنا تی ہی کریم صلی الشعاب و سلم نے (حضرت عقبہ سے) بیفر مایا کہ بلا شبالشد تعالی کوتہا رک بہن کے پیدل جانے کی پر واہ نہیں ہے لہذا آئیں چاہئے کہ وہ (جب پیدل نہ چل سکیس تو) سواری پر بیٹھ جا نمیں (اوراس کے مال کے نفارہ کے طور پر) ہدند و تا کر سے نوافع کے زو کیا بدنہ سے مراواونٹ یا گائے ہے کیکن شوافع کے زو کیا بدنہ کا طاق قصرف اورٹ پر ہوتا ہے) (ابوداؤہ ، وارٹ ) ابوداؤہ بی کی ایک روایت میں بیالفاظ بین کہ چنا نچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اللہ تعالی تمہاری بہن کواس کی مشقت کا کوئی تو اب نہیں و سے گا ( یعنی تمہاری بہن جواس طرح سفقت برواشت کریں گی اس کا انہیں کچھٹو اب نہیں سلے گا) لہٰذا انہیں چاہئے کہ وہ (جب پیدل نہ چل

تذرول كابيان ي

سکیس تو) سواری پر بینه کر حج کا سفر پورا کریں اور اپنی تسم کا کفاره دیں۔

تو ضیح م

"والمتهد بدنة" حدى اس جانوركوكت مي جوكعب شرف ك لئي بعيجاجائ تاكترم مين ذرج كيا جائ "هديا بالغ الكعبة" قرآن كي آيت ب، ادني حدى بكري باورانلي حدى" بدنه العني اوتت اورگائ ب-

مجے کے لئے بیدل جلنااسخسان اور قیاس خفی کی وجہ ہے اور حضرت علیٰ کی ایک اثر کی وجہ سے طاعات کے زمرہ میں آتا ہے اس لئے اس کی نذرصیح اور واجب تقییل ہے ترک کی صورت میں کفارہ اوا کرنا ہوگا اب کفارہ کے اس جانور کے بارہ میں حضرت علی کے قول کے مطابق ''برنہ' کینیٰ اونٹ اور گائے ذرج کرنا ہوگا اور حدیث میں بھی بدنہ کا ذکر آیا ہے۔

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بدنیمیں بلکہ بکری لازم ہے بدنہ کا ذکر استخباب کے طور پر ہے باتی اس صدیت بیں کفارہ ہے میں کا رہ ہے مراد کفارہ جتم میں بلکہ کفارہ جن بیت ہے جو جج وعمرہ کے ساتھ خاص ہے ''لا یصنع 'صنع ہے ہے لا یفعل کے معنی میں ہے شع کاریگری کو کہتے ہیں یبال عمل مراد ہے ''شقا' شین کے فتح کے ساتھ محنت و مشقت انتحانے کے معنی میں ہے ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالی تیری بہن کے اس مشقت کو اٹھانے ہے کیے بھی نہیں کرنا جا بہتا کیونکہ وہ دفع معترت اور جلب منفعت ہے گئے بھی نہیں کرنا جا بہتا کیونکہ وہ دفع معترت اور جلب منفعت ہے یاک ہے ''محذا یفھ من المصوفات و اشعة الله عات "

# پیادہ جج کرنے کی نذر کا حکم

﴿ ١ ﴾ وعن عَبُدِاللَّهِ بُنِ مَالِكِ أَنَّ مُحْتَبَةً بُنِ عَامِرٍ سَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ أَخْتٍ لَهُ نَذَرْتُ أَنْ تَحْجُ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ فَقَالَ مُرُوهَا فَلْتَخْتَمِرُ وَلُتَرُكِبُ وَلُتَصُمُ ثَلاثَةَ آيَام .

#### (رواه ابوداؤ د والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي)

اور حضرت عبدالقدائن ہا لک کہتے ہیں کہ جب عقبہ آدین عامر نے (سفر حج کے دوران) اپنی بہن کے یارہ بیں نبی کر بم صفی القد ملیہ وسلم سے پوچھا جنہوں نے بینڈ رہائی تھی کہ وہ پیادہ یا ، ننظے یا وَل اور ننظے سر حج کو جا نیمں گیاؤ آنخضرت نے فرمایا کہ ان کوظم دو کہ وہ اپناسر وَ حاکمیں اورسواری پر ہیٹھ جا کیں نیز انہیں جا ہے کہ تین روز ہے رکھیں ۔ (ابوداؤد، ترندی ، نسانی مان عجہ ، دارمی)

# توضيح

" و لتصبع ثلاثة ايام" ليعني تين دن روز بر كھ\_حضرت عقبہ بن عامر كى بہن كے قصہ بيس كفار وادا كرنے كے بارے ميں مختلفت الفاظ آئے ہيں پچھ روايات ميں تين روز بے ركھنے كا ذكر ہے جيسا زير بحث حديث ميں ہے اور پچھ روايات ميں ''حدی'' کا ذکر آیا ہے جیسے کہ اس سے پہلے حضرت ابن عہاس کی روایت نمبر ۱۵ میں ' کا ذکر ہے ای روایت میں ''بدنہ'' کا ذکر بھی ہے اور اس میں کفارہ پمین کا ذکر بھی ہے۔اس سے قبل حدیث نمبر آئیں مشی الی بیت واللہ کی نذر کے کفارہ کے بارے میں تفصیل سے مسلم بیان کیا جاچکا ہے بہاں ایک نے انداز کا نیا مسلم لکھا جاتا ہے جوبھس شارحین حدیث نے لکھا ہے اور مغنی ابن قد امدکا حوالہ ویا ہے۔

اس بات پرتمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ مٹی الی بیت اللہ کی نذرجیج ہے اور ناذر کو پیدل جج یا عمرہ کرنا جا ہے اور اگر پیدلی جیلنے سے عاجز آجائے تو سواری پرسوار ہوکر جائے بہاں تک تو اتفاق ہے اختلاف اس میں ہے کہ مجبوری کی صورت میں جب میخص سوار ہوگیا تو اس پر کیا جزا و سزا آئے گی؟

#### فقهاء كااختلاف

جمہور کی بات کامعی جا پیک ہے کہ نذر تو ڑنے کی وجہ ہے اس مخص پردم واجب ہے ان کے آپس میں بھی اختلاف کی پچھ تفصیل گذر پیک ہے۔

ا ہام احمد بن صبل فرمانے ہیں کہ نذر تو ڑنے کی صورت میں نفارہ نمین اوا کرنا ہوگا خواہ مشی الی ہیت اللہ کی نذر ہویا کوئی اور نذر ہو۔

ولائل

جمہور کے باں وجوب دم برکی اعادیث دال بیں اس باب کی صدیث نبر ۱۵ جوتصل تانی بیں حضرت ابن عباس سے منقول ہے منقول ہے انفاظ بیں "فسلید دم منقول ہے اس بیں بدند کا ذکر ہے مدی کا ذکر ہے بیسب دم بیں متدرک حاکم بین ایک روایت کے بیالفاظ بین "فسلید دم بین متدرک حاکم بین ایک روایت کے بیالفاظ بین "فسلید داولید کب"

مجھوٹی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر کی بہن نے وہ باتوں کی نذر مانی تھی لیک میہ کہ وہ مر پر دو پہنٹیں اوڑ میں گی ومرے یہ کہ وہ بیرل نظے یاؤں جج کوجائیں گرک اختماریعنی وہ پند نہ اوڑ صناچو تکہ معصیت اور گناو ہے اس لئے کہ عورت کے سرکے بال عورت ہے ،وس کا ذھا نکنا ضرور کی ہے اور معصیت کی نذر کا تو ژنا ضرور کی ہوتا ہے اور اس میں بالا تفاق کفارہ میمین آتا ہے اس لئے رہاں اس حدیث میں کفارہ میمین کا ذکر بھی آگیا ہے اور خانہر ہے کہ جب کوئی خلام آزاد کر بھی آگیا ہے اور خانہر ہے کہ جب کوئی منام آزاد کرنے یا مسکینوں کو کھا نا کھلانے کی طافت نہیں رکھتا ہوتو اس کے لئے تیمن روزے ہیں۔

میں حضرت عقبہ کی بہن جب مترک مشی الی بیت اللہ کی نذرتو ژکر سوار ہوئیں تو اس کی وجہ سے حضورا کرم نے بطور گفارہ '' دم'' وینے کا تھم دیدیا کیونکہ نقائص حج کا کفارہ دم ہے اوا کیاجا تا ہے۔

خلاصہ یہ کہ حفرت عقبہ کی بہن کو کفارہ یمین اور حدی دونوں کا تھم دیا گیا تھا کفارہ یمین تسر ک اخت مسار پراور ھدی تو ک مشی پراس کئے بیحدیث ضابطہ کی دلیل نہیں بن سکتی بعض شارجین اس حدیث کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ جب کو کئی تحض پیدل چلنے سے عاجز ہے تو وم دیدے اگر دم دیئے پر قادر نہیں تو اس کے بدلے تمین روزے دکھے " اخت مسار" خصار سے خمار دو بیدکو کہتے ہیں اور اخت مار اور مخت موہ بیدو پنداوڑ ہے کے معنی ہیں ہے " حافیہ" جو تا ہے بغیر پیدل چلئے کو کہتے ہیں۔

﴿ ا ﴾ وعن سَعِيُدِ بُنِ الْمُسِيَّبِ أَنَّ آحَوَيُنِ مِنَ الْانْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيُرَاثُ فَسَالَ آحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ٱلْقِسُمَةَ فَكُلُّ مَالِى فِى رِتَاجِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ إِنَّ صَاحِبَهُ ٱلْقِسُمَةَ فَكُلُّ مَالِى فِى رِتَاجِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ إِنَّ الْكَعْبَةِ قَلَالَ اللهِ عَلَيْهِ الْكَعْبَةَ غَنِيَّةٌ عَنُ مَالِكَ كَفَّرُ عَنُ يَمِيُوكَ وَكَلَّمُ آخَاكَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْكَعْبَةَ غَنِيَّةٌ عَنُ مَالِكَ كَفَرُ عَنُ يَمِينُ عَلَيْكَ وَكَلَّمُ آخَاكَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ لَا يَمِينُ عَلَيْكَ وَلَا فَذُو فِى مَعْصِيَةِ الرَّبِ وَلَا فِى قَطِيعَةِ الرَّحِجِ وَلَا فِيمَالَا يَمُلِكُ (رواه ابوداؤد)

اور حفرت سعیدا بن سیب کتے ہیں کہ دوانساری بھا ہوں کوکسی کی میراث فی تھی (جے ان دونوں کے درمیان تقسیم ہونا باتی تھا) چنا نچاان دونوں میں سے ایک بھائی نے اپنے دوسرے بھائی ہے میراث تقسیم کرنے کا مطالبہ کیا تواس دوسرے بھائی نے کہا کہ ( ہیں بینڈ رہا تا ہوں کہ ) اگراب تم پھر چھے تقسیم کا مطالبہ کرو گے تو میرا سارا مال کو بیل خرج کیا جائے گا۔ (جب بیصورت حال) حضرت عرفار دون ( کے علم میں آئی تو انہوں ) نے قربایا کہ کو پتمبارے مال کو بیل ہوئی کو پر اس کی نذر کر دادر چو مکر تمبارے اوپر اس نذر کو پورا کرنا واجب نہیں ہے اس کے متم اپنا مال اس کی نذر کر دادر چو مکر تمبار ابھائی اس کو پورا کرنا واجب نہیں ہے اس کے ) تم اپنی تم کی تم اپنی اس نا جائز نذر کا ) کفارہ اوا کر دواور (جب تمبارا بھائی اس میراث کو تقسیم کرنے کا مطالبہ کر سے تواس معاملہ میں ) تم اپنی ہوئی ہے بات چیت کرو ( یعنی اس میراث کو تقسیم کر کے کا مطالبہ کر سے تواس معاملہ میں ) تم اپنی ہوئی ہوئی ہوئی سے اور شامی کر کے خرج کی نذر ) کو پورا کرنا واجب نہیں ہے اور دور کری معاملہ میں کا نشر علیہ خرج کی نذر ) کو پورا کرنا واجب نہیں ہے اور دور دی گار کی معصیت کی نذر جائز نہیں ہے اور شامی نذر کو پورا کرنا جا ہوئی اس خرج کی نذر ) کو پورا کرنا واجب نہیں ہے اور دور دی گار کی معصیت کی نذر جائز نہیں ہوری کرنا بھی الازم نہیں ہے جو قرابت داری کوشقطع کر نے سے متعلق ہواور جس چیز کا انسان ما لک نہ ہواس کی نذر پوری کرنا بھی الازم نہیں ہے دور خوند رنا جائز ہونے کی مجہ سے پوری ندی کی دور کی کو خوند رنا جائز ہونے کی مجہ سے پوری ندی کو بیا کہ دور بیا واجب ہے ) ۔ (ابودا کو د)

تنبيه

#### و تاج الكعبة: رتاج براے درواز داور كھا تك كو كتي بيل مراد كعبہ ہے۔ داند مار دارد

#### الفصل الثالث

﴿ ١ ﴾ عن عِـمُـرَانَ بُنِ حُصَيْنِ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ النَّذُرُ نَذُرَانِ فَـمَـنُ كَـانَ نَـذَرَ فِـى طَـاعَةٍ فَـذَالِكَ لِـلَّـهِ،فِيُهِ الْوَفَاءُ وَمَنُ كَانَ نَذَرَ فِى مَعْصِيَةٍ فَذَالِكَ لِلشَّيْطَانِ، وَلَاوَفَاءَ فِيهُ وَيُكَفَّرُ هُ مَايُكَفَّرُ الْيَمِينَ (رواه النساني)

حفترت عمران این حمین کہتے ہیں کہ میں نے رسول کر پر معلی اللہ علیہ وسلم کو یے ہاتے ہوئے سنا کہ نذرہ وہم کی ہے (ایک تو یہ کہ ) کوئی شخص طاعت (بیعی بق تعالیٰ کی بندگی) کی نذر مانے پر نذر خاتص اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اس طرح کی نذر کو پورا کرناواجب ہے اور دوسری ہے کہ کوئی شخص گناو کی نذر مانے پر نثر دشیطان کے لئے ہے اس طرح کی نذر کو پورا کرناواجب نہیں ہے بلکہ ایسی صورت میں و دکفار واوا کیا جائے جو شم تو ٹرنے کی صورت میں و یا جاتا ہے۔ (اُسانی)

# جان قربان کرنے کی نذر کا مسکلہ

﴿ ١ ﴾ عن مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ قَالَ إِنَّ رَجُلًا نَفَرَ آنَ يَنْحَرَ نَفْسَهُ إِنْ نَجَاهُ اللَّهُ مِنُ عَلُوَّهِ فَسَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ سَلُ مَسْرُوفًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَا تَنْحَرُ نَفْسَكَ فَإِنَّكَ إِنَّ كُنْتَ مُؤْمِنَا قَتَلْتَ نَفُسًا مُؤْمِنَةُ وَإِنْ كُنْتَ كَافِرُا تَعَجَّلُتَ إِلَى النَّارِ وَاشْتَرِ كَبْشًا فَاذْبَحُهُ لِلْمَسَاكِيْنِ فَإِنَّ اِسْحَاقَ خَيْرٌ مِنْكَ وَقُلِينَ بِكُبُسُ فَاخْبَرَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ هَٰكَذَاكُنْتُ آرَدْتُ آنُ أَفْتِيَكَ (رواه رزين)

اور حفرت محدودی منتشر کہتے ہیں کہ ایک فض نے بینڈ ریائی کہ اگر اللہ تعالی آس کو جمن سے بجات والا سے تو وہ اپنے

آپ کو ذیح کر ڈالے گا چنا نچے جب اس کو دشن سے نجات آل گئی تو (اس نے اس مسئلہ جس) حضرت ابن عباس سے

دریافت کیا حضرت ابن عباس نے اس سے فرمایا کہ یہ مسئلہ سروق (تا بعی ) سے نچ چھواس فخص نے مسروق سے

دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہتم اپنے آپ کو ذیح نہ کرو کیونگ آگر تم مسئمان ہوتو (اس صورت میں) تم ایک

مسئمان کو تی کرنے کے مرتکب ہوگے اورہ گرتم کا فر ہوتو (اس صورت میں گویا) تم ووز نے ہیں جانے میں اجلاق

کرو کے لبندا تمہارے ہارد میں بیتھم ہے کہتم دنبہ فرید کرمسکینوں کے لئے اس کو ذیح کر وصفرت اسماق تم ہے بہتر

سے جمن کا بدلہ دیک دنبہ کو تر اور یا گیا ، جب اس مختص نے حضرت ابن عباس کو (حضرت مسروق کے اس فتو تی ہے)

آگاہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ حقیقت میں سے جس فرد تہیں میں گئو کی دسنے کا اراد ورکھتا تھا۔ (رزین)

ندرول کابیان <sup>الای</sup>

تو صبح

" محسمه بن المنتشر" ليجليل القدر تابعي بين حضرت عائشّ عاها ديث پزهي بين بيصاحب حضرت مسروق بن اجدع ڪ جينيج بين همدان قبيله سے ان کاتعلق تھااور کوفه مين رہنے تھے۔

''مسسووق ابس الاجعدع همدانی'' حضرت مسروق بن اجدع بهت بڑے تالیعی بین حضورا کرم کی حیات طیب میں بیدا ہوئے تھے مگر ماد قات نہ کر سکے انہوں نے چاروں ضلفاء راشدین اور حضرت عائشۂ سے بھر پورعلم حاصل کیا اس لیے تا بعین میں ان کوایک امتیازی شان حاصل تھی۔

مُر و ہن شرحیل فرماتے ہیں کہ کی ہمدامی کورت نے سروق جیسے نامور سپوت کو بیدائمیں کیا تعنی ٌ فرماتے ہیں کو اگر جنت کے لئے
کوئی پیدا ہوا ہوتو وہ سروق ،علقمہ اورا سود ہو بھتے ہیں آپ کے بھتے محمہ بن منتشر نے فرمایا کہ بھروکے گورز نے ایک وفعہ ٹس ہزار
درهم بطور ہدید حضرت مسروق کی طرف بھیے لیکن فاقوں کے باوجود مسروق نے اسے قبول نہیں کیا گہتے ہیں کہ تجھین ہیں ہیہ چوری
ہوگئے تھا اس وجہ سے ان کا نام بی مسروق ہوگیا حضرت مسروق کی جلالت شان کا انداز داتو اس سے ہوتا ہے کہ حضرت این عہاس
جیسے حبر الامد فتو کی بو چھنے والے کومسروق کی طرف روانہ فرماتے ہیں اور نہ کید فرماتے ہیں کہ جو بچھانہوں نے بتا دیا آ کر بچھے بتا وو۔

#### هجيب مسئله

"ان جلائے نے نہ سکلہ پوچھے والا میخص کیک بجیب نفسیاتی مرض کا شکار ہو گیا تھا ان کا پیشیال ان برسوار ہو گیا تھا کہ آگران کے وغمن نے ان کوئل کردیا تو اس میں ان کی بڑی رسوائی اور فضیحت ہوگی اس لئے انہوں نے بینڈر مانی تھی کہ آگر انڈ تعالی نے مجھے وغمن کے زینے میں آئے ہے۔ بینیا تو میں اس کے نام پر اپنے آپ کوئر بان کرے ذیح کردوں گا۔ اس محفص کی ایک طبعی خواہش اور تو ہم پرتی کا ایک جذب تھا ای خود شق کے بارے میں انہوں نے حصرت این عباس سے مسئلہ پوچھا آپ نے ان کو حصرت مسروق ہے بیاس بھیجا تو حضرت مسروق نے فرمایا کہ ان کو حصرت مسروق نے فرمایا کہ ان کو حصرت اور دائے تا کی کوئل کردوگے تو ایسانہ کردوگے تو ایک مسلمان کے قاتل بن جو گئے اور اگر تم کا فر ہوتو بہت مجلت ہے اپ کو جہنم کی آگ میں دکھیل دوگے تو ایسانہ کرد بلکہ بہتر ہے کہ اس نذر کے جدلے میں آئیک دنبہ قبول فرمایا تھا۔

## ذبيح الله حضرت اساعيلٌ يقط يأ حضرت اسحاقٌ ؟

یاور ہے کہ حضرت مسروق نے بعض علماء کی رائے کے مطابق حضرت اساعیل علیہ السلام کے بجائے حضرت اسحاق آ کے ذبح ہونے کی طرف اشارہ فر مایا ہے بیربہت ہی قلیل طبقہ کی رائے ہے ورنہ قر آن وحدیث کے قبلی و لائل اس پر قائم ہیں کونی حضرت اساعیل تصاس مسکد کے مجھے کے لئے سب سے پہلے یہ مجھ نیا جائے کہ امتحان وآ زمائش اس چیز میں ہوتی ہے جس میں بھینی طور پرم نے گرنے کا خطرہ موجود ہو مشتقت و محنت اور قربانی موجود ہو، اورا گر خطرہ مرنے گرنے کا نہ ہو جگہ پہلے سے پاس ہونا اور پہنا سطے ہو چکا ہوتو و بان امتحان کیسے ہوسک ہاں ضابط کے بھٹے کے بعدا ہا آ ہے اور دیکھئے کہ قرآ ان فظیم حضرت اساعیل علیہ السلام کے لئے بھی صابر کا لفظ استعمال کرتا ہے ہو است ماعیل و ادریس و ذالکھل کل من الصابرین کو است ماعیل و ادریس و ذالکھل کل من الصابرین کو (سورت انہا کہ ) اور است جدنی ان شآ ، اللہ من الصابرین کو (سافات اور ) اور کھی طیم کے لفظ سے ان کویاد کرتا ہے۔ نقوار تقالے اللہ فیشو ناہ بغلام حلیم کی (سورة صافات اور))

مجھی اسلم السلم الرون نباد ہونے کالفظ ان کے لئے استوال کرتا ہے۔ انتوار توالے مفال میا اسلما و تله للجبین کا (صف ۱۰۳۱) لیکن جب قرآن کریم حضرت اسخاتی علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے تو ان کی پیدائش کے ساتھ ان کو غلام علیم کا لفت و بتا ہے ہو کتوار تو لئی ہو قالو الا تو جل انا جسٹر کے بعلام علیم کا (سورت جر ۵۳) جو ان کے نی بغتے کی طرف اشارہ تھا تو جن کے نی بغنے کی گارٹی وی تی ہواس کو بھین میں بھوراستی ن فرق کے لئے پیش کرنے کا فائدہ اور مقصد کیا ہوسکتا ہے نیز حضرت اسحاق معلیم السلام کی بیدائش کی بشارت کے ساتھ اللہ استحاق و یعقوب افلاکا و یعقوب لفظ لگا دیا ہے اور حضرت اسحاق کے بینے حضرت ابعق ہو جن و راہ استحاق یعقوب کہ (سورت جوداک) تو جس کی طفلہ کی (سورت جوداک) تو جس کی طفلہ کی اور اور ہوگی اس متانت کے بعد فرق کے لئے پیش کرتا ہے معنی ہوجاتا ہے معلوم ہواؤ بی حضرت اساعیل متے حضرت اسحاق میں تھے۔

حضورا کرم نے فرمایا" انسا ابن اللہ بیں جین " میں دو ذرج کا بیٹا ہوں توایک ذرج آپ کے والدمحتر م تھے جو ذرج کے لئے چیش کئے گئے تھے اور دوسرے اسامیل ہی ہوسکتے جیں کیونکہ آپ حضرت اسحاق" کی اون و بیس نبیس تھے ہلکہ حضرت اسامیل کی اولا دیش تھے معلوم ہوا ذرج حضرت اسامیل تھے۔

تورات میں لکھا تھا کہ اللہ تعالٰی نے حصرت ابراہیم کو اپنے اکلو تے بیٹے کے ذکح کرنے کا تھم دیا تھا اور اکلوتا حضرت اساعیل تھے حضرت اسجاق تبیں تھے معلوم ہواذج حضرت اساعیل تھے۔

علامه جلال الدین سیوطی فرماتے میں کہ اہل کتاب نے تحریف و تکذیب ہے کام لے کر حضرت اسحاق کا نام لیا ہے۔ "حسد آمن عند انفسیھم" تا کہ حضرت اساعیل کو یفضیات حاصل نہ ہوجو مسلمانوں کے لئے بھی اعزاز ہے شید، شنیعہ اور رافضہ مرفوضہ نے بھی امت محمد سیسے الگ راستہ اختیار کرنے کے لئے حضرت اساعیل کے بجائے حضرت اسحاق کو فرجی قرار دیا ہے۔ " تشابھت قلوبھم"

تصاص كابيان

#### ومحرم الحرام بدامها

# كتاب القصاص قصاص كابيان

#### قال الله تبارك وتعالىٰ

﴿ وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ﴾ (مائدة ٥٥)

وقال الله تعالىٰ ﴿ياايهاالذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتليٰ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثي بالانثيٰ ﴾(بقرة ٤٨٨)

وقال الله تعالى ﴿ولكم في القصاص حياة يااولي الاباب لعلكم تتقون ﴾ (يقرة ١٤٩) قصاص كي تغريف

الا ميو فلانا من فلان سيبدله اوراتهام ليف كم من يل ب شخص الا ميو فلانا من فلان سيبدله اورانقام ليف كم مني يل ب اور والجروح قصاص من كافي اور يجي چلن كامفهوم برا ب كيونكه مقتول كاورت بدله لين كي غرض ب قاتل كر يجي جي جاتا ب تاكه اس برقابو با كراست اى طرح كاث كرد . كي جيها كه اس كاوارث بدله لين كي غرض ب قاتل كر يجي يجي جاتا ب تاكه اس برقابو با كراست اى طرح كاث كرد . كي جيها كه اس قاتل في مقتول كوكاث كرد كله بين سياس بين مساوات كامفهوم بين آسكيالبذا لغوى طور بربعى قصاص بين بدله لين مساوات ، قاتل كي تلاش اوراست كاشفوم موجود ب اورا صطلاح شرع بين قصاص كي تعريف اس طرح ب

قصاص کا بیان

" المقصاص هو ان یفعل بالفاعل مثل مافعل" بعنی قاتل یا جارے کے ساتھ وہی بچھ کرنا جواس نے کیا ہے۔اسلامی عادلاند نظام میں قصاص صرف قتل عمد میں ہوتا ہاں لئے یہاں قتی کی اقسام بیان کرنا ضروری ہے۔ قتل کی اقسام

شریعت مظہرہ نے جس قل کونا جائز قرار دیا ہے اس کی یا پچ قشمیں ہیں

- (۱) تملّ عمد، بیده قلّ ہے کہ جان یو جھ کرکسی کو دھار دالی چیزیا ہندوق سے ماراجائے۔
  - (۲) تحلّ شبرعمر، بدو قتل ہے کہ جان ہو جد کر کسی کوغیر قاتل آلہ ہے مارا جائے۔
- (٢) تحمّل خطاء،اس کی دوصورتیں میں اول قمل خطاء فی الفصد ہے بیروہ قبل ہے کہ دور ہے کسی چیز کو دیکھا خیال کیا کہ بیر

شکار ہے اس کی طرف حیر پھینکا یا اس پر گولی جلادی و وحقیقت میں آ دی تھا گولی تگنے ہے مرگیا۔

دوم آل خطاء فی افعل ہے کہ گو لی نشانہ پر ماردی تکر ہاتھ ا چک گیایا گولی ا چک کرآ دی کو جا کر لگی اور وہ مر گیا ہے دونوں صور تیں قبل خطاء کی ہیں ۔

- (س) ۔ جاری مجرای خطاء، یعنی قائم مقام خطاء، بیدہ قبل ہے کہ مثلاً کوئی آ دمی جار پائی دغیرہ پرسویا ہوا ہوا درسوتے میں ملیٹ کرکسی برآ کرگر گیااور وہ اس ہے ہر گیا۔
- (۵) تختل تسبب،اس کی صورت بہ ہے کہ کسی آ دمی نے دوسرے کی زمین میں کنواں کھودا وہاں کوئی عبا کر گرااور مر گیایا و رہے تل کی اقسام کی بی تعریفات امام ابوحنیفہ کے مسلک پر ہیں دیگرائمہ کی تعریفات میں کچھفرق ہے۔

## موجبات فتل

مندرجہ بالأقل كى اقسام بيس برتشم كے لئے الگ الگ احكامات اور موجبات ہيں چنانچيہ

- (۱) تحتی عمد کاموجب ایک تو گناه کبیره ہے دوسرا قصاص ہے اور تیسرامقتول کی میراث ہے قاتل کامحروم ہونا ہے۔
- (۲) محمِّل شبر بمد کی دجہ ہے گناہ ہوتا ہے قاتل میراث ہے محروم ہوجا تا ہے قاتل پر کفارہ لازم آتا ہے یعنی غلام آزاد کرنایا \_\_\_\_\_\_
  - و وماہ کے روز سے رکھنا اور و بہت مغلظہ اوا کرنا ہے جو قاتل کے عاقلہ برآ ئے گی۔
- - قاتل کے عاقلہ بردیت آتی ہے اس میں گناہ نہیں ہے ہاں سے احتیاطی کا جرمانہ کفارہ ہے۔
    - (۴) تحتّل بسبب میں عاقلہ پرویت آتی ہے۔

## قصاص كاحق كس كومليكا

یہ بات یادر کھیں کہ قصاص صرف تم میں ہوتا ہے آل شبر عمد یا آل خطاء یا جاری مجرای خطاء میں قصاص نہیں ہے نیز یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ قصاص کا حق آگر چہ مقتول کے ور ٹاء کا ہے لیکن قصاص کا نافذ کر تااوراس کی تنفیذ کاحق ور ٹاء کو حاصل نہیں بلکہ تافذ کرنے کاحق حکومت وقت کو حاصل ہے کیونکہ آگر بر شخص ذاتی طور پر قصاص لینا شروع کر و ہے وائمن کے رجائے بدائن بھیل جائے گی کیونکہ مقتول کے ور ٹاء غصہ ہے مغلوب ہوکر حدود قصاص سے تجاوز کر سکتے ہیں نیز قصاص کے رجائے بدائن بھیل جائے گی کیونکہ مقتول کے ور ٹاء غصہ سے مغلوب ہوکر حدود قصاص سے تجاوز کر سکتے ہیں نیز قصاص کے رجائے کہ اور اس کے ادراک سے قاصر و عاجز کرنے کی تفصیلات اور اس کے ادراک سے قاصر و عاجز سے اسلامی عدالت کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے باتی دنیا کا موجود ہوتھائی کا فظام قصاص نہیں ہے۔

نیزیہ ہات بھی ملحوظ درتی جا ہے کہ تصاص کرن لوگوں کی زندگی کی بقاءاور حفاظت کا ذریعہ ہے کیونکہ ایک جان کے قصاص ہوجانے سے کئی گئی جانوں کو خفظ فراہم ہوجاتا ہے سعودی حکومت میں صرف قصاص کا نظام نافذہ ہے جس کی وجہ ہے وہاں مکمل امن وامان ہے قصاص کے سواو ہاں شرعی حدود کا نفاذ نہیں ہے افغانستان میں طالبان کی اسلامی خلافت کے دور میں جب حدود وقصاص کی نفاذ تھا تو وہاں کس طرح مثانی امن قائم تھا حدود اور قصاص میں فرق کا بیان انشاء اللہ کہ اللہ دو میں آئے۔
آ ہے گا۔

## جان کے بدلے جان ہے الفصل الاول

﴿ ا ﴾ عن عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسُعُودِقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ لَا يَحِلُ دَمُ اِمْرِئُ مُسُلِمٍ يَشْهَدُ اَنْ لَااِللّٰهَ اِلَّااللّٰهُ وَانْنَى رَسُولُ اللَّهِ اِلَّابِاحُدَى ثَلَاثٍ اَلنَّفُسِ بِالنَّفْسِ وَالتَّيُبُ الزَّانِي وَالْمَارِقُ لِدِيْنِهِ اَلتَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ (متفق عليه)

حَفرت عبدالله ابن مسعودٌ بروایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا مسلم انسان کی ، جواس امر کی شہادت دے کہ الله تعقیق کے سواکوئی معبود نہیں اور بلاشک میں الله تعالی کارسول ہوں ، اس کا خون بہانا جائز نہیں الله کہ الله تعالی کارسول ہوں ، اس کا خون بہانا جائز نہیں الله کہ الله کہ ان تعن باتوں میں سے کوئی ایک بات چین آ جائے (۱) عمد آخل کرنا کہ خون کے بدلے خون (یعنی قصاص) لیا جائے (کیکن بیست تعنول کے ولی کا حق ہے کہ دواس یارہ ہیں شریعت کے مقرد کردہ اصول سے مطابق قاتل سے بدلہ لیا جائے (۲) شادی شدہ (مسلمان مرقف اور آزاد) کا زنا کرنا (اس کوسٹک سار کیا جائے ) (۳) اپنو وین سے نظلے اور اپنی جہ عت کوچھوڑنے والا (یعنی جوسلمان مرقد ہوجائے اس کوشل کرنا جائز ہے )۔ (بخاری دسلم)

تو ضیحات اردوشرح مشکلو ق

<u>(37 0/</u>

" النفس بالنفس" اس مين اختلاف ہے كە آياصرف ذات انسان كالحاظ موگايا مبنى اورانسانى صفات كانجى اعتبار كياجائے گالعنى حريت وعبديت ذكورت والوثت اوراسلاميت وذميت كالحاظ بھى موگايائيس \_

#### فقهاء كااختلاف

جمہور فرماتے ہیں کہ صفات کا لحاظ رکھا جائے گالہٰ ذا اگر سی حرآ زاد آ دمی نے کسی غلام کوئل کردیا تو حرکوغلام کے قصاص ہیں نہیں مارا جائے گاہال حرکوح کے بدلہ ہیں اور عبد کوعبد کے بدلہ میں مارا جائے گا۔

ائر۔احناف کے ہاں قصاص میں ذات انسانی کا اعتبار ہےان زا کدصفات کا اعتبارتیں ہے لہذا عبد کے بدیلے میں حریب قصاص لیاجائے گا نیزعورت کے بدیلے میں مردکوئل کیاجائے گا۔

ولائل

جمہور نے آیت ﴿العو بالعو و العبد بالعبد والانشی بالانشی ﴾ سے استدال کیا ہے طرز استدلال اس طرح ہے کہ آیت کامفہوم خالف لیا گیا ہے تو حرکے بدا حربے کوئی اور نہیں اور عبد کے بدلے صرف عبد ہے کوئی اور نہیں اس لئے عبد کے مارے جانے سے حربے قصاص نہیں لیا جائے گالبذا اگر کسی حرنے کسی غلام کوفل کر دیا تو اس آزاوے قصاص نہیں لیا جائے گا۔

احتاف كى دوسرى وليل يرة يت ب شولكم فى القصاص حيات با اولى الالباب ﴿ بَقره ١٥ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ بَع فيزا حناف نے اس آيت ہے بھی استدلال كيا ہے ﴿ كتب عليكم القصاص فى القتلى ﴾ بقره ١٥٨ ا

ان قمام آیتوں میں مطلق ذات انسانی کا ذکر ہے اس میں یے فرق ٹبیں کہ کون کس صفت ہے۔ متصف ہے صرف جان السان کا بیار

کے بدلے جان کا ذکرہے۔

احناف کی چڑھی ولیل زیر بحث حدیث بھی ہے جس میں مطلق نفس کے مقابلہ میں مطلق نفس کا ذکر آیا ہے کسی زائد وصف کا ذکر نہیں ہے۔

جواب:

احناف نے جمہور کے استدلال کا جواب ویا ہے کہ ہم مفہوم مخالف کے قائل نہیں ہیں ہم آیت سے آپ کے مفہوم

قصاص كابيان

خالف لینے کوئیں مانے لہذا آ ہے، کا استدلال ہم پرکوئی جست نیں ہے نیز آ بت کا مطلب و مفہوم ہے کہ اس آ بیت میں اللہ تعالی نے جالجیت کے ایک نظام کوتو ڑا ہے ایام جالجیت میں ایسا ہوتا تھا صاحب شوکت اور شریف تو م کے آ دمی ہے بدلے میں وہ لوگ وضیع کمزور اور گھٹیا خاندان کے ووآ ومیوں کو مارتے تھے شریف تو م کے نظام کے بدلے میں گھٹیا تو م کے آ زادم و کوئل کرتے تھے مورت کے بدلے میں مرد کو مارا کرتے تھے اس غلا رواج کواس آ بیت میں تو ڑ دیا گیا ہے نیز مفہوم خالف بہال نہیں لیاجا سکتا کیونکہ منطوق کی موجود گی میں مفہوم کا اعتبار نہیں نیز احتاف نے جمہور کو بیالزامی جواب بھی دیا ہے کہ آ پ بیال نہیں لیاجا سکتا کیونکہ منطوق کی موجود گی میں مفہوم کا اعتبار نہیں نیز احتاف نے جمہور کو بیالزامی جواب بھی دیا ہے کہ آ پ نے جس آ بیت سے استدلال کیا ہے اس میں مورت کے بدلے مورت کا ذکر ہے حالا نکہ آ پ مانے ہیں کواگر مورت نے مرد کوئل کر دیا یا مرد نے عورت کو قبل کر دیا تو دونوں میں قصاص جاری جوگا تو اپنے ضابط کے مطابق جمہور نے خود آ بیت خابط کے مطابق جمہور نے خود آ بیت خابط کے مطابق جمہور نے خود آ بیت خابط کے مطابق جمہور کے تو ایک خابط کی مطابق جمہور نے خود آ بیت خابط کے مطابق جمہور کے تو ایک خابط کے مطابق جمہور نے خود آ بیت خابط کی مطابق جمہور کے تو دونوں میں قصاص جاری جوگا تو اپنے ضابط کے مطابق جمہور نے خود آ بیت خود الائد بھی جالانھی کھی پڑ میں نیا ہوں میں قصاص جاری جوگا تو اپنے ضابط کے مطابق جمہور نے خود آ بیت خود کو دونوں میں قصاص جاری جوگا تو اپنے ضابط کے مطابق جمہور نے خود کو دونوں میں قصاص جاری جوگا تو اپنے ضابط کے مطابق جمہور نے خود کو دونوں میں قصاص جاری جوگا تو اپنے ضابط کے مطابق جمہور نے خود کو دونوں میں دونوں میں قصاص جاری ہوگا تو اپنے ضابط کے مطابق کی دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں دونوں می

"والثیب الزانبی" لیعنی شادی شده آدمی جوخلوت صححه کرنے والا ہومسلمان ہو،مکلف ادر آزاد ہووہ اگرز نا کاار تکاب کرے تو اس کوسنگسار کیاجائے گا۔

" السمارق لدیده" "مارق" نکلنے کے معنی میں ہے بہاں اپنے دین کوچھوڑ کر نکلنے والے بینی دین اسلام کوچھوڑ نے والے کو مارق کہا گیا ہے اور اس کے بعد' البارک' کے الفاظ اس کے لئے بصورت صفت موکدہ لائے گئے ہیں بینی جوشخص فعلا قولایا اعتقاداً دین اسلام ہے مرتم ہوجائے تو تین دن تک اس کو سمجھایا جائے گا اگر تو یہ کی تو ٹھیک ورندا ہے قبل کردیا جائے گا اس میں تمام فقہاء کا تفاق ہے البت عورت اگر مرتم ہ وجائے تو اس کوتل کیا جائے گا یا نہیں اس میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

## مرتدہ عورت کے بار بے فقہاء کا اختلاف

جمہورعلماءفر ماتے ہیں کہاں حدیث کے عموم کے پیش نظر عورت کو بھی ارتداد کی سزامیں قتل کیا جائے گا انکہ احناف فرماتے ہیں کہار تداد کی سزامیں عورت کوقید کیا جائے گافتل نہیں کیا جائے گا۔

ولائل

جمہور نے بخاری کی حدیث ہے استدلال کیا ہے " من بدل دیندہ فاقتلوہ" اس حدیث بیر عموم ہے نیز حضور اکرم نے حضرت معاق گوفر مایا " ایسا امو آ ق ارت دت عن الاسلام ف ادعها فان عادت والا فاضوب عنقها" جمہور کی عقلی دلیل مدہے کہ جو جنایت مردنے کی ہے ارتداد کی وہی جنایت عورت نے بھی کی ہے لہذا دونوں کی سزاا کیے جیسی مونی جا ہے۔

ائمها حناف نے اپنے استدلال میں کتاب الجہاد کی وہ حدیث پیش فر مائی ہے جس میں آیا ہے کہ رسول الله صلی اللہ

قصامي كابيان

عليه وسلم نے عورتوں اور بچوں کے آل کرنے ہے متع فرمایا ہے۔ ﴿ نهی عن قبل النساء و المصبیان﴾ ترقدی ایووواؤ و انکہ احمناف نے بچم طبرانی کی حضرت معاذبی جبل والی روایت ہے بھی استدائی کیا ہے جس کے الفاظ اس طرح ہیں وایسمها اصر أة او تلات عن الاسلام فاد عها فان تابت فاقبل منها و ان ابت فاستهها ﴿ بحوالہ زُجاجة المص مَنْ مَنْ سمَن مَا الله الله علی منافع کے کوشش کرو۔

احناف نے ایک حکمت وسلت کوبھی تلو ظار کھا ہے اور وہ یہ کہ عورت ناقصۃ العقل ہے لبندا ایک حد تک معذور ہے۔ مجھانے کی کوشش کرو نیز عورت لڑنے والول میں ہے نہیں ہے اگر مرتد ہ ہوگئ تو وخمن کو مدرنہیں و سے سکتی ہے۔ بخلاف مردول کے کہ ومقاتلیں میں سے بیں تو ان کوتین دن تک مجھادیا جائے اگر ہازآ گئے تو ٹھیک ہے درنہ تل کر دیا جائے۔

### الجواب:

جمبور نے احادیث کے عموم سے استدلال کیا ہے اس کا جواب میہ ہے کہ اس عموم سے عورت کا حکم مشتنی ہے اور احناف کی ندکورہ روایات سے اس عموم میں تبلیسیاں آئی ہے جمبور کی عظی دنیاں کا جواب میہ ہے کہ مردوں پرعورتوں کو یہاں اقوان کی ندو کر سکتے ہیں اور عورت ہے مدونہیں کرسکتی اس حدیث نیا ہے جا سکتا ہے کیونکہ مردئز ان کے میدان میں جا کر کا فروں کی مدد کر سکتے ہیں اور عورت ہے مدونہیں کرسکتی اس حدیث سے نابت ہوا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد کسی سے قبل کے اسباب یمی تین ہو سکتے ہیں جمبور نے تارک صلوق کے قبل کا حکم بھی دیا ہے لیکن احذاف اس کے قبل کے قائل نہیں میں بال اس کوشس میں بند کرنے کے قائل میں۔

﴿ ٢﴾ وعن ابْنِ عُمْرَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنُ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسُحَةٍ مِنُ دِيُنِهِ مَالَمُ يُصِبُ دَمًا حَزَامًا (رواه البخاري)

اور حضرت مز سکیتے جیں کہ رسول کر بیرصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا'' تا وقشکیہ کہ کوئی مسلمان خون حرام ( ایشی ناحق )قتل کا مرتکب نہ ہو وہ وہ بمیشدائے دین کی وسعت و کشادگی میں رہتا ہے' ( بیغاری )

## قيامت مين كونسا قضيه يهلجا تضايا جائيكا

﴿ ٣﴾ وَعَنْ عَبُدِاللَّهِ بْنِ مَسُعُودٍقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّم أَوَّلُ مَايُقُطَى بَيْنَ النَّاسِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ فِي الدَّمَاءِ (منفق عليه)

ا ورحضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسوں اللہ علیہ داملم نے فر مایا قیاست کے ون سب سے پیہلے جس چیز کے بار سے میں فیصلہ کیا جائے گا اووخون ہے ۔ ( بخاری وسلم )

تو ضيح

"اول میابقت یوم الفیامة" یمان اس حدیث میں بتایا گیاہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے آل کا حماب شروع بوگا اور تر مذکی وغیرو کی دیگر روایات میں نماز کا ذکر ہے کہ اس کا حماب اور فیصلہ سب سے پہلے ہوگا دونوں روایتوں میں واقعی تعارض ہے اس کا ایک جواب میرے کہ حقوق القدمین سب سے پہلے فیصلہ نماز کا ہوگا قدیم زمان کی سمبدوں میں اکثریہ عرکفها جوتا تھا ہے۔

ی روز محشر که جان گهاز ایود اولین بیسش نماز یود

اور حقق آام ہا ہیں سب سے پہلے فیصلہ و ما وارخوان میں دوگا تو کوئی تھا رشن نہیں ہے اس تھارش کا دوسرا جواب سے ہے کہ مہادات میں سب سے پہلے نماز کا فلنسے چیش دوگا اور معاملات میں سب سے پہلے قبل کا فضیدا تھا یا جائے گا۔ اس تعارش کا تیسرا جواب سے ہے کہ'' اوا مر'' اورا' ما مورات' میں سب سے پہلے نماز کا حساب میا بائے کا اور صحبیات اورا مور متبہہ میں سب سے پہلے ناحق خون کا حساب ہوگا۔

# جس شخص نے کلمہ پڑ ھالیاو ومعصوم الدم ہو گیا

تو ختیج

"فائه بمنز لتک " یعن و وایمان اورمومن کر جگہ پر بروجائے گا" و انک بسمز لته" یعن تم کفری جگه پر آ جاؤگے بیتکم تشدید آتفدید آتفا اور زجرائے انقاله الطیبی" حدیث کا مطلب بیربواک اس غیر مسلم کے کمہ پر جینے کے بعدا گرتم نے اس تولی سروی تو جس طرح تم اس کے آل الطیبی " مدین کا مطلب بیربواک اس غیر مسلم کے کمہ پر جینے کے بعدا گرتم نے اس تم غیر محفوظ الدم بو گیا اور اس کے آل کی وجہ سے استم غیر محفوظ الدم بو گئے اور جس طرح وہ اسلام الانے سے پہلے غیر محفوظ الدم بو گئے اور جس طرح وہ اسلام الانے سے غیرمحفوظ بو گئے ، فلا صدید کرا سالام الانے سے پہلے کفر کی وجہ سے اس کا آل کر درست تھا اب اسلام الانے کے بعدا سے قبل کرد ہے ہے تم محل میں ہو گئے اور جس بوگیا" لا ذیلو دہ بناہ لینے کے معنی میں ہے " بیشہ جو ہ" بیلطور مثال ہے " او ایت" لیمن مجھے خروجی تم میں اس کا اسلام آبول اور معتبر ہے۔

# کلمہ کو کافل کرنامنع ہے

﴿ (الله عَلَيْهُ عَنْ زَيْدِ قَالَ بَعَثَنَا وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلّمَ اللّى أَفَاصِ مِنْ جُهِيْنَةُ فَاتَبُتُ عَلَيْهِ وَصَلّمَ فَقَالُتُهُ فَعَلَا الْمَعْمَةُ فَقَالُ الْعَالِمُ فَقَالُ الْعَالِمُ الْعَالُمُ فَقَالُتُهُ فَقَالُ أَقْتَلَتَهُ وَقَلْ شَهِدَ أَنْ لَا إِللّهُ إِلَّا اللّهُ فَلْتُ يَاوَسُولَ اللّهِ إِنَّمَا فَعَلَ وَلِكَ تَعُوّفُا قَالَ وَصَلّمَ فَاخُورُتُهُ فَقَالُ أَقْتَلَتَهُ وَقَلْ شَهِدَ أَنْ لَا إِللّهُ إِلَّا اللّهُ قَلْتُ يَاوَسُولَ اللّهِ إِنَّمَا فَعَلَ وَلِكَ تَعُوّفُا قَالَ فَهِلًا شَفَقَتُ عَنْ قَلْهِ وَمِنْفَقَ عَلَيْهِ ) وَإِنَّهُ جَنْدُبِ مِنْ عَبُدِ اللّهِ إِلَّهُ اللّهُ الْعَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ الللللهُ فَعَلَيْهُ فَاللّهُ مِنْ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ  اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ  اللهُ  اللهُ اللهُ

توضيح

" جھیائے" حضرت اسامہ کواس سریداور فوجی دیتے میں قبیلہ جھینہ کی طرف ان کے ساتھیوں کے ہمراہ حضورا کرم نے روانہ فرمايا تفاله " فهلا شقفت عن قلبه" حضرت اسامةً نے سوجا كه يخص صرف ڈركى دجه سے كلمه بيڑھ د ہاہے ذبان كى نوك بر جان بچانے کے لئے کلمہ پڑھ رہاہے اور اس کے دل میں ایمان نہیں ہے لہٰذا اس کا قبل کرنا جائز ہے یا حضرت اسامہ نے ب اجتہاد کیا کہ جب میری تلواراس کی گردن تک پہنچ گئی ہے نیز ہاس کی طرف بڑھ چکا ہے تواس'' حالت غرغرہ'' میں اس شخص کا ایمان معتبر بیں ہے کیکن حضورا کرم نے حضرت اسامیہ کا خیال اوران کا اجتہاد غیر سیح قرار دیا اور فر مایا کہ جب وہ مخص کلمہ پڑھ چکا تھا تو تختے اس کے اس ظاہری اسلام کوقبول کرنا تھا باطن کو اور اس کے دل کی کیفیت کو ندتم جان سکتے تھے اور نہ اس کی ضرورت تھی تم کوجا ہے تھا کہاس کی ظاہری حالت پر فیصلہ کردیتے اوراس کے آل ہے باز آئے تم خودسوچ لوا گروہ مخص یمی کلمہ قیامت کے دن اپنے ساتھ لے کرآ جائے تو تم کیا کرو گے حضورا کرم نے صرف نا راضگی کا اظہار فرمایا۔اور حضرت اسامہ بن زید ﷺ نے قصاص یا ویت نہیں کی کیونکہ اسامہ ؓ نے جواس شخص کو مارا فقاتو آپ نے اجتباد کے تحت ایسا کمیا تھااور ۲٪ آادی تخلطی پرحضورا کرم نے خوب سرزنش فر مائی اور مزید کچھنیس کیا۔بعض حضرات اس روایت کو بہانہ بنا کراہل نفاق و شقاق اور اہل فساد وزندقد کے مقابلہ میں جہاد کرنے کو جہادئیں مجھتے اور کہتے ہیں کہ بیلوگ بھی کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کے جواب میں عرض ہے کہ آج کل جومنافق کلمہ پڑھتے ہیں وہ مقابلہ ہے دست بردارنہیں ہوتے وہ کہتے ہیں کہ ہم حق کے مقابلہ میں ہمیشہ کے لئے دیوار ہے رہیں محرفت کے داہتے میں رکاوٹیس ڈالیس کے اسلحہ بردار ہوں محرتم کو ماریں گے کیکن تم ہم کو نہ ہارو کیونکہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں حضرت اسامہ کا معاملہ جس شخص ہے بیش آیا تھااس پران لوگوں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا وہاں وہ شخص ہتھ یار ذال چکا تھا تسلیم ہو چکا تھا مقابلہ حق ہے کنار وکش ہو چکا تھا تو اس کا ظاہر ک کلمہ اس کی معافی کے لئے معتبر مانا گیااوراییای ہونا جا ہے تھا کیونکہ دلوں کی پوشید و کیفیات اللہ تعالیٰ کے سواکون جانیا ہے لیکن بیہاں معاملہ دوسرا ہے ان کی قلبی کیفیت کا پیندان کے اٹمال وافعال سے ظاہر بھور ہاہے تھریا در سے اعلان جہادا در میدان جہاد کے قائم ہونے کے علاوہ ذ اتی طور پرایسے منافقین کاقتل کر ناجا مُرْسِیں جہاد میں صدیق اکبرے ایسے منافقین کوقش کیاتھا۔

# معامد کوتل کرنے کی ممانعت

﴿ ٢﴾ وعن عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرُحُ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيْحَهَاتُوجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ أَرْبِعِيْنَ خَرِيْفًا (رواه البخاري) اور حضرت عبدالله ابن عمرة كتب بين كدرسول كريم معلى الله عليه وسلم في قرما يا جوشض عبد والي توقل كري كا وه جنت كي يونيس پائ كا اور جنت كي بو جاليس برس كي راه سي آتي ہے۔ ( بخاري)

# توطيح

''مسعساهدا'' معاهد اس کافرکوکہاجا تا ہے جس نے امام اور خلیفہ وقت سے جنگ نہ کرنے کا عہد ومعاہدہ کیا ہوخواہ ذمی ہویا حربی ہویا مستامن ہو۔

"لسم یسوح د انسحهٔ السجنه" بیبطورتشد پدوتغلیظ اوربطورز جردتونیخ فرمایا ہے۔ یامراد بیہے کے ابتداء میں بیخص اس خوشبوکا ادراک نبیں کرے گاسزا بھکتنے کے بعدا حساس کرے گایا مراد بیہے کہ دواس حرام عمل کوحلال سجھتا ہے تو کا فرہوگیا تو جنت کی خوشبوحرام ہوگی۔

"اربعین حویفا" خریف موم فزال کو کہتے ہیں مراد چالیس سال ہیں سوال یہ ہے کداس صدیث میں چالیس سال کا ذکر ہے بعض روایات میں ستر سال کا ذکر ہے بعض میں سوسال ہے بعض میں پانچ سوسال یا ایک ہزارسال کی مسافت کا ذکر ماتا ہے تو اس نفاوت کی وجہ کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اشخاص اور ان کے درجات کے اختلاف اور نفاوت کی وجہ سے ہی کوئی تعارض نہیں ہے۔ یعنی اور نے درجات والوں کو نبیت نجلے درجات والوں کے خوشبود ورسے آئے گی۔

# خودکشی کرنے والے کے بارہ میں وعید

﴿ ﴾ ﴿ وَسَلَمَ مَنْ ثَرَدُى مِنْ مَنْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ ثَرَدُى مِنْ جَبَلِ فَقَتَلَ نَفُسَهُ فَهُو فِي اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ ثَرَدُى مِنْ جَبَلِ فَقَتَلَ نَفُسَهُ فِي يَدِهِ فَهُو فِي يَالِمُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَحَسّى سِمّا فَقَتَلَ نَفُسَهُ فِي يَدِه يَتُوجُأُ بِهَا يَسْخَسَسَاهُ فِي نَارِ جَهَنّمَ خَالِدًا مُخَلّدًا فِيْهَا آبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِه يَتُوجُأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنّمَ خَالِدًا مُخَلّدًا فِيْهَا آبَدًا (منفق عليه)

اور حضرت ابو ہر پر ذکہتے ہیں کہ رسول کر پھرنے فر مایا جس شخص نے اسپتے آپ کو بہا ڈسے گرا کرخود کشی کر لی وہ مجھ ہمیشہ دوز نِ میں گرایا جائے گا اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور بھی اس ہے نہیں نظے گا۔ جو شخص زہر پی کرخود کشی کرے گائی کا زہراس کے ہاتھ میں ہوگا جسے وہ دوز ن کی آگ میں پنے گا وہ دوز نے میں ہمیشہ رہے گائی ہے بھی نہیں نظے گا۔ اور جس شخص نے لوہے کے (کسی) ہتھیا ر( جیسے چھری وغیرہ) سندا پنے آپ کو مارڈ اللائس کا وہ ہتھیا رووز نے کی آگ میں اس کے ہاتھ میں ہوگا جس کو وہ اپنے پہیٹ میں بھو کئے گا اور دوز نے میں ہمیشہ رہے گا اس ہے بھی نہیں نظے گا۔ ( بخاری وسلم ) مراس کا پیال الحقاق

تو صيح

" من تسودی" باب تفعل ہے ہائے آپ کو پہاڑ و نیبرہ ہے گرانے کو کتے ہیں باب تفعل اٹکلف کے لئے بھی ہوسکتا ہے "تسحسسی" بیبھی باب تفعل ہے ہے "حسسو" پینے کے معنی میں ہے یہاں زہر پینا مراد ہے باب تفعل ہے تکلف کا معنی خاہر ہور باہے کہ کراہت کے ساتھ اسپنے آپ پر زیردی کر کے زہر کی لیا۔

"سىما" سىن پرزىرزىر چېڭ تيۇل حركات آ تى تين زېرگو ئهاجا تا ہے " فىسىمە" كالفظامېتدا ، بادر يخساد كاجملداس كى خبر ئے "حديدة" تيز دھارلوم ئے آلدكو كہتے تين" بىتسو جساء" سەپھى باب تىعنل سے ہے چېم ئى چوقوستا بنا پيت پھاڑنے كو كىتتے ہىں" بھا" كى خمير جديدة كى طرف لوئتى ہے۔

" حاللہ المحلمان محلمان کلا کا نظ خالدا کے لئے تا کیہ ہے اور اور انجی تا کید ہے جمیشہ ہے تیں۔ یہ جمیشہ رہنیا تو اس وجہ ہے ہوگا کہ اس شخص نے فور کشی و حال ان جو کا کہ اس شخص نے فور کشی و حال ان جو کا کہ اس شخص نے فور کشی و حال ان جو کا ہے ہی جو نہا ہے آئے وال حدیث نمبر کہ کے لئے بھی ہیں اور اس کے بعد محر من وہ نہ ہو ہو ہو میں ہو اور ہو تا ہے بھی جو نہا ہے آئے وال حدیث نمبر کہ کے لئے بھی ہیں اور اس کے بعد محر من وہ نہ ہو ہو ہو ہو میں ہو اور ہو تا ہے بھی اور اس کے دائے ہی ہو تھے ہی ہو ابات و لئے جا سکتے ہیں مان تما احال ہے میں خور کشی کی مختلف صور تیں بتائی گئی ہیں اسلام نے فور کشی کی کھی تیں اور اس سے حرام قرار اس جو ابات وہ ہو ہو ہو گئی گئی ہیں اسلام نے فور کشی کو اس سے حرام قرار وہ ہو ہو ہو ہو گئی کی محتلف میں ہو گئی گئی ہوں اسلام نے فور کشی کو کا سے موال ہو ہو گئی گئی ہوں اسلام نے فور کشی کو کا سے موال ہو گئی گئی ہوں ہو گئی گئی ہوں اسلام نے فور کشی کی اس سے موال ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی

ه ٨ هوعسه قبال قال زشولُ الله صلَى اللهُ عليُه وسلَّم اللهُ عليه والله الذي يَخُنُقُ نَفْسَهُ يَخُنُقُها في النَّارِ والَّذِي يَطُعُنِها يَطُعُنُها فِي النَّارِ (رواه لبخاري)

ا ورد النظام و بروسطِ فين الدرس كريم معلى الدائب وهم النظاف الدين أنس النظام محوات كراسية آلب كومارة الا ووروز بالنظام كالركون كالأنمو النظام والاس أنفل الناب آلب والا ومار أورغود شي الربل وودوز بالنظام (المحمى) البيئة آلب كولاد النام والمسائلة له ( رفاري ) ﴿ ﴾ ﴾ وعن جُنُدُبِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِيُمَنْ كَانَ قَبُلَكُمُ رَجُلٌ بِهِ جُرُحٌ فَجَزِعَ فَأَخَذَ سِكُيْنًا فَجَزَّبِهَا يَدَهُ فَمَارَقَأُ اللَّهُ خَتَّى مَاتَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ بَادَرَنِيْ عَبُدِي بِنَفُسِهِ فَحَرَّمُتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ (متفق عليه)

اور حضرت جندب این عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک دن) فرمایا '' تم ہے پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں ہے ایک شخص تھا (جو کسی طرح) زخی ہو گیا تھا چنا نچہ (جب زخم کی تکلیف شد پر ہونے کی وجہ ہے) اس نے مبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا تو چھر کی اٹھا کی اور اپنے (اس) ہاتھ کو کا نے ذالا (جس میں زخم تھا )اس کا نتیجہ ہوا کہ زخم کا خون ندر کا اور وہ مرگیا اللہ تعالیٰ نے فر مایا۔ میر سے بندے نے اپنی جان کے ہارہ میں میرے فیصلہ کا انتظام نہیں کیا (بکتہ اپنے آ ہے کو ہائے کہ کرڈالا) البندائیں نے اس پر جنت کو حرام کردیا۔ (بخاری وسلم کا

## خودکشی کے بارے میں ایک سبق آ موز واقعہ

﴿ ١﴾ وعن جَابِرٍ أَنَّ طُفَيُلَ بُنَ عَمْرِ والدَّوْسِيَّ لَمَّا هَاجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إلَى اللَّمَدِيْنَةِ هَاجَرَ إلَيْهِ وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ فَمَرِ صَ فَجَزِعَ فَأَخَذَ مَشَاقِصَ لَهُ فَقَطَعَ بِهَا بَرَاجِمَهُ فَشَسَخَبَتُ يَدَاةً حَتَى مَاتَ فَرَآهُ الطَّفَيُلُ بُنْ عَمْرِ وفِي مَنَامِهِ وَهَيْنَتُهُ حَسَنَةٌ وَرَآهُ مُغَطِّيًا يَدَيُهِ فَقَالَ لَهُ مَاصَخَعَ بِكَ رَبُّكَ فَقَالَ عَفَرَلِي بِهِجُرَتِي إلى نَبِيَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ مَالِى أَرَاكَ مُغَطِّيًا يَدَيُهِ مَاكَ فَقَالَ مَالِى أَرَاكَ مُغَطِّيًا يَدَيُهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْه وَاللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْه وَاللَّه عَلَيْه وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْه وَاللَّهُ عَلَيْه اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْه وَالْ وَسُلُم اللَّهُ عَلَيْه وَالْ وَالْ وَالْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْه وَالْ وَلَا اللَّه عَلَيْه وَالْ اللَّه عَلَيْه وَالْ اللَّه عَلَيْه وَالْ اللَّهُ عَلَيْه وَالْ اللَّه عَلَيْه وَالْ اللَّه عَلَيْه وَالْ اللَّهُ عَلَيْه وَالْ اللَّه عَلَيْه وَالْ اللَّه عَلَيْه وَالْ اللَّهُ عَلَيْه وَاللَّه عَلَيْه وَالْمُ الْمُعْمُ وَاللَّه الْمُعْمَلُ وَاللَّه وَالْمُ الْمُعْمَ وَاللَّه وَالْمُ اللَّه الْمُؤْمِ وَاللَّه وَالْمُ الْمُؤْمُ وَاللَّه الْمُعْمُ وَالْمُ اللَّه وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْه وَالْمُ اللَّه وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْه وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْه وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْه وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

اور حفرت جابر کہتے ہیں کہ جب نی کریم سلی النہ علیہ وسلم بجرت کرے مدینہ تشریف لائے تو طفیل این عمرودوی بھی جرت کرکے آئے من کر جب می جرت کی (انفاق بھی جرت کرکے آئے من آگے ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ایک اور خض نے بھی جرت کی (انفاق بے افر خض مدینہ میں بیار ہوگیا اور (جب مرض نے شدت اختیار کی اس سے مبرنہ ہوسکا، چنا نچے اس نے تیر کی پیکان نے کر اس سے اپنے وظیوں کے جوڑکاٹ ڈائے، اس کی وجہ سے اس کے و دنول ہاتھوں سے اتنا خون جار کی ہوا کہ وہ مرگیا (اس کے انقال کے بعد ایک ون کی طفیل بن عمر ڈیا اس کی وجہ سے ہوا کہ وہ کھا اس مالت میں ویکھا کہ اس کی جیست تو اچھی تھی مگر اس نے اپنے و ونول ہاتھ جھیار کھے تھے ۔طفیل نے اس سے بو جھا کہ '' تمہار سے رب نے تہا کہ کہا '' اللہ تعالیٰ نے بھے اس وجہ سے بخش ویا ہے کہ میں نے اس کے بیگی کی طرف جرت کی تھی '' بھر طفیل نے کہا کہ ' میں تمہیں اپنے و ونول ہاتھ چھیا ہے ہوئے و کی رہا ہوں ؟ اس شخص نے کی طرف جرت کی تھی '' بھر طفیل نے کہا کہ ' میں تمہیں اپنے و ونول ہاتھ چھیا ہے ہوئے و کی رہا ہوں ؟ اس شخص نے کی طرف جرت کی تھی '' بھر طفیل نے کہا کہ ' میں تمہیں اپنے و دنول ہاتھ چھیا ہے کہ جس چیز کوتم نے خود قراب کیا ہے کہ جس چیز کوتم نے خود قراب کیا ہے ہم

قصاص كابيان 🗽

اس کودرست نہیں کریں ہے' جب طفیل نے بیٹواب رسول کریم کے سامنے پیش کیا تو آپ نے فر مایا ''اے اللہ!اس کے دونوں ہاتھوں کو بھی پخش دے۔' (مسلم )

توضيح

" بھہ جو تب المی نہید" لین اللہ تعالیٰ کے رسول مجد عربی اللہ علیہ وسلمی طرف جمرت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میراخود کشی کا جرم معاف کیا اس سے معلوم ہوا کہ بجرت بہت ہڑا عمل ہے اور خاص کر مدینہ منور وہیں حضورا کرم کی طرف صحابہ کرام کی ججرت بہت بڑا عمل تھا جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی بڑی بڑی لغزشوں کو معاف فرمایا لہٰذاکسی شخص کو مناسب نہیں کہ صحابہ برانگی اٹھائے اور اپنی فاتر عمل کی تراز وہیں ان کے عالی شان مقام کوتو لناشروع کردے۔

اس حدیث سے بیجی معلوم ہوا کہ کبیرہ گناہ موجب کفرنہیں اور نددوزخ کے دائمی عذاب کا ذریعہ ہے چنانچہ اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ مزا بھکننے کے بعد مرتکب کمبیرہ دوزخ ہے نکل آئے گا۔

"السلهم ولیدیه فاعفو" حضورا کرم نے بڑے پیارے اندازے اس صحابی کیلئے مغفرت کی دعاما تگی ہے چونکہ معاملہ صرف ہاتھوں کا تھا تو حضورا کرم نے اس کومقدم کرکے فاعفر کوموخر کر دیا اور فر مایا مولائے کریم اس کے ہاتھوں کو بھی بخش دیجئے مشاقیص، مشقص کی جمع ہے بڑی چھر کی کو کہتے ہیں میواجہ، بوجھہ کی جمع ہے انگلیوں کے جوڑوں کو کہتے ہیں۔ "شخصت" نھراور فتح ہے آتا ہے رگوں یازخم ہے فوارہ کی طرح خون جاری ہونے کو کہتے ہیں۔

# مقتول کے در ٹاء کوقصاص اور دیت میں اختیار ہے

﴿ ١ ﴾ وعن آبِى شُرَيْحِ الْكَعَبِى عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ آنَتُمُ يَاخُزَاعَةُ قَدُ قَتَلْتُمُ هَذَا الْقَتِيُلَ مِنُ هُذَيْلٍ وَآنَا وَاللهِ عَاقِلُهُ مَنُ قَتَلَ بَعُدَهُ قَتِيُّلا فَأَهُلُهُ بَيْنَ حِيَرَتَيْنِ إِنْ آحَبُوا قَتَلُوا وَإِنْ آحَبُّوا آخَذُوا الْعَقُلَ (رواه الترمذي والشافعي) وَفِي شَرُحِ السُّنَّةِ بِإِسْنَادِهِ وَصَرَّحَ بِآنَهُ لَيْسَ فِي الصَّحِيُحَيْنِ عَنْ آبِي شُرَيْحٍ وَقَالَ وَآخُرَجَاهُ مِنُ رِوَايَةٍ آبِي هُوٰيُوةَ يَعْنِي بِمَعْنَاهُ.

اور حفرت ابوشر نئے مسلم میں رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آب نے (فق کلہ کے دن جو خطبہ ارشاد فر مایا جس کا بتدائی حصہ حرم مکہ کے باب بٹس گزر چکا ہے، اس کے آخری الفاظ یہ تھے ) فر مایا ''اے خزاعہ اتم نے اس محقول کو جو قبیلہ کہ فیم ایک ایک فر دفقا بتل کیا ہے اور میں خدا کی قسم ، اس کا خون بہا و بینے کا فر مددار ہوں ، اب اس سے تول کو جو قبیلہ کہ فیم کے اور میں خدا کی قسم میں کو قبل کرد ہے وہ تا ہے کہ ) اگر کوئی شخص کسی کو قبل کرد ہے وہ مقتول کے در فا مکود و چیز وال میں ہے اس کے بعد ( اس تھم مے مطلع کیا جاتا ہے کہ ) اگر کوئی شخص کسی کو قبل کرد ہے تو مقتول کے در فا مکود و چیز وال بیل ہے کہ کسی ایک چیز کو اور قبل کرد اس بیل ہے کہ کا فیم کسی کوئی کرد گائے کے در فا مکود و چیز وال بیل ہے کہ کسی ایک چیز کو اور قبل کرد اللہ کا کہ کا در فا میاں ہے خون بہا ہے کہ کسی ایک چیز کو اور قبل کرد اللہ کا در فا ہو کہ کار فران فران ایس کے اس سے خون بہا ہے کہ کسی ایک جیز کو اختراک میں جانس کے خون بہا ہے

قصاص كابيان

لیں ۔ ( تر ندیؒ ، شافعؒ ) شرح السنة میں بید دابیت شافعؒ کی اسناد کے ساتھ مذکور ہے اور شرح السنة کے مصنف عظامہ یغویؒ نے بیصراحت کی ہے کہ بیرجدیث بخاری وسلم ہیں ابوشر تح " ہے منقول نہیں ہے، کیکن بغوی نے کہاہے کہ بخاری وسلم میں بیدروابیت ابو ہریرہؓ ہے منقول ہے حالا تکہ اس میں بھی بالمعنی منقول ہے۔''

توضيح

"فاهله بین خیر نین" بینی مقتول کے درنا ، کودوچیز دل میں ہے کسی ایک کے اختیار کرنے کاحق حاصل ہے اس واقعہ کا تاریخی لیس منظر یوں ہے کہ ایام جالمیت میں بذیل قبیلہ کے لوگوں نے قبیلہ تزاعہ کا ایک آ دمی بارا تھا۔ فتح مکہ کے دن نزاعہ کو بنر برزی حاصل ہوگئ تھی تو نزاعہ نے بذیل کا آ دمی بار ڈالا اور اپنا پر انابدلہ نے لیاحضور اکرم نے فقندونسا ووقع کرنے کی بزیل پر برزی حاصل ہوگئ تھی تو نزاعہ نے بذیل کا آ دمی بار ڈالا اور اپنا پر انابدلہ نے لیاحضور اکرم نے فقندونسا ووقع کرنے کی بخرض سے اس مقتول کی ویت اپنے ذمید لے لی اور اس کے بعد فتح مکہ کے خطبوں کے دور ان آیک خطبہ میں بیشر می قاعدہ بیان فرما دیا کہ اب اس اختیار کے بارے میں فقہا ء کے درمیان کچھا فتلاف ہے۔

### فقهاء كااختلاف

شوافع اور حنابلہ فرماتے ہیں کہ قل عمد میں مقتول کے درۃ اوکوقصاص لینے کا بھی اختیار ہے اور قاتل ہے ویت لینے کا بھی اختیار ہے اگروہ قاتل ہے دیت کا مطالبہ کریں تو قاتل کو دیت اوا کرنی پڑے گی۔

ائمہ احتاف اور مالکیہ فرماتے ہیں کہ آل عمد کا موجب صرف اور صرف قصاص ہے مقتول کے ورثاء قاتل ہے صرف قصاص کا مطالبہ کر محتے ہیں اور قاتل کی مرضی کے بغیراس ہے میدمطالبے ہیں کر سکتے کہ ہم کودیت دید وہم قصاص نہیں لیتے۔

#### دلائل:

ا مام شافعی اوراما م احمد بن منبل کا متدل یمی حدیث ہے اوراس میں مفتول کے ورثاء کو دوباتوں کا اختیار دیا گیا ہے پید هفرات فرماتے ہیں کہ قاتل اگر دیت دینے پر راضی نہ ہوا درقصاص دینے کے لئے تیار ہو پھر بھی ورثاء مفتول ان سے دیت کامطالبہ کر سکتے ہیں۔

احناف اور مالكيد كولاكل قرآن تظيم كى وه آيات بين جن من قل عمد كى سزاكوقصاص متعين كرديا كياب بيسه ﴿ كتب عليكم القصاص فى القتلى ﴾ ﴿ و كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس ﴾ ر المالي المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية

#### ﴿ وَلَكُم فِي القصاص حياة يا اولي الإلبابِ ﴾

اور حضرت انس کی روایت میں حضورا کرم نے فرمایا" بسانسس کتباب اللہ القصاص" اے انس کی بسالند میں تو قصاص ہی ہے۔ حضرت این عماس کی ایک صدیت میں بیالفاظ میں " المعصد قود و المحطاء دیدہ" لیمی قش محمد میں قصاص می ہے اور قبل خطاء میں دیت ہے بیار وایت نصب امرابیج جمع سے ۳۲۷ سند کے ساتھ موجود میں۔

#### جواب:

ز پر بحث شوافع وحنابلہ کے متدل کا جواب یہ ہے کہ یہاں دیت لینے میں قاتل کی رضا کا لیاظ رکھنا ہوگا تا کہ تزم نموص میں تطبیق آج نے اور تعارض نے رہے۔

#### ۳مخرم الحرام ۱۳۱۸ ه

# مسئلة القتل ہالمثقل عورت ئےمرد قائل کول کیا جاسکتا ہے

﴿ ٣ ا ﴾ وعن أنس أنَّ يهُودِيَّا رَضَ رأس جارِيَةِ بَيُنَ خجريُن فَقِيَلَ لِهَامِنُ فعلَ بِكِ هَذَا أَفُلانٌ أَفُلانٌ خَتَّى سُمَّىٰ الْيَهُودِيُّ قَأُوْمَاتُ بِرَأْسِهَا فَجِيِّ بِالْيَهُودِيْ فَاعْتَرَفَ فَامْرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ فَرُضَ رَأْسُهُ بِالْجِجَارَةِ (مِتفق عليه)

اور دخترت اشن کہتے میں کو ایک میبود ق نے کیک نز کی کا سرو دیتجروں کے درمیان کیلی ڈالڈ ( یعنی ایک پیخر پر اس کا سرم کھ کرد وسر ہے بیتجر سے اس پرخشاب مذرقی ) پانہ نچیا ( دہائٹ کی وفات کی روفان اوا آیا تا قال سے باج جھا آنوا کہ تاہم میں ساتھ کو سسے بید موسد کیا ہے اگیاں قدال شخص نے لا کیا قدال شخص نے الا ( یعنی جس جس و گوں پر شہر تھا ان کا ناہم می اگیا ) میمان تف کہ جہب اس نیمووی کا ناسلی کیا تاہم کی سے اسپنا سر کے اشار سے سے تقایا کہ باب اس نے الیہ اکیا سے بیم میں میمووی کو جانسا ہیں گیا اور اس نے ایپنا جوہ کا اتم از کیا دائیدار موں کر بیم نے اس طراح اس ماہودی کا

# تو شيح:

" رحل" به باب نصر بعسر <u>ت کوئے گھنٹے اور ذل ویٹے کو کہتے ہیں۔</u> " رحل" یہ باب نصر بعسر ہے کوئے گھنٹے اور ذل ویٹے کو کہتے ہیں۔

" ف او مانت" یعنی و ولژگی زخم کی وجہ ہے بات نہیں کر سکتی تھی صرف اشار د کرنے کی طافت رکھتی تھی صحابہ نے اس ہے 'وچھا کتھے

قعاص کابیان سی

سمس نے مارا ہے آیا فلال نے مارا ہے یا فلال نے مارا ہے؟ جب اس یہودی کا نام لیا گیا جس نے مارا تھا تو لڑکی نے سرکے آ اشارہ سے بتادیا کہ ہاں اس یہودی نے مارا ہے اس پر یہودی کوقصاص میں قبل کردیا گیا جبکہ اعتراف جرم اس نے کرلیا تھا۔ اس حدیث سے ایک بات بیمعلوم ہوگئی کہ اگر کسی مرد نے عورت کوئل کردیا تو عورت کے قصاص میں مروکوئل کیا جائے گا۔

اس حدیث ہے ایک اور مسئلہ بھی واضح ہوجا تا ہے اور وہ بید کہ اگر کمی شخص نے دوسرے کو بھاری پھر سے مار کر قتل کردیا تو قاتل قبل عمد کا مرتکب ہوگا اور اس سے قصاص لیا جائے گا اس مسئلہ کوتل بالسم شقبل کہتے ہیں اور اس ہیں فقہاء کر ام کا اختلاف ہے کہ آیا اس ہیں قصاص ہے یا دیت ہے۔

### فقبهاء كااختلاف

جہور فقہا ءکرام اور صاحبین فرماتے ہیں کوقل بالمثقل موجب قصاص ہے اور یوقل عمد ہے جس طرح اس مدیث میں بھاری پھرسے یہودی نے ایک لڑکی کو مار کرشہ بید کردیا اور اس سے قصاص لیا گیا۔

امام ابوعنیفه فرماتے بین کفتل بالمقل شبرعمر ہاورشبرعمر میں دیت ہے قصاص نہیں ہے۔

دلاکل دلاکل

جمہور نے زیرِنظرحصرت انس کی حدیث ہے استدال کیا ہے جوابیتے مدعامیں واضح ہے امام ابوطنیفہ کے مشکو ہ شریف صفح ۲۰۰ باب الدیات فصل تانی میں حضرت عبداللہ بن عمر وکی حدیث ہے استدال کیا ہے جس کے الفاظ اس طرح ہیں۔

"الا أن دية الخطاء شبه العمد ما كان بالسوط و العصاء . "(ابوداؤد)

امام صاحب قرمات بين كريبان الأخي بين كوئي فرق نين كدوه موفي بهويا جيموني بهوتواني سيقل بالمتحل كاضابط حاصل بوگياء ائداحناف في مشكوة ص ٢٠٠٣ پر حضرت ابن عباس كي روايت بهي استدلال كيا به الفاظ بيد بين « من قتل في عدمية في رمسي بكون بسال حجارة او جمليد بسالسيساط او ضرب بعصاً فهو محطاء و عقليه عقل المحطآء " (ايوداؤو)

کہا جاتا ہے کہ لغت کے امام ابوالعلاء ایک دفعہ امام ابوصنیفہ ؒ ہے ملے اور پوچھا کہ اگر کمی نے کسی شخص کو بہت بڑے پھر ہے مارکر قبل کر دیا تو کیاوہ بھی شبرعمہ ہوگا؟

امام صاحب نے فرمایا ہاں" و لیو صوب بابا قبیس" بعض ناوا قف حضرات نے اس ترکیب پراعتراض کیا کہ قاعدہ کے مطابق" ولوضرب بانی شبیس ' ہونا جا ہے نیکن بداعتراض دووجہ سے غلط ہے ایک تو اس لئے کدا ساء ستہ مکمر ہ میں کی لغات آتی ہیں بدلغت بھی تصبح عربی میں آئی ہے۔دوسری وجہ بدکہ امام صاحب نے اہل کوفہ کی لغت پر ہات کی ہے اور اہل قصاص كاليمان

. گوندای طرح پزھتے ہیں شاعر کہتا ہے۔

قد بلغا في المجد غايتا ها

ان اباها و ابا ابا ها

عام عربي لغت كي مطابق ' واباا يما ' كالقظ بوناجا بين قعام

جواب

جمہورے مشدل زیر بحث حدیث کا جواب ہے تک مید تصاف سیاست پر محمول تھا! گرچہ قاعد و کے روسے یہاں قصاف خمیں تھا سیاست کا قاعدہ تمام فقہاء کے نزدیک مسلم ہے بعض علاء نے اس موضوع پر مستقل تصنیفات مکھدی ہیں مثلاً عدمہ عبد اسر بن شحنہ نے لسان الحکام کے نام سے کتاب کھی ہے علامہ ابن تیمید نے السیاسة الشرعید کے تام سے کتاب کھی ہے۔ دوسرا جواب اس حدیث کا بیاسے کہ پیٹھش قطاع انظر میں تھا اس نے اس لڑکی کے منگن چھین لئے بتھے اور اس نے تقش عبد بھی کیا تھی جہور کے ساتھ جیں۔

#### مساوات في القصاص

ائی زیر بحث حدیث سے امام شافعی اور امام مالک نے بید سند مستنبط کیا ہے کیتل اور قصاص میں مساوات فی انفعل ضروری ہے بعنی چھر سے قبل کا بدلے پھر سے لیا ج نے گا زہر کا بدلہ زہر سے انگی کا یکھی سے اور گوئی سے مار نے کا بدلے گوئی مار نے سے میا جائے گا تا کہ مساوات قائم رہے اور امام اور ضیفہ اور ایک قول میں احمد بن حتبیل فرماتے ہیں کے قصاص میں مساوات فی اعمل ضروری نہیں ہے بلکہ قصاص کموار کے ذرایعہ ہے متعین ہے۔

ولائل

شوافع اورمالکنیہ حضرات نے زیر بحث صدیث ہے استدلال کیا ہے کہ پھر ہے مارنے کا بدلہ پھر سے مار کرلیا گیا۔ احناف وحنابلہ لافو قہ الاہمالیسیف حدیث ہے! سندلال کرتے ہیں اور شوافع حضرات نے جس عمل ہے استدلال کیا ہے وو سیاست پرمحول ہے تا کہ نوگول کوزیاد و سے زیادہ عبرت حاصل ہوجائے۔

## الله والول كى شان

﴿ ٣ ﴾ وعند قبال كَسَرَتِ الرَّبِيْعُ وَهِى عَمَّهُ انْسِ بُنِ مَالِكِ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ مِنَ الْانْصَارِ فَاتُوْا النَّبِى صَـلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمْرَ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ انْسُ بُنُ النَّصْرِ عَمَّ انْسِ بُنِ مَالِكِ لَا وَاللَّهِ لَا تُكْسَرُ ا تَسَتَّهَايَا رَسُولَ النَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَاآنَسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَقَبِلُوا الْآرُشَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنُ عِبَادِ اللّهِ مَنُ لُواَقُسَمَ عَلَى اللّهِ لَأَبَرَّهُ (متفق عليه)

اور دھرت انس کہتے ہیں کدر تا نے جو دھرت انس ایک پھوپھی تھیں، ایک انصاری لڑی کے دانت تو ( دیکے اس دو مرست انس ایک کی بھوپھی تھیں، ایک انصاری لڑی کے دانت تو ( دیکے اس لڑی سے رشتہ داراستقا نہ لے کر، نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آئے خضرت نے بدلہ لینے کا تھم فرمایا ( لیتی یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ در نبی سے کہ بھی دانت تو ( ہے جا کیں ) انس این بھر نے جو انس این مالک کے بچا ہے وض کیا کہ ' یا رسول اللہ اایمانیوں ہوگا، خدا کی تھم در تی ہے دانت نبیس تو ر سے جا کیں گارت کے خاندان دالے ( درج سے دانت ندتو ر سے جانے پر ) راضی ہوگئے اور لینے کا ہے لیکن ( خدا نے ایسا کیا ) کہ لڑی کے خاندان دالے ( درج سے دانت ندتو ر سے جانے پر ) راضی ہوگئے اور دیت در ان معادضہ ) قبول کرلیا، چنا نچے رسول کریم نے فرمایا کہ بعض بندگان خدا ایسے جی کدا گر دو کسی بات پرخدا کی دیت ( مانی معادضہ ) قبول کرلیا، چنا نچے رسول کریم نے فرمایا کہ بعض بندگان خدا ایسے جیں کدا گر دو کسی بات پرخدا کی منا میں بھوگئے اس کو خدا در تعارف کرایا ہے جی کہ اگر دو کسی بات پرخدا کی منا ہنجیس تو خدا در تعارف کی کرتا ہے۔ ( بخاری دسلم کیا

# توطيح

### ذمی کے بدلے مسلمان سے قصاص کینے کا مسئلہ

﴿ ٣ ا ﴾ وعن آبِي جُحَيِّفَةَ قَالَ مَسَأَلُتُ عَلِيًّا هَلُ عِنْدَكُمْ شَيِّ لَيْسَ فِي الْقُرُآنِ فَقَالَ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَاعِنُدَنَا إِلَّا مَا فِي الْقُرُآنِ إِلَّا فَهُمّا يُعَظِّى رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ وَمَا فِي الصَّحِيُفَةِ قُلْتُ وَمَا فِي السَّسِحِيُفَةِ قَالَ اَلْعَقُلُ وَفِكَاكُ الْاَسِيْرِوَ اَنْ لَا يُقْتَلَ مُسُلِمٌ بِكَافِرٍ (رواه البحاري) وَفُرْكِوَ حَدِيْتُ ابْنِ مَسْعُودٍ لَا تُقْتَلُ نَفُسٌ ظُلُمًا فِي كِتَابِ الْعِلْمِ.

اور حضرت ابو جعد عنه کہتے ہیں کہ ہیں نے حضرت علیٰ کُرم اللہ و جَبدے ہو چھا کہ کیا آپ کے پاس قرآن کے علاوہ کو گی اور حضرت ابو جعد عنه گئی ہے۔ کو گی اور چیز ہے؟ انہوں نے فرمایا ' دستم ہے اس ذات کی جس نے اناج کو پیدا کیا اور جان کو وجود بخش میرے پاس ایک کوئی چیز میں جوقر آن میں موجود ند ہو، ہاں قرآن کی وہ مجھ (جھ کو ضرور دی گئی) جو کسی انسان کو عطا ہو سکتی ہے، غیز ہمارے پاس بیو کا غذیمی موئی ہیں' میں نے عرض کیا کہ'' وہ کیا چیز ہیں ہیں جو کا غذیمی مقد ہمارا دراس کے احکام اور قیدی کو چھوڈ نے (کا کا تو ایک ہور بیکھا ہے کہ کا قر (جوذی ند ہو) کے بدلہ میں مسلمان کوتل ند کیا جائے۔ (بخاری)

توضيح

"هل عند محم شنی" حضرت علی معرف ابو جیند کے سوال کرنے اور پوچنے کا مثنا بشیعد وافض کا و محقیدہ تھا جس کے تحت وہ کہا کرتے تھے کے حضرت علی کو حضورا کرم نے خصوصی طور پر "علم اسراز" عطا کیا تھا اور حضورا کرم نے آپ کو خلیفدا ور محلی بنا کا تھا ہے تھیدہ آٹ کل کے روافض میں بھی رائی ہے اس لئے اذان میں خلیفدا ور وصی کا لفظ داخل کر دیا ہے نیز شیعد کا بہ بھی عقیدہ ہے کہ عام لوگوں کو ساپارے کا قرآن ملا مگر حضرت علی کو سیاروں پر مشتمل قران ملاجن میں دی بارے اہل بیت کے فضائل پر مشتمل قران ملاجن میں دی بارے اہل بیت کے فضائل پر مشتمل تھے جواس وقت موجودہ قرآن سے عائب میں ان تمام باتوں کے پیش نظرا ابو جیند کا سوال تھا جواب میں حضرت علی کی طرف سے ان تمام باتوں کے پیش نظرا ابو جیند کا سوال تھا جواب میں حضرت علی کی طرف سے ان تمام باتوں کی تر دیدا آگی بلکہ آپ نے نہایت تاکید کے ساتھ تم کھا کر تر دید فر مائی تاکہ امت کے ذبنوں میں کوئی خلفتا راور شکوک پیدا نہ ہوں "فیلی المدت الکو کہتے ہیں اورفلق بھاڑنے کے معنی میں ہے ''برا'' کی تا ہے کہتے ہیں اورفلو کہتے ہیں ''مقل' دیت کو کہتے ہیں'' مقال ' دیت کو کہتے ہیں' کو کا کو استعاد کو کہتے ہیں ' مقال اشارات کو پائیتا ہوں اور کہا ہے جس کے ذریعہ سے جس کے ذریعہ سے تر آئی کی کا سنا طرکرتا ہوں اس کے اجمال اشارات کو پائیتا ہوں اور سے اس کے قران کو کہتے ہیں گرائوں کے متعان فر مایا۔ اس کے تربی گرائوں کے متعان فر مایا۔ اس کے تربی گرائوں کے متعان فر مایا۔ اس کے تربی گرائوں کے متعان فر مایا۔ اس کے تربی گرائوں کے متعان فر مایا۔ اس کے تربی گرائوں کے متعان فر مایا۔ اس کے تربی گرائوں کے متعان فر مایا۔ اس کے تربی گرائوں کے متعان فر مایا۔ اس کے تربی گرائوں کے متعان فر مایا۔ اس کے تربی گرائوں کے متعان فر مایا۔ اس کے تربی گرائوں کے متعان فر مایا۔ اس کے تربی گرائوں کے متعان فر مایا۔ متعان فر مایا۔ اس کے تربی گرائوں کے متعان فر مایا۔ اس کے تربیل گرائوں کے متعان فر مایا۔ اس کے تربیل گرائوں کے متعان فر مایا۔ اس کے تربیل گرائوں کے متعان فر مایا۔ اس کے تربیل گرائوں کے متعان فر مایا۔ اس کے تک کا میاد کے تربیل گرائوں کے متعان فر مایا۔

### "جميع العلم في القرآن لكن .....تقاصر عنه افهام الرجال" فقهاءكا اختلاف

ان لا يقتل مسلم مكافو" اس مديث كاس جملت نقها مكرام كورميان الك اختلافي مسئله المحافز ابواب نقباء

كرام كاس ميں تو انفاق ہے كەسى كا فرحر لې گونل كرنے ہے مسلمان ہے قصاص نہيں ليا جائے گا۔

ہاں اختلاف اس میں ہے کہ اگر کا فرذ می ہو یا معاہد ہوتو اس سے بدیے میں بطور قصاص مسمان کولل کیا جائے گایا نہیں جمہورائمہ کا مسلک یہ ہے کہ ذمی کے بدلے میں مسلمان سے قصاص نہیں ایو جائے گا ائمہا حناف کا مسلک ہیہے کہ ذمی اور معاہد کے بدلے میں مسلمان کوقصاص میں قتل کیا جائے گا۔

### ولاكل

جمہور نے زیر بحث حدیث کے اس جملہ ہے استدلال کیا ہے کہ" و ان لابقتل مسلم بھافو" وفر ماتے ہیں کہ اس جملہ میں کا فر کالفظ ہے جو عام ہے خواد وہ حر فی جو یا ذمی معامد ہوسلمان سے قصاص اور بدلے میں نیا جائے گا جمہور کی عقل دلیل یہ ہے کہ کا فراور مسلمان میں مساوات نہیں ہے ذمی کا قبل اُسر چہ جس کرنہیں ہے لیکن بوجہ کفرائ کے قبل میں ایا حت کا شیہ آئے البندا قصاص نہیں میاجائے گا۔

ائمَـاحناف کی پہلی دلیل دارتطنی کی روایت ہے جس کے انفاظ میہ ہیں۔

" ان رصول الله صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد (بحواله نصب الوايه ج سم صف ٣٣٥) الرّداحناف كي دوسري وليل ووعام شابط ب جس كاذ كركل روايات ش آيا بادرجس بي دَميول كحقوق اور جان وبال كتحفظ كي دَمدداري قبول كي تي بان كاموال كي يوري جرم بان كي عورتوس سيزنايادنا كي تبهت جرم ب للبّداان كتون كي حفاظت يحي" دمانهم كلد ماننا و اموالهم كا موالنا" كي روشن بيس شروري ب

( كذا في زعاجة المصالح ين ٣ ص1٥)

ائم۔ احز ف کی تیسری ولیل حضرت فن کا ایک اثر اور قصد ہے آپ نے فری کے بدلے میں مسلمان سے قصاص الیا اور قرب یا" من کان له ذمننا فدمه کدمنا و دیته کلیتنا (انصب اثرابیتی مهص ۳۳۷)

ائندا حناف کی چوتھی ولیل حضرت ممرکاہ ہ فیصلہ ہے جس میں آپ نے ایک ذمی کے بدلے ایک مسلمان سے قصاص بیا (حوالہ بالا) سے باکرام کے ان فیصلوں اوراحناف کے متعدلات کی پوری تفصیل تعلق الصیح کی مہص ۲ ۱۳ میں ملاحظہ کریں۔

#### جواب

المطباوی نے جواب دیا ہے کہ بیبال اس صدیت ہیں کا قر سے مراد تر بی کا فر ہے ذمی مراد نیس اور کا فرحر نی ہیں کسی کا انتقاد ف تیس ہے نیز متدرجہ بالا روایات اور سحابہ کرام کے فیصلول نے زیر بحث حدیث کے عموم ہیں نفسوس پیدا کیا ہے البندااس سے ذمی مراد نہیں ہے اگر چدظا ہری احادیث ہے عموم معلوم ہوتا ہے جسب ان کی تھی دلیل کا جواب ہوگیا تو تھی دلیل کا وجود ختم ہوگیا۔

#### قساص کابیان

# خون مسلم كى اہميت

#### الفصل الثاني

﴿ ١ ﴾ عن عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَمُرٍو أَنَّ النَّبِئَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَزَوَالُ الدُّنْيَا اَهُوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتُلِ رَجُلٍ مُسُلِمٍ (رواه الترمذَى والنسائى )وَوَقَفَهُ بَعْضُهُمُ وَهُوَ الْاَصَحُّ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَه عَنِ الْبَوَاءِ بُن عَازِبٍ.

تحضرت عبدالله بن عمرة سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم نے قرمایا اللہ تعالیٰ کے نز دیک پوری دنیا کا فتم موجانا ایک مردموَ من کے قل ہوجائے سے زیادہ مہل ہے۔ (تر ندی دنسائی) اور بعض راو پوں نے اس حدیث کو موقوف بیان کیا ہے ( یعنی پرکہا ہے کہ یہ حدیث نبوی نہیں ہے بلکہ عبداللہ بن مرؤکا قول ہے ) اور میں زیادہ سیجے ہ نیز ابن ماجہ نے اس روایت کو ( حضرت عبداللہ ابن عمروکی بجائے ) حضرت برا ، ابن عاز بے نے تقل کیا ہے۔

# تو ضيح

"لىسۆ وال المىلدنىسا" القدىقالى ئے اس كا ئنات كى چيز ول كومسلمانوں كے لئے پيدافر مايا ہے تا كدو وان چيز ول سے فاكدہ اٹھا ئيں اور عبادت كريں جيسے معدى بابا فرماتے ہيں۔

ابرہ بادومہ وخورشید وفلک درکاراند ہے۔ تا تو نانے بکف آرے و بغفلت ندخوری لیٹنی آفتاب و ماہتاب باد و باران اور آسمان وزیین تیرے کام بیس گئے ہوئے ہیں تا کہ تو جب روٹی کا نکزا ہاتھ میں لیلو غفلت کے ساتھ ندکھائے۔

اب جب ایک شخص نے کسی مسلمان کوئل کردیاتو گویاس نے پوری کا کتات کوموت کے گھاٹ اٹاردیا۔ای مضمون کی طرف قرآن کی اس طرف قرآن کی اس آیت میں اشارہ ہے" من قبل نفسہ بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قبل الناس جمیعاً" قرآ مسلم بہت بڑا جرم ہے

﴿ ١ ﴾ وعن اَبِى سَعِيْدٍ وَاَبِى هُوَيُوهَ عَنُ وَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ لَوْ اَنَّ اَهُلَ السَّسَمَاءِ وَالْاَدُضِ إِشُتُوكُوا فِى دَمِ مُؤْمِنِ لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِى النَّادِ (رواه المتومذى) وَقَالَ هندًا حَدِيثٌ غَرِيُث. اود معزت ابوسعیدخددیٌ اود معزت ابو جریهٌ ہے دوایت ہے کہ دمول کریم صلی انشعلیہ دسمن نے فرمایا اگر (بیدہ بت موجاے کہ) آسان والے اور زمین والے سب کے سب کی ایک مردموَمن کے تل جس توانعہ تعالیٰ ان سب کو دوز ن کی آگ بین الثانی الی دے گا امام تر ندی نے اس روایت کفتل کیا ہے اور کہا ہے کہ ربیصہ بیٹ قریب ہے۔

وطنيح

#### قيامت كےدن مقتول كااستغاثه

﴿ ١ ﴾ وعن البن غبّاس غن النّبيّ صلّى اللّهُ عليه وسلَّم قال يَجِيُّ الْمَقُتُولُ بِالْقَاتِلِ يَوْمُ الْقِيَامةِ تَاصِيْتُهُ وزأَسُهُ بِيَدِهِ وَأَوْ ذَاجُهُ تَشْخُبُ ذَمَا يَقُولُ يَارَبَ قَتَلْبِي حَتَّى يُدُنيهُ مِنَ الْعَرْشِ (رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه).

اور منفرت این مباس جی کریم سلی انقد مدید وسم سے روایت کرت بی کرتا پ نے فرویا قیامت کے دن مقتول اپنے اقالمی کواس خرج کی گراد ہے کا کہ قاتل کی پیشا کی اوراس کا سرمقتوں کے ہاتھ میں ہوگا اورخوداس کی رگول سے خوان مبدر ہاہوگا اوراس کی زبان پر بیالفاظ موں کے پروردگار الراس نے ) فیصل کیا ہے (میری فریا وری کر) یہاں تک سید تقول اس قاتل کو ( تحقیقا ہوا ) عرش آئی کے قریب تک سے جائے گا۔ ( قرادی مذبی کی این لید )

توطيح

" نساصیعه" پیٹائی کے بانوں کو کہتے ہیں" و راسه" لیمی سرکے بائی بال۔ "و او داجه" بیوون کی جمع ہے سرون کا ان ساصیعه" پیٹائی کے وقت کا ٹی جاتی ہیں ہوئی سرکے بائی بال جمع ہے سند مراولیا کیا ہے بعض روایات میں او دجان" کے الفاظ میں آئے ہیں" نشہ بحب " نفر بنصر ہے ہے رکوں نے نون جاری ہوئے گئے ہیں" و ما" بیٹیز" محور عن الفاظ میں آئے ہیں معنوی طور پر فاعل ہے عہارت اس طرح ہوگ" تست بحب دم ہما" اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن منتول اپنا پورائی قائل ہے طالب کرے گا اور مظلومیت کی کیفیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا اور اللہ تو الی اس کوراضی فریائے گا۔

## تصاص كابيال

# ا پی مظلومیت کے دن حضرت عثمان کی تقریر

توطيح

## ہرقاتل خیر کی تو فیل ہے محروم رہتا ہے

هِ ٩ ﴾ وعن أبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَايِزَالُ الْمُؤْمِنُ مُعْنِقُا صَالِحاً

مَالَمْ يُصِبُ دَمًا حَرَامًا فَإِذَا اَصَابَ دَمًا حَرَامًا بَلَّحَ (رواه ابوداؤد)

اور مفترت ابودر داءرسول کریم صلی بقد علیه وسلم ہے روآیت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا مسلمان اس وقت تک ٹیک کی خرف سبقت کرتا ہے بورامقد تعالیٰ اوراس کے ہندول کے مفقوق کی اوا ٹیٹی ہیں مشغول رہتا ہے جب تک کہ وو خون حرام کا ارتکا ہے نہیں کرتا اور جب و وخون حرام کا مرتکب ہوتا ہے قو تھک جاتا ہے۔ (ابوداؤی)

#### توطيح

"معنقا" لینی نیک اور بھاائی کرنے میں چست رہتا ہے اللہ تعالی اس کو بھون ٹی کی طرف سبقت کرنے کی توفیق ویتا ہے "عنق"

تیز چینے کو کہتے ہیں " صالع علی " یعنی حقوق النہ اور حقوق العباد کے اور کرنے پر قائم رہتا ہے میصفت کا عظہ ہے "بُلُخ" لیعنی اس
کی تیز کی اور چستی ختم ہو جاتی ہے اب وہ نیک اور صالح عمل ہے کئے مرروب تا ہے اور اللہ تعالی اس کو نیک کی توفیق نہیں ویتا ہے جربہ
شاہد ہے کہ قاتل بوجی تی روبیش ہوجاتا ہے تو تھے ، مرعبادات کے مواقع سے تحروم: وجاتا ہے جیب جیب کرمارے مارے بھرتا
ہے اور جب بیاحالت ہوتی ہے تو آخرے کی بھلائیوں کے ساتھ ساتھ و نیا کی بھلائیوں اور علال کمائی ہے بھی محروم ہوجاتا ہے۔

ہے اور جب بیاحالت ہوتی ہے تو آخرے کی بھلائیوں کے ساتھ ساتھ و نیا کی بھلائیوں اور علال کمائی ہے بھی محروم ہوجاتا ہے۔

ہے اور جب بیاحالت ہوتی ہے تو آخرے کی بھلائیوں کے ساتھ ساتھ و نیا کی بھلائیوں اور علال کمائی ہے بھی محروم ہوجاتا ہے۔

# ناحق عَلَ نا قابل معافی جرم ہے

﴿ ٣٠﴾ وعنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَالَ كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ الْامَنْ مَاتَ مُشَركًا أَوْمَنْ يَقُتُلُ مُوْمِنَا مُتَعْمَدًا (رواه ابوداؤد )وَرَوْاهُ النّسَائيُ عَنْ مُعاوِيَةً.

اور معترت الودردا نارسول کریم صلی الله عید وسم نے قتل کر نئے ہیں کد آپ نے قر مایا ہے گئا وک بارے میں بیامید ہے کہ اللہ تعالی اس کو بخش و سے گا گنرائ ختص کوئیں بخشے کا اجوشرک کی حالت میں مرجائے یا جس نے کسی مسلمان کا تحقّی عمد کیا دو۔ (ابوداؤو) نسانی نے اس روایت کو مشرت معا ویڈ نے قتل کیا ہے۔

## توطيح

"او من قبل مو هنا"اس حدیث سے ظاہری طور پریہ علوم ہور ہاہے کہ مؤمن کو ناحق قبل کرنے والا مسلمان ہمیشد دوز خ میں رہے گا اور مشرک کی طرح اس کی ہخشش نہیں ہوگی حالانکہ اٹل سنت والجماعت اور عام امت کا عقید و ہے کہ آل مؤمن کمیرہ گناہ ہو اور کہ گناہ کی وجہ سے آوئی مخلد فی النار "نہیں ہوتا ہے البتہ خورائ اور معتز لدکا بیعقیدہ ہے کہ مرحکب کمیرہ مخلد فی النار ہوتا ہے حدیث سے بظاہران کی تا نمیہ وقی ہا ہل سنت کا متدل" ان الله لا یعفو ان بیشو ک بدہ و یعفو مادون ذکک لسم ن بیشساء" آیت ہے نہ کورہ حدیث اس شخص کے ہارے میں ہے جو آئی سلم کو جائز ہمجت ہے تو وہ کا قربے" مخطد فی النار" ہے یا ہے حدیث تغلیظ و تشدید اور تبدید و تو تخریمول ہے۔

تسائر الأيان

## بأب سے اولا د کیلئے قصاص نہیں لیاجائے گا

﴿ ٢ ﴾ إِن وعن ابُنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتُقَامُ الْحُلُودُ في الْمَسَاجِدِ وَلَا لِقَادُ بِالْوَلْدِ الْوَالِدُ (رواه الترمذي والدارمي)

اُور حتفر ہے این عباس کے روازے ہے کہ رسول کر پیم صفی اللہ عدید ڈسم کے فرمان مستجدوں میں صدود عبارتی نہ کی عباسمی اور شہ اوراو کے (کلک کے ) ہرے میں باپ آفک بیاب نے ( جانہ واپ ہے، بہت ( جنی مانی معاوضہ بیاب نے )۔ ( تر کہ تی وار می ک

## تو خنیح

''فسی السمسساجید'' حدیث کاس پہلے ہز ، کا مطلب یہ ہے کہ مجدول میں حدود مثلہ چوری کی حدیاز نااورخمر کی حدویا حدفذ ف جاری نہ کی جا کمیں ای طرح قصاص بھی محمد میں نہ لیا جائے اس لینے کے محمد میں صرف فرض تم زوں اور مثن وٹوافل اور تا اوت کلام ابتد کے لئے بنائی کئیں ہیں ۔

" و لا بيقيا ديباليو للداللو الله" لينى أَنْرِباپاپ بيئ وقل كره بي وان كومشول بيند كه بديل من بلورتصاص قل نه أيا ب يه ين تهم دادا، پردادا كابهى جداور يمي قهم مال اوردادى و نانى كابهى جدام مكرام كال پرا تفاق ب كه اگر بيند ك مال باپ كوفل كياتواس بد بخت كوقصاص مير قمل كياجائ گاافتگاف اس مسئد مين ب كه أنر و پ نه بيني كوفل كرديا تو كياباپ به تصاص نياجائ گايانيس؟

توجمہور فرماتے میں کہ باپ کو بیٹے کے قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا کیونک باپ اس بیٹے کی زندگی کا ذریعہ بنا ہےاب یہ بیٹا پنے باپ کی موٹ کا ذرایونیس بن سکتا قرآ من کریم میں اللہ تعالی نے بیٹے کو وائد بین کے شکر بجالانے کا تھم دیا ہےاوران کواذیت نہ دینے کی سخت تا کید فرمائی ہے اوران سے فرق کے ساتھ چیش آئے کی تعقین فرمائی ہے۔

نیزالدادیت میں" انست و مسالک لابیک" کالفاظ آئے میں جس سے میزوپ کے مماوک مال کی طرب موج تا ہے لہٰذااب ان سے قصاص نیمن میاجائے کا دنیا میں تمریعت کا تکم کہی ہے اور آخرت کا معاملہ القد تعالی کے نیرو ہے البتدادنیا میں باپ سے دیت کی جائے گی۔

اں می اُکٹ فرمائے میں کہ اُٹریاپ نے بیٹے کوم وجطراتے ہے مارڈالڈ تو مسئدائ طرن ہے جیسا کہ جمہور کہتے تیں لیکن اُٹریپ نے بیٹے کوؤئ کر کے ماردیا تو پھراس ظامیانہ اوراس وحشیانہ فعل کی مجدے باپ سے قصاص لیاجائے گا جمہور نے ندکورہ حدیث سے استدالال کیا ہے کہ باپ سے بیٹے کے قل کے مدلد میں قصاص نہیں لیا جائے گا خواہ وہ ذرج سے قل کرے یادیگر فررائع سے قبل کرے حدیث جب موجود ہے قوامام، لک کی رائے کو چھوڑا جائے گا۔

#### ہرآ دمی اپنے جرم کاخود ذمہ دار ہے

هُ ٢٢ ﴾ وعن أبى رِمُثَة قَالَ أَتَلِتُ رَسُولَ اللهِ صلّى اللهُ عليْه وَسَلّم مَعَ أَبِى فَقَالَ مَنْ هَذَا الّذِى مَعَكُ قَالَ إِبْنِى اشْهَدُ بِهِ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لاَيْجُنِى عَلَيْكُ وَلَا تَجْنى عَليْهِ (رواه ابوداؤ دو النسائي)وَزَاة فِي شَرْح السَّنَة فِي أَوَّلَهِ قَالَ ذَحَلَتُ مَعَ أَبِي عَلَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى أَبِي اللّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دَعْنى أَعالَجُ الدَّى بِظَهْرِكَ فَانِّى طَبِيْبٌ فَقَالَ أَنْتَ وَفِيْقُ وَاللّهُ الطَّبِيْبُ.

اور حضرت ابور مریز سیجتے ہیں کہ بیس رسول کر پیمسلی اللہ علیہ وسلم فی خدمت ہیں ایپ والدے ساتھ و حاضرہ واقو آپ کے فرمایا کیا کہ ایسے میں ایپ اللہ کے ساتھ و حاضرہ واقو آپ کو مایا تھیں معلوم سوتا چاسبند کر داتو ہے تھیں ایپ شن و فی وجہ سے جہا کر دیے گا اور دیم اس کو ایپ کن و فی وجہ سے جہا کر و گے۔ (ابوداؤ و رائسانی ) اور صاحب مصافح نے شرن النسبة میں اس روایت کے شرون میں یہ الفاظ بھی تقل کئے ہیں کہ ابور مدفق نے کہ کہ جب میں ایپ والد کے ہم اور سول کر پیم کی خدمت میں می شن و شرووا و رمیز ہو والد نے رسول کر پیم میں ایف ملید کے ہم اور سول کر پیم کی خدمت میں میں شرووا و رمیز ہو والد نے رسول کر پیم کی خدمت میں میں شروع اور کر ہو ہوئے کہ اللہ نے رسول کر پیم کی خدمت میں میں ہوا اور کہا کہ بچھے اجازت و جیجئے کہ سالی اللہ علیہ میں ایک مادی کروں کیونکہ میں طویب و سے رسول کر پیم سنی اللہ علیہ ہم نے فریا و تم کی دیکھ میں طویب و سے رسول کر پیم سنی اللہ علیہ ہم نے فریا و تم کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی اللہ علیہ ہم نے فریا و تم کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیک

#### نو ضیح -

"ابستی الشہد به" لعنی بیر ابیٹا ہے آپ گواہ رہنے ،اس کا ام ہے ابور میڈ کے والد کا مقصد ز ، نہ جاہیت کے آیک وستور اور جے کی طرف اشارہ کرنا تھا جاہیت میں بیدوستور تھا کہ باپ کے جرم میں بیٹا پکڑا جاتا تھا اور بیٹے کے جرم میں باپ سے موافذہ ہوتا تھا گویا برایک دوسرے کے جرم میں قابل موافذہ سمجھا جاتا تھا ابور میڈ کے والد کا مقصد بھی اس کلام ہے ۔ بھی تھا کہ بیر میراصلی میٹا ہے آپ اس پر گواہ رہیں آٹر اس نے کوئی جرم کیا تو میں اس کا فر سدار ہوں گا اور اگر میں نے کوئی جرم کیا تو میں اس کا فر سدار ہوں گا اور اگر میں نے کوئی جرم کیا تو میں اس کا فر مدوار ہوگا اس نے باپ کو اپنے گناہ کے جرم میں بہتا اس کے جواب میں حضور اکر سے نے فرہ یا کہ اب جا جیت کا یہ غیر منصفان وستور ختم ہوگیا ہے جرم میں بہتا انہوں کے بیا جا جیت کا یہ غیر منصفان وستور ختم ہوگیا ہے اب برآ دمی اس کے خاوار سے جرم کا دنیا اور آخرے میں خود فر سدار ہوگا" فانی طبیب" اور مریخ کے والد نے حضورا کر میں اس کا اس سے تا کہ میں اس کا دنیا ور تہ بال کیا کہ یہ کوئی "کچوڑ اسے" اس کے انہوں نے فرمایا کہ آپ جمھے اج زے و جیجے تا کہ میں اس کا انہوں نے فرمایا کیا کہ یہ کوئی "کہوڑ اسے" اس کے انہوں نے فرمایا کر آپ جمھے اج زے و جیجے تا کہ میں اس کا

علاج کرول میہ بات چونکہ انتہائی ناوانی برہتی تھی اور اس میں ہے او بی کا پہلو بھی تھا اس کئے حضور اکرم بہت ناراض ہوئے آولا فر مایا بس تم طبیب نہیں بلکہ رفیق ہولیتنی مرض اور بیاری کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اس کے مطابق ووائی تجویز کر کے دے سکتے ہو مرض کی حقیقت تک پہنچنا اور شفا و بناتم صارا کا منہیں تم صرف مریض کے ساتھ نرمی کر سکتے ہو بس نرمی کر و اور طبیب ورحقیقت اللہ تعالیٰ ہے جو مرض کی حقیقت کو بھی جانتا ہے اور اس کی وواء اور علاج کو بھی جانتا ہے اور وہ شفاء بھی ویتا ہے دومرول کے اختیار میں یہ چیزیں نہیں جی تو وہ صرف مہر بان تو ہو سکتے ہیں شفاء و سے والے نہیں ہو سکتے۔

#### بیٹے سے باپ کا قصاص لیاجائے گا

﴿٣٣﴾ وعن عَـمُـرِو بُنِ شُعَيُبٍ عَنُ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ عَنْ سُرَاقَةَ بُنِ مَالِكِ قَالَ حَضَوْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِيّدُالًابَ مِن إبْنِهِ وَلَا يُقِيدُ الْإِبْنَ مِنْ آبِيُهِ (رواه الترمذي)وَضَعَفَهُ.

اور حفزت تمروا بمن شعیب اینے والد ہے، وہ اپنے داوا ہے، اور وہ حفزت سراقۂ این مالک ہے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہیں رسول کریم کی خدمت ہیں حاضر ہوا ہول ، آپ بیٹے سے باپ کا قصاص لیتے تھے لیکن باپ سے بیٹے کا قصاص نیم لیتے تھے۔ تریذی نے اس روایت کوفل کیا ہے اور اسے ضعیف قرار ویا ہے۔

# غلام کے قصاص میں آزاد کوٹل کیا جاسکتا ہے پانہیں

﴿ ٣٣﴾ بِهُوعِن السَحَسَنِ عَنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ قَتَلَ عَبُدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبُدَهُ جَدَعُنَاهُ (رواه الترمذي وابوداؤد وابن ماجه والدارمي )وَزَادَ النَّسَائِيُّ فِي رِوَانِةٍ أُخُرِي وَمَنُ حَصْبِي عَبُدَهُ خَصَيْنَاهُ.

اور حضرت حسن ہمریؒ ( تا بعی ) حصرت ہمر ۃ ( صحابی ) ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول کر ہم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو شخص اپنے غلام کو آل کرے گاہم اس کو آل کردیں گے اور جو شخص ( اپنے غلام کے ) اعتماء کا نے گاہم اس کے اعتماء کا ت دیں گے۔ ( ترفدی ، ابود اؤ د ، این ماجہ ، داری ) اور نسائی نے ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں۔ کہ جو شخص اپنے غلام کو تصی کرے گاہم اس کو تصی کردیں گے۔

تو ضيح

## ''فقهاء كااختلاف

جمہور فرہاتے ہیں کہ غلام کے بدلے حرادر آزاد آ دمی کو آل نہیں کیا جائے گاخواہ وہ غلام اس کا اپنا ہویا دوسرے کا غلام ہو۔ائمہ احتاف فرمانے ہیں کہ اگر آتا اپنے غلام کو آل کردے تو اسمیس آتا ہے قصاص نہیں لیا جائے گالیکن اگر اس نے دوسرے کا غلام ماردیا تو قصاص لیا جائے گا۔

#### ولائل

جمہورائم نے قرآن کریم کی آیت ﴿الحو بالحو و العبد بالعبد﴾ ےاستدلال کیا ہے اور مفہوم خالف لیا ہے۔ کہ زاد کے بدلے آزاد ہے البنداغلام کے بدلے آزاد سے قصاص نہیں لیاجائے گاجیا کہ یمسئلہ پہلے گذر چکا ہے۔

ائما احناف نے نسائی کی ایک روایت سے استدلال کیا ہے جس کے الفاظ بیریں " لا یعقباد السمملوک من مولاہ" (نسائی) بیا حناف کے ایک مدعا پردلیل ہے کہ آقا سے غلام کے لئے قصاص نہیں ہے۔

احناف کے وائل قرآن کریم کی وہ آیات بھی ہیں جس بیں نفس کے بدیل نفس کا تھم ندکور ہے جس کی تغصیل صدیث نمبرایس گذریکی ہے۔ انتماحناف نے واقطنی اور پہنی کی اس روایت ہے تھی استدلال کیا ہے "عن عمر و بن شعیب عن ابیه عن جدہ ان رجلا قبل عبدہ متعمداً فجلدہ النبی صلی اللہ علیه وسلم ماۃ جلدۃ و نفاہ سنة و محاسهمه من المسلمین و لم یقدہ به و امرہ ان یعنق رقبة " (زجاجة المصابح جسم ۱۸)اس مدیث ہے بھی ٹابت ہو گیا کہ آتا ہے قصاص نیبر الیاجائے گا۔

ائمها حناف نے اس دردناک قصد سے بھی استدلال کیا ہے جس پی مذکور ہے کدا یک شخص نے اپنی اونڈی کو زناکی تہمت میں آگ پر بیٹھا کراس کی شرمگاہ کو جلادیا حضرت عمرفار دق کے سامنے مقدمہ پیش ہوا کوئی گواہ بیس تھا نہ اونڈی نے زنا کا اعتراف کیا تو حضرت عمرفار دق نے اسٹی خض سے فرمایا" لو لیم است مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لایقاد مملوک من مالکہ لافلہ تھا منک" (زجاجة المصابیح جلد ۳ ص

احناف کی عقلی دلیل مدہ کہ مولی اور غلام کے قصاص میں شبرآ گیا کیونکہ غلام مولی کی ملکیت میں ہے لہذا شبہ سے قصاص ختم ہوگیا

جواب

جمہور اور احناف سب کول کر اس حدیث کا جواب دیتا ہے کیونکہ بیدروایت باتی تمام روایات اور قواعدے معارض ہاں لئے کہ اعضاء کے بدلے اعضا کے کاشنے کا تھم اور خسی کرنے کے بدلے ضی کرنے کا تھم کس کے ہاں نہیں ہے۔ البذوا اس روایت کا جواب دیناسب کی فر مدداری ہے تو اول جواب میہ ہے کہ بیتکم زجر وتو بیٹے اورتشد بید و تغلیظ کی بنیاد پر ہے آورائشی میس میرسیاسی حکمت پوشیدہ ہے کہ لوگ اپنے نیاد مول کوئن کرنے کی جراکت ندکریں اور ندان کے اعضا ، کے کامنے میں جلد ہازی سے کام لیس ۔

ووسرا جواب میہ ہے کہ''عبدہ'' سے زمانہ ماضی کی غلامی مراو ہے نہ کہ فی الحال میہ غلام ہےا ب تو یہ آزاد ہے لیکن کس وقت وہ اس مولیٰ کا غلام بھی اس الفتہار ہے اس کوغلام کبدی گیا للبذا آزاد آ دمی کے متعلق جو تعلم اس حدیث میں ہے اس میں سس کواختیا نے نبیس ہے ۔

## دیت کی مقداراوراونٹوں کے نام

﴿ ٢٥﴾ وعن غامُر بْنِ شُغيْب عَنُ آبِيُه عَنْ جَدَّه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُضَعَامَ ذَا ذَفَعَ اللّى أَوُّلِيَاءِ الْمُقُتُولِ فَإِنْ شَاءُ وَا قَتْلُوا وَإِنْ شَاءُ وَا أَخَذُوا الذّيَةَ وَهِى ثَلاثُون جَقَّةً وَثَلاثُونَ جَذْعَةً وَآرُبِعُونَ خَلِفَةً وَمَاصَالِحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ (رَوَاهِ الترمذي)

بو خنیح

" حقة" "بنت مخاص" وهاوه افغنى ہے جس كا ايك سال إورابو اليابواور ووسر ہے بين واخل ہو يكى ہو "بنت لمبون" وهاوه اؤخنى ہے جس كے دوسال تعمل ہو ہو ہوں و وہاوہ اؤخنى ہے جس كے دوسال تعمل ہوئ ہوں اور تيسر ہے بين قدم ركھ ہو۔ " حقة" وها وه اؤخنى ہے جس كے تين سال تعمل ہوئے ہوں اور بانچو ين مين قدم ركھا ہو۔ اس چو تنظیمال ميں قدم ركھا ہو۔ اس كے جارسال ہوں ہو ہوئے ہوں اور بانچو ين مين قدم ركھا تو اس كو " ہے بعد " شدى " ہے بيده او زمن يا اؤخنى ہے جو چھے سال ميں واغل ہوجائے اور جب او زمن ساتو ين سال ميں قدم ركھے تو اس كو " رواعى " كہتے تين اور جب اور جس اور خسال كھل كر كے آخو ين سال ميں واغل ہوجائے تو اس كو "

سندیسس" کہتے ہیں اور جب اونٹ آٹھ سال کھمل کر کے تو یں میں واضل ہوجائے تو اس کو" بساؤل" کہتے ہیں اس کے بعدا گروہ وسویں سال میں بھی واضل ہوجا تا ہے اس کو" بساؤل" اور "مستخصلف" بھی کہتے ہیں اس کے بعد کسی تمرکے لئے کوئی خاص نام نہیں ہے البنتہ" ہازل" کے ساتھ عام کالفظ لگا کرانداز و کیا جاتا ہے اس طرح" "مخلف" کے ساتھ عام کا نفظ لگا کر کہا جاتا ہے" بازل عام و بازل عاشن" اور "مخلف عام وخلف عالین" امام ابوداؤ نے شیخ ریاشی کا ایک شعر بھی نفش کیا ہے جس میں ایک حد تک عمر کے تناسب سنداونوں کے نام بیان کئے گئے ہیں چنانچے فرماتے ہیں۔

#### اذا سهيل اول الليل طلع؟ فابن اللبون الحق و الحق جذع لم يبق من اسنا نها غير الهبع (اوداؤدځا<sup>دن</sup>(۲۳۳)

لعنی جب سہیل ستار ونکل آتا ہے تو این لبون حقہ اور حقہ جذبہ شن تنبدیل ہوجا تا ہے ان سب اونٹول کی عمرین بدل جاتی میں ہاں جو ہے موسم اورقبل از وقت پیدا ہوا ہواس کی عمرتیس بدلتی ۔

#### فقههاء كااختلاف

''حسلسفہ'' اس کی جمع خلفات ہے گا بھن اونمنی کو کہتے ہیں آئل عمر میں قصاص کی بجائے اگر دیت اورخون بہ پر طرفین راضی بول تو خون بہا کے بارے ہیں امام شافعی کے نزو کیک بجی ترتیب ہے جواس حدیث میں ہے آمیں حقہ بوں اور آمیں جذبہ ہوں اور جا نیس خلفات لینی حاملہ بول لیکن امام ابو حنیفہ کے نزو کیک ٹون بہا کی ترتیب حضرت این مسعود کی روایت کے مطابق اس طرح ہے کہ 73 بنت مخاص بول کی 27 بنت لیون 78 حقہ اور 78 جذبہ اونٹیال بھول کی شوافع کے بال اٹلا ٹا ویت اوا

#### ولائل

الأم شافعي في زير بحث حديث ساستدال كياب جس من الخالثا كى ترتيب بيدا الم الوضيفة في حضرت سائب بن يزيد كل روايت سائد الله كياب جس كالفاظ يرجي روى المؤهرى عن المسائب بن يزيد قال كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ارباعاً حمساً و عشرين جذعة و حمسا و عشرين حقة و حمسا و عشرين بنت مخاص (كذا في المفي تعلق الصيح ج ٢٥ م١١٥) و حمسا و عشوين بنت مخاص (كذا في المفي تعلق الصيح ج ٢٥ م١٥٠) المداحزة في في حضرت اين مسعوذكي السروايت سي محاص المدان كياب جس كواما م ايودا و في تفل كريسكوت المداحزة في في تشافي به محديث كالفاظ يوجي

نفاص کابیال

"عن علقمة والا سود قالا قال عبدالله في شبه العمد خمس و عشرون حقة و خمس و عشرون جذعة و خمس و عشرون بنات لبون و خمس و عشرون بنات مخاض (رواه ابودائود) اس ش بحي ارباعاً كي ترتيب تدكور ب جيما كمندرج بالاحفرت سائب كي روايت من باحناف كم بال تذكوره روايات زير بحث صريت بدارج بن جس بي شوافع نے احتدال كيا ہے۔

" و ما صالحوا علیه" یعیٰ آپس میں کی بیشی پراگرطرفین شلح کرے فیصلہ کرتے ہیں توابیا کر مکتے ہیں۔

## كفركے مقابلہ بيں سب مسلمان ايك ہاتھ كى طرح ہيں

﴿٣٦﴾ وعن عَلِيَ عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأَ دِمَاءُ هُمُ وَيَسُعَى بِلِدَّمَتِهِمُ اَفْصَاهُمُ وَهُمْ يَلَا عَلَى مَنْ سِوَاهُمُ اَلاَلاَيُقُتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَلاذُوعَهُدٍ بِلِنَّهُمِهُ وَهُمُ يَلَا عَلَى مَنْ سِوَاهُمُ اَلاَلاَيُقُتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَلاذُوعَهُدٍ فِي عَهُدِهِ (رواه ابوداؤد والنسائي وابن ماجه) عَن ابْن عَبَّاس.

اور جھٹرت ٹی کرم القد و جبہ ہی کر پیم سکی اللہ عابیہ وسلم سے روایت ٹرت ٹین کہ آپ ئے ٹر مایا قصاص اور و بہت میں
سبہ مسلمان برا ہر میں اور ایک اونی مسلمان بھی امان و سے سکتا ہے اور دور وارا مسلمان بھی تق رکھتا ہے اور سب
مسلمان ایک ہاتھ کی طرح ہوتے ہیں ( یعنی تمام مسلمان فیرمسلموں کے مقابلہ میں آپیں ہیں ایک دوسرے کے
مدوگار ہونے میں ایک ہاتھ کی ما تند ہوتے ہیں کہ جس طرح کسی چیز کو پکڑنے یاسکون وحرکت سے موقع ہرا یک ہاتھ
کے تمام اجزا و ہیں کو کی خاطعت یا جدائی ٹیس ہوتی اس طرح مسلمانوں کو بھی چاہئے کہ فیروں کے مقابلے پر متحدوث تنقل
ر ہیں اور آپیں میں ایک دوسرے کی عدو کرتے رہیں) اور خبر دار ایک فرے جدلے میں مسلمان شدہ را جائے اور نہ عبد
والے ( یعنی ڈی ) کو مارا جائے جب تک کیوہ خوہد و متمان میں ہے۔ ( ابوداؤ کہ نسائی ) اور این ماجہ نے اس دوایت کو این عبار گ

## توطيح

" خسک افٹا" یہ کفاءت ہے ہے جومساوات اور برابری کے معنی میں ہے۔ یعنی خون بہالینے دینے میں اور قصاص میں سب مسلمان کیساں طور پر برابر ہیں کسی ادنی اعلی میں یا شریف اور روزیل میں یا چھوٹے بڑے میں یا نیک اور برے میں یا عالم اور جائل میں یا امیر اور خریب میں یا مرواور عورت میں دیت اور قصاص کا کوئی فرق نہیں ہے پینیں کہ بڑی وات والے کی دیت زیادہ ہے اور چھوٹی وات والے کی دیت کی مقدار کم ہے اب بیاسلام کا عاولات نظام ہے جا جلیت کا ظالمانہ فرق اب مٹ چکا ہے کہ بڑے طبقے اور خاندان کے آدی ویت کی مقدار کم ہے اب بیاسلام کا عاولات نظام ہے جا جلیت کا ظالمانہ فرق اب مٹ چکا ہے کہ بڑے طبقے اور خاندان کے آدی کے قصاص میں ایک کے بچائے دواور تین کو ہ روز التے ہتھے۔

" الدفاهيم" ليعنى ايك كمز ورمسلمان خواه كتنا گمنام كيول نه جو ياعورت اورمسلمان غلام كيول نه جووه اگركسى كافر كوامن ويدي تو تمام مسلمانول كواس كاحتر ام كرنا چاہيے اوراس كافر كوامن وينا چاہيے \_

" و یو دعلیه به اقصاه به " لیعنی نشکرا سلام ہے مثلاً ایک چھوٹا دستہ الگ ہوااور دورجا کرنڑنے لگا اور مال نینیمت حاصل کیا تو ان پر لازم ہے کہ وہ مال غنیمت لا کرم کر اور بیت المال میں جمع کراوے اس دستہ کا اس مال پراپنا کوئی حق نہیں ہے۔ " و ہے جب دعلی من سواھم " لیعنی و نیائے سارے مسلمان کفار کے مقابلے ہیں سیسے پلائی ہوئی دیوار کی طرح ایک ہاتھ جیں جبال بھی کسی مسلمان پر کفار کی طرف ہے ظلم وقعدی ہوتی ہے تو سب مسلمانوں پر قرض ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں ک مدوکریں اس حدیث میں مسلمانوں کو یہ دستاویز کی تھم ویا گیاہے کہ جس طرح" انسکفو حلق و احدہ" ہے ای طرح مسلمان بھی کفار کے مقابعے میں ایک ہاتھ جیں وہ ایک دوسرے کی مروکی فر مددار یوں سے بری الذمہ نہیں ہوسکتے ہیں۔

''اور دھزت ابوش مج فرزا کی گئیے ہیں کہ بیس نے رسول کر پر میں گئی کے بیفر ماتے ہوئے سنا کہ 'بوشف آئل ناش یاز خم کی ہدیے فم زوہ ہو (بینی جس شخص کے مورث کو ناش آئی کرویا گیا ہو گیا اس کے جہم کا کوئی محضو کاٹ دیا گیا ہو ) تووہ شمن چیزوں میں ہے کس ایک چیز کوافتیا رکرنے کا حقدار ہے اورا گروہ (ان بینوں چیزوں میں سے زا کہ ) کسی چوتی چیز کا طلب گار ہوتو اس کا ہاتھ بکڑ لو ( بینی اس کو و چوتی چیز طلب کرنے سے منع کردو ) اوروہ تمن چیزیں ہے ہیں۔(ا) یا قوہ دقشا ہی لیے لیے کہ اس نے ان چیزوں میں ہے کسی ایک چیز کو اختیار کیا اور اس کے بعد کسی دوسری چیز کا اضافہ کیا ( بینی مثنا پہلے تو اس نے معاف کردیا اور پھر بعد ہیں قصاص یا مالی سعاد ضد طلب کیا ) تو اس کے لئے دوز نے کی آگ ہے جس میں وہ جمیشہ رہے گا اس ہیں اس کو جمیشہ رکھ جائے گئے تھی اس سے نہیں نگلے گا۔' (داری )

دوزخ میں ہمیشدر ہے کا پیچکم تشدید اتغلیظا اورز جراوتو بخا وتھدیدا ہے۔

# قبل خطاء كأتحكم اور قتل بالمثقل كى تعريف

﴿ ٢٨﴾ وعن طَاوُسٍ عَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ فَتِلَ فِي عِمِّيَةٍ فِي رَمْنِي يَنكُونُ بَيْنَهُمُ بِالْحَجَارَةِ أَوْجَلْدٍ بِالسَّيَاطِ أَوْضَرُبٍ بِعَصًا فَهُوَ خَطَاءٌ وَعَقُلُهُ عَقُلُ الْخَطَاءِ وَمَنْ قُتِلَ عَمُدًا فَهُوَقُودٌ وَمَنْ حَالَ دُوْنَةَ فَعَلَيْهِ لَعَنَةُ اللّهِ وَعَصْبُهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرَاتٌ وَلَا عَذَلٌ.

(رواه ابوداؤد والنسائي)

اور معفرت طاوئ این عمائ ہے اور و و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسم سے نقل کرتے ہیں گیا ہے نے فریانی ہو تحقیق ہو گول کے درمیان پھراؤیں یا کوڑوں اور لاٹھیوں کی اندھادھند ماریس بارا بائے ، (پیچی پید بند پیلے ) کہ اس کا قاتل کون ہے تو بیل ( سمناو ہوئے کے امتبار ہے ) قمل خطا ، کے قعم میں اوگا ( کیونکہ و وبلاقصد قبل مارا گیا ہے ) اور اس کی ویت قبل خطا کی ویت ہے ، اور جو تحقی جان ہو تھ کر مارا گیا تو اس کا قبل ، قصاص کو واجب کرے کا اور جو تحفی قصاص لیتے ہیں جائی (مزاتم ) ہواس پر اللہ کی اعت اور اس کا فضب ہے۔ نداس کے نفل قبول کئے جا کی ٹے او ریڈونش ۔ (ابو واؤ ور آسائی)

توطنيح

"عسمیة" بیلفظ مین کے کسر داور میم مشدد کے کسر داور یا مشد دو کے ساتھ ہے بیا یہے فتنے اورا ندھادھند فی کرنگ یا پھراؤکو کہتے ہیں جس کی صورت حال کا نداز وہیں ہو سکتا ہے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً دوطبقوں کی لڑائی ہے اور طرفین ہے ایک دوسر سے پر اندھادھند پھراؤ اور دنمی چارت میں ایک دوسر سے پر اندھادھند پھراؤ اور دنمی چارت میں کوئی آ دمی مرسی تو یہ تو تین خطاہے جو قصاص کو داجب نہیں کرتا بلکہ بیتل بالمثقل ہے جو دیت کو داجب کرت ہے اور ایر دیت ما قلہ برت ہے اور ایستان میں جن چیز ول کا ذکر ہے وہ بطور مثال ہے مرادیہ ہے کہ کسی بھی مثقل چیز سے مارا جائے اس متم کے تل کو فقیما عشر میں جن چیز ول کا ذکر ہے وہ بطور مثال ہے مرادیہ ہے کہ کسی بھی مثقل چیز سے مارا جائے اس متم کے تل کو فقیما عشر میں جن موانع اور صاحبین کے نز دیک شہر عمر کی تعریف یہ ہے '' کہ جان ہو جھ کرکسی کو غیر قاتل آئد ہے ایک بار مارا جائے جس سے موما کسی کی موت واقع نہیں ہوتی ہو'' بیسے جھونا بھر اور جھونی ایکھی ہے تل کرنے۔

امام ابوصنیفہ کے نزد کیٹن شیوعد کی تعریف اس طرح ہے 'ووقل جوجان او جھ کر کیا ہائے کیکن ایسی چیز ہے جو نہ آسمی ہوا در نہ تفریق اعصاص ہونی کی طرح ہو' جیسے پھر اور ڈھی ہے آل کر نااحناف وشوافع کے اس اختاباف کا تمرہ یہ نکتا ہے کہا کر کسی نے کسی مخص کو ہڑے بھاری پھر یا بھاری موتی لاتھی ہے مارد یا تو شوافع کے نزد یک بیاتی عمرہ جس میں قصاص ہے اور احناف کے نزدیک شبہ ممہ ہوگا زیر بحث حدیث کے طاہری الفاظ سے امام ابوصنیفہ کے مسلک کی تا تمد بہوتی ہے کیونکہ مطلق پقراورمطلق لاٹھی بھاری اور بڑی ہے بڑی بھی ہوسکتی ہے شوافع کے ہاں اس سے ملکی اشیاء مراد ہیں۔ و من قتل عصدا: اشعۃ المنمعات میں شخ عبدالحق نے اس صیغہ کومجھول کاصیغہ مان کرتر جمہ کیا ہے ملاطلی قاری نے معروف کا مانا ہے۔ " فھو قود" یعنی جس نے کسی کوآلہ جارحہ سے قصداً مارڈ الاتو اس قتل سے قصاص لازم آتا ہے۔

" وهن حال" ليتني جوهن قاتل في قصاص لين من حائل هوااورا پنااثر ورسوخ استعال كركاس شرى تكم كافذ كرنے ميں ركاوت بن گيا تواس پر خداكى لعنت نازل ہوگى ۔

" صوف" بعنی اس کی نفی عبادت غیر مقبول ہوجائے گی " و الاعدن" بعنی اس کی فرض عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اگر چہ عبادت کرناس پرلاز مرہ ہے گاشنے عبدالحق" نے اعد میں لکھا ہیکہ صرف کا ترجمہ توبہ ہے بھی کیا جا سکتا ہے اور فنل ہے بھی کیا جا تا ہے اور "عدل" کا ترجمہ فدیدے بھی کیا جا سکتا ہے اور فرض ہے بھی کیا جا تا ہے ہرجگدان الفاظ کا بیسطلب لیا جا سکتا ہے۔

فقہا، کرام کے نزدیک قبل کی پانچ فتسیں ہیں (۱) قبل عمد (۲) قبل شبہ عمد (۳) قبل خطا (۴) قبل جاری مجرای خطا (۵) قبل بسبب، کتاب القصاص کی ابتداء میں سب کی تعریف وتفصیل گذر چکی ہے۔

﴿ ٣٩﴾ وعن جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاأُعُفِى مَنُ قَتَلَ بَعُدَ اَحُذِالدُّيَةِ. (دواه ابوداؤد)

اور حفزت جابز کہتے ہیں کہ رسول کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ( مقنول کے ولی اور وارثوں ہیں ہے ) جو مختص ( قاتل ہے ) دیت ( خون بہا ) لینے کے بعد اس کوئل کر ہے گا اس کو معانے نہیں کروں گا ( بلکہ اس کو بھی بطور قصاص تحلّ کراد وں گا )۔ (ابو داؤ د )

# اسلام میں انسانی خون کی اہمیت

#### الفصل الثالث

﴿ ٣١﴾ عن سَعِيُدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ قَتَلَ نَفَوُا خَمْسَةُ اَوُسَبُعَةُ بِرَجُلٍ وَاحِدٍ قَتَلُوهُ

تفعام بالأميان

قَتُـلَ غِيْـلَةٍ وَقَالَ عُمَرُ لَوْ تَمَالًا عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيْعُا(رواه مالك) وَرَوى الْبُخَارِيُّ عَنِي ابُن عُمْوَ نُحُوَةً.

' حضرت سعیدان سینب راوی ہیں کہ حضرت عمرائن فضاب ' (خلیفۃ المسلمین ) نے ایسے پانچ یا سات آ ومیوں ک ایک جماعت کوئل کیا جنہوں نے فریب اور دعو کے ہے ایک شخص کوئل کردیا تھا۔ نیز حضرت عمرِ نے فریایا کہ ''اگر صنعا ووالے سب اس شخص کوئل کرویتے یا فاتھوں کی مدو کرتے تو میں ان سب کوئل کردیا۔ ( و لک ) امام بخار کی نے مبحی حضرت ابن عمرُے ای کی و نزنقل کیا ہے۔

# تو ختیح

۔ لو تمالاً" ملاً ہے ہے اتفاق واتحا واور آیک و مرے ہے تعاون کرنے کے معنی میں العمل صنعا ہا کلک بیمن کا مرکزی شہر ہے آئی گل بیان ملک کا دارالخذ فد ہے دھنرے ممٹر نے اس شہر کا نام یا تواس لئے لیو کہ قاتموں کا تعلق ای شہرے تھا یا آپ نے خرب کے دستور کے مطابق کشرے و طاہر کرنے کے لئے صنعا کا نام لیا ہے لینی آگر ہزاروں لوگ بھی ایک انسان کے قل میں شریک و و جا کمیں تو میں سب کو قصاص میں ماردوں گا اس عدل والفعاف سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے انسانی جان کی کی تعنی میں ہے۔ کہ اسلام نے انسانی جان کی کی تعنی ان کردہی ہیں۔

# قیامت کے دن مقتول اپنے قاتل کو پکڑ کراللہ ہے فریا دکرے گا

﴿٣٦﴾ وعن جُنُدُبِ قَالَ حَدَّثِنِي فَلانْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ يَجِئُ الْمَقْتُولُ بِقَاتِلِهِ نِوُمُ الْقِيامَةِ فَيَقُولُ سَلُ هَذَا فِيْمَ قَتَلَنِي فَيَقُولُ قَتَلَتُهُ عَلَى مُلُكِ فَلانٍ قَالَ جُنُدُبٌ فَاتَّقِهَا (رواه النساني)

اور حضرت جندب کہتے ہیں کہ مجھے فنا ہاسی ٹی نے ( کہ جن کا نام یا تو حضرت جندب ہی نے ٹیمن ایوانہوں نے تام لیولیکن را وی کے فائمن میں وہ نام ٹیمن رہا ) میرصدیٹ بیان کی کہ رسوں کر پم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا قیامت کے دن مقتول اپنے قاتل کو ( پکڑ کر ) لاٹ گا اور ( اللہ تعالیٰ ہے ) فریاد کر ہے گا کہ ' اس ہے بوچھے کہ اس نے جھے کس مج نے قبل کیا تھا ؟ چنا نچھ تاتل کے گا کہ میں نے اس کو فلان شخص کی سلطنت میں قبل کیا تھا '' جندب نے ( میرحدیث بیان کرنے کے بعد ) کہا کہ ' تم اس سے بچور ( اللہ آنی )

توطيح

" عملی ملک فلان" لینی مفتول قیامت کے دن جب قاتل رقب کا دعوی کرے گا درانند تعالیٰ سے فریا دکرے گا کہ اس قاتل

ر تو منیحات اردو شرع منظوق تصام کامیان منظوق تصام کامیان منظوق تصام کامیان کے جو چید لے کداس نے مجھے کیوں قبل کیا تھا اور اور اس میں اس کوئل کیا تھا۔

یباں سوال یہ ہے کہ قاتل کا بیہ جواب مقتول کے سوال اور دعویٰ وفریا د کے لئے جواب نہیں بن سکتا تو اس سوال و جواب میں مطابقت کیا ہے؟

اس میں مطابقت واضح ہے کہ قاتل جواب میں کہتا ہے کہ جیٹک میں نے اس کوٹل کیا تھالیکن میں فلاں باوشاہ کی سلطنت میں اس کےاشارہ اوراس کی مدد ہے اس توثیل کیا تھا لبندا اس تحل کا اصل محرک اور ذ مددار وہی بادشاہ ہے جندب وہی مشہور سے ان جوابوذ رغفاری کے نام سے مشہور ہیں۔

" فانقها" علامه طبي فرماتے بيں كدحضرت جندب يمسى بادشاد ياكسى فوجى كونفيحت كررے تصور آخر بيس فرمايا كدسى كے قل میں نصرت اور نا جائز مدد کرنے سے بیجتے رہنا۔

#### قاتل کی مدد کرنے والے کے بارے میں وعید

﴿٣٣﴾ وعن أبي هُرَيُرَ قَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعَانَ عَلَى قُتُل مُؤْمِنِ شَطُرَ كَلِمَةٍ لَقِيَ اللَّهَ مَكُّتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيِسٌ مِنُ رَحُمَةِ اللَّهِ (رواه ابن ماجه)

اور حضرت ابو ہر رہ ڈرا دی ہیں کہ رسول کر بیم صلی انشہ مذیہ وسلم نے فر مایا جو محض آ دھا جملہ کہہ کر بھی کسی مؤمن کے قتل میں مدوکر ہے گا ( یعنی مثنا آخل پورائیں کہا بلک صرف ان کہا) تو وہ اللہ تعالی ہے اس حال میں ما قائت کرے گا کہ اس کی دونوں آ تھوں کے درمیان بیکھاہوگا" سیاں تدکی رحمت سے نا اسیر ہے۔ (ابن ماجہ ً)

'' مشبطسو تحلیمة'' یعنی بوراآقل کاکلمینبیس کہا بلکہ قاتل کی معاونت اور مدو میں صرف'' آن'' کا آ وھاکلمہ کہدیاوہ بھی قاتل کے ساتھ اس قبل میں شریک ہے اس ہے معلوم ہوا کہ سی سے قبل کرنے میں عملاً شریک ہونے کے علاوہ منصوبہ سازی کرنا یا مشورہ کرنارضامندی کا ظہار کرنا اور سمی شم کی رہنمائی اور مدد ونصرت کرنا بھی جرم ہے۔

" آئیس" لینی پیخف الله تعالیٰ کی رحمت ہے ناامید ہے مسلمان کا قتل کرنا گناہ کی شدت میں کفر کے مشابہ ہے بیہ جملہ کہ پیخف الله كى رحمتْ سے نااميد ہے اى ارتكاب كفر سے كتاب ہے كہ كافروں كى طرح بيخص بھى اللہ تعالىٰ كى رحمت سے مايوس ہوگا تو،

تصاص کابیال

بیز جروتشد بیداور تبدیدوتو بیخ برمحمول ہے یا مطلب بیا کہ مومن کے قل میں معاونت ونصرت کو جو محض حلال سمجھتا ہے وہ رحمت خداوندی ہے مایوس اور کافر ہوگا۔

## قاتل کے مددگار کی سزا کیاہے؟

﴿٣٣﴾ وعن ابُنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ٱمُسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ وَقَتَلَهُ ٱلآخَرُ يُقُتَلُ الَّذِي قَتَلَ وَيُحْبَسُ الَّذِي ٱمُسَكَ (رواه الدارقطني)

اور حضرت ابن نمڑنی کریم صلی الله علیہ دسم نے قل کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا جب ایک شخص کسی آ دمی کو پکڑے اور دسرااس کو قبل کر دین تو (مقتول کے بدلہ میں ) اس شخص کو قبل کیا جائے جس نے اس کو تن کیا ہے اور پکڑنے والے کو سڑوئے قید دی جائے۔( دارقطنی )

#### تو ختیح

#### فقبهاء كااختلاف

المام احمد کا ایک قول ہے ہے کہ موت تک اس شخص کو قید رکھا جائے گا جیسا کہ اس حدیث میں ہے امام ما لک اور ایک قول میں امام احمد کا ایک اور ایک قول میں امام احمد فرماتے میں کہ تول میں امام احمد فرماتے میں کہ اس شخص کو تعزیر دی جائے گی اب تعزیر میں قاضی اور حاکم کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے اگر وہ جائے گی اب تعزیر میں قاضی اور حاکم کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے اگر وہ جائے گی اب تعزیر میں قاضی اور حاکم کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے تارجین حدیث نے لکھا ہے کہ یہ اور اگر وہ معنا ہے تارجین حدیث نے لکھا ہے کہ یہ صدیث ان تمام احادیث سے معارض ہے جن میں قائل کی مدداور معاونت پر قصاص کا تعلم لگا دیا گیا ہے لہذا وہ فرماتے تیں کہ یہ حدیث ایپ تھم کے اعتبار سے معنموخ ہے ۔ ( کذائی الاطعنة )



ديتول کابيان

#### ج ترم ا ترام ۱۳۱۸

## باب الديات ديتول كأبيان

قال الله تعالى ﴿ ومن قتل مومنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا ﴾ (نساء ٩٢)

قال الله تعالى ﴿ وان كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله و تحرير رقبة مؤمنة ﴾ (نساء ٩٢)

و دی بسیدی دید باب ضرب سے قاتل کی طرف سے متنول نے ور فرکو مانی موار ضدد سے کوریت کہتے ہیں اور اصطلاح شرع میں ویت اس مالی معاوضہ کا نام ہے جو کی صنویا ان بان کے فتار کر نے کے بدلہ میں ویا جاتا ہے چونکہ دیت کہتے ہوئی ہے کہتی ہوئی ہے کہتی ہوئی ہے کہتی ہوئی ہے اور کہتی دیت محفظہ ہوئی ہے اس کئے تما ہے میں ' ویا تا'' کو تمنی لایا شرع ان بیتا ہے۔

## ديت كي اقسام

ویت تفقہ کی اوا ٹیگی اگر سونے اور جاندی ہے ہوتو سونے ہے ایک بزاردینار ہے اور جاندی ہے امام ابوطنیفہ کے نز دئینے دئ بزار دراہم میں اور شوافع حضرات کے نز دیک بارہ ہزار دراہم میں ۔ یہ بات بھی یا درکھیں کہ آلیک کا مل بون بہا ہے اس کو دیت کہتے ہیں اورا کیک نصف دیت ہے اورا کیک نشر دیت ہے لینی دیت کا دسواں حصہ تو سوکا دسوال دیں ہے اعصا ، کے معاوضہ کو' ارش' کہتے ہیں پھر دیت کی اوا کیکٹی کی ترتیب اس خرع ہے کہ قبل خطاء کے مجرم کے عاقمہ پر دیت آئے گی سیکن وہ تین سراول میں قبط وارادا کریں گے ہرسال ایک ثمث دیت اوا کی جائے گئی۔

#### الفصل الاول

﴿ ا ﴿ اللهِ عَمَالِ عَبَالِ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذِهِ وَهَذَهِ سَوَاءٌ يَعُنِي الْجِنُصَرِ وَالْإِيْهَامِ (رواه البخاري)

عفرت ابن عوش نی کریم صلی لقدمانیہ وسلم نے نقل کرت میں کہ آپ نے فرمایا بیا اور میں قبل ( آپ نے سب سے جھوٹی انگی اورانگو بیٹھے کی صرف اشار و کرکے فرمایا کہ ) پھنگلیا اورانگوٹھا ( ویت کے امتیار سے ) دولول برابر میں یہ ( بغاری )

تو خنیح

ويقول كاميان المستحدد

دیت آنے یا نصف کے آنے یا عشر دیت کے داجب ہونے کا دار ویدار کسی عضو کی منفعت پر ہے اگر پوری منفعت ضائع ہوگئ تو پوری دیت آتی ہے ورند کم دیت آتی ہے لہذا اگر کسی آدمی نے کسی مخص کی ساری انگلیاں کا ہ دیں تو ہاتھوں کی بوری منفعت ختم ہوگئی لہذا پوری دیت آئے گی اس لحاظ سے ہرانگل کے بدلے دس اونٹ دیت میں آئیں گے تو ہاتھوں کی دس انگلیوں میں ایک سواونٹ آئیں گے۔

اس حساب میں چھوٹی انگل اور انگوٹھا برابر ہے کیونکہ منفعت ایک جیسی ہے اگر چہچھوٹی انگل میں نیمن جوڑ لیعنی نیمن گرہ جیس اور انگوٹھا بالا ہے کہ اور جوٹر اور کا نٹھ کا کا گیا تو دسویں جیس دوگرہ جیں مگر منفعت برابر ہے تو دیت برابر ہے اب اگر انگل کا ایک گرہ اور جوٹر اور کا نٹھ کا کا گیا تو دسویں ویت کا ٹمٹ دینا ہوگا ہاں انگوٹھے میں ووگا نٹھ جی لہذا ایک گا نٹھ کے کائے جانے پر نصف عشر یعنی پانچ اونٹ دیں گے، اسلام کے عادلا نے نظام پر قربان جا تیں جس نے انگلیوں کے جوز دس کی بھی حفاظت کی ہے اور بین الاقوامی انسانی تو انہیں پر لعنت ہوجس نے انسانی حقوق کے نام سے انسانی حقوق کو یا مال کر دیا ہے۔

#### عورت کے پہیٹ میں بیچے کی دیت

﴿ ٣﴾ وعن آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَطَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِيْنِ امُرَاقٍ مِنُ بَنِي لِحُيَانَ مَسْقَطُ مَيْتًا بِعُرَّةٍ عَبُدِاوْ آمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَرُاةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوفِّيَتُ فَقَضَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَأَنَّ مِيْرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجَهَا وَالْعَقُلُ عَلَى عَصَيَتِهَا (منفق عليه)

اور حضرت آبو ہریر فاکیتے ہیں کہ رسول کریم صلی القدعلیہ وسلم نے بنی میبان کی آیٹ عورت کاس بچے کی ویٹ میں جو مرکزاس کے پیٹ سے گریزا تھا (عاقلہ پر ) غرہ واجب کیا تھا ،اور غرہ سے مراد غام یا لونڈ کی ہے ، پھر جب ووعورت (کہ جس کے عاقلہ پرغرہ واجب کیا تھا) مرکئی تؤ آپ نے یہ فیصلہ صاور فر مایا کہ اس کی میراث اس کے میٹوں اور خاد ند کے لئے ہاورائ کی ویٹ ایس کے عمول اور خاد ند کے لئے ہاورائ کی ویٹ اس کے عصبہ پر ہے۔ ( بخاری وسلم )

#### تو ضیح -

فسی جنین : . جب تک بچہاں کے بیٹ میں ہوتا ہاں کو جنین کہتے ہیں۔ ''لیان' الم برفتے بھی ہا در کسرہ بھی ہے بیعرب کے ایک قبیلہ کا نام ہے جو بنولحیان کے نام ہے مشہور ہے آئے والی روایت میں لفظ ہذیل آیا ہے تو کوئی منافات نہیں ہے۔ کیونکہ ہذیل بڑا قبیلہ ہے اور لحیان اس کی ایک شاخ ہے قصہ یہ ہوا کہ ہذیل قبیلہ کی وعور تمی تھیں ایک کا تعلق کھیان سے تھا یہ وونوں ایک دومری کی سوکن تھیں ان میں سے ایک نے دومری کو پھر یاؤٹھی سے مارا وہ حالم تھی اس ضرب سے اس کا بچہ بیٹ میں مرگیاا وجمل ساقط ہوگی مقد مدآ مخضرت کے باس آیا ہے نے بیچ کی دیت میں ایک غلام یالونڈی مقرر فرمادی۔ '' غسر ق'' غرو گھوڑ ہے کی بیشانی پرسفید داغ کو کہتے ہیں پھراس کا اطلاق ہرروش اور واضح چیز پر ہونے لگا یہاں غرہ کا اطلاق غلام اور لونڈی پر ہوا ہے جو روش مال ہے اور '' عب داو اہد '' کے الفاظ اسی غرہ کی تضیر اور وضاحت ہے اور ظاہر رہ ہے کہ یہ وافعاظ حضور اکرم صلی انڈہ علیہ دسلم کے اپنے ہیں کسی روای کی وضاحت نہیں ہے آنے والی روایت نمبر کا میش ان الفاظ کے ساتھ فرس اور بغل کے مزید الفاظ لگے ہوئے ہیں وہ کسی روای کی طرف سے ہیں جو دہم پر بنی ہیں بیروایت مشکو ق شریف کے ص۲ میں پرموجود ہے اگر بچہ پیٹ میں مرکز نگل آیا تو بہی تھم ہے اور اگر زندہ پیدا ہوکر پھراس ضرب سے مرکب تو اس میں پوری ویت لازم آتی ہے۔

#### عا قلەكون لوگ ہيں؟

عملی عصبتھا : . "ای عملی عافلتھا" شرخ النظ میں لکھا ہے کہ مقل دیت کو کہتے ہیں دیت کو مقل اس لئے کہا گیا کہ مقل با ندھنے کے معنی میں ہے اور دیت دینے والا بھی دیت کے اونوں کو لا کر مقتول کے گھرکے پاس با ندھ لیا کرتا تھا۔ بعض نے کہا کہ مقل روکنے کے معنی میں ہے جس طرح مقل انسانی میں بھی روکنے اور منع کرنے کا معنی موجود ہے تو دیت کو مقل اس لئے کہا گیا کہ یہ بھی انسان کو قبل وغیرہ جرم ہے روکتی ہے ای مناسبت سے عصبہ اور خاندان کو عاقلہ کہتے ہیں۔ یہاں زمر بحث حدیث بیں عصبہ پر دیت کولازم کر دیا گیا ہے اور بعد بیں مغیرہ بن شعبہ کی روایت بیں بھی دیت کا لز دم عصبہ پر رکھا گیا ہے تو اس سے بیرمسئلہ پیدا ہوگیا ہے کہ آیا آ دمی کا عاقلہ اور دیت بھرنے کا ذمہ داصرف عصبہ اور آ دمی کا خاص خونی رشتہ سے نسلک خاندان ہوتا ہے یاعا قلہ دوسرے لوگ بھی بن سکتے ہیں اس میں نقبہا ءکرام کا اختلاف ہے۔ فقیما ء کا اختلاف

ا ہام شافعتی اورا ہام احمد بن صنبل کے نزویک ہر حال ہیں عصبہ ہی عاقلہ ہیں عصبہ کے علاوہ کوئی شخص عاقلہ ہیں واخل نہیں ہوسکتا۔ ائمہ احتاف کے ہاں اہل تناصر اور عام مصائب ہیں ایک دوسرے کے مددگار لوگ بھی عاقلہ ہیں داخل ہیں حضور اکرم کے زمانہ ہیں عصبات ہی اہل تناصر بتھے لہندا وہی عاقلہ تھے لیکن حضرت عمر فاروق کے زمانہ ہیں اہل و یوان اہل تناصر مسمجھے جانے گئے تو حضرت عمر نے تمام صحابہ کی موجودگی ہیں اہل دیوان کو عاقلہ قرار دیا اور کسی نے اس پر کمیرنہیں کی ''ک خداف یہ نصب اللہ امہ''

خلاصہ پہ کہ جو تحض کمی دفتر میں ملازم ہے تو اس کے ہم پیشہ سارے لوگ اس کے لئے عاقلہ ہیں عدالت کے لوگ آپس میں عاقلہ ہیں یہ محکمہ پولیس کے لوگ ایک دوسرے کے لئے عاقلہ ہیں غرض ہم پیشالوگ سب ایک دوسرے کے لئے عاقلہ ہیں اس سے انسانی جانوں کی حفاظت ہوگی کیونکہ ہر محف دوسرے کے لئے گمران ہے گا کہ اس کے ہاتھ سے قمل خطاء واقع نہ ہوورنہ ہیں عاقلہ ہونے کی وجہ سے تاوان تلے دب جاؤں گا۔

حدیث میں عصبہ کوعا قلہ قرار دیا گیا ہے تو اس کی وجہ دبی ہے کہ اس وقت عصبہ کے لوگ بی اہل تناصر ہوتے تھے تو دبی عاقلہ تنصاس کامطلب بینہیں کہ دوسر ہے لوگ عاقلہ نہیں بن سکتے۔

# پتھر کے ذریعہ ہونے والے فل میں دیت واجب ہوگی

﴿ ٣﴾ وعنه قَالَ اِقْتَنَلَتُ اِمْرَاتَانِ مِنْ هُذَيْلِ فَرَمَتُ اِحُدَاهُمَا الْاَخُورِي بِحَجَرٍ فَقَتَلَتُهَا وَمَافِي بَطُنِهَا فَقَـضْي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ دِيَةَ جَنِيُنِهَا غُرَّةٌ عَبُلاَاَوُ وَلِيُدَةٌ وَقَصْلَى بِدَيْةِ الْمَرُاةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرَّتُهَا وَلَدَهَا وَمَنُ مَعَهُمُ (معفق عليه)

اور حضرت ابو ہر برہؓ کہتے ہیں کہ ( ایک دن ) قبیلہ بندیل کی دوعور تیں آپس میں لڑپزیں چنانچے ان میں ہے ایک عورت نے دوسری کے پھر تھینچ مارا جس ہے وہ عورت مرگنی اور اس کے پیٹ کا بچے بھی مرگیا۔ چنانچے رسول کریم نے تھم دیا کہ مقتولہ کے اس بچے کی دیت جواس کے پیٹ میں مرگیا غرہ یعنی ایک لونڈی یا ایک غلام ہے ،اور تھم فرمایا کہ مقتولہ کی دیت ، قاتلہ کے خاندان و برادری والوں پر ہے نیز آپ نے اس کی دیت کا وارث اس کے بیٹوں اور ان ويتول كأبيان

#### لوگول کو بنایہ جو بیٹول کے ساتھ ( وراثت میں شریک ) تھے۔'' ( بخاری دسلم )

تو خنیح

ف قتلتها: آبیامعلوم ہوتا ہے کہ بیدواقعہ اس پہنے واقعہ ہے تناف ہے کیونکہ اُس میں بید کورتھا کہ پہلے بچہ پیٹ میں مرگیا پھر اسقاط ہو گیا اور پھر عورت خود بخو دمرگئی لیکن یہاں تو تصریح ہے کہ ایک بی پھر مار نے سے عورت بھی مرگئی اور اس کے ہیٹ کا بچہمی مرگیا اور بیمل ایک ساتھ فوری طور پر ہوا ہم حال ان روایات سے بیہ بات داشنج طور پرسامنے آگئی کیمل بالمثقل سے دیت لازم آتی ہے قصاص نہیں آتا۔

بلدیة المعرفان اسے متنوارعورت مراد ہے جو "ام المحسن" ہے۔ "علی عاقلتھا" یعنی قاتلہ عورت کے عاقلہ کے ذمہ متنول کی دیت مقرر فریادی '' صا' کی شمیر تاتلہ کی طرف اوٹی ہے'' وورشما ''ورث کے فاعل کی شمیر رسول اللہ کی طرف راجع ہے اور '' صا' کی شمیر'' دیتے'' کی طرف لوٹی ہے'' ولد ھا مفعول بدوا تع ہوا ہے یعنی حضورا کرم نے مقتولہ کی دیت کا وارث اس متنولہ کے جیٹے کو بنادیا ورجواس کے ساتھ تھے ان کو وارث بنادیا۔

المَّنْ قَارَى كَامَ مَعُومُ مُوتَا مِي بِهِالَ وَلُدُهَا " جُعْ كَمَاتُهُ مِهُ اللهُ هَا اللهُ هَا وَلَهُ هَا اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَعْ مَعْ اللهُ عَلَيْهُ وَمَعْ للهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمُو اللهُ عَلَيْهُ وَمُعْ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ ال

اور حضرت مغیرہ اُبن شعبہ کہتے ہیں وہ کورش جو آپن ہیں سوکنیں تھیں ( ایک دن باہم لزیزی) چنا نچان میں ہے اُس سے ا ایک نے دوسری کو (جو حالم تھی ) پھر یا خیمہ کی چوپ سے ماراجس کی وجہ سے اس کا تمل ساقط ہوگیا۔ للخدار سول کریم ا نے پیٹ کے بچہ کی دیت میں غر وابعتی ایک لونڈ ک یا ایک غلام دینے کا عظم دیا اور دیت کو آپ نے مار نے والی عورت برواجب کیا ۔ بیٹر قدی کی روایت ہے۔ اور مسلم کی روایت میں بول ہے کہ حضرت مغیرہ نے کہا کیک عورت نے اپنی سوکن کو جو حالمہ تھی ، خیمہ کی چوب سے ماروجس کی وجہ سے دو مرکنی (اور اس کے پیٹ کا بچے بھی مرکمیا ) مغیرہ گئے ہیں کہان دونوں میں سے ایک مورت لیمیان کے خاندان سے تھی (جو قبیلہ نم یل کی ایک شاخ ہے ) مغیرہ کا بیان ہے کہ رسول کریم نے مفتول کی ویت قاتلہ کے عاقلہ پر واجب کی اور پیٹ کے بچد کی ویت میں خرویعنی ایک لونڈی یا ایک غلام دینے کائتم فرمایا۔

## توضيح

"ضرتین" بیضرة کی تثنیہ ہاہ اورضرة سوکن کو کہتے ہیں عمود ستون اور خیمے کے بڑے بانس کو کہتے ہیں فسطاط بڑے خیمے کو کہتے ہیں معدیث ہیں یہ اس کے بہاں اس آل کے بدلے کہتے ہیں بیدحدیث بھی امام ابوطنیفہ کی ولیل ہے کہ قل باکشل عمر نہیں بلکہ شبہ عمد ہے اس لئے یہاں اس آل کے بدلے قصاص نہیں بلکہ دیت کی شوافع حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں پھرے جھونا پھر مراد ہاورلکڑی سے جھوٹی لکڑی مراد ہے احناف کہتے ہیں کہ صدیث میں کوئی قیرنہیں کہ یہ چیزیں چھوٹی تھیں۔

# قتل خطاءاور شبه *عمد* کی دیت

#### الفصل الثاني

﴿ ٥﴾ عن عَبَدِ اللهِ بُنِ عَمُرِ و أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آلاِنَّ دِيَةَ الْخَطَا شِبُهِ الْعُمْدِ مَا حَهُ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَ الْعَصَامِاتَة مِنَ الْإِبَلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا (رواه النسائي وابن ماجه والدارمي) وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْهُ وَعَنُ ابْنِ عُمَرَ وَفِي شَوْح السَّنَةِ لَفُظُ الْمَصَابِيْح عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَالدارمي ) وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْهُ وَعَنُ ابْنِ عُمَرَ وَفِي شَوْح السَّنَةِ لَفُظُ الْمَصَابِيْح عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَالدارمي ) وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْهُ وَعَنُ ابْنِ عُمَرَ وَفِي شَوْح السَّنَةِ لَفُظُ الْمَصَابِيْح عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعِي اللهِ عَمْرَ وَفِي شَوْح السَّنَةِ لَفُظُ الْمَصَابِيْح عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَالدارمي ) وَرَوَاهُ أَلُو دَاوُهُ مَا عَنْ ابْنِ عُمْرَ وَفِي شَوْح السَّنَةِ فَقُطُ الْمَصَابِيْح عَنِ ابْنِ عُمْرَ وَالدَّهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَعَنْ ابْنِ عُمْرَ وَفِي مَنْ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ وَالْوَالْ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْح عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ  نوط*يح*

خبر دارقل خطا یعنی شبر عمد جوکوژے اور لاٹھی ہے داقع ہوا ہوا س کی دیت سواونٹ ہیں اس صدیث سے قبل عمر قبل شبہ عمر قبل خطاقتل جاری مجرای خطا اور قبل تسبب کی تقسیم کی طرف اشارہ نکاتا ہے بیرد وایت امام ابوصنیفہ ّ کے اس مسلک کی واپنے ر قول کابیان

دلیل ہے کوئل پاکٹھل شہ عمد ہے جس سے قصاص نہیں بلکہ دیت آتی ہے اور یہ دیت مخلظہ ہو گی احناف کے ہاں دھیں۔ مغلظہ سواونٹ میں نیکن اوا کرنے کی تر تبیب''ار باعاً'' ہے یعنی بچیس، بچیس کے صاب سے ہوگی اور شوافع کے ہاں میر تب ''اٹھلا ڈ'' ہے یعنی سے ۱۳۰٫۳ اور ۴۰ کے حساب ہے ہوگی تفصیل پہلے گذر بچکی ہے۔

## جسم کےمختلف اعضاء کی دبیت

﴿ الْهُوعِينَ إِلَى الْكُوبُ مُ حَمَّدِ مُنِ عَمُرِو بُنِ حَرُمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنُ جَدَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَشَبَ إِلَى اَهُلِ الْيَمَنِ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ مَنُ إِعْتَبَطَ مُولِمِنًا قَثَلًا فَإِنَّهُ قُولُ يَدِهِ إِلَّا أَنْ يَرُضَى اَوْلِياءُ السَّفَتُ ولِ وَفِيهِ أَنَّ الرَّجُلُ يُفْتِلُ بِالْمَوْاَةِ وَفِيهِ فِي النَّفْسِ الذَيَةُ مِانَةٌ مِنَ الْإِبلِ وَعَلَى اَهُلِ الشَّفَتُ وَفِي اللَّهَ وَفِي اللَّهُ وَفِي النَّفْسِ الذَيْةُ وَفِي النَّهُ وَفِي اللَّيْةُ وَفِي الشَّفَتِ اللَّيْةُ وَفِي الْعَيْنُ اللَّيْةُ وَفِي الشَّفَتِ اللَّيْةُ وَفِي النَّيْقُ وَفِي اللَّيْةُ وَفِي اللَّيْةُ وَفِي اللَّيْةُ وَفِي اللَّيْةُ وَفِي اللَّيْفَةُ وَفِي الْعَيْنُ اللَّيْةُ وَفِي اللَّيْفَةُ وَفِي اللَّيْفَةُ وَفِي اللَّيْةُ وَفِي اللَّيْفَةُ وَقِي اللَّيْفَةُ وَلِي اللَّيْفَةُ وَفِي اللَّيْفَةُ وَلِي اللَّيْفَةُ وَلِي اللَّيْفَةُ وَلِي اللَّيْفَةُ وَلِي اللَّيْفِي وَفِي السَّنَ حَمْسُ مِنَ الْمُالِمِ وَفِي الْمُعْتِى اللَّيْفِ وَفِي الْمَالِمُ وَلِي اللَّيْفِ وَلِي اللَّيْفِ وَلِي اللَّيْفِ وَلِي اللَّيْفِ وَفِي الْمَالِحِ وَقِي الْمَالِحِ وَقِي الْمَالِحِ وَقِي السَّنَ حَمْسُ وَنَ وَفِي السَّنَ حَمْسُونَ وَفِي الْمُواسِحَةِ خَمُسُ وَاللَّهُ عَلَيْلِ وَقِي الْمُؤْصِحَةِ خَمُسُ وَالْمُ اللَّيْفِ وَقِي الْمُؤْمِنِحَةِ خَمُسُ وَالْمُؤْمِنِ وَفِي الْمُؤْمِنِ حَمْسُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ عَلَيْمُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ عَلَيْلُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِلِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ و

 کے کانے جانے کی بھی پوری و بہت ہاور دونوں آ کھوں کو چھوڑ وینے کی بھی پوری ویت ہے، اور ایک چیرکانے پر
آ دھی ویت ہے، اور سرکی جلد زخی کرنے پر تہائی ویت ہے اور پیٹ میں زخم پہنچانے پر بھی تہائی ویت ہے اور اس طرح
مجروح کرنے پر کہ بڈی ایک جگہ ہے سرک گئی ہو پندرہ اونٹ دینے داجب ہیں اور ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں میں ہے
ہرایک انگلی (کانے ) پروس اونٹ دینے واجب ہیں، اور ہر ہردانت کا بدلہ پانچ پانچ اونٹ ہیں۔ (نسائی، داری) اور
ایام مالک کی دوایت میں بیالفاظ ہیں کہ ایک آ کھ (بھوڑنے) کی ویت بچپاس اونٹ ہیں اور ایک ہاتھ اور ایک چرکی
دیت بچپاس بچپاس اونٹ ہیں اور ایساز خم پہنچانے کی ویت جس میں ہڈی نکل آئی ہویا خاہر ہوگئی ہو پانچ اونٹ ہیں۔

#### توضيح

اعتب طن آوٹنی کے بیاری کے بغیر ذرج کرنے کو اعتباط کہتے ہیں یہاں اعتباط سے مرادیہ ہے کہ کسی جرم و جنایت کے بغیر کسی نے کسی مسلمان کو تصد ابلاک کر دیا۔

"فان و دیده" قود بمعنی موقو دقعاص کے معنی میں ہے بیانتیا دے ماخو ذہبا ورقاتل بھی تصاص میں اولیا و مقول کے سامنے اطاعت گذار ہوجا تاہے "فیان کے باتھ کے جرم کی وجہ سے قصاص کا ستحق ہوجا تاہے گویااس کے باتھ نے قصاص کا ستحق ہوجا تاہے گویااس کے باتھ نے قصاص کا سمامان خود پیدا کیا" بسوضسی اولیاء السمفنون" قل خطا اور تل شہ خطا اور تل شہر خطا اور تل شہر خطا اور تل شہر خطا اور تل شہر خطا اور تل شہر خطا اور تل عدیں بالا تفاق قصاص ہے لیکن اگر اولیاء مقتول دیت لینے پر رامنی ہوجا کیں تو یہ بھی جائز ہے کہ وہ قاتل کو بالا سامن کردیں یا اس سے معلی کرے دیت لیس۔

### اونٹوں کی موجود گی میںان کی قیمت ادا کرنے میں اختلاف

اب بحث یہ ہے کہ دیت میں اونٹوں کی جگہ دینا راور دراھم لئے جائےتے ہیں یائنیمں؟ اس میں اختلاف ہے امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہا گراونٹ موجود ہوں تو سونا جائندی دیت میں دینا جائز نہیں اونٹ متعین ہیں ہاں اگر جانبین اونٹوں کے بجائے زرنقذ پر راضی ہو جا کمی تو پھر جائز ہے۔

امام ابوصنیفد اورامام احد قرمات بین کداونون کی موجودگی میں بھی سونا جاندی دیت میں ادا کیا جاسکتا ہے مقتول کے ورثاء کولیتا پڑے گا۔ شوافع حضرات فرماتے بین کہ حدیث میں سواونوں کی تصریح ہے احتاف وحنا بلد فرماتے ہیں کہ بینک یہاں اونوں کا ذکر ہے لیکن بطور صلح اور طرفین کی رضامندی ہے اونٹوں کے علاوہ مقرر شدہ اور طے شدہ اشیاء بھی اونٹوں کی بدل بن عتی بین خواہ وہ سونا ہو یا جا تدی ہویا و گراجتاس ہو "المف دیسندر" ایک ہزار دینار میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ التبد دراہم میں اختلاف ہے کہاں کی مقدار دیت کتی ہے تو شوافع کے باں بارہ ہزار درھم ہیں اور احتاف کے بال

وس ہزار درھم ہیں اس باب کی ابتداء میں بیمسند لکھا جاچاہے" او عب" تکمل اور کامل کے معنی میں ہے " جدعہ" جدی۔ باب فنخ سے ناک کاشنے کے معنی میں ہے لینی جب مکمل ناک کاٹ دی" بیضتین" سے مراد خصیتین ہیں خصیتین کے کاشے سے مکمل ویت آتی ہے" ذکر" کا بھی بھی تھم ہے ہشرطیکہ مصروب شخص پہلے سے قصی یا عمنین یا شخ الفانی نہ ہواگر و و پہلے ہے ان چیز وں سے فارغ ہوتو پھر پچیزئیں۔" المصلب" اس ہے مراد کمراور ریز ھی ہڈی کا تو ڑنا ہے۔" مامو مد" ام الراس سے ماخوذ ہے ہید و درخم ہے جو کھو پڑی میں لگا ہوا ور دیاغ تک پہنچ گیا ہو۔

"السجسانفة" بيدجوف ہے ہے جوف ہيت اور نئے کے معنی ميں ہے لبذا اس زخم کا مصداق وہ بھی ہوسکتا ہے کہ نيز ہوغيرہ پي کے اندر عِلا جائے ياسر کے وسط ميس زخم نگ جائے يا پينيشر ميس لگ جائے اور نئے تک پنتی جائے بيسب جا اُقد کے مصداق جي گر پېلامقہوم زيادہ واضح ہے کہ بيٹ کے اندرزخم لگا ہوا ہو۔ وہ " جائفة" ہے۔

"المعتقلة" بثري توت كرجب اپني جگه ہے سرك جائے اس كومنقلة كہتے ہيں اس بيں بندر واونت ديت ہے۔

"الموصعة" يدائ زخم كو كتب بين جس كى وجد سے بقرى سے كھال جيل جا كا ور گوشت ك كر بقرى ظاہر ہوجائے ريد بات اس سے پہلے لكھى جا چكى ہے كہ ديت كے زيادہ اور كم ہونے كى وجہ جرم كى نوعيت ہے۔ اگر نقصان اليے عضوكو پہنچا ہے جس كو جسم انسانى بين مركزى حيثيت حاصل ہے اور اس عضوكى پورى منفعت ختم ہوگئى ہے جس ہے جسم كى خوبصورتى اور موز ونيت كو كمل نقصان پہنچا ہے تو ايك صورت بين پورى ديت واجب ہوجاتى ہے اور اگر اس سے كم ورجه كا نقصان ہے تو بھر نصف يا شدف ديت كا تقم جا رى ہوتا ہے بين ابلا حضور اكر يورى ديت كا تقم فرمايا ہے جن اعضاء كے ضائع ہوئے تا ہے جس ميں آپ ني ايك خصوص اعتفاء كے ضائع ہونے ہوئے پر پورى ديت كا تھم فرمايا ہے جن اعضاء كے ضائع ہونے سے انسان كے جمال و كا ايك ميں ہيں اس كمال ميں فرق آتا ہے اور آدى كى عظمت اور شان وشو كت كو نقصان پہنچا ہے مثلاً ناك ہے ياز بان ہے يا آ كھيں ہيں اس سے انسان كى يورى منفعت ضائع ہوج تى ہے۔

حضرت عمر فاروق ' نے اسپنے عبد میں ایک زخم کی وجہ سے جار دیتیں واجب کردی تھیں کیونکہ وہ زخم اگر چہا یک تھا گرائ شخص کی عقل بھی اس زخم سے زائل ہوگئی تھی اس کی عاعت اور بصارت اور مروانہ قوت اور عقل ویول جال جارول چیزیں زائل ہوگئی تھیں '' عسن عصر بن المخطاب انہ قصٰی فی رجل صوب رجلا فذھب مسمعہ و بصرہ و نکاحہ و عقلہ ہارہع دیات ( زجاجۃ المصائع ج سوس ۲۹)

#### دیت میں برابرسرابراعضاء کا بیان

﴿٤﴾ وعن عَـمْرِو بُنِ شَعَيْبِ عَنُ اَبِيْهِ عَنُ جَدَّهِ قَالَ قَصْى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

الْــَــوَاضِحِ خَبِمُسًاخَمُسًا مِنَ الْإِبِلِ وَفِى الْإِسُنَانِ خَسْـمُاخَمُسًا مِنَ الْإِبِلِ (رواه ابوداؤد والنسائى والدادمى )وَزَوى الْتُرُمِذِي وَابْنُ مَاجَةَ الْفَصْلَ الْآوَلَ.

﴿٨﴾وعن ابُنِ عَبَّامٍ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصَابِعَ الْيَدَيْنِ وَالرَّجُلَيُنِ سَوَاءً (راه ابوداؤد والترمذى)

اور حضرت ابن عماس کیتے جیں کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں اور دونوں میردن کی سب انگلیوں کو مسادی قرار دیا ہے ( یہاں تک کہ انگوشے اور چھنگلیا کو بھی ایک دوسرے کے برابر قرار دیا ہے ، اگر چہ گانھوں کے اعتبار سے دونوں میں قرق ہے )۔ (ابوداؤ دہتر ندی)

﴿ ٩ ﴾ وعشه قَسَالَ قَسَالَ رَسُسُولُ اللَّهِ صَسلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْاَصَابِحُ سَوَاءٌ وَٱلْاَسُنَانُ سَوَّاءٌ اَلَّتَنِيَّةُ وَالْصُّرُسُ سَوَاءٌ هَلِهِ وَهَلِهِ سَوَاءٌ (رواه ابوداؤد)

اور حضرت ابن عماس کیتے ہیں کدر سول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا ( دیت کے اعتبار سے ) تمام انگلیاں برا بر ہیں اور تمام وانت برابر ہیں ( اگر چہلف وانت بڑے ہیں اور بعض دانت چھوٹے ہیں ) اور آگے کے وانت اور ڈاڑھیں برابر ہیں ( اگر چہ ڈاڑھیں آگے کے دانتوں سے بڑی ہیں تکر دیت دونوں کی برابر ہے ) نیز آپ نے انگوشے اور چھنگلیا کی طرف اشارہ کرکے بتایا کہ ) بیاور یہ برابر ہیں۔ (ابوداؤد)

#### توطيح:

اوپرکی تینوں حدیثوں کو ایک بی عنوان کے تحت اس لئے رکھ دیا گیا کدان سب کا تعلق دانتوں اور الگلیوں سے ہے حدیث نمبرے ہیں ''مواضح'' کا لفظ آیا ہے یہ موضحۃ کی جمع ہے موضحہ اس زخم کو کہتے ہیں جس سے کھال جمچل جائے اور ہڈی ظاہر ہوجائے اس ہیں پانچ اونٹ دیت میں دینے ہوں گے دیت کا یہ تین شارع کا کام ہے اس میں کی کے قیاس کو پکھ بھی وظن نہیں ہے۔

حدیث نبره میں اعمیة" كالفظ آیا ہے اس كى بتع ثایا ہے مندمین سامنے كردانتوں كور بائى كہتے ہیں۔اس كے

ساتھ ثنایا ہیں اس کے بعداضراس ونواجذہیں'' مضری'' ڈاڑھ کو کہتے ہیں لیعنی چھوٹے بڑنے وائت دیت ہیں برابر ہیں ای طرح انگلیاں برابر ہیں اگر چہانگو تھے میں وو گانٹھ ہوتے ہیں''ھذ ہوھذہ سواء''ہیں اشارہ انگو تھے اور ہاتھ کی چھنگلیا کی طرف ہے۔

یہ شریعت کا عظم ہے عقل و قیاس کا میہاں دھل نہیں ہے اگر چدا نگو تھے میں جوڑ کم ہیں چھنگلیا ہیں زیادہ ہیں۔ ند ہرجائے مرتب توان ہا ختن بعن ہرجگہ عظی گھوڑانیں دوڑا یاجا سکتا ہے بہت مقامت میں جھیارڈ النابڑ تا ہے **ڈمی کا فرکی و بیت مسلمان کی و بیت کا نصف ہے** 

﴿ ﴿ ا ﴾ وعن عَمْرِو بْنِ شُغيُبِ عَنُ آبِيُهِ عَنُ جَدَّهِ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْمُفَتُحِ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لاحِلْفَ فِي الإسْلامِ وَمَاكَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْجاهلِيَّةِ فإنَّ الإسْلامَ َلايَرَيْدُهُ إِلَّا شِدَّةُ الْـمُـوْمِنُـونَ يَـدٌ عَـلَـي مَنُ سِوَاهُمُ يُجِيْرُ عَلَيْهِمْ اَدُنَاهُمُ وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ اَقُضاهُمْ يَرْدُ سَرَايَاهُمْ عَلَى قَعِيْدَتِهِمْ لَايُقُتَلُ مُؤْمِنٌ بكَافِردِيَةُ الْكَافِر نِصْفُ دِيَةِ الْمُسُلِم لاجَلَبَ وَالاجَنَب وَلَاتُوْخَذْ صَدَقَاتُهُمْ اِلَّافِي دُورِهِمُ وَفِي روَايَةٍ قَالَ دِيَةُ الْمُعَاهِدِ نِصْفُ دِيَةِ الْحُرّ (رواه ابو داؤد) اور حضرت ممروا بن شعیب اسینے والد (حضرت شعیب ) ہے اور وواسینے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی الله عليه وسلم نے فتح مکہ کے سال ایک خطبہ دیااوراس ( میں جمہ وثناء ) کے بعد فر مایا کہ'' لوگو! اسلام ہیں تتم اور عبد و یے ن کرنا جا بڑنمیں ہے لیکن وہ عبد وقتم جس کا رواج زیانہ جا ہیت میں تھا،اس کواسلام مضبوطی ہے قائم کرتا ہے (یاد رکھو ) تمام مسلمان اپنے غیر( بیخن کفار ) کے مقابعے پر ( بھلا ئیوں کو پھیلا نے اور آ ڈیس میں ایک و ومرے کے مدو گار ہونے میں )ایک ہاتھ کی طرح میں ایک اوٹی ترین مسلمان بھی تمام مسلمانوں کی طرف سے بناہ و ہے سکتا ہے ،اوروہ مسلمان بھی متن رکھتا ہے جوسب مسلمانوں ہے کہیں ، در بوادرمسفمانوں کالشکران مسلمانوں کوبھی ( مال غنیمت کا ) حقدار بناتا ہے جو ( تشکر کے ساتھونہ گئے ہوں بلکہ ) بیٹھے رہے ہون ، ( خبر دار ) کوئی مسلمان کسی ( حربی ) کا فر کے بدلے میں قبل ندکیا جائے ( اوم شافق کہتے ہیں کہ ذمی کا فرے بدلے میں بھی مسلمان کوتل ندکیا جائے ) اور ( زمی ) کا قرکی و بیت مسلمان کی و بیت کا نصف ہے اور ( زکلو 5 وصول کرنے والے کارکن بطور خاص کن لیس کہ ) ذکر ہ کے ۔ مویشیوں کو نہ تھینجوا منگایا جائے اور ( ز کو ۃ دینے والے بھی من لیس کہ دہ ) اپنے مویشیوں کو کہیں دور لے کر نہ جلے جا کمیں ، ( زکوٰۃ وصول کرنے والے کو جاہئے کہ ) زکوٰۃ ان کے گھروں پر ،ی جا کرلی جائے ۔اورا یک روابیت میں ہے

ويتول كابيان

بھی ہے کہ'' عہد والے کی دیت ، آزاد کی دیت کا نصف ہے۔ (ابوداؤد)

توضيح:

لاحلف فی الاسلام: عنف حائے کر واورلام کے سکون کے ساتھ عہد و پیان اور معاہدہ و معاقدہ کو کہتے ہیں۔ اس میں فتم کا مفہوم موجود ہے جا ہایت کے زبانہ میں بیان اس طرح ہوتا تھا۔ کہ ووا وی یا دو قرین آئیں میں شم کھا کر بید معاہدہ کرتے ہے کہ اگر تم پر مصیبت آئی تو ہم ایک دوسرے کی نصرت و مدد کریں گے اس مصیبت میں دونوں برابر کے شریک ہوں گے جھگڑے میں ایک دوسرے کے ساتھ برابر کے شریک ہوں گے میراث میں ایک دوسرے کے ساتھ برابر کے شریک ہوں گے میراث میں ایک دوسرے کے ساتھ و برابر کے شریک ہوں گے میراث میں ایک دوسرے کے وارث ہوں یا مظلوم ہوں ،اس معاہد و میں ظالم کی دوسرے کے وارث ہو کا دونا جا کر میں ہے جا معاونت تھی اس لئے حضورا کرم نے اس کو منع فرما دیا اور چونکہ آئیت میراث نے کی نفرت تھی اور ہو کہ کہ آئی میں ایک میں معاہدہ کی دفیرت کو باطل کر دیا اس لئے اس کی ممافعت کر دی گئی۔

لایویدہ الاشدة: بالمیت میں جہاں ناج تزمعام ہے ہوئے تھے وہاں پچھمعام ہے ایسے بھی تھے جوانسان پر بٹی تھے مثلاً ایک حلف نامہ ایسا ہوتا تھا کہ مظلوم کی مدد کریں گے ،صلہ کو جوڑیں گے اور انسانی جائز حقوق کی حفاظت کریں گے ،اسلام نے اس معامدہ کو باتی چھوڑا اور حضور اکرم نے اعلان فرماویا کہ اسلام اس کومزید مضبوط کرتا ہے خلاصہ یہ کہ اچھا معام ہ اچھا ہے اس کی یاسداری ہوگی اور برامعام ہ وبرا ہے اس سے بیزاری ہوگی۔

قعیسله تبهیم: قعید وادرانقاعده مرکز کے معنی میں ہے بیاسلای افواج کے مرکز ادر بڑی چھاؤٹی اورکمپ کو کہتے ہیں مطلب میہ ہے کہ مرکز نے جن چھاپہ ماردستوں کو دور دراز علاقوں میں فوجی کارروائی کے لئے بھیجایا وہ دیتے خود گئے اوران کو مال غنیمت عاصل ہو گیا تو ان پر لازم ہے کہ پورامال غنیمنت لاکرم کز میں جمع کروادی، " میر د" کا مفعول بدوتوں جگہیں محذوف ہے جو" الغیسمة" ہے میہ جملہ ماقبل" روڈ کے لئے بمزلہ بیان ہے" بکافر" میں کافر سے حربی مراد ہے بیاحناف کا مسلک ہے۔

### كافركي ويت كي مقدار

دیة السکاف و نصف دیة المسلم: لیمن و ی کافر کی دیت مسلمان کی دیت کے مقابلہ میں آدھی ہے حربی کافر سے قتل میں کوئی دیت نہیں اور ذی کی دیت میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔

#### فقهاءكااختلاف:

ا مام ما لک اورامام احمد بن حنبل کے نز دیک ذمی کا فرکی ویت مسلمان کی ویت کا نصف ہے امام شافعی فرماتے ہیں ،

ويتول كايان الم

کہ غیر مسلم ذمی کی دیت مسلمان کی دیت سے مقابلہ میں ٹلٹ لیتی ایک تہائی ہے۔ امام ابوصنیفہ قرماتے ہیں کہ سلمان اور ڈی کی دیت برابر ہے یا در ہے کہ جمہور کے ترویک پوری دیت بار دہزار درھم ہے اس کا نصف چھ ہزار درھم ہےا دراس کا ثلث حیار ہزار درھم ہے۔احناف کے نز دیک پوری دیت وس ہزار درھم ہے اس کا نصف پانچے ہزار درھم ہے۔

ولائل

ا ما ما لک اورامام احمد کی دلیل مین زیر بحث حدیث ہے جس میں نصف دیت کی تصریح موجود ہے امام شافع کی و ولیل مصنف عبدالرزاق کی ایک حدیث ہے جس کے الفاظ ہے ہیں۔

"انه عليمه المسلام فرض على كل مسلم قتل رجلا من اهل الكتاب اربعة ا لاف درهم (مصنف عبدالرزاق)

انما ان ق ن دلیل مراسل ابوداذ دشن؟ یک مرفوع صریت ہے جس کے الفاظ بیری "عن سعید بن المسبب قال قال دسول الله صلی الله علیه وسلم دیة کل ذی عهد فی عهده الله دینار (زجاجة المعائح ج ٣٠٠٠) انگراحناف کی دوسری دلیل دار قطنی کی ایک روایت ہے "ان النہ صلی الله علیه وسلم و دی ذمیها دیة مسلم "واقطنی کی دوسری روایت بی سالی الله لیه وسلم جعل دیة المعاهد کدیة المسلم"

ائمداحناف کی تیسری ولیل ترفدی باب الدیات میں حضرت این عباس سے مروی حدیث ہے الفاظ میہ ہیں "وعن ابسن عباس " ان النہ میں صلی اللہ علیه وسلم و دی العامریین بدیة المسلمین و کان لھما عہد من رسول الله صلمی الله علیسه وسلم " لیمن قبیلہ عامر کے دومعاہد کی آر مخضرت نے دومسلماتوں کی دیرت کے برابر دیرت ادا فرمائی۔ فرمائی۔

ان احادیث کےعلاوہ احناف نے خلفا مراشدین کے قضایا اور فیصلوں سے بھی استدلال کیا ہے کہ حضرت صدیق اکبڑ کے عہدمبارک میں اور حضرت عمر وعثان کے مبارک دور میں اسی طرح فیصلے ہوئے ہیں کہ غیر سلم کی ویت مسلمان کی دیت کے مساوی اور برابرقر اردی گئی ہے۔

جواب

۔ احتاف فرماتے ہیں کہ ہم نے جن احادیث اور خلفاء راشدین کے فیصلوں سے استدلال کیا ہے وہ دیگر روایات ہے را بچی پس یہ

الإجلب والإجنب بيلفظ كتاب الزكوة من بهي آياب اوركتاب الجهاد مين بهي آياب اوريهال بهي آياب الكاتعلق مجهي

ويتون كابيان

زکوۃ ہے ہوتا ہے اور ہمجی گھوڑ ول کے مقابلوں ہے ہوتا ہے دونوں جگدا لگ الگ مفہوم ہے یہاں یہ جملہ زکوۃ کے متعلق ہے۔
اس میں ذکوۃ وصول کرنے والے کارکن ہے کہا گیا ہے کہ وہ شہر کے مرکز میں بیٹھ کرزکوۃ وینے والوں کو بینہ کے کہ تم اپنے مال
مولیتی یہاں شہر میں لا وَ تا کہ میں معاینہ کر دن اور پھر ذکوۃ وصول کروں اس میں مالکوں کے لئے بہت مشقت ہے۔
و لا جنب : اس جملہ کا تعلق مالکوں ہے ہے کہ وہ اپنے مال مولیتی اس مقام ہے دور لے گئے جہاں ذکوۃ وصول کرنے والا
کارکن بہنچا تھا مالکوں نے ان سے کہا کہ ادھر آ و اور ہمارے مولیتی دکھے کر ذکوۃ کا مال وصول کرواس میں ذکوۃ وصول کرنے
والے کے لئے بہت مشقت ہے اس لئے حضور اکرم نے دونوں صورتوں کوئع فرمادیا کہ " لا جلب و لا جنب " اس جملہ
کی تاکیدوتو شیخ کے لئے عدیث کا اگلا جملہ ارشاد فرمایا گیا کہ " و لا تو خذ صدفتھ مالا فی دور ھم" دور دارکی جمع ہے
گھر مراد ہیں۔

#### وتحرم واسلامه

# تختل خطاء کی دیت پراحناف کامتدل

﴿ ا ﴾ وعن خِشْفِ بُنِ مَالِكِ عَنِ ابْنِ مَسُعُودِ قَالَ قَصْى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى فِيهَ الْخَعَطْ إِعِشْرِيُنَ بِئُتَ مَحَاصٍ وَعِشْرِيُنَ إِبْنَ مَحَاصٍ ذَكُورٍ وَعِشْرِيُنَ بِئُتَ لَبُونِ وَعِشْرِيْنَ بِئَتَ مَحَاصٍ وَعِشْرِيْنَ إِبْنَ مَحَاصٍ ذَكُورٍ وَعِشْرِيُنَ بِئَتَ لَبُونِ وَعِشْرِيْنَ جَعَّةٌ (رواه الترمذى وابوداؤد والنسائى) وَالصَّحِيْعُ أَنَّهُ مَوَقُوفَ عَلَى إِبْنِ مَسْعُودٍ وَحِشُقَ مَجْهُولٌ لَايُعُرَفُ إِلَّابِهِلْذَا الْحَدِيْثِ وَرُوى فِى شَرُحِ السَّنَّةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدى فَيْسَرَ بِعِانَةٍ مِنْ إِلِ الصَّذَقَةِ وَلَيْسَ فِى اَسْنَانِ إِلِ الصَّدَقَةِ إِبْنُ مَخَاصٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدى فَيْسَرَ بِعِانَةٍ مِنْ إِلِ الصَّذَقَةِ وَلَيْسَ فِى اَسْنَانِ إِلِ الصَّدَقَةِ إِبْنُ مَخَاصٍ التَّهُ ابْنُ لَهُ وَنَ

اور حفرت نوشف ابن ہالک حضرت ابن مسعود نے بیل کے انہوں نے بیکہ ارسول کریم صلی اللہ علیہ دہلم نے بیکہ ارسول کریم صلی اللہ علیہ دہلم نے نقل خطاء کی دیت یہ مقرر فر مائی کہ بیس اونٹنیاں وہ بوں جو دسرے سال بیس گئی بول اور بیس اونٹنیاں وہ بوں جو دسرے سال بیس گئی بول اور بیس اونٹنیاں وہ بول جو دوسرے سال بیس گئی بول اور بیس اونٹنیاں وہ بول جو دوسرے سال بیس گئی بول اور بیس اونٹنیاں وہ بول جو پانچو میں سال بیس گئی بول۔ (ترفدی، ابوداؤ و، نسائی) اس صدیث کے بارہ بیس سیح بات یہ ہے کہ حضرت ابن مسعود پانچو میں سال بیس گئی بول۔ (ترفدی، ابوداؤ و، نسائی) اس صدیث کے بارہ بیس سیح بات یہ جو صرف اس حدیث پر موقوف ہے بینی ان کا اپنا تول ہے اور (اس کے داوی) حدیث ایک غیر معروف راوی ہیں جو صرف اس حدیث کے ذریعہ بیچائے جاتے ہیں ( بینی اس کے ملا دہ اور کوئی رہ ایت ان سے منقول بی نہیں) بغوی نے شرح السعد ہیں بول نقل کیا ہے کہ رسول کریم نے اس محض کی دیت کو جو نیجر بیلی تقی ( اور جس کا تفصیلی واقعہ باب القساسة

میں بیان ہوگا) زکو ہ میں آئے ہوئے اوٹوں میں سواوشف دیئے تھے اور زکو ہے ان اوٹول میں کوئی اوشٹ ایک سال کائیس تھا بلکہ دود وسال کے تھے۔

## توضيح:

ے منسرین بنت منعاض : ﴿ دیت بخففہ میں اونٹول کی دیت اورتقتیم کا بیان اس حدیث میں آیا ہے قل خطاء کی دیت بخففہ میں اونٹول کی تقسیم یا پچ طرت پر ہےاس میں کسی کااختلاف نہیں البینة امام شافع این مخاص کی جگدا بن لیون کے قائل ہیں۔

#### حدیث پریشواقع کے اعتراض کا جواب

شوافع حضرات کاریکبنا کہ حشف مجبول ہے اس کا جواب محدثین نے بید یا ہے کہ حشف اپنے باپ مالک طائی سے روایت کرتا ہے حضرت عمرفاروق ہے روایت لیتا ہے حضرت ابن مسعود سے روایت کرتا ہے دہ کیے مجبول ہیں حالانک ضابط اصول حدیث کا بیہ ہے کہ جب کوئی شخص دوآ دمیوں سے روایت کرتا ہے تو وہ مجبول نہیں رہتا ہے بلکہ معروف ہوجاتا ہے نیز امام نسائی جیسے بخت گیر محدث نے حشف بن مالک کی تو ٹیق کی ہے ابن حبان نے حشف کو ثقات میں تمار کیا ہے دکھ المحد قات ملحصاً"

ا مام ترندی اور آمام الوداؤ دو این ماجه اپنی کتابول میں عیشف سے دوایت کرتے ہیں لبندا انصاف کا تقاضا بیہ ہے کہ اس روایت پرکوئی کلام نہ کیا جائے ۔ یاتی بیاعتر اض کہ بید دایت موقوف ہے تو ملاعلی قاری نے اس کا جواب دیا ہے کہ اگر بیہ روایت موقوف بھی ہے تو کوئی مضا کقد بیس کیونکہ اس روایت میں اعداد شرعیہ کا بیان ہوا ہے اور جس روایت میں مقادیر شرعیہ کابیان ہووہ غیر مدرک بالقیاس ہوتی ہے جومرفوع کے تھم میں ہوتی ہے لبندا میصد بیٹ مرفوع کے تھم میں ہے۔

باقی متحقول خیبر کی دیت میں جہاں ابن لیون کا لفظ آیا ہے تو اس روایت میں اس کا جواب بھی ہے کہ اس وقت صدقہ کے اونٹوں میں ابن مخاص موجود نہیں تھا اس لئے ابن لیون دیا گیا علامہ شمنی نے اس کے بجائے یہ جواب دیا ہے کہ تیبرگ دیت کامعاملہ حضورا کرم کی طرف ہے احسان د تمرع کے طور پر تھا کو کی ضابط نبیس تھا آپ نے اپنی طرف ہے اکثر دیت ادا فرمائی تھی تو وہ صلح کی ایک صورت تھی۔

## ویت مقرر کرنے کے لئے بنیاد کیا چیز ہے؟

﴿ ٢ ﴾ وعن عَمْرِ وبْنِ شُعَيْبٍ عَنُ آبِيْهِ عَنُ جَدَّهِ قَالَ كَانَتُ قِيْمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ثَمَانُمِائَةِ دِيْنَارٍ آوُثَمَانِيَةَ آلَافِ دِرْهَم وَدِيَةُ آهُلِ الْكِتَابِ يَوُمَئِذِ النَّصْفُ مِنُ دَيَةٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ثَمَانُمِائَةِ دِيْنَارٍ آوُثَمَانِيَةَ آلَافِ دِرْهَم وَدِيَةُ آهُلِ الْكِتَابِ يَوُمَئِذِ النَّصْفُ مِنُ دَيَةٍ الْمُسُلِمِيْنَ قَالَ فَكَانَ كَذَٰلِكَ حَتَى السَّتُخُلِفَ عُمَرُ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ إِنَّ الْإِبلَ قَدْ عَلَتْ قَالَ فَيَا لَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

اور دعترت عمروا بن شعیب این والد سے اور وہ این دادا سے نقل کرتے ہیں کہ بی کر بی سلی اللہ علیہ وسلم کے زبانہ بین ویت ( کے مواونوں ) کی قیمت آنھ موویناریا آنھ خرار در جم تھی ، نیز اس زبانی کیا سال کی ایس ایل کا برایونی ویسائی اور یہ موری ) کی ویت مسلمان کی ویت کا نصف تھی۔ ان کے داوا کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کے فلیفہ ہونے تک ای کے مطابق عمل در آمہ ہوتا رہا۔ چنا نیج عمر ( فلیفہ ہونے کے بعد ) خطبہ ویتے کو سے اور فر بایا کہ '' اور ن کی قیمت برھ گی ہے داوی کا بیان ہے کہ ( اس کے بعد ) حضرت عمر نے جو ویت مقرد کی تھی اس کی تفصیل ہے ، سوتا رکھنے دالوں پر ایک ہزار وینار، چاندی دکھنے دالوں پر بارہ ہزار در ہم ، گائے کے مالکوں پر دوسو جوڑے۔ راوی نے کہا کہ مالکوں پر دوسو جوڑے۔ راوی نے کہا کہ معرت عمر نے ومیت عمر نے دمیوں کی دیت چار ہزاد معرت عمر نے ذمیوں کی دیت چار ہزاد در ہم تھی حضرت کے زبانہ میں ذمیوں کی دیت چار ہزاد در ہم تھی حضرت کے زبانہ میں ذمیوں کی دیت چار ہزاد در ہم تھی حضرت کے زبانہ میں ذمیوں کی دیت چار ہزاد در ہم تھی حضرت کے زبانہ میں ذمیوں کی دیت چار ہزاد در ہم تھی حضرت کے زبانہ میں ذمیوں کی دیت جوں کی آن میں کو گی اضافہ تو تیں کی جیسا کہ اور دیتوں میں اضافہ ہوا۔ ( اور داؤد)

#### تو طبیح: تو طبیح:

قبال فیفو صبها عمور یک این روایت کی وجہ سے فقہاء کرام کے درمیان بیمسکدانھ کھڑ اہوا ہے کدویت مقرر کرنے میں اصل اور معیار و بنیاد کیا چیز ہے آیا اونٹ بنیاد ہیں یا نقد وینار اور دراھم دیت کے مقرر کرنے کیلئے اصل ہیں یا ان دونوں کے ساتھ کچھا دراشیاء بھی دیت کے مقرر کرنے کے لئے اصل ہیں اس میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

# ديتول كابيانلاي

#### فقنهاء كااختلاف

امام شافعی فرماتے ہیں کہ اصل معیار اور بنیاد اونٹ ہیں اونٹوں کی قیمت کے صاب ہے وینار اور دراہم مقرر کرنے ہوں گ ہوں گے سواونٹ ایک دیت ہے لہٰذا سواونٹوں کی قیمت کے صاب سے مثلاً پاکستان میں روپے کا حساب کر کے دیت دین ہوگی اونٹوں کے سیتے اور مبلکے ہوجانے ہے روپے کے کم اور زیادہ ہوجانے پراٹر پڑے گالیکن دیت میں اصل صرف اونٹ بی ہیں لہٰذا مجوری کے بغیراونٹول کی موجودگی میں ان کی قیمت کی ظرف تہیں جانا جا ہے۔

صاحبین لعنی امام ابو بوسف اورامام محمدٌ کے نز دیک دیت مقرر کرنے میں چھاشیا واصل ہیں جویہ ہیں(۱) اونٹ (۲) سونا(۳) جا ندی (۴) گائیں(۵) بکریاں(۴) کیڑوں کے جوڑے

ا مام ابوصنیفہ کے نز دیک دیت مقرر کرنے میں تین چیزیں اصل ہیں (۱) اونٹ (۲) سونا (۳) جا ندی

#### ولاكل: ولاكل:

ا مام شاقتی نے زیر بحث حدیث کے اس حصد ہے استدلال کیا ہے جس میں اونٹوں کا ذکر حضرت عمر نے بطوراصل ' میا ہے نیز دیگرا جا دیث میں سواونٹوں کی تصریح موجود ہے اس کے ساتھ کسی اور چیز کا ذکر نہیں ہے جیسے حضرت عبداللّٰہ بن عمروً کی روایت میں ما قامن الاہل کے الفاظ آئے ہیں جواس باب کی حدیث نمبر ۵ میں فدکور ہیں صاحبین نے زیر بحث صدیث ہے استدلال کیا ہے جس میں چھاشیاء کی تصریح موجود ہے۔

المام الوضيفة في سواونون كوبطوراصل قرار دين كى كن الوبكر بن محدى روايت نمبر ٢ ساسدال كيا به جس بيالفاظ بين" في النفسس الدية مأة من الابل" اورسونا اورجاندى كوبطوراصل قرار وين كى لئے حضرت عربى بيل بيالفاظ بين" في النفسس الدية مأة من الابل" اورسونا اورجاندى كوبطوراصل قرار وين كى لئے حضرت عربى الكروايت بياسدال كيا به جوكه المام محمد في الين عمر آله فيرض على اهل الذهب في الدية الف دينا رو من الورق عشرة آلاف درهم" بيكي اورابن الى شيب نهي الى كري به من كري كي برا

#### جواب:

آخناف کی طرف سے شوافع کو یہ جواب ہے کہ جب اعادیث میں اونٹوں کے علاوہ اشیاء کا ذکر ہے تو بھر دیت کو صرف اونٹوں میں منحصر کرنا جا ئزنہیں ہے صاحبین کوجواب یہ ہے کہ ان چھا شیاء میں اہل اور قصہ و ذھب کے علاوہ اشیاء میں انتشباط نہیں ہے بلکے ذمانہ کے تغیر سے ان اشیاء کی قیمتوں میں بہت تغیر آتار ہتا ہے تو یہ اصل کیسے بنیں گے ،لہٰذا صرف اونٹ ويتول كابيان

اورسونا حائدي اسل كيطور برقبول كرناحا بينايه

﴿ ٣ ﴾ بِوعن ابُنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ انَّهُ جَعَلِ الدِّيةِ إثْنَيُ عَشْرَ الْقَا .

ررواه الترمذي وابوداؤد والنسائي والدارمي

'' اور حضرت این میاس نمی کریم سیکھٹے سے علی کرتے تیں کہآ پ کے بارہ بڑار ورہم کی دیت مقرر فرمانی ک'' (تریذی،ابوداؤ ورنسانی،داری)

### فوف! اس صدیت معلق تشریح اس باب کی ابتداء شریمل طور پر بوچی ہے۔ دیت مقتول کے ورثاء کاحق ہے۔

﴿ ١ ﴾ ﴿ وَعِن عَمْرِوعَدُلُها بُنِ شُعَيْبٍ عَنُ آيِهِ عَنْ جَدُه قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَليُه وَسَلّمَ فَقُومُ وَيَهُ وَيُعْوَمُها عَلَى أَثُمانِ اللّهِلِ فَإِذَا عَلَمُ وَيَعْوَمُها عَلَى أَعْمَلُ اللّهِ عَالَمَة وَيُعَارِ أَوعَدُلُها مِنَ الْوَرِقَ وَيُقُومُها عَلَى أَثُمانِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَى عَهْد رسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ إِنَّ الْعَقُلُ مِيْرَاتُ بِينَ وَرَثَة الْقَتِيلُ وقَصْلَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْه وسلّم إِنَّ الْعَقُلُ مِيْرَاتُ بِينَ وَرَثَة الْقَتِيلُ وقَصْلَى رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْه وسلّم إِنَّ الْعَقُلُ مِيْراتُ بِين وَرَثَة الْقَتِيلُ وقَصْلَى رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْه وسلّم إِنَّ الْعَقُلُ مِيْراتُ بِينَ وَرَثَة الْقَتِيلُ وقَصْلَى رَسُولُ اللّهُ عَلَيْه وسلّم إِنَّ الْعَقُلُ مِيْراتُ بِينَ وَرَثَة الْقَتِيلُ وقَصْلَى رَسُولُ اللّه عَلَيْه وسَلّم أَنْ عَقُلُ الْمُوالَة بَيْنَ عَصْبَتِها وَلايرتُ الْقَاتِلُ شَيْنًا (رواه ابوداؤد والنسائي)

اور معترت عروات شعیب این والدے اور وواسے واوا سنتی کرتے ہیں کدر سول کر یم بعثی اللہ عید و سم ہتیوں والوں پر قبل خطاء کی ویت جارسوو بنا رہاس کے مساوی قیت ( یعنی جو ادال کے میں النا فی ہوت تو ارور ہم ) مقر رفر ہاتے اور یہ متعدار اونوں کی قیت میں النا فی ہوت تو آپ دیت کی مقدار میں بھی مقدار میں بھی النا فی ہوت تو آپ دیت کی مقدار میں بھی النا فی ہوت تو آپ دیت کی مقدار میں بھی کو کر دیتے تھے، بھی وضافہ کرتے تھے اور جب اونوں کی قیت میں کی واقع ہونی تو آپ دیت کی مقدار میں بھی کو کر دیتے تھے، بھی مجب کدآ مخترت کے زمان میں دیت کی مقدار جو رسود بنا رہے آپ میں وی قیت ( جا تدی قیل مقدار جا تدی میں النا فی مقدار جا تدی ہوں کی اور کر کی والوں پر ووروگا کی اور کر کی والوں پر ووروگا کی اور کر کی والوں پر ووروگا کی اور کر کی والوں پر مول کر کم کے قرار کی اور کر کی والوں پر مول کر کم کے قرار کی کورٹ کی دیت اس کے مقدار کی دیت کا مار نے تو وال کے ورث مکا کی سے رسول کر کم کے فراد کی دورائی کر گئی کے مقدار بوروگا کی دیت مصرت کی دورائی کی دیت اس کے مقدار بوروگا کی دیت میں سے کوئی حصد بھی گا اور نے ووال کر تر کے ہیں سے مورٹ کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کر کم کے کا حقدار بوگا کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کر کم کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کر کر دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کورٹ کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی

ويتول كابيان ي

توخيح

عدلها: پیلفظ مین کے فتہ اور کسرہ دوتوں کے ساتھ ہے برابری اور مساوات کے معنی میں ہے۔ "الموری" رائے کسرہ کے ساتھ جا ندی کو کہتے ہیں" فیاذ اغلت " قیمت پڑھنے اور نیا دہ ہونے کو کہتے ہیں" فیاذ اغلت " قیمت پڑھنے اور زیادہ ہونے کو کہتے ہیں " فیاذ اغلت " قیمت کی جمع ہا اور زیادہ ہونے کو کہتے ہیں ہوجاتے تو" دفعے فی فیصلها" لیعنی حضورا کرم ویت کی قیمت کو برحاتے ہے۔ ' بھاجت " ھیجان اور حرکت کرنے کو کہتے ہیں ریٹ اور قیمت گرنا اور کم ہوجا نامراد ہے ' رخص' رابر فتھ ہے اور ' خا' پرسکون ہے مراد تیمتوں کا کم ہوجا ناہے لینی جب اونٹوں کی قیمتوں میں کی آجاتی تو آتھ خضرت دیت کی مقدار میں کی قیمتوں میں کی آجاتی تو آتھ سود بنارتک بلند ہوجاتی تھی۔ فرماتے سے کہی وجاتی کے موجاتی کے موجاتی ہوجاتی تھی۔ فرماتے سے کہی وجاتی کے موجاتی کے اس جملہ کو آتھ میں اور کھی آتھ سود بنارتک بلند ہوجاتی تھی۔ " ان عقل المعواق" اس جملہ کو آتھ خضرت کے اس لئے ارشاوٹر مایا تا کہ مید بات داشی ہوجاتی کے ورت کے ماقد پر دیت کا تاوان آتا ہے اور خورت غلام کی طرح تبین جس کا عاقلہ ندہو کیونکہ خلام اپنی دیت دیے ہی خود ذمہ دار ہاس کا کوئی عاقلہ نہیں ہے۔ قبل میں میں تھی تا ہو کہ میں قیما سے معنی تعلی ہے۔ گائوں کی تاریک کی تاریک کی تاریک کوئی عاقلہ نہیں ہے۔ گلام کی تاریک کی تاریک کی تاریک کوئی عاقلہ نہیں ہے۔ گلام کی تاریک کی تاریک کی تاریک کوئی عاقلہ نہیں ہے۔ گلام کی تاریک کی تاریک کوئی عاقلہ نہیں ہے۔ گلام کی تاریک کوئی عاقلہ نہیں ہے۔ گلام کوئی عاقلہ نہیں ہے۔ گلام کی تاریک کوئی عاقلہ نہیں ہے۔ گلام کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کوئی عاقلہ نہیں ہے۔ گلام کوئی عاقلہ نہیں ہے کہ کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک

﴿ ١ ﴾ وعنه عَنْ آبِيُهِ عَنْ جَدَّهِ آنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَقْلُ شِبُهِ الْعَمَدِ مُعَلَّظٌ مِثْلُ عَقُل الْعَمَدِ وَلَايُقَتَلُ صَاحِبُهُ (رواه ابوداؤد)

'' اور دعنرت عمر دانن شعیب آپ والدے ورد دایے دادا سے آل کرتے ہیں کہ نی کریم عظیے نے فرمایا' افٹل شیہ عمد کی دیت قل نمد کی دیت کی طرح تخت ہے لیکن شبہ عمد کے مرتکب گولل ندکیا جائے۔' ال (ابوداؤد)

توضيح

عقل: اس سے مراد دیت اورخون بہاہے جس کی تفعیل گذر چکی ہے''مغلظ' دیت مغلظہ اور دیت مخففہ کی بحث اور اس میں فقہاء کے اختلاف کی تفصیل اس ہاب کی ابتد ؛ ومیں گذر چکی ہے۔

"ولا یفتل صاحبه" یہ جملہ درحقیقت ایک اشتباہ اور دہم کا جواب ہے شہادر وہم اس حدیث کے ابتدائی کلام ہے اس طرح بیدا ہوا کہ آس شبرعمد کی ویت اور آس عمد کی ویت کواس حدیث میں ایک جیسے مغلظ قرار دیا گیا ہے جس سے دہم پیدا ہو گیا کہ جب دیت میں دونوں بکسال جیں تو قصاص میں بھی بکساں ہول گے اس وہم کو دور کرنے کے نئے آئے تحضرت نے فرمایا" ولا پھٹل صاحب" لینی شبرعمد کے آل کے مرتکب کوقصاص میں قل نہیں کیا جائے گا یہاں آنٹید صرف تغلیظ ویت میں ہے قصاص میں نہیں ہے۔

## زخم خورده آئکه کی دیت

﴿ ١ ﴾ وعنه عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَلَّهِ قَالَ قَطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ

السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا بِثُلُثِ الدِّيَّةِ (رواه ابوداؤد والنسائي)

"اور معفرت تمروات شعیب این والداور وواین داوات نقل کرتے میں کدرسول کریم میلی نے ایک آگھ کے ایک آگھ کے ایک آگھ کے بارے میں کہ جو (زخی ہونے کے بعد ) اپنی جگہ باتی رہے لیکن روشن سے محروم ہوجائے یہ تعمر فرمایا کہ اس کی ویت ( پوری دیت کا) ثلث (تبائی) ہے۔" (ابوداؤ دنسائی)

تو صبح

ائن الملک قرماتے ہیں کہ اسحاق بن راھویہ نے اس حدیث کے خاہری مضمون پڑھن کیا ہے لیکن عام عاہا ، حکومت عدل کو واجب کرتے ہیں اس لئے کہ اس صورت میں مکمل طور پر متفعت قتم نہیں ہو گی ہے جمہور عاہ ، اس حدیث کو حکومة عدل پر حمل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضور اکرم نے جوایک تہائی کا فیصلہ فرمایا یہ بھی حکومة عدل کے تحت تھا علامہ تورپشتی کے حوالہ سے ملائلی قاری فرماتے ہیں کہ اگر رہے دیث سمجے تاہت ہوجائے تو پھر رہے کومة عدل پرمحول ہوگی۔

﴿ ٤ ﴾ وعن مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو عَنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنُ أَبِي هُزِيُزَةَ قَالَ قَطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِيْنِ بِغُرَّةٍ عَبُدٍا وُأَمَةٍ أَوْفَرْسٍ أَوْبَعُلِ (رواه ابوداؤد)وَقَالَ زوى هذَا الْحديث حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ وَخَالِدٌ الْوَاسِطِيَّ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو وَلَمْ يَذُكُرُ اَوْفَرَسِ اَوْبَعْلِ .

اور حصرت محمد ابن نمرو، حصرت ایوسلمه سے اور و وصرت ایو ہریرہ کے قتل کرتے ہیں گے رسول کریم صلی الله علیہ وسم نے (حاملہ کے ) بیپٹ کے بچہ کا خون بہا غروم تقرر فر مایا۔ اورغرو سے مراد ایک لونڈی یا ایک ندام یا ایک گھوڑ او ایک فچر ہے ۔ ابود او ڈنے اس روایت کونٹن کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس روایت کو حماد این سلمہ اور خالد واسطی نے محمد دین ممرو سے نقل کیا ہے کیکن ان دونوں میں ہے کسی نے بھی لفظ فرس اور بقل ( یعنی گھوڑ اور فچر ) ذکر تبییں کیا ہے ( البذا اس روایت میں فرس اور بقل کا احد فرشاذ ہے اور بایں اعتبار سے صدیدے تعیف ہے )۔ ( ابود اؤ وہ نسانی ) ريتون کا بيان

**خوت**: علما بفرماتے میں که' فمرس اور بغض' کے اٹھاظ کا اضاف اس صدیث میں کسی رادی کی طرف سے ہے جوشاؤ اور نا میکیولی ہے ابوداؤد نے بھی ان الفاظ کومستر وکیاہے۔

### عطائی ڈ اکٹر مریض کےنقصان کا ذیمہ دار ہے

عَ ١٨ ﴾ وعن غلمُ وو بُسَ شُبعيُب عنُ أبيُه عنَ جدَه أنَّ رسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ تَطُبُّب وَلَمْ يُعْلَمُ مِنْهُ طَبُّ فَهُو صَامِنَ (راواه ابوداؤد والنسائي)

'''گور حضر کتا بحرو این شعیب ایپ والدوه رو و ایپ واز سنانش کرت میں کدرموں کرتیم میکلیگئے نے فرمایا'' جو مختص ایپ آپ کو طعیب خاہر کر ہے درآ تھا لینہ اس کا طعیب ہونا معلوم نے بود ایکن دونن طب بنس کوئی مہارت نے رکھتا ہو 'ور پڑکرکوئی س کے ہاتھ سنے مرکبا ) تو دوختا میں ہوگا۔''(الادون راکسائی)

> تو فتيح: نو فتيح:

تـــطبــــــــــن بابــتفعل ہے ہے یعنی طبیب اور ڈاکٹرنہیں ہے بکد دِسُوکہ اور فرا ڈ ہے 'پِ آپ کوطبیب ظام رکیا اور مریفن کا علاج کما۔

#### مسئله

اگر کسی عطائی اور نقی ڈائٹر نے کسی مرایش کا علاق کیا اور وہ عذبی سے ورا جابل تھا اور مرایش و فقصال پہنچا تو ہے عطائی دائٹر ذمہ دار ہوگا اور اس پرعفان آئے گا اس مسئلہ کی تفصیل بذل آفہو دیس ہے اس کا خدصہ ہے ہے کہ آئر کی مطائی ڈائٹر نے کسی مرایش کے سامنے کسی دوائی کی ہوئی تحرایف کی اور استعمال کرنے کی ترفیب دی اور کہا کہ اس کو کھاؤ بہت انہجی دوا ہے اس مرایش نے وہ دوائی کھائی اور مرائیا تو چو کہ اس مرایش کا اپنا تمل دخل دوائی کھائے میں آ انتہا اس اپنے عطائی ڈائٹر پراس صورت میں نہ قصاص ہے اور نہ دیت ہے ابالہ اس طعیب کواہلور تحزیر مرا ادی جائے کی کہ فن طلب سے نہ واقف اس جابل نے مرایش کو فاط مشور و کیوں دیا۔

اوراً براس عطائی ڈائٹر نے اپنے ہاتھ ہے مریض کو دوائی کھا: دی اور مریض مرئیا تو اس صورت میں بینتی ڈائٹر خدامن جو کا لینی بیغل قبل خطاء کے تھم میں ہے جس میں دیت عاقبہ پرآتی ہے اور قصاص نہیں ہے۔ یہاں ڈوئلہ مریض نے اس علی ڈائٹر کوملائی کی اجازت خود دیدی تھی اس سے قصاص ساقط ہو کیا اور دیت لازم آئی ر

آ ج کل پاکستان مین عطائی ذاکم ول کے علادہ اسپے فن کے ماہرین ڈاکٹز بھی اکثر مرایضوں کے لّل میں براہر کے شریک ہوتے میں ایک توبید واکٹر لاپر داہی کرتے ہیں خواد مخواوآ پر ایشن کر کے زخمی مریض کوٹھ کانے لگادیتے ہیں اور دوسری وجہ بیہ

کدان کو جونن بہود ونصاری کی مہریانی سے ملاہے وہ خود ایک بیار ذہن کی ایجاد ہے جس کا کممل بھروسداسباب وآلات ہر ہے انسانی طبعیت اورحالات وتجربات کوئیں دیکھتے بیدہ منیا دی نقص ہے جوزیادہ مہارت عاصل کرنے سے بردھتا ہے گھنتانہیں۔ ع مرض بزهتا گيا جوں جوں دوا کي

## دبيت كي معافي كاايك واقعه

﴿ ٩ ا ﴾ وعمن عِـمُـرَانَ ابُـنِ حُصَيُنِ أَنَّ غُلَامًا لِأَنَاسِ فُقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلَامٍ لِأَنَاسِ أغنِيَاءَ فَأَتَى أَهُلُهُ النُّبيُّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّا أَنَاسٌ فُقَرَاءُ فَلَمْ يَجُعَلُ عَلَيْهِمْ شَيْئًا (رواه ابوداؤد والنسائي) اور حصرت عمران وبن حصین کہتے ہیں کہ ایک لڑ کے نے جومفلس خاندان سے تعلق رکھتا تھا، ایک ایسے لڑ کے کا کان کاٹ ڈالا جوا کیک دولت مند خاندان سے تھا، چنانچہ جس لڑکے نے کان کا ٹاتھا، اس کے خاندان والے رسول کریم م کی خدمت میں حاضر ہوئے اورعرض کیا کہ ہم بھتاج ومفلس ہیں (البذا ہم پر دیت مقرر ند کی جائے ) رسول کریم نے (ان کی درخواست منظور کرتے ہوئے)ان پر کوئی چیز مقرر نہیں فرمائی۔(ابوداؤو،نسائی)

قسطسع افن غسلام : لعِنْ مالدارلوگول كراز كركا كان غريب لوگون كراز كرين كان ذاا اغلام سے مراد نا بالغ يج بيعبد مراونییں ہے کیونکہ اگرعبد ہوتا تو اس جرم کا تا وان خوداس پر آتا کیونکہ غلام کا کوئی عا قلینبیں ہوتاوہ جرم کے تاوان کا خووذ مہدار ہے۔اورز ریر بحث واقعہ میں چونکہ کان کا نے والاجھوٹا بچیقھااور بچوں ہے قصاص نہیں لیا جا تااس لئے عاقلہ پر ویت آ گئی کیکن وه عا قله خودا تنافقيرتها كه ديت كالمتحمل نبيس موسكة تفااس لئة است بهي ديت ساقط مولى كيونكه فقير عاقله برديت نبيس آتى \_

# فتل شبه عمداورتل خطاء کی دیت

### الفصل الثالث

﴿ ٣٠﴾ عن عَلِينًا أنَّهُ قَالَ دِيَةُ شِبُهِ الْعَمْدِ أَثَلانًا ثَلاثٌ وَثَلاثُونَ حِقَّةً وَثَلاثُ وَثَلاثُونَ جَذَعَةً وَاَرْبَعٌ وَثَلاثُونَ ثَنِيَّةُ اللّٰي بَـازِلِ عَـامِهَا كُلُّهَا خَلِفَاتٌ ،وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ فِي الْخَطَأَ ٱرُبَاعًا خَمُسٌ وَعِشُرُونَ حِـقَّةُ وَخَـمُسٌ وَعِشُرُونَ جَذَعَةً وَحَمُسٌ وَعِشُرُونَ بنَاتُ لَبُونِ وَحَمُسٌ وَعِشُرُونَ بَنَاتُ مَحَاضٍ (رواه ابوداؤد)

حصرت علی کرم الله و جہہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرما یا قتل شبہ عمد کی ویت میں (سو) اونٹنیاں دینی واجب ہیں

ہا یہ تفصیل کے تینٹیس اونٹنیاں وہ ہوں جو چو تھے برس میں گئی ہوں اور تینٹیس اونٹنیاں وہ ہوں جو پائچویں برس میں گئی جوں اور پنوٹیس اونٹنیان وہ جو چھٹے برس میں گئی ہوں اور آٹھ نوسال تک جا کیٹی ہوں اور سب حامد ہوں۔ ایک اور روایت میں محضرت ملی سے یہ محظول ہے کہ انہوں نے فر مایا قتل خطاء کی ویت میں چارطرح کی ( سو ) اونٹیاں وی فی واجب میں ، پایں تفصیل کہ بچوی وہ ہوں جو قین تین برس کی ہوں اور بچواس وہ ہوں جو چارچو ر برس کی ہون اور مجیس وہ ہوں جودو دو برس کی دول اور پچیس وہ ہوں جو آیک آیک برس کی بول ۔' (ابوداؤ و ) ( اس روایت کا ہم خری

﴿ ٣ ﴾ وعن مُسجَاهِدٍ قَـالَ قَضَى عُمَرُ فِي شِبُهِ الْعَمَدِ ثَلَاثِيُنَ حِقَّةُ وَثَلَاثِيُنَ جَذَعَةٌ وَارَبَعِيْنَ خَلِفَةٌ مَابَيْنَ ثَنِيَّةٍ اللّي بَازِلِ عَامِهَا (راه ابو داؤد)

'' اور مطرت تُجَابِدٌ ہے روایت ہے کہ مطرت عمر فاروق نے قبل شبرعد کی دیت میں تمیں اوتٹنیاں تین قبن برس کی اور تمیں اونٹنیال چار جاربرس کی اور چالیس اونٹنیال حاملہ جو چھٹے برس ہے کیکرٹویں برس تک جا پیٹی ہوں دیئے کا تھم فریایا۔ (گویائیدروایت مصرت امام شائق کے مسلک کے موافق ہے ) ۔'' (ابوداؤ د)

نو ہے : سمّاب القصاص کی حدیث نمبرہ م کی تو ہیے ہیں اونٹول کی عمروں کا بیان ہے وہاں دیکھ رہا جائے۔

## بیٹ میں بیچے کی دیت

﴿ ٢٢﴾ وعن سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَى فِى الْجَنِيْنِ يُقُتَلُ فِى الْجَنِيْنِ يُقُتَلُ فِى الْجَنِيْنِ يُقُتَلُ فِى الْجَنِيْنِ يُقُتَلُ فِى الْجَنِيْنِ يَقُتَلُ فِى الْجَنِيْنِ يَقُتَلُ فِى الْجَوْرَةِ عَبُدِاً وَ وَلِيُدَةٍ فَقَالَ الَّذِى قَطَى عَلَيْهِ كَيْفَ اَغُرَمُ مَنُ لَاشَرِبَ وَ لَا اَكَلَ وَلَا نَطَقَ وَلاَ السَّهَالَ وَمِثْلُ وَلِمَا عَلَيْهِ وَمَثْلُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَثَلَمْ إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخُوانِ الْكُهَّانِ. ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَثَلَمْ إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخُوانِ الْكُهَّانِ. ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَثَلَمُ إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخُوانِ الْكُهَّانِ. ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَثَلَمْ إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخُوانِ الْكُهَّانِ. ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَثَلَمْ إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخُوانِ الْكُهَّانِ. ﴿ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَثَلَمْ إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخُوانِ الْكُهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَثَلَمُ إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخُوانِ الْكُهُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَثَلُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ لَا إِلَيْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَالَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَكُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَاسُولُ وَالْعَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمَالِكُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْحَوْلَ الْعَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّه

اور حضرت سعیدا بن مسیت کہتے میں کدرسول کر یم صلی الفد علیہ وسلّم نے بیت کے اس بچری ویت جو مارا جائے ایک غرو یعنی ایک غلام یا ایک لونڈ می مقرر فر مائی۔ جس شخص پریہ ویت واجب کی ٹی تھی اس نے عرض کیا کہ میں اس شخص کا تا وال کس طرح بھروں جس نے کوئی چیز ٹی اور تہ کھائی ہوا ور نہ بوار نہ جا یا ، اس تشم کا قتل تو ساقن کیا جا تا ہے رسول کریم نے (اس شخص کی بید بات میں کر حاضرین ہے ) فر مایا کہ 'اس کے علاوہ اور کیا کہا جانے کہ بیشخص کا ہنوں کا بھائی ہے۔ (امام مالک اور امام نسائی نے تو اس روایت کو بطریق ارسال (یعنی راوی سحائی کا ذکر کئے بغیر ) تقل کیا ہے۔ کیکن ابوداؤ و نے حضرت سعید کے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ تھے بطریق انسال نقل کیا ہے۔

توطيح

جنبن: مال کے بیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے بیدا ہونے سے پہلے اس کو جنین کہتے ہیں۔ 'اغسو م' غواملہ تاوان جرنے کو کہتے
ہیں دیت مراد ہے '' استھل'' پیدائش کے وقت جب بچے ذندہ ہوتا ہے تو دہ چئے چئے کر روتا ہے اس کو استھل کہدیا ہے بیکلہ
اس سے پہلے نطق کے لئے بمز لہ تغییر ہے اگر چہ یہ کلمہ اس سے زیادہ غیر مانوس ہے گر بچھ بنانے کے لئے اس محف نے اس کو
مؤخر کر دیا جیسا کہ اس نے ''اکل'' کو بچھ کی غرض سے'' شرب' سے مؤخر کر دیا ہے حالا تکداکل پہلے ذکر کیا جاتا ہے اور شرب
بعد میں ہوتا ہے '' بطل' پیمشد دہے جمول کا صیغہ ہے رائیگاں اور انفووضائع کرنے کے معنی میں ہے اس شخص نے جاہلیت کے
رواج اور دستور کے مطابق بیکلام کیا ہے کہ اس طرح بچے کا خون رائیگاں ہے حالا تکہ بینظر یہ اسلام کا تبیں ہے اسلام میں تو
اس کی باقاعدہ دیت ہے جو' مغرہ' کے نام ہے مشہور ہے۔

"اخوان الکھان" یکاهن کی جمع ہے کاهن اس شخص کو کہتے ہیں جوغیب دانی کا دعوی کرتا ہے اور ستقبل کی غلط سلط باتوں کو الفاظ کے دبیز بیرابید میں خوبصورت مین جمع صورت میں چیش کرتا ہے تا کہ لفاظی ہے لوگوں کے دلوں کوا بی طرف ماکل کردے اور شریعت کے خلاف اپنے باطل نظریات کورائج کردے ای وجہ سے حضورا کرم اس شخص پر ناراض ہوئے۔

### سوال:

### جواب:

اس کا جواب یہ ہے کہ مطلقاً متبع کلام ندموم نہیں ہے بلکہ وہ ندموم ہے جو تکلف اور انتہائی بناوٹ اور نقط کے ساتھ لا یا جائے جیسا کہ اس شخص نے تقذیم و تا خیر کے تو اعد کوتو ڈکر صرف تھے کی غرض ہے ایک باطل کلام کیا ہے بہر حال اگر بچہ پیٹ کے اندر مرجائے تو اس کا تھم یہی ہے جو حضور اگرم نے بیان فرمایا ہے کہ غرہ واجب ہے یا پانچ سودرہم ہیں اور اگر زندہ پیدا ہوکرکسی نے پیدا ہونے کے بعد قمل کرویا تو اس میں قصاص ہے۔

# <u> (جن جنایتوں میں چین ان میں</u>

## باب مالا يضمن من الجنايات جن جنايتول مين تاوان بين

جنایات:۔ جنایة کی جمع ہے جوار تکاب جرم اور نقصان کو کہا جاتا ہے'' لا بضمن'' مجبول کا سیغہ ہے صان اور تاوان کے معنی میں ہے اس باب سے پہلے باب میں ان نقصا نات اور جرائم کا بیان تھا جن میں تاوان آتا تھااب ان جرائم کا ذکر ہے جن کے ارتکاب سے تاوان نہیں آتا اور نہ کوئی معاوضہ آتا ہے۔

# وه افعال واعمال جن مين تاوان نہيں

### الفصل الاول

﴿ ا ﴾عنن ابِي هُـرَيْسَ قَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْعَجُمَاءُ جُرُحُهَا جُبَارٌ وَالْمَعُدِنُ جُبَارٌ وَالْبِنُوُ جُبَارٌ (متفق عليه)

حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کے رسول کر بیم صلی القدعایہ وسلم نے فرما یا جو پایول کا زخمی کردینا معاف ہے، کان میں دب جانا بھی معاف ہے اور کنویں میں گریز نابھی معاف ہے۔ ( بخاری دسلم )

### جانوروں کے نقصان پر تاوان کا مسئلہ

### توجنيح

اس صورت بيس ما لك پرتاوان آئے گا كويادارو مدارآ دى كے موجود بونے ند بونے پر ہے۔

امام شافقی فرباتے ہیں کہ جانور کے نقصان کرنے سے تاوان آنے یا نہ آئے سے لئے دارو مدار آومی پڑیں بلکہ دن اور رات پر دارو مدار ہے آئر جانور نے رات کو نقصان کیا تو مالک پر جرم عائد ہوگا کیونکہ رات ہیں جانور دن کو بائد هنا اور سنجالناما لک کی ذمہ داری ہے اس نے کوتا ہی کی لہذا تاوان دے گا اور آئر جانور نے نقصان دن کو کیا تو مالک پر بچھ بھی تاوان نہیں ہوگا کیونکہ دن کو اپنی حفاظت کی دمہ رہیں ہوگا کیونکہ دن کو اپنی حفاظت اور کھیت کی حفاظت ہر آدمی کی اپنی ذمہ داری ہے جانوروں کے مالک پر تفاظت کی ذمہ داری ہے جانوروں کے مالک پر تفاظت کی ذمہ داری ہے جانوروں کے مالک پر تفاظت کی ذمہ داری ہیں ہوگا کیونکہ دن کو اپنی تفاظت اور کھیت کی حفاظت ہر آدمی کی اپنی دمہ داری ہے جانوروں کے ایک روایت سے اور کیا ہے جو اپنے مقصد میں واضح تر ہوا دو اور دانوں کی حدیث ہے استعمال کیا ہے جواہے مقصد میں واضح تر ہوا ہو اور دانوں کی حدیث ہے اور ملک کا رواج اور دستور کیا ہے۔ جانور کے اس مسئلہ سے ٹریفک کا پورانظام مستعمل کیا جاسکتا ہے کہ گاڑی کے ساکن وقائد کو دیکھا جائے گا۔

" و السمعدن" اس لفظ کا ایک مطلب به که کوئی کان کھود نے والا مز دور می پر کام کرر ہاتھا کہ کان کا ملبا و پر سےاس پر گرااور وہ نیچے دب گیا تو اس کا تا وان کسی پرنہیں دوسرامطلب به کہ ایک و دمی نے معد نیات اور فرزانہ کو نکالا اور زمین میں گڑھارہ گیا اس میں کوئی آئر گرائے تو کسی برنا وان نہیں ۔

"والبر جباد" بعنی ایک فخص نے اپنی زمین میں کنواں کھودااس میں کو گی شخص آ کر گر گیا تو اس کا تاوان کسی پڑمیں ہاں اگر کنواں لوگوں کی گذرگاہ میں کھودایا دوسر شخص کی زمین میں کھودااوراس میں کوئی گر کر مرگیا تو پھر تاوان آ ہے گا اس لفظ کا دوسر اسطلب بیہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کنواں کھود نے کے لئے مز دوروں کور کھااور مز دوروں پر کنو کیں کا ملبہ کر گیا تو ان کا تاوان کسی پڑمیں ہے۔

### مدا فعت میں کوئی تاوان واجب نہیں ہوتا

﴿ ٢﴾ وعن يَعْلَى بِنِ أُمَيَّةَ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشَ الْعُسُرَةِ وَكَانَ لِى آجِيُرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَ أَحَدُهُمَا يَدَ الْآخَوِفَانُتزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنَ فِي الْعَاضَ فَإِنْدَرَّ ثَنِيَّتَهُ فَسَقَطَتُ فَانُطَلَقَ إلى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدَرَ ثَنِيَتُهُ وَقَالَ آيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيْكَ تَقُضَمُهَا كَالْفَحُل (منفق عليه)

اور حضرت بعلی ابن امیہ کہتے ہیں کہ (غز وہ تبوک کے ) صبر آ زمالٹکر کے ساتھ رسول کریم ضلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ (جہادیس) شریک تفاء میر ہے ساتھ ایک نوکر بھی تھا، چنانچہ وہ ( کسی بات پر )ایک شخص ہے لڑپڑ داوران دونوں میں ے آیک نے دوسرے کا ہاتھ کا ک تھا یا گراس نے اپنا ہاتھ کا شنے والے کے منہ ہے ( اس طرح ) تھینچا کہ اس کے دائت جھڑ کر گر پڑے ۔ وہ جھٹی کہ جس ہے طفر جوا دانت جھڑ کر گر پڑے ۔ وہ جھٹی کہ جس کے دائت جھڑ کر گر پڑے ہے اس کے دائنوں کا کوئی تاوان واجب نہیں کیا اور اس سے فرمایا کہ وہ مختص اپنا ہاتھ تھیں کیا اور اس سے فرمایا کہ دو چھٹ اپنا ہاتھ تھیں رہے منہ بیس جھوڑ ویٹا تا کہ اس کو ای طرح چیو ستے رہتے جس طرح اونٹ چیا تا ہے۔ ( بخاری ومسلم )

### توضيح

" جیسش العسوة" یعن تنگی کانشکراس سے مراد فر وہ تبوک ہے روم کے بادشاہ کوکس نے بتادیا تھا کہ مسلمان خشک سالی کی وجہ سے جنگ کے قابل نہیں ہیں اس لئے بلاتا خیر تجاز پر حملہ کرویا جا ہے برقل نے تیار کی شروع کر دی نبی اکر مسلمی القدعلیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی تو آپ نے جنگ میں بہل کرنے ومناسب ہمجھا اور مدینہ میں نفیر عام فر ما کرتمیں بزار لشکر کے ساتھ ہوئے تنگی جب اطلاع ہوئی تو آپ نے جنگ میں بہل کرنے ومناسب ہمجھا اور مدینہ میں فیر عام فر ما کرتمیں بزار لشکر کے ساتھ ہوئے تھا کی حالت میں رجب کے مہینہ ہیں 9 ھے کو تبوک کی طرف روانہ ہوئے حضرت عثمان اور دیگر صحابہ نے چندہ میں بڑھ چڑھ کر حصالیا برقل گھبرا گیا اور میدان میں نمین آیا آ مخضرت نمیں دن تک تبوک میں قیام فر ما کر بھر کا میاب و کا مران مدینہ منورہ والیس تشریف لائے۔

"اجيو" لينى نوكرا درمز دور" فيقياتيل انسانا" قاتل بمراقش كرنائين بلك صرف لزنائ المناعض" دانتول بكائے كو كتبت بين نفر ينصر به ماضى كاصيف به "من في العلائ "في شدك ساتھ دمنه كو كتبت بين اور عاض اسم قاعل بكائے والا مراوب" فائد د" باب انفعال به اندرار، دانت كرنے كے معنى بين به "ثنية" سامنے كے دانت مراد بين" تقضيم" كاشے اور دائتوں كے نيچے جبانے كے معنى بين بے الفحل" اورٹ كو كتبت بين ۔

#### مسئله

قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ جان ہو جو کرا یک حملہ آور جب حملہ کرتا ہے اور اس کے وفاع کے لئے آدمی کوئی متعین طریقہ استعمال کرتا ہے تو اس میں کوئی تاوان نہیں ہے کیونکہ دفاع کرنے والا مجبور ہے اور حملہ آور کو جونقصان بیٹی گیا ہے میاس کے حملے اور زیادتی کامتیجہ ہے جس کا وہ خووز مہدارہے۔

''شرح السنہ' میں لکھا ہے یہی تکم اس عورت کا ہے جس نے اپنے دفاع میں کسی بدکاری کرنے والے کوئل کردیا اس پرکوئی کاوان نہیں ہے۔ ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ پہنے زمی ہے آ دی کام لے اگراڑے بغیر کام نہیں ہوتا تو پھر ماروے'' کذائی المرقات' جن جنانيول شريناوان بيس

### جان و مال کی حفاظت میں مارا جانے والاشہبیہ ہے

﴿٣﴾وعن عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَمُرِو قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنَ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيُدٌ (متفق عليه)

۔ اور حضرت عبداللہ این عمر و کہتے ہیں کہ بین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریے قرماتے ہوئے سنا کہ جو مخص ا ب مال کے لئے مارا جائے تو وہ شہید ہے۔ ( ہخاری اسلم )

﴿ ﴾ ﴾ وعن أبِى هُـرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَ كُلُّ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّٰهِ أَرَايُتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيُدُ أَخُذَمَالِي قَالَ فَلا تُـعُـطِهِ مَالَكَ قَالَ أَرَايُتَ إِنْ قَاتَلَنِي قَالَ قَاتِلُهُ قَالَ أَرَايُتَ إِنْ قَتَلَنِي قَالَ فَآنُتَ شَهِيدٌ قَالَ أَرَايُتَ إِنْ قَتَلْتُهُ قَالَ هُوَ فِي النَّارِ (رواه مسلم)

اور حضرت ابو ہریرہ گئتے ہیں کہ ایک مخف نے (جناب رسالت ما ب میں حاضر ہوکر) عرض کیا کہ '' یارسول اللہ! مجھے بتا ہے اگر کو کی مخص میرے ہاس میرا ہال (زیر دئی) لینے آئے ( تو کیا میں ابنا مال اس کے حوالے کردوں؟) آنخضرت کے فرمایا ''نہیں تم اس کو ابنا مال نہ وواس نے عرض کیا '' بید بتا ہے آگر وہ مجھے سے لڑپڑے ( تو کیا کروں ) آنخضرت کے فرمایا تم بھی اس سے لڑو'' اس نے عرض کیا بتا ہے اگر اس نے مجھے مار فرالا آپ نے فرمایا تم شہید ہو گے دریافت کیا اگر وہ مرجائے ( تو اس کا کیا حشر ہوگا؟ ) آپ کے فرمایا وہ دوز خ میں جائے گا (اور تم پر اس کا کوئی وہال نہیں ہوگا)۔ (مسلم)

### توضيح

اد نیت: کینی اس شخص نے حضورا کرم سے کہا آپ مجھے بتاد بیجے۔" قساتله" یعنی اگر وہ تجھے سے مال چھینا جا ہتا ہے اوراس میں تجھے لے لڑتا ہے تو تم بھی اس سے لڑو۔" ہو فسی النسار" لیعنی اس کے آل کرنے سے تجھے پرکوئی و بال ٹیس آ کے کا بلکہ وہ خود دوز خ میں جائے گا۔

ید دونوں حدیثیں مسلمانوں کو تعلیم وہتی ہیں کہ مسلمان اپنی جان و مال اور عزیت و آبر و کی حفاظت کا حق رکھتے ہیں اور
کسی بھی حملہ آ ورکا ڈٹ کر مقابلہ اور و فاع کر سے ہیں ۔ مسلمان کا بیٹیوہ نہیں کہ کوئی شخص اس کی عزیت و آبر و سے کھیلار ہے
اور اس کا مال نا جائز طور پر جھینتار ہے اور بیام بمتی اور برز د کی کا مظاہرہ کر کے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائے اور عزت نفس کے
اس حق سے دست بردار ہوجائے ، بلکہ مسلمان کو بیٹن حاصل ہے کہ وہ اس تملہ آ ورفسادی کا خوب مردا تی دور جرائت و جمت
سے مقابلہ کرے اور ذلت کی زندگی پرعزت کی موت کو تر نیجے دے اگر اس فقنہ پرورفسادی نے اس کوئی کر دیا تو بیٹے ہیں ہے اور

(من جنامةول ثارية والأثير) المن جنامة والأثير

اً سرئاس نے اس نسادی حمله آورکوئن کردیا تو اس کا خون رائیگال ہے اور وودوز خ میں جائے گا اسلام نے عزت نفس کا پیکھی۔ مسلمان کو اس وقت ویا ہے جَبَله حمله آوربھی مسلمان ہواور اً سرحمله آور کا فروں کا لشکر ہو جیسے مقبوضہ تشمیر و ہوسٹیا وفلسطین اور افغانستان و جیجینیا کی صورت حال ہے تو و بال بطریق اول مسلمانوں کو ہتھیارا تھا کرمیدان جباد بیس کودکراپنی جان و مال اور عزت و آبر داور عقید دوایمان و طن کی حفاظت کا حق حاصل ہوگا۔

# ئسی کے گھر میں حبھا تک کرو کھنا جا ئزنہیں

﴿٥﴾ وعسه أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوَ طَلَعَ في بَيْتِكَ أَحَدٌ وَلَمُ تَأَذَنَ لَهُ فَخَذَفْتَهُ بِخَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَاكَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحِ (متفق عليه)

اور دعفرت ابو ہریرۃ سے روایت ہے کہ نبوں نے رسول کر پیمنگی اللہ علیہ وسم کو بیفر ہاتے ہوئے مذکہ کر (تمہارہ درواز وہند ہوادراس کی دراز میں سے ) کوئی مختص تمہارے گھر میں جھائے در عمالیّنہ تم نے اس کو (گھر میں آنے کی ) اجازت نبیس دے رکھی ہے اور تم اس کو تنگری ہردہ اور اس تنگری سے اس کی آئے تھے بچوٹ جائے تو تم پر کوئی گھاہ (تاوان) نبیس ساز بھاری وسم )

## تو ختیح

ف حد فلف ہے۔ دوانگیوں کے درمیان پکڑ کرچیونی می مکری ہے مارنے کوخذف کہتے ہیں جس ہے موماً آ کھے پھوٹ سکتی ہے جمرات کو مارنے کے لئے جو منگریاں استعمال ہوتی ہیں ہیں کوجھی خذف کہتے ہیں۔

"ففقات عینه" بینی اس کنگری کے ذرینے ہے اس جما کئے والے کی آگھ کھوٹ گئی۔" من جناح" لینی جھے پڑسی جم کا گناہ میں ہوگا اس کی آگھ کھوٹ گئی۔" من جناح" لینی جھے پڑسی جم کا گناہ میں ہوگا اس کی آگھ کھوٹ گئی۔" من جناح " لینی جھے کہ ماریے شہری کا اس کی آگھ کے اس کلا ہری حدیث پر اس طرح نتوی ویا ہے کہ ماریے والے پر کوئی تا وائن جیس آ ہے گئی بھی علماء نے یہاں بیشرط لگائی ہے کہ پہلے اس شخص کار و کنااور منع کر ناضروری ہے اگر بازیہ آپاتو بھر مارا جائے۔

امام ابو حنیفہ اُس حدیث کو تغلیظ و تشدید اور زجر و تو بیخ اور مبالغد پر حمل کرتے ہیں اور اگر کسی نے واقعی کسی کی آ تکھ پھوڑ دی تو صال و تا وان آ ئے گا خاہر کی حدیث ہے تا وان کی نفی ہوتی ہے۔

# خودآ تخضرت صلى الله عليه وسلم كاردثمل

﴿٢﴾ وعن سَهُلِ بُنِ سَعُدِ أَنَّ رَجُلًا إِطَّلَعَ فِي جُحُرٍ فِي بَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِدْرًى يَحُكُ بِهِ رَأْسَهُ فَقَالَ لَوُ اَعُلَمُ اَنَّكَ تَنْظُرُنِي لَطَعَنْتُ بِهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِدْرًى يَحُكُ بِهِ رَأْسَهُ فَقَالَ لَوُ اَعْلَمُ اَنَّكَ تَنْظُرُنِي لَطَعَنْتُ بِهِ

(نوشیحات ار دوشر به مفکلو تا

### فِي عَيْنَيُكَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِسْتِيَذَانُ مِنُ آجُلِ الْبَصْرِ (متفق عليه)

اور حضرت مین این سعد کہتے ہیں کہ ایک خف نے رسول کریم صلی اللہ عذبہ وسلم کے درواز سے جو نکا اوراس وقت رسول کریم علی اللہ عذبہ وسلم کے درواز سے جو نکا اوراس وقت رسول کریم پیشت خاد ( سینتی ہے ویکھی ہے اپناسر کھی رہے ہتے آپ نے (جسب اس مخض کو جھا کیتے ہوئے ویکھی ویکن ہوتا) کہم ( فضد اسجھا کیس کر ) جھے کو دیکھ رہے ہوتو میں ( رید تنظیم ) تمہاری آ کھے میں جھو یک ویتا ( کیا تم نہیں جانے کہ کسی فیم کے گھر میں آنے کے وقت ) ایوز سے لینے کا تعمای آ کھو کی وجہ سے وید گیا ہے ( کہ وہ کی فیم محرم پر نہ ہم جائے ) ۔ ( بخاری وسلم )

### توضيح:

مسلوی: آیانظ میم کے سرواور دال کے سکون اور را کی تنوین کے ساتھ ہے اس لفظ کے منہوم کے قعین میں علوہ کے اقوال مخلف ہیں تا ہم تمام اقوال معنی کے امتبار سے قریب میں نہا ہا اس اثیر میں لکھا ہے کے پہلزی یا وہ سے بنی ہوئی ایک چیز ہے جو تنگھی کے دانت کی ہمشکل ہوتی ہے تمراس ہے تبی ہوتی ہے جن او وں کے پاس تنگھی نہیں ہوتی وہ اس کے ذریعے ہیں ہے تہر سے جز سے ہوئے بالوں وکھوئی کرسید ھااور درست کرتے ہیں۔

فاری کی لغت کی مشہور کتا ہے سرا ج میں تکھا ہے کہ' مدرا'' شن وشاخ بزرگ کے زنان بوی فرق سرراست کنند' لیعن میا یک شاخ دارلمی شن اور کند اسے جس سے عورتیں سرکے ہالول میں مانگ درست کرتی ہیں۔

ملافی قاری فرماتے ہیں کے بعض علی و نے بیہ بنایا ہے کہ میہ خلال کی طرح ابو ہے کی ایک ہیں ہے جس کا سرمزا ہوا ہوتا ہے برے اوگ اس ہے جسم کا وہ حصہ بھولاتے ہیں جہاں تک ہاتھ نہیں ہوئی ہے ہے عنی حدیث کے زیادہ موافق ہے ( کذائی المرقات ) مظاہر جن میں اس کا ترجمہ پیشت فی رغیجے ہے کیا گیا ہے بہر حال یہ ایک ہتم کا آلہ ہے جس سے بال بنائے اور جسم کے ان حصول کے تعجاز نے کا کا مرابی جاتا ہے جہاں تک ہاتھ نہیں پہنچتا۔ اس حدیث ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی نے واقعی اس حدیث ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی نے واقعی اس حدیث پر جمل کیا اور تعلیظ و اس حدیث پر جمل کیا اور تعلیظ و اس حدیث پر جمل کرتے ہیں۔ حدیث ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کیا سرخود والوں نے خود در واز و کھلا رکھا ہے اور جھا تکتے کے بغیر خود تنظر اندر جانیز تی ہے تو بھرد کچھے والوں کی غلطی نہیں بلکہ گھر والوں کی غلطی ہے۔

# خوامخواه كنكريال ندبيجينكا كرو

﴿ ﴾ وعن غَبُدِاللَّهِ بُنِ مُغَفَّلِ أَنَّهُ رَاى رَجُلا يَخُذِفُ فَقَالَ لَاتَخُذِفُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِنَى عَنِ الْخَذَفِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يُصَادُ بِهِ صِيْدٌ وَلَا يُنْكُأُ بِهِ عَدُوٌ وَلَكِنَّهَا قَدُ تَكْسِرُ السِّنُ (شريعة يون شرية والان يون

وَتَفُقَأُ الْعَيْنُ (متفق عليه)

اور حفرت عبدالقدائن منفل سروابت بكرانبول في الميض وانكوشهاور شهادت كى انگل بيكن اور حفرات عبدالقدائن منفل سروابت بكرانبول في الميكن الفرطليد و المحض وانكوشهاوت كى انگل بيكن سروع كيا جادر فرماني كراندوشكاركيا جاسكا باور المديم الفرطليد و المحال المرح كنكريال بيكن كرندتوشكاركيا جاسكا به اورند (دين ك) وشن كورش كيا جاسكا ب (بكديم في ابودلعب برس سے ندونيا كاكو كى فائده باورند ين كا اور مستراد يدكوكول كواس مضرر بينجتا ب جيسا كدفورة تحضور فرمايا كد ) البتاس طرح كنكريال بي بينكادانت كوتو زويتا باورة كيكو بيورد يتابد (جنارى وسلم) كيا بينكادانت كوتو زويتا باورة كيكو بيورد يتابد (جنارى وسلم)

## مجلسوں میں ہتھیا رسنجال کررکھنا جا ہے

﴿ ٨﴾ وعن آبِى مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَّ اَحَدُكُمُ فِى مَسْجِدِنَا وَفِى سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبُلٌ فَلَيْمُسِكُ عَلَى نِصَائِهَا اَنْ يُصِيبُ اَحَدُامِّنَ الْمُسُلِمِيْنَ مِنْهَا بِشَبُّ (متفق عليه) اورحفرت ايومون کيتے بيں که رسول کر بيصلی الله عليه ولئے برايا جبتم ميں ہے کوئی مخص بماری مجداور بہور با بازار ميں آئے يا و بال ہے گزرے اوراس کے پاس تيم بول تواس کوجا ہے کہ ان کو بندکرے (لیتی ان کے پيکانوں براتھ درکھ کے) تاکیاس ہے کی مسلمان کوکوئی خررنہ ہے ہے۔ (بخاری وسلم)

## توضيح:

نصال : تیرکی دھاراور پھل کو کہتے ہیں مرادتمام ایسے ہتھیار ہیں جن سے کسی کے ذخی یابلاک ہونے کا خطرہ ہونواہ کوارہوتیر
ہو یابندوق ہو یا خبر وغیرہ ہواس کو بازاروں اور معام مجمعوں ہیں احتیاط کے ساتھ اپنے پاس رکھنا چاہئے تا کفلطی
سے کوئی زخمی نہ ہوجائے چنا نچداسلم کے لینے دینے کے آ داب ہیں سے بہ ہے کہ دینے وقت دھارا پی طرف ہوتا کہ لینے والا
خطرہ محسوس نہ کرے اور نہ زخمی ہوجائے اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ اسلامی معاشرہ میں اسلمہ کے لینے وینے اورا ٹھا کر چلئے
پر پابندی نہیں ہے اسلام نے نا جائز چلانے اوراستعال کرنے کی سزامقر رفر مائی ہے جس کی وجہ سے اسلم کی مسلمان
کی جان کے لئے کسی تھم کا خطرہ پیرائیس کرسکتا بلکہ شخ النفیر حضرت مولا نا احمد علی لا ہوری رخت اللہ علیہ نے اپنی کہا سالام
اور ہتھیار میں لکھا ہے کہ سلمان کے لئے اسلح رکھنا اور سیکھنا اور وشمنان اسلام پر استعمال کرنا فرض ہے اور لائسنس کی پابندی
جو کھارنے نگائی ہے احتجاج کر کے اسے مندوخ کرانا چاہئے۔

# تسىمسلمان كى طرف ہتھيار ہےاشارہ نەكرو

﴿ ٩﴾ وعن آبِى هُورَيُرَ قَفَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ لَايُشِيرُ اَحَدُكُمْ عَلَى اَخِيهِ بِالسّلَاحِ فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنُوَعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفُرَةٍ مِّنَ النَّارِ (متفق عليه)

اور معرت ابو بريرة كم بين كدر ول كريم ملى الشعليد وللم خفر باياتم من سيكو في ضحص البين (مسلمان) بحالى ك طرف بتحياد سياتاده نذكر سياس لئ كداس ونين معلوم كرشا يد شيطان اس كها تحد سي بتحياد كهي له وداس كا وداس كا وجد سي وه بتحياد كا لك دوزخ كي آگري بين وال وياجائي (بخاري وسلم)

### توضيح

فاله : آی احد سحم یا پیشمیرشان ہے قوم خع کی خرورت نہیں" بنزع" خرب بضر ب سے گرانے اور تھینجنے کے معنی میں ہے " فسی بعدہ" ای حسال سکون السلاح فسی بعدہ ، شیطان کی طرف اساد بائتبار سب ہے کہ وہ اس کا سبب بنرآ ہے بعنی شیطان تو انسان کی تباہی و ہر باوی کی تاک میں بیٹا ہوا ہے اگر کوئی شخص دو سرے کی طرف نداق کے ساتھ بھی اسلی سے اشارہ کرتا ہے تو ہوسکتا ہے کہ شیطان در میان میں وسوسہ اندازی اور دخل اندازی کر کے اس نداق کو چی میں بدل والے اور نداق کی جگہ گڑا ان شروع ہو جائے اور مسلمان کا قبل ہو جائے تو قاتل دوزخ کے گڑھے میں جاہڑ ہے گا نیز شیطان بد بخت خود بھی اسلی کو حرکت دیکر مسلمان کی جان کے لئے خطرہ بنا سکتا ہے کیونکہ یہ خبیث اولا و آ دم کا دیم میں مارٹرے گا نیز شیطان بد بخت خود بھی اسلی کو حرکت دیکر مسلمان کی جان کے لئے خطرہ بنا سکتا ہے کیونکہ یہ خبیث اولا و آ دم کا دیم میں ہا

﴿ • ا ﴾ وعنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ أَشَارَ اللَّي أَخِيُهِ بِحَدِيْدَةٍ فَاِنَّ الْمَلَاثِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَضَعَهَا وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِلَابِيّهِ وَأُمَّهِ (رواه البخاري)

اور حصرت ابو ہربرہ کتبے ہیں کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جیختص اینے (مسلمان) بھائی کی طرف لو ہ ( ہتھیار وغیرہ) ہے اشارہ کرتا ہے۔اس پرفر شنے اس دقت تک لعنت ہیجتے ہیں، جب تک کہ وہ اس لو ہے کور کائیس دینااگر چہوہ اس کاحقیقی بھائی کیول نہ ہو۔ ( بخاری وسلم )

## اسلام کے طرز کے برخلاف لوگ

﴿ ا ﴾ وعن ابُنِ عُسمَرَ وَاَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا(رواه البخاري )وَزَادَ مُسُلِمٌ وَمَنُ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

اور حصرت ابن عمر واور معترفت ابو بريرة في كريم صلى الله عليه وسلم يفقل كرتے بين كدة ب نفر مايا" و جو تحص ( انسي

نداق کے طور پر بھی) ہم پر ہتھیا را تھائے وہ ہم میں نے ٹیس ہے بھی نار سے طریقہ پر عامل نہیں ہے ( بنی ری و سلم ) اور سلم نے بیاالفہ ظامیحی نقل کئے ہیں کہ چوفنس ( اپٹی کوئی چیز فر واقت کر ہے وقت فر وقت کی جائے والی چیز کے کی عیب وقتصان کو چھپاکر ) ہمیں قریب دے وہ ہم ہیں ہے نہیں ہے ۔''

\* ٢ ا ﴾ وعن سَـلَـمَةَ بُنِ الْآخُوعِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ مَنُ سَلَّ عَلَيْنا السَّيُفَ فَلَيْسَ مِنَّا (رواه مسلم)

اور حضرے سلماً این اُکون کہتے ہیں کدرمول کر یم حیکافتا نے فرمایا انہم شخص نے (بداراد وَقَلَ فِنی نداق ہیں بھی) ہورے اور تیوار کھینچی و دہم ہیں ہے نہیں ہے ۔''(مسلم)

# تو ضيح

من سل علینا السیف: او پرمد ہے نہر گیارہ میں لفظ" حصل" ہے بہاں اس مدیث میں لفظ" سل " ہے ہم ادبھیار الفاۃ اور کسی مسلمان کو قررائے کے ہے اسٹی وکھانا ہے تھوار کے سونٹے کے ہے سن کا فظ آتا ہے اور عام بھیاروں کے افحات نے لئے مسلمان کا لفظ آتا ہے اور پاہر بھی اور سام الفاظ آتا ہے اور پاہر بھی الفظ الفاظ آتا ہے اور پاہر بھی ہم میں ہے گرم مسلمان کے قررائے کے لئے اسٹی دکھانا منع ہے گئاہ کا کام ہے آئر چھاس میں تاوان نہیں ہے " فسلسس منا" ان روایات میں یا فظ استعمال ہوا ہے کہ اسٹی مسلمان ہوا ہے کہ ایسان میں نہیں ہے جس کا فظاہری مطلب بید ہوا کہ پھیمی اسلام میں نہیں ہے جا الا تکہ گناہ کہیرہ ہوا کہ بھیمی اسلام ہے نہیں ہے کہ پھیلی اس شعبداوراس فائس فعل اور معالمہ میں مسلمانوں کے طرز پر نہیں ہے آئر چہ باتی تمام شعبوں اور اقوال وا فعال میں وو مسلمانوں کے طرز پر ہے اور مسلمان ہے تگر اس فائس میں میں و مسلمانوں کے طرز پر ہے اور مسلمان ہے تگر اس فائس میں مسلمانوں کے طرز رئیس مسلمانوں کے طرز رئیس ہے۔

''فیلیسن منا'' کا یمی مطلب ہے بعض ملو و کہتے ہیں کہ اس قشم کے جملے آئٹے ضربت سی ابند مید وسم نے اسلوب تقییم کے طور پر ارشاوفر مائے میں تا کہ مسلمان بیانا جائز کام ندکریں نیمنی جو مخلص مسلمان جہب یہ ہے گا کہ اس کام کے کرنے ہے آوی اپنے بیورے نبی (نسلی القدعیہ وسم) ہے کٹ کرروجا تا ہے تو وہ مسلمان بھی بھی اس کام کے قریب نیش جائے گا بلکہ چیچے گا بیلائے گا اوراس کا مکوچھوڑ کرا سمام کی طرف دوڑ کرآئے گا۔

او پرحدیث نمبراامیں " من غشنا" کا جملہ آیا ہے فش بھو کہ کو کتے ہیں کے طاہر میں ایک کا ماچھا لگتا ہے فکر پوشیدہ طور پراس میں عیب چھپا ہوا ہے جس کو میخص ظاہر نمیں کرتا ہے دھو کہ ذیاد دخر نید وفر وخت کے معاملات میں ہوتا ہے اور دیگر اشیاء کو بھی بیچد بیٹ عام ہے۔

## مخلوق خدا کوئنگ کرنے والوں کی سزا

﴿ ٣ ا ﴾ وعن هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ عَنُ آبِيهِ آنَّ هِشَامَ بُنَ حَكِيْمٍ مَرَّ بِالشَّامِ عَلَى أَنَاسٍ مِنَ ٱلْأَنْبَاطِ وَقَدْ أُقِيُنَمُ وا فِي الشَّمْسِ وَصُبَّ عَلَى رُؤْسِهِمُ الزَّيْتُ فَقَالَ مَاهَٰذَا قِيْلَ يُعَذَّبُونَ فِي الْحَرَاجِ فَقَالَ هِشَامٌ اَشُهَدُ لَسَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُعَذَّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنَيَا (رواه مسلم)

اور حفزت ہشام این عروہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حفزت ہشام ابن عکیم نے ملک شام ( کے سفر کے دوران) بطی قوم کے پچھافراد کواس حال میں ویکھا کہ انہیں وهوپ میں کھڑا کیا گیا تھااوران کے سروں پر گرم گرم تیل والا گیا تھا، ہشام ابن عکیم نے (بیروح فرسامنظر دیکھی کہا کہ یہ کیا ہے؟ (بیٹی ان الوگوں کو کس جرم کی پاواش میں یہ ٹیرانسانی سزادی جارہی ہے؟) انہیں بتایا گیا کہ فراج ( زرگ نیکس ندو ہے ) کی وجہ سے ان کواس عذاب میں بتایا گیا ہے جو انسان کیا ہے؟ حضرت بشام نے فرمایا میں شباوت و بتا ہوں کہ میں نے رسول کریم کو یہ فرمایا ہیں شباوت و بتا ہوں کہ میں نے رسول کریم کو یہ فرماتے ہوئے سامے کہ اللہ تعالی ان کوکوں کو دنیا میں عذاب میں جتا اکر نے ہیں۔ (مسلم )

## نو شيح:

"الانساط" مبط اور مبیط مشہور پہاڑ کا نام ہے بیلوگ اس پہاڑ کے پاس ہتے تصاس لئے انباط کہلائے علا مدنو وی فرماتے ہیں کہ انباط مجم کے کاشتکاروں کو کہتے ہیں۔"المسزیت" زیتون کا گرم تیل سراد ہے" فسی المسخو اج' ایعنی انہوں نے خراج اور ٹیکس ابھی تک ادائیں کیا ہے اس لئے بیروح فرساسزادی جارہ ہے۔

" ان الله بعذب" بین جو خص مخلوق خداکود نیایی جس طرح ناحق عذاب میں جتلا کرےگا۔اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کوای فتم حتم کے عذاب میں جتلا کردے گا۔ایک حدیث میں ہے" لا تعدنبوا بعذاب الله" اور یہاں گرم تیل ڈال کرآگ ہے۔ جلانے کی سزاایک انسان دوسرے کودے رہاہے جواللہ تعالیٰ کے سواکسی کے لئے مناسب نہیں ہے۔

﴿ ٣ ﴾ وعن أبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشَكُ إِنْ طَالَتُ بِكَ مُدَّةً أَنْ تَرَاى قَوْمًا فِي أَيُديِّهِمْ مِثْلُ أَذُنَابِ الْيَقَرِ يَغُدُونَ فِي غَضَبِ اللَّهِ وَيَرُوحُونَ فِي سَخَطِ اللَّهِ ،وَفِي ري (جن جنا يقول شهر تاوان ميچي

### رِوَايَةٍ وَيَرُوحُونَ فِي لَعُنَةِ اللَّهِ (رواه مسلم)

اور حضرت ابو ہر بر ہ کہتے ہیں کہ رسول کر بم صلی اللہ علیہ دستم نے فر مایا اگر تنہاری عمر دراز ہوئی تو تم عنفریب ان لوگوں کور کچھو کے جن کے ہاتھوں ہیں گائے کی دم کی مائند نیک ایسی چیز یعنی کوڑے ہوں گے ، ان کی صبح اللہ کے خضب میں اور ان کی شام اللہ کی شدید نارانسٹی میں گزرے گی ( یعنی ان لوگوں پر ہمہوفت اللہ کا عذاب نازل ہوتا رہے گا) اور ایک روایت میں بیہے کہ ان کی شام اللہ کی لعنت میں گزرے گا۔ (مسلم)

# ظالم پولیس اورفیشن ز د ہورتوں کے بارے میں وعید

### توضيح

جسٹ فان: کیمی دوسم کے لوگ ہیں میں نے ابھی تک ان کود یکھائیں لیعنی و وابھی تک موجود تیں ہوئے ہیں بعد میں آئیں گ گ" میں اہیل المساد" لینی و دووز خیس جائیں گے مستوجب نارہوں گے بیا لگ بات ہے کہ سز ابھکتنے کے بعد دوز خ سے خارج ہوں گے۔ " سیاط" یہ موطی جی ہے کوڑے کو کہتے ہیں عمر فی مما لک میں اس کا نام " مقوعة" ہے جس کی جیع مقارع ہے یہ چیزے کا بنا ہوا ہوتا ہے اس کی چوڑ ائی معمولی یہ ہوتی ہے اور بیل کی دم کی مانند لمبائی ہوتی ہے جا دلوگ چوروں کونٹا کر کے اس سے ماریتے ہیں۔ ما علی قاری نے لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ ظالم لوگ ہیں جو ظالم حکمرانوں کے دروازوں کے پاس چکر لگاتے ہیں اور باؤلے کتے ہیں کرلوگوں کو ناخی ماریتے ہیں اور ان پر لاٹھی چارج کر کے بھگاتے ہیں شارجین حدیث لکھتے ہیں کہ اس حدیث کے مصداتی وہ لوگ ہیں جو کسی ظالم صاحب اقتد ارتخص کے عاشیہ نشین ہوتے ہیں اس کے آ کے چھپے اس کے ساتھ گےرہتے ہیں اور اس کے بلی ہوتے پر عام انسانوں کو ڈرائے دھکاتے ہیں۔ غریب اور کمزوروں کو گالیاں دے کر مارتے پیٹتے ہیں اور شرفا کی عزنوں کو پامال کرتے ہیں اور پاگل کتے کی طرح ہرا یک کوکاشتے ہیں ہدایہ کے طاشیہ میں تھھا ہے کہ ظالموں کے جو کار تدے ہیں ان کی طرف شفقت کی نگاہ ہے و کھتا جائز نہیں ہے۔ عام شارحین نے موجودہ زمانہ کی پولیس کواس حدیث کا واضح مصداق قرار دیا ہے کیونکہ بیلوں کی دموں کی طرح لاٹھیاں صرف ان کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں اگر چدو دسرے ظالم بھی اس حدیث کا مصداق ہن سکتے ہیں جو ظالم خوا نین ، وؤیروں ، سرواروں اور چود ہریوں کے ظالم نوا نین ، وؤیروں ، سرواروں اور چود ہریوں کے ظالم نوکر ہوتے ہیں اس حدیث سے بہلے جوحدیث گذری ہے اس ہیں بھی آئیس ظالموں کا ذکر ہے اور وہاں ان کے ظلم کے اوقات کا بھی بیان کیا گیا ہے۔

"نساء کی اتنی ہوگی کے بدن صاف نظر آئے گا یالباس اتنا چست ہوگا کہ اس سے بدن کی نمائش ہوگی مثلاً سازھی پہن کی یا ہی ہور کی اتنی ہوگی ہو بظاہر لہاس میں ہوں گی لیکن لہاس کی ارکی اتنی ہوگی کے بدن صاف نظر آئے گا یالباس اتنا چست ہوگا کہ اس سے بدن کی نمائش ہوگی مثلاً سازھی پہن کی یا ہی مربی الباس نظر آتا ہے لیکن عربی لباس بہن لبا یا دو پہر کھے میں لٹکا کر سینہ کی نمائش شروع کردی ان تمام صورتوں میں بظاہرتو لباس نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں عورت اس میں نظل ہوتی ہوتی ہے بعض میں ہوتھ کے اس حصہ کا مطلب سے بھی لیا ہے کہ دنیا میں وہ عورتیں آسائش وآرائش اور زیب وزینت اور ناز وقع میں ہرتیم کے لباس سے لطف اندوز ہوں گی گرتھوی سے خالی ہوکر آخرت میں تھوئی اور نیک اعمال کے لباس سے بر ہنہ ہولی گ

" المسافلة" بيكلمهاسنمه كىصفت ہے يعنی فربهی اورموٹا ہے كی وجہ ہے وہ کو ہان ایک طرف مائل ہو تھے اور ہلتے ہوا یا گےاس طرح ان عوتوں كے سركے جوڑے اوھراوھر ہلتے ہوں گے كيونكہ يہاں وہ عورتيں مراوی ہیں جوا ہے سروں پراپٹی چوٹیوں كے جوڑے باندھ لیتی ہیں اورمرغ كی کلغی كی طرح بنا كراوھراوھر مائل كرتی ہیں ملائلی قاریؒ لے لکھا ہے كہ بیمصر كی عورتوں كانتشد ہے حضورصلی الندعلیہ وسلم نے دیکھانہیں اور بتایا ہے آ ہے كامجمز وفقا۔ " لابعد محلن البحنة" اگر بيعورتين اس ناجائز فيشن اورحرام كام كوحلال تبجه ليس تو پھر بيا يمان ہے محروم ہوكر بميشه دوزگ ٿين. رجيں گي اور جنت كي خوشبونيس سونگھ سكيس گي اورا گرصر ف گناه گار جيس تو مراد بير كه جب نيك عورتين جنت جائيس گي اس وقت بيعورتين جنت كي خوشبو تك نبيس سونگھ سكيس گي سزا كاشنے كے بعد جنت ميں جائيں گي ۔ تيسر اجواب بير كه بيد حديث زجر وتو بيخ اورتشد بد وتفليظ برمجول ہے۔

# تحسى كوچېره پړينه مارو

﴾ ١ ﴾ وعنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَافَاتَلَ آحَدُكُمُ فَلَيْجْتَيِبِ الْوَجُهُ فَإِنَّ اللَّهُ خَلَقَ آذَمَ عَلَى صُورَتِهِ (متفق عليه)

اور حضرت ابو ہر مرز کہتے ہیں کے رسول کر پم صلی القد عذبیہ وَ معم نے فر مایا جب تم میں سے کو فی شخص ( سمی کو ) مار ہے تو اس کوچاہئے کہ دواس کے چیزے کو بچائے اس لئے کہ القد تعالیٰ نے '' وسرکواپٹی صورت پر پیدا کیا ہے۔ ( بینار کی وسلم )

#### نو طبیح: نو سیح:

الوجعة : کیفنی چېره پر مار نے ہے بچنا چاہیے اس لئے کہانسان عالم اصفر کی ما تند ہےاوراس کا چېرواس کےمحاس اورخوبیوں کا مرکز ہے اورالقد تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کا اعلی شاہ کار ہے لہذا یہ بالکل منا سب نہیں کہ کوئی شخص اس کی تو بین کرے اور اس پر ضربیں مارہ درکراس کا حلیہ نگاڑے۔

" عملی صود تھ کا مطلب" اس جملہ کی وضاحت میں ٹن اقوال ہیں اور اقوال کی کنڑت کی وجھمیر کے مرجع کا تعین ہے پہلا قول میہ ہے کہ تغمیر کا مرجع خود حضرت آ دم علیہ انسلام جیں اور مطلب میہ ہوگا کہ امتد تعالیٰ نے آ دم علیہ السلام کوآ دم تی ک صورت پر ہیدا کیا ہے بعنی آ دم کی صورت اپنی نظیر آپ ہے جیسے کوئی بچہ جب ماں باپ کی شکل پڑسیں ہوتا تو ما کمیں کہتی ہیں میہ بچہا پی شکل پر ہیدا ہوا ہے بیتو جیہوانشح تر ہے۔

دوسرا قول بیائے کہ اللہ تعالٰ نے خصرت آ دم وَ کلیق کی ایک متناز صورت پر ہنایا ہے جس میں دیگر مخلو قات کی کلیق کا انداز افتیار نہیں کیا گیا تو دیگر مخلو قات کی کئیق کے مراحل الگ ہیں اور حضرت آ دم علیہ السلام کا معاملہ الگ ہے۔

تیسرا تول میہ ہے کے ضمیر انقد تبارک و تعالی کی طرف راجع ہے اورصورت سے مرادجہم اورشکل و شاہت نہیں بلکہ صورت سے مرادجہم اورشکل و شاہت نہیں بلکہ صورت سے مراوصفات اور کمال ہے بیخی الفدت کی نے حصرت آوم علیہ السلام کو این صفات پر پیدا کیا کہ ان میں علم و وقار اور عبر و ہر واشت اور بھرشمع و کلام کی صفات رکھدیں اگر چہان صفات میں تفاوت اور فرق ہے ۔ کیکن الفدتوں کی نے "تسجہ لمقو ا جا حلاق اللہ" کے طور پر حضرت آوم علیہ السلام اور ان کی اولا و کو پیدا فرمایا کہ الفدتوں کی کے اخلاق کو اپناؤ۔

# غیر کے گھر میں بلاا جازت جھا تکنے والا قابل تعزیر ہے

### الفصل الثانى

﴿ ١ ﴾ عن أبِسى ذَرُقَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنُ كَشَفَ سِتُوا فَادَحَلَ بَصَرَهُ فِي الْمِيْتِ قَبْلَ اَنْ يُوفِذَنَ لَهُ فَرَ آى عَوْرَةَ اَهْلِهِ فَقَدُ اَتَى حَدًّا لَا يَجِلُّ لَهُ اَنْ يَأْتِيهُ وَلُو اَنَّهُ حِيْنَ اَهُ حَلُ بَصَرَهُ فَاسَتَ قَبْلَهُ وَجُلٌ فَفَقَ الْعَيْنَةُ مَعْلَى اللهِ عَلَيْهِ وَإِنْ مَوَّ الرَّجُلُ عَلَى بَابِ الاسِتُولَ لَهُ عَيْرَ مُعْلَقِ فَنَظَرَ فَلَا حَطِيْنَةً عَلَيْهِ إِنَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ مَوَّ الرَّجُلُ عَلَى بَابِ الاسِتُولَ لَهُ عَيْرَ مُعْلَقِ فَنَظَرَ فَلا حَطِيْنَةً عَلَيْهِ إِنَّهُ اللّهُ عَلَى اَهُل الْبَيْتِ (رواه التومذي )وقالَ هذا الحدِيثُ عَرِيْبُ .

اللهُ حَطِيْنَةً عَلَيْهِ إِنَّهَا الْخُطِينَةُ عَلَى اَهُل الْبَيْتِ (رواه التومذي )وقالَ هذا المحدِيثُ عَرِيْبُ .

اور معزت ابوذ رَّكَةٍ بِن كرول كريم عَلَى اللهُ عليه وَلَم اللهُ عليه وَلَم اللهُ عَلَى اللهُ عليه وَلَم اللهُ عليه وَلَم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

# توضيح

کشف ستو اً: کینی گھر کاپردہ ہٹایااورا ندرجھا تک کردیکھا" عورہ اھلہ" عورت سے مراد ہروہ چیز ہے جس کے دیکھنے اور خاہر ہونے ہے آ دمی شرم وعارمحسوں کرتا ہے گھر کے اہل خانداس میں داخل ہیں۔

یردہ کیون میں ڈالا۔ (تر قدی) نے اس روایت کُفِق کیا ہے اور کہاہے کہ بیصد بہ خریب ہے۔

"حسداً" يهال حدمة تعزير مرادم يعن قابل تعزير جرم كاارتكاب كيايا حدم رادوه كناره ادر مرحد ومقام ب جس تك اس شخص كا آنا جائز نبيس تقامه" فعاستقبله وجل" لين گرك اندرك كوئى آدى سامنة آيا" فعضفاء "ففضا بفقاً فقيفتى سے آگھ چوڑنے كے معنی بيس ب

" مساعیر ت" تعییر باب تفعیل سے عار دلانے کے معنی میں ہے یعنی میں اس آ کھے پھوڑنے والے مخص کو ملامت نہیں کروں گا کیونکہ جرم و کیھنے والے کا ہے۔ بیاس وقت ہے جبکہ گھر کے سامنے پروہ لاکا ہوا ہوا ور درواز ہ بند ہوا گر درواز ہ کھلا ہویا پر دہ نہ ہوتو پھر جرم گھروالوں کا ہے دیکھنے والے کو بیسر انہیں دی جائے گی میرصد بیٹ مسلمانوں کو بیٹعلیم دے رہی ہے کہ گھروں سے دروازے بندر کھویا کممل پردے نفکا ؤتا کہ بے پردگی نہ ہو۔

## تیز دھارآ لیسی کے ہاتھ میں دینے کا طریقہ

﴿ ٨ ا ﴾ وعن جَابِرٍ قَالَ نَهِني رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَعَاطَى السَّيُفُ مَسُلُوكًا.

(رواه الترمذي وابوداؤد)

ادر حضرت جابز کہتے ہیں کہرسول کر بیم صلی اللہ علیہ دسلم نے بے نیام کو ارکو ہاتھ میں رکھنے ہے منع کیا ہے۔ (تریدی ، ابوداؤر)

توضيح:

مسلولان کینی نگی اور سونتی ہوئی تلوار کس کے ہاتھ میں ندو کیونکہ اس کے گرنے اور سامنے آ دمی کے زخمی ہونے کا اختال ہے نیزنگی تلوار لیتے وقت لینے والے کوزخم کلنے کا خوف ہوگا جو کسی مسلمان کی ایڈ ارسانی کا باعث ہوسکتا ہے ہے تھم صرف تلوار کا نہیں بلکہ ہر تیز دھار چھری چا تو وغیرہ کا بھی یہی تھم ہے اور بیٹ معاشرت اور تہذیب کے خلاف ہے اس لئے یہ نہی تنزیمی ہ جس کو نہی ارشادی کہتے ہیں اور تہذیب اس طرح ہے کہ دھاروالی چیز کسی کو دیتے وقت دھارا پنی طرف کر کے دی جائے اور یا نیام میں بند کر کے دی جائے تا کہ لینے والے کوخوف نہ ہو۔

### انگلیوں کے درمیان تسمہ چیرنے کی ممانعت

﴿ 9 ا ﴾ وعن الُحَسَنِ عَنُ سَـمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَبِـلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى أَنُ يُقَدَّالسَّيُرُ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ (رواه ابوداؤد)

اور حفزت حسن حفزت سمرہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فر مایا کہ تسمہ کو دونوں انگلیوں کے درمیان چیرا جائے۔ (ایوداؤد)

#### توطیح: سام

یقد السیون قدیقد نفر منصر کے کسی چیز کوطوانیا مطلقاً کا شنے کو کہتے ہیں" السیو" اس کی جمع" سیود " آتی ہے اس سے مرادوہ تسمہ یا سخت دھا گہہہ جس کے کا شنے سے انگلیوں کے کٹنے کا اختال ہوتا ہے لوگ عام طور پر اس طرح چیزیں دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں پکڑ کر تو ڑنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے انگلیاں ذخی ہوجاتی ہیں اس سے ممانعت بھی نمی تنزیجی اور نبی ارشادی اور شفقت کی بنیاد پر ہے۔ ر جن جنايتول مير الوان بير)

### دین کی حفاظت میں مارا جانے والاشہید ہے

﴿ ٢ ﴾ وعسن سَعِيُدِ بُنِ زَيْدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ قَتِلَ دُونَ دِيْنِهِ فَهُوَ شَهِينَةٌ (رواه التومذي وابو داؤ د والنسائي) وَمَنْ قَتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيئةٌ (رواه التومذي وابو داؤ د والنسائي) اور دهرت سعيدابن زير اول إن كرسول كريم سلى الله عليه وَلَمُ من فرايا جُونُس ابْ وَين كي تفاظت كرتا بواما راجائي الله عليه وَلَمُ من الله عنها الله عنها الله والماراجات الله والمهاراجات الله والمهاراجات الله والمهاراجات الله والموادرة والله والله والمراجات الله والمراجات الله وعيال كي تفاظت كرتا بواما راجات كاوه شهيد بـ والرقال والمؤدنة والله وعيال كي تفاظت كرتا بواما راجات كاوه شهيد بـ (ترفي الهوداؤ والمنائي)

توضيح:

وین وقرآن کی تفاظت میں مارے جانے کا مطلب سے کہی مسلمان کے سائے کی کافریا مبتدع اور طحد نے اسلام اور وین وقرآن کی تحقیروتو بین کی اور بیمسلمان اس سے لڑپڑا اور اس لحد نے اس کو مار ڈالاتو بیشبید ہے اور شہید کا درجہ پانے والا ہے اگراس نے اس کھد کو تل کرویا تو بیغازی ہے اس کو کرنے کو بال کرنے پراتر آیا اور اس نے اس کو تل کرویا تو بیغازی ہے اس کو تل کو با اور اس نے اس کو تل کرویا تو بیغ تا وان نیس اور اگراس جلد آور نے اس کو تل کرویا تو بیغازی ہے میں میں میں اور اگراس جلد آور نے اس کو تل کرویا تو بیغ شہید ہے۔ شہید ہے۔ علماء نے تکھا ہے کہ پہلے نری سے مجھائے اگر بازنیس آیا تو پھر ہاتھ اٹھائے بھر پی تخصی یا غازی یا شہید ہے۔ شہید ہے۔ علماء نے تکھا ہے کہ پہلے نری سے میں اللّٰہ عَلَیٰہ وَ سَلَّمَ قَالَ لِجَھَنَّمَ سَبُعَهُ اَبُوا ہِ بَابٌ مِنْهَا لِمَنْ سَلً اللّٰہ عَلَیٰہ وَ سَلَّمَ قَالَ لِجَھَنَّمَ سَبُعَهُ اَبُوا ہِ بَابٌ مِنْهَا لِمَنْ سَلً اللّٰہ عَلَیٰہ وَ سَلَّمَ قَالَ لِجَھَنَّمَ سَبُعَهُ اَبُوا ہِ بَابٌ مِنْهَا لِمَنْ سَلً السَّیْفَ عَلَیٰہ وَ سَلَّمَ قَالَ لِجَھَنَّمَ سَبُعَهُ اَبُوا ہِ بَابٌ وَ حَدِیْتُ آبِی السَّمْ فَالَ لِجَھَنَّمَ سَبُعَهُ اَبُوا ہِ بَابٌ وَ حَدِیْتُ آبِی اللّٰہ عَلَیٰہ وَ سَلَّمَ قَالَ لِجَھَنَّمَ سَبُعَهُ اَبُوا ہِ بَابٌ وَ حَدِیْتُ آبِی اللّٰہ عَلَیٰہ وَ سَلَّمَ اللّٰہ عَلَیٰہ وَ سَلَّمَ اللّٰہ عَلَیٰہ وَ سَلَّمَ اللّٰہ عَلَیْہ وَ اللّٰہ عَلَیْہ وَ اللّٰ حَدِیْتُ عَوْدِیْتُ عَوْدِیْتُ وَ حَدِیْتُ آبِی وَ قَالَ ہُو جُنُونَ اللّٰ جُنَالَ کُو مِنَا اللّٰہ عَلَیٰہ وَ اللّٰہ عَلَیٰہ وَ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ وَ اللّٰہ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْکُ مِنْ اللّٰہ عَلْیُ مِنْ اللّٰہ عَلْمَ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ مَا اللّٰہ عَلَی اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ مُنْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰمَ مُنْ مَنْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ مُنْ اللّٰمُ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰمَ اللّٰمَا مُنْ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ عَلَیْ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ ا

اور حفرت این عرانی کریم صلی اندُ علیه وسلم بے فل کرتے ہیں کہ آپ نے فربایا " دوز نے سے سات دروازے ہیں، ان میں ایک درواز واس مخف کے لئے ہے جومیری امت (کے لوگوں) پر این فربایا۔ امت محمد بدیر ( ان حق) آلوار اشائے "اس دوایت کوئر قدی نے فقل کیا ہے اور کہا ہے کہ حدیث فریب ہے۔ تابية كاليان ١٨٠٠

#### وتحرم كوامها أفالك

## باب القسامة قسامت كابيان

قسامہ ق کے زہر کے ساتھ تھے میں ہے اخوذ ہے قسم یقسم قسماً و قسامہ فتم اٹھانے کے معنی میں ہے اور قسامہ میں بھی بچاس آ دمیوں سے قتم لی جاتی ہے یا قسامہ قسمت اور تقسیم سے ماخوذ ہے اور چونکہ قسامہ میں قسیس کی اشخاص پرتقسیم کی جاتی جیں اس کئے اس کوتسامہ کہدیا گیا۔

قسامہ کا تھم اسلام سے پہلے جاہیت میں بھی تھا اسلام نے حفظ دماء اورانسان کی جان کی تھا ظت کے پیش نظراس تھم کو باتی رکھا اب قسامہ اسلام کے احکامات میں سے ایک نثر کی تھم ہے جو تفنورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے مبادک عہد سے آج تک محکم غیر منسوخ چلا آر ہاہے قسامہ اسلام کے قواعد میں سے ایک اہم قاعدہ اورانسانوں کے مفاوات اور مصالح کا ہزاؤر بعیہ ہے اورانسانی معاشرہ کے لئے امن کا ایک اہم سبب ہے قسامہ کی تنفیذ اور نافذ کرنے کے طریقہ کار میں اگر چیلاء کے درمیان کچھ تفاوت ہے کیکن اس کے باوجود تمام فقہاء اور تمام علاء قسامہ کے ثبوت اور بقاء پر تنفق ہیں قسامہ کے تعاق چندا بحاث ہیں۔

### بحثاول قسامه كي حقيقت

یہ بحث اس میں ہے کہ قسامہ کی حقیقت اس کا تعارف اور اس کا پس منظر کیا ہے۔

تو قسامدان پچاس قسموں کو کہاجاتا ہے جوان اہل محلہ یا اہل وار پر کھی جاتی ہیں جہاں مقتول پایا گیا ہے۔ مثلا ایک محلہ میں ایک شخص مرا ہوا مل گیا اب اگر اس شخص پر گا گھو ننے یا کسی چیز ہے مار ہے جانے کا کوئی نشان موجود نہیں ہے تو بہی سمجھا جائے گا کہ شخص اپنی موت خود مراہ اب قاتل کی تفییش کی کوئی ضرور تنہیں ہے اور اگر اس مرے ہوئے محف کے جسم پر زخم یا گلا گھو ننے کے نشانات ہوں تو بہی سمجھا جائے گا کہ اس کو کسی نے تل کر دیا ہے اب قاتل کی تلاش ضروری ہوگئی تو شریعت نے اس اہل محلّہ کو ذمہ دار تھر ایا ہے جس محلّہ میں مقتول پایا گیا ہے کہ و دقاتل بتا کیں یافتہ میں کھانے وار محلّہ کے معزز لوگ قاتل کا علم ہے تم کھانے والے کا طریقہ اس طرح ہے "واللہ ما فسلسا ہو ما علمنا قاتلہ "تم کھانے والے کا لہ کے معزز لوگ ہوں گے ماقل بالغ اور آزاد ہوں گے اور بچاس ہوں گے اگر بچاس آ دی اس محلّہ ہوں کہا ہوں اور سائع نہ جا اور ہوں اس کے اور جود دیت ان پر لازم ہوگی تا کہ انسانی جان رائیگاں اور ضائع نہ جائے اور ہر بچاس تسمیس پوری کرنی ہوں گی قشم کھانے کے باوجود دیت ان پر لازم ہوگی تا کہ انسانی جان رائیگاں اور ضائع نہ جائے اور ہر محلّہ کا ملک کی محلّہ کے لوگ انسانی جان رائیگاں اور ضائع نہ جائے اور ہر محلّہ کے لوگ انسانی جان رائیگاں اور شائع نہ جائے اور ہر محلّہ کے لوگ انسانی جان رائیگاں اور شائع نہ جائے اور ہوں گی تسامہ کا سبب اور اس کی علت کسی محلّہ میں مقتول کا پیا جانا ہے۔

### قىلىتاكاييان

## بحث دوم لوث کی صورت

لوٹ نشان اورعلامت کوکہا گیا ہے قسامہ میں علامت اورلوٹ کواہم مقام حاصل ہے اورلوٹ ہیہ ہے کہ قاتل پرخون کے دھیے بنگے ہوں یااس کی تموار متنول کے خون سے آلودہ ہو یا مقتول کے خاندان اوراس محلّہ والوں کے درمیان پہلے سے عداوت جلی آرہی تھی بیسب قرائن حالیہ جی لوث کی ایک صورت یہ تھی ہے کہ ایک عادل شخص گواہی وید ہے یائی غیر عادل بیگواہی دیدیں کہ اس محلّہ والوں نے مقتول کو مارا ہے بیقریز تولیہ ہے اور گواہی کا نصاب پورائیمیں ہے۔ اس کئے اس ناقص سے تاور گواہی کا نصاب پورائیمیں ہے۔ اس کئے اس ناقص سے تاقیل ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہ

ائمَاحناف کے نزویک لوٹ کا کوئی اعتبار نہیں دیجرائمہاں کا اعتبار کرتے ہیں تفصیل آ رہی ہے۔

# بحث سوم مفهوم قسامه مين فقبهاء كااختلاف

سمی محلّہ میں مقنول کے پائے جانے پراس محلّہ میں قاتل کی تفتیش کاعمل شروع کیا جائے گالیکن تفتیش کے اس ممل کی تر تب کیا ہوگی اس میں فقہاء کرام کے الگ الگ اجتہادی فنوے ہیں جس سے قسامہ کے مفہوم میں بھی فرق آ گیا ہے ملاحظہ فرمائمیں۔

# قسامه میں احناف کی ترتیب اور مسلک

اگر محقہ میں مقتول پایا جائے اور قاتل کا پہتہ نہ ہلے توا حناف کا اس میں بید سلک ہے کہ مدعیان سے پہلے تینہ مانگا جائے اگر ان کے باس گواہ نہ ہوں تو محقہ کے نامور اور مشہور پچاس کے قاتل کا کوئی علم ہے ان پچاس آ دمیوں کا انتخاب کھائے گا کہ اللہ کی قتم نہ میں نے اس مختص کوئی کیا ہے اور نہ بچھے اس کے قاتل کا کوئی علم ہے ان پچاس آ دمیوں کا انتخاب مقتول کا وئی کرے گا۔ اب اگر محقہ کے ان منتخب پچاس آ دمیوں نے تشمیس کھالیس تو اہل محقہ پر دیت واجب ہوجائے گی بیہ لوگ قصاص اور جیل جانے ہے تشمیس کھانے کی وجہ ہے نئی گئے لیکن اگر یہ نتخب پچاس آ دمی تھائے ہے انکار کر دیں تو ان کوجیل میں ڈالا جائے گا یہاں تک کہ بیلوگ یا آس کا افر ارکریں یافت میں کھائیں اس مسلک ہے ددیا تیں معلوم ہوئیں ایک بیک منتول کے ورٹا میعنی مرعیان پر کسی صورت میں تشم نہیں آئے گی دوسری بات یہ کہتم نہ کھانے سے قسامہ میں قصاص نہیں آتا ہر حالت میں دیت تی ہے کوئلہ قسامہ کی کسی حدیث میں قصاص کا ذکر نہیں آ یا ہے۔

# شوافع اور مالكيه كى ترتيب اورمسلك

شوافع اور مالکید کا مسلک بد ہے کداولیا مفتول نے جب اہل محلّد برمفتول کے آل کا دعوی کردیا توبیدی ہوئے اور

قسند كايان

محکہ والے مدعاظیھم ہوئے اگر بہال لوث کی صورت ہے بعنی کسی پوٹل کے نشانات موجود ہیں تو مقتول کے اولیاء سے پیچاس فقمیس لی جائمیں گی کہتم فقمیس کھا کر بتادو کہ قاتل کون ہے اگر ان بچاس آ دمیوں نے فقمیس کھا کیس کہ فلاں آ دمی قاتل ہے اب اگر دعویٰ قبل خطاء کا ہے تو ان لوگوں ہر دیت لازم آ جائے گی اور اگر قبل عمد کا دعوی ہے تو اہام شافع گی کا مختار قول ہے ہے کہ دیت ہی واجب ہوگی لیکن امام مالک اور اہام احمد کے نز دیک اور اہام شافع کے ایک قول کے مطابق قاتل ہر قصاص آ ہے گا۔ اور اگر اولیا ہم تقتول نے فقمیس کھانے سے انکار کیا تو اب فقمیس محلّہ کے بچاس آ دمیوں سے لی جائیں گی اس طرح اگر لوٹ کی صورت نہ ہوتو اس وقت بھی فقمیس اہل محلّہ بڑا تمیں گی۔

اگراہل محلّہ نے قشمیں کھا کیں کہ نہ ہم نے قبل کیا ہے اور نہ ہم کو قاتل کاعلم ہے تو محلّہ والے دیت اور قصاص ہے آ زاد ہوجا کیں گےاورا گرمحلّہ والے قشمیں کھانے ہے: ایجار کر دیں تو اب ان پر دیت واجب ہوجائے گی۔

جمہور کے اس مسلک سے ایک یہ بات واتنے ہوگئی کہ اہل محلہ برنتم ہرف اس صورت میں آئے گی جبکہ لوث کی صورت نہ ہوا ور ماصرف اس صورت میں آئے گی جبکہ لوث کی صورت نہ ہوا ور ماصرف اس صورت میں ان پرنتم آئے گی جبکہ اولیا ومتوال تعمیر کھانے کے لئے اصل ذرمہ وار اولیا ومقول ہیں جبکہ لوث موجود ووجو خلاصہ بیک احناف کے زویک اولیا ومقول پر محمور کے مزویک لوث کی صورت میں اولیا ومقول پر تشمیس آئی ہیں نیز احناف کے نزویک امل محلہ ہرصورت میں دیت کے ذرمہ دار ہیں خواہ وہ تشمیں کھا تمیں یا قبل کا اقر ارکریں بیاس لئے کہ خون مسلم رائے گال نہ جائے جمہور کہتے ہیں کہ تشمیس کھانے سے محلہ والے دیت سے آزاد ہوجا کیں گے۔

ولاكل

قسامه کی احادیث میں مختف اور متضاوالفاظ آئے ہیں تو فقہاء کرام نے اجتہادی انداز سے ان الفاظ سے اپنے دعا پردلیل بیش کی ہے چنانچہ امام مالک وجوب قصاص کے لئے ان الفاظ سے استدلال فرماتے ہیں جو تصل بن البی حتمہ کی روایت میں ہیں کہ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء مقتول سے فرمایا" است حقو اقتب لکم ای قصاص قتبلکم" امام شافعی اورامام مالک اولیاء مقتول سے تممیس لینے کے لئے اس حدیث کے ان الفاظ سے استدلال کرتے ہیں" بایسمان حصیسین منکم و فی دوایة محلفون خصیسن یمیناً"

ائمہ احتاف اولیا ومقتول نے تسمیس نہ لینے کے لئے اس مشہور حدیث سے استدلال کرتے ہیں جو ورحقیقت دین کے تمام معاملات کے لئے ایک ضابط ہے لینی "البینة علی المعدعی و البیمین علی من انکو" ائمہ احتاف نے باب القسامة کی رافع بین خدرج کی روایت سے استدلال کیا ہے جوفعل قالت میں قسامہ کی وصری حدیث ہے جس میں واضح طور پر دعیان سے گواہ طلب کئے گئے اور پھر مدعاعیہم سے قسم لینے کی ترتیب ندکور ہے۔ ر تسامة كاميان سامة كاميان

الجواب :

انگراحناف وغیرہ امام مالک کو قصاص کے بارے ہیں یہ جواب دیتے ہیں کہ قسامہ کی جنتی احادیث ہیں کی میں قصاص کا تذکر وہیں ہے سب میں دیت کاذکر ہے لبندا قصاص کا قول ان روایات کی موجود گی ہیں مناسب بھی نہیں اور معتبر بھی نہیں ۔ انکراحناف امام شافتی اور امام مالک اور حنابلہ کو اولیاء معتول پر قسمیں مقرد کرنے کے بارے ہیں یہ جواب دیتے ہیں کہ ابوداک دشریف میں دافع بین خدی ہی کہ دوایت میں جوقعیل ہے اس کو اپنانا چاہتے اس میں دافع میں مذکر ہے کہ آئے خضرت صلی اللہ علیہ وہیا ، جو مدی متحول مایا کہ تم اس فی پر گواہ لے آؤاہوں نے کہا کہ گواہ ہارے کی اللہ علیہ وہیا ، جو مدی متحول مایا کہ تم اس فی سے اس بیا اولیاء مقتول ہے ، جو مدی متحول مایا کہ تم اس فی قسمیں سے لوانہوں نے کہا کہ گواہ ہار کہ تو ہی تعرف مایا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ بیار میوں کی قسمیں سے لوانہوں نے کہا کہ کہا تو دیوں کی قسمیں ہے اس پر حضور اکر مصلی اللہ علیہ وہم نے فر مایا کہ پھر یہود سے بیاس آؤاہ دیوں کی قسمیں ہے اس پر حضور اکر مصلی اللہ علیہ وہم نے فر مایا کہ کہا تھور کہ کہا کہ کہا تا چاہ ہے ہوتو کھالو؟ کینی ان کی قسمیں منظور نہیں تو گھر تم خود قسمیں کھاؤ کے حالا تکہ تم مرضی اللہ عنہ ہے کہ مقابلہ میں تسام کی حدیث ہے مقابلہ میں تسام کی حدیث کے مقابلہ میں تسام کی حدیث کے مقابلہ میں تسام کی حدیث کے مقابلہ میں تسام کی حدیث کے مقابلہ میں تسام کی حدیث کے مقابلہ میں تسام کی حدیث کے مقابلہ میں تسام کی حدیث کے مقابلہ میں تسام کی حدیث کے مقابلہ علی تسام کی خود تو سے تسمیں کے کربطور اجماع واضح فرادیا کہ اولیاء مقتول پر تسمیں نہیں ہیں۔

### وفع تضاد

یاب القسامہ میں صاحب بشکوۃ نے صرف دو حدیثیں ذکر کی ہیں اور امام مسلم نے کئی حدیثیں ذکر کی ہیں ان احادیث میں چندالفاظ ایسے ہیں جن میں آپس میں تضادوتعارض ہے کیونکہ قسامہ کی دیگرتمام روایات کود کیھنے سے چند ہاتمی سامنے آتی ہیں۔

- (1) 💎 لِعَصْ روایات میں بینہ کاؤ کر ہےاور بعض میں بینہ کا تذ کر ہنیں ملتا۔
- (۲) بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اولیا مقتول سے تنمیں کھانے کا مطالبہ کیا گیا ہے اور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے مدعالمیھم سے قسموں کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
- (m) لعض روایات معلوم ہوتا ہے کہ یہود نے شمیں کھائی تھیں اور بعض سے پتہ چیتا ہے کہ انہوں نے انکار کیا ہے۔
- (۴) بعض روایات میں آیا ہے کہ منتول کی دیت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ادافر مائی تھی اور بعض روا بات میں ہے۔ کہ یہوو نے ویت اوا کی تھی۔اس تصاوی وضاحت اس طرح ہے کہ جہاں بینہ کا تذکرہ روایات میں نہیں ملتا تو وہ عدم وجدان بینہ کی وجہ سے ہے ورنہ بینہ کا ذکر موجود ہے اور جہاں مدمی ہے تتم کا مطالبہ معلوم ہوتا ہے تو وہ ورحقیقت استفہام انکاری

ہے۔ اور جہاں روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہود نے قسمیں کھائی ہیں تواصل میں یہود نے محکمہ قضاء سے باہر قسمیں تھا تھیں کیکن عدالت کے اعدا نکار کردیا۔ اور جہاں روایات میں نہ کور ہے کہ دیت آنخضرت نے ادافر مائی تواصل میں دیت کا بچھ حصہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوافر مایا اور بچھ یہود نے اداکر دیا تنازع کو دفع کرنے کے لئے تمیں اونٹ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویئے اور ستر اونٹ یہود نے دیدیئے تھے۔ این تفصیلات کے بعداب احادیث کا مجھنا آسان ہوجائے گا۔

# قسامت میں مدعی سے شم لی جائے یا مدعا علیہ سے الفصل الاول

﴿ اَ ﴾ عن رَافِع بُنِ حَدِيْج وَسَهُ لِ بُنِ اَبِى حَثْمَة الَّهُمَا حَدَّنَا اَنَّ عَبُدَاللَّهِ بُنَ سَهُلٍ وَمُحَيَّصَة بُنَ مَسُعُودِ اَتَهَا خَيْبَرَ فَتَفَوَّقَا فِي النَّبُ لِ فَقَتِلَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ سَهُلٍ فَجَاءَ عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ سَهُلٍ وَحُوبَّصَة وَمُحَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودِ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَكَلَّمُوا فِي اَعْرِصَاحِبِهِمُ فَبَدَأَ عَبُدُالرَّحُمْنِ وَكَانَ اَصْغَرَ الْقُومُ فَقَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبُرِ الْكُبُو قَالَ يَحَىٰ بُنُ سَعِيْدٍ يَعْنِى لِيَلِى الْكَكَلَمَ الْاكْبُو فَتَكَلَّمُوا فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَى وَايَةٍ تَعُلِفُونَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبْلِهُ وَقِي وَوَايَةٍ تَعُلِفُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبْلِهُ وَلَيْهِ وَفِي وَوَايَةٍ تَعُلِفُونَ عَلَيْهِ وَمَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِي وَايَةٍ تَعُلِفُونَ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مِنْ قِبْلِهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِبُدِهِ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعَى عليه ) وَهَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَالُهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالُو اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ

 توطيح:

ف ف ف و قافی النه حل: یعنی عبدالقد بن صل اور حویصه بن مسعود تنیبر کیے ہوئے تھے کیونکہ تیبر کے فتح ہوئے ہے بعداس کی فیض مورو سے بھی مسلمان کہ مسلمانوں میں تقسیم ہوگئ تھی تو مسلمان کہ بھی ہمیں اپنی زمینیں و کیھنے کی غرض ہے و بال جائے تھے سبود و سے بھی مسلمانوں کے جاتی و تمن تھے اس پر مزید مید کہ وہ ان زمینوں کو اپنا حق مجھے تھے اس نئے وہ دہاں وقت فو قنا حالات خراب کر کے بدائش کھیلائے تھے ای ماحول میں مید دو صحالی وہاں گئے ہوئے تھے اور جب ایک و دسرے ہے الگ ہوئے تو موقع پاکر میبود تیبر کے عبداللہ بن کہل کو باغایت میں شہید کرویا انہیں میود نے بعد میں تیبر میں حالات مزید خراب کردیے اور بدائمی کے ساتھ وہاں فاش عروق میں تیبر میں ان کو حضور اکر مسلمی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ماتھ مطابق میرز مین شام کی طرف دھکیل دیا۔

'' تحبیر الکبو'' اس حدیث ہے ایک بیاد ب ملا کہا حتر ام واکرام اوراد ب کا تقاضا بیہ ہے کیجنس میں چھوٹے خاموش رہیں اور گفتگو بڑے حضرات کریں۔

نیزاس حدیث ہے ایک تعلیم بیلی کہ حدود میں و کالت جائز ہے اور غائب کے ساتھ ساتھ حاضر کی و کالت بھی جائز ہے یہاں مقتول کے ولی اور حقیق بھائی حضرت عبدالرحمٰن بین مہل موجود تھے لیکن چھونے ہونے کی وجہ سے حضورا کرم ضلی اللہ عنیہ وسلم نے کلام کرنے کا تھم دوسرول کو دیا جو ہزے تھے اور چھائے لڑے تھے اس حدیث سے یہ بات ٹابت ہے کہ تسامت تىدەكايان

میں مرق سے پہنے شم لی جائے یہ جمہور کا مسلک ہے احداف کی دلیل آنے والی روایت میں ہے۔ فشم کی استراء مدعا علیہ سسے ہونی حیا سئے۔

### الفصل الثالث

حضرت دافع ابن خدی گئے ہیں کہ انصار میں ہے ایک شخص ( یعنی عبداللہ ابن ہیں) نیبر میں قبل کر دینے مکئے چنا نچہ ان کے درہ ، ( یعنی ان کے جیٹے اور بچی زاد بھائی ) رسول کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا مقدمہ پیش کیا،

آ مختصرت نے ( ان ہے ) فرمایا کے ' کی تمہارے پی رو گواہ ہیں جو تمہارے منتقل کے قامل کے ورے میں گوائی ویں انہوں نے نوش کیا کہ یارسول اللہ و باس کوئی مسلمان تو موجود نیس تعاالبت یہود ہے ( جو ظلم کرنے ، فنندونساہ بھیلا نے اور حیلے گری کی میں بہت مشہور ہیں ) ووقوائی ہے بھی ہزے کام کی جرات رکھتے ہیں ( جیسے انہیا ، کوقل کر و بنا ، کھیلا نے اور حیلے گری میں بہت مشہور ہیں ) ووقوائی ہے میں ہزے کام کی جرات رکھتے ہیں ( جیسے انہیا ، کوقل کر و بنا ، کھی ہزا کام کی جرات رکھتے ہیں ( جیسے انہیا ، کوقل کر و بنا ، کھی میں گام اللہ میں گریا ہے نے کر مایا '' اچھا تم این میں ہے بچی سے انکار کر و یا ( کیونکہ و با کے ورٹا ، نے بہود یوں سے تتم بیلئے سے انکار کر و یا ( کیونکہ و باس جانتے ہے کہ وہ است مکار ہیں کہ جھوئی فقم میں کھالیں گے ) چن نچے رسول کر بیم نے اس مقتول کا خون بہا اپنے باس ہو ہوراؤ وراؤ د )

# نو خيح:

المكم شاهدان .. بيصديث ألى يرواضح والالت كرتى به كه قسامت مين مدى سه پيلة كواه طلب كے جائيں گا أرگواه نه بحول تو بجرمدعا عليه سي قسم لي جائي گاه ريجي تربيت كاعام ضابط بحق به اوراس پراحناف كاعمل به "الميسنة عسلسى المسدعى و الميمين على هن المكو" احتاف كيتم بيل كه السروايت سه بيلي دوايت بيل اجمال بهاور مكن به كه بيان كرف بيل داويوں سے تقديم تاخير بولي بولېذا الله مجمل كے مقابله بيل بيمفسر دوايت لينا زياده مناسب بهاورصاحب مشكوة كاطرزيان بهي الرطرح به كه دوالي دوايت كولطور تفسيراور بطور وضاحت لاتا به د

# باب قتل اهل الردة والسعاة بالفساد

# مرتدوں اور فسادیوں کول کرنے کابیان

قال الله تعالى ﴿انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله و يسعون في الارض فسادا ان

الودة: مدباب مرتد شحق اور فساد بريا كردينه والول سحق سي متعلق ب\_

عورت اگر اسلام سے پھر جائے تو احناف کے ہاں اس کی سزاجیل ہے اور سمجھانا ہے قبل کرنانہیں ہے کیونکہ کی حادیث میں عورتوں کے قبل کرنے ہے آئخضرت سلی اللہ علیہ دسلم نے منع قرمادیا ہے نیزعورت ناقص العقل ہے اور دشمن کی مفوں میں ٹل کرلڑنے کے قابل بھی نہیں ہے ہاں اگر کوئی کا فروعورت سرداری کرتی ہویا مال دیتی ہوتو اس توقل کیا جائے گا۔ ائٹریشوافٹے وغیرہ عورت کے قبل کے قائل ہیں ان کی دلیل حدیث کاعموم ہے جس میں ہے کہ '' میں بعدل دیست انٹریشوافٹے وغیرہ عورت کے قبل کے قائل ہیں ان کی دلیل حدیث کاعموم ہے جس میں ہے کہ '' میں بعدل دیست فطرت ہے اس ہے آج تک ایک شخص بھی اس لئے مرتذ نہیں ہوا کہ اس کو اسلام ٹاپسند آیا یا اسلام میں اس کوکو کی نقط نظر آیا جتنے لوگ اسلام سے مرتد ہوئے ہیں وہ دنیوی اغراض و مفادات اور خواہشات کا شکار ہوکر مرتد ہوئے ہیں۔ بھراگر کوئی بڑے سے بڑا آ دمی بھی مرتد ہوکر اسلام سے بھر گیا ہے تو تاریخ گواہ ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالی نے اس مرتد ہے تی گنا بہتر آ دمی کو اسلام میں داخل ہونے کی تو فیق عطافر مائی ہے۔

"مسعسساة" بيهما عى كى جمع ہے جومحنت اوركوشش كرنے كے معنى بين ہے يہماں اس سے ايسا آ دمى مراد ہے جودين اسلام اور مسلمانوں ميں فساد ہر پاكرنے كى كوشش كرر ہاہو،''سعاة'' كامصداق راہزن ڈاكواور قطاع انطريق قتم كے لوگ ہيں چنانچہ ھؤانسا جزا المذين يعجاد ہون الله و رسوله ہُھ آيت ميں آئيس لوگوں كى طرف اشار دموجود ہے۔

### ارتداد کی صورتیں

مرتد اورار تدادی کی صورتیں ہوتی ہیں سب کا ذکر کرنامشکل ہالیتہ چنداصولی صورتوں کا تذکرہ کرناضروری ہے مثلاً اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات میں سے کسی کا انکاریا تو ہین کرنا، انہیاء کرام میں سے کسی کا انکاریا تو ہین کرنا اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول کی طرف کسی ہامناسب بات کومنسو ب کرنا، کلمات کفر بکنا اور موجب کفرافعال کا ارتکا ب کرنا قرآن مجید کا انکار کرنا اور انکار کرنا اور ان محید کا انکار کرنا اور ان کی تو ہین کرنا، علم وین اور علاء یا اسلام کے متعلق موجب کفرافول وفعل کا ارتکا ب کرنا، حرام کو حلال اور حلال کوحرام کہنا تیا مت کا انکار کرنا یا اس کے متعلق شریعت کے منافی عقیدہ رکھنا ، عالم بالا اور فرشتوں کا انکاریا اس کی تو ہین وتحقیر کرنا جنت ودوز شرکا کا انکاریا ان کا غداتی اڑا نامیہ سب باعث ارتد ادا تو الی وافعال ہیں۔

مرتدین کے خلاف جہاد کرنا ضروری ہوتا ہے صدیق اکبر ؓ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مرتدین کےخلاف ایک سال تک جہاد کیا تھا طرفین کے ساٹھ ہزار آ دمی مارے گئے تھے تب جا کر جزیرہ عرب میں اسلام اس نہجیر آ گیا جوعہد نبوی میں تھا۔

# مرتدون اورفساديون كوتل كردييخ كابيان

### الفصل الاول

﴿ ا ﴾ وعن عِكْرَمَةَ قَالَ أَيِّى عَلِيٍّ بِزَنَادِقَةٍ فَأَحُرَقَهُمُ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسَ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ آنَالَمُ الْحُوقَهُمُ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسَ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ آنَالَمُ الْحُوقَةُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتُعَذَّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَقَتَلُتُهُمُ لِقَوُلِ رَسُولِ اللَّهِ الْحَدِقُهُمُ لِللَّهِ وَلَقَتَلُتُهُمُ لِقَوُلِ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوهُ (رواه البخاري)

حضرت مکرمہ کہتے ہیں کہ ایک سرتیہ کچھ زئدیق حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں لائے گئے تو انہوں نے ان کو جلاؤالا بھر جب اس بات کی خبر مضرت ابن عباس کو ہوئی تو انہوں نے فر مایا کہ اگر میں ہوتا تو ان کو نہ جلاتا کیونکہ رسول کریم نے میں مانعت فر مائی ہے کہ کی شخص کوا یسے عذاب میں جٹلانہ کروجواللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح ہو (جیسے کسی کو تا گئے میں ان کوتل کردیتا کیونکہ رسول کر بیم نے فر مایا ہے کہ جوشس ابنادین بدل ڈالے اس کوتل کردو۔ (بخاری)

# توطيح

اتبی ہزناد قفۃ: زناد قدند لی کی جمع ہا ورزند لی کی تغییر وتشریح میں علاء کے مختلف اقوال جیں پہلاقول ہے ہے کہ زند لی الیا شخص ہے جواسلام کی تفانیت کا اقرار کرتا ہے لیکن وین اسلام کے احکامات اور ضرور بات وین کی الیکی تغییر وتشریح کرتا ہے جو سلف صافحین اور صحابیو تابعین کی تشریح وقوضح کے خلاف ہو یا شریعت کے کسی ٹابت شدہ قطعی تھم مثلاً جنت و دوز نے کو ما نتا ہے لیکن ان دونوں کی اپنی طرف ہے من گفرت خودسا خدہ تشریح کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جنت کوئی خاص جگہ ومقام نہیں بلکہ جنت سے مراقبلی راحت واطمینان ہے اور دوز نے ہے مراقبلی نم اور پریشانی ہے خارج میں ان دونوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بعض نے کہا کہ زند این وہ ہوتا ہے جواسلام کے منافی عقا کدر کھتا ہے اور اس کا برچار واظہار بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اسلام کا دعوی بھی کرتا ہے۔ واسلام کے منافی عقا کدر کھتا ہے اور اس کا برچار واظہار بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اسلام کا دعوی بھی کرتا ہے۔

بعض علاء کہتے ہیں کہاصل ہیں زند بق جوسیوں کی ایک قوم کا نام ہے جوز رتشت مجوی کی گھڑی ہوئی کتاب'' زند'' کے پیروکار ہیں لیکن عام اصطلاح میں ہرطحد نی الدین کوزندیق کہاجا تا ہے۔

بعض علاء نے عبداللہ بن سیا یہودی منافق کی قوم کے افراد کو زند میں کہا ہے۔ جنیوں نے حضرت علی کوخدا کہدیا حضرت علی ان کومنع فرماتے رہے لیکن ان لوگوں نے کہا کہ حضرت علی تواضع کرتے ہیں یک علی اوپر عرش پر اللہ تھے(العیاذ باللہ) اور نیچے حضرت علی کی شکل ہیں اتر آئے ہیں حضرت علیؓ نے ان کو سجھا یا تگریدلوگ باز نہیں آئے کیونکہ یہ لوگ فتندوفساو ہریا کرنے کے لئے اسلام میں آئے تھے۔

حضرت علی نے ان کے جلانے کا تھم دیدیا اور گڑھے کھدوا کراس میں آگ بھڑکا دی۔اوران سب کوجلاؤالا۔ جب حضرت علی نے ان کوجلاؤالاتو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اگر میں علی کی جگہ ہوتا تو میں ان کوآگ میں جلانے کے بجائے قتل کر دیتا یا کسی اور ذریعہ سے مارڈالٹا کیونکہ آگ کے ذریعہ قتل کرنا اللہ کا حق ہے زندیق اور منافق میں بیفرق ہوتا ہے کہ منافق اینے غلاعقا ممکوچھیا تا ہے لیکن زندیق اپنے عقا ممکو فلا ہر کرتا ہے۔ فسادوار مدادكا بإلان

علاء نے نکھا ہے کہ زندیق کی تو ہمعتبر نہیں ہے لہٰ دااس کی تو ہد داستعفار کی کوئی ضر درت نہیں اس کوتل کرنا ہے لیکن بعض دیگر علماء فرماتے ہیں کہ زندیق کی تو ہہ جائز اور قبول ہے۔امام نو دی نے شرح مسلم میں نکھا ہے کہ رائج اور سیح زندیق کی تو ہے قبول ہے کیونکہ تو ہی احادیث مطلق ہیں اور سیح ہیں اگر چیزندیق کی تو ہے قبول ہونے یانہ ہونے ہیں پانچ اقوال ہیں ( کذائی الرقات ج ص ۱۰۹)

حضرت ابن عباس کی رائے کو جب حضرت بلی نے سنا تو زیاد قد کوجلانا ہند کر دیا اور فر مایا ابن عباس کا قول سچا ہے۔ معلوم ہوا کہ حضرت علی اجتباد کے طور پر ان کوجلاتے تھے تا کہ دوسروں کے لئے عبرت بن جائے اور حضرت علی کوخدا کہنے کا بیہ جرم کوئی دوسر افخص ندکر ہے۔

# کسی کوآ گ میں جلانے کی سزانہ دو

﴿٢﴾ وعن عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَبَاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ النَّارَ لَايُعَذَّبُ بِهَا إِلَّاللَّهُ (رواه البخاري)

اور حضرت عبدالغداین عباس کیتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا آگ کے بغذاب میں تو صرف الغد تعالیٰ ہٹلا کرتا ہے ( لہذا الغد تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لئے من سب نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کواس کے کسی جرم کی وجہ ہے آگ میں جلانے کی سزاد ہے )۔ (بخاری)

### فرقه خوارج کی نشاند ہی

﴿ ٣﴾ وعن عَلِيٌ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَيَخُوجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خُدَاتُ الْاَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْاَحْلامِ يَقُولُونَ مِنُ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ لَايُجَاوِزُ إِيْمَانُهُمْ حَنَاجِوهُمْ يَمُوقُونَ مَنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ لَايُجَاوِزُ إِيْمَانُهُمْ حَنَاجِوهُمْ يَمُوقُونَ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَأَيْنَمَا لَقِيْنُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجُرًا لِمَنَ قَتَلَهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَأَيْنَمَا لَقِيْنُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجُرًا لِمَنَ قَتَلَهُمْ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَأَيْنَمَا لَقِيْنُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجُرًا لِمَنَ قَتَلَهُمْ يَوْمُ الْقِيَامَةِ (متفق عليه)

اور حفزت علی کرم اللہ و جبہ کہتے ہیں کہ ہیں نے رسول کریم کو پیفر ماتے ہوئے سنا کے عفریب اس زمانہ کے آخر میں پچھے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جونو جوان ہوں گے بھی عقل والے ہوں گے لوگوں کواچھی باتی بیان کر ہی گے لیکن ان کا ایمان ان کے حلق ہے آگے نہیں جائے گا (ایمان سے مراد نماز ہے بعنی ان کی تمازیں قبول نہیں ہوں گی) اور وولوگ و بن سے اس طرح نکل بھا تیں ہے جس طرح تیر شکار کے درمیان سے نکل جاتا ہے لہذاتم میں سے جس خص کی ایسے لوگوں سے نہ بھیم ہوجائے وہ انہیں تنی کرد ہے کیونکہ ان کے قبل کرنے کا اس خیص کو قیامت

کے دن انعام ملے گا جوانہیں تل کرے گا۔ ( بخار کی وسلم )

#### و طنیح و طنیح

حداث الاستان : حداث میں دالی مشدد ہے بیصدیث کی جمع ہے گرخلاف القیاس ہے اس سے توعم نو جوان مراوی ہو۔
"استان" سن کی جمع ہے دائتوں کو جہتے ہیں عمر ہے کتابہ ہے کیونکد دائتوں کے اعتبار ہے عمر بدلتی ہے " مسفھاء" سفیہ کی جمع ہے کمز ورعقل دالا ، مراد ہے عقل اور ہے وقوف ہے " الاحلام" علم کی جمع ہے ہار کسرہ ہے عقل کو کہتے ہیں " نحیسو فول المسویه" بریة کا لفظ زیمن کے اوپر موجود مخلوق پر بولا جا تاہے یعنی اجتھے ایجھے لوگوں کی اجھی اچھی ہا تیں لفق کر کے بیان کریں گے ، یہاں پر یہ بات یادر کھنے کی ہے کہ مشکوۃ شریف کے تمام نے وں شرعبارت اس طرح ہے کہ خبر کا لفظ قول پر مقدم ہے گر مصابع میں قول خیو المبویة" بیٹی اشرف فیز ماتے ہیں کہ خبر مصابع میں المریة سے مراد قر آن این ہے ہوگا۔
البریة ہے مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی با تیں کریں گے بعض نے خبر البریة ہے مراد قر آن لیا ہے خالی ہوگا۔
البریة ہے مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی با تیں کریں گے بھن صرف زبان پر ہوگا دل ایمان سے خالی ہوگا۔
"حناجو" حنجو ق کی جمع ہے صلقوم اور گل مراد ہے۔

" بعوفون من الدین" موق بعوق موقا نفرنیمر سے نکلنے کے معنی میں ہاور"المدین " سے دائلی قاری نے وقت کے برقق باوشاہ کی اطاعت مرادلیا ہے لیعنی وین سے السے خارج ہوجا کیں گے جینا کہ شکار پر بھینکا ہوا تیر شکار کے بچے سے تیزی سے نکلتا ہے اورخون سے بالکل آلود ونہیں ہوتا ہے بیلوگ بھی اس طرح اسلام سے صاف صاف نکل جا کیں گے اور ان پر اسلام کا کوئی اڑ نظر نہیں آئے گا اس بیش گوئی کا مصداق خوارج ہیں۔

## خوارج کی شرعی حیثیت کیاہے

علامہ خطابی خوارج کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ سلمانوں میں سے ایک فرقہ ہے گر گمراتی نے ان کو گھیر کیا ہے ان کا ذبحہ حلال ہے اور ان کی عور توں ہے نکاح جائز ہے۔

حضرت علی ہے خوارج کے متعلق ہو چھا گیا کہ کیار لوگ کا فرہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تفریح ہے اگر چلے کے جس کر چلے گئے جس ہو چھا گیا کہ کیار لوگ فقات کی ایک کا فرہیں کرتے ہیں بہلوگ تو صبح وشام اللہ تعالیٰ کو گئے جس ہو چھا گیا کہ کیار منافقین ذکر نیس کرتے ہیں۔ ہو چھا گیا کہ بھر بہلوگ کون ہیں ان کی شرق حیثیت کیا ہے حضرت علی ٹے فرمایا کہ بہا کے فرقہ ہے کہ جس کو گھرائی نے گھررکھا ہے کس نے بچے کہا ہے ۔

ایک ہی ہمی لفظ سے ہے دونو ل فرقوں کا خروج 💎 خاے خرے خارجی اور رائے خریے رافضی

توضيحات جلداول ٣١٣ پرمنگرين تقذير کي تکفيراورعدم تکفير کې بحث کوبھي ملاحظه سيجئے \_

حضرت علی اور حضرت معاوید کے درمیان تنازیہ کے دوران واقعہ تکیم کے موقع پرخوار نے پیدا ہو گئے تھے پید حضرت علی ک کے ساتھی تھے اور آپ بی کے خلاف خروج کیا اور کوف کے پاس''حروار ا''مقام ہیں جمع ہو گئے ان کی تعداد چھے ہزارتھی جنگ نہوان میں حضرت علی نے ان کو تکست دیکر قبل کر دیا آج کل سعضت عمدان کا فرمائر واسلطان قابوس خوارج میں سے ہاور اس ملک میں خوارج کاز در ہے۔ مزید تفصیل آر بی ہے۔

## خوارج کے بارے میں حضور ؓ کی پیش ؓ وئی

﴿ ﴾ ﴾ وعن آبِي صَعِيْدٍ الْمُحُلَّرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّم يَكُونُ أُمَّتِي فِرُقَتَيُنِ فَيَخُو جُهِ مِنْ بَيْنِهِمَا مَارِقَةٌ يَلِي قَتُلَهُمُ أَوْلَاهُمُ بِالْحَقِّ (رواه مسلم)

اور حضرت ابوسعید خَدریٰ سَنِتِ مِیں کہ رسُول کر یم صلی القد علیدوسم نے فرمایا بَچھ وَلُوں بعد میری امت ووفرقوں میں تقسیم بموجائے گی الن دونول فرقوں میں سے ایک اس جماعت بیدا ہوگی جوئی کی اطاعت سے تکلنے والی ہوگی اس جماعت کو موت کے تحاف انارنے کی فاصد داری ان دونول فرقوں میں سے وہ شخص پورا کرے گا جوئی سے زیادہ قریب ہوگا۔ (مسلم)

## تو ضيح

فسوفتین: ان دوفرقول سے حضرت علی اور حضرت معاویہ کے حالی دوفر قے مراوییں ان میں سے ایک فرقہ عیدی ن علی یعنی حاسی دوفر تے مراوییں ان میں سے ایک فرقہ عیدی ن علی یعنی حاسیان علی کے معنی حاسیان علی کے نام سے مشہورتھا۔ " حساد قد " نصر منصر سے نکلتے کے معنی میں ہے " ای جسماعد صادفہ" یعنی امیر کی اطاعت سے نکلنے والا فرقہ اس سے مراد نوارج میں جو واقعہ تھیم کے وقت پیدا ہوئے" ان المسحکم الا للہ " کے فعر سے لگائے تھے حضرت علی کو کا فرقر اردیا اور ان کے خلاف جنگ شروع کی جنگ تبروان میں حصرت علی نے ان کے جی جزار آ دمیول کوموت کے کھائے اتاردیا۔

" یسلسی فتسلهه هم او لاهه به بسالحق" اس کلام کامصداق حضرت علی مرتفعی بین آپ نے خواری سے کئی جنگیں اڑی بین جنگ نهروان میں آپ نے کئی بزارخواری کو ہلاک کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نبیل کد حضرت عی اور حضرت معاویہ کے آپس کے تناز عات میں حضرت می عن پر تھے اور ہم حضرت معاویہ کو بھی برانہیں کہتے کیونکہ وہ اجتہادی غلطی پر تھے اس جملہ میں بھی حضرت علیٰ کے مقامعے میں آپ کومن پر مانا گیا ہے لیکن حضرت علیٰ کواولی واقد م بالحق کہا گیا ہے۔ فسأدوار مداد كامان

# مسلمان سے قتل ہے آ دمی کفر کے قریب ہوجا تا ہے

﴿ ٥﴾ وعن جَرِيُرِقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لَاتَوْجِعُنَّ بَعُدِى كُفَّازًا يَضُوبُ بَعُضُكُمُ رِقَابَ بَعُض (متفق عليه)

اور حکفرت جریز کتے ہیں کدرسول کریم صلی اللہ عابیہ وسلم نے جمالا الودائ کے سوقع پر مسلمانوں کو نفاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کرنبر دارمیر ہے بعد کفر کے ذراجہ چیچے نہ پھر جانا کہتم میں سے ایک دوسرے کی گردن مارنے کیگے۔ ( بخاری ومسلم )

> و طنیح نو شیخ

'' محتفاد ا'' جو محص کسی مسلمان کے ناحق قبل کوحلال ہمجھتا ہے وہ کا فرہوجا تا ہے دوسرا مطلب بیا کہ یہاں حقیقی کفرمراونہیں بلکہ کا فرول والا کا مهمراد ہے کہ اس محفق نے کھار کی طرح فعل کا ارتکاب کیا تیسرا جواب بیا کہ پیچنی اس ممل ہے کفر کے قریب ہوگیا ہے جوابات اس لئے ویئے جاتے ہیں کہ اہل سنت کے نزدیک کہیرہ گناہ کا مرتکب کا فرنہیں ہوتا۔

﴿ ٢﴾ وعن أبِي بَكُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اِلْتَقَلَى الْمُسْلِمَانِ حَمَلَ اَحَدُهُمَا عَلَى اَلِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اِلْتَقَلَى الْمُسْلِمَانِ حَمَلَ اَحَدُهُمَا عَلَى اَخِيْهِ السَّلَاحَ فَهُمَا فِي جُرُفِ جَهَنَّمَ فَإِذَا قَتَلَ اَحَدُهُمَا صَاحِبَة دَخَلا هَا جَهِيْعًا ، وَفِي رِوَانِةٍ عَنُهُ قَالَ إِذَا الْتَقَلَى السَّلَاحَ فَهُمَا فِي جُرُفِ جَهَنَّمَ فَإِذَا قَتَلَ اَحَدُهُمَا صَاحِبِهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ فَي النَّارِ قُلْتُ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَابَالُ الْمَقْتُولُ فِي النَّارِ قُلْتُ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَابَالُ الْمَقْتُولُ فَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَاللَّالُ الْمُقْتَولُ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ قُلْتُ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَابَالُ الْمُقْتُولُ فَاللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذَاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْ

فسادوار بدادكابيان

توضيح

"جوف جهتم" دوز نے کے کنارہ کو جرف کہا گیا ہے کیونکہ جرف سیلا ب سے زمین کے اس کئے ہوئے جھے کو کہتے ہیں کہ جس کے کنار ہے بہت ہی کمزور ہو چکے ہول۔"فالفاقل و المفتول" قاتل اور مقتول دونوں دوز نے ہیں اس وقت ہوں گے جب کہ دونوں میں سے ایک بھی بن پرندہ واور جب ایک بن پر ہوتو و دو دوز نے ہمن ٹیس جائے گا۔ " حسریص "لینی مقتول کے دل میں قاتل کے قبل کا زبر دست جذبہ تھا اور عزم کا درجہ تھا کہ میں اس قاتل کو قبل کردوں لیکن قاتل اس کے قبل بر پہلے کا میاب ہوگیا اگر اس مقتول کے دل میں قاتل کے قبل کا منصوبہ ندہوا ور جب قاتل جمل آ ور ہوا تو یہ مقتول صرف دفاع کرتا تھا اس صورت میں اس سے مواخذہ نہیں ہوگا کیونکہ اسلام نے اس کو اس صورت میں دفاع کا حق دیا ہے۔

# مرتداورقزاقوں کی سزا

﴿ ﴾ وعن آنس قَالَ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَرٌ مِنَ عُكُلِ فَاسُلَمُوافَاجَتُوَا الْمَدِينَةَ فَامَرَهُ مُ أَنُ يَأْتُوا إِبَلَ الصَّدَقَةِ فَيَشُرَبُوا مِنْ اَبُوالِهَا وَٱلْبَانِهَا فَفَعَلُوا فَصَحُوا فَارْتَدُّوا وَقَتَلُوا رُعَاتَهَا وَاسْتَاقُوا الْإِبِلَ فَبَعَثُ فِي آثَارِهِمُ فَأَتِى بِهِمُ فَقَطَعَ ايُدِيهُمُ وَارْجُلَهُمُ وَسَمَلَ اعْيُنَهُمْ ثُمَّ لَمُ يَحْسِمُهُمْ وَاسْتَاقُوا الْإِبِلَ فَبَعَثُ فِي آثَارِهِمُ فَأَتِي بِهِمُ فَقَطَعَ آيُدِيهُمْ وَارْجُلَهُمُ وَسَمَلَ آعَيُنَهُمْ ثُمَّ لَمُ يَحْسِمُهُمْ وَاسْتَاقُوا الْإِبِلَ فَبَعَثُ فِي آثَارِهِمُ فَأَتِي بِهِمُ فَقَطَعَ آيُدِيهُمْ وَارْجُلَهُمُ وَسَمَلَ آعَيْنَهُمْ ثُمَّ لَمُ يَحْسِمُهُمْ وَالْعَالَ الْعَيْرَ فَالْحُرَادُ وَقَتَلُوا الْعَيْرَالُوا الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الْعَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَالَعُلُولُ الْعَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ لَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَ

اور حضرت انس کہتے ہیں کہ بی کر یم کی خدمت میں قبیلہ عمل کے پھولوگ آئے اور اسلام قبول کیا لیکن ان کو مدینہ کی آب و ہوا موافق نہیں آئی جس کی وجہ ہے وہ اس مرض میں جتلا ہوگئے کہ ان کے بیٹ بھول مجے اور دیگ زرو ہوگیا آئے مخضرت نے انہیں تھم دیا کہ وہ شہرے باہرز کو ہے کے اونٹول کے رہنے کی جگہ چلے جا کیں اور وہاں ان اونٹول کا پیٹا ب اور دود ھیا کریں ، چنانچہ انہوں نے اس پر کمل کیا اور اجھے ہوگئے بھروہ (الی گراہی میں جتلا ہوئے کہ کا پیٹا ب اور دود ھیا کریں ، چنانچہ انہوں نے اس پر کمل کیا اور اجھے ہوگئے بھروہ (الی گراہی میں جتلا ہوئے کہ مرتبہ ہوگئے اور ان کی کرلے جب رسول کریم کو مرتبہ ہوگئے اور ان کی ان اونٹوں کے چھے چند سوار دول کو بھیجا جوان سب کو پکڑلا نے ۔ (ان کے اس جرم کی سزا کے طور پر اس کا علم ہوائو آپ نے ان کے بیچھے چند سوار دول کو بھیجا جوان سب کو پکڑلا نے ۔ (ان کے اس جرم کی سزا کے طور پر آخوس کے جوادر ان کی آئی تعیس بھوڑ دی گئیں بیباں تک کہ ان کے باتھوں اور بیر وال کو گرم تیل میں ان کے باتھوں اور بیر کا نے دیئے جیسا کہ قاعدہ ہے کہ ان اعتباء کو کا شنے کے بعد گرم تیل میں باغ دیا جاتا ہے تا کہ خون بند ہوجائے لیکن ان کے ساتھ ایسانیس کیا گیا ) آخر کار دہ سب سر سے نے در بخاری وسلم )

فسادوار مداد كابيان

توخيح

" نفو" تمن سے لے کروس آ دمیوں تک کی جماعت پر نفر کا لفظ بولا جاتا ہے کہتے ہیں کہ بیلوگ آٹھ آ دی تھے۔
" مسن عسک ل" بیا کی قبیلہ کا تام ہے بخاری کی بعض روایات میں اس کے ساتھ عمرینہ کا لفظ بھی آیا ہے مگرشک کے ساتھ
"او عسر بیندہ" کے الفاظ ہیں بعض روایات میں صرف عمرینہ کا ذکر آیا ہے اور بخاری ہی کی ایک روایت میں "عمل وعرینہ"
عطف کے ساتھ آیا ہے اور یہی رائح اور کال روایت ہے بھم طبر انی میں ہے کہ ان میں سے چار آوی عمرینہ قبیلہ سے تھے اور
تین عمل سے تھے۔

"فاجتووا" اجتواس بیاری کو کہتے ہیں جو کی علاقے کی آب وہوا کے ناموافق آنے سے لاحق ہوتی ہے جس سے پیٹ خراب ہوجاتا ہے مطلب ہے کہ ان لوگوں کو مدیند کی آب وہوا موافق نہیں آئی اور بیار ہوگئے اور چہروں کے رنگ بدل گئے۔"اب الصدقة" چونکہ بیلوگ مسافر بھی بیخاور نقرا بھی بیخاس لئے بیت المال کا ونٹوں سے ان کے لئے فاکدہ اٹھانا جائز تھا" فینشو ہو امن ابو اٹھا" امام مالک امام احمد برح نبل اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن جانوروں کا گوشت پاک ہے ان کا پیٹا ہمی پاک ہواں ام ابو بوسف پاک ہے ان کا پیٹا ہو ووائی کے طور پر کے جن امام ابو بوسف کے تزدیک ماکول اللحم جانوروں کا پیٹا ہے جس ہے ہاں امام ابو بوسف کے تزدیک اس قسم کے پیٹا ہو ووائی کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے خواہ حالت اختیار میں ہویا حالت اضطرار ہوئین امام ابو حنیف کے نزدیک حالت اختیار میں ہویا حالت اضطرار ہوئین امام ابو حنیف کے نزدیک حالت اختیار میں ہی جام کو لیکوردوا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔

### اس مسئله كي تفصيل تو ضحات جلداول ١٥٩ برند كور ميدوان و كيوليا جائے

" دعا تھا" رعات دائی کی جمع ہے چرواہوں کو کہتے ہیں۔ 'استا قوا" اس ہیں مین اور تا مبالغہ کے لئے ہمراد 'ساقوا" ہے لئے ہماہ ورمحنت کے ساتھواونوں کو بھگا لے گئے '' و سمل اعینھم '' بعض روایات ہیں ہمرکالفظ آیا ہے علامہ این الیمن فرماتے ہیں کہ دونوں کے معنی ایک ہی ہے کہ گرم سلاخوں ہے ان کی آئیس پھوڑ دی گئیں بعض روایات ہیں کول کا لفظ بھی آیا ہے اس کہ مطلب بھی ہی ہے '' نم لم بعصم میم '' یہ حسم سمع یسمع سے داغنے کے معنی ہیں ہے کونکہ کی زخم سے جب خوان بہتا ہے اور بندنیس ہوتا تو اس کوداغ دیا جا تا ہے بھی کرئرے سے اور بھی گرم تیل سے واغا جا تا ہے بھی کرئرے سے اور بھی گرم تیل سے واغا جا تا ہے بھی کرئرے سے اور بین بیاں ایسانیس کیا گیا بلکہ خون کو جاری رہے دیا گیا۔

### سوال:

بطاہراییا لگتا ہے کدان لوگوں کے ساتھ سزا دینے کے معاملے میں نہایت بخی کی گئی ہے تو سوال یہ ہے کدان کے

أسادواريد اوكاعلان

ساتھوالیا کیوں کیا گیاہے؟

#### جواب

ہیں سوال کا جواب تو رہے کہ سیمساوات کی القصائص تھا کیونکہ ان اوگوں نے بھی چروا ہوں کے ساتھوا ہیا ہی ہے رحمانہ سنوک کر کے قبل کرو الافغالہ

دوسرا جواب بیددیا گیاہے کہ ان لوگوں نے بہت ہن ہرائم کاارتکاب کیا تھاا کیک توبیلوگ مرقم ہوگئے تھے دوسرا قاتل بن گئے تھے تیسرا قزاق اور ڈاکو بن گئے تھے اس لئے بطور عبرت ان کوخت سے خت سزا دیدی گئی تا کہ دوسروں کے لئے باعث عبرت ہوں تیسرا جواب بیرہے کہ بعض ملماء کا خیال ہے کہ بیسزا اس دفت دی گئی تھی جبد قرآن میں قزاقوں کا تھم ابھی تک نہیں آیا تھا یہی وجہ ہے کہ یہاں '' ھئے لیسے ''کیا گیا ہے جبکہ و د بالا تفاق منسوخ ہے معلوم ہوا کہ بیتھم بہت پہلے تھا پھر قرآئی آیات نے قزاقوں کی سزا کا تعین کر دیا کہ ایک ہاتھ ایک پاؤں مختلف سمت سے کا ناج کے اور یاسولی برنز کا یاجا ہے یا ۔ جا وطن کر دیا جائے انتہا دناف کے نز دیک جواوطن کرنے سے مراوزیس میں ڈائنا ہے تا کہ پیلوگ تو ہے کریں۔

# لاش کی چیر بھاڑ اور مثلہ کی ممانعت

### الفصل الثاني

﴿ ٨﴾ وعن جـمُـزانَ بُـنِ حُـصَيْنِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُشَا عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ (رواه ابوداؤد )وَزَوَاهُ النَّسَائِئُ عَنْ أَنْس.

حضرت عمران ابن تصیمن کہتے ہیں کہ رسول انڈھلی انڈھلید وسلم صدقہ تحیرات ویٹے پر جمیس رغبت وفاتے تھے اور مثلہ ، سندمنٹ فرماتے بیٹھ (ابوداؤد) نسائی سنداس روایت کودھزت انس کے قبل کیا ہے۔

### نو طيح

السمنلة: مشله شکل بگاڑنے ،مرنے کے بعد جسم کے اعضامثلاً ناک ،کان ،آگھیں اور ہاتھ پاؤل کا شنے کو کہتے ہیں انسانی کرامت وشرافت کے پیش نظر اسلام نے ایس کرنے سے منع کردیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ ایم بی بی انین کے ڈاکٹری کورس کرنے کے لئے انسانی اعضا ،کا ٹما اور نمر دول کی لاشول کو قبروں سے چوری کر کے زکا لنا اور پھران کو تختہ مثل بیزنا ہوئز نہیں ہے اسلام نے صرف مسلمانوں کے ساتھ مثلہ نہیں بلکہ کا فروں کے ساتھ بھی مثلہ کرنے کی مم نعت فر ، لی ہے ایس سے میلی معلوم ہوا کہ اپنی موت کے بعد اپنی آئے تھوں یا گردوں اور دیگر اعضاء کے عطیہ کرنے کا زیدگی میں اعلان کرنا ہوئر نہیں فسادوار تداد كابيان

ہے کیونکہ ریجسم اس شخص کی ملکیت نہیں ہے۔

# جانوروں کےساتھ آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا جذبہ رحمت

﴿ ٩﴾ ﴿ وَعَن عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ أَبِيْهِ قَالَ كُنَا فَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرِ فَاسُطَلَقَ لِتَحَاجَتِهِ فَرَ أَيْنَا حُمَّرَةُ مَعَهَا فَرْحَانِ فَاحَدُنَا فَرْحَيْهَا فَجَاءَ تِ الْحُمَّرَةُ فَجَعَلَتُ تَفُرُسُ فَجَاءَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ فَجَعَعُ هَذِهِ بِوَلَلِهَا رُدُّوا وَلَدَهَا اللَّهُ وَرَاى قُرُيَةُ نَمُلِ قَدَ حَرَّ فَنَاهَا فَعَلَى اللَّهُ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ فَجَعَعُ هَذِهِ بِوَلَلِهُمَا رُدُّوا وَلَدَهَا اللَّهُ وَرَاى قُرُيَةً نَمُلِ قَدْ حَرَّ فَنَاهَا فَعَلَى اللَّهُ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ فَعَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ فَعَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ لَا يَنْهَعَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ لَا يَعْدَلَتِ بِالنَّارِ الْارْرُبُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ لَا يَعْدَلَتَ بِاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ لَا يَعْدَلَتِ بِاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

# توضيح

حسوه : حاربیش ہاورمیم مشدد ہے بیسر فی رنگ کا یک پرند کو کہتے ہیں جو چڑیا کے برابرہوتا ہے۔ "فرحان" فرخ چھوٹے بچاور چوزے کو کہتے ہیں " جعلت" شرعت کے معنی میں ہے " تفوش" بیاسٹی میں " تتفوش" ہے مطلب یہ کہ پرندہ جب پر پھیلا کرا پے چوزوں پر جھک کرسایہ کرکے چھیا تا ہے اس کوتفرش کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پروں کو بھیلا کرز مین کے ساتھ چیک کرنم کا ظہاد کرنا مراد ہے۔" مین فسج ع" یہ باب تفعیل ہے دکھاور دردو تکلیف بہنچانے کے معنی میں ہے۔

" لا پنبغی " ای لا یجود و لایصبع لینی الند تعالیٰ نے آ گ کود نیا میں انسان کے منافع کے لئے بنایا ہے توانسان اس و بی انفع اضائے اور اس کے لئے یہ جائز نہیں کہ اس آ گ کوخرر دنقصان کے لئے استعمال کرے ہاں اللہ تعالیٰ اس آ گ کا قسازوارند الكليمان

خالق وما لک ہےوہ اس کونفع وضرر دونوں میں استعال کرنے کاحق رکھتا ہے۔

چیونٹیوں کے بارے میں بیرستلہ ہے کہا گروہ کسی کوایڈ اسپنجا کیں تو ان کوختم کرنا اور مارنا جا کڑ ہے اس سے علاوہ مارنا جا کزنبیں ہے اسی طرح چیونمیٹوں کا آ گ ہے جلانا بھی منع ہے ہاں ایڈ ارسانی کی صورت میں ووائی چیٹرک کر مارنا جا کڑ ہے آگ ہے جا کرنبیس ہے۔

# ایک باطل فرقہ کے بارے میں پیش گوئی

﴿ ا ﴾ وعن أَبِى سَعِيْدِ الْنُحَدُرِى وَآنَسِ بُنِ مَالِكِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيَكُونُ فِى أُمْتِى إِخْتِلَاقَ وَفُرُقَةٌ قَوْمٌ يُحْسِنُونَ الْقِبُلَ وَيُسِيئُونَ الْفِعُلَ يَقْرَأُونَ الْقُرُآنَ لَايُجَاوِزُ سَيَكُونُ فِى أُمْتِى يَوْتَذَالسَّهُمُ عَلَى فُوقِهِ هُمُ تَوَاقِيَهُمْ يَسَمُ وَقَنَ مِنَ اللَّهِ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَا يَرُجِعُونَ حَتَّى يَوْتَذَالسَّهُمُ عَلَى فُوقِهِ هُمُ شَرَّ الْشَهُمِ عِنَ الرَّمِيَّةِ لَا يَرُجِعُونَ حَتَّى يَوْتَذَالسَّهُمُ عَلَى فُوقِهِ هُمُ شَرَّ الْشَهُمُ عَلَى فُوقِهِ هُمُ شَرَّ الْسَحْلُونُ وَاللّهُ وَلَيْسُوا مِنَا فِى شَيْ مَنُ اللّهِ مَاسِيْمَاهُمُ كَانُ اللّهِ وَلَيْسُوا مِنَا فِى شَيْ مَنْ قَالَهُمْ وَقَتَلُهُمْ وَقَتَلُوهُ يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللّهِ وَلَيْسُوا مِنَا فِى شَيْ مَنْ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَيْسُوا مِنَا فِى شَيْ مَنْ اللّهِ مَاسِيْمَاهُمُ قَالَ النّهُ عِلَى اللّهُ وَلَيْسُوا مِنَا فِى شَيْ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَ

اور حفرت ابوسعید خدری اور حفرت انس این مالک رسول کریم صلی الله علیه و سنج تقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا عفر بری میری است میں اختلاف وافتر اللہ پیدا ہوگا ایک فرقہ جو با تیں تو اچھی کرے گا گراس کا عمل برا ہوگا اس فرقہ حد با تیں تو اچھی کرے گا گراس کا عمل برا ہوگا اس فرقہ دین تو ل بنیں ہوگا ) اور وہ لوگ دین الم وقت اور علا وقت کی اطاعت ہے ) اس طرح تفل جا تھیں جائے گا ( بینی قبول بنیں ہوگا ) اور وہ لوگ و کن ( بینی امام وقت اور علا وقت کی اطاعت ہے ) اس طرح تفل جا تھیں گے جس طرح تیر و شکار کے درمیان ہے نکل جا تا ہے اور وہ لوگ جا تا ہے اور وہ لوگ کر اور وہ لوگ جا تا ہے اور وہ لوگ کر اور وہ لوگ کر اور وہ لوگ کر ہے اس محق کے لئے ان کا مقابلہ کر دیاں تک وہ بوال کوگل کرو ہے یا وہ لوگ اس کوٹل کرویں ۔ ( بینی جو فوض ان لوگوں کوٹل کرویں ہے ۔ خوشخبری ہے اس محق کے لئے ان کا مقابلہ کر سے بہاں تک کوگ اس کوٹل کرویں ۔ ( بینی جو فوض ان لوگوں کوٹل کرویں ہے کہ بہلی صورت میں تو وہ فوں مورتوں میں اس کے لئے میں تو وہ فول کوٹل کرویں ہے کہ بہلی صورت میں تو وہ فول کی موت کی موت کے گئے ان کا مقابلہ کر سے بہاں تک میں اس کے لئے میں موت کے گئے ان کا مقابلہ کر سے بہاں تک میں اس کے لئے میں موت کے گئے ان کوٹل کرویں ہیں ہو وہ کوٹل کر ایک کوٹل کر ایک کا میں کوٹل کر ایک کوٹل کی موت میں تو وہ فول کی ہو تھی کر کر نے پر اکسا کیں موت کی کوٹل بالڈ کی دورت کی موت کوٹل کر ایک کوٹل کر ایک کوٹل کوٹل کر ایک کوٹل کر ایک کوٹل کر ایک کوٹل کے موت کی کوٹل کر ایک کوٹل کی معابلہ نا کوٹل کر ایک کوٹل کی معابلہ نا کوٹل کوٹل کی موت میں خدا کار میں کوٹل کی موت میں خدا کی موت میں خدا کی میں کر موٹل کر ایک کوٹل کی معابلہ نا کوٹل کر ایک کوٹل کر کھی کوٹل کر ایک کوٹل کے موت کی کوٹل کر ایک کوٹل کر کے کوٹل کر ایک کوٹل کر کے کوٹل کر ایک کوٹل کر کوٹل کر کوٹل کر ایک کوٹل کر کے کوٹل کر ایک کوٹل کر کوٹل کر ایک کوٹل کر کوٹل کر کوٹل کر کوٹل کر ایک کوٹل کر کوٹل کر کوٹل کر ایک کوٹل کر کوٹل کر کوٹل کر کوٹل کر ایک کر کوٹل کر کوٹل کر کوٹل کر ایک کوٹل کر کوٹل کر کوٹل کر کوٹل کر کوٹل کر کوٹل کر کوٹل کر کوٹل کر کوٹل کر کوٹل کر کوٹل کر کوٹل کر کوٹل کر کوٹل کر کوٹل کر کوٹل کر کوٹل کر کوٹل کر کوٹل کر کوٹل کر کوٹل کر کوٹل کر کوٹل کر کوٹل کر کوٹل کر کوٹل کر کوٹل کر کوٹل کر کوٹل کر کوٹل کر کوٹل کر ک

لوگوں کی پیچان کیا ہے؟ آپ نے فر مایا،سرمنذ انا۔ (ابوداؤو)

### توضيح

ا بعت الله و ف وفة: اليعني ميري امت مين تجواب لوگ پيدا بون مع جوابي خوايشات كے بندے بول كے جن كي خود غرضی کے اعمال وافعال کی وجہ ہے امت میں اختلاف ہیدا ہوگا اور اتحادیارہ ہوجائے گالیکن ان کی زبانوں کا حال بیہ ہوگا کداسلام کے بڑے شیدائی معلوم ہوں گے بیلوگ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے بیچنیں ازے گا بیلوگ اسلام سے ایسے خارج ہوجا کیں ہے جیسے کوئی تیرشکار ہے آر پارٹکل کرجا تا ہے اسلام کی طرف ان کا واپس آنا ایبا ہی محال ہوگا جس طرح کمان سے نکلا ہوا تیرواپس سوفار پڑئیں آ سکتا۔ " نسر افیھم" بیتو ترقوت کی جمع ہے گلے اور حلق کو کہتے ہیں "ف و قعه" کمان کاوہ حصہ جس پرتیرچ ھاکر چلایا جاتا ہے اس کوفوق کہتے ہیں اس کانتر جمہ سوفار ہے اور پیکلام تعلق بالحال کے قبیلہ ہے ہے۔" النسحلیق" لیعنی سرکے بال منذاتے ہی ہوں گے بھی بال رکھتے ہی نہیں ہوں گے پیفاص علامت صرف خوارج کی تھی اب اگر کو کی شخص بال رکھنا جا کز سمجھتا ہے اور منڈ ا تا بھی ہے تو پینشانی ایسے خص کی نہیں ہے بعض علاء نے محلیق ے مراد حلقوں میں بیٹھنا مرادلیا ہے یعنی ان لوگوں کی بینشانی ہوگی کہ معجد میں جلقے بنا کر بیٹھیں گے اور دکھاوے کے لئے نمائش کریں گے۔مسنون طریقہ بیہ کے نماز کے اوقات میں آ دمی قبلدرخ ہوکر بیٹے جائے اس حدیث میں خوارج کی طرف اشاره ب" شو المحلق و المحليفة" نبايه من كلها ب كفل عدم ادانيان بن ادر ضليقه عدم ادجانور بن بعض في كها كديد دونول لفظ ايك بي معنى من باوربطور تاكيد دوسر الفظ كواس لئے لايا كيا ہے تاكه تمام مخلوقات كومفہوم عام بوجائے، بعض نے کہا کہ بیم ممکن ب كرخليقة سے مرادموجود كائنات ہوں اور جوآئندہ پيدا ہونے والى مخلوق ب خلق كے لفظ سے اس کاارادہ کیا گیا ہو بیلوگ بدترین مخلوق اس لیے ہیں کہ ایمان واسلام کے لبادہ میں کفر کا کام کررہے ہیں' مکذافی المرقات' تین صورتوں میں مسلمان کوسزائے موت ہوسکتی ہے

﴿ ا ا ﴾ وعن عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَحِلُ ذَمُ الْمُوى مُسْلِمٍ يَشْهَدُ اَنُ لَا إِللّهِ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَ مُ اللّهُ عَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

کے جعدز نا کر سے تواس کو سنگسار کرویا ہوئے دوسری صورت مید کہ کوئی مختص اللہ اوراس کے رسوب سے لانے سکے لئے گئے کلے ( یعنی جومسمال قزا تل کرے یابغادت کی راہ پر ملگ جائے ) تو اس کوئی کردیے جائے یا سولی دے وی جائے اور یا اس کوقید میں ڈل دیا جائے اور تیسری صورت قتل نئس کی ہے ( کہ جومسمان کسی مسلمان کوئعدا قتل کرد ہے ) تو اس کے بدلے میں اس قبل کردیا جائے۔(ایوداؤد)

# تو صنیح

و وجب تعبیر جا متحاد ملاف ای قتم کی حدیث تشریح وقت کے ساتھ پہلے گذر چکی ہے۔لیکن یہاں اس حدیث میں ارتدا و کے بجائے وکیسی کا فائر ہے جس کو قوال تجھی کہتے میں یہاں قواتی کے بارے میں تین سزاؤں کا فائر کیا گیا ہے اور قرآن کریم کی آیت میں جارمزاؤں کا فاکر آیا ہے سورت مائدہ کی آیت ۳۳ اس طرح ہے

﴿ إِنْهُمَا جَزَاءَ الذِّينَ يَحَارِبُونَ اللهُ ورسولُهُ و يَسْعُونَ فِي الارضَ فَسَادًا أَنْ يَقْتُلُوا اويصلبوا اوتقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفواهن الارض﴾

 besturdubool

# اسلام کی عزت کا کفر کی ذلت ہے سودامت کرو

﴿ ٣ ا ﴾ وعس آبِسى السَّرُدَاءِ عَنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَخَذَارُصُا بِجِزُيْتِهَا فَقَدُ اِسْتَقَالَ هِجُرَتَهُ وَمَنُ نَزَعَ صِغَارَ كَافِرٍ مِنْ عُنْقِهِ فَجَعَلَهُ فِي عُنْقِهِ فَقَدُ وَلَى الْإِسْلامَ ظَهُرَهُ.

(رواه ابوداؤد)

اور حفزت ابوورداءٌ رسول کریم صلی الله علیه وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا جس فخص نے کئی جزیہ والی زمین کوخر نیراوس نے اپنی بجرت کوتو ژویا اور جس نے کافر کی ذات کواس کی گرون سے نکال کراپئی گرون میں ڈال لیا تواس نے اسلام کوئیس بیشت ڈال دیا۔ (ابوداؤو)

### تو خير

بہ جن بیتھا: یعنی ایک مسلمان نے جزیروالی زمین کی ذمی ہے خرید لی تواب بیمسلمان جزیرا واکر ہے گاجواس ہے پہلے ذمی
اداکرتا تھا" فیقید است قال ہجو تھ" یعنی اس شخص نے دار کفر سے دار سلام کی طرف جو بھرت کی تھی اس کواس نے خراب و
برباد کیا استقال اقالہ سے ہے والی کرنے کے معنی میں ہے کیونکہ خراج اور جزیر کی جو ذلت ومی کے گلے میں پڑی تھی اس
شخص نے اس کے گلے سے نکال کراسے گلے میں ذالدی ۔ "و من نوع" یعنی خراج وجزیر کی جو ذلت کا فرکے گلے میں ذالدی ۔ "و من نوع" یعنی خراج وجزیر کی جو ذلت کا فرکے گلے میں پڑی
تھی اس شخص نے جزیروالی زمین خرید کراس کا فرکے گلے سے اس ذلت کو نکال کراسپنے گلے میں ڈال دی حدیث کا بیآ خری
حصراس کے پہلے حصرے لئے بیان اور تفصیل ہے۔

علامه خطابی فرماتے ہیں کہاس صدیث میں جزیہ ہے مراوخراج ہے بینی جس مسلمان نے کسی ذی ہے خراجی زمین

خرید لی تو آب بیمسلمان خراج ادا کرے گا وراس خرید نے ہے زمین کا وہ خراج سراقط نہیں ہوگا بیمسلک انکدا حناف کا سے اس صورت میں ' اسلام کولیس لیشت ڈالا'' سے تعلیظ وتشدید اور تہدید وزجر مقصود ہوگا۔

( نسادوار تدادگابیان

### مسلمان كافرول مين مخلوط ندربين

﴿ ا ﴾ وعن جَرِيْرِ بْنِ عَبُدِاللَّهِ قَالَ بَعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةُ اللَّى خَتُعَمَ فَاعْتَصْمَ نَاسٌ مِنْهُمُ بِالسُّجُودِ فَاسْرِعَ فِيُهِمُ الْقَتُلُ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَ لَهُمُ فَاعْرَ لَهُمُ الْعَتْصَمَ نَاسٌ مِنْهُمُ بِالسُّجُودِ فَاسْرِعَ فِيُهِمُ الْقَتُلُ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامْرَ لَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ كُلُّ مُسْلِمٍ مُقِيْمٍ بَيْنَ أَظُهُرِ الْمُشُوكِيْنَ قَالُوايَارَسُولَ اللَّهِ لِمَ قَالَ بِيصَفِ النَّعَقُ لِ وَقَالَ آنَابُوكِي مِنْ كُلُّ مُسْلِمٍ مُقِيْمٍ بَيْنَ أَظُهُرِ الْمُشُوكِيْنَ قَالُوايَارَسُولَ اللَّهِ لِمَ قَالَ لَا لَهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ لَمْ قَالُ اللّهُ لِمَ قَالًا لَا لَهُ اللّهُ لَمْ اللّهُ لَهُ مُعَلِيمًا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ لَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُو

اور مفترت جریا بن عبدالند کتے ہیں کہ رسول کر بھی طبی اللہ علیہ وسلم نے فقیل ہتھ کے مقابلہ پر ایک لشکر بھیجا تواس قبیلہ کے خوالوگ (جواسل م قبول کر بیکے ہے کیے ان کا ربین بن قبیلہ کے کا فروں ہی کے ساتھ تھا نماز کی پناہ بکڑنے گئے (بیخی لشکر والوں کو و کیمنے بی و ولوگ اپنے اسلام کو فغا بر کرنے کیلئے ہو ہیں گر گئے تا کہ لشکر والوں کو فلم بوجائے کہ یہ مسلمان ہیں اور سال م ایس کیا ہے کہ ایس کی اور اس ملمان ہیں اور سال م ایس کی اور اس ملمان کی اور سے بیتے کے لئے وہنے آپ کو مسلمان فغا بر کررہ ہے جی وال کا انتہار نہ کیا اور بیر گمان کر کے کہ یہ بھی کا فرین اور محفق قبل سے بیتے کے لئے وہنے آپ کو مسلمان کا بر رہے جی ان کو بھی قبل کر دیا ) جب اس واقعہ کی اطلاع رسول کرتم کو پینی تو آپ سنے ان مسلمان معتولین کے کررہ ہے جی ان کو بھی تا کہ وہا کہ بین اس مسلمان سے بیزاری کا اظہار کرتا بول جو مشرکوں کے درمیان اقامت اختیار کر سے جی ہے اور فر مایا کہ بین اس مسلمان سے بیزاری کا اظہار کرتا بول جو مشرکوں کے درمیان اقامت اختیار کر سے جی ہے ہے گئے ہے گئے ہیں اس مسلمان سے بیزاری کا اطہار کرتا بول جو مشرکوں کے مسلمان کے فر اور رہتا جا ہے کہ وہ آپی میں ایک دوسرے کی آگ مین وہ کہ کہ کی ایک اگر وہ کی کو فروں سے آئی دور رہتا جا ہے کہ وہ آپی میں ایک دوسرے کی آگ مین دو کھے کیں ( لیکن اگر کو کی مسلمان کا فروں ہیں محتوط رہا تو گویا اس نے تعمل کی بر ذاہ نہیں کی )۔ (ابوداؤ د)

# توضيح

بانسبجود: اس من نمازیز هنامراد ہے جب ان نوسلموں نے شکراسلام کودیکھا تواہیے بچاؤ کے لئے نمازیز هناشروع کردیا فلط کردیا فشکراسلام نے جلدی جلدی جلدی مارناشروع کردیا فلط فہمی میں اس لئے جلدی جلدی مارناشروع کردیا فلط فہمی میں اس لئے جلدی جلدی مارناشروع کردیا فلط فہمی میں ایس ہوا حدیث کے فاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس کوئی تفصیلی علم نہیں تھا صرف مجدہ کیا تا کہ اسلام کا ظہمار کریں۔

"بنصف العقل" حضورا كرم سلى الله عليه وسلم في آدهى ويت اوا فرماوى حالا نكه آپ كومعلوم تماكه بدلوگ مسلمان تقع بداس طرف اشاره فرماديا كرمسلمانون كواسلام قبول كرف يعد كافرون ك التي مين ربنا جائز نبيس ب كيونكه اس طرح مجابدين

آ زادی اورآ سانی سے کافروں کے خلاف نبیں لڑھیں گے اس لئے آنخضرت سکی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسلمانوں سے بیزاری کا اعلان بھی فرماد یا جومشرکوں کے ساتھ مخلوط رہتے ہوں" یسا دسول اللہ نسم؟" یہال استفہام ہے لینی " لای شنسی سکون بوینا او لای شین اموت بنصف العقل" مطلب بیہے کہ یارسول اللہ آپ نے آدھی ویت کیوں اوا فرماوی یا آ بان سے بیزار کیوں ہور ہے ہیں اس کا سبب کیا ہے؟

" قال لا تنوا ای فاراهما" به جمله استینافیه به اوراس میں ماقبل سوال کی علت کو بیان کیا گیا ہے بینی به بیزاری اس کئے ہے که بیلوگ کفار کے ساتھ اکتھے کیول رہ رہے ہیں ان کوایک دوسرے سے اتنادور ہونا چاہئے کہ ایک دوسرے کی آگ نظر نہ آئے کیونکہ اس طرح مخلوط رہنے میں مسلمان کا فروں ہے جہاد کیسے کریں گے؟

# ناجا ئزقتل كوصرف ايمان روكتاہے

﴿ ١ ﴾ وعن آبِي هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱلْإِيْمَانُ قَيْدُ الْفَتُكِ لَايَفْتِكُ مُوْمِنٌ (رواه ابوداؤد)

اور حعرت ابو ہریرہؓ نجی کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا ایمان اپنے حال بیعنی مؤمن کواس بات سے روکتا ہے کہ دوکسی کونا گبال قبل کردے ،البذا کوئی مؤسن ، عمبال قبل نہ کرے۔(ابوداؤد)

### توضيح

قید: بیلفظ مشدد ہے تقیید باب تفعیل ہے بائد صنے اور روکنے کے معنی میں ہے "الفتک" ناگاہ اور غفلت کی حالت میں اوپا تک قبل کرنے کو کہتے ہیں مطلب بیہوا کہ ایمان نے ناجا کڑتل کو بند کردیا ہے لبذا جس میں ایمان ہے وہ اس طرح حرکت خبیں کرسکتا جو بہ حرکت کر ہے گاس کا ایمان کا مل نہیں ہوگا خلاصہ یہ کہ کسی مسلمان یا ذمی کا فرکو بلا تحقیق فتل کرنا جا کر نہیں ہاں اگرکوئی مضد وغدار ہوجو مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بندی کررہا ہواس کا تھم الگ ہے جبیا کہ کعب بن اشرف کو اس کے فساد کی وجہ سے اچا تک غفلت کی حالت میں قبل کردیا گیا۔

# بھگوڑےمرتد غلام کی سزاموٹ ہے

﴿ ١ ﴾ وعس جَرِيُبِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اَبَقَ الْعَبُدُ اِلَى الشَّرُكِ فَقَدُ حَلَّ دَمُهُ (رواه ابوداؤد)

اورحضرت جريم نبي كريم صلى الله عليه وسلم تقل كرت بين كدة بي فرماياجب كوئى غلام، شرك يعنى وارالحرب كى

ب نب بھاگ بائے تواس کا خون حلال ہوگا۔ ( ابوداؤد )

### توطيح:

ابق العبلان کیفن کیک نلام اپنے موٹی ہے ہوں گ کردار حرب جلا جائے تو جس مسلمان کووونل جائے اس کوتل کرد ہے وہ میات الدم ہے کیونکہ بیفلام جا کر کفار کی تقویت کا ذریعہ ہے گا اورا گریہ نلام کا فر ومرتد ہوکر جائے گا بھرتو بطرایق اولی اس کا قتل حلال ہوگا۔

# شاتم رسول صلى الله عليه وسلم كي سزا

﴿ ﴾ ﴾ وعن غبليَّ أنَّ يَهُ ودِيَّةً كَانَتْ تَشْتِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَقَعُ فِيْهِ فَخَنَقَهَا رَجُلٌ خَتَّى مَاتَتُ فَانْطَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَمَهَا (رواه ابوداؤد)

ور حضرت بنی سند دوایت ہے کہا لیک میمودی عورت ہی کریم صعی القد عبید دسلمکو برا بھوا کہا کرتی تھی اور آپ جی عیب نکال کر صعن کیا کرتی تھی ، چنا نچید (آپ کی شان اقدی میں بیا گٹافی ) ایک شخص (برواشت نذکر سرکا اور اس) نے اس مورت کا گام محوزت زالاجس ہے و دمرگنی ، ہی کریم نے اس کا خون معاف کر دیا۔ الا اود اؤ د)

### تو خليج:

تقع فیہ : تعنی آنخضرت منی اللہ علیہ وسلم برطعن کرتی تھی بدگوئی کرتی تھی بیکا فر وعورت تھی اور ذمیتھی۔ '' ف محتقهار جل'' بیعنی سیمان نے اس کا گلا دیادیاا ورقل کر دیا (اللہ تعالی اس مجاہد کے درجات بلندفر مائے )۔

"فابطل" لیعنی حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے اس کا خون رائیگاں قمر ارویاس حدیث ہے معلوم ہوا کے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی شان میں گٹ خی کرنے والا ذمی واجب القتل ہے اور اس ہے اس کا عبد ذمہ ٹوٹ کروہ میاح الدم ہوجا تا ہے یہی مسلک شوافع حضرات کا ہے۔

احناف فرمائے بین کہ چونکہ یہ کافرتھ پہلے ہے کا فر ہے انقد تعالیٰ کی شان میں گستا فی کرتا ہے ایمان نہیں لا تا اور ہم نے اس کو پناہ وی ہے لہٰذا اب کسی گالی ہے اس کا عبد ذمہ نہیں ٹو فٹا اس مسئلہ میں کافی تنصیلات میں بین تفصیل میں نہیں جاسکنا جو حفرات اس مسئلہ میں فتوی ویں کے تو وہ تنصیلات کو پڑھیں اسکھار المملحدین وغیرہ کتابوں کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ شخ الاسلام این تیمیہ نے المصارہ المسلول میں لکھا ہے کہ احناف کے قواعد فقہ میں یہ ہے کہ جہاں ان کے ہاں قبل کا تھم نہیں ہے مشارفتل بالمثقل یا لواطت کا تھم ہے تو اس میں اگر کوئی مجرم بار باراس جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو وقت کے فسادوار مداد كايمان

ا ہام اور قاضی کوچن حاصل ہے کہ اس کوئل کرو ہے۔ای طرح قاضی وا ہام حد کی معین مقدار میں اضافہ بھی کرسکتا ہے کہ اس کو زیادہ ہخت انداز میں نافذ کرد ہے آگروہ اس میں مسلمت پاتے ہیں اور اس کو حضرات احناف قبل سیاسة کا نام دیتے ہیں خلاصہ یہ کہ بطور تعزیر کئی سزا کوئل ہے۔ درجہ تک لے جایا جاسکتا ہے جبکہ جرم کا ارتکا رب بار بار ہوا ورقل میں مسلمت ہوائی تتم میں سے اس ذمی کا قبل کرنا ہے جو بار بار نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کوگالی دیتا ہوا کشراحناف نے اس کے قبل کا فنو کی دیا ہے۔ (رواکم تارکا رکا حوالہ دیکر زجاجہ المصافیح میں ایسا ہی لکھا ہے (ج سام ۵۵)

"وفال العینی و اختیاری فی السب ان یفتل" یعی حضورا کرم کوگالی دین والامباح الدم ہے بیس ای کوافتیار کرتا ہوں علامہ بدرالدین بینی کے اس فتو کی بیروی کرتے ہوئے صاحب فتح القدیماین ہام نے بھی بی فتوی ویا ہے مفتی روم ابوسعود کا بی فتوی ہے۔ اور خیر الرمان نے بھی بطور تعزیر کی ابوسعود کا بی فتوی ہے۔ اور خیر الرمان نے بھی بطور تعزیر کی فتوی ہے۔ اور خیر الرمان نے بھی بطور تعزیر کی فتوی ہے۔ اور اس کو ہم دل کی فتوی دیا ہے۔ (زجاجة المصابح جلد ۳ ص ۵۵) شکر الحمد للد احتاف کے اکابر علماء کا یہی مسلک ہے اور اس کو ہم دل کی گہرائیوں سے پند کرتے ہیں پوری تفصیل زجاجة المصابح میں دیکھی جائے۔

### سحرا درساحر كاحكم

﴿ ١ ﴾ وعن جُندُب قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَدُّ السَّاحِرِ صَرُبَهُ بِالسَّيُفِ (رواه التومذی) اور معزت جندب کتے بیں کدرول کریم صلی الشعلیہ وسلم نے فربایا جادوگر کی عد (شرق سزا) بہ ہے کہ اس کو کوار سے قَلْ کردیا جائے۔ (تریزی)

# نوشر

حسد السساحيون علاء كرام كاس يراتفاق بركه جادوكرنا حرام بهالل سنت كنزويك جادوا يك حقيقت باوراس كالثر موتا بم معتزله كاخيال بركه جادوكي كوئي حقيقت نبيس موتى بيصرف ايك تخيل اوروجم ب-

جادو کرنے والے جادوگری سزا کے بارے میں علماء اور نقباء کے اتوال میں یکھاختلاف ہے۔ امام مالک ّ کے بزویک اور انتہاء کے اور کے مطابق ساحرکا فر ہے اور حرسیکھنا سکھانا بھی کفر ہے لہذا ساحرکوئل کیا جائے اور اس سے تو ہے امطالبہ نہ کیا جائے خواہ اس نے کسی مسلمان پر جادو کیا ہویا کسی ذمی پر کیا ہو۔ امام شافعی فرماتے ہیں کدا گرجادوگر کا یہ جادومو جب کفر ہواور وہ تو یہ بھی نہ کر ہے تو اس کوئل کیا جائے گا۔ احمناف کے مزد کیک اس مسئلہ میں پہلے تفصیل ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر ساتر ہیں کہ اگر ساتر ہیں کہ اور اگر

ساحرکا تحرکسی حرام کے ارتکاب کا ذریعہ بنتا ہو یا کسی فریضہ کے ستو طاور ترک کا ذریعہ بنتا ہوتو ایسا سحرحرام ہے اورا اگر جادو تھی کوئی کفریہ کلمات بھی نہیں اور کسی جائے گئے سے مقصد کے لئے کیا جائے مثلاً میاں بیوی میں جوڑ پیدا کرنے کے لئے کرے تو یہ مباح اور جائز ہے لیکن یہ بات یا در کھی کرنے کے لئے کرے تو یہ مباح اور جائز ہے لیکن یہ بات یا در کھی جائے کہ جاور چونکہ جوارح کا جائے کہ ایسے صالح اور مسلمان جادوکا دنیا میں کہیں وجود بھی ہے یا نہیں؟ یہ بات بھی یا در کھی جائے کہ جاوو چونکہ جوارح کا عمل نہیں ہے بلکہ نہا یہ صفائی ہے جوارح کے استعمال کے بغیر اثر ڈالا جاتا ہے لہذا سحرے اگر کسی کوئل کر دیا تو اس میں عمل نہیں ہے کہ بال اس میں تعزیر ہے کہ بطور تعزیر ایسے جادوگر کوئل کیا جائے گا بھی اس کی حد ہے علاء نے لکھا ہے کہ جادوگی طرح علم نجوم کا سیکھنا کہا تھی جادوگ تعقید اوراس کی تعریفات کے بادوگی حقیقت اوراس کی تعریفات کے بادوگی حقیقت اوراس کی تعریفات کے بادوگی حقیقت اوراس کی تعریفات کے بادوگی حقیقت اوراس کی تعریفات کے بادوگی حقیقت اوراس کی تعریفات کے بادوگی حقیقت اوراس کی تعریفات کے بادوگر کے لئے کہا ہوئے کہ بادوگی حقیقت اوراس کی تعریفات کے بارک تو میجا ہوئے کہا ہوئے کہا تو تو کی حقیقت اوراس کی تعریفات کے بادوگی حقیقت اوراس کی تعریفات کے بادوگی حقیقت اوراس کی تعریفات کے بادوگی حقیقت اوراس کی تعریفات کے بادوگی حقیقت اوراس کی تعریفات کے بادوگی حقیقت اوراس کی تعریفات کے بادوگی حقیقت اوراس کی تعریفات کے بادوگی حقیقت اوراس کی تعریفات کے بادوگی حقیقت اوراس کی تعریفات کے بادوگی حقیقت اوراس کی تعریفات کے بادوگی حقیقت اوراس کی تعریف کی تعریف کے بادوگی حقیقت اوراس کی تعریف کے بادوگی حقیقت اوراس کی تعریف کے بادوگی حقیقت اوراس کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کے بادوگی حقیقت اور اس کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی

# بغاوت کی سز آقل ہے۔ الفصل الثالث

﴿٩ ا ﴾وعس اُسَامَةَ بُنِ شَرِيُكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتُّهَمَا رَجُلٍ خَوَجَ يُفَرَّقُ بَيْنَ أُمَّتِي فَاصُرِبُوا عُنُقَهُ (رواه النسائي)

حصرت اَسامہ ؓ ابن شریک سکتے ہیں کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص امام وقت کے خلاف خروج کرے اوراس طرح وہ میری امت میں تفرقہ ڈالے تواس کی گردن اڑا دو۔ ( نسانگ)

# توضيح

حاصل ہے جوامت کواسلام کی روشن میں چلار ہاہوور نیخروج جائز ہوگا تفصیل ان شاءالندیا بالامارۃ میں آنے والی ہے۔ خوارج کے متعلق پیش گوئی

﴿ ٣٠ ﴾ وعن شَرِيُكِ بُنِ شِهَابٍ قَالَ كُنتُ اتّمَنَى ان الْقَى رَجُلا مِن اَصْحَابِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسُأَلُهُ عَنِ الْحَوَارِجِ فَلَقِيْتُ آبَابَرُ إَنَّ الْاَسْلَمِيَّ فِي يَوْمٍ عِيْدٍ فِي نَفْرٍ مِن اَصْحَابِهِ فَقُلْتُ لَهُ هَلُ مَسَمِعُتَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَلُكُو النّحَوَارِجَ قَالَ نَعَمُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْذُنِيَّ وَرَأَيْتُهُ بِعَيْنَيَّ اَتِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ بِالْذُنِيَ وَرَأَيْتُهُ بِعَيْنَي اَتِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ بِالْذُنِيَ وَرَأَيْتُهُ بِعِيْنَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ وَرَائِهِ فَقَالَ يَامُحَمَّدُ مَاعَدُلُتَ عَن يَعِيدُ وَمَن عَن شِمَالِهِ وَلَمْ يُعْطِ مَن وَرَاءَهُ شَيْئًا فَقَامَ وَجُلٌ مِن ورَائِهِ فَقَالَ يَامُحَمَّدُ مَاعَدُلُتَ عَن يَعْدِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَصْمُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَصْمُ اللّهِ مِن اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَصْمُ اللّهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَصْمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ مُلْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ السَلّمَ عَلَى اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللهُ اللللّهُ اللللهُ اللللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللللّهُ اللل

اور معترت شریک ابن شہاب تا بھی کہتے ہیں کہ میری ایک ہید بڑی آرزوشی کہ میں ہی کریم صلی اللہ علیہ وسم کے کی محال بن سے طاق ت کی سعادت عاصل کروں اوران ہے خوارج کے بارے بیں اپوچوں (کہ آج کل جوخوارج پیدا مورے ہیں کیا آخصرت آبو برزق ہے عید کے بورے ہیں کیا آخصرت ابو برزق ہے عید کے بوت ان کے متعلق کوئی چٹی گوئی گئی ) چنا نچہ میں ایک سے ابی محالی معترت ابو برزق ہے عید کے وان ان کے دوستوں کی موجودگی ہیں ملا اوران سے بوچھ کہ کیا آپ نے رسول کر بھم کوخوارج کا ذکر کرتے ہوئے سے اب اور سنا ہے جانبوں نے فرایا کہ بال ایس فرایا کہ بال ایس فرایا کہ بال ایس کے اپنی سا ہوں کر بھم کوخوارج کا ذکر کرتے ہوئے اس مائی کو سنا ہوں کہ بھوں سے ہدوا تقدیمی دیکھ ہے کہ ایک مرتبد رسول کر بھم کی خدمت میں کچھ مال لایا گیا ، آپ نے اس مائی کو حاصر میں جنس میں اس طرح سنا ہے ہوئے اس مائی کو حاصر میں جو اور ہوئوگ بر کی وائمیں جانب بیٹھے بوئے ان کو دیا اور جوئوگ بر کی جانب ہیں ہوئے ہوئے گئی کہ اس جو کے لوگوں جو کے لوگوں ہوئے اور دیکھنے لگا کہ اے جو کہ تھے ان کو بچھنے میں انصر فی نہیں کیا ۔ وہنس کو دیکھنے تھے اور دوسفید کیز سے بہتے ہوئے تھا۔ (اس کی بات من کر) رسول کر بھم تھے تھے ان کو میں کے سرے بال مند ہوئے تھے اور دوسفید کیز سے بہتے ہوئے تھا۔ (اس کی بات من کر) رسول کر بھم تھے تھے اور کی مورفر مایا کہ انجد ان کو میا کہ کہ کوئی کو تھی ہوئے تھا۔ (اس کی بات من کر) رسول کر بھم تھے تھے اور کوئی کوئی سے زیادہ انصاف کرنے والونیں پاؤ گے اور پھر فر مایا کہ کوئی کا کھا ، اس

آ خرزمانہ میں ایک گروہ پیدا ہوگا اور پیتھی گویا ہی گروہ کا ایک فروہ ہاں گروہ کے لوگ قر آن پڑھیں سے لیکن ان گروہ کا ایک فروہ ہاں گروہ کے لوگ قر آن پڑھیں سے لیک کا پڑھنا ان کے حلق ہے آ گئیمیں جائے گا اوروہ لوگ امام وفقت کے خلاف خروج وہرکش کے ذریعیا سلام ہے اس خرج نکل جا نمیں گئے جس طرح تیر ڈکار کے درمیان سے نکل جا تا ہے ان لوگوں کی علامت سے ہے کہ ان سے مر منذ ہے ہوں گے اس کروہ کے لوگ ہرزمانہ میں بائے جا کمیں گے اور ہمیشہ خروج کرتے رہیں گے بہاں تک منذ ہے ہوں گے اور ہمیشہ خروج کرتے رہیں گے بہاں تک کے ساتھ نگے گا۔ لہٰذا جب بھی تمہارا ان سے سامنا ہوج نے ( ان گوئل کرڈالو ) وہ لوگ آ دمیوں اور جانوروں فیر بور کن کلوق جی ۔ ( نسانی )

توطيح

باذنی : مسمی روایت کویقینی بنانے کے لئے اس طرح الفاظ صحابہ کرام استعمال فرماتے تھے تا کہ سننے والے کویقین آجائے کراس صحابی نے اپنی وید ووشنیدہ کو بیان کیا ہے ورمیان میں کوئی والے طاور حوالہ نہیں ہے۔" رجل اسود" علامہ طبی اور ملا علی قدری فرماتے میں کہ بیم شیدامحذوف کی خبرہے یعنی " ہو رجل اسود" راوی نے اس جملہ کا اضافہ کر ہے اسی طرف اشارہ کیا کہ جس طرح اس شخص کی ظاہری شکل خبیث تھی اس کا باطن بھی اسی طرح خبیث تھا۔

"مطموم الشعو" طَسمٌ بطُمُّ تعریض سے بال کا شے کے معنی میں ہے جس طرح بیخص بالوں سے صاف آیا تھاای طرح مقتل و تعقور اورادب ہے بھی خالی آیا تھا۔ " ٹو بان ابیصان" یعنی افاقی کا حال تھااو پرسفیدایاس تھاا ندر سے سیاوٹر تھا گویایوں تھا" نظافة ظاهرة و کفافة باطنة" بایوں کہیں بیاض کسونه و سواد جنّبه ۔

"اعدل منى "اعدل الم تفضيل كے معنی میں نہیں ہے بلکہ فس فعل عاول كے معنی میں ہے جيسے اهون هين كے معنی میں ہے ۔ الصيف احور من الشناء ميں احرفش فعل كے معنی ميں ہے اى طرح اعمروافض كے الفاظ عاموفاض كے معنی ميں آئے ہيں "سيسما هيم" علامت كوسيما كہتے ہيں يعنی بيان كی الدی علامت ہے جوان كے ساتھ الازم ہے اور يطور التزام انہوں نے ابنا ركئی ہے اگری فی فض اس عقيد و والتزام كے بغير سركے بال منذاتا ہے تو و و منع نبيل ہے۔ " المحسل قفة" ياانس ن اور جنات كے مقالے ہيں جانوروں كو فليقة كما گيا ہے اور يا فلق كر شتہ كلوق اور خليقة آئے والی مخلوق كو كہا گيا ہے تقصيل گذر چكی ہے ہر مسلمان كوچ ہے كہوہ اپنے كروہ اور بروں كا دب كرے كيونك "المدين تحله احب" عابت شدہ حقيقت ہے ہاوب ہم كاميا ہيں ہوتا بلك اكثر و بشتر ايك بروے فقتے كاسب بنتا ہے اور و نياو آخرت ميں محروم ہوجا تا ہے ۔ "

از عدا خواتیم تونیق ادب ہے ادب محروم گشت از فضل رب آج کل نی نسل جو ہر خیر ہے ہرگشتہ بھر رہی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے ادبی سے اسکولوں اور کالجوں نے ان کوآ زاد اور بے حیاء و ہے اوب مناویا۔حضرت احماعلی لاہوریؓ نے اپنے ملقوطات میں فرمایا ہے کہ' انگریز نے ہمارا تخت چھینا ہمارا تاج چھینا ہماراوین چھینا اور ہمیں اینے وین پرمعترض بنا کرچھوڑا''

# خوارج کا تاریخی پس منظراوران کاشرعی تھم

﴿ ٣ ﴾ وعن آبِي غَالِبٍ رَاى آبُواُمَامَةَ رُؤْسًا مَنْصُوبَةً عَلَى دَرَج دِمِشْقَ فَقَالَ آبُواُمَامَةَ كَلابُ النَّارِ شَرُّ قَتَلَى تَحْتَ آدِيُمِ السَّمَاءِ خَيْرُ قَتُلَى مَنُ قَتَلُوهُ ثُمَّ قَرَأً ﴿ يَوُمُ تَبْيَضُ وَجُوهٌ وَتَسُودُ وُجُوهٌ ﴾ آلآيَةُ قِيْلَ لِآبِي أَمَامَةُ آنَتَ سَمِعُتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَمُ آسُمَعُهُ الْآمَرُةُ أَوْمَرَّتَيُنِ آوْثَلاثُنا حَتَّى عَدَّ سَبُعًا مَا حَدَّثُتُكُمُوهُ (رواه الترمذي وابن ماجه ) وَقَالَ التَّرُمِذِيُ هَذَاحَدِينَ حَسَنٌ.

اور حضرت انوغ اب (تابعی) کہتے ہیں کہ حضرت ابوا مار (سحابی) نے (ایک دن) و مثل کی شاہراہ پر (خوارج کے)

سر پڑے ہوئے دیکھے (یا و وسولی پر لکھے ہوئے تھے) تو انہوں نے فر مایا کہ یہ دوز نے کے لئے ہیں اور آسان کے نیچے

بر تین مقتول ہیں اور بہترین مقتول وہ ہے جس کو انہوں نے تی کیا ہو۔ اور پھر انہوں نے بیا ہے۔ پر بھی ۔ اس تی مت

کے دن کہ بہت سے منہ مفید منور ہوں گے اور بہت سے منہ سیا و ہوں گے ابوغ اب نے حضرت ابوا مار ہے ہو چھا کہ

کیا آپ نے یہ بات رسول کریم کے تی ہے ؟ ابوا مار نے فر مایا اگر ہیں نے یہ بات ایک بار دو بار تین باریبال تک

کرانہوں نے سامت بارگنا شری ہوتی تو تہارے سامنے بیان نہ کرتا یعنی اگر ہیں اس بات کو تخضرت سے اتنی کشرت سے بار بار نہ مثبتا تو ہیں تہارے سامنے بیان نہ کرتا یعنی اگر ہیں اس بات کو تخضرت سے د

#### تو ضیح <u>سیح</u>

رؤ سا منصوبة: ایمامعلوم ہوتا ہے کہ خواری گول کرنے کے بعد کسی نے ان کے سروں کو عبرت کے لئے سولی پرانکا دیا تھا

یا و لیے کسی بلند جگہ پر دکھوا دیا تھا۔ " درج دمشق" درج جمع ہاس کا مفرد "درجة" ہے کھے راستے اور شاہراہ کو بھی کہتے
ہیں اور پوڑیوں والی بری سیڑھی کو بھی " درجة" کہتے ہیں " شر فتلی " بیمقتولین کے معنی ہیں ہے خوارج کے مقتولین مراو
ہیں "خورو فتلی" بہاں مسلمان مقتولین مراو ہیں۔" تحت ادیبہ السماء" ادیم ظاہری سطح ہوجو اورج کے مقتولین کے واق آسان
کی سطح ہوجو ہمیں نظر آ رہی ہے یاز مین کی ظاہری سطح ہوجو نظر آ رہی ہواصل میں اوریم کھال اور چمڑے کو کہتے ہیں چونکہ وہ بھی
ظاہری سطح پر ہوتا ہے اس لئے پیلفظ ظاہری سطح کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔

شاہری سطح پر ہوتا ہے اس لئے پیلفظ ظاہری سطح کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔

#### ادم الهلال لا خمصيك حذا ء

#### فبايما قدم سعيت الى العلى

" كلاب السناد" چونكه حديث يس خوارج بر" كللاب السناد" كااطلاق مواهياس كي حضرت ايوامامه في ان كواس نام سے یاد کیا اور بیخوارج کی ان خباشتوں کی طرف تنفی اشارہ ہے جووہ لوگ اہل اسلام اور ان کے خلفاء کے بارے پیس کرتے رہتے ہیں کویا پہلوگ اہل حق کے لئے باو لے کتوں کی طرح ہیں جوان کو کا نئے رہتے ہیں اور پھر دوزخ میں پہلوگ کتوں کی شکل میں طاہر ہو جا کمیں گے۔خوارج کے خروج کا تاریخی پس منظریہ ہے کہ پہلے بیلوگ حضرت علیٰ کے ساتھ تھے اور حضرت معادیہ کے خلاف لڑتے تھے بھرواقعہ تحکیم پیش آیا واقعہ یوں پیش آیا کہ جنگ صفین میں حضرت علیٰ کی افواج کوحضرت معاویہ کی انوان پر برتر کی حاصل ہور ہی تھی حضرت معاویة پریثان ہو گئے تو حضرت عمر دبن العاص ؒ نے ان ہے فرمایا کہ آپ ا پنی افواج کوشکم دیں کہ وہ نیز وں کے ساتھ قرآن باعد ھاکر بلند کریں اوراعلان کریں کہ ہمارے درمیان بیقرآن فیصلہ کرنے گاجب انہوں نے ایبا کیااور قرآن نیزوں پر بلند کیا گیا تو حضرت علیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ اب جنگ جاری رکھنا جا ترنہیں ہے کیونکہ قرآن پر فیصلہ ہوگا حضرت علیٰ نے فر ہایا کہ جنگ نہ روکو بیان مخالفین کا ایک حربہ ہے کہ جنگ رک جائے اور میہ شکست سے پچ جا کیں مفترت علی کوان کے انہیں ساتھیوں نے جنگ رو کئے پر مجبور کیا جو بعد میں خوارج بن گئے انہوں نے کہا کہ ہم قرآن کے سامنے لڑنے کے لئے نہیں جائیں گے چنانچہ جنگ رک ٹنی اور ملح کی یا تیں اور ندا کرات شروع ہو گئے فيصلهاس پر ہوا كه چونكه حضرت معاويةً ورحضرت عليَّ دونوں متنازع بن يجكے بيں اس لئے به دونوں اپناؤ پناا فقياركسي ثالث كو دیدیں اور وہ ٹاکشین کسی غیر متنازع آ دمی کوخلیفہ مقرر کردیں گے ای ٹاکٹین مقرر کرنے کوتحکیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے حضرت على في اين طرف سے ابناوكيل حضرت ابوموي اشعري كومقرر فريايا اور حضرت معاوية في حضرت عمرو بن العاص كو ا پناوکیل مقرر کیااور مطے بیہ ہوگیا کہ دونوں وکیل آ کرسرعام پہلے اپنے موکل کوخلافت سے معزول کردیں اور پھر نیا خلیفہ چن لیس چنانچہ معاہرہ کے تحت مصرت ابوموی اشعریؓ نے حضرت علیؓ کی معزولی کا اعلان کردیالیکن مصرت عمرو بن العاص نے اعلان کیا کہ حضرت علی گوان کے وکیل نے معزول کردیا ہےاب وہ خلیفہ نہیں رہے اور میں اپنے موکل حضرت معاویہ " کو خلافت پر برقر اررکھتا ہوں ،اس اعلان کے بعد پھرشد بدلز ائی شروع ہوگئی کمیکن معنرے علیٰ کے انہیں ساتھیوں نے جنگ ہے باتھ مینج لیا جو پہلے غدا کرات پرزوردے رہے تھا بان لوگوں نے یہ کہنا شروع کردیا کہ حضرت علی نے اللہ تعالی کے سوا انسانوں کوتھم مان لیالبندا بیاب کا فر ہو گئے ہیں کیونکہ قرآن کا اعلان ہے "ان المصحب الا لله" حضرت علی نے بہت محنت ے ان اوگوں کو سمجھا یا لیکن بیلوگ بغاوت پراٹر آئے اور حضرت علی کی افواج سے چھے ہزار آ دمیوں نے علیحد گی اختیار کر کے کوفد کے پاس" حروراء" مقام کواپنامرکز بنالیااورحضرت علی سے جنگ کرنے کے جنگ" نہروان" میں حضرت علی نے ان کے بہت زیادہ لوگوں کو آل کردیا تھا بھر انہیں لوگوں میں سے تین آ دی منصوبہ کے تحت اہل اسلام کے تین برے قائدین کے مار نے کے لئے مقرر کروئے گئے ایک شیطان کو حضرت معاویہ کے مار نے کے لئے روانہ کیا گیا دوسرے کو حضرت عمر و بہن العاص کے مار نے کے لئے روانہ کیا اس ضبیث کا نام عبدالرحن عمر و بہن العاص کے مار نے کے لئے روانہ کیا اس ضبیث کا نام عبدالرحن بن حلجہ تھا باتی دوتو اپنے منصوب میں ناکام ہوگے لیکن اس بد بخت نے فیمرکی نماز کے لئے اتر تے ہوئے حضرت علی کے مر پرتگوار ماردی اور حضرت علی شہید ہوگئے ۔ پھراس کو پکڑ کرفل کردیا گیا ابسن صلحہ بد بخت کی مدح میں ایک خارجی شام عمران بن حظان نے بیاشعار کے ۔

یا ضوبة من تقی مااراد بها الالببلغ من ذی العوش رضوانا داهداه ایک پرمیز گارگی تلوار کادار کیای عمره تهاجس سنه اس خصرف عرش دالے کی خوشنودی کادراده کیا

انی لاذکرہ یوما فاحسبه او فی البریة عندالله میزانا میرانا کی جب بھی البریة عندالله میزانا میں جب بھی ال کرتا ہول کرتا ہول کرتا ہول کرتا ہول کرتا ہول کہ اللہ کے بال ان کا باڑا سب سے بھاری ہے

ا اکرم بقوم بطون الارض اقبر هم محلطوا دینهم بغیا و عدوانا دولوگ کتے بی معزز میں جن کی قبرین زمین کی قبول میں میں جن والوگ کتے بی معزز میں جن کی قبرین زمین کی قبول میں میں جنہوں نے اپنے دین کو بعاوت اور حق سے تجاوز کے ساتھ آلود و نہیں کیا

اس بد بخت کے اشعار کے جواب میں اہل سنت میں سے قاضی ابوطیب طبری نے بہترین اشعار کہد یے فرمایا ہے

انی لاہو أحماانت قائله فی ابن علجم الملعون بهتانا ابن كجم لمعون كے بارے يرم تم تے جموث كبد يا بے يمن اس سے بالكل بيزار بهوں

انی لاذ کره یو مافالعنه دینا و العن عمران بن حطانا ش جب بھی اس کو یاد کرتا ہوں تو اس پر اور اس کے ساتھ عمران بن حلان پر لعنت بھیجنا ہوں

علیکم ٹم علیہ الدھر منصلا لعانن اللہ اسوارا و اعلانا تم پرادر پھرابن کم پراللہ تعالی کی طرف ہے ہمیشہ کے کے مسلسل خفیہ اور اعلانہ لعنتیں ہوں

فانتم من كلاب النار جآء لنا نص الشريعة برهانا و تبيانا تم تودوز خ ك كة بوداس دموى پر تدارك پاس بطور وليل شريعت كى داشخ مديث موجود ب (كذائي هياة الحوان چاس»)

ان اشعار کے آخری شعرین قاضی ابوطیب طبریؒ نے مذکورہ حدیث کے اس جملہ کی طرف اشارہ کیا ہے جس میں'' کلاب النار'' مذکور ہے حضرت ابوامامہ نے قر آن کریم کی اس آیت کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ " یو م نبیض و جو ہ و نسو د و جو ہ" لینی نوارج کے چہرے سیاہ ہوں گےاورمونین کے چہرے روش ہوں گے۔ مشکو قاشریف میں خوارج ہے متعلق کنی احادیث ہائب المرقدین میں درج کی گئی ہیں جس سےاشار وملتا ہے کہ شاید خوارج مرتدین کے حکم میں ہیں تکفیرخوارج کا مسئلیاس سے پہلے گذر گیا ہے۔

حضرت شاہ انورشاہ صاحب رحمت الله علیہ نے اکسفاد المسلحدین میں لکھا ہے کہ قبال الغزالی فی الوسیط تبعال غیرہ فی حکم المحوارج و جہان احد هما انه کحرکہ اهل الردة و الثانی انه کحرکم اهل البغی و رجع السوافعی الاول الغزین الم غزائی نے بئی کا م غزائی نے بئی کا اس غزائی کے اپنی کا کا م غزائی کے اپنی کی طرح ہے دوسرا تول سے کہ ان کا تکم میں دوقول ہیں اول سے کہ ان لوگول کا تحکم مرتدین کی طرح ہے دوسرا تول سے کہ ان کا تکم ہی خوارج کے غارجیوں کو شامل نہیں ہے تول کو دائے قرار دیا ہے اس کلام پر شاہ صاحب تھرہ کرتے ہوئے قرباتے ہیں کہ بیتھم ہرقتم کے غارجیوں کو شامل نہیں ہے کہ فول کو دائے قرارت کے قروری کو شامل نہیں ہے بھی تھو دوسری قتم بان خوارج کی ہے جنہوں نے اپنے معقد داور نظریات کی طرف بلانے کے نے خروج نہیں گیا ہے بھی توسم سے بھی تو ہوں گئی نہیں کہ بیتھ کی اور تھا الم تعرانوں کے ظلم کو جہ سے اور قرآن و اور معتب پر قبل نہ کرنے کی جہ سے ان کے خلاف اللہ تھی دوسری تم بی توسم سے دولوگ ہیں جنہوں نے تجان ہی توان کے خلاف بیا وی جنہوں نے بیات کی خوارج وہ تیں جو صرف تکومت پر قبضہ جمان ہوں نے تجان میں اور (احادیث ہیں آئیس میں ہے دولوگ ہیں جنہوں نے تجان میں اور (احادیث ہیں آئیس کی مدسم نے خوارج وہ ہیں جو صرف تکومت پر قبضہ جمانے کے لئے لکل آتے ہیں دی باغی ہیں اور (احادیث ہیں آئیس کی مذہر سے خوارج وہ ہیں جو صرف تکومت پر قبضہ جمانے کے لئے لکل آتے ہیں دی باغی ہیں اور (احادیث ہیں آئیس کی کی مدسم نوارد ہے) کی ندمت وارد ہے)



#### فخرما برام ۱۸۱۸ و بات

## كتاب الحدود حدودكابيان

قال الله تبارك و تعالى﴿ الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدةولا تأ خذ كم بهما رأفة في دين الله ﴾ (سورة نور آيت نمبر ٢)

وقـال الله تعالىٰ ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأ توا باربعة شهداء فاجلدو هم ثمانين جلدة ولاتقبلوا لهم شهادة ابدأ﴾ (سورة نورس)

وقال الله تبعاليٰ ﴿فلما جآء امرنا جعلنا عاليها سافلها و امطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك و ماهي من الظالمين ببعيد﴾ (سورة هود ركوع ٢)

حساو د حدى جمع ہاور حددراصل منع كے معنى ميں ہاں كا ايك معنى حاجز كا بھى ہے بينى دو چيزوں كے درميان وہ حائل اور مانع جودونوں كوملانے سے روكما ہے شرعى حدود بھى انسان كومعاصى سے روئتى بيں فقہاء كرام نے شرعى حدكى اصطلاحى تعریف اس طرح كى ہے" المحد عفو بة مقدرة بيجب حقاظة تعالى"

یعنی اصطلاح شرع میں حداس متعین سزا کا نام ہے جوشر بیت نے حقوق اللّٰہ کی حفاظت کے لئے مقرر فرمائی ہے۔ "مفدر ہ" کی قید ہے تعزیر نکل گئی کیونکہ تعزیر کا تعین شریعت نہیں کرتی بلکہ شریعت کی روشنی میں اس کا تعین امام اور قاضی کی صواید یدیر ہے۔

اس تعریف میں "حقاللّٰہ" کے الفاظ سے صدوداور قصاص میں بھی فرق طاہر ہو گیا، کیونکہ قصاص کالعین حق العبد کیسے کیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ ثبوت کے بعد قصاص کومعاف کیا جاسکتا ہے حدمعاف نہیں ہوسکتی۔

قواعد وضوابط کی روشنی میں اسلامی شرع سزائیں تین قتم پر ہیں (۱) اول وہ سزائیں ہیں جن کواللہ تھائی نے خود شعین فر ماویا ہے مگر اس سے جاری کرنے کو ہندوں پر چھوڑ ویا ہے اس میں کسی خارجی طاقت یعنی عاتم اور حکومت کو خل اندازی کا حق نہیں ہے گویا میہ متعلقہ محض کی ذاتی نوعیت کا معاملہ ہے اور اس کوخود اس سے نمٹنا ہے شریعت میں اس طرح کی سزاوں کا نام کفارات ہے جیسے کفارہ کشم ، کفارہ کصوم وغیرہ۔

(۲) دوم وہ سزائیں ہیں جن کی مقدار شریعت نے مقرر فرمادی ہے اور کتاب وسنت سے ثابت ہونے کے ساتھ

ساتھ اس کی مقدار متعین بھی ہے شریعت میں ایسی سزاؤں کا نام'' حدود'' ہے جیسے زنا، چوری بشراب نوثی وغیرہ جرائم گی سزائمیں ہیں ان سزاؤں کے ثبوت کے بعد حاکم اور قاضی ندان کوسا قط کرسکتا ہےاور نہ کی بیٹی کرسکتا ہے صرف نافذ کرنے کا حکم اس کے پاس ہے بعنی قانون سازی کا اختیار اس کے پاس نہیں صرف تنفیذ کا اختیار ہے۔

(۳) سوم وہ سزائیں ہیں جنہیں کتاب وسنت نے متعین تو نہیں کیا ہے لیکن جن برے کاموں کے ارتکاب پرید سزائیں دی جاتی ہیں شریعت نے ان برے کاموں کو جرائم کی فہرست میں ٹٹار کیا ہے اور سزا کی مقداراوراس کے تعین کامسئلہ حاکم اور قاضی کی صوابہ بدیر جھوڑ رکھا ہے کہ وہ شریعت کے قوائد کی روشنی میں موقع وکل کے مناسب اس جرم کے لئے سزا تجویز کرے الین سزاؤں کا نام اسلام میں ''تعزیز'' ہے۔

### حدودالله كي حكمت وبركت

اسلام میں چارمزاؤں پر صدود کا اطلاق ہوتا ہے(۱) حدز نا(۲) حدمرقہ (۳) حدقہ ف (۳) حدقہ فرس) حدود اللہ کے مقرر کرنے میں ہونے فائدے اور ہوئی ہر کتیں ہیں جن کو کما حقہ کوئی بیان نہیں کر سکتار ملائے قاریؒ نے مرقات میں اس پر تفصیل ہے دوشنی ڈالی ہے حدود اللہ میں ہوئے فائدے اس لئے ہیں کہ اس کے ذریعہ ہوئے ہوئے واقعال کودوکا جا سکتا ہے۔ مثلاً حدز نا کے نفاذ ہے آدی ضیاح افعال ہے دی سکتا ہے۔ مثلاً حدز نا کے نفاذ ہے آدی ضیاح نسب ، ضیاح اولا داور ضیاع جان کی جانت ہے اور یہ چزیں بین الاقوای طور پر ہر مقتلم ند کے نزد کی واجب المحقاظت ہیں۔ "حد حصو " ہے زوال عقل کی حفاظت ہوتی ہے اور دل ود ماغ کا محکانے پر بر بنا بین الاقوای طور پر المحقاظت ہوتی ہے جو بین الاقوامی طور پر ایک محلوب و مقصودا مر ہے۔ "حد حصو " ہے خواظت مال کی انتظام ہوجاتا ہے اور امن وامان اور حفاظت مال عالمی طور پر ایک محمود و محمد و حرج ہیں الاقوامی طور پر ایک محمود و محمد و حد مسوقہ " ہے خواظت مال کا انتظام ہوجاتا ہے اور امن وامان اور حفاظت مال عالمی طور پر ہی جن کی ایک شہر کی مقاطت مال بیالی چزیں ہیں جن کی ایک سے بال نہا ہیہ ضروری ہے خلاصہ ہی کہ حفاظت نسل ، عزیت نفس مراح اللہ ہیں ہیں کہ مقالہ و مسلمانوں کے لئے نفاذ صدود اللہ ہیں ہوئی ہی مقلنہ انسان اسلامی صدود اور حدود آرڈ بینس پر اعتر اخر نہیں کرسائی افادیت پر دئیا ہے سارے انسان متعنق ہیں لہذا کوئی ہی مقلنہ انسان اسلامی صدود اور حدود آرڈ بینس پر اعتر اخر نہیں کرسائی معیشت کو انفاذ کدو ہوتا ہے جسلم طرح چالیس دن تک مفید وردائٹہ ہیں ہوئی ہر کئیں ہیں ۔ حدیث ہیں ہے کہ ایک حدے نفاذ سے ملکی مقاد و سیانوں ہوتا ہے۔

نیز معاشرہ اورسوسائٹی میں حدو والندامن وامان کے ضامن ہیں کیونکہ معاشرہ میں سوآ دمیوں میں اگر پانچ فیصد لوگ۔شرانی کہانی یا چورا درز نا کار ہیں تو وہ ۹۵ فیصد لوگوں کی زندگی کوخطرہ میں ڈال کر پریشان کر بے ہیں اسلام تھم دیتا ہے کہ ان پانچ کومزاد بکر قابو میں کرلوتا کہ ۹۵ فیصد کی زندگی امن وامان اور عزت وشرافت کے ساتھ گذرے۔ OKE MOTOR TO THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE TOTAL OF THE T

نیز جرائم پیشدافراد کو جب اپنے جرم کی سزااس دنیا میں لگی تو وہ آخرت کی دوزخ والی سخت سزر نے بھی جا کیں گئی تو وہ آخرت کی دوزخ والی سخت سزر نے بھی جا کیں گئے۔ یہ سارے فاکدے صدوداللہ بیل ہیں شریعت بینہیں جا ہتی کہ خواہ مخواہ کی کوستا ہے اس نے حدوداللہ کوانسان کے ست نے کے لئے مقرر نہیں کیا ہے بلکہ انسانوں کوانسان بنانے کیلئے مقرر کیا ہے سعود کی عرب میں چند صدود قائم ہیں وہاں کتنا ہمن ہے اور افغانستان میں طالبان کی اسلامی حکومت سے قیام کے دوران وہاں کتنا اس وامان تھا اور وہاں کتنی شرافت و انسانست تھی جس کی نظیرہ نیا میں بھی مگر و نیا کو بیشرافت بہند نہ آئی اور سارے کفار واشرار اور منافقین نے ل کراس حکومت کو گرادیا اب وہاں نشامن سے نہ انسانست ہے نہ شرافت ہے۔

یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ شریعت میں جتنے احکام کا تج بہ حضور اکرم سلی اللہ علیہ دسلم کی ذات پر ہوسکتا تھا حضور
اگرم نے الن احکام کوا بی تملی زندگی میں لاکر امت کے ساسنے ایک نمونہ چین فردیا جیسے منہ بولے بیغے کی بیوی ہے تکاری کرنا
وغیرہ وغیرہ وغیرہ الجین جوافعال ایسے بینے جن کا ارتکاب نبی کی شان کے منافی تھا اور عصمت انبیا ، کے اصولوں کے منافی تھا تو
ایسے احکامات پر تکو فی طور پر صحابہ کرام ہے قمل کرایا گیا تا کہ آنے وائی امت کے لئے نمونہ بن سکے للہٰ انکو نی طور پر بعض
ایسے احکامات پر تکو فی طور پر صحابہ کرام ہے قمل کرایا گیا تا کہ آنے وائی امت کے لئے نمونہ بن سکے للہٰ انکو نی طور پر بعض
صحاب نہ تا کا عمل مرز و ہوابعض واقعات چوری یا شرب فمریا قدر ف کے چیش آئے چنا نمی حد آئیے کے بعد امت کے لئے صد
قائم کرنے کا طریقہ کارفرا بم بوگیا ، نفاذ صد کا شوت بھی مل گیا اور شریعت کے احکامات کی تکیل بھی بوگن البہٰ اصدو و بیں جب
اقائم کرنے کا طریقہ کارفرا بم بوگیا ، نفاذ صد کا شوت بھی مل گیا اور شریعت کے احکامات کی تکیل بھی بوگن البہٰ اصدو دین جب
آئینہ میں دیکھو کہ یہاں بھی صحابہ باب قبطع السر قد سے بہنے تین قسم کی اصادیث آئیس گی آئیڈ واصاد ہے کا تعلق حدد نا انہے ہوں صدر اس کے لئے الگ عنوان نہیں رکھا گیا ہے ای طرح سزائے لوطی سے لئے کوئی عنوان نہیں ہے حدوز ف کی دیگر تمام احاد ہے بیا سے اللہ ان میں گذر بھی جیں رکھا گیا ہے ای طرح سزائے لوطی سے لئے کوئی عنوان نہیں ہے حدوز ف کی دیگر تمام احاد ہے باب

### الفصل الاول

### بارگاہ نبوت سے زنا کے ایک مقدمہ کا فیصلہ

﴿ ا ﴾ عن آبِى هُرَيُرَةَ وَزَيُدِ بُنِ حَالِدٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ إِخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحَدُ اَجَلُ يَارَسُولَ اللَّهِ فَاقْضِ بَيْنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاُذَنَ لِى أَنُ ٱبْكَلَمَ اَحَدُهُما اِقُضِ بَيْنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاُذَنَ لِى أَنُ ٱبْكَلَمَ اَحَدُهُما اِقُضِ بَيْنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاُذَنَ لِى أَنُ ٱبْكَلَمَ اَحَدُهُما اللَّهِ وَاللَّهِ وَالْذَنُ لِى أَنْ اللَّهِ وَقَالَ الآخَرُ اَجَلُ يَارَسُولَ اللَّهِ فَاخْتِرُونِى آنَ عَلَى إِبْنِي الرَّجُمَ فَافْتَنَيْتُ مِنْهُ وَاللَّهِ مَا لَوْ اللَّهِ عَلَى الرَّجُمَ فَافْتَنَيْتُ مِنْهُ اللَّهِ مَا لَا عَدِيلُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَا لَوْ اللَّهِ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

حدودكابيان أفهر

بِمِانَةِ شَاةٍ وَبِحَادِيَةٍ لِى ثُمَّ إِنَّى سَأَلْتُ اَهُلَ الْعِلْمِ فَاخْبَرُونِى اَنَّ عَلَى اِبْنِى جَلْدَ مِانَةٍ وَتَغُوِيُبَ عَامٍ وَ إِنَّكُمُّا الرَّجُمُ عَلَى اِمْرَاَتِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَاوَ الَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَاقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ اَصَّا غَنَسُمُكَ وَجَادِيَتُكَ فَرَدُّ عَلَيْكَ وَاَمَّا اِبْنُكَ فَعَلَيْهِ جَلُدُ مِانَةٍ وَتَغُرِيُبُ عَامٍ وَاَمَّاانَتَ يَااُنَيْسُ فَاغُدُ عَلَى اِمْرَاةٍ هِذَا فَإِن اعْتَرَفَتُ فَارُجُمُهَا فَاعْتَرَفَتُ فَرَجَمَهَا (منفق عليه)

نو خيج

بكتاب الله : اس الله تعالى كاتكم مرادب كيونكدر جم كاتكم الفاظ قرآن يسموجود يس الى بعد كم الله عمر بعض على وفر مات بين كدم ادقر آن كريم بى باورياس آيت كي طرف اشاره ب جو پيلا اثرى تنى يجرالفاظ منسوخ بوگة اورتكم باقى ريا الفاظ به يقيد " الشيخ و المشيخة اذاز نيا فار جموهما البنة نكالا من الله و الله عزيز حكيم " ابحل" يعن عمر" فاقص " علام يلي كه بين الراكم يونا براكم والمناوف به يعن جب المنظم كابيان آجاكة

۶۲ مدودکایمان

آپ کتاب اللہ پر ہی فیصلہ قرمادیں دونوں متحاصمین نے اشارہ کردیا کہ آپ ہمارے ورمیان خالص کتاب اللہ کا فیصلہ فرمادیں سی صبح مصالحت کی ضرورت نہیں ہے جو تھم ہے دہ نا فذ فرمادیں "عسیفا" مزدورا دراجیرے معنی میں ہے۔ "مجلد ھاق" جلد کوڑے کو کہتے ہیں شرعی کوڑاا تنا ہخت نہیں ہوتا ہے آج کل حکمرانوں کے ہاں جوکوڑے ہیں ریآو تباہی ہے جس کے دی کوڑوں ہے آ دمی کے مرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔

# تغریب عام بعنی سال بھرجلا وطن کرنے کا تھکم

" تسعویب عام" تخریب مسافر بنائے اور جلاوطن کرنے کو کہتے ہیں۔ اس برتمام فقباء کا اتفاق ہے کے تھس یعنی شادی شدہ خواہ مرد ہو یا عورت ہو جب زنا کا ارتکاب کرے اور گواہوں ہے یا اقر ارسے زنا ٹابت ہوجائے تو اس کور جم مینی سنگ ارکیا جائے گا اور اگر تھسن نہ ہولیتی غیر شادی شدہ ہوتو ثبوت جرم کے بعد اس کوسوکوڑے ، رہے جا کیں گے ، فقباء کا اس میں اختاء ف ہے کہ آیا سال بھر تک جلاوطن کرنا حد میں واخل ہے یا یقع ریکا حصہ ہے۔

### فقبهاء كااختلاف

ا م مثافعی اوراحمد بن خلبل فرماتے ہیں کہ غیر محصن مرد ہویا عورت ہوکوڑے لگنے کے بعدایک سال کے لئے تخریب میں جا وظون کرنا حدز نا کا حصد ہے۔ امام مالک کے بال تخریب عام ہے اس پڑمل ہوگالیکن میصرف مردول کے ساتھ وخاص ہے اور عور تول کے لئے بوجہ فتہ سے تھے نہیں کہ سال ہے اور عور تول کے لئے بوجہ فتہ سے تھے نہیں کہ سال ہم جا وطن کرنا مناسب سمجھے ہیں تو ہوا وطن کرنا مناسب سمجھے ہیں تو مصلحت کے تحت ان کو علاقہ بدر کردے تھر بہتر تخریب ہے ہے کہ ان کو جیل میں ڈالا جائے اور سال بھر تک قید تنہائی میں پڑا مصلحت کے تحت ان کو علاقہ بدر کردے تھر بہتر تخریب ہے ہے کہ ان کو جیل میں ڈالا جائے اور سال بھر تک قید تنہائی میں پڑا مصلحت ہے تقریب عام کی مسافت تین دن تین دن تین دات کا فاصلہ مقرر کیا ہے۔

### دلاكل

حنابلہ اور شوافع نے ان تمام احادیث ہے استدلال کیا ہے جن میں ۱۰۰ سوکوڑوں کے ساتھ تغریب عام کا ذکر آیا ہے جنائچہ استدلال کیا ہے جنائچہ استدلال کیا جوائے مدعا پر واضح احادیث ہے جنائچہ استدلال کیا جوائے مدعا پر واضح احادیث میں انکہ احتاف نے قرآن کریم کی آیت "ماۃ جلدۃ" ہے استدلال کیا ہے وہ فرمائے ہیں کہ آیت مطلق ہے اگرزائی کے کوڑوں کے ساتھ سال بحر کا جلافٹ کرنا حد میں داخل مانا جائے تو بیاس آیت کے تھم پراضا نہ ہوجائے گا جو مناسب نہیں۔ احتاف نے طفاء راشدین کے فیصلول سے بھی استدلال کیا ہے جنائچے مصنف عبدالرزاق میں حضرت علی کے حوالہ احتاف نے طفاء راشدین کے فیصلول سے بھی استدلال کیا ہے جنائچے مصنف عبدالرزاق میں حضرت علی کے حوالہ

ے ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ حضرت علی نے قرمایا " کے بھی بالنفی فتنه" کہ جلاوطن کرنا فقنہ کے بڑھانے کے لئے گافی ہے۔ ای طرح مصنف عبدالرزاق میں حضرت عمرفاروق کے حوالہ نے قل کیا گیا ہے کہ آپ نے امیہ بن ربیعہ کؤجلاوطن کیا تو وہ عیمائی بن گیااس پر عمرفاروق نے قرمایا" لا اغیر ب بعدہ مسلما" میں اب کسی مسلمان کوجلاوطن نہیں کروں گا بیالفاظ واضح طور پر بتارہے ہیں کہ تخریب حد کا حصہ نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو حضرت عمراس کو بھی جمی ختم نہیں کر سکتے تھے (بیدونوں روایتیں زجاجہ المصابح جلد سم م م میر ہیں)

#### جواب

شوافع کے مشدلات کا جواب ہے ہے کہ تغریب کا تھم سیاست و مصلحت اور حکمت پر بہنی ہے گویا یہ تعزیر کا ایک حصہ ہے اگر قاضی اس کو مناسب سمجھتا ہے تو ایسا کرے جیسا کہ حصرت عمرؓ سے بھی تغریب کا واقعہ منقول ہے احزاف نے ان روایات کا دوسرا جواب یہ بھی ویا ہے کہ یہ تھم ابتدا ہیں تھا بجر موقوف یا منسوخ ہو گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آنخضرت نے صدزنا کے کئی واقعات میں کوڑوں کے بعد تغریب عام کا حکم نہیں ، یا آگر یہ تھم واجب العمل ہوتا تو آنخضرت مجھی ہمی اس سے درگذر نہ فرماتے ، مبر حال آگر قبائی نظام کو دیکھا جائے تو یہ تھم اب بھی وہاں موجود ہے اور اس پڑھل کرنے سے بڑے برے بڑے براحیا تھے جیں احتاف ای کوسیاست کہتے جیں ۔

## اعتراف زنا پرحد جاری کرنے کا حکم

" فعان اعتوفت" اب بیمسئلدز نر بحث ہے کہ آیا ایک باراعتراف بالزنا پر حدجاری کی جائی گی یااعتراف کے لئے تعدوشرط ہے نیزاس میں بھی کلام ہے کہ آیا ایک مجلس میں اعتراف کافی ہے یا جارمجانس میں الگ الگ اعتراف ضروری ہے اس میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

### فقهاء كااختلاف

امام شانعی اورامام ما لک فرمانے ہیں کہا یک وفعدا قرار کرنا ثبوت زنا کے لئے کافی ہے اورمجلس کے تعددیا اعتراف کے تعدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔امام ابوطنیفۂ اورامام احمد بن عنبل فرماتے ہیں کہ ثبوت زنا کے لئے چار بارا قرار کرنا شرط ہے تا کہ چارگواہوں کے قائم مقام ہوجائے نیز ایک مجلس کے بجائے چارمجالس کا تعدد بھی لازم ہے۔

ولاكل

شواقع اور مالکید مذکورہ حدیث ہے استدلال کرتے ہیں جس میں آیک مرتبہ اقر ار کا ذکر ہے اورمجلس کے تعدد کا بھی

کُونی ذکر نہیں ہے۔احناف اور مالکیہ حضرت ماعزی متعدد روایات سے استدلال کرتے ہیں جس ہیں بیان مرتبہ اقرار کا ذکر آیا ہے کہ آنخضرت نے نین باران کو واپس کیا اور چوتھی بار رجم کا تھم دیا اگر ایک یا دو بارا قرار سے عدواجب ہوجاتی تو آنخضرت ماعز کو واپس کرنے کے بجائے فور زعد نافذ فر مادیتے حضرت ماعز کے رجم کی تمام روایات پراگر نظر ڈالی جائے تو تعدد مجلس اور تعدوا قرار میں کسی کوکوئی شبہ باتی نہیں رہے گا۔

جواب

شوافع اور مالکید کی دلیل کی توجیداور جواب میرے کہاس بیں جنس اعتراف کا ذکر ہے اس بیں ایک یا دو کا ذکر تیں ند نفی کا ذکر ہے نہ اثبات کا ذکر ہے تو اس بیس یاو جی معبود جاراعتراف مراد ہیں یا روایت مجمل ہے اس کی تفسیر و تفصیل ماعز کی روایت بیس ہے۔

# غیرمحصن زانی کی سزااوراحصان کی شرطیس

﴿ ٢﴾ وعن زيُدِ بُنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْهُرُ فِيُمَنُ زَني وَلَمُ يُحْصِنْ جَلَدَمِانَةٍ وَتَغُرِيُبَ عَامِ (رواه البخاري)

اور حطرت زیداین خالد کیتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلّی اللہ علیہ وسلم کوغیر تھسن زانی کے بارو میں بیتھم ویتے سنا ہے کہاس کوسوکڑے مارے جا تھیںا ورا یک سال کے لئے جلاوشن کیا جائے۔ ( بخاری )

> تو ضیح -

ولم به بعصن: زانی اگر غیر محصن ہے تو اس کی سزا سوکوڑے ہیں لیکن اگر زانی محصن ہے تو اس کی سزار جم ہے اب احسان زنا اور محصن بننے کی کیاشرائط ہیں علماء نے پانچ شرائط کا ذکر کیا ہے (۱) بائغ ہونا (۲) مخطند ہونا (۳) شادی شدہ ہونے کے ساتھ خفوت محصد کرنے والا (۳) آزاد ہونا (۵) مسلمان ہونا۔ بیاحصان زنا کی شرطیں ہیں احسان قذف کی شرطیں بھی بھی ہیں ہیں صرف وہاں شادی شدہ کے بجائے پاکدامن ہونا شرط ہے اگر مقذوف پاک وامن نہیں ہے تو قاذف پر حدقذف نہیں گے گی۔

ان شرائط میں اسلام کی شرط میں حدز نا کے باب میں اختلاف ہے کہ آیا غیر مسلم ذمی پر حدز نا نافذ کی جائے گی یا نہیں تو شوافع اور حنابلہ فریائے ہیں کہ حدز نا کے نافذ کرنے کے لئے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے کیونکہ آنخضرت نے دو یہود بوں کے درمیان حدز ناکا حکم نافذ فریایا تھا حالانکہ وہ غیر مسلم تھے جن کا قصہ آگے آر باہے۔ صدد کا بیان

احناف اور مالکیہ فرماتے ہیں کدا حصان الزناکے لئے اسلام شرط ہے لہٰذاذی اور ذمیہ اگر زنا کریں تو حد نافذ نہیں ہوگی الن کی دلیل حضرت ابن عمر کی مرفوع اور موقوف روایت ہے جس کے الفاظ علامہ زیلعی نے نصب الرایہ ہیں اس طرس ہوگی ان کے ہیں" من ادسو ک والله فلیس بمعصن "

شوافع اور حنابلہ کی دلیل کا جواب میہ ہے کہ وہ تھم تورات کا تھا قر آن عظیم کانبیں تھا یکی وجہ ہے کہ یہودیوں ہے تورات پڑھوا کر فیصلہ صادر فرمایا تھایا وہ تھم تنکیل وعبرت کے لئے بطور سیاست تھا کہ یہودیوں بیس زنا کا رواج عام ہو گیا تھا۔ اسملام میس رجم کا ثبوت اور محصن زانی کی سمزا

﴿ ﴾ وعن عُمَّرَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِالْحَقِّ وَانْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّاأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ آيَةَ الرَّجْمِ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمُنَا بَعُدَهُ وَالرَّجُمُ فَكَانَ مِمَّاأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ آيَةَ الرَّجْمِ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمُنَا بَعُدَهُ وَالرَّجُمُ فَكَانَ مِمَّاأَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمُنَا بَعُدَهُ وَالرَّجُمُ فَكَانَ مِمَّالَ مِنْ الرَّجُالِ وَالنَّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْكَانَ الْحَبَلُ وَالنَّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْكَانَ الْحَبَلُ وَالنَّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْكَانَ الْحَبَلُ وَالْأَسْاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْكَانَ الْحَبَلُ وَالنَّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْكَانَ الْحَبَلُ وَالْأَسَاءِ اللَّهِ مَنْ وَمَعْ عَلَيهِ )

اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ بلاشہ القد تعالیٰ نے محمصلی الله علیہ وسلم کوحق کے ساتھ بھیجا اور ان پر اپنی کتاب نازل کی چنا نچہ الله تعالیٰ نے اس کتاب میں جو پچھ نازل کیا ہے اس میں آیت رجم بھی ہے۔ اور کتاب الله میں اس محفس کورجم کرتے کا حکم خابت ہے جو محصن ہونے کے باوجو وزنا کرے خواہ وہ مرد ہویا عورت ہواور بیارتم کی سزااس وقت وی جائے گی جب کدفنا کا جرم گواہوں کے ذریعہ یاحمل کے ذریعہ اور یااعتراف واقر اور کے ذریعہ خابت ہو۔ (بخاری وسلم)

### توضيح:

والسوجه فنی محتاب الله: حضرت عمرٌ نے اس جمله میں اس آیت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جوا یک بارقر آن میں اتری تھی لیکن بھراس کے الفاظ منسوخ ہو گئے اور علم باقی رہا۔ وہ آیت بیتھی۔

﴿ الشيخ و الشيخة اذا زنيافا رجموهما البنة نكالا من الله و الله عزيز حكيم ﴾ البير أيت منسوخ الله عزيز حكيم ﴾ البير أيت منسوخ الله و واور باتي الحكم ٢

اسلام پس غیرشادی شدہ غیرمحصن مخص کے لئے سوکوڑوں کی سزاموجود ہے اس میں تو کسی شک وشبہ کی گئجائش نہیں اب سوال میہ ہے کہ محصن زانی کے لئے رجم اور سنگسار کرنا ہے بیسز اکہاں ہے؟ اس کا جواب میہ ہے کہ دجم کی سزا بھی قرآن کریم کا تھم ہے اور قرآن سنے ثابت ہے لیکن اس کے لئے جوآیت انزی تھی جس کے الفاظ اوپر درج کئے گئے ہیں وہ منسوخ النلاوۃ ہیں اور تھم اب بھی موجود ہے اور ایسا ہوتا ہے بیہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے نہ بیہ ہمارا معاملہ ہے صحابہ کرام اور شارع اسلام کا معاملہ اور ان کافیصلہ ہے جا برام کی بھی گوائی ہے کہ اس طرح ہوا ہے گھراس پران کا بھار خمشعقد ہے کر جم کا تھم قرآن کا تھم ہے۔ معزے عمر فاروق نے سیجہ نبوی میں خطبہ سکہ دوران اعلان فرمایا کہ رجم اللہ تعالی کا تھم ہے اور قرآن میں ہے ایک طویل زبانہ گذرنے کے بعد اوگ کہیں سے کہ رجم کا تھم قرآن میں نیس ہے اس سے دہ گمراہ ہوجا کیں ہے تم بخداا کر لوگ یہ نہ کہتے کہ عمرنے قرآن میں اضافہ کر دیا تو میں اس آ بہت کو قرآن میں داخل کر کے الفاظ کے ساتھ کھموادیتا۔

ان واقعات واشارات سے ابت ہوا کہ جم کرنا قرآن کا تھم ہے۔ نیز یہود ہوں کے جم ہے تھم ہے انکار پرقرآن کر میں قریباً ایک رکوع رجم کے تھم ہے انکار پرقرآن کر میں قریباً ایک رکوع رجم کے بیز اجادے مبارکہ رجم سے متعلق آیا ہے سورت با نده رکوع نمبر کود کیے لیما جاہیے۔ نیز اجادے مبادکہ رجم سے سلسلہ میں قوار کے ساتھ وارد ہیں نیز حضورا کرم کا عمل اور رہم کوئی محابہ پرنافذ کرنا اور مدینہ کے بیود ہوں پر بھی نافذ کرنا ہوں ان کے نورائے ان کرنا ہوں ان کے نورائے ان کرنا ہوں ان کے نورائے ان کرنا ہوں ان کے نورائے ان کے دور ہے آئے والے نقتوں کی نشان وہی فرمائی معابہ کرام نے اس کو جاری رکھا ہے اس پر محابہ کا اجماع ہے۔ اور حضور اکرم منی اللہ علیہ کی زندگی کے فیرمہم واقعات ہیں خوارج کے سوااور آئ کل کے لیم بن اور منافقین کے سواکس نے اس کا انکار نہیں کیا ہے۔

''اوکان الحبل'' ثیوت حدے لئے گواہوں کا قیام یامر تکب جرم کا خودا قراد کرنا تو کافی ہے اس بیں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اللہ اس میں فقہا وکا اختلاف ہے کہ اگر غیرشادی شدہ عورت کا ظہور حمل ہوجائے تواس کا کیا تھم ہے۔

# غيرشادى شده عورت كيحمل كالحكم

امام ابوصیف، اماممالک اورا ام احرفر ماتے ہیں کے ظبور حمل کی بنیاد پر مدر تانیس لگائی جائے گ۔

امام شافق فرماتے ہیں کے حمل کا طاہر ہوتا فیرشادی شدہ مورت میں صدرتا کے جوت کے لئے کائی ہادر فدکورہ جنلہ او کسان السحیل سے استدال کیا ہے جہور قرماتے ہیں کرمل کا وجود حمل ہے ہوسکتا ہے کدا کراہ کی صورت میں ہویا اشتہاہ کی وجہ سے مدسا قد ہوجائے گی کیونکہ السسحسدود کی وجہ سے مدسا قد ہوجائے گی کیونکہ السسحسدود معدن بالشبہات ایک واضح قاعدہ ہے فکورہ جملہ " او گان السحیل" کا جواب ہے کہ یسبب بویدہ کے طور پر ذکر کیا کمیا ہے کہ جب بغیر شوہر کے بچہ ظاہر ہوجائے تو بھر یا گواہوں سے جموت ہوگا اور یا اقر ارسے جموت ہوگا اور پارمد کے گی بہر حال بیتا ویل کم زور ہے۔

### شادى شده زانىياورزانى كوسنگسار كرو

﴿ ٣﴾ وعن غُيَادَةَ بُنِ الصِّبامِتِ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُلُوا عَنَّى حُلُوا عَنِّى قَدْجَعَلَ اللَّهُ

لَهُنْ سَبِيلًا ٱلْبِحُو بِالْبِحُو جَلَدُ مِاثَةٍ وَتَغُوِيْبُ عَامِ وَالنَّيْبُ بِالنَّيْبِ جَلَدُ مِاثَةٍ وَالرَّجْمُ (رواه مسلم)

اود مغرت عبادة ابن صاحت داوی چن کری کری طی الشعلیہ وسلم نے فرایا زائیے کی بارہ پس جھے ہے ہے حاصل

کرو بچھے سے بیتم حاصل کروکہ اللہ تعالی نے موروں سے لئے راہ مقرد کردی ہے ، جوغیر صن مردکی غیر مصند مورت

سے ذنا کر بے قوسوکوڑے مارے جا کی اورا کے سال کے لئے جلاولن کردیا جا ہے۔ اور جومعین مردکی مصند مورت
سے ذنا کر بے قوسوکوڑے مارے جا کی اورانگ مارکیا جائے۔ (مسلم م)

### توضيح:

﴿ وَالْتِي بِمَا تِيسَ الفاحشة من نسآء كم فاستشهد واعليهن اربعة منكم فان شهد وا فامسكو هن في البيوت حتى يتو فاهن الموت اويجعل الله لهن سبيلا ( سورة نساء ١٥) ﴾

اس آیت کے بعد جب سورت نور کی آیتیں اتریں اور اس میں حدز نا کا تھم آھیا تو آپ نے اعلان فرمادیا کہ اللہ تعالیٰ نے سبتل نکا لئے کا جو وعد وفر ما یا تھا وہ پورا فرمادیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے راستہ مقرر فرمادیا کہ غیرشادی شدہ مردد عورت کے لئے سوکوڑے اور سال مجرکے لئے جلاوش کرتا ہے اور شادی شدہ کے لئے سوکوڑے اور را ل مجرے لئے جلاوش کرتا ہے اور شادی شدہ کے لئے سوکوڑے اور را م ہے۔

## جمع بين الوجم و الجلد كاتحم .

اس صدیث ہے آخری جملہ بیل بیتھم دیا جمیا ہے کہ غیر شادی شدہ زانی اور زائی کو پہلے سوکوڑے مارواور پھر رہم کرو اس سے معلوم جوا کہ کوڑے مارتا اور سنگسار کرنا ایک انسان پر ایک صدیش جمع جوسکتا ہے اہل طوا ہر اور بعض تا بھین نے ان اصادیث کے طاہر پڑھل کیا ہے اور رجم کے ساتھ پہلے کوڑوں کی سزا کو جائز قر اردیا ہے جمہور فقہا واور جمہورا مت کے نزدیک رجم کے ساتھ کوڑوں کی سزائمیں دی جا سکتی ان کی طرف ہے اس حدیث کا ایک جواب بدہے کہ بیتھم منسوخ ہوگیا ہے کیونکہ آئمنسرت نے بعدیش رجم کے ساتھ کوڑوں کو جمع نہیں کیا ہے بیاس تھم کے منسوخ ہونے کی دلیل ہے۔

دور اجواب بیہ کرا گروڑ سے لگا نارجم کے ساتھ کسی صدیث سے نابت ہوجائے تو یہ کم سیاستہ ہوگا حداثیں ہوگا۔ تیسر اجواب بیہ ہے کیعض دفعہ آپ نے کسی شخص کوجرم کے ارتکاب پر کوڑے مارے کمر بعد ہیں معلوم ہوا کہ میش محصن تفااس لئے آپ نے مجرر جم بھی فرمادیا جس سے رجم اور جلد ترح ہوگیا بہر حال عبد نبوی میں بھیشہ کے معمول نہ ہوئے کی وجہ سے بیتا ویلیں کرنی پڑیں گی۔

### الله تعالى كى كتاب زمين يرينه ركھو

﴿ ٥ كُوعَن عَبُدِ اللّهِ بَنِ عُمَرَ أَنَّ الْيَهُودَ جَاوًا إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَوْرَاةِ فِي شَأْنِ رَجُلا مُنهُسَمُ وَامْرَاةً زَنَيَا فَقَالَ لَهُمُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَحِدُونَ فِي التَّورَاةِ فِي ضَأْنِ الرَّجُمِ فَالُوا بِالتَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ

اور حفرت عبداللہ بن عرصی جی کے بات یہ دن یہود ہول کی آیک جا عت دسول کر یم سلی اللہ علیہ و کم فدمت بی حاضر ہوئی اور انہوں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا کران کی قوم بی سے ایک عورت اور ایک مرو نے جو دولول محصن یعنی شاوی شدہ سے نے زنا کیا ہے ، آن مخصرت نے ان سے پو چھا کہ تم نے قورات میں رجم کے بارہ میں کیا جمس مینی شاوی شدہ سے نے زنا کیا ہے ، آن مخصرت نے ان سے پو چھا کہ تم نے قورات میں رجم کا تھم نے کور ہے قورات میں کرحفرت میداللہ این سلام نے کہا کہ تم لوگ مجوب ہولتے ہو باقورات میں مجی رجم کا تھم نے کور ہے قورات کی گئے میں اور اس کو کھول میں آور ہیں جی سے ایک مخص نے بیات میں رجم کا تھم دکھا تا ہول چھا تی جب قورات ان گئی اور اس کو کھول میں آور ہیں جی سے ایک مخص نے محب سے اس جگہا ہا تھ درکھ دیا جہاں رجم کے بارہ میں آ ہے تھی (یعنی اس نے اس جہا کہ تھے سے رجم کی آ ہے کو جہانے والے ) جمیانے کی کوشش کی ) اور اس کے آھے بی تھی کی آ بہتی پڑھے لگا یہ دیکھ کرجھڑت میداللہ این سلام نے اس سے کہا تو رات میں رجم کی آ ہے موجود ہے ، اس کے ابور آ ہے تو ہو الے ) کہا تا ہول کے کہا تو رات میں رجم کی آ ہے موجود ہے ، اس کے بعد آ مخصرت کے کہا اس والوں کو کھول کو کھول کو کھول میں آ ہے موجود ہے ، اس کے بعد آ مخصرت کے کہا اس والوں کو کھول کو کھول کو کھول کی اور اس کے بعد آ مخصرت کے کہا اس کو بول کو کھول کو کھول کو کھول کو کھول کو کھول کو کھول کے کہا تو رات میں رجم کی آ ہے موجود ہے ، اس کے بعد آ مخصرت کے کہا اس کو بول کو کھول ایک دوایت میں ہوں ہے کہ حضرت میداللہ این سلام نے اس فض سے ( کرجس نے رجم کی) ہے کواسیت ہاتھ کے بیچے چھیانے کی کوشش کی تھی ) کہا کہ اپنا ہاتھ بٹاؤ ،اور پھر جب اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو دیکھا ممیا کا دہ ہم کی آ ہے سوجود مجمود کے ماری کی اس میں اس کو کا ہرفیس محقی ، اس آ ہت کو چھیانے والے نے کہا '' اے جھر الورات میں رجم کی آ ہے سوجود ہے مگر ہم آ ہیں میں اس کو کا ہرفیس کرتے ۔'' اس کے بعد آ مخضرت کے ان ووٹوں کو سکھار کرنے کا تھم دیا اور دہ سکھاد کرد ہے سے ۔ ( بناری دستم)

سددوکا بیان <sup>(۱</sup>

توضيح:

ان اليهود جآء وا:

سوال:

یہاں بیسوال ہے کہ میبود کافر ہیں اور کافر محصن نہیں ہوتا اگر چیشادی شدہ ہو۔ احصان کے لئے اسلام شرط ب جیسا کہ پہلے تفصیل سے بیان کیا کمیا ہے تو یہاں بہود یوں کے رجم کرنے کا تھم کیسے صادر کیا گیا؟۔

جواب

اس کا ایک جواب یہ ہے کہ حضور اکرم نے بیتھم تورات کے مطابق صادر فرمایا تھا اور توارت میں رجم کے لئے احصان شرط نہیں تھا دوسرا جواب یہ ہے کہ اب تک قرآن کا تھم آیا تو تورات برعمل کیا گیا جب قرآن کا تھم آیاتو تورات کا تھم منسوخ ہوگیا لہٰذالب ذمی پر دجم کا تھم مافذ نہیں ہوگا اس مسئلہ میں شوافع اور حتا بلہ کا اختلاف میلے لکھا جا چکا ہے۔

#### تنبيه:

ابوداؤ دخریف بین اس من می حدیث کتاب الحدود باب رجم الیهودین بین آئی ہے اس بین اتفاضافہ ہے کہ جب نی اکرم بہودین بین آئی ہے اس بین اتفاضافہ ہے کہ جب نی اکرم بہودیوں کے ساتھ بیت المدارس نینی ان کے مدرسہ بین بیٹھ گئے تو انہوں نے آب کے اکرام کے لئے نیچ تکرد کا ویا آخرات سے تو است رکھ دیا اوراس پر قرات دیا آخر سے تو دات منگوائی جب تو دات لائی گئ تو آ مخضرت نے تکیدیئے سے اٹھا کر سامنے رکھ دیا اوراس پر قرات کو جن پر اور کھتے تددیا اس سے تمام عرب کو بیسبق ملتا ہے کہ وہ زبین پر قرآن رکھ کر بے او بی کرد ہے ہیں اورا قدری حدیث کے الفاظ میر ہیں۔

"شم قسال انتونی بالتوراة فاتی بها فنزع الوسادة من تحته و وضع التوراة علیها و فی روایة ووضع الوسادة تعظیما لکتاب الله تعالی و قال آمنت بک و بهن انزلک ( ابوداؤ د ج ۲ ص ۳۵۵) باوجود بکرتوراة منسوخ شده کتاب هم النرتعالی کی طرف منسوب بونے کی وجہت آنخصرت نے اس کا احرام کیا اور غیرمحروف تورات پرائیان لانے کا اعلان فر بایا اب اگر کوئی مسلمان اپنے عظیم قرآن اور اللہ تعالی کی عظیم کتاب کا احرام احرام احرام نیس کرے گا تو وہ اس کے فوائد و بر کا ت سے کیسے مالا مال ہوسکے گا؟ فالی اللہ المشعنی اللہ اللہ مسلمان اللہ علی کا اعلان کر کا ت سے کیسے مالا مال ہوسکے گا؟ فالی اللہ الشرام مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ مسلمان اللہ

ف و صبح احسد بعده : بيتورات كاليك عالم تعالم ما بن صوريا تعالم بهرو يول كي رگ وريشريل الله كي تابول بن تحريف كاماده پيوست موچكا بيراس كئة اس بحرى مجلس بيس بھى حق كوچھيائے اورا لكليوں سنة د بائے كى كوشش كرد باتعا آخ کل مسلمان حکر ان یبود ہوں کا یے قریضہ اواکر رہے ہیں اور قرآن کے احکام چھپارہے ہیں اس وقت حضرت عبداللہ بن سلام نے یبود یوں کورسواکر دیا اور آج کل علام حق بیفر بیضہ اواکر دہے ہیں یبود ہوں نے اعتراف کرلیا کہ ہم ش سے جب بالش اور اصحاب افتدار مالدار طبقہ ذیا کا ارتکاب کرتا تو ہم ان کے لئے تو رات کے تھم رہم کوڑم کرکے کوڑوں اور لعن طعن میں تبدیل کر دیتے تھے اور غریب پر بے دھڑک ہورا تھم نافذ کرویا جاتا تھا اس طرح تو رات میں تجریف ہوئی افسوس ہے کہ آج کل کے طیر تھر ان اللہ کی کتاب کا تھم غریوں رہمی نافذ نہیں کرنے دیتے۔

### رجم كاايك واقعها وراس مين آ داب ومسائل

﴿ الْهُوعِن آبِي هُوَيُرَةَ قَالَ آتَى النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ يَارَسُولَ اللّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَاعْرَضَ عَنْهُ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا شَهِدَ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا شَهِدَ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا شَهِدَ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا شَهِدَ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُنَ شَهَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُنَ شَهَا لِهُ فَقَالَ أَبُنَ شَهِعَ جَابِرَ بُنِ عَبُدِاللّهِ يَقُولُ فَوْجَمُنَاهُ بِالْمَدِينَةِ فَلَمَّا اَذُلْقَتُهُ الْجِجَارَةُ فَوَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْمُصَلِّى عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا وَصَلَّى فَلَمَّا اَذُلْقَتُهُ الْجِجَارَةُ فَرَقَالُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا وَصَلَّى فَلَمًا اَذُلْقَتُهُ الْجِجَارَةُ فَرَقَادُوكَ فَرُجِمَ حَتَى مَاتَ فَقَالَ لَهُ النّبُي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا وَصَلَّى غَلَيْهِ .

اور حطرت ابو ہریرۃ کہتے ہیں کہ ایک ون ٹی کر بیم صلی انڈ علیہ وسلم کے پاس ایک فیض آ یا جب کہ آپ محمید ہوئی میں تشریف فر باضے ، اس فیض نے آ واز دی ' یارسول انڈ ابھی ہے نا کا ارتکاب ہو گیا ہے ' آپ صلی انڈ علیہ وسلم نے یہ من کر اپنا منداس کی طرف ہے ہیں لیا دو فیض ہم اس ست آپ صلی انڈ علیہ وسلم کے چرد مبارک کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا جد ہم آپ نے ہم اپنا منداس کی طرف ہے ہو گیا جد هم آپ نے اپنا منداس کی طرف ہے ہو گیا جد هم آپ نے اپنا منداس کی طرف ہے ہو گیا ہے آپ نے ہم اپنا منداس کی طرف ہے ہو گیا ہو اس تک کہ جب اس نے اس طرح جارم ہر جہ اپنے جرم کا اقر ارکیا تو آ بخترے نے اس کو اپنے پاس بلایا اور پیم ایک کی تو ہو اس نے کہا کہ بال یارسول انتداس کے بعد آپ نے صحابہ نے ہو جھا کیا تو تھمین ہے؟ اس نے کہا کہ بال یارسول انتداس کے بعد آپ نے صحابہ نے اس حدیث کے ایک رادی ائن شہاب کا بیان ہے کہ در اس خص نے اس حدیث کو حضرت جا بڑائن عبد انشہ ہے سنا تھا ، اس نے بچھے تا یا کہ ) معزت جا بڑنے کہا کہ ہم ہے آ ایک کو خضرت کے اس خم کے بعد اس فیص کو مدینہ ہیں منظمان کیا چنا تی جب ہم نے اس کو چھر مار نے شرد گی کے ہو آپ کے ہیں گئے ادر کیا تھی بھر جہ ہم نے اس کو چھر مار نے شرد گئے کہا کہ جس نے آئی کو چھر مار نے شرد گئے کے دور آپ کے خضرت کے اس تھم کے بعد اس فیص کو مدینہ ہیں شکھان کیا چنا تھے جب ہم نے اس کو چھر مار نے شرد گ

اوراس کو چر کلنے میکی و و بھاک کھڑا ہوا یہاں تک کہ ہم نے اس کو احر ہائیں جاکر پکڑا (مدیندکا دو مضافاتی علاقہ جو
کا سلے پھروں والا تھاح و کہلا تا تھا) اور پھراس کو سنگسار کیا تا آ خکدوہ مرحمیا۔ (بخاری وسلم ) اور بخاری کی ایک دوانت شمیاس (آ دمی ) کے قول نعیم کے بعد یوں ہے کہرسول الشعنلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا تو اس کو جناز و گاہ میں سنگسار کیا شمیا جب اس کو پھر کینے لیکے قووہ بھاگ کھڑا ہوا۔ پھراس کو پکڑا آمیا اور سنگسار کیا جمیاں تک کدوہ مرتبیا ، بی کریم کے
نے اس کے بارے میں اچھی بات قرمائی اوراس کی نرز جناز و پڑھی۔

# توضيح:

اجك، جسنسون؟: اس جمله معلوم بوتا م كه قاضى اور حاكم كو پورى تحقيق كرنى چا بنداوريدكوشش كرنى چا بندكد اعتراف كرف والا اپنابيان بدل دينا كه صدسا قط بوجائ بشرطيكه اس معامله بن شرى قواعد كا پورا خيال ركها جائ يتحقق اعتراف كى صورت بن ب كوابون كى كواى كى صورت بن نبين و بان كوابون يرجرح كاستند ب-

"فسر جسم بسائسمصلی" مصلی ہے مواد جنازہ گاہ ہے اور بیانتی غرفد کے پاس تھا تواب بیاعتر اض نیس آئے گا کہمن روایات میں بقیع غرفد کے پاس سنگسار کرنے کا ذکر ملتا ہے بعض میں مصلی کا ذکر آیا ہے اور بعض میں "حرہ" کا تذکرہ ہ جوتھارض کی نشاندی کرتا ہے توجواب واضح ہے کہ بقیع غرفد کے پاس جنازہ گاؤتی تو دونوں ایک ہی جگہ ہے اور "حرہ" کا ذکر اس لئے آیا ہے کہ میخص وہاں تک ہما ک کر تکا اتعاقو دہاں بھی رجم کامل ہوا تھا۔

رائے ہے کہ بیمیند معلوم کا ہے اور جمہور کی رائے بھی ہی ہے مسلم شریف کی گی روایات میں بیمیند معروف اور معلوم منقول ہے اب اس میں فقہا و کا اختلاف ہے کہ سنگسار شدہ آ دمی کا جنازہ پڑھا جائے یا نہیں تو ایام یا لگ کے ہاں مرجوم کی نماز جنازہ پڑھا کر وقت کا باوشاہ یا قاضی یا مشہورا کی فضل کی نماز جنازہ پڑھنا کر وقت کا باوشاہ یا قاضی یا مشہورا کی فضل و کمال علا ہاں میں شرکت نہ کریں۔ امام شافعی اور ایام ابو حذیفہ کے نزویک ہر مسلمان کلہ کو کا جنازہ پڑھا جائے گا خواہ وہ مرجوم ہویا تات ہو یا قاتل تی و نہرہ ہوا یام احم کا ایک قول ای طرح ہے۔ احادیث کود کیجنے ہے ہت چنا ہے کہ بعض روا بات میں ہو یا قاتل تن رویا ہے کہ بعض روایات میں معلوم ہوتا ہے کہ جنازہ پڑھا ہے اس میں تنظیق ای طرح ہے کہ تازہ پڑھا ہے اس میں تنظیق ای طرح ہے کہ تازہ پڑھا ہے اس میں اور بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ تازہ پڑھنا معلوم ہوگیا تھا۔ تنظیق ای طرح ہے کہ تا ہے جنازہ تو بڑھا ہے کین بطورز جرتا خربھی فرمائی ہے جس سے نہ پڑھنا معلوم ہوگیا تھا۔

﴿ ﴾ وعن ابْسِ عَبَّاسٍ قَـالَ لَـمَّا اَتَىٰ مَاعِزُبُنُ مَالِكِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ اَوُخَمَزُتَ اَوْنَظَرُتَ قَالَ لَا يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ اَيْكُتَهَا لَا يَكْنِى قَالَ نَعَمُ فَعِنُدَ ذَٰلِكَ اَمَرَ بِرَجُمِهِ (رواه البخاري)

اور معرت ابن عماس مجت میں کہ جب ماعز ابن مالک، نی کریم صلی الله علیہ دسلم کے پاس (مبعد تبوی میں) آئے (اور کہا کہ 'مجھ سے زنا کا در تکاب ہو گیا ہے) تو آپ نے ان سے فرمایا کہ شایدتم نے این ہیں کا بوسرایا ہوگا ، یااس کو شہوت کے ساتھ چھوا ہوگا یا دیکھا ہوگا ( بیٹی یہ چیزیں زنا کا باعث بنتی ہیں تم ان میں کوئی حرکت کرگذر سے ہوں کے اوراب ای کوز تا ہے تبیر کررہے ہو)انہوں نے عرض کیا کہ انہیں' یارسول اللہ! آپ نے فرمایا کہ کیاتم نے جمائع کے است کیا ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ آپ نے بدیات اشارے شرفیس پوچی بلکہ ساف نقوں میں بوچیا کہ کیا واقتی تم نے ذنا کیا ہے؟ ماعز نے کہا کہ بال میں نے جماع کیا ہے۔''اس (جمین تفییش) کے بعد آپ نے وہ عز کوسنگ ارکھ جانے کا تھم فرمایا۔( بخاری )

### توضيح

" انسكتها الاسكنسى" الكرينيك عربي لغت من جماع كركية سيدنياده واضح اور بر بهند لفظ بهاس سنديات معلوم بوگئى كه عدالت من قاضى كوچا بين كرك أفاظ كريجات واضح اور بالعني اور عام نهم الفاظ استعال كرف كاحول بنائ اور مام بم فرق كري الفاظ استعال مدكر ساور شامول سند كام چلاك الايكنى كامعنى يهى بهرك آب شرك كار اور اشارو سند كام چلاك الايكنى كامعنى يهى بهرك آب شرك كار اور اشارو سند كام نيس ليار

# حدقائم کرنے ہے گناہ معاف ہوجا تا ہے

﴿ ﴿ ﴿ وَمَن يُرَيُدُةَ قَالَ حَاءَ صَاعِوُ ابْنُ مَالِكِ إِلَى النّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّٰهِ طَهُرُبِي فَقَالَ وَيُحكَ اِرْجِعُ فَاسْتَغُهِ اللّٰهَ وَتُهُ اللّٰهِ قَالَ فَرَجَعَ عَيْوَ بَعِيْدِ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّٰهِ طَهُرُبِي فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثُلَّ ذَلِكَ حَتّى إِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطَهُرُكَ قَالَ مِنَ الزّنَاقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِهِ جُنُونُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْهِ جُنُونُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْمَعْمَى وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ قَالَ قَالَ اللّهُ قَالَ لَهُ اللّهُ قَالَ لَهُ اللّهُ قَالَ لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ قَالَ قَلْ اللّهُ قَالَ لَهُ اللّهُ قَالَ لَهُ اللّهُ قَالَ لَهُ اللّهُ قَالَ لَهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

esturdubook

فَلَمَّا وَلَدَثَ قَالَ إِثَعَبِى فَارُضِعِيهِ حَتَّى تَقُطِعِيهِ فَلَمَّا فَطَمَتُهُ آفَتَهُ بِالصَّبِى وَفِى يَدِهِ كِسُرَةُ خُبُرِ فَقَالَتُ هَٰذَا يَا نَبِى اللهِ قَدُ فَطَمُتُهُ وَقَدُ آكَلَ الطَّعَامَ فَلَقَعَ الصَّبِى إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ثُمَّ آمَرَ بِهَا فَحُهُ وَلَهُ اللهِ صَدُرِهَا وَآمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا فَيَقُبَلُ خَالِلْهُ أَلُولِيْدِ بِحَجَرٍ فَرَمَى وَأَسَهَا فَتَنصَّعَ الدَّمُ عَلَى وَجُهِ خَالِدٍ فَسَبَّهَافَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُلا يَاخَالِدُ فَوَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ لَقَذ ثَانَتُ تَوْبَةٌ لَوْتَابَهَا صَاحِبُ مُكُسِ لَغُهُولَةَ ثُمَّ آمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِئَتُ (رواه مسلم)

اور حعزت بریدة کتیج میں کہا یک دن نبی کر بیم ملی افغہ علیہ وسلم کی خدمت میں ماعز این یا لک آیا اور عرض کیا کہ یا رسول انتدا جھے یا کے کردینے کیچنی (جھے ہے جو گناہ مرز ڈبوعمیا ہے اس کی صدیباری کر کے میر سے اس گناہ کی معاتی کا سبب بن جائے ) آپ نے فرمایا تھے پرافسوں ہے والی جابعنی زبان کے وربعہ استعفار کراورول ہے تو بہار، اوی کہتے ہیں کہ وہ چلا آلیا اور تھوڑی دور جا کر کا روائیں آئٹمیا اور کہا کہ پارسول اللہ الجھے یاک کر دیکھیے ، ٹی کر کم کے دہی 🕝 الغاظفرائ جويبيلفرمائ عن موارم حداي طرح مواداور (جب چوشي بار ماعز في كباك يارسول الندا محصاياك کرد بیجے ) تو رسول کر پیم نے اس مے فریایا کہ میں تیجے کس چیز ہے اور کس وجہ سے یاک کروں؟ اس نے کہا کہ ( صد حاري كريك ) زنا كے كنا وسے ية تخضرت كے اس كى بات بن كرسخاية ك فر ايا كه بيرويواند ب؟ ( سحابة ك طرف ہے ) آ مخضرت کو بڑایا کمیا کہ بید دیوانڈیس ہے۔ پھم آ مخضرت نے بیر جھا کہ کیاای نے شراب بی رکھی ہے؟ (بین کر) کیک مخص نے کھڑے ہوکراس کا منہ وکھا (تا کہ معلوم ہوجائے کہاں نے شراب بی رکھی ہے وٹیس) نکین شراب کی ہوئیں یائی گئی و آنخسترت کے نے پھر ماعز ہے یو جھا کہ کیا (واقعی ) تو نے زنا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ باں! اس کے بعد آنخضرت نے اس کوشک دیکے جانے کا تھم دیا۔ چتا تیماس کوسٹسار کردیا عمیا ددیا تین روز ایل طرح کم تر سے بعنی مجلس نبوی میں ما مزکی سکتاری ہے بارے میں دوتین ون تنگ کوئی ذکر نہیں ہوا بھر ( ایک دن ) ر سول آریخ انتشریف الاے تو فر بایا کرتم لوگ ( باعز کے درجات کی بلندی ) کے لئے دعا کر و بلاشیاس نے ایک توب ک سے کہ اگر اس کے قواب کو بھری امت برتعتیم کیا جائے تو وہ سب کے لئے کافی موجائے۔ پھراس کے بعد (ایک ٠٠٠ ) اينة عرب جوفيينية ازد كها يك خاعمان عامد مين مينتخي المنحنسرة كما قدمت مين حاضر بها في اورعوض كيا كه يا ر مال وبدا تھے باک کرد تھے۔ آ مخضرت سفرمایا کہ تھے پرافسوں ہے ، وائی جاندراللہ سے استعقارت یا سکر وس حورت نے مرض کیا کہ کیا آ ہے میا ہے ہیں کہ جس طرح آ ہے گئے باعز این یا لک کو پہلی وفعہ واپس کرویا تھا ای طرت جھوکھی وزئیں کرویں؟ اور درانحالیکہ (میں )ووعورے (ہوں جو )زیا کے ڈریعیرحاللہ ہے (انبزائن اقرارے بعدمیرے انکار کی مخبائش بھی ) آ مخضرے نے فرمایا کہ تو! (بعنی آمخضرے نے ایک طرح سے اپنے تغافل کو ناہر كرنے اوراس كواقرارز ناہے رجوع كرنے كاايك اورموقع دينے كے لئے فربايا كرييتو كيا كهردى ہے؟ كباتوز تا کے ذریعہ حاملہ ہے! اس عورت نے اس کے باوجووا بینا اقرار پراص ارکیا اور ) کہا کہ ' بال' ' آ بیصلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا اچھا تو اس دفت تک انتظار کر جب تک تو اپنے بچہ کی دلادت میں فارغ نہ ہوجائے ررزوی کہتے ہیں کہ آ مخضرت ملی الله علیه وسلم کے اس ارشاد کے بعد ایک افساری نے اس عورت کی خبر کیری اور کذالت کا اس وقت تک کے لئے و مدلیا جب تک وہ ولا دت سے فارغ نہ ہوجائے اور پھر پھے عرصہ کے بعد اس مختص نے نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ وہ عالد میعورت ولادت سے فارغ ہوگئی ہے۔ آنخضرت نے فرمایا کہ ہم ابھی اس کوسٹکسار نہیں کریں مے اوراس کے کمن بنجے کواس مالت جی نہیں چھوڑیں مے کہ کوئی اس کو دودھ پلانے والا نہ ہو۔ ( لیٹی اگر ہم نے اس کو ابھی سنگ ارکرویا تو اس کا بچہ جوشیر خوار اور بہت چھوٹا ہے بلاک ہوجائے گا۔ کیونکہ اس کی مال کے بعداس کی خرمیری کرنے والا کوئی نہیں ہاس لئے ابھی اس کوسٹنسار کرنا مناسب نہیں ہے۔ )ایک اور انصاری (ب ین کر) کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا کہ پارسول اللہ ابس بچہ کے دود صابلات اور اس کی خبر کیری کا بیس ذمہ دار ہول''راوی کہتے ہیں کداس کے بعد آنخضرت کے اس مورت کوسنگساد کیا ( بینی اس کوسنگسار کئے جانے کا تکم ویا اور وہ سنگسار کی گئی ﴾۔ ایک اور روابیت میں بول ہے کہ آئنسرت نے اس عورت سے فرمایا کہ جاجب تک کرتو ولادت سے فارخ نہ ہوجائے (انتظار کر) پھر جب وہ ولادت سے فارغ ہوتی تو آنخضرت ملی اللہ علیہ وہلم نے اس سے فر مایا جااس بچه کو دور دھ بلاتا آ تکه تو اس کا دور دہ چیزائے اور کھر جب اس نے بچہ کا دور دیجی چیزاویا تو اس بچه کو آ تخضرت كي خدمت على في كرحاضر بولي اس وتت اس بجديك باتحد من دوني كالكزاتها واس في من كما كما يار مول، الله اللي سنة الى يجد كا دود صحير اوياب بياب روني كمان لكاب [ آنخسرت ناس يجد كوايك مسلمان کے حوالے کیا اور اس عورت کے لئے تھم قرمایا کہ ایک گڑھا کھودا جائے ادروہ اس کے سینہ تک کھودا جائے جب اس كے سينة تك كر ها كھود ديا ميا تو آب كے اس كوستكساركرتے كا عظم ديا اوراس كوستكساركيا ميا اس كى ستكسارى كے دوران جب حضرت پیلاداین ولید ایک پھراس کے سر پر مارااوراس کے سرکا خون حضرت خالد کے مند پر آ کر یرا تو حضرت خالد اس کو برا بھاد کہنے تھے۔ آنخضرت کے فرمایا کہ خالد اس کی بخشش ہو بھی ہے اس کو برا بھلامت کہوجتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس حورت نے اسی توب کی ہے کہ اگر اسی توب ( عروا ) تیکس لینے والا کرے تو اس کی مفظرت و بخشش ہوجائے۔اس سے بعد آ مخضرت نے لوگوں ہے اس کی تماز جنازہ يز هن كانتم دياچنا تحياس كي تماز جناز وردهي كي اوروه دفن كي حي . (مسلم)

تومنيح

طلب ونسی : کینی جھ پرشری حدقائم کر کے جھے گناہ سے پاک بیجئے۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کامقام کتا بلندھا کہ
ایک گناہ کے ارتکاب کے بعداس قدر بے بینی ہے کہ ایک گھڑی بیٹن نہیں آ رہا ہے اوراز خود حدالگوانے کی درخواست کرد ہے
میں بی فرق ہے عام است اور صحابہ کرام کے افراد میں وہاں ہزاروں محننوں سے اپنے اوپر سزا کے جاری کرنے کی کوشش ہورتی ہے اور بہاں ہزاروں محننوں سے گناہ چھپانے اور مزاد بانے کی کوشش ہوتی ہے وہاں تھیل شریعت کے لئے بطور نمونہ ایٹ آ ہے کو بیش کیا جارہ ہے۔ اور بہاں ہمیل شریعت کے لئے بطور نمونہ ایٹ آ ہے کو بیش کیا جارہ ہے۔

طھے سے کے الفاظ سے معلوم ہوا کہ حدود مطہرات ہیں اور یکی مسلک جمہور نقہا وکا ہے احناف کے نزویک حدود زاجرات ہیں ہاں جب توبیساتھ ہوتو بھرمطہوات ہیں تفصیل پہلے گذر پیکی ہے۔

" فاست بهه : لیخی اس کے مند کی بدیوسو قلمہ لی کر برات کی بدیوتونیس آ ربی کرستی بیس بید بات کررہا ہو" اموا قدمن غامد" عامد یمن میں ایک قبیلہ کا نام ہے اس جب سے اس عورت کو قامد یہ بھی کہتے ہیں اس کا بڑا قبیلہ از و ہے تو اس عورت کی نسبت اس قبیلہ کی وجداز دیہ بھی میچے ہے اورام را قدمن جمعید کے الفاظ جبال آ ہے ہیں وہ بھی میچے ہیں۔

" فسنسط المدم " لیعنی پھر مار نے ہے سرے نوارہ کی طرح خون چھلک اٹھااور حضرت خالد کے چرہ پرانگا آپ نے گائی دی حضرت نے فرمایا کر خالدگائی ندود" حساحیب حکس "اس ہے مراد تا جائز ٹیکس وصول کرنے والا آ دی ہے نیز پڑواری بھی اس میں واخل ہے۔ علامہ نووی نے لکھا ہے کہ اس جملہ ہے معلوم ہوا کر ٹیکس وصول کرنے والاسب ہے بڑا کمناہ گار ہے اوراس کا گناہ سب سے بردا گناہ ہے اس کی وجہ ہے کہ بیٹھ بہت زیادہ ظلم کرتا ہے ظلماً نوگوں سے زیردی مال چینجا ہے اول بار بار بیکام کرتا ہے اور پھراس کو بے جامعرفوں میں صرف کرتا ہے جس کا ندشر لیست اجازیت دیتی ہے اور ندعرف اجازت دیتا ہے بس اس کی آنکھوں سے آخریت غائب ہے اور دنیا پر نظر ہے اوراس میں قطر ہے۔

#### بدكارلونڈي کي سزا کاتھم

\* ٩ ﴾ وعن أبِي هُوَيُوةَ قَالَ سَمِغَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَازَنَتُ آمَةُ آحَدِكُمُ فَتَبَيَّنَ وَنَاهَا فَلَيْسَجُسِلِدُهَا الْحَدَّ وَلَايُثَوِّبُ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتَ فَلْيَجُلِدُهَا الْحَدَّ وَلَايُثَرِّبُ ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فتبيّل زناهَا فَلْيَبِعُهَا وَلُوْبِحَبُلُ مِنْ شَعِر (متفق عليه)

اور حضرت ابوب یوف کیتے ہیں کہ بیل نے رسول کر یم منی اللہ علیہ وسلم کو یے فرمائے ہوئے سنا کہ اگرتم ہیں ہے کی شخص کی اوندی از نا کی مرکب ہواور اس کا زنا فلا ہر ہوجائے ( لیتی اس کی زنا کاری البت ہوجائے ) تو اس پر صد جاری کرے اور اس کو عار ندولائے اگر وہ پھر زنا کی مرکب ہوتو اس پر صد جاری کر ہے اور اس کو عار ندولائے اور اگر وہ تیسری مرتبدزنا کی مرکب ہواور اس کی زنا کاری فلا ہر ٹابت ہوجائے تو اب اس کو جا ہے کہ وہ اس لوغری کو ج ڈالے اگر جہ بالوں کی ری ( نیمی تقیر ترین چیز ) ہی کے بدلے کیوں ندیجنا پرنے ۔ ( جغاری وسلم )

## نو خليج:

ف نیسجا دھا: تجنید کوڑے مارنے کے معنی میں ہے یہ بات پہلے بیان کی جا پیکی ہے کہ غلام اور باندی کے لئے رہم نیس ہے کہ آور میان کی جا پیکی ہے کہ فلام اور اوندگی کے لئے رہم نیس ہے کہ آور مواور غلام آزاد نہیں اس لئے غلام اور لوندگی کی حدد تا ہے حال میں کوڑے ہیں سنگ اور کہ نہیں ہے نیز کوڑوں کی حد ہمنی احرار کی نسبت نصف ہے بینی سوکوڑوں کی بجائے بچاس کوڑے ہیں جہور فقہا ، اور سلف صالحین کا بھی مسلک ہے خواہ نلام شادی شدہ ہویا غیر شادہ شدہ ہونالم میں بحراور میب کا فرق نہیں ہے۔

غلام کی حد کاحق مس کوحاصل ہے

#### فقبهاء كااختلاف

مونی اینے غلام پرخود حد تا فذکر نے کاحق رکھتا ہے یائیں اس میں فقہا مکرام کا اختلاف ہے جمہور قرمات ہیں کہ مولی کوحق حاصل ہے کہ دواسے غلام پر حدز ٹا تا فذکر ہے بعنی حدز ٹا ہیں اس کو بچیاس کوڑے مارے ہاں حدسر قد وقصاص اور

دیگر صدود بین مولی کو اعتبار نیس ہے کہ وہ اپنے غلام پر حد نافذ کرے۔ انتسا مناف فرماتے ہیں کہ مولی اپنے غلام پر کمی قتم کی حد جاری نیس کرسکتا ہے بیکا م قاضی اور حاکم کے حوالہ ہے خواہ حدز تا ہوخوا ودیکر حدود ہوں۔

#### دلاكل:

صحابہ و تابعین کی اکثریت سے بیاصول منقول ہے کہ صدودانٹدگی اقامت کاحق صرف سلطان کو ہے سلطان کے علاوہ کسی کو بیش علاوہ کسی کو بیش علاوہ کسی کو بیش علام پر صدنا فذکر نے کاحق نہیں ہے ہاں اگر جاتم وجازت دید ہے تو بھر مولی اس حدکوا پنے غلام پر نافذکر سکتا ہے۔ انکہ احناف نے سنن کی کتابوں کی ایک حدیث سے بھی استدلال کیا ہے جو حضرت این مسعود گاور حضرت این عماس سے بھی استدلال کیا ہے جو حضرت این مسعود گاور حضرت این عماس کے سے منقول ہے۔

ان النبی صلی الله علیه وسلم قال ادبع الی الولاة (۱) المحدود (۳) و الصدقات (۳) و الجمعات (۳) و الفنی الله علیه وسلم قال ادبع الی الولاة (۱) المحدود (۳) و الصدقات (۳) و الجمعات کا تیام اور تقسیم غنائم کا معالمه حکام کے سرد ہاکہ الله جمہور نے زیر بحث حضرت ابو بریره کی روایت سے استدلال کیا ہے جس سے مولی کو حد نافذ کرنے کا اشاره مانا ہے بلکد ومری حدیث تو صرح دلیل ہے۔

#### جواب

ائدا حناف ان حفرات مے متدل کا جواب بید یہ بین کداس میں مرافعہ الی اکم کی قید فوظ ہے کہ یا حاکم کے ذریعہ سے حدالگوائے اور بیاحاکم سے اجازت لے کرحد لگوائے۔ کو بیاس میں اساد مجازی ہے۔
"والا یشو ب علیها" یعنی اس پرلین طعن اور طامت نہ کر سے ہلکہ بی صدیب کے لئے کائی ہے۔ یا یہ مطلب کداس جرم کے مرتب کو ابتداء میں حد کے بجائے مرف طامت کیا کرتے تھے اب فر مایا کہ مرف طامت کائی نہیں ہے بلکہ حدالگوائے۔
مرکبض مرحد جاری کرنے کا مسئلہ

﴿ ١ ﴾ وعن عَلِي قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ آقِيْمُواعَلَى أَرِقَائِكُمُ الْحَدُّ مَنُ آحُصَنَ مِنْهُمْ وَمَنَ لَمْ يُحْصِنُ فَإِنَّ لَمَّ يُحِمِنُ فَإِنَّ لَمَّ يُحَمِنُ فَإِنَّ لَمَّ يُحَمِنُ فَإِنَّ لَمَّ يُحَمِنُ فَإِنَّ لَمَّ يُحَمِنُ فَإِنَّ لَمُ يُحَمِنُ فَإِنَّ لَمُ يُحَمِنُ فَإِنَّ لَمُ يَحْمِنُ فَإِنَّ لَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمَ عَهُو بِنِفَاسٍ فَحَمِيْتُ إِنَّ آنَا جَلَلْتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَمُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَمُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَ لَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اور حضرت علی کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا او کو اسپے غلام لوظ ہوں پر صد جاری کرو ( لیحی اگروہ زنا کے مرتکب ہوں تو بچاس کوڑے مارد ) خواہ وہ مسن لیعی شادی شدہ ہوں یا غیر مسن ررسول کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لوظ کی نے زنا کا ارتکا ہے کیا تو تخضرت کے بیجے تھے تھے اندیشہ ہوا کہ ایک وظ کی براس کے بچاس کوڑے ہارتا ہوں تو وہ ایک حال ہی میں اس کے بچاس کوڑے ہارتا ہوں تو وہ مرجائے گی جنا تھے بین کا ترکیا تو آپ نے فرمایا کرتم نے اچھا کیا کہ اس حالت میں اس پرحد میں کر رسلم )

#### توضيح

بند فاس : لیمی نفاس کی حالت میں تھی اور بیرهالت بیاری کی ہاس لئے اس کو کوڑے ہیں لگائے صاحب فق القدیرائن امام نے لکھا ہے کہ اگر سزاکوڑوں کی جوتو بیار پرکوڑے ندلگا ہے جائیں کیونکہ اس سے دہ مرجائے گائی کے تندرست ہونے انک سزاموٹر کیا جائے ہاں آگر بیاری الی ہوکہ اس سے پہامشکل ہوجیے تپ دق اور سل کی بیاری ہے (یا کینسرہ) توالیہ مریض کو ایس شاخ سے مارا جائے جس میں سوٹہ نیاں جول بید حیلہ وگیا اور آگر سزا سنگسار کرنے کی ہوتو پھر جرحالت میں سنگسار کیا جائے گا خواہ تندرست ہویا مریض ہو کیونکہ رجم میں تو زندہ چھوڑ تائیس ہے یاور ہے کہ کوڑے نہ تخت کری میں مارے جا کی اور نہ خت سردی میں مارے جا کی کیونکہ جان کا خطرہ ہوگا لہذا معتدل موسم میں کوڑے مارنے چاہیں۔

#### الفصل الثاني

# اقرارزنا كي بعدا نكاركاتكم

﴿ ١ ﴾ وعن آبِى هُوَيُوَةَ قَالَ جَاءَ مَاعِزُ الْاسُلَمِيُّ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ قَلْهُ وَالْيَ فَاعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ مِنْ شِقَّةِ الْآخِوِ فَقَالَ إِنَّهُ قَلْهُ وَالْي فَاعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ مِنْ شِقَّةِ الْآخِو فَقَالَ إِنَّهُ قَلْهُ وَالْي فَاعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ مِنْ شِقَّةِ الْآخِو فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَرِقِ فَالْمُورَةِ وَلَيْ الْمُحَرِّةِ فَوْجِمَ بِالْجَجَارَةِ فَلَمَّا وَجَدَّ مَسَّ الْجِجَارَةِ فَلَ يَشْتَلُهُ حَتَى مَلَ بِرَجُلِ مَعْهُ لَحَى جَمَلٍ فَضَرَبَهُ بِهِ وَضَرَبَهُ النَّاسُ حَتَّى مَاتَ فَذَكُووا الْجِجَارَةِ فَلَ يُشْتَلُهُ حَتَى مَلَ بِرَجُلِ مَعْهُ لَحَى جَمَلٍ فَضَرَبَهُ بِهِ وَضَرَبَهُ النَّاسُ حَتَّى مَاتَ فَذَكُووا الْجِجَارَةِ فَلَ يُسَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ فَوْجِينَ وَجَدَ مَسُّ الْجِجَارَةِ وَمَسُ الْمَوْتِ فَقَالَ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ فَوْجِينَ وَجَدَ مَسُّ الْجِجَارَةِ وَمَسُ الْمَوْتِ فَقَالَ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ فَوْجِينَ وَجَدَ مَسُّ الْجِجَارَةِ وَمَسُ الْمَوْتِ فَقَالَ وَسُلُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ الْمَاعِلُ الللهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُه

## توضيح:

من شقه الآخو: چاراطراف سے آناس لئے تھا تا کہل میں تبدل آجائے اور یہی احناف کا مسلک ہے کہ چارا قرار چار الگ مجالس میں ضروری ہیں۔" لمعنی جمل " اونٹ کے جبڑ ہے کی بڈی بوی بھی ہوتی ہے اور تو کدار بھی ہوتی ہے۔ " مس المحجارہ" لین جسم پر پھروں کا پڑنا جب محسوس کیا تو بھا گئے لگا۔

فهالانسوسموه: لین جب بھاگ رہاتھاتو تم نے کیوں بھا گئے نددیامکن ہے کہ وہ اقرارے رجوع کردیتا جا ہتا تھا اگرتوبہ کرتا تو اللہ تعالیٰ توبہ تبول فرما تا فقہاء نے لکھا ہے کہ شکساری کی صدیش اگراقراری بحرم نے اقرار سے کسی بھی وقت انکار کیا تو حدما قط ہوجائے کی اور شکسار کرنے ہیں بہی فائدہ اور حکست ہے، ہاں صرف فرار اور بھا گئے ہے انکار لازم آتا ہے یا نہیں تو امام مالک کے خزد کیک اس سے ہو جھا جائے گا اگروہ اقرار سے انکار کی بنیاد پر بھا گا ہے تو حدما قط ہوجائے گی اور اگر تکلیف۔ کی شدت سے بھا گاہے تو بھر حدما قط نہیں ہوگی ہا نکار نہیں ہے۔

شوافع کے بال جب تک زبان کی مراحت کے ساتھ اقرار سے انکارٹیس کرتا صد ساقطنیں ہوگی احتاف کے نزد کی قوان اضافہ سے مدسا قطانیں ہوتی احتاف کے نزد کی قوان اضافہ سے مدسا قطانیں ہوتی " وہا لھر ب لا یسقط الحد قاله ملا علی القاری "

مدود کابیان ک

سب نے حضرت ماعر کی ۔واہت ہے استدلال کیا ہے۔احناف کہتے ہیں کہ " ھسلا نسو محسنہ وہ" کے الفاظار حضورا کرم نے رحمت وشفقت کی بنیاد پر فرمائے ہیں ۔

#### حضرت ماعزه كااعتراف جرم

﴿ ١ ﴾ وعن ابْنِ غَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِئَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمَاعِزِ بُنِ مَالِكِ اَحَقُّ مَابَلَغَنِى عَنُكَ قَـالَ وَمَـابَـلَـغَكَ عَنَـى قَـالَ بَـلَـغَنِى اَنَّكَ قَدُ وَقَعُتَ عَلَى جَادِيَةِ آلِ فَكَانٍ قَالَ نَعَمُ فَشَهِدَ اَرُبَعَ شَهَادَاتٍ فَامَرَ بِهِ فَرُجِمَ (رواه مسلم)

ادر حشرت این عباس دوای میں کہ تی کریم سلی الله علیہ وسلم نے ماع این مالک سے فرمان کرتہاہ ہے بارے میں جھے جو کہم جو کھم معلوم ہوا ہے وہ بچ ہے انہوں نے عرض کیا میرے بارے میں آپ کوکیا معلوم ہوا ہے آپ نے فرمایا جھے تہارے بارے م بارے میں معلوم ہوا ہے کہ تم نے فلال فخض کی لوغری ہے زنا کیا ہے؟ ماع فی نے عرض کیا کہ بال (یہ بچ ہے) اوراس نے (چار مجلسوں میں) جا دمر تبدا قراد کیا۔ لہٰذار مول کریم نے اس کی سنگسادی کا تھم فرمایا اوراس کوسٹگساد کردیا حمیا!۔ (مسلم)

# توضيم

احق ما بلغنی: یہاں سوال بیہ کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ماع ان فرد بیان دیا ہے اور خود آپ بی فرنے گفتگو کا آغاز کیا ہے اور زیر نظر حدیث میں ہے کہ آن خضرت نے پہلے ان سے یو چھا ہے پھر انہوں نے بیان دیا ہے اس کا جواب سے کہ ان روایات میں کوئی تعارض نہیں ہے بلکہ زنا کے ارتکاب کے بعد حضرت ماع کی قوم ان کو فیصلہ کی غرض سے جواب بیہ ہے دان روایات میں کوئی تعارض کی ابتداء کر کے حضورا کرم کوسب کچھ بتادیا آئخضرت نے حضرت ماع ہے ہو چھا کہ میں میں کہ بیلوگ جو شکارت کے اس کے آئی اور پھر کلام کی ابتداء کر کے صفورا کرم کوسب پچھ بتادیا آئخضرت نے حضرت ماع ہے کہ کی راوی نے کہ بیلوگ جو شکایت میرے پاس لائے بیں کیا تیرے متعلق وہ الزامات درست ہیں؟ یا یوں کہا جائے کہ کسی راوی نے تفصیل سے کام لیا کسی نے اختصار سے بیان کیا بیاتو ارض نہیں ہے۔" او بسع شہادت" چار دفعہ اقرار کا التزام بتا تا ہے کہ سیم شہوت زنا کے لئے ضروری ہے۔شوافع ایک اقرار کو کافی سیمتے ہیں۔

## دوسرول کے عیوب پر پردہ ڈالا کرو

﴿٣ ا ﴾ وعن يَزِيْدِ بْنِ نُعَيْمٍ عَنُ آبِيْهِ آنَّ مَاعِزًا اَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقَرَّعِنُدَهُ اَرُبَعَ مَرَّاتٍ فَاصَرَ بِرَجْمِهِ وَقَالَ لِهَزَّالِ لَوْسَتَرُتَهُ بِعَرِيكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ قَالَ اِبْنُ الْمُنْكَلِزِ إِنَّ هَزَّالُااَمَرَمَاعِزًا اَدُ يَآتِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُحْبِرَهُ (رواه ابوداؤد) اور حضرت بزیداین تعیم این والد سے روایت کرتے ہیں کہ باعز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں حاضر ہوئے اور آپ کے اور آپ کے سامنے ( جار مجلسوں ) جار مرتب ( اپنے زنا ) کا اقر ارکیا چنا نچر آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنگسار کرنے کا تھم و یا اور اس کو سنگسار کرنے گئے ہوئے گئے رسے خوب کیے اللہ علیہ اور اس کو سنگسار کرنے گئے ہوئا این سے جوب کیتے ( ایعنی اس کے زنا کے واقعہ پر پردہ ڈال ویتے اور اس کو ظاہر نہ کرتے ) تو یہ تمہارے لئے بہتر ہوتا این منکد ( جوتا بھی اور اس حدیث ت ایک راوی ہیں ) کہتے ہیں کہ جرائ ہی نے ماعز سے کہا تھا کہ جی کریم کی عدمت میں حاضر ہوکر آپ کواسینے واقعہ ب آ کا قرود ( ابوداؤد )

#### توضيح:

ان ہو الا: ہزال کی ایک اونڈی تھی جس کا نام فاطمہ تھا ہزال نے اس کوآ زاد کردیا تھا اس سے ماعز نے زنا کیا تھا بعد میں ہزال نے ابن سے کہا کہ جا کر حضورا کرم کواطلاع کردیں وہ آپ کے لئے استغفاد کردیں گے آپ معاف ہوجا نیں گے۔ حضرت ماعز اس کے کہنے پر آگئے اور پھر حدگی ۔حضورا کرم نے ہزال سے یکی بات فرمادی کہتم نے اس راز کو فاش کیوں کیا؟ تم نے اس پر بردہ کیوں نہیں ذالا اگرتم اس پر پردہ ڈالتے تو تم کو بہت تو اب ملا۔

یہ پروہ پوشی ایک ایسے شریف آ دی کے بارے میں ہے جوعادی مجرم ند ہو مگرزندگی میں ایک بار جرم ہو گیا ہولیکن اگر کوئی عادی مجرم ہواور اس کا جرم متعدی ہوتو اس کو جھپا نائبیں چاہنے بلک اس کا افتتاء کرنا ضروری ہے تا کہ عام لوگ ان کے فساد ہے محفوظ رہ جائیں۔

# کسی حاکم کوحدمعاف کرنے کا اختیار حاصل نہیں

﴿ ٣ ا ﴾ وعن عَمو وابْنِ شُعَيُبٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ جَدَّهِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ آنَّ رَسُولَ اللّهِ جَمَلَى

اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَافُو اللّحُدُو وَفِيْمَا بَيْنَكُمُ فَمَابَلَغَيى مِنْ حَدٌّ فَقَدُ وَجَبَ (رواه ابوداؤد والنسائى)

اور مَشرَت مُروين شحيب آبِ والدي اوروه آبِ واوا معرَت عبدالله بن عمروبن العاص عدد ابت كرت بي اور من العاص عدد ابت كرت بي الله عن من من كردول كريم من الله عليه والدي المراجعة الله عن من ابني حدود كومعاف وكوكرد ياكرو (اس سي بهل كران كي فيرجم الله عن المعلق عن العامل بحد تك بي جائه كي (اوروه ثابت جوجائه كا) تو بجراس برحد جارى كرتاوا جب ليمن فرض بوجائه كار أرابودا وَو، تمائي)

#### نوضيح:

تعافوا السحدود: يخطاب هيقت يسعوام كوي كرجبتم آيس يمسى كسى كرسى جرم كامر ككب ياوتوآيس مس رخع وفع

صدوريا بيان

کر کے فیصلہ کیا کروہم تک بات نہ پہنچاؤ کیونکہ حد جب محکہ عدالت میں پیٹنی جاتی ہے تو اس کے رفع وفع کرنے کا کھی کوئن عاصل نہیں ہے اس حدیث میں معاف کرنے کا جوتھم دیا گیا ہے یہ بطور وجوب نہیں بلکہ بطوراسخباب ہے۔ عزیت داروں کی لغزشوں سے درگز رکرنا جیا ہے

﴿ ١ ﴾ وعن عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَقِيُلُواذُوِى الْهَيُعَاتِ عَثَرَاتِهِمُ إِلَّالُحُدُودَ (رواه ابوداؤد)

اور حضرت عائشةٌ راوی ہیں کے رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا عزت دار کی خطا نمیں معاف کروعلاوہ حدوں کے ( کہان کی معالٰی جائز نہیں ہے )۔ (ایوواؤ د )

#### توضيح:

اقیلوا: یہ معاف کرنے اور درگز رکرنے کے معنی میں ہے " ذوی المهینات " اصحاب منزلت شرفاء اور سفید پوش نیک لوگ مراوییں کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے اگر ایک سفید پوش معزز آ دمی سے حدود کے علاوہ فلطی ہوجائے اور دوسرے لوگ پرو بیگنڈہ شروع کردیں تو اس بیچارے کی زندگی تو ختم ہوجائے گی اس لئے ایسے معزز لوگوں کو ایک آ دھ بار مہلت دینی چاہئے تا کہ ان کی زندگی ہی جائے علاء نے کھا ہے کہ یہاں" عشوات " سے مراد حدود اللہ کے علاوہ گناہ جی خواہ ان کا تعلق حقوق اللہ سے مواد حدود اللہ کے علاوہ گناہ جی خواہ ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق اللہ دے ہوائی تھم کے مخاطب دہ حکام جیں جن پرشر می سراؤں کا نافذ کر تالازم ہے ان سے کہا گیا ہے کہ نیک لوگوں اور سفید پوشوں کو تنگ مت کروحدود اللہ کے علاوہ ان پرکوئی سرنا تافذ نہ کروہاں اگر ان سے ایسا گناہ صاور ہوجائے جس کی وجہ ہے ان برحد تا فذکر کا واجب ہوتا ہوتو اس کو معاف کرنے کا اختیار کی کوئیس ہے۔

#### شبه کا فائدہ ملزم کوملنا جا ہے

﴿ ١ ﴾ وعنها قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْرَءُ وَا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسُلِمِيْنَ مَااسُتَكَ عُتُمُ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَحَلُّواسَبِيْلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ اَنْ يُخْطِئَ فِى الْعَفُو حَيْرٌ مِنُ اَنْ يُخْطِئُ فِى الْعَقُوبَةِ (رواه الترمذى) وَقَالَ قَدُرُوىَ عَنْهَا وَلَمْ يُرُفَعُ وَهُواَصَحُ.

اور حفزت عائش دادی ہیں کہ رسول کر می صلی اللہ علیہ وسلم نے فریانی جہاں تک ہو سکے مسلمانوں کو صد کی سزاسے بچاؤ ،اگر مسلمان (ملزم) کے لئے بچاؤ کا ذرائھی کوئی موقع نکل آئے تو اس کی راہ چھوڑ دولیتی اس کو ہری کردو کیوفک امام یعنی حاکم ومنصف کا معاف کرنے میں خطا کرنا ہمزاد ہے میں خطا کرنے سے بہتر ہے۔ امام ترفدیؒ نے اس روایت کُوْفُل کیا ہے کہ بیاصد بیٹ معنزت عاکش کے روایت کی گئی ہے اوراس کا سلسلہ رواۃ آئخضرت کی تیمین پہنچایا گیا ہے اور بھی تول هِو کاپیان کیسی عوال

زیادہ مجھ ہے کہ بیصدیث حضرت عائشہ گالبناار شاد ہے حدیث نبوی نہیں ہے کیونکہ جس سلسلہ سندسے بیصد بیٹ موقوف جاہت ہوتی ہے دواس سلسلہ سند ہے زیادہ مجھے اور تو ی ہے جس ہے اس کا صدیب شیمر فوع ہو نامعلوم ہوتا ہے۔

#### و صبیح : نو میلم

ادرہ وا المحدود: اس خطاب کاتعلق بھی قاضیو ن اور حکام کے ساتھ ہے اگراس حدیث کواس سے قبل حدیث کی تفصیل فرارد یا جائے تو ہے جانہ ہوگا یہان اس حدیث میں حکام کو فیصلہ سنانے میں ایک ہدایت کی گئی ہے اوران کو بیقایم دی گئی ہے کہ اس کے جانے ہوگا یہان اس حدیث میں حکام کو فیصلہ کہ این جائے ہواور ذاتی عناد کی بنیاد پرتم کو کی فیصلہ نہ سنادوگو یا اصلاح کو منظر رکھتے ہوئے قاضی اور حاکم کو طبیب اور معالج کی طرح شین اور مہر بان بنانے کی تعلیم دی گئی ہے۔ نہذا جب تک ممکن ہوسکے قاضی کو حدیا فذکر نے ہے اس ملزم کو بچانا چاہتے اور کسی بھی شبکی اگر گئوائش فکل آتی ہووہ کال کر ملزم کو اس سے قائدہ بہنچانا چاہئے ۔ کھود کرید کے ساتھ ملزم سے سوالات کے جائیں۔ تاکہ اس کے بیان میں فرق آجائے اور حد سے نے جائیں۔ تاکہ اس کے بیان میں فرق آجائے اور حد سے نے جائیں۔ وہ ذندگی گذار نے کے قابل تربی درجاگا۔

اسی پس منظر کوحدیث کے آخری جملوں میں پیش کیا گیا ہے کہ اگر قاضی کھود کرید کر خلطی کر کے حدکی سزا سناد ہے۔ اس سے بہتر بیہ ہے کہ تحقیق کر کے حدکوسا قط کرنے میں تنظی کرے کیونکہ بہلی صورت میں ایک مسلمان کی عزت نے جانے کا موقع فراہم ہوجائے گااور دوسری صورت میں اس کی عزت یا مال ہوکر معاشرہ میں ذلیل درسواہوجائے گا۔

## زنابالجبر میں صرف مرویہ حدجاری ہوگی

﴿ ١ ﴾ وعن وَاقِبلِ بُنِ حُرِجُو قَالَ أُسُتُكُوهَتِ الْمُواَةُ عَلَى عَهُدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَوَا عَنْهَا الْحَدَّ وَاَفَامَهُ عَلَى الَّذِى اَصَابَهَا وَلَمْ يَلُّكُو اَنَّهُ جَعَلْ لَهَا مَهُرًا (رواه الترمذی) اور مفرت واکل این جرے روایت ہے کہ ہی کریم علی الله علیہ وسلم کے زماندیں ایک مورت کے ساتھ زبروی کی گی ( لینی ایک مرد نے اس سے زبروی زناکیا) اس مورت کوتو حدسے برائت دل کی گین اس زنا کرنے والے برحد جاری کی گئے۔راوی نے بیڈ کرنیس کیا کہ اس مخضرت نے اس مورت کوزنا کرتے والے سے مرجی واوایا۔ ( ترفیل)

#### نوضيح

ولم یذکو : تعنی راوی نے بینیں بتایا کہ آنخضرت نے اسعورت کے لئے مہرمقرر کیا تھا شارحین لکھتے ہیں کہ راوی کا یہاں

مبر کا ذکر ندکر نامبر مقرر ندکر نے کی دلیل نہیں ہے کیونکہ ویگرر وایات میں موجود ہے کہ حضورا کرم نے مبر مقرر کیا تھااور حرام جماع میں جومبر آتا ہے اس کو' عقر'' کہتے ہیں اور بیمبرشل کی مانند ہوتا ہے زنابالجبر میں حدصرف مرد پر جاری ہوگی اور عورت بے گندہ ہوگی بشرطیکہ واقعی زنابالجبر ہو۔ یہاں لفظ مہر سے مرادعقر ہے۔

﴿ ١٨﴾ ﴿ وَعنه أَنَّ إِمْرَاةٌ خَرَجَتُ عَلَى عَهُدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوِيُدُ الصَّلَاةَ فَتَلَقُهَا رَجُلٌ فَتَسَجَلَّلَهَا فَقَطْى حَاجَتَهُ مِنَهَا فَضَاحَتُ وَانْطَلَقَ وَمَرَّتُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُهَاجِوِيُنَ فَقَالَتُ إِنَّ ذَلِكَ الرَّجُلُ فَقَالِيهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا إِذُهَبِي الرَّجُلُ فَعَلْ بِي كَذَاوَ كَذَافَ كَذَافَ الرَّجُلُ فَاتَوْابِهِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا إِذُهَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا إِذُهَبِي فَقَدْ غَفْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا إِذُهُمُ فَقَدْ غَفْرَ اللَّهُ لَكِ وَقَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا إِزْجُمُوهُ وَقَالَ لَقَدُ تَابَ تَوْبَةُ لَوْتَابَهَا الْهَلُ الْمَدِينَةِ لَقُبْلُ مِنْهُمُ (رواه الترمذي وابوداؤد)

اور حفرت و ایک این جرکتے بین کہ تی کر یم جسلی الله علیه وسلم کے زبانہ میں ایک دن ایک عورت نماز کے لئے گھر سے انکی تو راستہ بیں اس کوایک فخض ملاجس نے اس پر کیزاؤال کر اس سے اپنی حاجت پوری کر فل ( بیتی اس کے ساتھ زیر دی زن) کیا وہ عورت چلائی اور وہ مرداس کو وہیں چھوز کر چلائیا، جب کی مباجر صحابہ او جر کی اس کے ساتھ عورت نے ان کو بتایا کہ اس محق نے میرے ساتھ اور پھر مجھ سے بدکاری کی کو گھر سے اس کر ویو اس کو اور پھر مجھ سے بدکاری کی کو گول سے اس محق کی کو گھر اور ان کر جھے ہے اس کر ویو اور پھر مجھ سے بدکاری کی کو گول سے اس محق کو بھر کو گھر اور ان کر ان کی ان کیا ہے اور سارہ اواقعہ بیان کیا آئے تخضرت نے اس مورت سے تو بیغر مایا کہ جاؤ جمہیں العد تعالیٰ نے بخش دیا ہے۔ ( کیونکہ اس بدکاری بھی نہم مورت سے کہ کہ تو ہوں ہے ہی کہ کردیا گیا تھا) اور جس محفول نے اس مورت سے بدکاری کی تھی اس کے جن میں یہ فیصلہ دیا کہ اس کو سنگسار کردیا گیا تھا) اور جس محفول نے اس مورت سے بدکاری کی تھی اس کے جن میں یہ فیصلہ دیا کہ اس کو سنگسار کردیا گیا تھا) کو دیا گیا۔ اس سنگساری کے معمن تھا اس کے تن میں یہ فیصلہ دیا کہ اس کو سنگسار کردو) چتا تھیا سے کہ کہ میں ان کی تارکہ اس کے کہ اگر اس طرح کی تو بد بعد آپ سلی اللہ عید وسلم نے فر مایا کہ اس کھر کی ان اور جد جاری کر اکر ایک تو بدی ہے کہ اگر اس طرح کی تو بہ بعد آپ سلی اللہ عید وال کی تو قبال کی حاتی ۔ ترفی کی بھر والوں کی تو بہ بعد آپ سلی اللہ عید والے کرتے تو ان کی تو قبال کی حاتی ۔ ترفی کی بولوں کو ویکھ

# ایک زنا کی دوسزائیں

﴿ ٩ ﴾ ﴾ وعن جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا زَنَى بِإِمُواَةٍ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجُلِدَالُحَدَّ ثُمَّ أُخْبِوَالَهُ مُخْصَنٌ فَأَمَرَ بِهِ فَوْجِمَ (رواه ابوداؤد)

اور حصرت جابر کہتے ہیں کہ ایک مخص فے ایک عورت سے زنا کیا تو نی کریم صلی القدعلیہ وسلم نے اس کوکوڑے مارے

۵۱۵ صدود کلیال

جانے کا تھم دیا، چنا تچاس کوبطور صدکوڑے مارے سے ،اس کے بعد جب آپ کو بتایا گیا کرو ہ مخص محصن ہے تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے اس کوسنگسار کرنے کا تھم دیا اور وہ سنگسار کرویا گیا۔ (ایوداؤد)

#### توضيح:

قامر به فوجہ: حاکم اور قاضی کواگر خلطی ہوجائے تو دوحد دواکشی ہو کئی بین مطلب میہ ہوا کہ ایک حدد وسری حد کا قائم مقام نہیں ہو سکتی اس محص کے بارے میں پہلے آنخضرت کو بتایا گیایا آپ نے خود اندازہ کرلیا ہوگا کہ یہ غیر شادی شدہ ہے تو کوڑوں کی سزا ہوئی بعد میں جب معلوم ہوا کہ یہ مصن شادی شدہ ہے تو اس کوسنگ ارکیا گیا۔

#### بمارمجرم برحدجاري كرنے كاطريقه

﴿ ٣٠﴾ وعن سَجِيُدِ بْنِ سَعَدِ بُنِ عُبَادَةَ أَنَّ سَعُدَ بُنَ عُبَادَةَ أَنَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ بِرَجُلٍ كَانَ فِى الْسَحِيِّ مُخْدَجِ سَقِيْمٍ فَوُجِدَ عَلَى آمَةٍ مِنُ إِمَائِهِمْ يَخُبُثُ بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُدُلُوالَهُ عِثُكَالًا فِيْهِ مِاثَةُ شِمُرَاخٍ فَاصْرِبُوهُ ضَرُبَةُ (رواه في شرح السنة) وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَه نَحْهَ هُ.

اور حفرت معیدین سعداین عباده روایت کرتے میں کہ ایک دن حفرت سعداین عباده ایک ایسے تخف کو نجی کریم سلی افتہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے جوابے محلّہ کا ایک ہاتھی الخلقت کز درادر پیار مخص تھا (ادرایسا بیار تھا کہ اس کے اچھا ہونے کی کوئی امید ربتھی ) اس مخص کوائل محلّہ کی لوغریوں میں سے ایک لوغری کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پکڑا حمیا تھا) نبی کریم نے اس کے بارہ میں بیتھم صاور فر مایا کہ محجور کی ایک ایسی (بڑی) شہنی لوجس میں موجھوٹی جھوٹی شہنیاں ہوں اور بھراس نبی ہے۔ مول اور بھراس نبی ہے۔ اس محمل کو ایک دفعہ مارد (شرح البنة ) این ماجہ نے بھی اس طرح کی ردایت تقل کی ہے۔

#### توضيح:

منحد المبتى تقالاً ينحسن الخلقت كونخدج كهتم بين بيون بيوف في جهوف اعضاء اور جيوف بيدن والآخض تقامزيد بيركه بيار بهى تقااور كم المروب كالمروب كجور كي اس بري شاخ كو كهتم جي كزور بهى تقا الاستعن كاكسره به كجور كي اس بري شاخ كو كهتم جي جس مين كي جيو في شهنيان بول المنسم واحدة العني اس بري شمن كي جيوفي شهنيان مراد بين و" حنسو بعة واحدة العني اس بري شمن كي حيوفي شهنيان كم مراه وجود كي مراه وجائي كي اورزياوه جود كي بين آئے كي مناخ سي المرح الله تحق كوسوكور ول كي مراه وجائے كي اورزياوه جود كي بين آئے كي توموت نہيں آئے كي المردز تا كوڑے بول تو جو بيار كي مراه والله وجود كي امرا بيار كي مراه والكور كي المردز تا كوڑے بول تو جواس حديث بي المردز بيار كي تدرست ہونے كا انتظار كرتا جا ہے اورا كر محت كي امريز بين تو بھر بيار كي تدرست ہونے كا انتظار كرتا جا ہے اورا كر محت كي امريز بين تو بھر اس طرح حيار كرتا جا ہے جواس حديث بي مدكور ہے

סגונאין ני

یاس لئے کہ کوڑوں کی حدیث سی کوٹل کرنا جائز نہیں ہے۔

#### لواطت كي ابتداءاورسزا

﴿ ٢١﴾ وعن عِسكُرَمَةَ عَنِ ابْسِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ وَجَدْتُمُوهُ يَعُمَلُ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ فَاقْتُلُو االْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ (رواه الْترمذی وابن ماجه) ادرمترت عررمترت ابن مباسٌ نے قل کرتے ہیں کہانہوں نے کہا کہ دسول کریم سلی الشعلیہ وکلم نے فرایا کہ اگرتم کی فخص کوق ملوط کا سائل کرتے ہوئے یاؤٹو فاعل اورمفول دونوں کو بارڈ الور (ترخی ، ابن باجہ)

# وضيح:

عسل قوم نوط: حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اس غلیظ قباحت ہیں جٹلاتھی اوراس قباحت کی ابتداءاوراس کا ابتدائی تج بہ بین الاقوا می بے غیرت ابلیس نے اپنے ہی جم پر کرایا تھا تا کہ اولا و آ دم دوز نے ہیں جا کیں بعض علماء نے کھھا ہے کہ ابلیس ایک شخص کے باغ ہیں ایک خوبصورت نوعمراز کے کی شخل ہیں آیا اور درخت پر چڑھ کر پھل قوڑ نا اور ذہین پر گرانا شروع کر دیا باغ کے مالک نے کہا کہ جتنا بھل کھا سکتے ہو کھالویا گھر لے جاؤ تھے اجازت ہے لیکن بھینک کرضائع نہ کرواس اڑ کے نے ایک بات نہی بھر باغ کے مالک نے کہا کہ جتنا تھی کھا گھر نے جاؤ تھے اجازت ہے لیکن بھینک کرضائع نہ کرواس اڑ کے نے ایک بات نہی بھر باغ کے مالک نے کہا کہ آخر تیرا مقصد کیا ہے اس نے کہا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ میرے ساتھ لواطت کر اگر نہیں کرتے ہوتو ہیں پھل ایک طرح تو زین رہوں گا اس شخص نے اس نے ہوا در کہا بیٹل بھی کوئی کرسکتا ہے لیکن ابلیس نے جب پھل ضائع کرنے کی حدکر دی تو اس شخص نے اس کو نیچ بلایا اور اس کے ساتھ لواطت کی ، جب لواطت ہے فارغ ہواتو اس کی سرزہ آیا اور جا کر دوسرے لاکوں کے ساتھ بیٹل شروع کیا اور آ ہت آ ہت بیٹل قوم لوط ہیں پھیل گیا یہاں کہ جو بی بازاروں اور کھلی مجلوں میں شروع ہوگیا حضرت لوط علیہ السلام نے بہت منع کیا گروہ نہ مانے آخر الند تھائی کے عذاب نے سب کو ہلاک کر دیا۔

یا در ہے لوط مجمی لفظ ہے اس کے معنی مجمی لغت میں تلاش کرنا جا ہے اس کوعر بی لغت کی نظر سے نیدد بچھوبعض لوگوں کو اس غلط نہی سے برد انقصان ہوا۔

# سزائے لوطی میں فقہاء کی آ راء

مشکوۃ شریف میں سزائے لوطی کے بارے میں ایک زیر بحث حدیث ہے جس میں اس عمل کرنے والے کولل کرنے

کا عظم ہے آ گے روایت ۲۹ آ رہی ہے وہاں نہ کور ہے کہ حضرت علی نے لوطیوں کو آ گ میں جلادیا تھا اور حضرت ابو بکر صدیق نے ان پر دیوار گرائی تھی بعض روایات میں پہاڑ ہے گرانے کا ذکر ہے سمندر میں ڈیونے کا بھی ذکر ہے یو روایات کے اختلاف سے فقہاء کی آ را مختلف ہوئیں۔

امام شافعیؓ اورصاحبین کے نز و یک لوطی کی سزا حدز نا کی طرح ہے کہ اگر شادی شدہ ہے تو رہم ہے اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس پرکوڑے ہیں فاعل اور مفعول دونوں کا بہی تھتم ہے امام یا لک کامشہور مسلک اور امام احمد بن صنبل کامسلک اور امام شافعیؓ کا ایک قول ہے ہے کہ کمل اواطت میں فاعل اور مفعول دونوں کوئل کیاجائے گا۔

ا مام الاصنیفه مرماتے ہیں کہ اس فتیج فعل کی سز انعزیر ہے اور نعزیر میں سیساری سز اکیں دی جاسکتی ہیں البعثد اس ک لئے کوئی حد تعین نہیں ہے۔ ہرصا حب مسلک نے کسی روایت یا تیاس سے استدلال کیا ہے۔

صاحبین اورامام شافق نے اس حدکوحدز تا پر قیاس کیا ہے امام مالک اور آپ کے موافقین نے زیر بحث حدیث سے استدال کیا ہے امام ابو صنیفہ نے تمام سزاؤں کو مدنظرر کھتے ہوئے فیصلہ فرماہ یا کہ قاضی کوا حقیار ہے کہ وہ ان تمام سزاؤں ہیں جس کو مناسب سمجھے نافذ کردے ۔ امام ابو صنیفہ نے لوطی کی سزاکو زیادہ عام کیا ہے اور زیادہ تخت فتو کی دیا ہے لہٰذا ان پر یہ اعتراض بہتان ہے کہ امام صاحب حدلوطی کو نہیں مانے وہ تو یہ فرمات ہیں کہ چونکہ صاحب کرام میں اس بارے بیل مختلف رائیں تعمین محتلف سزا کمیں وی گئی ہیں لہٰذا اس کو کسی حد میں شار نہیں کیا جاسکتا کیونکہ حد سمجین ہوتی ہے بال تعزیر کا میدان و سیج ہے جو کھی مزاکر اپنے کی سزاجاری کی تھی۔ زیرِنظر حدیث کے الفاظ بھی بتار ہے ہیں کہ کھی ہزاد یا جا ہود یہ وافغانستان میں طالبان نے و بوارگر اپنے کی سزاجاری کی تھی۔ زیرِنظر حدیث کے الفاظ بھی بتار ہے ہیں اور یا میں اور یا ماقت جا در یا میار کرنا ہے اس کے کہ حدیمی یا کوڑ سے ہیں اور یا ما قاجلہ ہی کے الفاظ آئے ہیں۔

# جانور کے ساتھ بدفعلی کرنے والے کی سزا

فر ہایا کہ بھی نے اس کی تکست و صلحت کے بارہ بھی رسول کریم سے تو سیخینیں سنا البتہ میر ا گمان ہے کہ آنخضرت نے اس بات کو نالبند فر ہایا کہ جس جا تو ر کے ساتھ یدنعلی کی گئی ہے اس کا گوشت کھایا جائے یااس ( کے دوورہ بالوں اور اس کی افز ائش نسل ) سے فائد واٹھایا جائے اور جب اس جانور ہے کسی قتم کا کوئی فائد واٹھا نا کر دو ہوا تو پھراس کو قمل کر دینا تی ضروری ہے۔ ( تر ندی مائن ماجہ ،ابوواؤ د )

#### تو ضيح

ف اقتلوہ : کیتی جس نے جانور کے ساتھ برنعلی کی تواس جانور کو بھی قبل کر دواور آدی کو بھی قبل کر دوتمام فقبها ماس پر شفق ہیں کہ جانور کے ساتھ برفعلی کرنے والے کی سز التحزیر ہے صرف اسحاق بن راھویہ کے ہاں آدی کو قبل کرنا ہے فقبها مرام نے اس حدیث کولیا ہے جس میں بیالفاظ آئے ہیں۔

" من اتبی بھیمہ فلاحد علیہ (تومذی)" اسحاق بن راحویہ نے زیر بحث صدیث کے فاقلوہ کے الفاظ ہے استدلال کیا ہے جمہور فرماتے ہیں کہ بیز جروتو بخ اورتشد بدوتغلیظ پرمحمول ہے۔

" و افت لموها " آب بیمسکلہ ہے کہ جانور کے ساتھ کیا کیا جائے گا تواس عدیث میں ہے کہ جانور کو بھی قبل کر دوابسوال یہ ہے کہ جانور کا قسور کیا ہے تواس بارے میں کچھ نہیں ہے کہ جن اور کا قسور کیا ہے تواس بارے میں کچھ نہیں سنا تحر میرا خیال ہے کہ جانور کو اسلے مارا جائے گاتا کہ کوئی شخص اس کے دورھ یا اس کے گوشت ہے فاکدہ خدافات حالانکہ اس کے ساتھ یہ برافعل کیا گیا ہے جس کا اثر اس کے گوشت اور دورھ تک بہنچ سکتا ہے جانور کے قبل کے بارے میں ایک توجیہ یہ بہتی گی گئی ہے کہ جانور کے قبل کے بارے میں ایک توجیہ یہ بہتی گی گئی ہے کہ جانور کو اس لئے قبل کیا جائے تا کہ برفعلی کرنے والے شخص کولوگ عار نہ دلا کیں کہ دیکھو تمہاری دلھن وہ بھر رہی ہے اس کے اس کمروہ ریکارڈ کوشتہ کرنا ہی بہتر ہے۔

علاء نے لکھا ہے کہ اگر تسی عورت نے کسی جانور مثلاً کنگور یا کتے سے جماع کیا تو اس کا تھم بھی جانور کے ساتھ برفعلی کرنے کی طرح ہے۔

# اغلام بازی بدترین گناہ ہے

﴿٣٣﴾ وعن جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخُوَفَ مَاأَخَافُ عَلَى أُمَّتِى عَمَلُ قَوْمٍ لُوطٍ (رواه الترمذي وابن ماجه )

اور حضرت جابر مسبتے ہیں کہ رسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت کے بارے بیں مجھے سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ قوم الوط کاعمل ( یعنی اغلام ) ہے۔ ( تر ندی ۱۰ بن ماجہ ) معدود كابياك

#### حدزنااور حدقذ ف کے جمع ہونے کی ایک صورت

﴿ ٣٣﴾ وعن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي بَكُرِ بْنِ لَيْتِ آتَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَتَسَلَّمَ فَأَقَرُّ أَنَّهُ زَنَى بِإِمْرَاةٍ أَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقَرُّ أَنَّهُ زَنَى بِإِمْرَاةٍ آرُبُسَعَ مَرَّاتٍ فَعَالَتُ كَذَبَ وَاللَّهِ يَارَسُولَ الْمُؤَاةِ اَبُيْنَةَ عَلَي إِمْرَاةٍ فَقَالَتُ كَذَبَ وَاللَّهِ يَارَسُولَ اللَّهِ فَجُلِدَ حَدَّالْفِرُيَةِ (رواه ابوداؤد)

#### توطيح: نو ميخ:

فعلد حد الفرية: لين جموني تهمت كى صداكائي كن الم يخف نے بہلے جودا قرار كيا كه ين نے فلان عورت سے زنا كيا ہے اب بي معلوم نه ہوسكا كدائ سے اس كا مقصد كيا تھا شايد دو اس عورت كو بدنام كرنا چاہتا تھا بہر حال اس كے قرار كى بنياد پراس پر كوزے برسائے گئے نيكن جب عورت سے تفتيش كى گئى تو اس نے كہافتم بخدا بي جھوٹ بولنا ہے اب بہتان كى جد ہے اس شخص پر حد قذف كے كوڑے بھى برسائے شئے اس سے معلوم ہوا كہ ايك ای شخص كو دو مختلف جرائم كے ارتكاب پر مختلف سزائم ان دى جاسكتى ہیں۔

# حضرت عا نَشَدُّ برِتهمت لگانے والوں کی سز ا

﴿ ٣ ﴾ ﴿ وعن عَائِشَةَ قَالَتُ لَمَّا نَزَلَ عُلُوى قَامَ النَّبِيُّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبُو فَذَكُو ذَلِكَ فَلَمَّا نَزَلَ مِنَ الْمِنْبُو اَمَوَ بِالوَّجُلَيْنِ وَالْمَوَاَةِ فَصُوبُو احَلَّهُمُ (رواه ابو داؤه) اور مغزت عائشٌ كَبْنَ بِن كدجب برى برات ازل عولَ (بَعِنْ عفت و باكدامنى كَيُوت ش آ يتي نازل بوكي اوَ بَي كريم صلى الله عليوكم في منزر بكر سيوكر خطبه ارشاوفر بايا اوراس كاذكر كيا اور يحرجب آ ب صفى الله عليوسلم منرے الآ بي تو وه مردول اوراكي عورت كومزاوين كا فيصله كيا چنانچ تبهت لگانے كى ال برحد جارى كى گلى (ايوداؤو) حدود کا بیان

توضيح

احسر بالمرجلين: حضرت عائشه پره هين ايك غزوه كردوران پيچهره جانے كي وجهت منائقين نے بہتان باندها تھا ايك اه تك صحابہ كرام سخت اضطراب ميں رہے منائقين كے ساتھ چندمسلمانوں نے بھی اس تبهت ميں اپنی زبان كو آلوده كيا تھا ان ميں ايك عورت دهم ديتے جن ميں ايك كانام مسلح تھا اورد دسرے كانام حضرت حسان بتايا جاتا ہے عورت كانام حمنه بنت جمش تھا۔
مسرت حسان كے بارے ميں تو عائشہ صديقة شنے بھی فرما يا كہ وہ اس بہتان ميں لموث نيس ہو سكتے كو نكدانہوں نے توب شعركها ہے۔

فان ابی واللہ و عرضی لعرض محمد منکم و قداء خود مفرت حمان نے بھی بخت انکار کیا اور کہا کہ یہ دشمنوں کا مجھ پر الزام ہے۔ آپ نے مفرت عاکش کی برأت ومنقبت اور اپنی صفائی کے بارے بھی بیشعر پڑھے ہیں ہے

حسصسان رزان مسساتسسزن بسرية و تصبح غرائي من لحوم النغوافل و تصبح غرائي من لحوم النغوافل حليلة خروالسساس ديساً و منصباً و منصباً نهي الهدئ ذي السمكرمات النفواضل مهذبة قدطيّب الله خيمها و طَهَرها من كل سُوء وباطل فان كنتُ قدقلتُ ماقدزعمتموا فلارفعت سوطي إلَيّ انا مل فان الذي قدقيل ليس بلائط ولكنه قول امرء بيّ ماحل وكيف وودي ماحييّتُ ونصرتي لأل رسول الله زين المحافل وكيف وودي ماحيّتُ ونصرتي لأل رسول الله زين المحافل

حضرت عائشہ کے ایک جملہ سے پیتہ چاتا ہے کہ حضرت حسان نے زبانی حصداس بہتان میں کیا تھا تکران پر حدنہیں گلی البتہ وہ آخر عمر میں بطور سزا تا بینا ہو گئے تھے۔ بہر حال حضورا کرم نے جب برائت عائشہ کی آبیتیں پڑھ کرسنا کیں اور منبر سے اقر گئے تو مخلص تین مسلمانوں کو حدقذ ف کی سزااسی اسی (۸۰) کوڑے مارے اور منافقین سے تعرض نہیں کیا کیونکہ نفاق اور کفر سے آلودہ مخص کو حدقذ ف سے کیایا ک کیاجا سکتا ہے۔ صدود کابیان

# الفصل الثالث زنابالجبر ميں مجبور پر حدثبيں

# ماعز الشكوا قعدزناكي ايك اورتفصيل

﴿ ٢٧﴾ ﴿ وَمَنْ يَزِيْدِ بَنِ نُعَيْم بَنِ هَزَّالِ عَنَّ آبِيُهِ قَالَ كَانَ مَاعِزُبُنُ مَالِكِ يَتِيُمًا فِي حَجْرِ آبِي فَاصَابَ جَارِيَةٌ مِنَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاخْبِرُهُ بِمَا صَنَعْتَ لَعَلَّهُ يَسَعَغُهُ وُلَكَ وَإِنَّمَا يُرِيُدُ بِذَلِكَ رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَخْرَجًا فَآتَاهُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَآقِمُ عَلَى كِتَابَ اللّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَآقِمُ عَلَى كِتَابَ اللّهِ فَأَعْرَضَ عَنُهُ فَعَادَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَآقِمُ عَلَى كِتَابَ اللّهِ عَنِّي فَلَاللّهِ اللّهِ عَلَى كَتَابَ اللّهِ عَنِي فَلَاللّهِ اللّهِ عَلَى كَتَابَ اللّهِ عَلَى وَلَيْتُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَآقِمُ عَلَى كِتَابَ اللّهِ عَلَى قَالْهَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّى زَنَيْتُ فَلَقِهُا اللّهِ عَلَى وَلَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْكَ قَلْهُ قَلْتُهَا الْهِ عَلَى كَتَابَ اللّهِ عَلَى فَلَا يَعْمُ قَالَ فَلَا يَعْمُ قَالَ فَلَا عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْكَ قَلْهُ قَلْتَهُا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْ لَعُمُ قَالَ هَلَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَبُدُاللّهِ بُنُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَواللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَواللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَل

اور حعزت بزیداین نیم این بزال این والد حعزت نیم این بزال نیم آگرتے بین کدانبول نے لیتی حضرت هیم نے کہا کساعز این بالک پیم تفااور میرے والد حضرت بزال کی پرورش میں تھااس نے جوان ہو کرمحلّہ کی ایک لوٹری سے زنا کرابیا جب میرے والد کواس کاعلم ہوا تو انہوں نے اس سے کہا کہ تو نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں چلا جااور جو پھوتونے كيا بوه آب صلى الله عليه وسلم كوبتاد بي شايد آنخضرت حيري مغفرت كي دعاكردي ادر مير يه والدير اس كيني كاس کے علادہ اور کوئی مقصد نہیں تھا کہ استغفار ، کمناہ ہے اس کی تجات کا سبب بن جائے بینی میرے والد کا ہے مقصد نہیں تھا کہ وہ آ تخضرت کے پاس جائے اور آنخضرت اس کوسنگسار کئے جانے کا تھم دیں جیسا کہ بعض نوگوں نے سمجھا ہے ماعڑ نبی کریم آ كى خدمت ميں صاضر بوااور عرض كيايارسول الله! مجد سے زنا كاار نكاب بوكيا ہے آب مجد يركتاب الله كاحكم جاري سيجے \_ آ تخضرت کے اس کی بید بات بن کراینامنداس کی طرف ہے چھیرلیاوہ و باں ہے بٹ میااور پھرآ یااور کہا کہ یارسول اللہ! مجھ سے زنا کا ارتکاب ہو گیا ہے آ ب بھو بر کتاب اللہ کا تھم جاری سیجے بیبال تک کداس نے یہ بات جار باریعنی جارمجلسوں میں کبی رسول انتصلی انتدعلیہ وسلم نے فر مایا کرتو نے ہے بات جار بار کبی ہے بعنی جاربار اقر ارکرنے سے تیراجرم زنا ثابت موگیا ہے اب بہتا کوتو نے کس کے ساتھوزنا کیا ہے اس نے نام لے کرکھا کہ فان عورت کے ساتھوآ ہے نے فرمایا کوتو اس ك ساته واب يعن بهم آغوش موا تهاس تركهابال آب صلى الله عليه وسلم فرمايا كياتواس كربدن كواسيخ بدن سے لیٹایا تھا؟اس نے کہاہاں آ بے نے فرمایا کیاتو نے اس کے ساتھ جماع کیاتھا؟اس نے کہاہاں اس کے بعد آ مخضرت نے اس کو منگسار کرنے کا تھم دیا۔ چنانچاس کوحرہ لے جایا گیا اور جب وہاں سنگسار کیا جانے نگااورا سے پھروں کی چوٹ لکنے لگی تو وہ بدعواس ہو ایا لیعنی وہ بھروں کی چوٹ برداشت نہ کرسکا اور جہال سنگسار کیا جار باتھا دہاں ہے بھاگ کھڑا ہواراستہ میں اس كوعبداللَّذَا بن البيس مطرجن كرساتقي لعني ماعز " كوسنكساركرنے والے تھك مكنے تقع عبداللَّه في اون كي ياؤل كي بڈی اٹھائی ادراس سے ماعوس کو مارا بیبال تک کہانہوں نے اس کوشتم کرڈ الداس کے بعد عبداللہ نبی کربیم کی خدمت میں آئے اورآپ کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا آنخضرت نے فرمایاتم نے اس کوچھوڑ کیوں نہیں دیا شاید وہ اپنے اقر ار سے رجوع كرليتاا درانندتعالي اس كي توية بول كر يح سنگساري محيّة بغير بي اس كاعمناه معاف كرديتا. (ابوداؤد)

# ز نااوررشوت کی کثرت کاقوموں پروبال

﴿٢٨﴾ وعن عَـمُوو بُنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَامِنُ قَومٍ يَظُهَرُ فِيْهِمُ الرَّشَا إِلَّا أَحِذُو ابِالرُّعْبِ (رواه احمد) يَظُهَرُ فِيْهِمُ الرَّشَا إِلَّا أُحِذُو ابِالرُّعْبِ (رواه احمد) اورحفرت عرقاين العاص كم يقي مين الريس الماليوم المريم الماليوم المرتوب المرحمة في كريم عن الماليوم المرتوب المرحمة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة المرجعة المرجعة المرجعة المربعة المرجعة الم

توطيح:

بالسنة : سين اورنون دونول پرز برے خشك سائى اور قط كو كہتے ہيں علامہ طبى فرماتے ہيں كدز تاكى وجدے قط مسلط ہوجانے

کی تکمت ثاید ہے ہے کہ زانس کی جائ گاذر بعیہ ہادر قط قصل کی جائ کا ذریعہ ہتو دونوں میں فساد و جائی کی مما ثلت ہے توز تا قط کے لانے کا ذریعہ بن گیاہ نسل کی جائی کا ذریعہ بنا ہا دراس کے افرے قط آتا ہے جس فیصل کی جائی ہوتی ہے۔ " السوش" را پر چیش بھی ہا اور کر وبھی جائز ہے دشاہ اصل میں اس دی کو کہتے ہیں جس کی مدد ہے کو کو رہ سے پائی محتی پاجا تا ہے کو تک درشوت بھی تا جائز مال کے تھینے کا ذریعہ ہے اس لئے اس کورشاء کمد یا بدرشوق کی جن ہے۔ بائو عب : یعنی رشوت کی کشر ہے ہتے ہوں اور ملک ابنوں ہے بھی مرعوب رہا ہا ہاں کورشاء کمد یا بدرشوت کی کشر ہے ہتے ہوں اور ملک ابنوں ہے بھی مرعوب ہوجا تا ہا اور دشمنوں ہے بھی مرعوب رہتا ہا تک کی وجہ ہے تو م کی جرات و ہمت چوروں کی طرح پہت ہوجاتی ہا ورتو مکا تخمیر مرجاتا ہا اور ایما نداری اور میجائی کا جذبہ ختم ہوجاتا ہے تو دہمن کے مقابلے بیس اب ان رشوت خوروں سے تمام انسانی صفات ہور کی کا حساس نہیں دلاتا بلکہ کمتری کا احساس دلاتا ہے اور ایموں کا خوف اس لئے جھاجاتا ہے کہ بدرشوت خور جب اپنا فرض معمی پورانہیں کرتا تو ہر ہرا یک ہے اور بھی دیثوت ہے تو م بردل بن جاتی ہے وقت خوف کھاتا ہے کہ مبادا جن سے رشوت کی ہو تا ہے وہ کی حقیق صور تمیں کھاتا ہے کہ مبادا جن سے رشوت کی ہو وہ گئے نہ ہو جاتا ہے کو کی حقیقت سے قوم ہردل بن جاتی ہے۔ کہ معروب ہوں کھاتا ہے کہ مبادا جن سے رشوت کی ہے دو کھی حقیقت سے قوم ہردل بن جاتی ہے۔ مرد اسے کو طبی کی مختلف صور تمیں کی مدر اسے کو طبی کی مختلف صور تمیں

﴿ ٣٩﴾ وعن ابْنِ عَبَّاسٍ وَاَبِى هُوَيُوَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَلْعُونٌ مَنُ عَمِلَ عَـمَـلَ قَوْمٍ لُـوُطٍ (رواه رزيـن)وَفِى دِوَايَةٍ لَـهُ عَـنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ عَـلِيَّـا اَحُرَقَهُمَا وَاَبَابَكُرٍ هَذَهَ عَلَيْهِمَا حَائِطًا.

اور حضرت ابن عباس اور حضرت ابو ہر بر ہ سے روایت ہے کہ دسول کر بیم صلی انقد علیہ دسلم نے فر مایا جو محض تول اوط کا سامل یعنی اغلام کرے وہ ملعون ہے۔ (رزین) اور رزین کی کی ایک روایت میں حضرت ابن عباس سے منفول ہے کہ '' حضرت علی نے بطور سرز ااغلام کرنے والے اور کرانے والے دونوں کو جلواد یا تھا اور حضرت ابو یکر شنے ان پرو بوار گرادی تھی۔

#### توضيح:

احسو قیمها: تین حضرت علی نے فاعل اور مفعول دونوں کوآگ میں ڈال کرجلاد یا تھا اور حضرت ابو بکڑنے دونوں پر دیوارگراد کی تھی چونکہ بیر زااحناف کے ہال تعزیر کے زمرہ میں آتی ہے اس لئے سحابہ کرام کے دور میں اور اس کے بعد کے ادوار میں اس مزاک نوعیت میں فرق آتارہ ہے لیکن بیاس کے عدم جرم ہونے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ عدے عدم تعین کی وجہ سے ہواور تعزیر کا باب تو صدے زیادہ وسیع ہے چنانچ بعض علاء نے کہا ہے کہ لوطی کو بلند پہاڑے گرا کر چیچے سے پھراؤ کیا جائے تا کہ قوم لوط کی مزاک مشابہت آ جائے بعض نے کہا ہے کہ اس پرمکان گرا کر نیچے دبادیا جائے بعض نے کہا کہ اس کوسمندر میں غرق کیا جائے بعض نے کہا کہ اس کوشک و تاریک ہدیں ہے۔ کہا کہ اس کوشک و تاریک ہدیودار مقام میں بندر کھا جائے بعض نے کہا کہ اس وقت تک جیل میں رکھا جائے جب تک وہ تو بہبر کرتا بعض نے کہا کہ اگر لوطی کی عادت ہوگئ ہے اور بہتے قصل وہ بار بارکرتا ہے تو مصلحت کے تحت اس کو تل کیا جائے ای طرر م عاد کا مفعول برکو بھی قبل کیا جائے بیتمام با تیں مختلف حوالجات کے ساتھ نہ جاجۃ المصابح ن سم 20 پر ندکور ہیں۔

ان تمام اقوال کے پیش نظر آج کل کے غیر مقلد حضرات کابیر پر و پیگنٹر ہ دیا نت وصدا قت پر بین نہیں ہے جو کہتے ہیں کہا حناف کے نز دیک لواطت پر کوئی سزانہیں۔

ا مام ابوصنیفہ آگر یہ کہتے ہیں کداس کے لئے دورصحابہ میں کو کی متعین سز ابطور صدنہیں تھی لہٰذا یہ تعزیر کے زمرہ میں آتی ہے تواس پر اعتراض کی تنجائش کہاں سے ہے کیا استے اقوال کے بعد کوئی کہدسکتا ہے کہ بطور حداس عمل کے لئے فلاں خاص حد بی متعین ہے؟ اگر نہیں کہدسکتا تو یہی بات توامام ابوصنیفہ نے کہی ہے باقی فقہا وکا اختلاف اس سے پہلے گذر گیا ہے۔

# كون كون لوگ ملعون ہيں

جامع صیغر میں امام محمدؒ نے حسن بھری کی سند کے ساتھ دھنرت این عباسؒ سے بیدوایت نقل کی ہے۔(۱) جوشحض اپنی ماں کو برا کیجے وہ ملعون ہے (۲) جوشخص غیر اللہ کے نام پر جانور ذرج کرے دہ ملعون ہے (۳) جوشخص اسلام کی زمین کی مرحدوں میں ردو بدل کرے وہ ملعون ہے (۴) جوشخص کسی اند ھے کو فلط راستہ بتائے وہ ملعون ہے (۵) جوشخص جانور سے برفعلی کرے وہ ملعون ہے (۲) اور جوشخص تو م لوط کی طرح اغلام بازی کائمل کرے وہ ملعون ہے۔

## ا بی بیوی سے لواطت حرام ہے

﴿ ٣٠﴾ وعنه أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَايَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إلى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوِامُرَاةٌ فِي دُهُرِهَا (رواه الترمذي )وَقَالَ هٰذَاحَدِيْتُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

اور حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول الفصلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا الله عزوجل اس محض پر رحمت نہیں کرتا جوکس مرویا محورت کے ساتھ بدفعلی کرے ،اس روایت کوامام ترفدی نے قتل کیا ہے اور کہا ہے کہ بیرعد بہٹ حسن غریب ہے۔

توطيح:

۔۔۔۔ اسی امو آ ق فعی دہر ھا: کئی احادیث میں بخت ممانعت اورامعنت آئی ہے کہ کوئی مخص اپنی بیوی کے ساتھ بدفعلی کرے چونکہ اس میں اشتباہ کا خطرہ تھا کہ شوہر کا بیدنیال ہوکہ چونکہ بیری بیوی ہے تواس سے ہرتنم کا استفادہ جائز ہوگا اس لئے احادیث میں اس پر سخت نکیراور شدید دعید آئی ہے اور چونکہ بعض بد بخت سیاہ کار دانستہ طور پر بیوی کے ساتھ برفعلی کاعمل کرتے ہیں اور ممکن ہے کہ ایک بزی مخلوق اس جرم میں مبتلا ہواس لئے اسلام نے کھلے الفاظ میں اس کی ممانعت قرمائی اور اس پر وعیدستادی اور لواظت کی ممانعت کی عام آیات اور عام احادیث میں اس کوشائل کر دیا نیز سزائے لوطی میں اس کوشار کر دیا۔ فول مورش ہوں

# جانورہے بدفعلی پرحدمقررنہیں تعزیر ہے

﴿ ا ٣﴾ وعسه آنَّـهُ قَسَالَ مَنُ آتَىٰ بَهِيُمَةٌ فَلاَحَدُّ عَلَيْهِ (رواه الترمذي وابوداؤد) وَقَالَ التَّوُمِذِيُّ عَنُ سُـهُيَسَانَ الشُّورِيِّ آنَّـهُ قَسَالَ وَهَذَا اَصَبَّعُ مِنَ الْحَدِيُثِ الْآوَّلِ وَهُوَمَنُ آتَىٰ بَهِيُمَةٌ فَاقْتُلُوهُ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَاعِنُدَاهُل الْعِلْمِ.

اور حفرت ابن عبائ سے منقول ہے کہ انہوں نے (بطریق مرنوع) کہا کہ چوخص جانور کے ساتھ بدنعلی کرے وہ حدکا سراوار نیس کیکن قابل تعزیر ہے اس دوایت کور فدگی اور ابوداؤ دینقل کیا ہے نیز ترفدی سفیان قوری ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے (یعنی سفیان نے) کہا کہ ہے حدیث ابن عبائ کی اس پہلی حدیث سے زیادہ سے جودوسری قصل میں ان سے قل کی گئی ہے اور دہ پہلی حدیث ہے ہے کہ چوخص جانورے بدفعلی کرے اس کو مارڈ الوچنا نچے علما و نے اس پر عمل کیا ہے کہ جو کسی ہوتا البت بطور تعزیراں کو کسی مزادی جا سکتی ہے۔

#### توضيح:

سے پہلے حدیث ۲۲ میں اس مسلم کی تفصیل گذر چک ہے وہاں دیکے لی جائے وہاں پر نہ کورہ کہ جانور سے برفعلی کرنے والے کو آل سے پہلے حدیث ۲۲ میں اس مسلم کی تفصیل گذر چک ہے وہاں دیکے لی جائے وہاں پر نہ کور حدارت این عباس اس کرنے والے کو آل کر دواور جانور کو بھی حضرت این عباس اس کا اپنا قول ہے منقول ہے بظاہر الیا معلوم ہور ہاتھا ہے کہ ذریر بحث حدیث مرفوع حدیث نہیں ہے بلکہ حضرت این عباس کا اپنا قول ہے لیکن حضرت سفیان توری کے تبصرہ سے بیا جات کھل کرسامنے آگئی کہ بید دونوں حدیث مرفوع ہیں کیونکہ آپ نے فرمایا اس حدیث سے وہ پہلی والی حدیث زیادہ مجھے ہے آگر دونوں حدیث مرفوع شہوں توسفیان آلوری کے کلام کا کوئی مقام نہیں دہے گا۔

#### حدجاری کرنے میں کوئی فرق وامتیاز نہ کرو

﴿٣٣﴾ وعن عُبَادَةَ بُسِ السَّسامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقِيْمُوا حُمُو دَاللَّهِ فِي الْقَرِيْبِ وَالْبَعِيْدِ وَلَاكَأْخُذُكُمُ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِجٍ (رواه البخارى)

اور حفرت عبادة ابن صامت باوی بین کدرسول کریم شلی الله علیه وسلم نے قربایا قریب و بعید سب پر حدود الله جاری کرو اور خبر دارالله کا تقم بعن حدجاری کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت تمبارے آڑے ندآئے۔ (ابن ماجہ) مدود فأبيان مستح

توضيح:

المنقويب و البعيد: اس جمله كے دومطلب تيں ايك مطلب ياكہ حدوداللہ كوفريب اور دور كرشته داروں پر يكه ال طور پر نافذ كر دائيا خه بوكہ دور كے رشته داروں پر تو نافذ كر واور قريب كے رشته داروں كى رعايت كركے ان سے حد مما قط كرويہ التمياز كى سلوك حدوداللہ بيں جائز نہيں ہے۔ دوسرامطلب بياكة ريب سے مراد كمز وراور نا تواں ہے جس پرحد نافذ كر نآسان ہے اور بعيد سے مراد طاقتور بااثر آ دمى ہے اس تك رسائی ممكن نہيں تو آ تخضرت نے فرما يا كه كمز وروں اور طاقتوروں پر اور غريبوں اور مالداروں پر يكه ال طور پرحد نافذ كر دامتيازى سلوك ندركو۔

#### حد جاری کرنے کے دوررس فوائد

﴿ ٣٣﴾ وعن ابْـن عُمَرَ انَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِقَامَةُ حَدُّ مِنُ حُدُو دِاللَّهِ خَيُرٌّ مِنُ مَطُرِازُ يَعَيْنَ لَيْلَةَ فِي بِلَادِاللَّهِ (رواه ابن ماجه) وَروَاهُ التَّسَائِيُّ عَنُ ابِي هُرِيْرَة.

ور حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول کرنیم صلی افقہ علیہ و تلم نے فریایا کہ حدود القدیش سے کسی ایک حد کا جاری کرنا خدا کے تمام شہروں پر جپالیس رات تک ہارش پر سنے سے بہتر ہے (ابن ماجہ) نسائی نے اس روایت کو حضرت ابو ہرمر ڈ نے فل کیا ہے۔

نو صبح:

اقیامہ حد من حدود اللّٰہ: حدوداللہ کے قائم کرنے ہے با داللہ میں برکات اس لئے آئی ہیں کے عدوداللہ کے نافذ کرنے سے معاصی اور جرائم کوروکا جاتا ہے اور جب ٹن درک جاتے ہیں تو آ سان سے برکات کے نزول کے درواز کے کھل جاتے ہیں۔ اس کے برئمس حدود کو نافذ نہ کرتا یا اس میں سٹی کرنا گویا خلوق خدا کو ٹن داور معاصی میں بہتا ہونے کا موقع و بنا ہے اور سے اس کے برئمس حدود کو نافذ نہ کرتا یا اس میں سٹی کرنا گویا خلوق خدا کو ٹن داور معاصی میں بہتا ہونے کا موقع و بنا ہے اور سے قطامان خشک سالی اور شاوعا لم کے اسباب ہیں جس کی وجہ ہے صرف انسان ہی اس کا چکار نہیں ہنے بند غیر انسان در ندے برندے و بدیا و برجا و بوجاتے ہیں چن نجہ منقول میں میں نہ کردہ گنا و گنا دی گئی ہیں اور سب تباہ و بربا و بوجاتے ہیں چن نجہ منقول ہے کہ "حجاری "کھی اس، کردہ گنا د گن دی تا ہی کہ دیا گئی ہیں اور کی تا ہی کہ دیت ہیں اور خوا ہے ہیں جا کہ دور درور تک جا کردا نہ یائی سال کا اس کا ذکر اس لئے کیا گیا ہے کہ دور در قرار کی کیا جا کہ جا کہ ان میا ہی نظر آ ب سے دور دور تک جا کردا نہ یائی تا اش کر کے اور تا ہے جب و دم جاتا ہے کہ دور دور تک جا کردا نہ یائی تا گئی تا ہی کہ دائی کی تا ہی تا ہے کہ دور دور تک جا کردا نہ یائی تا ش کر کے لیا تا ہے جب و دم جاتا ہے تو دیگر پرندوں کا کیا حال ہوگا۔

*حدمر* قه کاپیان کام

#### A 1 8 2 1 2 18

# باب قطع السرقة چوركے ہاتھ كائے كابيان

. ﴿قال الله تبارك و تعالىٰ و السارق و السارقة فاقطعوا ايديهما جزاءً بما كسبا نكالا من الله و الله عزيز حكيم ( سورة مائده آيت ٣٨)﴾

## سرقه کی تعریف

"مسرقة" سين كافخة ہےاورراء پر كسرہ ہےاوراس را پرفخة بھى پڑھناجائز ہے سرقد لغت ميں دوسرے كى چيز كو چيكے ہےا تھاكر لے جانے كو كہتے ہيں اور شرق اصطلاحي تعريف اس طرح ہے عاقل بالغ شخص كاكسى كے مملوك ومحفوظ مال كو چيكے ہے اٹھا كر ليجانا سرقہ كہلاتا ہے۔ باب قطع السرقة ميں علامہ طبى فرماتے ہيں كہ يہاں اہلى كالفظ محذوف ماننا پڑے گا۔ اى بساب قسطع اھلى المسوقة .

# سرقه کی تفصیلات میں فقہاء کرام کا ختلاف

اس میں جمہور فقہاءاور اہل خواہر وخوارج اور حسن بھری کے درمیان اختلاف ہے۔ حسن بھریؒ اورخوارج اور اہل خواہر کے ہاں مطلقا مال کے چوری کرنے پر ہاتھ کا ٹنا جائز اور مشر دع ہے لیکن جمہور صحابہ و تابعین اور ائمہ اربعہ فریاتے ہیں کے قطع ید کے لئے ضروری ہے کہ کوئی خاص مقدار مال کو چیکے سے کوئی مخص اٹھا کرنے جائے۔

#### دلائل:

حسن بھری اوراہل طواہر نے قرآن کریم کی ظاہری آیت سے استدال کیا ہے والسارق والسارق آیت ہیں چور کی چورتی کا ذکر ہے مال کی مقدار کا ذکر نہیں ہے لبذا جس نے جو کچھ چوری کیا اس کا ہاتھ کئے گاان حضرات نے آنے والی ایوہریرہ کی روایت سے بھی استدال کیا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں۔ "نسعن اللّٰه السارق یسوق البیضة فقطع بدہ" بیضہ سرکے خودکو کہتے ہیں یہ ایک فوجی ٹوئی ہوتی ہے یا ظاہری معنی اندامراد ہے۔ "ویسوق المحمل فنقطع بدہ" حمل ری

کو کہتے ہیں آیت اورا عاویث کے بیش نظران حضرات کے مال قطع پدے لئے مال کا کوئی نصاب نہیں ہے جمہورنقہا ، بینے ان تمام احادیث ہے استدلال کیا ہے جس میں خاص مقدار مال کا ؤکر ہے ۔بعض میں رکع کو بینار کا ڈکر ہے بعض میں ہلا شد ورا ہم کا ذکر ہے بعض میں ثمن انجمن کا ذکر ہے بعض میں عشرۃ دراہم کا ذکر ہے اور کم مقدار کی نفی ہے نیز تمام صحابہ کرام کا اجماع تھی ہے کہ خاص مقدار مال کے علاوہ ڈکٹ پیٹمبیں ہےا مام ابوطنیفڈ ہے کئی نے بوجھا کہ ہاتھ میں نصف ویت ہے بھر دس درہم ك عوض كيول كت جاتا ہے آب نے فرما يا!

> "لما كانت اليدامينة كانت ثمينة فلما خانت هانت " جب باتحداثين تفر تواس كي عظمت و قيمت تقي كيكن اس نه خيانت كي تو ذليل جوا \_

ان حضرات نے آیت سے جواستدال کیا ہے تواس کا جواب یہ ہے کہ آیت خود مجمل ہے اس کی تفصیل احادیث میں۔ اللہ امطلق آیت ہے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔

باقی حضرت ابو ہر برزہ کی روایت کا جواب جمہور نے اس طرح دیا ہے کہاس حدیث میں چوری کے نصاب کو بیان کرنامقصودٹییں بلکہاس میں چور کی عادت پرمتنبہ کیا گیا ہے کہ یہی چھوٹی چیوٹی چیزیں جواس وقت قطع ید کے لئے سب نہیں ہیں کیکن اس سے چوری کی عادت پڑ جاتی ہےاور پھرنصاب سرقہ تک چوری کی نوبت پہنچتی ہےاور ہاتھ کٹ جا تا ہے تو اس میں شروعات کا ذکر ہے نصاب کو بیان نہیں کیا گیا ہے بعض علاء نے لکھا ہے کہ بینیہ سے مرادا نذائبیں بلکہ لوے کی فوجی ٹو بی ہے اور اس کی قیمت نصاب سرقہ تک پہنچی ہے اس طرح رس سے مراولو ہے یا دیگر فیتی اشیاء کی رس ہے جس کی قیمت نصاب سرقد تک جانی ہے یاوی عادت والی بات ہے۔

#### نصاب سرقه ميں جمہور کا آپس ميں اختلاف

جمبور کا آپس ٹیں اختیان ہے کہ بھٹ ید کے نصاب کی مقدار کتنی ہے اہام شافعی کے باں رائع وینار نصاب ہے اور نصاب مقرر کرنے میں سوئے کو بنیادی حیثیت حاصل ہے انتہا حناف کے نز دیک نصاب قطع پدوی دراہم ہیں امام مالک اور امام احمد بن حنیل کے نز دیک نصاب سرقہ رئع وینار ہے یااس کی قیمت تین دراہم ہیں ان حضرات کے ہاں نصاب میں اصل اور بنیادی چیز جاندی ہے شوافع اور مالکیہ وحنابلہ کے درمیان اختلاف نفظی ہے کیونکہ ایک دینار بارہ درہم کا ہوتا ہے تو اس کا رائع سب کے نزویک تین دراہم میں اصل اختلاف جمہور اورا حناف کے درمیان ہے اور دونوں کے پاس قابل اعتاد ولائل

د لائل:

جمہوران تمام روایات ہے استدال کرتے ہیں جن میں رکع وینار یا شلائٹہ دراہم کا ذکر ہے جیسے معترت عائشتگ روایت نمبرامیں ربع دینار کا ذکر ہے معترت ابن عمر کی روایت نمبرا میں شلاشہ دراہم اور ڈ ھال کا ذکر ہے۔ انکہ احتاف کے یاس اس بارے میں بہت روایات ہیں۔

(۱) حضرت عبدالله بن مسعودً کی روایت تریندی میں ہے قبال لا قبطع الا فی دینار او عشو ہ دراہم (تریز کا خ اص ۲۹۸) میدروایت کنی طرق سے الفاظ کے پھے تغیر کے ساتھ منقول ہے بعض میں ارسال ہے بعض میں اتصال ہے لیکن شرق مقادم پر جن روایتوں میں ندکور میں وومرفوع کے تقم میں ہوتی میں طیرانی میں یہی روایت اس طرح ہے:

عن بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع الا في عشرة دراهم رواه الطبراني في الاوسط.

 (٢) وعن ابن عباس قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم يدرجل في مجن قيمته دينار اوعشرة دراهم (ابودائود)

(٣) وعن عدالله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع دون عشرة دراهم
 (طحاوى)

(٣) عن ابن مسعود قال يقطع البدعلي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشرة دراهم و
 عنه قال لا يقطع بدالسارق في اقل من عشرة دراهم

(۵) مصنف ابن البی شبید میں ندکور ہے کے حضرت عمرؒ کے عبد خلافت میں ایک آ دمی لایا گیا جس نے کیٹر اچور کی کیا تق حضرت عمرؒ نے حضرت عن کن سے فرمایا کہ اس کی قیمت لگا دوآ پ نے جب قیمت لگا کی تو آٹھ دراہم قیمت نگلی " فسلسم یقطعه" حضرت عمرؒ نے ان کا ہاتھ تھیں کا نا کیونکہ دس دراہم سے چور کی آم تھی ( کندانی زجاجة المص بی نی ساس ۸۴)

صحابہ کرام کے سامنے حضرت عمر کا یہ قیصلہ اوراس پر سب کا خاصوش ہوجانا اجماع سکوتی ہے لہذا وی دراہم نصاب پر صحابہ کا اجماع بھی ہے (وی دراہم ساڑھے سات ماشہ جاندی ہے)

جواب:

ائمه احتاف نے جمہور کے استدلال کا بدجواب ویا ہے کقطع ید کے نصاب کا مدار ثمن مجن تعنی ڈھال کی قیمت پر

مدسرقه كابيان

ہا ور ڈھال کی قیمت زبانہ کے اعتبار سے بدلتی رہتی تھی حضرت عائش نے اس کور بع دینار کی قیمت کے زبانہ میں ویکھا تو اس طرح بیان فرمایا ابن عمر نے تین دراہم قیمت کے زبانہ میں دیکھا تو اس کا تذکر ہ کیا۔ پھرابیا وفت آیا کہ اس کی قیمت ایک دیناریا دس دراہم ہوگئی اور اس کواحناف نے لیا جیسا کہ ابوداؤ دنے ذکر کیا ہے۔

نسائی بینی اور طحاوی نے حضرت ابن سعود کاریول نقل کیا ہے" قال کان نمن المعجن علی عهد رسول الله عسلی الله علیه وسلم یقوم عشرة دراهم " یدواضح روایت ہے کد وحال کی قیمت کا استقر اردس دراہم پر ہوگیا تھا۔ نیز احناف کہتے ہیں کہ یہاں حدلگانے اور ہاتھ کا معاملہ ہے اور حد کا تقم معمولی شبہ سے ساقط ہوجاتا ہے اب وس دراہم سے کم مقدار جہاں بھی ندکور ہاس شبہ آ گیالہذااس کی بنیاد پر حدنا فذئیس ہوگی کیونکہ " ادراء و المحدود بالشبهات " واضح ضابط ہے۔

#### الفصل الاول

﴿ ا ﴾عن عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُقُطّعُ يَدُالسَّارِقِ إِلَّا بِرُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا (منفق عليه)

حفرت عائش تی کریم ملی الله علیه وسلم نقل کرتی بین که آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا چور کا باتھ ای صورت بین کا ٹاجائے جب کراس نے چوتھائی ویناریااس سے زیادہ کی مالیت کی چوری کی ہو۔ (بخاری وسلم)

موت : بدروایت شوافع حنابلداور مالکید کامتدل باس کاجواب موگیا ب

﴿٢﴾ وعن ابُنِ عُسمَرَ قَسَالَ قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلَسَارِقٍ فِي مِجَنَّ ثَمَنُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ (متفق عليه)

اور حضرت ابن عمر محتج میں کدرسول کر بم سلی الله علی وسلم نے ایک ؛ هال کے چرانے پرجس کی قیمت تمن درہم تھی چورکا دابتا ہاتھ کو ادبا تھا۔ (بخاری وسلم)

نوت: اس روایت ہے بھی جہورنے استدلال کیا ہاس کا جواب بھی تفصیل کے ساتھ ہوگیا ہے۔

﴿٣﴾ وعن آبِي هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسُرِقَ الْبَيُّضَةَ فَتُقُطَعُ يَدُهُ وَيَسُرِقُ الْحَبُلَ فَتُقُطَعُ يَدُهُ (منفق عليه)

اور حضرت ابو ہریرہ نبی کر مم ملی الله علیہ وسلم نے فقل کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا چور پر الله تعالی کی لعنت ہو کدوہ بیند چرا تا ہے اور اس کا ہاتھ کا نا جا تا ہے اور ری چرا تا ہے اور اس کا ہاتھ کا تا جا تا ہے۔ ( بخاری وسلم ) نسوت: اس روایت پرجمہورفقہاء نے فتوی نہیں دیا ہے صرف اہل طواہراور حسن بھری کا مسلک اس پر بٹی ہے اس کا جواب بھی تفصیل کے ساتھ پہلے گذر گیا ہے ایک جواب می بھی ہے کداس حدیث کا تعلق حکام سے ہے کہ وہ اس طرح مجھوٹی چور ہوں کے لئے بطور تعزیر سرزامقرر کریں تا کہ بڑی چور ہول ہے لوگ باز آجا ئیں یا بیتھم ابتداء اسلام میں تھا پھرمنسوخ ہوگیا۔

#### الفصل الثاني

# مچل وغیرہ کی چوری میں قطع پد کی سزاہے یانہیں؟

﴿ ٣﴾ وعن رَافِع بَنِ خَدِيبِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاقَطَّعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَتَرٍ.

(رواه مالک و الترمذی و ابو داؤد و النسانی و الدارمی و ابن ماجه)

حضرت دافع "این خدت نی کریم سلی الشعلیه و کم نے قل کرتے ہیں کہ آپ سلی الشعلیہ و کم نے فرمایا درخت پر کے

ہوئے میوے ادر کھجورے سفیدگا بھے کی چوری ہیں قطع یہ کی مزانیں ہے۔ (مالک ، ترندی ، ابوداؤ د، نسائی ، داری ، این ماجہ)

#### يوضح:

لا قعطع فی قعر و لا تحتو: کثر کاف اور فاد دنوں پرزبرہ مجھور کا گا بھامراد ہے جب بالکل ابتداء میں نمودار ہوجائے لوگ اس کو کھاتے ہیں ہی کو جب ہیں گئے ہیں گئے ہیں گئے ہیں گئے ہیں گئے ہیں گئے ہیں گئے ہیں گئے ہیں گئے ہیں گئے ہیں گئے ہیں گئے ہیں گئے ہیں گئے ہیں گئے ہیں گئے ہیں گئے ہیں گئے ہیں گئے ہیں کہ کہتے ہیں جودرختوں سے کا ٹاجائے تو اب شرکے بجائے اس کورطب کہتے ہیں اور جب ذخیرہ ہو کرختک ہوجائے تو اس کو تمرکتے ہیں (کذانی النہایہ) بعض نے پھولوں کی کلیوں کو بھائے اس کورطب کہتے ہیں اس کورظب کہتے ہیں اس کھونے ہیں ہیں کئی کا اور جب کے بہاں محفوظ نہیں۔ کہ حقر آردیا ہے بہرحال ان اشیاء میں قطع بداس لیے تیں ہے کہ مرقد کے لئے مال محرز اور محفوظ ہونا ضروری ہے یہاں محفوظ نہیں۔

#### فقهاء كااختلاف

اس پرسب کا اتفاق ہے کہ در نتوں پر گئے ہوئے بھلوں میں قطع بدنیوں ہے اختلاف اس میں ہے کہ جب یہ پھل کھلیاتوں اور گھروں میں آ جائے محرز ومحفوظ ہوجائے تو آیا اس میں قطع یہ ہے یانہیں اس میں اختلاف ہے۔
جہور فرماتے ہیں کہ اس قتم کے بھلوں کی چوری میں قطع یہ ہے خواہ اب تک پھل تر ہویا خشک ہوامام ابوطیفہ افرماتے ہیں کہ ہروہ چیز جوجلد خراب ہونے والی ہوخواہ پھل ہویا دودھ ہویا مجھلی ہویا گوشت ہواوریا کسی قتم کی مبزی ہویا تیار شدہ کھانا ہوان تمام اشیاء میں قطع یہ نہیں ہے ہاں جب کھلیان یا گھر میں آ کرخشک ہوجائے تو پھر قطع یہ ہے۔

صدرة المالات

ولاكل:

جمہور نے آئے والی عمرو بن شعیب کی روایت سے استدلال کیا ہے اور و دیر قیاس بھی کرتے ہیں کدان اشیاء کی چوری پرسرقد کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے لبندا میہ چوری ہے اور چوری کی سزاقطع پدہے تو جمہور کے پاس ایک نقلی اور ایک عقلی دلیل ہے ساما ما اجھنیف نے ندکور و صدیث سے استدلال کیا ہے کہ " فی قصو" میکر و تحت النفی ہے اور اس میں جموع ہوتا ہے۔

مطلاب ہے کہ کسی تازہ کچل یاسری الفساداشیاء میں قطع پیرٹیمل ہے۔لہٰدا کسی تازہ کچل میں قطع پیرٹیمیں ہے خواہ محرز فی البیت ہویا کھلیان میں محفوظ ہونئی عام ہے۔

جواب:

باقی عمروین شعیب کی روایت کا تعلق خشک پھل ہے ہے یا ووروایت اس رافع والی روایت کا مقابلہ نہیں کرسکتی اور جب حدیث ہےان کا استدال کی بت نہیں دواتو حدیث رافع کے مقابلہ میں قیاس پیش کرنامنا سے نہیں ہے۔

٥ وعن عمروين شعيب عن ابنه عن خدّه عبدالله بن عمرو بن العاص عن زسول الله صلّى الله صلّى الله صلّى الله عليه وسللم أنه سئل عن الثمر المُعلّقِ قال من سرق منهُ شيئا بغد ان يُؤونِهِ الْجَرِيْنُ فعليْهِ الْفَطْعُ (رواه ابوداؤد والنسائي)

اور انترات می وانان شعیب اسپینه والدیت و اسپینه واوا اعترات میداند این می وانان انعاس سے اوروو نی کریم سنی الله علیہ وسلم سے قبل کرتے تیں کہ آپ سلی الله علیہ وسلم سے در انت پر سے دو نے بچنوں کے وردیس بوجہا کیا تو آپ سے فر مایا کہ اگر کہ فی محتمل ان بچنواں میں سے راجوان وقت تیرا سے دہب کہان وار دنتوں سے تو زکر جمع کرانو کیا ہوا ور ان (جرائے دو نے بچلوں) کی قبت ایک فرصال کی قبت کے برابر بوقود وقطع پیرکا مزاوار دوگا۔ (اوداؤد دائو کرانوائی)

# غیرمملوکه پہاڑی جانوروں پر چوری کااطلاق نہیں ہوتا

عَنَا إِنْ وَعَنَ عَبُدَاللَّهِ ابْنِ عَبُدَالرَّحْمَن بُنِ أَبِي الْحُمَيْنِ الْمَكِيِّ انَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَقَطْعَ فِي ثَمَر مُعَلَق وَلاقِي حَرِيْسَة جَبَلَ فَاذَا آوَاهُ الْمُرَاحُ وَالْحَرِيْنَ فَالْقَطُعُ فَيُمَا بِلَغ ثَمَن الْمَجِنَ (رَوَاهُ مَالِكِ)

اور حضرت عبدالله بن عبدالرحمٰن من او سین کل سے روایت ہے کہ بسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما وہ 'ور فت پر نے ہوئے میوں میون اور پیاڑی پر چیائے واسے ہائوروں ہے متعدمہ میں قطع پیرکی سزائیس ہے وال کرکوئی مختص کی یبازی جانور کو جانوروں کے بندھنے کی جگہ ٹاگر یا ندھ دسے یامیوے کو ( خشک ہوئے کے بعد ) تعلیان میں جمع کردے تو اس کی چوری میں قطع بدکی سزادی جائے گی بشرطیکہ شئے مسروقد کی مالیت ایک ممال کی قیت کے بقدریا اس سے زائد ہو۔ ( ما لگ )

# توطيح:

# لٹیرے کی سزاقطع پرنہیں

﴿ ﴾ ﴾ وعن جَابِرِقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطَّعٌ وَمَنِ الْتَهِبَ نُهُنِهُ مَشْهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا (رواه ابُوداؤد)

ا ورحضرت جابز سے روابیت ہے کہ رسول کر بیرصلی انقد مانیہ ووسلم نے فر ما پالٹیر سند کی سز آفطق پیرٹیمیں ہے اور جو مختص لوگول کوئو نے وہ ہم میں سے ٹیمیں ہے ( لیعنی ہمارے بتا ہے ہوئے راستے پر چلنے و الائمیس ہے ) یہ ( ابوواؤ و )

# توصيح

السه علیہ: بیدة اکواورلوشنے والےلئیرے کو کہتے ہیں بیٹھ اوراس کا کروارا اُٹر چہ چورے بدر جہارہ ہاکر جائین شریعت نے چوری اورسرقد کا جومنم پوم پیش کیا ہے اس میں کس کا مال محفوظ چھپ چھپا کر بینے کا مفہوم ہے اہذا آفظ پیرسرقہ میں ہے اور نصبہ میں نہیں اس فرق سے معلوم ہوا کہ شریعت میں باریک اور دقیق فروق کو بھی نظرا نداز نہیں کیا گیا ہے انتقاب کی مزاانگ ہے جو باب مرتدین میں بیان کردی گئی ہے۔

#### خائن قطع يدكاسز اوارنبيس

﴿ ٨﴾ وعنه عَنِ النّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى حَانِنِ وَلَامُنَتَهِبٍ وَلَامُخْتَلِسٍ قَطَعٌ (رواه الترمذي والسنسائي وابن ماجه والدارمي ) وَرَواى فِي شَرِّحِ السُّنَّةِ اَنَّ صَفُوانَ بُنَ أُمَيَّهُ قَلِمَ الْمَصْدِينَةَ فَنَامَ فِي الْمُسْجِدِ وَتَوَسَّدَرِدَاءَهُ فَجَاءَ سَارِقَ وَاخَذَ رِدَاءَهُ فَاَخَذَهُ صَفُوانُ بُنَ أُمَيَّهُ قَلِمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَانَ تُقْطَعَ يَدُهُ فَقَالَ صَفُوانُ إِنِّي لَمُ أُرِدُه لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَانَ تُقْطَعَ يَدُهُ فَقَالَ صَفُوانُ إِنِّي لَمُ أُرِدُه لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَانَ تُقْطَعَ يَدُهُ فَقَالَ صَفُوانُ إِنِّي لَمُ أُرِدُه لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَانَ تُقْطَعَ يَدُهُ فَقَالَ صَفُوانُ إِنِّي لَمُ أُرِدُه لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاهَلا قَبْلَ اَنْ تَأْتِينِي بِهِ وَرَولِى تَحُوهُ إِبْنُ مَاجَه عَنُ عَبُواللهِ فَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلَا قَبْلَ اَنْ تَأْتِينِي بِهِ وَرَولِى تَحُوهُ إِبْنُ مَاجَه عَنُ عَبُواللهِ بُن صَفُوانَ عَنْ اَبِيهِ وَالدَّارَعِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

اور حفرت جابر کہتے ہیں کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وہ کم نے فر بایا خیانت کرنے والے ، لوشے والے اور اُنھلے کا ہاتھ کا نا مشروع نہیں ہے۔ (تر ندی ، نسائی ، این ماجہ ، واری ) اور صاحب مصابح نے شرح النت میں بیر وابیت نقل کی ہے کہ (ایک ون ) حضرت صفوان این امید یہ بین تشریف لائے اور مجد میں سر کے بیٹیے اپنی چاور رکھ کر سو سکتے ای (دوران ) ایک چور آ بااوراس نے ان کی وہ چاور (آ ہت سے تھی کی (اور ہوا گنا چاہا) مگر صفوان نے اس کو پر نیا اور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے (اور واقعہ بیان کیا ، آخفرت نے (خور بحرم کے اقرار یا گوا ہوں کے ذریعہ چوری فاہت ہوجائے پر ) اس کے ہاتھ کا شے کا تھم دیا۔ (بی فیصلہ سن کر ) حضرت صفوان (کورم آ می اور اس کو صفوق ان کے بیا کہ اس کو آ ہوں کے انہوں کو می ابیارا وہ نیس تھا (کہ مرف میری چاوری وہ سے اس کو انہوں کے انہوں کے انہوں کو انہوں کے انہوں کہ آ ہوں کہ آ ہوں کہ آ ہوں کہ آ ہوں کہ انہوں کے بیانے می انہوں کے انہوں کو می انہوں کہ انہوں کو انہوں کو میں انہوں کہ آ ہوں کہ آ ہوں کہ آ ہوں کہ کا میں میں انہوں کو انہوں کو میں کردی تھی اوراس کو معاف کو س کو رہا تھا ۔ "ای طرح کی دوایت این ماجہ نے عبداللہ این موان سے والد (حضرت صفوان سے والد (حضرت صفوان سے ) اور داری نے دعفرت این عباس نے نوان کے والد (حضرت صفوان سے ) اور داری نے دعفرت این عباس نے نوان کو کو کہ انہوں کے انہوں کے دولیت این ماجہ نے عبداللہ این موان کے والد (حضرت صفوان سے ) اور داری نے دعفرت این عباس نے نوان کی دوایت این ماجہ نے عبداللہ این موان کے دوران کے دوران کے دوران کو کھورت کی دوایت این ماجہ نے والد (حضرت صفوان سے ) اور داری نے دعفرت این عباس نے نوان کو کو کو کو کو کھور کے انہوں کو کھور سے ان کو کو کھور کے ان کو کھور کے انہوں کو کھور کے انہوں کے کو کھور کے دوران کے دوران کو کھور کے انہوں کو کھور کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے

و صبح: و صبح:

على حانن: خائن المخض كوكت بين جوكس كى امانت بين خيانت كرتا ہے يابالكل اس كا انكار كرتا ہے بيا گرچ بهت برا گناه ہے ليكن "سرقه" كے اپنے قواعد بين وہ ضائبطے يہاں پور نے بين مور ہے جين كيونكه بيد مال ايك لحاظ ہے محرز نہيں ہے كيونكه بيد اس كے اسپنے ہاتھ ميں ہے۔

"والاسخسلس" اختلاس الحيف كمعنى من بياكر چريزاكناه بالكن سرق كى تعريف اس برصادق نبيس بالبذاقطع يد

تہیں ہے۔ "فقال حسفوان انی لم ادھذا اسچر میں جو مخص سویا تفااور چاوراس کے بیچ تھی بدمال محرز محفوظ تھا اس کی چوری ہے۔ "فقال موری تفاظر وری ز اندازہ ہو گیا کہ بیات اس وقت کر سکتے تنے جب میرے پاس چور کو ندلاتے ۔ لائے اور جرم ٹابت ہونے کے بعداب بی تم حقوق العبادے نکل کر حقوق اللہ میں وافل ہو گیا للہذا اب تم اس کو معاف تبیں کر سکتے ہو جنانچہ بوری امت کا اس کو معاف تبیں کر سکتے ہو جنانچہ بوری امت کا اس برا تفاق ہے کہ کی حدے ٹابت ہوجانے اور تھم سنانے کے بعد کوئی اس کو معافر تبیں کر سکتے ہو جنانچہ بوری امت کا اس برا تفاق ہے کہ کی حدے ٹابت ہوجانے اور تھم سنانے کے بعد کوئی اس کو معافر تبیں کر سکتا ہے۔

#### سفرجها دميس چور كاباتهدندكا ثاجائ

﴿ 9 ﴾ وعن بُسُوبُنِ اَدُطَاةَ قَالَ مَسَعِعْتُ رَمُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَقُطَعُ الْآبُدِى فِي الْعَوْدِ (دواه المتومذى والدادمى وابو داؤ د والنسائى ) إلَّا أَنْهُمَا قَالَافِي السَّفَوِ بَلَلَ الْعَوْدِ .

الْعَزُو (دواه المتومذى والدادمى وابو داؤ د والنسائى ) إلَّا أَنْهُمَا قَالَافِي السَّفَوِ بَلَلَ الْعَزُو .

اور حفرت بسرًا بن ارطاة كمت بين كه بن في سول كريم ملى الله عليه والم كوفر مات بوت سنا كوفره ومن تطعيد كل موايت مرانا فذه بين ابوداؤ واورنسائى كى دوايت من المواقد واورنسائى سن الموداؤ واورنسائى كى دوايت عن الموداؤ واورنسائى كاردايت من الموداؤ واورنسائى كاردايت كمن الموداؤ واورنسائى المؤلِّد عن الموداؤ واورنسائى كاردايت كان المؤلِّد عن المؤلِّد والمؤلِّد # توضيح:

لا تقطع الآبدی فی الغزو: اس کاایک مطلب بیب کدمال فنیمت بوری مین قطع پزئیں ہے کیونکداس میں شہر آگیا اس لئے کہ ال فنیمت میں بیخود بھی شریک ہے دومرا مطلب بیب کہ مال فنیمت میں بیخود بھی شریک ہے دومرا مطلب بیب کہ میدان جہاد میں اگر کمی مجاہد نے چوری کی اوروہ مال فنیمت ہے جی نہیں ہے تو اس کا ہاتھ بھر بھی نہ کا ٹا جائے اس لئے کہ میدان جہاد میں اگر کمی مجاہد نے چوری کی اوروہ مال فنیمت ہے جمی نہیں ہے تو اس کا ہاتھ بھر بھی نہ کا ٹا جائے اس لئے اس مرکرو جب واپس کہ بہت مکن ہے کہ وہ ول برواشتہ ہو کر کفار کی طرف بھاگ جائے اور مرقد ہوجائے اس لئے اب مبر کرو جب واپس واراسلام بھی جاؤ پھراس پرحد تا فذکر دومیدان جہاد میں حدثا فذنہ کرنے کی ایک وجد یہ بھی ہے کہ وہاں محکم عدالت کہاں ہے قاضی کہاں ہے اورامیر کہاں ہے اورامیر کہاں ہے اورامیر کہاں ہے اورامیر کہاں ہے اورامیر کہاں ہے اورامیر کہاں ہے اورامیر کہاں ہے اورامیر کہاں ہے اورامیر کہاں ہے اورامیر کہاں ہے دورامیر کہاں ہورامیر کہاں ہے دورامیر کہاں ہورامیر کہاں ہے دورامیر کورامیر کہاں ہے دورامیر کہاں ہورامیر کہاں ہورامیر کیاں ہورامیر کہاں ہورامیر کہاں ہے دورامیر کہاں ہورامیر کورامیر کورامیر کورامیر کورامیر کورامیر کورامیر کورامیر کی میں کورامیر کورامیر کورامیر کی کورامیر کورامیر کی کورامیر کورامیر کورامیر کورامیر کی کورامیر کورامیر کورامیر کورامیر کورامیر کورامیر کورامیر کورامیر کورامیر کورامیر کورامیر کورامیر کورامیر کورامیر کورامیر کورامیر کورامیر کورامیر کورامیر کورامیر کورامیر کورامیر کورامیر کورامیر کورامیر کورامیر کورامیر کورامیر کورامیر کورامیر کورامیر کورامیر کورامیر کورامیر کورامیر کورامیر کورامیر کورامیر کورامیر کورامیر کورامیر کورامیر کورامیر کورامیر کورامیر کورامیر کورام

جمہور علاء کا خیال ہے کہ چوری کے بعد حد ہر جگہ نافذگی جائے گی خواہ دار الحرب ہو یا دار الاسلام ہووہ قطع یدکودیگر عبادات پر قیاس کرتے ہیں کہ نماز روزہ وغیرہ عبادات اور اس کے قواعد دضوابط دار الحرب میں موجود ہیں لبندا قطع یداور حمقید حد ددہمی وہاں ہونا جا ہے۔ احناف کے پاس مرت کا درجم صدیت ہے کہ قطع ید جہاد میں نہیں ایک روایت میں غزوہ کی جگہ فی السفر کی عبارت ہے طبی نے کہا ہے کہ سفر سے مراد جہاد ہے۔

#### صديرة كالماك

# دوبارہ سہ بارہ چوری کرنے کی سزا

﴿ ﴿ ﴾ ﴾ وعس أبِس مَسْلَمَةَ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي السَّارِقِ إِنَّ سَرَقَ فَاقُطَعُوايَدَهُ ثُمَّ إِنُ سَرَقَ فَاقَطَعُوا رِجُلَهُ ثُمَّ إِنُ سَرَقَ فَاقُطَعُوا يَدَهُ ثُمَّ إِنُ سَرَقَ فَاقُطَعُوا رِجُلَهُ (دواه في شوح السنة)

اور حفزت الوسلمة فحفزت الوجريرة سے بيفل كرتے ہيں كەرسول كريم صلى القد عليه وسلم في يور كے بارے ميں فرما يا كذا كذا جب وہ چورى كرے تو اس كا ( دايال ) باتھ كا ناجائے ، پھراگر چورى كرے تو اس كا ( بايال ) بير كا ناجائے بھر اگر چورى كرے تو اس كا بايال باتھ كا ناجائے اور پھراگر چورى كرے تو اس كا ( دايال ) بير كا ناجائے۔ (شرح الله )

#### تو شيح :

شعر ان مسرف: اس پرسب فقهاء کا اتفاق ہے کہ اولاً چوری کرنے پردایاں ہاتھ کا تا جائے گا اور ٹانیا چوری کرنے پر ہایاں ہیر کا ناجائے گالیکن اس کے بعد تیسری ہارکیا کرنا پڑے گا اس بین فقہاء کا اختلاف ہے۔

#### فقهاء كااختلاف

جمہور فرماتے ہیں کہ اگر چورنے تیسری بار چوری کا ارتکاب کیا تو اس کا بایاں ہاتھ کا نا جائے گا اور چوتھی بار دایاں پیر کاٹ دیا جائے تا کہ وہ سُنڈ رمُنڈ ررہ جائے۔امام ابوطنیفہ کے ہاں تیسری اور چوتھی بار چوری پرقطع پیزئیں ہے اس لئے کہ اس سے وہ خص بالکل معطل ہوکر ناکارہ ہوجائے گا بلکہ ایسے خص کو دائی جیل میں ڈال دیا جائے گا ہاں اگر تعزیر اور مسلمت و سیاست کی بنیاد پر سارے اعضاء کا شنے پڑجا کیں تو ایسا ہوسکتا ہے۔

#### ولائل:

جمبور نے ندکورہ صدیث سے استدلال کیا ہے جس میں تمام اعضا کے کاشنے کا ذکر ہے۔ احداف نے حضرت عمر کے فیصلے اور حضرت مل کے فتو کی ہے استدلال کیا ہے حضرت علی نے قربایا!

" انبی لا ستحیی من الله ان لا ادع له" ید ایبطش بهاور جلایمشی بها" یعن مجھالله تعالی سے حیاء آتی برکس اے ایس حالت میں جموز دوں کردہ ندکھا سکتا ہوند بی سکتا ہواور نداستنجا کرسکتا ہو امام ابو حنیفہ قرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوگیا کہ وہ سابق حدیث مفسوخ الحکم ہے کیونکہ تمام اعضاء کاختم سدرة كاوان

أ ريّا دراصل انسان وقتم كريّات حالا فكهاس كه لين قصاص كا نظام قايم به.

توطيح:

فقطع : یہ چوتی بارے اور پھر پھی چوری کی وجہ ہے بیری ٹا گیاہے جمہور کے نزدیک تو یکی ترتیب ہے کہ تمام اعتماء کاٹ ڈالو کیکن احتاف فرمائے ہیں کہ بیسر کی بارچوری پراس چور کو بھیشہ کے لئے جیل میں بند کردیے کا تھم ہے اس حدیث میں پانچویں بارچوری کرنے پر ہاتھ کا نئے کی بجائے آل کرتے کا کہا گیا ہے اور اس پر عمل بھی ہوگیا ہے احتاف اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ سلسل قطع اور پھر قبل کرنایا تو منسوخ ہے یا پہتو ریکا حصہ ہے اور اس پر عمل بھی ہوگیا ہے احتاف اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ سلسل قطع اور پھر قبل کرنایا تو منسوخ ہے یا پہتو ریکا حصہ ہے یا قبل سیاسة وحکمة ہے یا پیشخص مرتبہ ہوگیا تھا اور اس کی لائن تھی چوتا ہے کہ یہ صورت ارتبراوی تھی باتوں کے بخاوت کی تھی ورنہ لاٹن کی مید ہوتا ہے کہ یہ مسلمان کا قبل کرنا تین باتوں کے بخاوت کی تھی ورنہ لاٹن کی مید ہوتا ہے ان تین باتوں کے باتوں کے باتوں کے باتوں کے باتوں کے باتوں کے باتوں کے باتوں کے باتا کہ نہت برنا جرسے ہوتا کہ ان تین باتوں کے باتا کہ نہت کرنے تھی ہوتا کہ ان تین باتوں کے باتوں کو دیکی مسلمان وقبل کرنا بہت برنا جرسے۔

صرمرق کاپیان ``

#### سزا کو ہاعث عبرت بنانا جائز ہے

﴿ ٣ ا ﴾ وعسن فَسَسَالَةَ بُسِ عُبَيُدٍ قَالَ أَتِيَ رَسَولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَارِقِ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ثُمَّ اَمَرَ بِهَا فَعُلَّقَتُ فِي عُنُقِهِ (رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه)

اور حضرت فضالدا بن عبيد المهتبة مين كرسول كريم صلى الله عليه وسلم كى خدمت مين أيك چورلا يا كميا چنا نچه ( آنخضرت صلى الله عليه وسلم كتهم سے ) اس كا ہاتھ كا ثا كميا پھر آپ نے تهم ديا كه اس كا كنا ہوا ہاتھ اس كى گردن ميں لئكا ديا جائے ( تاكماس سے دوسرے عبرت پكڑيں) چنا نچه و ہاتھ اس كى گردن ميں لئكا ديا عميا۔'' ( ابوداؤ د، نسائى ، ابن ، ابر )

#### توضيح:

فعلفت فی عنقه: یعنی چورکا کٹا ہواہاتھ اس کے گردن میں ڈالنے اور انکانے کا تکم دیدیا۔ آنخضرت نے یہ اس لئے کیا تاکہ
میرز الوگوں کے لئے باعث عبرت بن جائے اور دوسر بے لوگ اس جرم کے ادا تکاب سے بازر ہیں چنا نچہ تاریخ گواہ ہے کہ
ایک آدھ مرتبہ ایسا کرنے سے اسلامی معاشرہ چوری کے گنا ہوں سے پاک ہوگیا ہاتھ کا ناتو چوری کے ساتھ لازم ہے لیکن
ہاتھ چور کے گلے ہیں بائدھنا باعث عبرت ہے اور قرآن کریم میں "نے الامن الله" میں اس کی طرف اشارہ بھی موجود ہے
لہذا سزاکو باعث عبرت بناتا جائز ہے۔

امام شافعی اورامام احمد بن طنبل فرماتے ہیں کہ محلے ہیں ہاتھ لٹکا ناقطع ید میں مسنون ہے ایہا کرنا جا ہے اور ای
حدیث سے استدلال کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ قرماتے ہیں کہ یہ مل قطع ید کے ساتھ سیاسۃ اور مصلحۃ اور عبر فاہے یہ کوئی مستقل
سنت نہیں ہے کیونکہ آنخضرت نے دوام کے ساتھ اس کا التزام نہیں کیا ہے قاضی کی رائے کا اعتبار ہوگا بہر حال جن لوگوں
نے طالبان کے شرقی حدود کے نفاذ کو وحشیائہ کہیں بھی شرعی حدود کے نفاذ کو وحشیائہ کیا ہے جابل
ہیں یا بیرمنافق ہیں اور یا کا فر ہیں ذراد کھے لوشریعت ہیں تو اس قدر تحق بھی جائزہے اس میں ان لوگوں پر بھی رد ہے جو کہتے
ہیں یا بیرمنافق ہیں اور یا کا فر ہیں ذراد کھے لوشریعت میں تو اس قدر تحق بھی جائز ہے۔ اس میں ان لوگوں پر بھی رد ہے جو کہتے
ہیں نامے مجما و سزائد دو۔

# جب شبرآ گیا تو ہاتھ نہیں کا ٹا جا سکتا ہے

﴿٣ ا ﴾ وعن آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ إِذَاسَرَقَ الْمَمُلُوكُ فَيِعَهُ وَلَوْبِنَشُ (رواه ابوداؤد والنسائي وابن ماجه)

اور حعرت ابو ہر برڈ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اگر غلام چوری کرے تو اس کو ﷺ ڈ الوا کر چرنش کے ید لے میں اس کو پچتا پڑے۔ (ابوداؤد، نسائی ،این ماجہ)

#### توضيح:

نَسشٌ: نُون پُرِدْ براورشین مشدد ہے بیضف اوقید یعن بیس دراہم کو کہتے ہیں مراویہ ہے کہ جب غلام چوری کرے اور چوری کا عادی ہوجائے تو اس کولیل و تقیر رقم پر بھی فروشت کرڈ الو، اب یہاں مسئلہ بیہ ہے کہ اگر غلام اپنے آتا قاسے چوری کرے تو کیا اس کا ہاتھ کا ٹاجائے گایائیس تو اس میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔

#### فقبهاء كااختلاف

امام ما لک اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر غلام اپنے مولی سے چوری کرے تواس کا ہاتھ کا ثاجائے گاخواہ وہ غلام بھگوڑ اہویا بھگوڑ انہ ہو۔

امام ابوصنیف قرماتے ہیں کہ اگر غلام اپ آ قاسے یا ہوی اپ شوہرے یا شوہرا پی بیوی سے یا غلام اپ آ قاکی بیوی سے چوری کرے تو اس کا ہا تھو جس کا تاجائے گا اور یہی مسلک امام احمد بن طنبل کا ہے۔

#### ولائل:

امام ما لک اورامام شافتی کی دلیل وہ روایت ہے جس میں آیا ہے کہ ابن عمر نے اپنے چور خلام کوسعید کے حوالہ کیا کہ ہاتھ کانے ۔ حنا بلہ اوراحناف فرماتے ہیں کہ غلام اپنے مولی کے ساتھ شریک طعام ہے لبندامولی کا مال غلام کے لئے مال محرز نہیں ہے اس میں شبر آ گیا۔ حضرت عمر فاروق نے ایسے تا وان اور قطع یدوغیرہ کومستر وکردیا ہے آپ نے فرمایا! " هو خادم کے اخذ مناع کے " حدیث نمبر ۱۵ میں میرحدیث آری ہے۔

#### الفصل الثالث

# مجرم كومعاف كرويين كاحق حاتم كوحاصل نهيس

﴿ ٣ ا ﴾ وعن عَـائِشَةَ قَـالَـتُ إِلَيـَى رَسُـولُ الـلَّـهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَارِقٍ فَقَطَعَهُ فَقَالُوا مُاكُنَّا نُرَاكَ تَبُلُغُ بِهِ هٰذَاقَالَ لَوْكَانَتُ فَاطِمَةُ لَقَطَعُتُهَا (رواه النسائي )

حضرت عائش هر ماتی جور لا با مول کريم ملي الله عليه وسلم كي خدمت بين ايك چور لا با حميا اور جب آخفرت في اس كم اتحد كا الله عليه وسلم كيا كرجمين ميد خيال ند تعاكداً بهاس كم اتحد كافت كا

صم صام آفر ما میں گے (بوکد ہمارا کمان قویاتھا کے آپ اس ومعاف کردیں گے ) آٹھنٹرے نے (بیان کر) فرمایا '' اگر فوالم دار بات محد سلی املہ مایدوسم ) بھی ہوتی قوتیں اس کا ہاتھ کو اور خانہ

#### و طنع و طنع

ھا تحینا نو انگ : پیسیند جمول ہے ھاجا تاہے اور جمد معروف کا ہوتا ہے بعنی آپ پر جمارا پیڈمان وخیال نہیں تھا ہی ہے۔ ہاتھونہ کائنے کا خیال شایدا تن وجہ سے کیا کہ غالب میخص حضورا کرم کے قرابت داروں میں سے تھا یا خاص متعلقین میں سے تھا نیکن آ مخضر ہے کے وین اسلام اوراس کے اصواول کودیکھا اوران اوگول کے تجب کے جواب میں فر مایا کہ حدم قتا وغیر کا ارتکاب ڈیرمیری صاحبا اوی فاخمہ کھی کر ہے تو ابند کے اس نتم کے مراسنے میں رکاوے نہیں جو ل گا۔

## ا گرغلام اینے مالک کی چوری کرے تواس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا

عَلَى الْهُوعِينَ الْمِنِ عُمِمِ قال جاء رَجُلُ الى عُمرِ بغُلامِ لهُ فقالِ اقْطَعُ يدهُ فانَهُ سرق مر آة لافراتي فَقَالَ عُمْرُ لَاقَطُعِ عَلَيْهِ هُوْ خَادِمُكُمُ احَدْ مُتَاعِكُمُ (رواه مالك)

اور حفرت این هم کتیج میں کہ ایک مخص حفرت میں فاروق کے پاس اپنے غلام والے گرآ یا اور کہا کہ اس سے ہاتھ ۔ سنواد میچئے کیونکہ اس نے میری دیوی کا آئینہ چرالیا ہے انیکن حفرت کمانٹ فرمایا کہ '' یافق پیرکا مستود ہے ٹیس ہے ''یونکہ پرتمہارا خدمت کار ہے اور تمہاری می چیزاس نے کی ہے۔ ( یا لک )

## توطيع:

یہ میں ایک قتم کی شراکت حاصل ہے۔ معنزے عمر نے اس علت کی طرف اشار وفر ما یا اوراس طرف بھی اشار دفر ما یا کہ فلام سے سامنے تمہارا مال محرز نہیں ابندا قطع بد معنزے عمر نے اس علت کی طرف اشار وفر ما یا اوراس طرف بھی اشار دفر ما یا کہ فلام سے سامنے تمہارا مال محرز نہیں ابنداقطع بد نہیں کیونکہ شبہ آئے یا اور '' المسحدود نہ تسدوی بالمشبھات'' ایک عام ضابط ہے اس سے پہنے حدیث نہ سامیں اختاد ف انڈرک تفصیل گذر بچکی ہے بیصدیث احماف کی دلیل ہے اوراس میں علت اور وجد کی طرف بھی اشارہ ہے۔

## کفن چور کا ہاتھ کا ٹا جائے یانہیں؟

عِلَى الْهُ وَصَلَ اللَّهِ قَالَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمْ يَاأَبَاذَرَّ قُلُتُ لَبُكَكَ يَارَسُولَ اللَّهِ وَسَعُديُكَ قَالَ كَيُفَ أَنْتَ إِذَاأَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ يَكُونُ الْبَيْتُ فِيْهِ بِالْوَصِيْفِ يَعْنِى الْقَبْرَ قُلُتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ قَالَ تَحَمَّادُ بُنُ أَبِى سُلَيْمَانَ تَقْطَعُ يَذَالنَّبَّاشِ لِلاَنَّةُ ذَخَلَ عَلَى

الُمَيِّتِ بَيُتِهُ (رواه ابوهاؤد)

اور دھترت ابوذر کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول کر ہم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے سے فرمایا '' اے ابوذر '' ہیں نے وض کیا '' جی خاصر ہوں یارسول اللہ ااور فرما نیروار ہوں فرما ہے کیا ارشاد ہے؟'' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا تم اس وقت کیا کرو گے جب لوگوں کو موست ( لیمن کوئی وہا اپنی نہیٹ جی سلے سلے گر کیا اس وقت تم موست ہے بھا گر ہے ہوگے یا مہروا ستھامت کی راہ افقیار کرو گے؟ ) اور کھر لیمن قبر کی جگہ آیک غلام کے برابر ہوجائے گی ( لیمن اس وقت وہا کی حقومت وہا کی کہ ایک قبر کی جگہ آیک غلام کی تبت کے برابر ہوجائے گی ( لیمن وقت وہا کی جو سے اتنی کھڑ سے اموات ہوں گی کہ ایک ایک قبر کی جگہ ایک غلام کی تبت کے برابر فریدی جانتا کہ فریدی جانتا کہ ایس وقت میر انہا ہوگا ، آپ میں میں وہا ستھامت کی راہ افقیار کروں یا اپنا مسکن جیوز کر بھا گا کھڑا ہوں ؟ ) آپ سلی وقت میر انہا ہوں ؟ ) آپ سلی اللہ علیہ وسلی ہوئے میں دفات میں واشتہ میں میں از م ہے ، حضرت جادات سلمہ کہتے ہیں کہ تمن چور کا باتھ کا مت ویا جات کی دونا جات کے ایک کھڑا ہوں ؟ ) آپ سلی کھڑ دورے سے گھر میں واشل دونا ہے۔ (ابوداؤو)

توضيح:

المسوصيف: اسكى جمع وصائف ہے جواڑ كايا غلام خدمت كة الله بوجائے اس نوعمر خوبصورت غلام كووصيف كتبتے جي اى سے المستوصف ہے جود كينسرى كو كہتے جيں۔

نسان : کفن چورکو کہتے ہیں میخص قبر میں جا کراتر تا ہے اور میت سے نیا کفن تھینچ کر چوری کرتا ہے اب اس چوری کی سزاکیا ہے آیاس نے مال محرز کی چوری کی ہے یااس کا کیا تھم ہے اس میں فقہا وکامعمولی ساانتلاف ہے۔

#### فقهاء كااختلاف

جمہورفقہاء کے نز دیک گفن کی چوری کے عمل پر گفن چور کا ہاتھ کا ٹا جائے گا امام ابو حقیقہ ؒ کے نز دیک ہاتھ نہیں کا ثا جائے گا البتہ بطور تعزیر مزادی جائے گی۔

#### ولائل:

جمہور نے زیرِنظر صدیث سے استدلال کیا ہے طرز استدلال بجیب ہے ہ واس طرح کے حضورا کرم نے حضرت ابوذر سے ایک زمانہ کی تنگی اور وبائی امراض کی وجہ ہے کثر ت اموات کی طرف اشار ہ فرمایا کہاس وقت ایک جسم کے برابر قبر کی جگہ یعنی میت کے لئے تھرایک نظام کے عوض ملے گا۔

حماد بن ابی سلیمان نے ہی لفظ میں ایک دقیق مکت پیدا کیا کہ میت کی قبراس کا گھر ہے اور گھر میں جو مال ہوتا ہے وہ

محقوظ ومحرز ہوتا ہے للبذا اگر کسی نے قبر لیعنی میت کے گھر بیں گھس کر کفن کو چوری کیا تو اس بیں قطع ید ہوتا چاہئے کیونکہ اس نے مال محرز کو چھپا کر چرالیا ہے۔ جمہور نے اس دوایت ہے بھی استدلال کیا ہے جس بیس ہے" من نبش قطعنا" (رواہ البہتی) جمہور کی عقلی دلیل ہیہ ہے کہ کفن چور جور ہے اور چوری سرقہ ہے جس بیس قطع ید ہے امام ابو صنیفہ "نے اس صدیث ہے۔ استدلال کیا ہے" نیز حصرت معاویہ ہے ودر میں اس مسئلہ پر ہے استدلال کیا ہے" نیز حصرت معاویہ ہے کہ دور میں اس مسئلہ پر بحث ہوئی تو عام صحابہ نے قطع پر کومنع کر دیا اور تعزیر کو جاری کر دیا ان کی عقلی دلیل ہے ہے کہ کفن مال محرز نہیں کیونکہ قبر مکان محرز نہیں ہے۔ کہ نس سے۔

#### جواب:

احناف نے جمہور کے متدلات کے متعلق کہا ہے کہ محدثین کے نزد یک بیر دایات منکرات ہیں اورا گرضیح بھی ہیں تو بیٹکم سیاسة او مصلحة و زجوا وارد ہے۔

خوت : جمہور کے ہاں اگر چورا یک بار چوری کا قرار کرتا ہے توقطع بدے لئے بیا قرار کا فی ہوجائے گاجمہور کے مقابنے میں امام احمد بن طبل فرمانے ہیں کہ چور جب بار بارا قرار کرے گاتب چوری ثابت ہوگی اور قطع بد ہوگا۔

## باب الشفاعة في المحدود حدود ميس سفارش كابيان

اس باب میں ان احادیث کا بیان ہے جن ہے بید معلوم ہوجائے گا کہ آیا کس کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ حاکم کے سامنے یہ سفارش کرے کے فلاں مجرم کومعاف کرد ہے اوران پر حد جاری نہ کرے اور یہ بات بھی معلوم ہوجائے گی کہ حاکم اس سفارش کو قبول کرنے کا اختیار رکھتا ہے یا نہیں ، یاور ہے دنیا کا کوئی بھی قانون اس وقت معطل ہوکر رہ جاتا ہے جس میں تین رعایت ہوجا کی رعایت ۔ دوم رشوت کی رعایت اور سوم رشتہ داری کی رعایت ۔

اسلام چونکدایک زندہ فدہب اور زندہ قانون ہے اس لئے اس میں ان سفار شوں اور ان رعایتوں کی مخوائش نہیں جس ہے اس کا بیقانون معطل ہوجاتا ہے جنانچہ ملاعلی قاری نے اس مقام میں لکھا ہے۔ کہ صدود کا مقدمہ جب حاکم کی عدالت میں کٹھا ہے۔ اور اگر مقدمہ ابھی تک حاکم کی عدالت میں کٹھا ہے۔ اور اگر مقدمہ ابھی تک حاکم کے ساسنے عدالت میں کٹنی جائے جائے ہوئے ہے اور اگر مقدمہ ابھی تک حاکم کے ساسنے نہیں پہنچا ہے تو وینچتے ہے پہلے سفارش کرنا اکثر علاء کے نزویک جائز ہے بشر طیکہ اس محض میں شراور فساد نہ ہوجس کے لئے سفارش کی جاتی ہے۔ حدود کے علاوہ تعزیرات میں سفارش مطلقا جائز ہے کیونکہ تعزیر کا تعلق نسبتا ہلکے جرائم سے ہے ہا اور بچا اور بھا جا ہوئے۔

### الفصل الاول حدثا <u>لئے کے لئے</u>سفارش منع ہے

﴿ اَ ﴾ عن عَائِشَةَ أَنَّ قُورِيشَا آهَ مَهُمُ شَأَنُ الْمَوْآةِ الْمَخُوُومِيَّةِ الِّيَى سَرَقَتُ فَقَالُوا مَنُ يُكَلِّمُ فِيُهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ مَن رَيْدٍ حِبَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَهُ فَى حَدَّ مِنَ حُدُودِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَهُ فَى حَدَّ مِنَ حُدُودِ اللَّهِ ثَلَيْهُ قَامَ فَاخُت طَبَّ فَيهُمُ الشَّوِيَّفُ تُوكُوهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَهُمُ كَانُواإِذَاسَوَقَ فِيهِمُ الشَّوِيَفُ تُوكُوهُ ثُمَّمَ قَامَ فَا خَدَهُ الشَّوِيَفُ تُوكُوهُ ثُمَّ قَامَ فَا خَدَهُ الشَّوِيَّةُ فَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَيْوَ وَلَيْهُ الْفَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا الشَّوِيَّفُ تُوكُوهُ وَإِذَا اللَّهِ مَالْوَالِذَاسَوَقَ فِيهِمُ الشَّوِيَّفُ تُوكُوهُ وَإِذَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْفَالِقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ ا

حفرت عائشاً کا بیان ہے کہ ( ایک مرتبہ ) قریش سی بالیک مخز وی کورٹ کے بارے میں بہت فکر مند تھے جس نے چوری کی تھی ( اورلوً یوں ہے عاربیۃ ساران لے کرنگر بھی جاتی تھی اور آ مخضر تک نے اس کا ماتحد کا کئے کانقلم ، یاتھا )ان قرایش معایہ کے آئیں میں یہ شور دکیا کہ اس فورت کے مقدومہ میں کول مخض آ مخضریت سے 'نتگو ( میخیا سفارٹ ) کرسکتا ہے دبور کیم انہوں نے یہ کہا کہ حضرت اسامہ بن زیغا ہے رمول کریم کو بہت محبت وتعلق ہے اس لئے اس بار دیش آب ہے پانو کینے کی جراکت، ما ما کے مازوداور کسی گونیس ہوسکتی (چنا نجدان سب نے حضرت اسامہ کوا س م ہتار کیا کیا و واس عورت کے بارو میں آ مخضرت کے گئٹلوگریں ) حضرت اسامیڈ نے ( ان لوگوں کے کہتے میر ) آ تخضرت کے بیٹے بیٹلو کی مرسول کر پیرمسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ( ان کی بات کن کر ) فرمایا کیڈا تم اللہ کی عدود میں ہے ا یک حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو!؟ اور پھر آپ کھٹر ہے ہوئے اور خطیہ، یااور (حمدو ثنا کے بعداس خطیہ میں ) فرمایا کہ'' تم ہے پہلے جولوگ گذرے ہیں ان کوائی چیز نے بلاک کیا کہ ان میں ہے اگر کو کی شریف آ دمی ( بینی و نیاوی مزات و طافت رکھنے والا ) یوری کرتا تو وواش کو ( سزا و کے بغیر ) حجوز و نے تھے موراً کران میں ہے ' ولي مَمْ وروغ پيسا آري جوري َمن تو مزاويت تتجه قتم سے خدا کی! اُنْرِجَه ( عَلِيْتُكُ ) کی جنی فاطمه بھی جوری کرے تو ہیں اس کا ماتحد کا ہے ، اور یا۔" لا بخاری وسنم ) اورمسنم کی ایک روایت میں بول ہے کدھنم ت عا کشڈ نے بیان کیا " ا مُعَاجُو وَلَي هُورِتِ ( أَن بِهِ ما وِتِ ) فَتَى كُهُ وَالوَّ وَلِ مِنْ عِلَامِيَّةٍ وَلَى فِيْ لِيْنِ لَيْن کریم تعلق ایند بنایاد آلیابه می نے اس ہوتو کا ب ذائنے کا تقیم ایسے دیا (جب ) اس عورت کے انوم و ( کواس کا مهم بوا قوه و) حضرت اسامهٔ کے بیال آیا اوران ہے اس بارے میں نشگو کی ( سمہ ووآ مخضرت کے سامنارش کریں ) اور ليم احتراب ما مائية أنخضرت كالسائل كم تعلق عرض كهاية الساك بعد حديث كاوني الفاظ فيه ورجي جواوير کی مدیث میں نقل کئے گئے ہیں۔

نوضيح:

اهمهه التحقق التي كورد الثان كرركها تقاله " المهوأة " ميقورت فالخمه بنت اسود بن عبدالا سدتنى جوالوسلمه كي بيتجي تقيل المصهه التعلق التي تبيله الدين قريش كورد النه المحتوومية " يعنى قريش كورد بين المستحوومية " يعنى قريش كرسكتا بين تعليله التقلق التي تبيله التقلق التي تبيله التقلم التي تبيله التعلق التي تعليله الكارى ب - " حب و بسول المله " لين محبوب رسول الله سنى الله بليه وسلم بيلفظ" عا " كسروك ساتي بيان كيا تا كداس بي جوسفارش كي التعليم التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق التعلق

" تستعیر" عاریت پرسامان ما تک کرلینا" و تسجیعه ۵ اینی پھرا نکار کرتی تھی شارحین حدیث نے کھھا ہے کہ اس کلام سے مقصود صرف اس عورت کا تعارف کرانا ہے کیونکہ عاریت پر لی ہوئی چیز کے انکار سے قطع پیرواجب نہیں ہوتا اور حقیقت میں واقعہ بھی ایسانہیں تھا بلکہ دراصل وہ عورت چوری کی عادی تھی۔

#### الفصل الثالث

## حدود میں رکاوٹ ڈ النے والا اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے

﴿ ٢ ﴾ ﴿ ٤ ﴾ ﴿ ٤ ﴾ ﴿ ٤ ﴿ ٤ ﴿ وَمَلَ خَالَمْ وَمَلُ خَالَمْ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ خَالَتْ شَفَاعَتُهُ وَلَ حَدْ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ وَمَنْ خَالَمْ وَمَنْ خَاصَمْ فِي نَاطِلٍ وَهُوْ يَعْلَمُهُ لَمُ يَزِلُ فِي سَخَطِ اللَّهِ تَعْلَمُ وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَالَيْسَ فِيْهِ اللَّكُنَةُ اللَّهُ زَدْغَةَ النَّحْبَالِ حَتَّى يَخُوجُ مِمَّاقَال (رواه احسم والموداؤد) وفي رواية لِللَّهُ يَهُ فِي شَعْبِ اللَّهُ مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ لَا يَدُرى الْحَقِّ آمُ بَاطِلٌ فَهُوَ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَتُوعَ .

حفرت عبداند ابن عمر قریح بین کدهن نے رسول ترج ملی الته علیہ والم یقر متے ہوئے سن کرجس شخص کی ۔ خارش التہ تعالی کے حدود ہیں ہے کی حد کے درمیان حائل ہو ( یعنی جوشن اپنی سفارش کے در بید حاکم کو نفذ حد ہے دو ک اس نے اللہ تعالی کے حدالی کے حقم کی خالفت کی کیونکہ اللہ تعالی کا حتم بہی ہے کہ حد جاری کی جان کے اللہ تعالی کے حتم کی جان کہ جاری کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کے اللہ تعالی کا حقم بی ہے کہ اللہ تعالی کہ حتم کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان کی جان ک

توطيح:

"سبوا" کے معنی میں آتا کہا ورکبھی ا**دو**ن کم تر کے معنی میں آتا ہے بیہاں درے درے معنی میں ہے یعنی حداد حرر وگی ا ادرا تر شخص کی سفارش بیلنے بیلے آ کر حائل ہوگئی "بینوع" نگلنے اور پیچھے بننے کے معنی میں ہے۔

" و دعة" رابرز بر ہے اور دال پرسکون بھی جائز ہے اور زبر بھی تھی ہے کیچڑ اور مٹی کو کہتے ہیں ۔ " افعصال " خابرز بر ہے فساد کے معنی میں ہے یہاں ووز خیوں کے جسم کاخون اور بیپ مراو ہے۔ جس کود وسری حدیثوں میں عصار قراهل الناو کہا گیا ہے بعض شارعین نے کہا کہ خہال ووز خ میں ایک گڑھے کا نام ہے جہاں بیر آ اکشیں جمع ہوجاتی ہیں بہر حال اس جموعہ کھر کا خرجہ تنہوں ہے کہا کہ دوز خیوں کی بیپ اورخون اور دیگر آ النشوں کی تیجے سے کیا گے۔ ( اعاف نااللہ مند)

## اقرار جرم پر چوری کی سزا

الله والتّاء والتّاء المُشْلَلة بذل الهُمُو ومِي أَنَّ النّبي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِلصَّ قد اغْسَرِفَ اغْتَرَافًا ولَهُمُ مَرْتَهُمْ الْأَعْلَمُ مَا أَخَالُك سرقت قال بلى فاعادعليه مرتَهُمْ الْوَتْلالله كُلُ وَلَول للهُ وَسُلَمَ مَا أَخَالُك سرقت قال بلى فاعادعليه مرتَهُمْ الْوَتْلالله كُلُ وَلِكَ يَعْتَرِفُ فَآمَرَ بِهِ فَقُطِعَ وَجَيَّ بِهِ فَقَالَ لَهُ رسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللّهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللّهُ مَا يَعْدَا وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَالله وسَلّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللّهُ مَا عَلَيْهِ وَسَلّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللّهُ مَا يَعْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللللهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَقَالُ اللّهُ مُولُولُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

الدر حت الوامد يخوف ليان قرت إن كر ( اليدون ) في كريم صلى الله عيد وسلم كي خدمت عن ايك چود كوفيش كيا الدرخ من الدرخ والقراري ليكن ( جودى كے مال على سے ) كوئى جيزا كے جائي الله بين كي الله جي تجدر سول كريم سنے اسے فرادي كيا كرا الله الله الله بين كي الله عن الله بين كي الله الله بين كي الله الله بين كي الله الله بين كي الله الله بين كي الله الله بين كي الله الله بين كي الله الله بين كي الله الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين بين بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين ال

حدود میں سفارش کا بیان

چاروں اصل کتابوں (ابوداؤر منی کی این ماہد، داری)، بیس جامع الاصول میں ،اور پہلی کی شعب الآیمان میں ،
اور خطابی کی معالم اسنن میں اسی طرح بعنی ابوا میں سے منقول بایا ہے کیکن مصابح کے بعض تنتوں میں اس روایت میں ابور مدھ ہمز داور یا کی بجائے را میکسور فاور ٹا مختلف کے ساتھ منقول ہے ( مگر حضرت میخ حافظ این مجرعت قلائی ہے وضاحت کی ہے کہ اس روایت کا ابور مدھ ہے منقول ہونا غلط ہے ، اور ابور مدھ اگر چیسی نیس لیکن ہیں دایت ان ہے منقول نہیں ہے۔

### توضيح:

ما الحالک: ہمزہ پرزیر پڑھاجاتا ہے بیزیادہ دائج ہے بیان ہے لیے اطن کے معنی میں ہے اس جملہ ہے آئے خضرت کا مقصود بینھا کہ میخص اپنے اعترافی بیان ہے باز آجائے بابیان بدل دے تاکہ اس سے حدما قط ہوجائے اور حدوداللہ میں اس طرح تلقین حاکم کے لئے یا قاضی کے لئے مناسب ہے۔ اس کمل کا نام ' تلقین عذر' ہے امام شافع کی کے زویک بیمل تمام حدود میں جائز ہے لیکن امام ابوحنیفڈ اور دیگر انگر استحقین عذر' کو صرف حدز تاکے ساتھ خاص کرتے ہیں۔ ' الملہ م تب علیہ'' اس سے بیہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ حدوداللہ زاجرات ہیں طاہرات نہیں جیسا کہ احتاف کا مسلک ہے بیال حد لگنے کے بحد بھی استعفار کی دعا کرنا اس کی تائیہ ہے اگر چدوا ضح تراحاد بیت حدود کے مکفر است اور ظاہرات ہونے پر دال ہیں اور بیمنل تعصیل سے گذر گیا ہے۔



## صد خر کا بیا<sup>ن ک</sup>

-2137 g - 1 8

## باب حدالحمر شراب کی حداور حرمت کابیان

﴿قِالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَ يَسْتُلُونَكَ عَنِ الْخَمْرُو الْمَيْسُرِ قُلَّ فِيهِمَا اللَّمَ كَبِيرٍ وَ مَنافع للناسَ وَ الْمَهُمَا اكبر مِن نفعهما (سورة بقرة آيت ٢١٩)﴾

﴿ قال تعالى يا ايهاالذين آمنو الا تقربوا الصلوة و انتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ( مورة النساء ٣٣) ﴾

﴿ وقال تعالى يا ايهاالذين آمنو انما الخمرو و الميسرو الانصاب و الأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . ( مائده • ٩) ﴾

﴿ انسما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة و البغضاء في الحمر و الميسرويصد كم عن ذكر الله وعن الصلوة فهل انتم منتهون ( مائده ٩١ )﴾

"النعمو" خرکمعنی جھپانے کے ہیں اور تھر وضرب سے اس مادہ جن سر اور چھپانے کا معنی ہڑا ہوا ہے چونکہ شراب سے عقل پر پردہ پڑجا تا ہے اور خرعقل کو جھپاتی ہے اس لئے اس کو خرکہا گیا۔ حضرت عمر فاروق نے شراب کے متعلق فر مایا "انھا اسلام انسانی اقد ارکا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دارگا دا

حد خر کا بیان <sup>این کا</sup>

#### سب ہے پہلی آپت مکہ کرمہ میں اتری جس میں شراب کشید کرنے کا ذکراس طرح کیا گیاہے

﴿ وَمَن ثُمُواتِ النَّحِيلِ وَ الاعتابِ تَتَحَذُونَ مِنْهُ سَكُراً وَ رَزَّقَنا حَسَّنا ﴾

بیکی دورتھا پھر مدنی دورمیں حضرت عمرًاور دیگر صحابہ نے حضورے کہا کہ " افتہ سیافی السخہ مو و المیسر یہا رسول الله " اس پر بیآییت اتری۔

﴿ يسئلونک عن المحمر و الميسر قل فيهما الله كبير و منافع للناس و المههما اكبر من نفعهما ﴾ اس آيت سے تجيده افراد نے شراب چيوزوی پجرحفزت عبدالرحمٰن بن عوف نے مدينه بل ايک دعوت كا اہتمام كيا اس ميں حفزت عن بھی شريک بوئے اور هائے كے بعد شراب كا دور چاا حفزت عنى كا بيان ہے كہ اس كے بعد نماز كا وقت ہوگيا اورلوگوں نے مجھے نماز كے لئے آئے كيا تو بيس نے بڑھا۔

ھِیا ایھاالڈین آمنو لاتقوبوا المصلوۃ و انتہ سکاری حتی تعلموا ما تقولوں ﷺ (کذافی المهرقات) اس آیت اوراس علم سے زیادہ تراوقات میں شراب پر پابندی نافذ ہوگئی یُونا۔ پانچ نمازوں میں جوایک دوسرے کے قریب بیں ان کے درمیان شراب کا استعال بند ہوگیا اب صرف فجر اورظیر کے درمیان اور عشاو فجر کے درمیان کھا وقت ردگیا اس سے شراب کے عادی افراد کی عادت کافی حد تک قانو میں آگئی۔

اس کے بعداور بڑا حاد شدر ونما ہوا وہ اس طرح کہ حضرت علی نے دواونٹیناں ایک انصاری کے گھر کے پاس ہا ندھ رکھی تھیں اتھاتی ہے وہ ہیں پر قریب میں کھانے کی مخفل قائم ہوئی اور شراب کا دور چلا حضرت حزہ نے کی حالت میں تھے کہ ایک لونڈی نے چنداشعار گائے اس میں ایک فکڑا ہے تھا " الا بیا حسوز فلمشوف النواء " اے حزہ بیتر موئی موئی موئی اونٹیوں کے کوہاں اونٹیوں کے گوہاں اونٹیوں کے گوہاں اونٹیوں کے گوہاں کا نے کر گوشت کا انتظام کون کرے گا - حضرت حزہ کھڑے ہوئے اور حضرت علی کی دونوں اونٹیوں کے کوہاں کا نے کر گوشت محفل والوں کو کھلا دیا ۔ حضرت علی نے جب بیمنظر دیکھا تو دوڑے ہوئے حضورا کرم کے پاس آئے اور فرمایا کوشت محفل والوں کو کھلا دیا ۔ حضرت علی تھیں جزہ نے اس کے کوہان اور کو کھکا نے ذالے حضورا کرم خصہ میں اٹھ کھڑے ہوئے دیکھا ہو ہے جو نے اور خرمایا کے سب میر ہے کھڑے ہوئے اور خرمایا کو کھڑے ہوئے دو بینشریں ہے اور خرمایا کو کھڑے ہوئے اور خرمایا کر ہے ہوئے اور خرمایا کو کھڑے ہوئے دو بینشریں ہے اور خرمایا کے بیاں اور کو کھڑے دو بینشریں ہو آئے ہوئے دور نے بیاں گئے ہوئے اور خرمایا کو کھڑے کے بیان خور دو بینشریں ہے۔ معلم جرم ہو آئے ہوئی خدمت ہے (مسلم جرم) ہا۔ الا شربة ) علامہ نو وی نے حاشیہ مسلم میں ان تما ماشعار کونٹی کیا ہے قائد و کے لئے چیش خدمت ہے (مسلم جرم) ہا۔ الا شربة ) علامہ نو وی نے حاشیہ مسلم میں ان تما ماشعار کونٹی کیا ہے قائد و کے لئے چیش خدمت ہے (مسلم جرم) ہا۔ الا شربة )

حد خمر کابیالن<sup>اک ک</sup>

ا لا يا حمل للشوف النواء وهن معقبلات بالفناء ترجمه المدحزة كمركري من بيه وني فريها ونثيان بندهي كفري بين اس كي طرف متوجه مو

ضع السكيس في البلبات عنها وضرجهن حمزة بالدماء ترجمه: ان كلول شرچري دكاران كوفون بي لت يت كردو

وعجل من اطا يبھا لشرب قسديدا أمن طبيخ اوشدواء ترجم: شراب كے بعدان كے مدة گوشت كوئئرے تكرے كالو يا بھون كركھالو آنخضرت ئے اس موقع پراللہ ہے اس طرح دعاما گلی " اللھم بين لنا بيانا شافيا " اس پرسورة ماكدہ كى دوآ يات نازل ہوئيں جن جس ہے دوكو جس نے اس ياب كى ابتدا و ش كھود يا ہے اس آيت بيس تھم ہے كہ " فھل انتہ منتھوں " يعنى اس گندى اورنجس چيز ہے اب باز آ جاؤ۔

نسائی میں ایک روایت ہے کے حضرت عمر نے پہلی ووآینوں پرفر مایا" السلھے ہیس لمنا فی المحصو ہیانا مشافیا" جب بیآ یت نازل ہوئی تو فرمانے گئے" انتھینا انتھینا" اس کے جدید نے کی قیول میں شراب کی تہریں بہہ کئیں اوراس ام الخبائث سے مسلمانوں کے ول ورماغ محفوظ ہو گئے اور حرمت کا قطعی تھم آگیا اب جومسلمان شراب کو حلال سمجھتا ہے اور حرام نہیں کہنا وہ کا فر ہے اور چوحرام مجھ کر پیتیا ہے وہ حرام اور گناہ کمیر و کا مرتکب بور ہائے نے خمر کی تعریف آئیند وہا ہے بیان الخمر میں آری ہے۔

### الفصل الاول آنخضرت ؓ کے زمانے میں شراب نوشی کی سزا

﴿ ا ﴾ عن أنَسِ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ فِي الْحَمْرِ بِالْجَرِيْدِ وَالنَّعَالِ وَجَلَدَ أَبُوبَكُرٍ ٱرُبَعِيُنَ (متفق عليه)وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَضُرِبُ فِي الْخَمْرِ بِالنَّعَالِ وَالْجَرِيْدِ أَرْبَعِيْنَ.

"حطرت انس کہتے ہیں کہ بی کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم نے شراب نوشی کی صد (سزا) میں تھجور کی شہنیوں (حیم ایوں) اور جوتوں سے مارا ( بیعنی مار نے کا تھٹم دیا) اور حصرت ابو بکر نے ( اپنے دور خلافت میں شراب پینے والے کو جالیس کوڑے مارے۔" ( بخاری وسلم ) اور ایک روایت میں حصرت انس بی سے بول محقول ہے کہ بی کریم شراب نوشی ورخر کابیان

#### کی حد (سزا) میں جالیس مجور کی ٹبینوں اور جو توں ہے ماریتے ہتے (لعنی ماریے کا ظلم دیتے ہتے)۔

توضيح

صوب فی النحمر مالحربد: اگرون تخص شراب بی نے اگر پہتوڑی مقداریس ہو پھراس کو حاکم کے پاس لے جاپا جائے اور اس وقت اس شخص مالحہ جو بار ہی بد بوموجود ہو یا اس کو نشے کی حالت میں پیش کیا گیا ہواور دوشخص اس کی شراب نوش کی قالت میں پیش کیا گیا ہواور دوشخص اس کی شراب بی لی نوش کی گوائی دیدیں یا ووخود اپنی شراب نوش کا اقر ار کرے اور یہ معموم ہوجائے کہ اس شخص نے اپنے اختیار ہے شراب بی لی ہے کہ نے زیر دی نہیں کی تو اس شخص پر حد خمر جاری کیا جائے گا گروہ شخص آزاد ہوتو اس (۸۰) کوڑے ہیں اور اگر غلام ہوتو چائیں ہے تو ایس (۲۰۰۷) کوڑے ہیں اور اگر غلام ہوتو چائیں گیا ہو جائیں گوڑے جسم کے ان حصول پر عارب جائیں گیا ہوتے ایک حصد پر نہیں اگر شرا بی سے مند ہے بد ہوختم ہوگئی ہوتو جو حصے زم ہوں اس طرح جسم کے شنف حصول پر مارے جائیں گیا ہو یا دوگو ابول نے گوائی دی ہوگر مند کی بد ہوختم ہو چکی ہو تھر بھی موجوع ہو تھر ہی کے حصد پر نہیں اگر شرا بی سے مند ہو تھر ہو تھر ہوگی ہو تھر ہوگئی ہوتو حدسا قط ہوجائے گی۔

في كيفيت ال طرح مونى جائية كدو فيخص زمين وآسان كافرق نبيل كرسكنا مويا نشدين بزبزار بإمور

حضورا کرم ملی الله علیه وسلم کے عہد مبارک میں چونکہ لوگوں کے ذہنوں سے شراب نوشی کا تصور ختم ہو چکا تھا اور شراب نوشی کے واقعات تا درہ و پچھے تھے اس لئے آنخضرت شراب پنے والے کی تحقیروتو بین کرتے تھے چا دروں کے کوڑوں اور جوتوں سے شرائی کا استقبال ہوتا تھا۔ اگر کس نے بھی شراب پینے کی جرائے کی تواسے جوتوں چا دروں کے کوڑوں شاخوں اور ثہنیوں سے بیٹیا گیا اور ان کی تحقیروتو بین کے لئے شخت شست جملے کہے جاتے تھے۔ الفرض اس کے لئے باضا بطر کوئی معین حدموجود نہیں تھی عہد نبوی کے بعد عہد صدیقی میں بھی ایسانی رہا پھر حضرت میں گئے دیانہ میں اس (۸۰) کوڑوں کا اعلان ہوا۔

## حدخمر کی سزا کیلئے • ۸کوڑے متعین ہوگئے

﴿٢﴾ وعن السَّانِبِ بُنِ يَوِيُدَ قَالَ كَانَ يُؤْتَىٰ بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاِمُرَةِ آبِى بَـكُـرٍ وَصَــدُرًا مِنُ خِلَاقَةِ عُمَرَ فَنَقُومُ عَلَيْهِ بَآيُدِيْنَا وَيَعَالِنَا وَٱرْدِيَتِنَا حَتَّى كَانَ آخِرُ اِمُرَةِ عُمَرَ فَجَلَدَاَرُبَعِيْنَ حَتَّى إِذَا حَتَوُا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِيْنَ (رواه البحاري)

اور حضرت سائب این برید کیتے میں کدرسول کریم صلی اللہ علیہ سلم کے عہد مبارک میں حضرت ابو بھڑ کے ایام خلافت میں اور حضرت محرفارون کے زیانہ خلافت کے ابتدائی دور میں بیستعمول تھا کہ جب کوئی شراب پینے والالایا جاتا تو ہم اٹھ کراس کو اپنے باتھوں اپنے جوتوں اور اپن جاوروں سے (بعنی جاوروں سے کوڑے بنا کراس کی) پٹائی کرتے کچر صد *تمر* کابیال

حضرت ممرفاروق اپنی خلافت کے آخری دور میں جالیس کوڑے مارنے کی سزادینے لگے یہاں تک کہ جب شراب پینے والوں کی تعداد میں دضافہ ہونے لگا اور سرکشی بڑھ گئی تو حضرت ممر ؓ نے اپنی • ۸کوڑے کی سزا سعین کی۔ ( بخاری )

## توضيح:

سبب پہلے لکھا جاچکا ہے کہ عہد نہوں ہے لئے کرعہد صدیقی تک حدثمر کا تعین نہیں تھا پھرعبد فاردتی میں جب ملک شام وفارس فتح ہوئے اور ملک مصروغیرہ بھی سٹمانوں کے جند میں آگئے تو نے نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے کچھ بااثر سے کچھ بہت الدارعیش پہند تھے اور ایک حدثک دور بھی تا بعین کا تھا اس لئے تمریخ نے کے واقعات زیادہ ہوگئے ۔ حضرت محر نے اپنی شور کی کے ارکان کو بلایا اور حدثمر کے تعین کے لئے مشورہ ما نگا اس وقت شوری کے ایک ممبر حضرت بی نے فرمایا کہ شرابی جب شرابی جب شراب بی لیتا ہے تو وہ نشے اور مدہوثی کے عالم میں بہتان بھی یا ندھتا ہے اور گائی بھی بکتا ہے اور گائی کے لئے محل اس براتی ہی بکتا ہے اور گائی کے لئے محل ای کو شریخ ہی بات ہوں پر کہ بال اس پر اتفاق ہے ۔ بال امام شافعی اور احمد بین ضبل اور ایل نلوا ہر کے بال اصل حد چالیس ہوگئے اور اس بھی فقیماء کے بال اس پر اتفاق ہے ۔ بال امام شافعی اور احمد بین ضبل اور ایل نلوا ہر کے بال اصل حد چالیس موثوث کے وحت بیں اور حزید چالیہ بین کر دوایت سے استدلال کیا ہے جس میں چالیہ کوڑوں کا ذکر ہے امام مالک واحدناف نے خواج وحدنا بلد نے حضرت انس کی گھوسل ہے تیز بید حضرات خواج و دیا بھی بین کہ تو خواج و بین ہو و چالیس کوڑوں کا ذکر ہے امام مالک واحدت کی جواب دیا جواب دو بھی بین کہ تو خواب دیا جو بیس کی بین کے تھے وہاں دو چیڑیوں کو مار نے کا ذکر ملتا ہے اپنیا عہد نبوی میں بھی ای کوڑوں کا ڈروں کا ثبوت ال جاتا ہے۔ میں اس الم اید میں تھی اس دو چیڑیوں کو مار کے کا ذکر ملتا ہے اپنیا عہد نبوی میں بھی ای کوڑوں کا ثبوت الل جاتا ہے۔ ماروں کیا تبوت الل کے ایک ماروں کو تھی ہیں ای کوڑوں کا ثبوت الل جاتا ہے۔ ماروں کیا تبوت الل کے خواب دو تھی تھی تھیں تھی اس الم واجہ میں تا کوڑوں کا ثبوت الل جاتا ہے۔ میں میں اس کوڑوں کیا ثبوت الل جاتا ہے۔ میں میں اس کوڑوں کوڑوں کا ڈروں کا شوت الل جاتا ہے۔ میں میں اس کوڑوں کوڑوں کا ثبوت الل جاتا ہے۔ میں میں اس کوڑوں کیا شوت الل جاتا ہے۔ میں میں اس کوڑوں کیا شوت الل جاتا ہے۔ میں میں اس کوڑوں کیا شوت الل جاتا ہے۔ میں میں کوڑوں کا شوت کیا ہوں کو میں کوڑوں کا شوت کیا ہوں کیا گوروں کوڑوں کا شوت کیا ہوں کیا گوروں کیا ہوں کیا ہوں کیا گوروں کوڑوں کا شوت کیا گوروں کیا ہوں کوڑوں کا خواج کیا گوروں کیا گوروں کیا گوروں کو کوٹوں کیا گوروں کوڑوں کیا گوروں کوڑوں کیا گوروں کیا گوروں کو

## الفصل الثانی شرانی کول کردینے کا حکم منسوخ ہے

﴿ ٣﴾ عِن جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَوِبَ الْخَمُرَ فَاجُلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ قَالَ ثُمَّ أَتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ ذَلِكَ بِرَجُلٍ قَدُ شَوِبَ فِي الرَّابِعَةِ فَىضَـرْبَـهُ وَلَـمُ يَقُتُسُلُـهُ (دَوَاهِ التوصِيدَى )وَرَوَاهُ آبُـودَاوُدَ عَنُ قَبِيُصَةَ ابُنِ ذُوَّيْبٍ ،وَفِى أَخُولَى لَهُمَّا ۗ وَلِـلَـنَسَائِى وَابُنِ مَاجَه وَالدَّارَمِى عَنُ نَفَرٍ مِنُ اَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمُ ابُنُ عُمَرَ وَمَعَاوِيَةُ وَابُوهُويُوهَ وَالشَّوِيْدُ إِلَى قَوْلِهِ فَاقْتُلُوهُ .

حفرَت جایز نبی کریم سلی الله علیه و شقی سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو تھی شراب ہے اس کو کوڑے مارواور جو تھ بار بارہ بے یہاں تک کہ چو تھی مرتبہ چیتا ہوا پایا جائے تو اس کو آل کر ڈالو حضرت جایز کہتے ہیں کہ اس ارشادگرای کے بعد ایک دن آنخضرت کی خدمت ہیں ایک ایسے تحض کو پیش کیا گیا جس نے چو تھی مرتبہ شراب بی کی تھی تو آپ نے اس کی پائی کی اور اس کو آل نیس کیا۔ (ترفری) ابوداؤ دکی آیک اور دوایت میں اور نسائی ماین ماجباور داری کی روایت میں جوانہوں نے رسول کریم کے سحابہ کی ایک جماعت سے نقل کی ہے جس میں حضرت ابن عمر ، حضرت معاویہ ، حضرت ابو ہر ہرواور حضرت شرید بھی شامل ہیں میصد بیٹ لفظ فلا فلا فلو ہ تک منقول ہے یعنی ان روایتوں میں شم اتبی النب عبارت نہیں ہے۔

### توضيح

فافسلوه: تمام امت ال پرمتنق ہے کہ شار ب خمر کو صدیثی قبل نہیں کیا جائے گا اگر چدوہ بار بارشراب پی لے بال اگر وقت کا حائم بطور تعزیر وسیاست وصلحت اس کا قبل کرنا مناسب سمجھے تو ایسا کرسکتا ہے گر حدا اس طرح ناجا کڑے کیونکہ اجماع صحابہ عدم قبل پرمتعقد ہے نیز خودا س دوایت پیس تر فدی کے حوالہ ہے بیر دوایت ہے کہ ایک شخص چوتھی مرتبہ حضور کے سامنے لایا گیا تو آن مخضرت نے "فضرت نے "فضرت نے "فضرت نے "فضرت نے "فضرت نے "فضرت کے اور تی نہیں کیا معلوم ہوائل پر عمل نہیں ہوا۔ امام تر فدی فرماتے ہیں کہ میری کتاب ہیں دو حدیثیں ایسی ہیں جن پرامت عمل نہیں کرسکتی ہے ایک وہ حدیث جس میں فدکور ہے کہ آن مخضرت نے کسی خوف و دہشت کے بغیر اور کسی مطر وسفر کے بغیر مدینہ ہیں جمع بین الصلو تین فرمایا امام تر فدی فرماتے ہیں کہ دوسری حدیث بھی زیر بحث حدیث ہے جس پرامت کا تمل نہیں ہے کہ کی عذر کے بغیر جمع بین الصلو تین کیے کیا عمل اور شارب خرکو حدیث ہیں اول ہے کہ آل ہے مراوضرب شدید ہے واقعی مراوضرب شدید ہے واقعی مراوضرب شدید ہے واقعی مراوضرب شدید ہے واقعی مراوض کی تامراؤنی کی قبل کی تامراؤنی یا قبل سیاست ہے حدا نہیں یا کوئی آدمی شراب پنے کو طال ہے کہ تا ہے۔

# دربارنبوت مين شرابي كي شحقيروتذ كيل

﴿٣﴾وعن عَبْدِالرَّحْسَمَٰنِ بُنِ الْاَزُهَرِقَالَ كَأَنَّى آفَظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذُاتِىَ بِرَجُلٍ قَدُهُ رِبَ المُنْحَسَمَ فَقَالَ لِلنَّاسِ إِصُرِبُوهُ فَمِنْهُمُ مَنَّ صَرَبَهُ بِالنَّعَالِ وَمِنْهُمُ مَنُ صَرَبَهُ بِالْعَصَاوَمِنُهُمُ مَنُ صَوَبَهُ بِالْمِيْتَحَةِ قَالَ ابْنُ وَهُبٍ يَعْنِى الْجَوِيُدَةَ الرَّطْبَةَ ثُمَّ آخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى . مدڤر کا پاک

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرَابًا مِنَ الْآرُضِ فَرَمَى بِهِ فِي وَجُهِهِ (رواه ابوداؤد)

اور دعترے عبدالرطن این از ہر سکتے ہیں کہ گویا وہ منظراس وقت بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ ایک وان رسول سر کے جا ایک این رسول سے سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں ایک ایسے تخص کو چیش کیا حمیا جس نے شراب کی تھی تو آپ نے فر مایا اس کی چائی سر و چنا نچان لوگوں میں سے بعض نے اس کو جو توں سے مارا اور بعض نے مجود کی بنی (جھیزی) ہے مارا - دعترت ابن و بہا (جواس صدیت کے ایک راوی ہیں) کہتے ہیں کہ دعترت عبدالرحمٰن نے میں تھیں تھیں کے جو کی ہری بنی (جس پہتے تہ ہوں یعنی چیٹری مراو کی تھی) ویر (حضرت عبدالرحمٰن نے بیان کیا کہ جب سب نوگ اس شرائی کی چائی کر چیک ہوتا سے منہ پر شی کھینگ کر گویا آپ نے اس کے تو اس کے منہ پر تھیک وی (اس کے منہ پر شی کھینگ کر گویا آپ نے اس کے تین مقارت کا ظہار کیا کیونکہ اس نے شراب بی کرا ایک بہت ہی شیخ فعل کا ارتکاب کیا تھا) (ابوداؤور)

#### توضيح:

معال: جوتوں کونعال کہتے ہیں،عصالاتھی کو کہتے ہیں "السمینعة" میم پرزیر ہے اور یاپرسکون ہے تا پرز برہے پھر فاء مجمہ ہے۔ملعقة کے وزن پر ہے چھوٹی لاتھی کو کہتے ہیں جو تر ہوخشک نہ ہوجیسا کدراوی نے خودوضا حت فرمائی ہے۔ "احد فتو ابنا" مٹی کواس کے منہ پر مارنا مزید تحقیر و تذکیل کے لئے تھا صد کا حصہ نہیں تھا (کیکن محبوب سکے ہاتھ کی میں ٹھی اگر چبرہ کے بجائے ول برج کرنگتی تب بھی اس میں کیا ہی مزوآت ہوگا)

## شرابي كوسزا دوعار دلا وُليكن بددعا نه كرو

﴿٥﴾ وعن أبِى هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِى بِرَجُلِ قَدُشَوِبَ الْحَمْرَ فَقَالَ الشُومِ وَالصَّاوِبُ بِنَعُلِهِ ثُمَّ قَالَ بَكُتُوهُ فَأَقْبَلُوا عَلَيْهِ يَقُولُونَ وَصُورُ بُوهُ فَعَالَ بَكُتُوهُ فَأَقْبَلُوا عَلَيْهِ يَقُولُونَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعُصُ الْقَوْمِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعُصُ الْقَوْمِ وَالعَدْرَاكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعُصُ الْقَوْمِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعُصُ الْقَوْمِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعُصُ الْقَوْمِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ  اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ  اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الل

اور حفرت او بررز فی بنتے بیں را آیب دن) رمول کریم سنی القد مدید وسلم کے باس ایک شخص کو اندیا گیا جس نے شراب فی تھی آ مخضرت نے اپنے مان کے اللہ کرو۔ چنا تیج ہم بیں سے بعض نے اپنے ہاتھوں سے ابعض نے اپنے کیڑے (ہم سے ) قرمایا کہ اس کی بٹائی کرو۔ چنا تیج ہم بیں سے بعض نے اپنے کیڑے ( کا کوڑا بنا کراس) سے اور بعض نے اپنی جو تیوں سے اس کی بٹائی کی بھر آپ نے فرمایا کہ اب زبان سے اس کو تنمیہ کردواور عارولاؤ۔ چنا نچلوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے کہنا شروع کیا تو نے اللہ کی تالفت

ے ایعنیٰ بنجیس کیاتو خداسے نہیں ڈرااور تورسول انڈسلی انڈ علیے وسٹم کی (متابعت ترک کرنے یہ اس حالت ہیں ہ پ کے سامنے آئے ) سے بھی نہیں شر بایا۔ اور پھر ( جب ) بعض او کوں نے یہ بہا کہ انڈرتعالی تجھاؤ ( و نیاو آخرت ووقوں جگہ یا آخرت میں ) ذکیل ورسوا کرنے تو آپ نے فر بایا کہ اس طرح ند کہوا ور اس پر شیطان کے عالب ہوجانے میں مددنہ کرو بلکہ یوں کہو کہ اے انڈ ا ( اس کا گن ومنا کر ) اس کو بخش و سے اور ( اس کواطاعت و ٹیکل کی تو فیق عطافر یہ کر ) مس پر جم کر ( یہ اس کو دنیا میں بخش و سے اور عاقب میں اس بر اپنار حمافر یا ) ۔ ( ابوداؤ و )

### توضيح

### ثبوت جرم کے بغیر سزانہیں

﴿ ٢﴾ وعن ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَوِبَ رَجُلٌ فَسَكِرَ فَلُقِئَ يَمِيُلُ فِي الْفَجْ فَانُطَلَقَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا حَاذَى دَارَالُعَبَّاسِ إِنْفَلْتَ فَذَخَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ فَالْتَزَمَهُ فَذَكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَ حَكَ وَقَالَ الْعَلْهَا وَلَمْ يَأْهُو فِيْهِ بِشَى (رواه ابوداؤد) ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ وَقَالَ الْعَلْهَا وَلَمْ يَأْهُو فِيْهِ بِشَى (رواه ابوداؤد)

توضيح:

فسلقسی: سیم بول کاصیعه ہے بیعنی گلی میں نشر کی حالت میں بائے گئے۔''المفسج" دو پہاڑوں کے درمیان کھلےراستے کو فج

حدقمرة بيال محلم

کتے ہیں بہال کھی اور فرائے گئی مراد ہے ' فسانسطلق'' یہی جبول کاصیغہ یعنی یجائے گئے '' حافی '' یہ کافرات سے برابری اور آ منے سامنے ہوجانے کے معنی میں ہے '' العباس ''حضورا کرم کے تایا کا نام ہے ''فالمنز مہ '' یعنی وہ آ دی حضرت کے عباس سے لیٹ گئے اور سفارش اور بچاؤ کے لئے ان سے چیک گئے '' فسلا کے ر" یہی جبول کاصیغہ ہے بین آ تحضرت کے سامنے اس واقعہ مجیبہ کا تذکرہ کیا گیا '' فسط حک '' آ تحضرت تجب کی وجہ سے بہننے گئے معلوم ہوا تجب خیز بات پر بہنا مباح ہے۔ '' افعلیہ '' یہاں ہمزہ استفہام کے لئے ہا وراستفہام تعجبی ہے بینی اچھا! اس نے واقعی ایسا کیا؟ مباح ہے۔ '' افعلیہ '' یہاں ہمزہ استفہام کے لئے ہا وراستفہام تعجبی ہے بینی اچھا! اس نے واقعی ایسا کیا؟ '' و اسم یسا مرف سے اقرار بھی نہیں تھا اور شراب پیتے '' و اسم یسا مرف سے اقرار بھی نہیں تھا اور شراب پیتے ہوئے کی گئی ہی نہیں تھا نیز مرب ہو کے کئی ہم نہیں تھا نیز کر تھا نہ تو یہ ہوئے کی ہر بوقی اس لئے صدنیں گی اس سے بھی معلوم ہوا اور آ 'ندہ حضرت علی کی ایک روایت بھی آ ربی ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسمائی صدود میں شراب کی صدرب سے آ سان اور ہمکی صدے۔

#### الفصل الثالث

## تمام حدود میں ہلکی سزاحد خمر کی ہے

﴿٤﴾ عن عُمَيْرِ بُنِ سَعِيْدِ النَّخَعِيِّ قَالَ سَمِعَتُ عَلِيَّ ابُنَ اَبِي طَالِبَ يَقُولُ مَا كُنُتُ لِأَقِيُمَ عَلَى اَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتُ فَاَجِدُفِى نَفُسِى مِنَهُ شَيْئًا اِلْاصَاحِبَ الْحَمْرِ فَاِنَّهُ لَوُمَاتُ وَدَيْتُهُ وَذَلِكَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَسُنَّهُ (متفق عليه)

حضرت عمیرا ہن سعید نخبی کہتے ہیں کہ بی نے حضرت علی این ابی طالب کرم اللہ وجبہ کو یہ فریاتے ہوئے سنا کہ اگر بیں

کی فخص پر حد حیاری کروں اور وہ شخص (حد مارے جانے کی دجہ ہے) سر جائے تو بھی پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا

(یعنی جھے کوئی خم نہیں ہوگا کیونکہ اس پر حد جاری کرنا شریعت کے قلم کے مطابق ہوگا اور شریعت کے قلم کے تفاذیمیں

رحم وشفقت کا کوئی محل نہیں ہے ) ہاں شراب پینے والے کی بات دوسری ہے کہ اگر وہ (چالیس ہے زیادہ کوڑے مارے جانے کی وجہ ہے کہ نی کریم نے شراب پینے کیلئے مارے جانے کی وجہ ہے کہ نی کریم نے شراب پینے کیلئے حد تعین نہیں فرمانی ۔ ( بخاری وسلم )

#### توطيح:

" فاجد فی نفسه" یعن حدالگاتے لگاتے اگر کوئی مرجائے تو میں دل میں یا مسوئیس کروں گا کہ بیمیری طرف سے زیادتی بوئی ہے کوئکدوہ اسلامی حدکی زومیں آیا ہے" و دیند" ودی یدی دیتہ خون بہا کو کہتے ہیں۔

در مدخر کا بیان مدخر کا بیان

یہ جملہ حضرت علیٰ کی طرف ہے احتیاط کے طور پر بھی ہے اوراس طرف اشار و بھی ہے کہ حد خمرتمام حدود میں نرم حد ہے اس کا مطلب بینیس کہ بید حضیرے خود حضرت علیٰ کے فیصلے کے مطابق حصرت عمر نے تمام صحابہ کی موجود گی میں ای (۸۰)
کوڑوں کی سز امقرر قرمائی تھی جس پراجماع صحابہ ہو گیاہے " لہم یسنسه" اس کا مطلب بیہ ہے کہ آنخضرت نے قعین نہیں فرمایا حد تو وگائی تھی مگر طریقے مختلف متھ اس میں دوشا عہ ان تھی سے چالیس کوڑ ہے تھی مارے ہیں جواس کوڑوں کے لئے ثبوت فرمایا حد تو ایک کو شرف ہے۔
فرمایا حد تو وگائی تھی مگر طریقے مختلف متھ اس میں دوشا عہ ان جماع ہے تو اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔

### حد خمر کا تعین تمام صحابہ کے مشورہ سے ہوا

﴿ ٨ ﴿ وَعِن ثُورٍ بُنِ زَيْدِ الدَّيُلُمِي قَالَ إِنَّ عُمَرَ إِسْتَشَارَفِي حَدَّالُخَمُرِ فَقَالَ لَهُ عَلِيَّ أَرَى أَنْ تَجُلِدَهُ ثَمَانِيْنَ جَلَدَةٌ فَإِنَّهُ إِذَاشَرِبَ سَكِرَوَإِذَا سَكِرَهَذَاى وَإِذَاهَذَاى اِفْتَرَى فَجَلَدَ عُمَرُ فِي حَدَّالُخَمُرِ ثَمَانِيْنَ (رواه مالک)

اور حضرت توراین زید دیمی کہتے ہیں کہ حضرت محرقار وق نے شراب کی حدیکے قیمن کے بارے میں سحابہ کے مشورہ کیا تو حضرت کل نے ان سے فرما نے کہ میرک رائے ہیہ ہے کہ شرائی کوائی کوڑے مارے جا کیں کیونکہ جب وہ شراب پیتا ہے تو ہدمست ہوجا تا ہے اور فریان بکٹا ہے اور جب بذیان بکٹ ہے تو بہتان لگا تا ہے۔ چٹانچے حضرت حمر نے تھم جارگ کیا کہ شراب پینے والے کوائی کوڑے مارے جا کمیں۔'(مالک)

توضيح:

استنسان : تعین عدے کئے صحابہ سے مشورہ کیا " هدی" اول فول اور بکواس بھنے کو ہڈیان کہتے ہیں" افتسوی" بہتان باند ھنے کوافتراء کہا ہے۔ حضرت ملی نے بری جاندار بات فر مائی اور کئی قواعد کوسا سندر کھنے کے بعد بہترین قیاس کیا ہے چونکہ اسلام میں عد قذف کا ذکر واضح طور برقر آن ہیں موجود ہا اور اس کی وجہ با کدامن پر بہتان باندھنا ہے قو جہاں بھی اسی صورت پیش آ ہے گی اس کا تھم بھی قذف کا ہوگا اور جونکہ شرابی ہے عقل ہوجاتا ہے اور ہزا کرگا نیاں بکتا ہے اور اکثر و بیشتر میں اس کے بھی اس (۸۰) کوڑے ہوئے جائیں۔

با کدامن پر بہتان باندھتا ہے اور بہتان کی مزاای (۸۰) کوڑے ہیں لبندا شراب کے بھی اس (۸۰) کوڑے ہوئے جائیں۔

حضرت بلی کا یہ فیصلہ اغلمی واکٹر کی حالات پر بنی ہے کہ آکٹر و بیشتر شرابی ایسے بی ہوتے ہیں لبندا سب کا بھی تھم ہے صحابہ نے پہند فریا کر آتفاق کیا تو اجماع ہوگیا۔

Coles north fees

### باب مالايُدُعي على المحدود

ا کیے نسخہ میں باب کے ختار تر تو این ہے اور ما کا نفط نہیں ہے مطلب مید کہ بدائیں ایسا باب ہے جس میں یہ بیان ہے کہ حد میں مشروب مختص کو ہدو عاشد یا کرومثلاً اگر کسی پر حد جاری ہو جائے اور ایک مسلمان اس مضروب مختص کے بارے می کے کہ الحواک اللہ یا یہ کئے کہ ان پر کتے کی طرت پھر ہر سائے گئے وال چیز و سائی ممر نوٹ آئی ہے۔

#### الفصل الاول

## ئسی گنا ہگار پرلعنت بھیجنا نا جا ئز ہے

﴿ ا ﴿ عَن عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ اَنَّ رَجُلا اِسْمُهُ عَبُدُ اللَّهِ يُلَقَّبُ جِمَارًا كَانَ يُضْحِكُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ فَأْتِيَ بِهِ يَوْمًا فَآمَرَ بِهِ فَجُلِدَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ فَأْتِيَ بِهِ يَوْمًا فَآمَرَ بِهِ فَجُلِدَ فَقَالَ (جُلَّ مِنَ الْقُومِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَغُنُوهُ فَوَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَغُنُوهُ فَوَ اللَّهِ مَا عَلِمْتُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَغُنُوهُ فَوَ اللَّهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يُحِبِّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ (رواه البخاري)

حضرت عمرهم باتے ہیں کہ ایک محض تی جس کا نام تو عبداللہ قباس کو احمار الیعنی بطور لقب گردھا کہا جاتا تھاوہ نبی کریم کو بنسا یہ کرتا تھا نبی کریم (ایک مرحبہ) شراب پینے کے جرم میں اس برحد جاری فرما چکے تھے گھروہ ایک اور وان (آپ کی خدمت میں) فیش کیا گیا تو آپ نے اس کو کوڑے مار نے کا تھم ویا اور اس کو کوڑے مارے کے حاضرین مجلس میں سے ایک محض نے کہا اے اللہ اس پرتیم کی لعنت وہ اس کو تنقی کوڑت کے ساتھ (بار بارشراب پینے کے جرم میں میں سے ویا تاہوں کہ بیٹھی اللہ اور اس کے میں کو کرتا ہے وہ تاہوں کہ سی اللہ اور اس کے میں کو کو است رکھتا ہے۔ (بخاری)

﴿ ﴾ وعن أبِي هُرَيُرَةَ قَالَ أَتِيَ النَّبِئُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلِ قَدْشُرِبَ فَقَالَ اضُرِبُوهُ فَمِنَا الطَّارِبُ بِيَدِهِ وَالطَّارِبُ بِنَعُلِهِ وَالطَّارِبُ بِفُوبِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعُضُ الْقَوْمِ أَخُرَاكَ اللَّهُ قَالَ الاتَقُولُولِهِ الْعَكَذَالَاتُعِيْنُوا عَلَيْهِ الشَّيُطَانَ (رواه البخاري)

ے جو سنمرت ابو ہر پر فاکیتے ہیں کہ ایک دن نبی کر بھم ملی القدمنیہ وسلم کی خدمت میں ایک ایستے تخص کو پیش کیا گیا جس سے مشارات نوشی کا ارتکاب کیا تھا۔ آپ نے فر مایا اس کی پنائی کروچنا نبی بھم میں سے بعض نے اس کو اسپتے ہاتھ سے مار ابعض نے اپنے جوتوں سے ماراا در بعض نے اپنے کیڑے کا کوڑا دنا کر اس سے مارا جدب و دمخض واپنی جانے لگا تو حدثمر كابيان

بعض لوگوں نے کہا کہ انڈر تعالیٰ تھے کو ذکیل ورسوا کرے آئخضرت کنے بیس کرفر مایا کہ اس طرح نہ کہواور اس پر عالب ہونے میں شیطان کی عدد نہ کرد ۔ ( بخاری )

### الفصل الثانی سزایافتةمسلمان کوطعنددینا جرم ہے

﴿ ﴾ عن آبِى هَرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ الْاسْلَمِيُ إِلَى نَبِى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ آنَهُ أَصَابَ اِمْرَآةُ حَرَامًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ مِنْهَا قَالَ نَعَمُ قَالًا فِي الْخَامِسَةِ فَقَالَ آبِكُتَهَا قَالَ نَعَمُ قَالَ حَتْى عَابَ ذَلِكَ مِنْكَ فِي ذَلِكَ مِنْهَا قَالَ نَعَمُ آتَيْتُ مِنْهَا حَرَامًا مَا يَأْتِي الْوَرُو وُفِي الْمُكُحُلَةِ وَالرَّشَاءُ فِي الْبُورَةُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَالرَّشَاءُ فِي الْبُورَةُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالرَّشَاءُ فِي الْبُورَةُ وَالَ نَعَمُ قَالَ هَلُ تَدْرِى مَا الزَّنَاقَالَ نَعَمُ آتَيْتُ مِنْهَا حَرَامًا مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ آهَلِهِ حَلَاكَ مِنْ آهَلِهِ حَلَيْهِ وَالرَّسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَالرَّعْمَ الْحَامِيةِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ ا

حضرت ابو ہریرہ کتے ہیں کہ ماعز اسلمی نے ہی کر میم سلی القد علیہ وسلم کی قدمت ہیں حاضرہ وکرا ہے بارہ ہیں چاربار

(بعنی چار مجلسوں میں) ہے گوائی وی (بعنی یہ اقرار کیا) کہ اس نے ایک کورت کے ساتھ بطریق زنا ، جماع کیا ہے ،

اورا تخضرت ہریار (اس کے اقرار کرنے پر) منہ چھیر لیتے تھے (تاکہ وہ اپنے اقرارے رجوع کرے اور حدے نکے

جائے) اور کھر پانچویں باراس کی طرف متوجہ ہوکر قربایا کہ "کیا تونے اس عورت کے ساتھ صحبت کی ہے؟" اس نے

ہا" ہاں!" آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا (کیا تونے اس طرح صحبت کی کہ وہ (بعنی تیرا عضو مخصوص) اس

حورت کے حصر محصوص) میں غائب ہوگیا؟" اس نے کہا کہ" ہاں!" آپ نے فربایا" (کیا اس طرح) جس طرح

معانی ، سرمہ وائی میں ری کویں میں غائب ہو جاتی ہے؟" اس نے کہا کہ" ہاں! آپ نے پوچھاجا نے بوزنا کیا ہے

کہا" ہاں! میں نے اس عورت کے ساتھ حرام طور پروہ کام کیا ہے جوالیہ مردا پی بیوی کے ساتھ حلال طور پر کرتا ہے

ہیا" ہاں! میں نے اس عورت کے ساتھ حرام طور پروہ کام کیا ہے جوالیہ مردا پی بیوی کے ساتھ حلال طور پر کرتا ہے

آپ نے قربایا" (اچھابہ بتا) ہے جو کھرتونے کہا ہے اس سے تیرا مقصد کیا ہے؟" اس نے کہا کہ" میں نے کہا کہ" میں برچا ہتا ہوں کہ

آپ (جھے ہے حدجاری فرماکر) جھے کو (اس گناہ) سے پاک کرد ہیں ۔ چنا نچہ (اتی جرح کرنے کے بعد جب اس کا جرم زنہ بالکل ثابت ہوگیا تو ) آخضرت نے (اس کی سنگساری کا ) تلم جاری فرمایا اوراس کو سنگسار کرد یا گیا پھر نبی کریم سنی اللہ غلیہ واللہ اللہ بھی دوق دمیوں کو یہ گفتگو کرتے ہوئے سنا کہ ان جس سے ایک اپنے ساتھی سے کہ بر باتھ اس فضی کو دیکھو ، اہتد تعالی نے اس کی پردہ نوش کی تھی لیکن اس کے نفس نے اس کو (اپنے اقرار گناہ سے کہ بر باتھ اس کو ایس کے کا ماند تعالی نے اس کی پردہ نوش کی تھی لیکن اس کے نفس نے اس کو (اپنے اقرار گناہ سے کہ بر اللہ تاہم دولاں میں کہا البتہ تیکھو دیر تھ بھینے کے بعد ایک مرے ہوئے گدھے کے قریب سے گذر ہے جس کے پاؤل (اس کا شم بہت زیادہ پھول ہوئے کہ سبب ) او پر الشے ہوئے تھے تو آپ سلی استا ملیہ وسلم نے بوچھا کہ فلاں فلال (ایس کا مودولوں) گفتی کہاں تیں انہ ہوں نے مرش کیا البتہ ایم دولوں ( مانٹر ) ہیں ۔ آپ نے فرول اند ایس کو شک کو اس کو شک کو اس کو شک کو اس کے جانے بارسول اللہ ایم دولوں ( مانٹر ) ہیں ۔ آپ نے فرول از دادراس گدھے کا مردار گوشت کھائے جانے بارسول اللہ ایم دولوں ( مانٹر ) ہیں ۔ آپ نے نوروں فرائے ہیں؟ ) آپ نے فرمایا تم نے ایکی اپنے بھائی کی جو کے تائیل کی بیار بیس کے جانے کو کروں فرمائے ہیں؟ ) آپ نے فرمائے تم نے اس کی جس کے باتھ آبروں ہی تو بیان کی بیارس کی جس کے باتھ کی بیارس کی جس کے باتھ کی مرم مرم کی جان کے بات کی نہروں میں تو طے لگار بات ) ہے جسم ہاس کی جس کے باتھ میں مرم کی جان کے باتھ کی بیارت کی بیارت کی بیارت کی بیارت کے باتھ کی نہروں میں تو طے لگار بات ) ہے جسم ہاس کی جس کے باتھ میں مرم کی جان کے باتھ کی نہروں میں تو طے لگار بات ) ہے جسم ہاس کی جس کے باتھ میں مرم کی جان کے باتھ کی نہروں میں تو طے لگار بات ) ہو جسم ہے اس کی جس کے باتھ کے میں بات کی نہروں میں تو طے لگار بات ) ہو جسم ہے اس کی جس کے باتھ کی مرم کی جان کے باتھ کی نہروں میں تو کے باتھ کی نہروں کی نواز کو کا باتھ کی نواز کو کا کو کا کو بات کی ہوئی کیا ہوئی کو بات کی جسم ہائی کی ہوئی کی باتھ کی کو بات کی ہوئی کی بیارت کی جسم ہوئی کی باتھ کی نواز کو کو باتھ کی نواز کو کا باتھ کی نواز کی باتھ کی نواز کو کا بھوئی کو باتھ کی کو باتھ کی کو باتھ کی باتھ کو باتھ کی کو باتھ کی کو باتھ کی باتھ کی کو باتھ کی کو باتھ کی کو باتھ کی کو ب

نوب: بالورجب مركرمردار پزارجنا جاؤيمول جاڻا جاوراس کي نائليس اوپر کي طرف الله جائي بين اي کوشائل کيتے بين ـ ﴿ ٢ ﴾ وعن خُسز يُسمَة بُن ثَابِتِ قَالَ قالَ رَسُولُ اللّه صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ اَصَابَ ذَنُبًا أُقِيْمَ عَلَيْهِ حَدُّ ذَلِكَ اللّذَنْبِ فَهُوَ كَفَّا زَنْهُ (رواه في شرح السنة)

اور هفرت فرایسا این فایت کتب بین که رسول کریم ستنی القد علیه وسعم سافی فرید ۱۰ بوشخص (کسی ایسے) گناه کا مرکم ب اور جو حد کو واجب کرنے والا جو اور پھر) اس پروس گناه کی حد جاری کی جائے ( مثلا کسی مختس نے زنا کیا اور اس کو کوزے مردے کئے میاکسی مختص نے پوری کی اور اس کا ہاتھے کا ناگیا) تو وہ حد اس کے اس گناه کا کفارہ ہے ( لیکن حد جاری ہوئے کے جدوہ مختص اس کناہ سے پاک وصاف ہوجائے گا) (شرح الدید)

## جس گناہ پرحد جاری ہو چکی ہےاس پر آخرت میں مواخذہ ہیں ہوگا

عِ ۵ و عن على عَنِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عليْه وَسَلَّم قَالَ مَنْ أَصَابَ حَدًّا فَعُجَّلَ عُقُوبَتُهُ فِي اللّهُ غَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ مَنْ أَصَابَ حَدًّا فَعُجَّلَ عُقُوبَتُهُ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَعَفَا عَنُهُ فَاللّهُ اتَحَدَّلُ مِنْ أَنْ يُتَنِّى عَلَى عَبُدِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الْآخِرَةِ وَمَنْ أَصَابَ حَدًّا فَسَتَرَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَفَا عَنُهُ فَاللّهُ اتَكُرَهُ مِنْ أَنْ يَعُودُ فِي شَيئَ فَـدُ عَفَا عَنُهُ (رواه الترمذي وابن ماجه)وَقَالَ التَّرُودِيُّ هَذَا عَنُهُ (رواه الترمذي وابن ماجه)وَقَالَ التَّرُودِيُّ هَذَا حَدِيْتُ حد خمر کا بیان

غَرِيْبٌ.

اور حضرت علی کرم القد و جہد نی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا ''جوشی صد کا سزاوار ہو ( یعنی کوئی ایسا محناہ کر ہے جس پر حد متعین ہے ) اور پھرائی و نیا ہیں اس کواس کی سزاوے و کی گئی اس پر صد جاری کی ٹی یا تحربر یعنی کوئی اور سزاوی گئی تو) ( آخریت ہیں اس کواس گناہ کی کوئی سزائیس دی جائے گئی کوئی کہ اللہ تعالی کو اللہ تعالی کو اللہ تعالی کہ شان صد ( یعنی گناہ ) کا مرتکب ہوا اور اللہ تعالی نے اس کناہ کو چھپالیا اور اس کو معاف کر دیا تو اللہ تعالی کی شان کر گئی ہے یہ جدید ہے کہ وواس کو واساف کر چکا ہے ( تر تدی ، دین ماجہ ) تر تدی ہے کہ یہ جدید ہے کہ وواس کی جدید ہے کہ وواس کی جدید ہے کہ وہ اس کی جدید ہے کہ وہ اس کے بہت کہ یہ جدید ہے کہ وہ اس چیز پر دو بارہ مواخذ و کر ہے جس کو وہ معاف کر چکا ہے ( تر تدی ، دین ماجہ ) تر تدی کہا ہے کہ یہ جدید ہے کہ وہ اس چیز پر دو بارہ مواخذ و کر ہے جس کو وہ معاف کر چکا ہے ( تر تدی ، دین ماجہ ) تر تدی

توضيح:

ان یشنی: ممررکرے اور دوبار وسزاد ہے کے عنی میں ہے۔

مندرجہ بالا دونوں صدیتوں سے ایک بات واضح طور پر بیہ معلوم ہوگئی کد نیا میں صدیے ذریعہ سے سزا جھکتے ہے بعد اخرت میں بیآ دمی سزا سے نئے جائے گا س مضمون کی اصادیت بہت زیادہ ہیں اور حدود کے تقارات ہونے یا زاجرات ہوئے میں فقہاء کا اختلاف بھی ہے میں نے اس کی تفصیل جلداول میں بھی کی ہے ادراس جلد میں بھی ہمیں تفصیل ہو جگ ہے لیکن اگر حقیقت پر نظر ڈالی جائے تو فقہا ، کا بیا اختلاف اتنا گہرائیس ہے احتاف فرماتے ہیں کداگر گناہ کا مرتکب حد کی سزا کے ساتھ زبان سے تو بدادراستغفار کرتا ہے تو بھر حدود رمطہرات و مکفرات میں اور ظاہر ہے کہ کون ایسا آ دمی ہوگا جو اتنی بڑی سزا بیانے کے وقت زبان سے تو بدنہ کرتا ہوتو ان تمام احادیث کا مطلب احتاف کے ہاں یہ ہوا کہ حدود بشرط تو ہمکفرات و مطہرات میں اس حدیث سے دومری بات بیمعلوم ہوگئی کہ جب اللہ تعالی سی کے تناہ پر اپنی طرف سے ہر دہ ڈالنا ہے تو بند کو بھی جانب کہا ہی خود تشہیر نے کو بھی جادر دومراتو ہیں تفسی بھی ہو خاموشی ہے سے اور دومراتو ہیں تفسی بھی ہو خاموشی سے استغفار کرایا کرے۔

## باب التعزير تعزير كابيان

تعزیرعز رہے ہے جس کامعنی روکنا، ملامت کر نااور دھمکی دینا ہے۔تعزیر کے ذریعہ ہے بھی آ دی کو گناہ ہے روکا اور ٹو کا جا سکتا ہے اور فقہاء کی اصطلاح میں'' تعزیر اس سزا کا نام ہے جو برائے تادیب وتہذیب دی جاتی ہے اور جس کی مقدار اونی حدے کم ہوتی ہے۔''

### تعزير كاثبوت

قرآن كريم بير تعزير كاثبوت اس آيت سايد

﴿و اضربوهن فان أطعنكم فلا تبغواعليهن سبيلا ( سورةالنساء ٣٢) اوردديث تراب " ولا ترفع عصاك عنهم أدبا"

آیت اور حدیث دونوں سے بیوی کو مار نے کا شارہ ملتا ہے اور کبی تعزیر ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے "و حسم المللہ اصراءُ علق سوطہ حیث ہو اہ اہلہ" (مرقات ملاعلی قاری)" اللہ تعالی اس بندے پر حم فرمائے جواپی لائٹی کوالیسی جگہ پر لاکائے رکھے جہاں اس کی بیوی کونظر آئے۔

#### حداورتعز رييس فرق

حدائ خاص مزاکانام ہے جو کتاب انداور سنت رسول اللہ سے ثابت بھی ہواور متعین بھی ہووقت کے حاکم کواس میں نہ ترمیم واضا فہ کا اختیار ہے اور ندویگر تصرفات کا اختیار ہے حاکم کوصرف اس کی تنفیذ کا حق حاصل ہے۔ اس کے برنکس تعزیز وہ سزا ہے جس کو کتاب وسنت نے متعین نہیں کیا ہے بلکداس کا تعین مفوض الی رائی الامام ہے۔ امام شافعیؒ کے ہاں حاکم وقاضی پرتعزیز کا جاری کر ڈلاز منہیں ہے بلکہ اس کی رائے پرموتوف ہے کہ وہ تعزیز کی سزاکر سے یا نہ کر ہے لیکن امام احمہ بن حنبل فرماتے میں کہ امام پر اماز م اور ضرور ک ہے بلکہ داجب ہے کہ وہ تعزیز یا فذکر ہے۔

امام ابوحنیفہ تر مائے ہیں کہ اگر تعویر کا ذکر نص میں موجود ہوتو پھراس کی تحفیذ واجب ہے اور اگر تعویر کا ذکر نص قر آن میں موجود نبیس تو پھرونت کے حاتم کی رائے پر موقوف ہے کہ دہ جس طرح جیاہے کرے نافذ کرے یانہ کرے۔

#### الفصل الاول

## تعزیز میں کتنے کوڑے مارے جا کیں؟

﴿ ا ﴾ عن أَبِي بُرُدَةَ بُنِ نِيَارٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَايُحُلَدُفُوْقَ عَشُوِ جَلَدَاتٍ إِلَّافِي حَدِّمِنُ حُدُودِاللَّهِ (متفق عليه)

اور حصرت ابوبرد ڈابن نیار، نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کرتے ہیں کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا" اللہ نے جوحدود مقرر کی ہیں ان میں ہے کسی حد سے علاوہ کسی ممناہ کی تعزیر ہیں۔ وس کوڑوں سے زیادہ کی سزائدی جائے۔ (بخاری وسلم)

### توطيح:

الا بعلد فوق عشر جلدات: شریعت نے تعزیر میں کوئی صد تعین نہیں کی ہے تا ہم فقہاء کرام کااس پراتفاق ہے کہ کم سے کم تعین کوڑے ہوں تین سے کم کوڑے تعزیر نہیں اب بیر مسئلہ زیر بحث ہے کہ تعزیر میں زیادہ سے کم کوڑے تعزیر نہیں اب بیر مسئلہ زیر بحث ہے کہ تعزیر میں زیادہ سے کہ کوڑے مارے جا کیں تو اس میں فقہاء کرام کااختلاف ہے۔

#### فقيهاء كااختلاف

امام شافع آورامام احمد بن محمد بن صبل فرماتے ہیں کہ دس سے زیادہ کوڑ ہے تعزیر میں نہیں مار نے جا ہمیں۔
امام مالک کے ہاں زیادہ کوڑے مارنے کی کوئی حد تعین نہیں ہے۔ قاضی دامام جتنام تاسب جانے کوڑے لگائے بھی صاحبین کا بھی مسلک ہے (محماطی المعرفاة) امام ابو صنیفہ قرماتے ہیں کہ ادثی حد تک تعزیر نہیں پہنچنا جا ہے بلکہ اس سے کم ہونا چاہئے لہٰذا ایک غلام کی حد لڈ ف چالیس کوڑے ہیں تو اس ادثی حدسے ایک کوڑا کم کر کے انتالیس کوڑے لگانا جاہئے تاہم سے تعزیرامام کی صوابد ید پرموقو ف ہے لہٰذا تعزیر کے حمل میں زیادہ سے زیادہ مزادی جاسکتی ہے تی کے قبل تک نوبت پہنچ سکتی ہے۔

#### دلائل:

امام شافعی اورامام احمد بن عنبل نے " لا بعداد فوق عشو جلدات " مشکوۃ کی زیر بحث مدیث سے استدلال کیا ہے اس مشکوۃ کی زیر بحث مدیث سے استدلال کیا ہے جس میں متعلقہ خض کوسوکوڑ کے کیا ہے امام مالک اور صاحبین نے مصرت عمر فاروق کے ایک واقعہ تعزیر سے استدلال کیا ہے جس میں متعلقہ خض کوسوکوڑ کے مال لیا محمل میں متابعہ میں مورک واقعہ اس طرح تھا کہ معن بن زائدہ نے بیت المال سے جعلی مہر کے ذریعیہ سے مال لیا معزے میں مورک میں مورک کے دریعیہ سے اور قید کر لیا۔

امام ابوصنیف قرمائے ہیں کے حضورا کرم نے تعزیر کو حد تک پہنچائے ہے تع فرمایا ہے۔

<u>تعزير كابيان المحتمي</u>

جواب

امام شافعیؓ اورامام احمد بن طنبلؒ کی دس جلدات (کوڑوں) والی حدیث کا جواب بیہ ہے کہ بیصدیث ان اعادیث کی وجہ سے منسوخ ہوچکی ہے جن احادیث میں دس کوڑوں سے زیادہ کا ذکر آیا ہے اور صحابہ نے ہیں پڑنمل کیا ہے امام مالک ّ اور صاحبین کو یہ جواب ہے کہ حصرت عمرؓ نے کئی جرائم کو ملا کر سوکوڑے مارے تھے کسی ایک جرم میں سوکوڑوں سے تعزیر ٹیمیں ہوئی تھی۔ آ

میں یہاں قار کمن سے درخواست کرتا ہوں کہ فقہاء کے غداجب کے انضاط میں یہاں تعزیر کے مسئلہ میں بہت دشواریاں ہیں کن کی اقوال ہیں میں نے ملاعلی قاری کی مرقات سے اختلاف غدا ہب کے اقوال کو یمہاں جمع کیا ہے اگر چہ دیگر شارحین نے اورا نداز سے اقوال کوجمع کیا ہے بہر حال تعزیر کی بنیادا مام کی رائے اور صوابد بدکی بنیاد پر ہے اگر وہ صلحت و یکھتا ہے کہ یمبال زیادہ سراکی ضرورت ہے تو زیادہ دے سکتا ہے اور کم بھی کرسکتا ہے لہذا اس میں ایک خاص تعین اس کی آزاد حیثیت کومتا شرکر دیتا ہے۔

عمدۃ الرعامیہ میں ککھا ہے کہ بھی تعزیر گردن پر پھر مارنے سے حاصل ہوتی ہے بھی کان مروڑنے سے بھی تعزیر ہوجاتی ہے بھی قید کرنے سے بہمی گالی دینے ہے بھی جلاوطن کرنے سے اور بھی شدید ضرب سے اور بھی قتل کرنے سے حاصل ہوجاتی ہے۔

مشارکے عظام نے کی ایسی جگہوں کا ذکر کیا ہے جہاں تعزیر بالقتل بھی جائز ہے مثلاً ایک شخص مسلسل چوری کرتا ہے یا مسلسل جاد و کرتا ہے یا مسلسل لواطنت کرر ہا ہے یا نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے تو ایسے لو کوں کو آل کرنا بطور تعزیر جائز ہے فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے دیکھا کہ کوئی شخص اس کی بیوی سے زنا کرر ہاہے تو وہ ان کو آل کرسکتا ہے (اگر چہاسلامی عدالت اس سے جواب طلی کریگی لیکن عنداللہ میشخص ما خوذ نہیں ) ( زجاجة المصابح ج ۲ ص۱۰۱)

خلاصہ الفتادی اور فآوی ظبیر نے کسی پر مالی جر مانہ لگا کر مال لیننے کی تعزیر کو بھی جائز لکھا ہے اور گھروں کے جلانے کو بھی تعزیریٹس شار کیا ہے ( ز جاجہ المصابح حوالہ مالا )

### الفصل الثانی مجرم کومنه پرکوڑ ہے نہ مارو

َ ﴿ ٢﴾ عن آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَاضَوَبَ اَحَدُكُمٌ فَلْيَتَقِ الْوَجُة (رواه ابو داؤد) معزت ابو بررة بى كريم سلى الله عليدو سلم عدوا بت كرت بين كه آب سلى الشعليدو سلم خفر بايا" بعبتم بمن س

سرر<u>کامیان کاری</u>

#### کو کی فخص کمی مجرم کوسزاد ہے تو اس کو میا ہے کہ وہ (اس مجرم کے )مند کو بچائے۔(ابوداؤد)

#### توضيح

## بدزبانی کی سزاوتعزیر

﴿٣﴾عن ابُنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَاقَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَايَهُو دِئُ فَاضُرِبُوهُ عِشُرِيْنَ وَإِذَاقَالَ يَامُخَنَّتُ فَاضُرِبُوهُ عِشُرِيْنَ وَمَنُ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ

(رواه الترمذي)وَقَالَ هٰذَاحَدِيُتُ غَرِيْبٌ.

اور حضرت این عباس بی کریم صلی الله علیه وسلم نظل کرتے ہیں کدا کے صلی الله علیه وسلم نے قرمایا اگر کوئی محض کسی (مسلمان ) کو کیے اے یہودی ' تو اس کویس کوڑے مارو ، اوراگراہے معندٹ کی تب بھی اس کویس کوڑے مارواور جوخض محرم عورت سے زنا کا مرتکب ہوا اس کو مارڈ الو۔' تر ندی نے اس روایت کوئن کیا ہے اور کہاہے کہ بیصد یٹ غریب ہے۔

#### توطيح:

یسا مسخنٹ : سخنٹ اس مخص کو کہتے ہیں جس کے اعضااور بات چیت جال جیلن رنگ وڈ ھنگ میں زنانہ بن ہوا گریہ کمزوری خلقی ہوتو گناونییں اورا گرمصنومی اور بناوٹی ہوتو یہ بہت بڑا جرم ہے۔

" فیاضر ہوہ عشرین " بیہیں کوڑے اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے پہلے دس کوڑوں کا جوذ کرآیا ہے اس میں تحدید وقعین خمیں بلکہ وہ حدیث منسوخ ہے اگر کوئی شخص اپنے غلام یا کسی کا فر برزنا کی تہمت لگائے تو اس برحد فقد ف نہیں بلکہ تعزیر ہے اور اگر کسی مسلمان کو کسی نے زنا کے علاوہ تکلیف دہ الفاظ سے یاد کیا تو اس میں تعزیر آئے گی مثلاً کہا اے فاسق اے کا فراے چور اے فہیت اے منافق اے لوطی اے یہودی اے دقو شداے مخصص اے بدکار عورت کے بیچے اے فوٹری کی اولا دا ہے زند بی اے حرام زادے وغیرہ۔ تعزير كابيان المسلم

اورا گر کسی مسلمان کوآنے والے الفاظ سے یا دکیا تو تعزیر نہیں آئے گی مثلیٰ کہا۔اے گدھے،اے کتے ،اے بندر بھو اے الّٰو ،اے سائپ ،اے بیل ،اے جہٰ م کی اولا و،اے عیار ،اے بے وقوف ،اے منخرے وغیرہ وغیرہ

ملاء نے لکھا ہے کداً سرکوئی عیب واقعی اس آ دی میں ہوتو تعزیز میں ہوگی ہاں اگر علماءاور شرفاء کوان الفاظ سے یادکیا تو تعزیر ہوگ ۔ "عملسی خالت مسحوم " یعنی اسپنے محارم سے زنا کیا تو استے تل کردو۔ اس عدیث کے ظاہری الفاظ سے امام احمد نے استدلال کیا ہے کہ ذات محرم سے زنا کرنے والا واجب القتل ہے خواہ محصن ہو یاغیر محصن ہو۔

جہنورعفا فرماتے ہیں کہ زنا کے معامد میں ضابط ایک طرح کا ہے اً مرفضن ہے تو سنگ ارکر نا ہے اگر غیر محصن ہے تو کوڑے ہیں اس حدیث کا ایک جواب اور محمل ہے ہے کہ بیز جروتو تی اور تشدید و تغلیظ پر محمول ہے دوسرا جواب ہے ہے کہ بیاس شخص کے بارے میں ہے جو محارم ہے زنا کو جائز کہتا ہے تو بھراس کا قتل ارتد اوکی وجہ ہے ہوگا ۔ تیسرا جواب ہے ہے کہ بیتھم سیاست اور مصلحت کے تحت ہے اگر امام وق صنی من سب بھت ہے تو قتل کر دے اور بیتعزیر کا حصہ ہے بید جواب تعزیر کے باب ہے زیادہ موافق ہے۔

## مال غنیمت میں خیانت کرنے والے کی تعزیر

﴿ ﴾ ﴿ وَعَن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَ جَدَّتُهُ الرَّجُلَ قَدُ عَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاحُرِقُوا مَتَاعَهُ وَاصْرِبُوهُ (رواه المتومدَى وابوداؤد) وَقَالَ التَّرُعِدِيُّ هذَا حَدِيثٌ غَرِيْبٌ.

ادرصرت مرفارون راوى بي كدرول كريم على الشعلية والم فرايا الرقم كي الييرة على وكروس في هذاك راو بين خوات كي بوالين الله على الله عليه الله بين حيد بين اليابو) تو اس كا بال واسبب جاز الواوراس كي بنائي كرور (ابوداؤد، ترفرن) اور ترفرن في كما بين حيد عديد فريب ب

## توطيح:

عل فی مسیل اللّه: بعینی مال غنیمت میں خیانت کی تو آ دی کوتھ زیر کے طور پر کوڑے مار واور اس کے مال ومتاع کوجلاؤالو۔
سامان جلانے کے بارے میں علاء کرام کے مختلف اقوال ہیں امام احمد بن طنبل اور حسن بھری فرماتے ہیں کہ جس طرح خلاہری حدیث کا تکم ہے اس طرح اس شخص کا سامان اس کا سامان اس جان میں جانور ہو یا مصحف شریف ہویا جہاد کا استحد ہوتو اس کو نہ جلایا جائے۔ جمہور علماء فرمائے ہیں کہ سامان نہ جلایا جائے کیونکہ اس میں عائمین کا حق ہے کیونکہ یہ سامان اس شخص کا اپنا تو نہیں تھا میں تو ابتداء اسلام میں تھا بھر منسوخ ہوگیا یا یہ تھم تعلیظ وتشدید اور زجرو تو بح کیونکہ یہ سامان اس کو ڈراؤ مگر مل نہ کر دب

#### جاكوماتو الحبلا إجابي

## باب بیان الحمر ووعید شاربها خمرکی تعریف اور پینے والے کے لئے وعیر

خریعنی شراب اس چیز کانام ہے جس کے استعمال سے نشداور ستی پیدا ہوخوا ہ وہ انگور کے شیرے کی شکل میں ہو یا کسی بھی چیز کا شیر ہ ہو۔

" فرانگوریا دیگر کسی چیز کے اس شیرے کا نام ہے جس کے استعال نے نیدا دوستی بیدا ہوتی ہوئا ( کفر فی القاموں )

یقعریف زیادہ بہتر ہے کیونکہ بیتمام انوع فرکوشامل ہے صرف انگور کے شیرے کے ساتھ فمرکو خاص کرنا مناسب شیں ہاں بیضروری ہے کہ جس پھل سے شراب بنائی جائے اس شیرے میں شکر اور نشہ موجود ہوخواہ مجمور سے بنایا جائے یا شہد سے بنایا جائے یا کسی اور مادہ سے لیا جائے ۔" و المنعمر ما خاصر العقل" اس جموم کا فاکدہ بیہوگا کہ عرب میں اور خاص کر مدینہ منورہ میں انگور کی شراب شاؤ د ناور ہی ملتی تھی اس لئے شراب کا تھم تمام بھلوں کو عام کرتا چاہے ، احتاف کی تمایوں میں شراب کی تعریف اس طرح کھی ہوئی ہے۔

کی تمایوں میں شراب کی تعریف اس طرح کھی ہوئی ہے۔

" المنحسو و هی النگی من ماء العنب اذاغلا و اشتد و قذف بالزبد" لیخی شراب انگور کے اس کچیشر سے کانام ہے جو تخت اور گاڑھا ہوجائے اور اس میں جھاگ استھے۔ احتاف خمر کی تعریف کوانگور کے ساتھ اس لئے خاص کرتے ہیں کہ اس قطعی حرام مادہ کی ایک متعین حقیقت ہوئی چاہے اہل لغت نے بھی اس کوخاص شراب اور خاص رس کانام دیا ہے اس عارض کی وجہ سے شراب کوانگور کے ساتھ خاص کیا ورنہ تخصیص نہیں ہے۔

# خمراور حرام مشروبات كى اقسام

جوچیزین نشهٔ ور مین اس کی بری چارتشمین میں۔

(۱) کہلی تم تو شراب کی ہے بیانگور وغیرہ ہے اس طرح بنتی ہے کہ انگور کا کچاشیرہ نکال کر کسی برتن میں رکھ دیتے ہیں پچھے دنوں کے بعدوہ گاڑ تھا ہموجا تاہے پھراس میں اہال آتا ہے اور وہ نشر آور بن جاتا ہے اس کوخمری کہتے ہیں۔

رائع قول یہ ہے کہ اس میں جھاگ اٹھنا شرطنیں ہے بیشراب ہے اورنص قطعی کے ساتھ حرام ہے۔ اس کاقلیل بھی حرام ہے اورکشر بھی حرام ہے اورکشر بھی حرام ہے اورکشر بھی حرام ہے اورکشر بھی حرام ہے اورکشر بھی حرام ہے اورکشر بھی حرام ہے اورکشر بھی حرام ہے اورکشر بھی حرام ہے اورکشر بھی حرام ہے اورکشر بھی حرام ہے اورکشر بھی حرام ہے اس کے تابع ہیں اس

میں نشہ چڑھنے نہ جڑھنے کی قیرتہیں بلکہ مطلقاً حرام اور موجب حدے اور پیجس العین ہے۔

- (۲) ووسری قتم وہ ہے کہ انگور کاشیرہ آگ پررکھ کرسعمولی سانگا یا جائے اور پھر محفوظ کر آبیا جائے اس کوعر بی میں " ما ذق" اور فاری میں" باوہ" کہتے ہیں اور اگر اس ماوہ کوزیا وہ پکا یا جائے کہ ایک چوتھائی جل جائے اور تمن چوتھائی رہ جائے تو اس کو " طلا" کہتے ہیں میر بھی حرام ہے اس کا پینا بھی تا جائز ہے ہاں اس میں حد نافذ کرنے کے لئے نشر چے ھنا شرط ہے۔
- (٣) تيسرى من من فيع المتعوب بجس كوع عصيب الوطب بھى كتبے ميں اور "سكر" بھى اس كانام ہے رہير كھوركادہ شيرہ ہے جو گاڑھا بوجائے اور اس ميں جھاگ بيدا ہوجائے اس كا بينا حرام ہے مگر حد لكنے ئے اللہ فشہ چڑھنا شرط ہے نشہ چڑھے بغیر صنییں لگے گی۔
- (٣) بيوقفي شم نقيع الزبيب باس كوعصيد المؤبيب بهى كهتي بين يكشمش كاوه شيره بي جس بين زياده ديرتك ركتے بايال بهى آجائے اور جھ گ بهى اشے اس كا پيتا حرام بي مگر حد لگنے كے لئے نشه جز هنا شرط ب نشه جز هے بغير حد نهيں لگے گی - امام ابوصنيفة كے نزد يك ان جارتسموں ميں "اذا غلاو اطت دو قاذف بالنوبد" شرط بي لين جيما گ اشخ كى شرط برتىم ميں ضرورى ب كيكن صاحبين جھاگ المخفى شرط كو صرف خر ميں ضرورى تيجيتے ہيں باتى تينوں قسموں ميں جھاگ جزرة ناضرورى نہيں بيصرف غليان اور جوش كانى ہے -

## ديگرائبذهٔ اورمشروبات کاحکم

یبان چارشم کے دومرے مشروبات بھی ہیں۔(۱) اول نبیسلد النصو ہے بیٹر ماسے بنائے گئے اس مشروب کا نام ہے جس کو معمولی جوش دیا گیا ہوا دراس میں نشہ ندآیا ہو(۲) دوم خسلیسط ہے بینی ششش اور خرما کو ملا کر ذرا جوش دیا اور شربت کشید کیا۔ (۳) سوم بنع ہے بااور تاپر زبرہے بیاس نبیذ کا نام ہے جو گندم، جو، شہدا در جوار وغیرہ کو بانی میں ڈال کر معمولی سا جوش دیکر عرق کشید کیا جاتا ہے۔ (۳) چہارم مثلث ہے لینی عرق انگور کو اتنا پکایا جائے کہ اس کے دوجھے تم ہوجائے اور ایک حصہ مشروب کی صورت میں باتی رہ جائے۔

ان چارتیم شروبات کا تھم ہے ہے کہ اگراس کی کثیر مقدار استعمال کرنے سے نشد آتا ہوتو اس کی قلیل مقدار کا استعمال تھی حرام ہے اور اگر کثیر مقدار میں نشر نہیں تو قلیل و کثیر دونوں حلال ہیں۔ یہ جمہور کا مسلک ہے اور چونکہ امام محر بھی جمہور کے ساتھ ہیں لہذا محققین احتاف کی تحقیق کے مطابق فتوی اس قول پر ہے اگر جدام م ابو حضیفہ قرماتے ہیں کہ اگران اشیاء کی قلیل مقدار کوعباوت پر قوی ہونے کے لئے استعمال کیا جائے تو یہ جائز ہے اگر چداس کی کثیر مقدار ہیں نشہ ہو گرفتوی اس قول پر نہیں ہے (مطاہر حق) الغرض اصل چیز نشہ اور سکر ہے اگر نشہ کسی مشروب ہیں ہویا کسی گھاس میں ہویا کسی ور خت کے (تراب کی تعریف در پینے کی مزا)

شیرے میں ہو یاتمبا کومیں ہو یا شراب اور بھنگ میں ہوسب حرام ہیں۔

نشآ ورچیز وں جی بحگ ، بخیون اور بھن بڑئی ہوئیاں ہیں ای طرح تمبا کوبھی ناجائز ہے جیسا کرصا حب درمخار

نکھا ہے اور میں ابھی اس کا بھم آنے والا ہے کہ و تحل صفتو لینی ہرستی لانے والی چیز حما ہے بدن بھی فوراورستی پیدا ہوتی ہے اور

حدیث میں ابھی اس کا بھم آنے والا ہے کہ و تحل صفتو لینی ہرستی لانے والی چیز حما ہے بتفصیل صاحب مظاہر حق نے

ککھی ہے بیں نے قو ڈرکی وجہ ہے بچے کھھ یا باتی چھوڑ دیا وہاں دیکھ ایاجائے (مظاہر حق جس میں ۱۹۲۲) میں بذات فور نسوار

سکریٹ اور تمبا کو والے بان کو قطعاً لینڈ نہیں کرتا ہوں اور نہی عالم دین کے لئے اس کو لیند کرتا ہوں لیکن میری کیا حیثیت

ہے علاء میرا غذاتی اڈا کمیں گے اگر چہ سعودی عرب کے علاء ان اشیاء کو حرام کہتے ہیں اور جب در بختار نے میں جرام کھا ہا گا

تفصیل میں جایا جائے تو نفی میں بہت پھیل جائے گا۔ عدید مورور میں ایک علی شخصیت حضرت مولا نا عبد الوحید عبد الملک انفسی سے میں میں تمبا کو سے بنی اشیاء کی حرمت پر فوب تفصیل سے کلام

دامت برکا تھم نے حرمت سکر بیٹ پرایک عمدہ رسالہ لکھا ہے جس میں تمبا کو سے بنی اشیاء کی حرمت پر فوب تفصیل سے کلام

فر بایا ہے اللہ تعالی ان کی زندگی میں برک عطافر مائے آگر چہ بعض علاء تمبا کونوشی کو حرام نہیں کہتے ہیں گراس کی کراہت پر قوب سے اللہ تعالی نے بچہ کے مذکو ماں کے پیٹ میں تمام آلاکٹوں نے بات نیں مدیدے نمبر ۱۷ کے تحت خوب تفصیل آری ہے اللہ تعالی نے بچہ کرا امور اسے احتیار میں آسی تو اس نے خودا ہے مذکو جہ بودار

رکھا کہ اس منہ سے یہ بچہ میرا نام بیکارے گا اب جب یہ بچہ بڑا ہوکر اسپنے اختیار میں آسی تو اس نے خودا ہے مذکو جہ بودار

رکھا کہ اس منہ سے یہ بچہ میرا نام بیکارے گا اب جب یہ بچہ بڑا ہوکر اسپنے اختیار میں آسی تو اس نے خودا ہے مذکو جہ بودار

ے بزامر بار بنٹو تم دبمن بمشک و مکانب ہنوز نام نو محفتن کمال بے ادبی است الفصل الاول

﴿ ا ﴾ عن آبِي هُرَيُرَةَ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱلْحَمُرُ مِنُ هَاتَيُنِ الشَّجَرَقَيُنِ النَّحُلَّةِ وَالْعِنْبَةِ (رواه مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رسول کر بم صلی اللہ علیہ وآلہ در سلم ہے قل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا'' شراب ان دو درختوں لیتی ۔ انگورا در مجورسے بنتی ہے۔ (مسلم)

#### مطلب حديث:

العصو من هاتين : چونكما كثرويشترشراب المورادر كمجورك كثيد بوتى تقى ال الحة الخضرت في ال ي طرف اشاره فرمايا

(شراب کی تعریف ادر پیچ کویمزا)

یاس میں حصر کرنامقصور نہیں ہے بلکہ صرف یہ بتانامقصود ہے کہ سکریمی ہے۔

## خمرکس چیز ہے بنتی ہے

﴿٢﴾ وعن ابُنِ عُمَرَ قَالَ خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ إِنَّهُ قَدُ نَزَلَ تَحُرِيُمُ النَّحَمْرِ وَهِىَ مِنْ حَمُسَةِ اَشْيَاءَ اَلْعِنْبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنَطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالْعَسَلِ ،وَالْحَمْرُ مَاحَامَرَ الْعَقُلَ (دواه البخارى)

اور حفترت ابن عمر کہتے ہیں کہ (ایک دن) حضرت عمر فاروق نے دسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر ( کھڑے ہوکر ) خطبہ دیااورارشاد قرمایا کہ 'شراب کی حرمت ناز ل ہوگئ ہا درشراب پانچے چیز دن سے بنتی ہے بینی انگور ہے، تھجورے ، گیبول ہے، جو سے اورشہدے ،اورشراب وہ ہے جوعقل کوؤ ھانپ لے ۔ ( بخاری )

### تو صليح:

وهی من محمسهٔ اشیاء: ان پانچ چیزوں کو بطور شبرت ذکر فرمایا در نیشراب دیگر چیزوں اور طریقوں ہے بھی حاصل کی جاتی ہے بھی وجہ ہے کہاں حدیث کے آخری الفاظ میں حضرت ممرؓ نے نہایت عموم کی طرف اشارہ فرما دیا کہ " و المسخصو ها محاهو المسعق لی لیعنی شراب تو ہراس نشد آور چیز کا نام ہے جو عقل کو خمیرہ بنا کرڈھانپ لے۔ بیشراب کی بہترین تعریف ہے اگرچہ فقہاء عظام کے اجتمادی مباحث یہاں موجود جیں۔

﴿٣﴾وعن أنسى قَالَ لَقَلَهُ حُرْمَتِ الْحَمُرُ حِيْنَ حُرَّمَتُ وَمَانَجِدُ خَمُوَ الْاَعْنَابِ اِلَّاقَلِيُّلا وَعَامَّةُ خَمْرِنَا ٱلْبُسُرُ وَالْتُمُرُ (رواه البخاري)

اور حضرت انس مجتبع میں کہ جب شراب کی حرمت نازل ہو گی تھی ای وقت اس کی حرمت ( نافذ ) ہوگئی تھی اور ( اس وقت ) ہمیں ونگور کی شراب کم ملتی تھی ہماری شراب زیاد ورتر پھی تھجورا ورخشک تھجور ہے بنتی تھی ۔ ( بخاری )

﴿٣﴾وعـن عَـائِشَةَ قَـالَـثُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْنَتْعِ وَهُوَ نَبِيُذُالُعَسَلِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابِ اَسُكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ (متفق عليه)

اور حضرت عائشہ " کہتی ہیں کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جع بعنی شہد کی نبیذ کے بارے ہیں ہو چھا گیا ( کرآیا اس کا چینا جائز ہے یانہیں؟ ) تو آپ نے فرمایا کہ وہشروب جونشہ لائے جرام ہے۔ ( یخاری وسلم )

فسوت: جتبع يبال بائے زيرا ورتائے سکون کے ساتھ ہے ليکن بيلفظ بااور تائے زبر کی ساتھ بھی پڑھا گياہے۔ پانی میں شہد ملاکرآگ پررکھ لياجائے اور پچھ جوش دياجائے بيرجع ہے۔

# جو شخص د نیامیں شراب پئے گاوہ جنت کی شراب سے محروم رہے گا

﴿ ۵﴾ وعن ابن عُسَرَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسُكِرٍ حَمْرٌ وَكُلُّ مُسُكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَوِبَ الْمَحْمُونَ فِى اللّهُ نَيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدُمِنُهَا لَمْ يَتُبُ لَمْ يَشُوبُهَا فِى الْآخِمُونَ فِى اللّهُ نَيَا لَهُ مَاتَ وَهُوَ يُدُمِنُهَا لَمْ يَتُبُ لَمْ يَشُوبُهَا فِى الْآخِرَةِ (رواهِ مسلم) اورعورت ابن عُرْداوی بین کدرمول کریم ملی الله علیه و تا میام نظر آور چیز شراب به اور برنشرآ ورچیز حرام به (خواه مقدار چی تقولی بویازیاده بویا اور جوش و ناچی شراب به کااور بمیشد پیتار ب کایمال تک کریغیرتوب کشرجائے گاتواس کو آخرت عی شراب پینان فیب ندہ وگا۔ (مسلم)

### توضيح

یسد منها: ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جو مخفص شراب پیتار ہتا ہے اس کو 'مدمن شر'' کہتے ہیں یہا یسے خفس کے لئے کو یا خاص صفت اور خصوصی تعارف ہے احادیث میں بار بار پیلفظ باب افعال ہے آیا ہے۔

" لمع بسوبها" اس كامطلب بيب كرده فخض دنيايس شراب بين كوطال سجمتا تفاادر ترام كوطال بحمنا كفرب اس لئ ي شخص مرقد موكردا كي دوزخي بن گيانو دوزخ مين شراب كهال؟ ياييكهاول دمله بين اس كوشراب نبين ملے گي كيكن مرزا بقتكنتے كے بعد جب جنت مين جائے گاتو بحران كوسلے گيا مطلب بيب كه اس شخص كو جنت مين اس فعت كی خواہش نبيس ہوگي تونيس بيزيگا۔

#### شرانی کے بارے میں وعید

﴿١﴾ وعن جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا قَلِمَ مِنَ الْيَمَنِ فَسَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ شَرَابٍ يَشُرَبُونَهُ بِاَرُضِهِمْ مِنَ اللَّرَّةِ يُقَالُ لَهُ الْمِزُرُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَمُسْكِرٌ هُوَ؟قَالَ نَعَمُ قَالَ كُلُّ مُسْكِرِ حَرَامٌ إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَهْدًا لِمَنْ يَشُوبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسُقِيَهُ مِنْ طِيْنَةِ الْخَبَالِ قَالُوايَارَسُولَ اللَّهِ وَمَا طِيْنَةُ الْخَبَالِ قَالَ عَرَقُ آهُلِ النَّارِ أَوْعُصَارَةُ آهُلِ النَّادِ (دواه مسلم)

اور معرت جابر المنتج بين كديمن كالكي محض (وربارنبوي من ) آياً وربي كريم سے جواري شراب كے بارے بين بوجها جو يمن بي جاتى مقى اور جس كو "مزر" كبا جاتا تھا، آئى خررت سلى الله عليه وسلم نے وريافت قرمايا كه "كياوه انشدائى ہے؟" اس نے كہا كه "بال" آپ سلى الله عليه وسلم نے فرمايا" نشدال نے وائى ہر چيز حرام ہے اور (يادر كھو) كداللہ تعالى كا يہ جد ہے كہ جو تحص فشدال نے وائى كوئى بھى چيز ہے گاوه اس كوطية الخبال" بلائے گا، "محابة نے مرض كيا كه "يا اس كا يا الله الله يا كا يہ الله الله كا يہ بين ہوئى الله الله كيا كه "كا دور نيوں كا يسيند ہے۔ يافر مايا كد خبال وه

پیدادرابو بجودوز خوں کے زخمول سے بہتاہے۔(مسلم)

و طبیع: و سیع:

طیسنة السخیسال: خیال دوز خیول کا خون اور پیپ ہے باان کے جسموں کا پسینہ ہے۔ طینۃ کا مطلب اگر تلجھٹ لیاجائے تو مغہوم کا مجھٹا اورزیادہ آسان ہوجائے گا۔" الذرة" مگی کو کہتے ہیں اس ہے بھی شراب کشید کی جاتی تھی "المعزد" میم پرزیر ہےاور" زا" پرسکون ہے۔

## مخلوط تجلول ہے نبیذ بنانے کا تھم

﴿ ٤﴾ وعن أبِى قَتَادَةَ أَنَّ السَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ خَلِيُطِ التَّمُووَ الْبُسُرِ وَعَنُ خَلِيُطِ الزَّيْدِ وَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ خَلِيُطِ التَّمُووَ الْبُسُرِ وَعَنُ خَلِيُطِ الزَّيْدِ وَ الرُّطِبِ وَقَالَ إِنْتَبِلُو الْحُلَّ وَاحِدِعَلَى حِدَةِ (رواه مسلم) الزَّيْدِ وَ الرُّطِبِ وَقَالَ إِنْتَبِلُو الْحُلَّ وَاحِدِعَلَى حِدَةِ (رواه مسلم) الرَّعِينِ وَ الرَّعْنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

توضيح

نہی عن محلیط النمو: طلیط اختلاط اور مخلوط کرنے کے معنی میں ہے تمر خشک تھجور کو کہتے ہیں اور ' ہسو'' کی تھجور کے معنی میں ہے ' زہو' بیاس تھجور کو کہتے ہیں جو پکنے کے قریب ہونے کی وجہسے مختلف رنگوں میں بدل جاتی ہے بکی اور پکی تھجور کو ملی ہے ' زہو' بیاس تھر کو کہتے ہیں جو پکنے کے قریب ہونے کا اور وہ انجی مانے نے کی ممانعت اس لئے ہے کہ نبیذ بنانے والے کو اندازہ نہیں ہوسکے گا اور کی تھجور شراب میں بدل چکی ہوگی اور وہ انجی مکل کے کہتے کہ کھجور کی شراب کی سے چکی کے انتظار میں ہوگا کہ بھور کی شراب کی سے جگہ کے کہتے کہتے کہ میں کا استعمال ناجا کر ہے اس لئے اس اختلاط ہے منع کردیا گیا۔

ا مام ما لک ؒ کے نز دیک اس صدیث کی وجہ ہے تھش بیا ختلاط منع ہے اور اس کا استعمال منع ہے اگر چیاس میں سکر ند ہو کیکن جمہور فقیما مفر ماتے میں کدبیا ختلاط اور اس ہے کشید شد ہ نبیذ اس وقت نا جائز ہوگا کہاس میں نشرآ جائے ورنہیں۔

## کیاشراب سے سرکہ بنانا جائز ہے؟

﴿ ٨﴾ وعن أنَس أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ يُتَخَذُ خَلًا فَقَالَ لا (واه مسلم) اور معرب أنَّ راوى بين كدني كريم سلى الله عليه وسلم عنه يوجها كيا كدا كرشراب (مين مُك و بياز وغيره و الى كر)

(غرب کی تریب اور بینے کی جرا)

وس كاسركه بناليا جائے تو دوحلال ہے يانيس؟ آپ نے فرمايانيس \_ (مسلم)

#### نوضيح

یہ سے خطفہ : لعنی شراب میں نمک اور بیاز وغیر وملا کرسر کہ بنایا جائے تو کیااس سر کہ کا استعمال جائز ہے یانہیں؟ اس میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

#### فقهاء كااختلاف

ا مام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر کسی چیز کے ملانے سے سرکہ بنایا گیا تو اس کا استعال ناجا کز ہے بیاب بھی سرکہ بنایا بلکہ نجس شراب کے تھم میں ہے ہاں اگر خود بخود دھوپ دغیرہ میں رکھنے سے سرکہ بن گیا تو اب بیشراب نہیں رہا اس کا استعال جا کڑے ائمدا حناف فرماتے ہیں کہ کسی چیز کے ملانے سے شراب کو سرکہ بنانا ایک مکرد وفعل ہے کیکن سرکہ بن جانے کے بعدوہ شراب نہیں رہا اب تو یہ سرکہ ہے اور سرکہ حلال ہے اس کا استعال جا کڑے۔

#### دلاكل:

شوافع ندکورہ حدیث ہے استدلال کرتے ہیں احتاف نے " نہم الادام النحل" والی حدیث ہے استدلال کیا ہے کہ اب بیشراب نبیں بلکے سرکہ ہے اس طرح بیملی میں حدیث ہے کہ " خیر خلکیم خل خصو کم"

#### جواب

شوافع نے زیر بحث حدیث سے استدلال کیا ہے احناف اس کا جواب بید سے ٹیں کہ شراب سے تبدیل شدہ سرکہ
کی ممانعت اس وقت کی بات ہے جبکہ ابتداء میں شراب سے نفرت دلانے کے لئے برتنوں کو بھی منع کر دیا گیا تھا کہ مبادا شیطان شراب کی لذت اوراس کے وسو سے دو ہارہ دلوں میں نیڈال دے اس لئے شراب ہے تبدیل شدہ سرکہ کی بھی ممانعت کردی گئی ورنہ جب شراب کی ماہیت تبدیل ہوگئی اور سکر دنشرفتم ہوگیا تو پھر ممانعت کی کوئی وجہ نبیں ہے بہر حال اگر اس ظاہری حدیث برکوئی محض محل کرنا جا ہے تو اس میں کوئی مضا کھٹیس ہے اور نداس کے معارضہ کی ضرورت ہے۔

### شراب دوانہیں بلکہ بیاری ہے

﴿ ٩﴾ وَجِن وَائِلِ الْحَصُومِيِّ اَنَّ طَارِقَ بُنَ سُويُدٍ سَأَلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَمُرِ فَنَهَاهُ فَقَالَ إِنَّمَا اَصْنَعُهَالِلدَّوَاءِ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ (رواه مسلم) اور حفرت واکل حفری مردایت کرتے ہیں کہ طارق ابن سوید نے نبی کریم صلّی الله علیه وسلم سے شراب نوشی کے گ بارے بیں پوچھا تو آ ب نے ان کوئٹ قرمایا ، بھر طارق نے کہا کہ ہم شراب کو دوا کے طور پر استعال کر سکتے ہیں؟ آ پ سلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا ''وہ دوانہیں ہے بلکہ (خودا یک) نیاری ہے۔ (مسلم)

### توضيح:

انسه لیسس بدواء: اکثرعلاء نے دوا کے طور پرشراب کواستعال کرنے سے منع فر مایا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر طعیب حاذق دما ہر ہواور نیک وصالح ہوا وروہ مشورہ دیدے کہ اس مرض کا علاج شراب کے علاوہ کسی چیز میں نہیں ہے تو اس صورت میں ہدرجہ مجبور کی واضطرار اس کا استعال مباح ہوگا۔ باتی آئخضرت نے جوفر مایا کہ شراب بیاری ہے تو یہ حقیقت ہے کہ شراب بیار کی ہی ہے گر ظاہری طور پر اس میں عارضی بیجان اور چستی آئی ہے جوعلاج نہیں صرف عارضی ہیجان ہے اور اس عارضی فائدہ کوقر آن میں و منافع للناس سے ذکر کیا ہے۔

### الفصل الثانى شراب نوشى كاوبال

﴿ ا ﴾ عن عَبُدِاللَّهِ بَنِ عُمَرَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ شَرِبَ الْحَمُو لَمُ يَقُبَلِ اللّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقُبَلِ اللّهُ لَهُ صَلَاةً اَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ ثَابَ اللّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقُبَلِ اللّهُ لَهُ صَلَاةً اَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ ثَابَ اللّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقُبُلِ اللّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ اللّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقُبُلِ اللّهُ لَهُ صَلَاةً اَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا فَإِنْ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ ثَابَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَقَاهُ مِنْ نَهُدٍ عَادَ لِمُ يَقْبُلُ اللّهُ لَهُ صَلَاةً اَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا فَإِنْ ثَابَ لَمْ يَتُبُلِ اللّهُ لَهُ صَلَاةً ارْبَعِيْنَ صَبَاحًا فَإِنْ ثَابَ لَمْ يَتُبِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَقَاهُ مِنْ نَهُدٍ عَلَى السَرَّابِعَةِ لَمْ يَتُبِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَقَاهُ مِنْ نَهُدٍ اللّهُ يَتُ عَبُواللّهُ بَنِ عَمُوهِ . النّعَالِ (دواه الترمذى) وَرَوَاهُ النّسَائِقُ وَابُنُ مَاجَه وَاللّهَ الدَّارَعِقُ عَنُ عَبُواللّهِ بُنِ عَمُوهٍ .

حعزت عبدالله این تمزِّرا دی میں کدر سول کریم صلی الله علیہ وسلم نے فریایا '' جو شخص (پیلی مرتبہ) شراب پیتا ہے (اور تو بہترین کرتا) تو الله تعالی ہوا گروہ (خلوص دل ہے ) تو بہر لیتا ہے تو الله تعالی اس کی تو بہترین کرتا) تو الله تعالی ہوا گروہ (خلوص دل ہے ) تو بہر لیتا ہے تو الله تعالی ہی تو بہتری کرتا ہے بھرا گروہ (دوسری مرتبہ) شراب پیتا ہے تو الله تعالی ہوا گروہ (تیسری مرتبہ) شراب پیتا ہے تو الله تعالی ہوا گروہ (ور بیری مرتبہ) شراب پیتا ہے تو الله تعالی ہی کر لیتا ہے تو الله تعالی ہاس کی تو بہتو ل کر لیتا ہے تو الله تعالی ہی کر لیتا ہے تو الله تعالی ہی کر لیتا ہے۔ میں دن تک اس کی تو بہتو ل کر لیتا ہے۔ میں الله تعالی ہوا کر لیتا ہے۔ میں الله تعالی ہو بہتو ل کر لیتا ہے۔ میں الله تعالی ہوا کر لیتا ہے۔ میں الله تعالی ہوا کہ بیتا ہے تو الله تعالی (ند صرف بیدکہ) ہوا ہیں دن تک اس کی تو بہتو ل کر لیتا ہے تو الله تعالی (ند صرف بیدکہ) ہوا ہیں دن تک اس کی تو بہتو الله کی تو بہتو الله تعالی (ند صرف بیدکہ) ہوا ہیں دن تک اس کی تو بہتو الله کی تو بہتو کو کربی کرتا اور (آخرے میں) اس کودوز خیوں کی بہی اور کہو کی نہر الله کا کہا کہ دور قبوں کی بیپ اور لہو کی نیم الله کی نیم کرتا ہور آخرے میں) اس کودوز خیوں کی بہی اور لہو کی نیم کرتا ہور کرتا ہوں کور کرتا ہور کرتا ہوں کو کہ کرتا ہور کرتا ہور کرتا ہوں کہ کرتا ہور کور کرتا ہور کی کی بیپ اور کرتا ہور کرتا

ے پلاے گا۔' ( تر غدی ) نسانی ، ابن مجہاور واری نے اس روایت کوعبدالقدا بن عمر و سے نقل کیا ہے۔''

#### تو صبح: تو سبح:

اد بعین صباحاً: شراب کا اُٹر ہے کہ چالیس دن تک نمازیں قبول نہیں البتہ نماز پر هناضروری ہوگا۔ نماز چونکہ ام العبادات ہے اور شراب ام النجائت ہے اس وجہ ہے شراب کا اثر نماز پر پڑتا ہے اور جب نماز افضل عبادات قبول نہیں تو دیگر عبادات بسلا بی اور قبول نہیں ہوگا۔ '' لم ینب اللّه'' لیعن چوتھی بار بھراللہ تعالی اس کی تو بہ کوقبول نہیں فرمائے گا عالم فرمائے ہیں کہ آنحضرت کا بیفر مان کہ ان کی تو بہ قبول نہیں کی جائے گی بیز جروتو بیخ اور تعلیظ وقشد پر پرمحول ہے ورندتو بہ کرنا دابدہ الاح ص کے خروج اور شہروق المشمر من المعفر ب تک جاری و مقبول ہے تا ہم اصل حقیقت بدہ کہ جو تحق بار بارشراب بیتیا ہے تو شراب کی تو بہ قبول نہیں کی جائے گی۔ ہے تو شراب کی تو بہ قبول نہیں کی جائے گی۔

## نشہ آور چیز کی فلیل مقدار بھی حرام ہے

﴿ اللَّهِ عَن جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَسُكُو كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ (رواه الترمذي وابوداؤد وابن ماجه)

اور حضرت جابرٌ ہے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا" جو چیز نشالا تی جواس کی قلیل ترین مظادار مجھی حرام ہے۔" ( تریدی البوداؤ دواین بادیہ )

## مسکر چیز کا ایک ٹیلو بھی حرام ہے

﴿٢ ا ﴾عن عَائِشَةَ عَنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَااَسْكُرَ مِنْهُ الْفَرُقُ فَمِلْأَالُكُفّ مِنْهُ حَرَامٌ (رواه احمد والترمذي وابوداؤد)

اور حضرت عائشةٌ رسول كريم صلى القدعليه وسلم نے نقل كرتى بين كه آپ صلى الله عليه وسلم نے فرما يا''جس چيز (مثلاً شراب) كا ايك' فرق' (بعنی آئمد سير کی مقدار) نشرمائے اس كا ایک بجرا بهوا چلو بھی حرام ہے۔

(احمد، ترغدي ، ابوداؤد)

#### توطيح:

السفىرق: مشلاشراب كى كوئى اليى تتم ہے جس كى زياد ومقدار نشدلاتى ہے كيكن تليل مقدار نشرنبيں لاتى ہے تواس كامطلب يہ حبين كداس كى تم مقدار جائز ہوجائے گى بلك اس كى تم مقدار جسى كالبتہ نشدنہ چڑھنے كى وجہ سے حد نافذ نہ ہوگ سناہ

(شراب کی تعریف ادر منظمی کارمزا)

ہوگا انسان کی بےفطرت ہے کہ وہ پہلے جس چز کو بہت کم استعمال کرتا ہو وہی قلیل چیز اس انسان کو کیٹر کی طرف تھنچ کر لے جاتی ہے لہٰ ذااس کم مقدار ہے بھی اجتناب کرنا ضرور کی ہے۔ " فوق "مولہ پونڈ کے ایک بیانہ پرفرق کا اطلاق ہوتا ہے۔" فوق کے''ر'' اپرفتحہ اور سکون وونوں جائز ہے اہل مدینہ کے ایک پیانے کا نام ہے جس میں تین صاع یا سولہ رطل غلہ ساتا ہے یہاں قلیل وکثیر مقدار مراد ہے۔

## شراب کن چیز وں ہے بنتی ہے

﴿ ٣ ﴾ وعن النَّغُمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ الْحِنُطَةِ خَمُرًا وَمِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ الْحِنُطَةِ خَمُرًا وَمِنَ الشَّعِيْرِ خَمُرًا وَمِنَ النَّرُمِذِي الْعَسَلِ خَمُرًا وَمِنَ الْقَيْدِ خَمُرًا وَمِنَ الْعَسَلِ خَمُرًا وَمِنَ الْتَرمذي وَابِن الشَّرُمِذِي هَاذَا حَذِيثٌ غَرِيْبٌ .

ادر حفرت نعمان ابن بشیر کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وَسلم نے فرمایا'' سیبوں کی بھی شراب ہوتی ہے ، جو ک بھی شراب ہوتی ہے ، تھجور کی بھی شراب ہوتی ہے ، انگور کی بھی شراب ہوتی ہے اور شہد کی بھی شراب ہوتی ہے۔(ترفذی البوداؤ و ابن ماج ) ترفذی نے کہاہے کہ بیحدیث غریب ہے۔

## شراب کسی صورت میں قابلِ احتر امنہیں

﴿ ٣ ﴾ ﴿ عن آبِي سَعِيُدِ الْخُدُرِيِّ قَالَ كَانَ عِنُدَنَا خَمُرٌ لِيَتِيُمٍ فَلَمَّا نَوْلَتِ الْمَائِدَةُ سَٱلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَقُلْتُ إِنَّهُ لِيَتِيمٍ فَقَالَ آهُرٍ يُقُوهُ (رِواه الترمذي)

اور حضرت ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ بھارے پاس ایک بیٹیم کی شراب رکھی ہوئی تھی ( یعنی اھارے کھر میں ایک بیٹیم رہا کرتا تھا جو ہؤری پرورش ہیں تھا اس کی ملکیت ہیں جہاں اور بہت سامال واسباب تھا وہیں شراب بھی تھی کیونکہ اس زمانہ ہیں شراب مہاری تھی ) چنا نچے سور دما کہ وی وو آبیت انما الخرالآبی نازل ہوئی ہتو میں نے اس بیٹیم کی شراب کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے دریافت کیا اور عرض کیا کہ وہ ایک بیٹیم کا مال ہے ( اور چونکہ بیٹیم کا مال ضائع تمیں کرنا جا ہے اس لئے اب کیا تھم ہے ) آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ''اس کو پھینک دو۔ ( تر ذری )

توضيح:

انه لینیم اصحابی کامطلب بینها کرید چیو نے بچاور بینیم کامال ہےاس کو کیسے ضائع کیا جاسکتا ہے آنخضرت نے فرمایا " اهو یقوه" غیرور بضر وراس کو بہا کر گراد و کیونکہ بینحفوظ مال نہیں واجب الحفاظت نہیں بلکہ واجب الا ہانت ہے۔ (ٹراب کی تریف اور پینے کی مزد)

### شراب کے برتن بھی تو ڑ ڈالو

﴿ ١ ﴾ وعبن أنْسِ عَنُ أَبِى طَلُحَةَ أَنَّهُ قَالَ يَانَبِيَ اللهِ إِنِّى اِشْتَرَيْتُ حَمُرًا لِآيُتَامِ فِي حَجْرِى فَقَالَ أَهُوقِ اللهِ إِنِّى اِشْتَرَيْتُ حَمُرًا لِآيُتَامِ فِي حَجْرِى فَقَالَ أَهُرِقِ النَّحَمُرَ وَأَكُمْ وَأَكُمْ اللَّهُ النَّحَمُرَ وَأَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ آيُتَامِ وَرَثُوا خَمُرًا قَالَ أَهُرِقُهَا قَالَ أَفَلَا أَجُعَلُهَا خَلًا قَالَ لَا .

اور دھنرت انس تعمر سے ابوطلی سے اقل کرتے ہیں کہ انہوں نے (بعنی ابوطلی سے ) عرض کیا کہ یا ہی اللہ! میں نے اللہ ایس نے ان ہیں ہوں کے لئے شراب کو اللہ علیہ وسلم نے فر مایا شراب کو این ہیں ہیں ؟'' آن محضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا شراب کو بھینک دواوراس کے برتن کوتو ڑ ڈالو بر نہ دی نے اس روایت کوتیل کیا ہے اورضعیف قرار دیا ہے ۔ ابودا کا دی روایت میں بیس بیس ایس کی برورش میں ہے اور جن کومیراٹ میں میں بیان میں بیس میں بیس میں بیس میں اس کا سرکہ نہ شراب فی میں تا تحضرت صلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا کہ ''اسکو بھینک دو ، انہوں نے عرض کیا کہ میں اس کا سرکہ نہ بناؤس بقر مایاتیں ۔

#### الفصل الثالث

## تمبا کواوراس ہے تیار ہونے والی اشیاء کا تھم

﴿ ١ ا ﴾ وعن أمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ نَهِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلَّ مُسُكِرٍ وَمُفْتِرٍ. (رواه ابو داؤ د)

حعزت ام سلمہ میمتی ہیں کدرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہراس چیز ( کو کھانے پینے ) سے نع فر مایا ہے جونشہ آور اور مفتر ہو۔ (ابوداؤ د)

### توضيح

ومسفنسو: نہامیابن شریس لکھاہے کہ مفتراس چیز کو کہتے ہیں جس کے پینے سے دماغ وقلب پر گرمی چھاجائے اوراعضائے رئیسہ میں ضعف وفقر راور کمزوری پیدا ہوجائے۔

قاموں میں ہے" فتو جسمہ فتور آلانت مفاصلہ و صعف " یعن جسم اور جسم کے جوڑجس چیز سے ضعیف کزور اور ست پڑجاتے ہیں وہ مفتر ہے اس تعریف کے پیش نظر مفتر میں نسوار ،سگریٹ ،تمیا کو والا پان اور دیگر اشیاء داخل ہیں جس میں تمیا کو اور بھنگ یا افیون شامل ہو حدیث میں اس کو ترام قرار دیا ہے ۔صاحب درمخار اور صاحب تویر الابصار ک شخين به سه كديه شياء مروة تحريمي به ته تين بكدترام بين في تؤيرالابصارا دروي ارى عبارت اس طرح سه " و يسحوه اكسل البنسج و السحشيشة و هسى ورق القسب و الافيون لا نه مفسد للعقل" " ويصد عن ذكر الله و نقل من السجسامسع وغيسوه ان من قال بسحل البنج و السحشيشة فهو زنديق متبدع بل قال نجم الدين الزاهدي انه يكفر ويباح قتله (درئ تارج ماس ٣٩)

تر جمہ: بھنگ جمیا کواورافیون کھانا حرام ہے کیونک یہ چیزیں عقل کو بگاڑتی ہیں اوراللہ تعالیٰ کے ذکر ہے روکتی ہیں اور جس نے بھنگ اور حثیث کو جائز کہا ہے وہ مبتدع اور زندیق ہے بلکہ جم الدین زاہدی نے کہا کہ وہ کافر ہوگیا اس کآئل جائز ہے۔

شم قبال شیخت النجم و التن ( التعباک ) الذی حدث و کان حدوثه بدعشق فی سنة خسمس عشوة بعد الالف 10 م یدعی شاربه انه لایسکر و ان صلم له ، قانه مفتر و هو حرام ( ا ) لحدیث احمد عن ام سلمة قالت نهی رسول الله صلی الله علیه و سلم عن کل مسکر و مفتر و قال ولیس من الکبائر تناوله الموة و المرتین (۲) و مع نهی ولی الامر عنه حرم قطعاً (۳) علی ان استعماله ربما اضر بالبدن (۳) نعم الاصر از علیه کبیرة کسائر الکبائر ( در مختار ج ۱۰ ص ۲۳) ترجمه: پرجمه الله المرتین زادی کها کرتماکونام کی چرجوشق بردای ایده سی ایجاد بولی اس کاستمال کرنے والا اگر چروکی گرام کار نیاز ایدی نیاز برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور برگراور ب

صاحب در مخاری عبارت ہے ان اشیاء کی حرست یا تمروہ تحریجی ہونا واضح ہوجا تا ہے سعودی عرب کے علاء کا فتوی ہجی ای طرح ہے علاء استان عابدین شائی نے در مخار کی بعض عبارات کی خوب تا ئید کی ہے اور بعض کو رہے استان کے حرفیل علامہ ابن عابدین شائی نے در مخار کی بعض عبارات کی خوب تا ئید کی ہے اور بعض کو رہایا ہے اور خود ان کار جحان اس طرف ہے کہ تمبا کو کا استعمال مکروہ تنزیبی ہے لیکن آپ نے خارجی مفاسد کی وجہ ہے ان اشیاء کو حرام بھی لکھا ہے کہ بعض علاء ان اشیاء کی حرمت کے قائل ہیں اور بعض مباح یا مکروہ تنزیبی کہتے ہیں آپ نے چلم اور سکریٹ کے یارے میں شوح د مبانیہ ہے بیشعر بھی فقل کیا ہے۔

(شرب کی تعریف درینے کاس

ویسسسے مسن بیسے السد بحسان و شسر بسسه و شسسساد بسسسه فسسی السصسوم لاشک بسفسطسر علامہ شامی ان اشیاءکوخار جی مفاسد کے شامل ہونے سے حرام قرار دیتے ہیں فرماتے ہیں

و اها ها ينضم اليها من المحرمات فلا شبهة في تحريمه (شاي ح اصف-۵) در الله الله الله الله على المحرمات فلا شبهة في تحريمه (شاي ح اصف-۵)

و افتوا بسحوريسم السحشيسسش و حسرقسه و تسطسليسق مسحتسسش لسزجسر و قَسرَّرُوا لبسائسعسسه التساديسب و السفسسق اثبتسوا

و زنسدقة لسلسمسحسل و حسرروا

لیعنی علاء نے حشیش و بھنگ کے استعال اور جلا کر بینے کی حرمت کا فتوی دیا ہے اور بطور زجر حشیش ہے یہ ہوش آ دمی کی طلاق واقع ہونے کا تھم دیا ہے اور انہوں نے حشیش بینے والے کی سز ااور فسق و تا دیب کا تھم دیا ہے اور اس کو طلال سیجھنے والے کوزندین ککھاہے۔

بہرحال خل وحرمت کا مسلہ ہے جس میں حرمت کوتر جیج دی جاتی ہے میں نے صرف چند ہا تیں نقل کی ہیں تا کہ علاء اور عوام کے سامنے میہ بات آ جائے کہ تمیا کو کامعاملہ اتناسا دہ نہیں ہے۔

علائ طبئ فرمائے ہیں" ولا یہ عد ان یہ تدل علی تحریم النبج و الشعشاء و نحو هما مما یفترو یزیل العقل لان العلة وهی ازالة العقل مطردة فیها " (ج20/12)

ترجمہ اورسگریٹ نوشی اور اسکی تربید وقروضت ہے منع کیاجائے گا اور اگر کسی نے روز وکی حالت میں سگریٹ بی لی تو یقینا روز وثوث جائے گا۔

## شراب نوشی کی کسی حال میں اجازت نہیں ہے۔

﴿ ﴾ الهوعس دَيُلَمِ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّابِارُضِ بَارِدَةٍ وَنُعَالِجُ فِيُهَا عَمَلا هِنَا بَلُو إِنَّا إِلَّهِ إِنَّابِارُضِ بَارِدَةٍ وَنُعَالِجُ فِيُهَا عَمَلا هِنَا وَإِنَّا نَتَسَخِفُ شَسَرَابًا مِنُ هَلَدَاالُقَمُحِ نَتَقَوْى بِهِ عَلَى اَعْمَالِنَا وَعَلَى بَوُدٍ بِلادِنَا قَالَ هَلُ يُسْكِرُ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ فَاجْتَنِبُوهُ قُلْتُ إِنَّ النَّاسَ غَيْرُ تَارِكِيْهِ قَالَ إِنْ لَمْ يَتُرْكُوهُ قَاتِلُوهُمُ (رواه ابوداؤد) شراب كالعريف اوريين كامزا

اور حفرت ویلم حمیری کہتے ہیں کہ بن نے عرض کیا" یارسول اللہ! ہم لوگ ایک سردعلاقے کے باشندے ہیں جہال ہمس سخت محنت کے متقاضی ہوتی ہے۔ اس ہمس سخت محنت کے کام کرنے پڑتے ہیں (اور وہ محت محنت بہت زیادہ جسمانی مشقت کے متقاضی ہوتی ہے۔ اس لئے) ہم لوگ گیہوں سے شراب تیار کرتے ہیں جس کے ذریعہ ہم اپنی محنت کے لئے طاقت حاصل کرتے ہیں اوراس کی قوت سے اپنے علاقے کی سردی پر قابو پاتے ہیں۔ "آنخضرت نے فرمایا" کیاوہ شراب نشدلاتی ہے؟" میں نے عرض کیا" ہال "آنخضرت نے فرمایا" کیاوہ شراب نشدلاتی ہے؟" میں نے عرض کیا" ہال "آنخضرت نے فرمایا" اور گھراس سے اجتماب کرو۔ "هیں نے عرض کیا" لوگ اس کو جھوڑتے والے نہیں ہیں" آن مخضرت نے فرمایا" اگرلوگ اس کو مینابند نہ کریں (اوراس کو طلال جائیں) تو ان سے قبال کرو۔ (ابوداؤو)

### شراب اورجوئے کی ممانعت

﴿ ٨ ا ﴾ وعن عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَمْرِو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْكُوبَةِ وَالْعُبَيْرَاءِ وَقَالَ كُلُّ مُسُكِرٍ حَرَامٌ (رِواه ابوداؤد)

اور حطرت عبدالله بن عمرو اروایت کرتے میں کہ نی کریم نے شراب پینے اور جوا کھیلنے ہے منع فر مایا اور کو بداور غیرا سے بھی منع کیا ہے، نیز فر مایا کہ "جو چیز بھی نشرلائے و وجرام ہے۔ (ابوداؤد)

### توضيح

حوبہ نرداور شطرنج کو کہتے ہیں ای طرح نقارہ اور باہے گاہے کے آلات کو بھی کو بہ کہتے ہیں۔ "الغبیوا" میش کے ہاں بنے والی ایک شراب کا نام ہے افریق ممالک ہیں کمی کی پیداوار بہت زیادہ ہے وہ لوگ کمکی سے جوشراب کشید کرتے ہیں اس غبیر ا کہتے ہیں۔

### شرانی جنت میں داخل نہیں ہوگا

﴿ ١ ﴾ وعنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَايَدُخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌ وَلَاقَمَّارٌ وَلَامَنَّانٌ وَلَامُدُمِنُ خَمْرِ (رواه الدارمي) وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ وَلَاوَلَدُ زِنْيَةٍ بَدَلَ قَمَّارٍ .

اور حفرت عبدالقدائن عمرة في روايت بكرنى كريم سكى القدعلية وسلم في قرماً با (جو بندگان خاص نجات با كرشروع من جنت مي واغل جول سكان كساته كي جنت مين ني تو و فخص واغل جوگا جوا بنا باب كي ( بلاوجه ) نافر ماني كرتا ب نه جوارگر واغل جوگاه نه و فخص واغل جوگا جوفقراء كوصد قد و سه كراحمان جمّاتا به اور نه و فخص واغل جوگاج و بميت شراب بيتا ب (داري ) اور واري ي كي ايك روايت مين ني نيرواري واغل جوگا "كه بجائي به به كه" نيولمالزنا ( جنت مين ) واغل جوگا (ٹراب کی توریف ادر پینے کرمز)

توضيح

ولا قسمان جوا کھیلے والے کو تمار کہتے ہیں موجود و زیانہ کے اعتبارے ہروہ کھیل جس میں طرفین سے جیتے اور ہار نے پرشر ط رکھی گئی ہووہ تمام کھیل جوئے میں واخل ہیں۔"ولا ولد ذیبة" ولد زیاجونکہ باپ کی تربیت ہے محروم رہتا ہے منحوں نطفہ کا برااثر اس میں ہوتا ہے عام طور پر آ وارہ ہوتا ہے بدکروار ماں کی آغوش میں پارا ہے لہٰ داوہ طاہری اور باطنی تربیت نہ طنے کی وجہ سے ہرتم کی آ وارہ گردی اور برائیوں میں جاتا ہوجا تا ہے اس کے جنت سے محروم ہوجا تا ہے۔ بعض علاء نے اس صدیت کوضعیف کہا ہے کیونکہ یہ تو اعدشر بعت سے بظاہر متعارض ہے کیونکہ چھوٹے نیچے کا کیا قصور ہے بعض نے کہا ہے کہ اس سے اس سے کے کے ذاتی بات کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے۔ اس سے اس بین گیا۔

### نبی اکرم آلات غنا کے مٹانے کے لئے آئے تھے

﴿ ٣٠﴾ وعن أبِي أَمَامَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي رَحْمَةُ لِلْعَالَمِينَ وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ وَالْمَوْامِيْرِ وَالْاَوْثَانِ وَالصَّلُبِ وَآمُو الْجَاهِلِيَّةِ لِلْعَالَمِينَ وَأَمُو الْجَاهِلِيَّةِ وَلَمُ عَزُوجَلَّ بِمَحْقِ الْمَعَازِفِ وَالْمَوْامِيْرِ وَالْاَوْثَانِ وَالصَّلُبِ وَآمُو الْجَاهِلِيَّةِ وَحَلَفَ رَبَّى عَزُوجَلَّ بِعِزَّتِي لَايَشُوبُ عَبْدُ مِنْ عَبِيْدِى جُرُعَةُ مِنْ خَمْرِ الْآسَقَيْتُهُ مِنَ الصَّدِيْدِ مِثْلَهَا وَلَا يَتُومُ مَنْ حَيَاضَ الْقُدُس (رواه احمد)

اور حضرت ابوا مام کیتے ہیں کہ دسول کر بم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا" الله تعالی نے جھے کو پوری و زیا کے لئے رحمت اور تمام عالم کے لئے باوی بنا کر بھیجا ہے ، اور میر ہے بنزرگ و برتر خدا نے بچھے تھم ویا ہے کہ میں باجوں مزامیر، بنوں ، سولیوں اور زبانہ جالمیت ( یعنی حالت کفر) کے تمام رسوم و عاوات کومن دول ، اور میر ہے بزرگ و برتر خدا نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے کہ میر ہے بندوں میں سے جو بھی بندہ شراب کا ایک گوئٹ بھی ہے گامیں اس کو ( آخر سے میں ) یا کے حوضوں ( یعنی جنت کی نہروں ) ہے ( شروب طبور ) یادؤں گار ( احمد )

### نوضيح:

السمعاذف: اس بعمراد باسع، فعول، فعولی نقاره، تاشد، طبله بطنبوره، ستار بسارتی اورای طرح دیگرآلات خنامراد بین "هزامیو" اس سے چنگ رباب شهنائی بانسری اورای شم کی اشیاء مراد بین راگ کے ساتھ نغیسننا حرام ہے اور بغیرراگ سنزا جائز ہے بشرطیکہ امار داورنساء سے نہ ہو۔ "المصلب "صلیب سے عیسائیوں کا قومی نشان اور مقدس ندہی اور کی علامت مراد (شراب کی توپیدادر یخ کرد)

ب جوأج كل ريدكراس كےنشان سے برجكه عمال ب-

## تین قتم کے لوگوں پر جنت حرام ہے

﴿ ١ ٢﴾ وعن ابُنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلاقَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ مُدُمِنُ الْخَمُرِ وَالْعَاقُ وَالدَّيُّوثُ الذِّى يُقِرُّ فِي اَهْلِهِ الْخُبُثُ (رواه احمد والنساني)

اور حفترت این عمر کہتے ہیں کہ رسول کر بیم صلی القدعلیہ وسلم نے قر مایا'' تین طرح کے آومیوں پر اللہ تعالی نے جنے کو حرام کردیا ہے (لیتی نجات یافتہ بندوں کے ساتھ ابتداء جنت میں داخل ہونا ان تینوں پر حرام قرار دیا ہے ) ایک تووہ شخص جو ہمیشہ شراب ہے ، دوسرا و وقتص جوا ہے واللہ ین کی نافر مانی کرے ، اور تیسراوہ دیوٹ کہ جوا ہے الی وعیال میں نایا کی بیدا کرے۔ (احمد، نسائی)

### توضيح:

المسعباق: اس سے نافر مان اولا دمراد ہے نافر مانی سے اولا دخودعاتی ہوجاتی ہیں زبان سے اعلان کی ضرورت نہیں نداشتہار دینے کی ضرورت ہے (والد بوٹ) بیدو دھنف ہے جواپئ ہیوی کے بارے میں خوب جانتا ہے کہ وہ بدچلن ہے اوراس کورو کتا نہیں بلکہ چٹم پوٹی کرتا ہے اور خاموش تماشائی بنار ہتا ہے صدیث میں اس کی بہی تعریف آئی ہے کو یابیاس برائی کو برائی نہیں مانتا ہے تو دوزخ میں رہے گا۔

﴿٢٢﴾ وعن أبِي مُوسِني ٱلآشُعَرِيِّ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلاَثَةٌ لا تَدُخُلُ الْجَنَّةَ مُدُمِنُ الْخَمُرِ وَقَاطِعُ الرَّحِمِ وَمُصَدِّقٌ بِالسَّحُرِ (رواه احمد )

اور حضرت ابوموی اشعری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ " تین طرح کے لوگ جنت میں ابتداؤ) داخل ہونے سے محروم رہیں مے۔ ا۔ ہمیشہ شراب چنے والا۔ ۲۔ ناتے تو ڈنے والا۔ ۳۔ محر پریقین کرنے والا۔ (احمد)

### شراب نوشی بت پرستی کے مترادف ہے

﴿ ٣٣﴾ وعن ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدُمِنُ الْخَمْرِ إِنْ مَاتَ لَقِى اللّهَ تَعَالَىٰ كَعَابِدِ وَثَنِ (رواه احمد )وَرَوى إِبْنُ مَاجَه عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعْبِ الْإِيْمَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللّهِ عَنْ آبِيُهِ وَقَالَ ذَكُرَ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيْخِ عَنْ مُجَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللّهِ عَنْ آبِيُهِ. اور حطرت ابن عباس سے دواہت ہے کہ رسول کریم صلی القد علیہ وسم نے قربایا '' جو محقی جیجے پیشر کے بوقی میں ہتا! رہے اور چھر سر جائے تو القد تعالیٰ کے حضور میں بہت پری کرنے والے کی طرح حاضر ہوگا۔'' (احمد ) این ماجے نے اس روایت کو حضرت ابو ہر بر قراور بیکی نے شعب الایمان میں محمد ابن عبد اللہ سے اور انہوں نے اسپے والد سے تقل کیا ہے نیز تیکی نے کہا ہے کہ امام بخاری نے اس روایت کو اپنی تاریخ میں محمد ابن عبید اللہ سے اور انہوں نے اسپے والد سے نقل کیا ہے۔

﴿٣٣﴾ وعن أبِي مُوسلَى أَنَّـهُ كَانَ يَقُولُ مَاأَبَالِي شَرِبْتُ الْنَحَمُّرَ أَوْعَبَدُتُ هَذِهِ السَّارِيَةَ دُوُنَ اللَّهِ (رواه النساني)

اور حفزت ابوموی اشعریؓ ہے منقول میے کہ دوفر بایا کرتے تھے میں اس میں کوئی (فرق) نہیں کرتا کہ میں شراب پیوں باالقد کے سوااس ستون (یعنی چھرکے ہت) کو بوجوں۔ (نسائی)

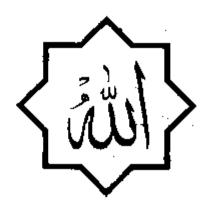

# عالم اور حکومت کابیان

#### مجائح مراكز المسايل المحالي

### كتاب الامارة و القضاء امارت وقضاء كابيان

قال اللیّٰدُتعالیٰ ﴿ الله بِن ان کمناهم فی الارض اقاموالصلو ۃ واُتوالز کو ۃ وامر وبالمعر وف ونہوئن المئکر (سورۃ جج) **إهار ۃ** ہمزہ کے کسرہ کے ساتھ ہے باب سمع یسمع ہے امراوا مارۃ مضبوط ہونے اورامیر بننے کے معنی میں ہے اورامارۃ ہمزہ کے زبر کے ساتھ علامت کے معنی میں ہے ہماں میرمرادنہیں ہے بلکہ امارۃ بسکسسرۃ المصمز ہمراد ہے۔

#### اسلام میں اسلامی ریاست کا تصور

اسلام ایک کامل و کمل دین ہے ،حکومت وامارت اورنصب امام اور اسلامی خلافت کا قیام اسلام کا تھم ہے کیونکہ اسلام کے زیادہ تر احکامات کا براہ راست تعلق حکومت وامارت ہے وابست ہے۔

نیز اسلام کے تمام تواعد وقوانین اورنظم وصبط اسلام کے خاص مزاج کے مطابق ہونا ضروری ہے لبذا کوئی مسلمان اسلامی امارت کے قیام کی جدوجہد سے لاتعلق نہیں رہ سکتا ہے۔

کیونکہ دفع خصومات وحفاظتِ سرحدات، قیام عیدین وجمعات، قیام بیت المال وحصول صدقات، تیاری مجاہدین اور جہاد کی مہمات، امن طرق تجاج کرام اور امر بالمعروف واقعی عن المئنر ات ، مخلوق خدا کی ضروری خدمات اور تعلیم کے شعبہ جات اور قانون الہی کوخدا کی زمین پرعملی طور پرنافذ کرناسب کے سب حکومت سے وابستہ ہیں اس لئے کہا گیا ہے "المدین و الاحارة تو أحان "بعنی وین اور حکومت دو جڑواں بھائی ہیں ہے

نصب اہام اور قیام خلافت اسلامیہ مسلمانوں اور اسلام کے اہم تُواعد میں ہے وہ اہم قاعد و ہے جس کا تذکر ہ بطور خاص ہمارے عقائد کی کتابوں میں کیا گیاہے جناھے شرح عقائد میں اس کے متعلق ایسا تکھا گیاہے۔'

" ثم الاجتماع عبلي أن نصب الامام وأجب لقوله عليه السلام من مات ولم يعرف أمام زمانه فيقدمات مبتة جاهلية، ولان الامة قد جعلوا هم المهمات نصب الامام حتى قدموا على الدفن ، ولان كثير أمن الواجبات الشرعية يتوقف عليه "

ان تمام نفسر ہے ت کے باوجود نہیں کہا جا سکتا کہ دین اسلام کوخلیفہ کی ضرورت نہیں اورمسلمان کوا قامت احکام اور اشاعت اسلام کے لئے جاتم اور حکمرانی کی ضرورت نہیں ہے جب بیٹابت ہوگیا کہ قیام خلافت ایک ضروری اوراہم مسئلہ ہتواب ہمیں تفکیل خلافت کے لئے اسلام کے تواعد کی روثنی میں اسلامی خاص طریقہ درکارہے ،ہم جب سلف صالحین کی تفکیل ت تفکیلات کوسا منے رکھتے ہیں تو ہمیں تفکیل خلافت کے لئے واضح نین طریقے فراہم ہوجاتے ہیں -تفکیل خلافت کے تین طریقے

(1) تشکیل خلافت کا پہلاطر نقد ہے کہ وین اسلام کا سب سے زیادہ و فادارسب سے زیادہ اس کے قواعد وضوابط کا ماہر اورسب سے زیادہ اس کے قواعد وضوابط کا ماہر اورسب سے زیادہ قربانی وینے والا اورسب سے زیادہ ہدردی رکھنے والے کو عام مسلمان آگے لائمیں اوراس کے ہاتھ پر بعت کر کے منصب ایامت پر فائز کریں حضرت ابو بمرصد این کی خلافت کا طریقتہ انتخاب ایسانتی تھاسب کے اتفاق سے ان کے کمالات اور قربانی وضد مات کی بنیاد بران کا انتخاب ہوا اور اس پر صحابہ کرام کا اجماع ہوا بعض علیء کے نز دیک اس اجماع کا حکر کا فرسرہ

(۲) تشکیل خلافت کا دوسراطریقه بید به که موجوده خلیفه این وفات کے وقت کسی کوخود مقرر کردے یا ابناولی عہد بناوے چنانچے حضرت عمری خلافت کی تفکیل ای طرح ہوئی حضرت ابو بمرصد این نے اپنی صوابدیدیراس طرح تقرر فرمایا که ایک سربند کا غذییں حضرت عمر کا نام کصا اور بھرسب مسلمانوں ہے مطالبہ کیا کہ اس بند کا غذییں جن کا نام ہے وہ تمہارا خلیفہ ہے کیا تم اس کو مانو محسب نے اقرار کیا کہ مانیں کے حضرت علی نے فرمایا کہ مانیا ہوں اگر چداس میں عمر کا نام تکھا ہوا ہو جب نام خلا ہرکیا گیا تو وہ حضرت عمر کا نام تکھا ہوا ہو جب نام خلا ہرکیا گیا تو وہ حضرت عمر کا نام تکھا ہوا ہو جب نام خلا ہرکیا گیا تو وہ حضرت عمر کا نام تکھا ہوا ہو جب نام

(٣) تیسرا طریقہ ہیہ کے مسلمانوں کے اصحاب رائے اکابری ایک شوری بنائی جائے اور وہ شوری کسی کوخلافت کے لئے نامز دکر دیں اور پھرعوام الناس سے اس بر بیعت لی جائے حضرت عنان ای طرز پر متحقہ ہوئے اور آپ کی خلافت ای طرز پر متحقہ ہوئی کیونکہ حضرت عمر نے زخمی ہوجائے کے بعد ہے آ ومیوں کو تشکیل خلافت کے لئے بطور شوری مقرر فر مایا تھا ان میں حضرت عمران بن عفان ، حضرت علی ، حضرت طلی ، حضرت طلی ، حضرت عبد الرحمان ابن عوف اور سعد بن ابی وقاص رضی میں حضرت عبد الرحمان ابن عوف اور سعد بن ابی وقاص رضی الله عنہ مثامل تھے آپ نے باہر سیکورٹی گارڈ کا بہر والوایا تھا اور فر مایا تھا کہ جب تک ان میں سے کوئی شخب نہیں ہوجا تاتم لوگ ان کو باہر آ نے نہ دو، یہ تشکیل خلافت کے تین پاکیز و نمونے ہیں جن کے ذریعے سے خلفاء دراشدین کی خلافت کے تین پاکیز و نمونے ہیں جن کے ذریعے سے خلفاء دراشدین کی خلافت کا قیام ممل

اسلام بین تشکیل حکومت کا چوتھا طریقہ بھی ہے جو بادشا ہت ہے آگر چدیہ طریقہ منصوص نہیں ہے لیکن بہت سارے خلفا ء بادشا ہت کے طریقے پر منتخب ہو کرآئے ہیں اس لئے اس کو بالکل نا جا کر نہیں کہا جا سکتا۔ بنوامیہ کے دور بیس اس طرز کی بادشا ہتیں تھیں بادشا ہت وراشت کی بنیا دیر قائم شدہ حکومت ہوتی ہے۔

ان طریقوں کے علاوہ جمہوریت بھی تشکیل حکومت کا ایک طریقہ ہے جس میں ووشک کے ذریعہ سے ایک مختلانی منتخب ہوجا تا ہے۔ یہ بہودیت اورنصرانیت کا طریقہ ہے جو باعث لعنت ہے اقبال مرحوم نے کہاہے

> جہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو عمّا کرتے ہیں توالا نہیں کرتے ایا

جلال باوشائی ہوکہ جمہوری تماشہ ہو جمال بو گئیزی جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چگیزی

گریزاز طرز جمهوری غلام پخت کارے شو که از مغز دو صد فر کلر انبانے نمی آید

مکیم الامت حفرت شاہ اشرف علی تھانو گئے نے" فیاذ اعزمت فتو کسل علی اللّٰہ" کی تغییر میں فرمایا کہ اس آیت سے جمہوریت کی جڑ کٹ گئ چر فرمایا کہ جمہوری سلطنت بھی کوئی سلطنت ہوتی ہے؟؟ بیکض بچوں کا کھیل اور انگریز دل کی بدعت ہے حضرت مفتی اعظم مفتی محمود ؒ نے اس کو احنت قرار دیا تھا۔

حفرت بوسف لدهمیانوی نے جمہوریت کوسنم اکبرے یا دکیا، جب اسلام کے پاس تشکیل خلافت کے متندطریقے موجود بیں تو پھر بڑی ہی شرم کی بات ہے کہ ہم تشکیل حکومت میں یہود ونصاریٰ کے دست گرین چکے ہیں۔

اسلام میں ندہب وسیاست اور حکومت ایک ہی چیز ہے حضرت واؤ دعلیہ السلام کے عبد مبارک سے بیچیزی اکٹھی ہوگئیں اس سے پہلے نبوت اور حکومت اکٹھی نہیں ہو سکی تھیں اس پچھلے دور میں عیسائی پاوری اپنی اسٹیٹ کے سامنے پہا ہوگئی اس سے پہلے نبوت اور حکومت اکٹھی نہیں ہو سکتے ایس اس پچھلے دور میں عیسائی پاوری اپنی اسٹیٹ اور کلیسا کا جھٹو ار ہا لیکن پاوری ہار مجے اس لئے وہ گوشتہ کمنای میں چلے گئے ایسااس لئے ہوا کہ عیسائیوں کے پاس کوئی زندہ ویمن نہیں تھا شریعت نہیں تھی او ہام اور خرافات پر قائم لوگ تھے اس لئے کلیسا پر اسٹیٹ عالم عالب آس کی اور دونوں الگ الگ ہو گئے اسلام میں ایسامکن نہیں اس لئے کہ بیدا یک زندہ ویا بیٹ کرتا ہے بہاں شعبوں ہے تمام مسائل کا عل چیش کرتا ہے یہاں شعبوں پر حادی ہے اور اصلی حالت میں موجود ہے اور انسانوں کے تمام شعبوں کے تمام مسائل کا عل چیش کرتا ہے یہاں عیسائیت اور اسلام کا مواز نہ کرتا تی غلط ہے ۔ لہذا امارت و قضاء ، حکومت و سیاست ، امیر و خلیف ، مالک و رعایا ، فوج اور نظم و تر سیاست ، امیر و خلیف ، مالک و رعایا ، فوج اور نظم و تر سیاست ، امیر و خلیف ، مالک و رعایا ، فوج اور نظم و تر سیاست ، امیر و خلیف ، مالک و رعایا ، فوج اور نظم و تر سیاست ، امیر و خلیف ، مالک و رعایا ، فوج اور نظم و تر سیاست ، امیر و خلیف ، مالک و رعایا ، فوج اور نظم و تر سیاست ، امیر و خلیف ، مالک و رعایا ، فوج اور نظم و تر سیاست ، امیر و خلیف ، مالک و رعایا ، فوج اور نظم و تر سیاست ، امیر و خلیف ، مالک و رعایا ، فوج اور نظم و تر سیاست ، امیر و خلیف ، مالک و رعایا ، فوج و تر بی میں ۔

ترتیب سب اسلامی خلافت کے شعبے ہیں۔

اسلام امن وآشق اور باہمی محبت اور جوڑ پیدا کرنے والا ندہب ہے آشخضرت علی الشعلیہ وسلم کے ریمان اظلاق اور آ ہی معتدل تعلیمات کا بنیادی مزاج ہے ہے گہ آپ نے عائم وکلوم اور آ مرو ما مور اور دائن و مدیون کے درمیان تو زئی جا جم جوڑ پیدا فرمایا ہے آپ نے عائم وکلوم اور آ عرو مامور اور دائن و مدیون کے درمیان تو زئی جگہ جوڑ پیدا فرمایا ہے آپ نے حائم کوعدل وانصاف کی تعلیم دی ہے اس ورعایا کوم وقتی اور موجت و ایج حقوق و بانے اور دوسرے کے حقوق اوا کرنے کی ترغیب دی ہے اس طرح آپ نے نے کلوم اور رعایا کوم وقتی اور موجت و اعلامت کی تعلیم و ترغیب دی ہے غرض فریقین کو ان کی و مدوار یون کا الگ الگ احساس دلایا ہے کتاب الزکوة اور کتاب الا مارة کے ایواب بیس شریعت کی ان تعلیمات کو برخض نمایاں طور پرخسوس کرسکتا ہے اور معاشرہ کی اصلاح کا بہی بنیاوی پھر ہے کہ برخض اور ہر طبقہ کو ان کی و مدوار یوں کا احساس دلایا جائے چنا نچہ اسلام میں چند حدود اور چند مزا کی ہی بنیا ہی پورا کا منام بھی چند حدود داور چند مزا کی ہیں باتی پورا نظام ، تقوی ، خوف خدا ، دیا تب و امانت اور ایک و اور جب بھی مسلمانوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ایار و مجت اور حقوق کی اوا کیگی کا معاملہ کیا ہے معاشرہ امن و محبت کا گبوارہ بن گیاور جبال ان اصولوں کوتو زا گیا وہاں فساد و بدائن اور عداوت و دشنی کا راج ہوگیا منصب امامت پر شاہ اساعی شہید نے کتاب ملاحی ہو بست ہی تقدیم از تر ایک کتاب بیل تفصیل ہے تھا ہے اور تشکیل خلافت اور جمہور بیت پر '' قتن از تدار از کا می کتاب بیل تفصیل ہے تامی کتاب بیل تفصیل ہے کا منام کی خلافت اور جمہور بیت پر '' قتن از تدار از کا می کتاب بیل تفصیل ہے کا منام کیا خلافت اور جمہور بیت پر '' قتن از تدار از کا کی کتاب بیل تفصیل ہے کا میاں کا موامل کو خلافت اور جمہور بیت پر '' قتن از تدار از کا کی کتاب بیل تفصیل ہے کا مقامل کیا خلافت اور جمہور بیت پر '' قتن از تدار از کا کی کتاب بیل تفصیل ہے کا سے کتاب بیل کا موامل ہے کا کتاب بیل کی دوسر ہے کی کتاب بیل کی دوسر ہے کا کتاب بیل کی دوسر ہے کا کتاب بیل کی دوسر ہے کا کتاب بیل کی دوسر ہے کا کتاب بیل کی دوسر ہے کا کتاب بیل کی دوسر ہے کا کتاب بیل کی دوسر ہے کا کتاب بیل کی دوسر ہے کو خدا کو میاں کو کا کتاب کی دوسر ہے کا کتاب کی دوسر ہے کی دوسر ہے کی دوسر ہے کا کتاب کر دوسر ہے کی دوسر ہے کا کتاب کی دوسر ہے کی دوسر ہے کی دوسر

#### قضاءاور قاضي

قاضی و بی شخص ہوتا ہے'' جس کو وقت کا حاکم عوام الناس کے قضایا اور معاملات نمٹانے کے لئے مقرر کرتا ہے''
اسلام کی نظر میں '' اقتدار اعلیٰ' اللہ تعالٰی کے ہاتھ میں ہے اور مسلمانوں کی جو حکومتیں یا خلافتیں ہیں بیصرف ای اقتدار اعلٰی
کے احکامات کی شغیذ کے لئے مقرر کی جاتی ہیں اسلام کی نظر میں پوری دنیا میں مسلمانوں کا ایک بی خلیفہ ہوتا جا ہے امام و
حاکم کے لئے ضروری ہے کہ ان میں احکامات کی شخیذ کی قوت اور حوصلہ ہوا گرا حکام کی شخیذ کی قدرت نہ ہوتو وہ خلیفہ خود بخود
معزول ہوجاتا ہے۔

امام شافعی فرماتے ہیں کداگر حاکم فتق و فجور ہیں جنلا ہوجائے تو اس کومعز ول کیا جاسکتا ہے اور یہی سئلہ قاضی کا بھی ہے مگرا مام ابوصنیفہ فرماتے ہیں کہ فتق و قجور کی وجہ ہے حاکم اور قاضی کومعز ول نہیں کیا جاسکتا ہاں اگر واضح کفرسا ہے ہوئے یا امام و قاضی نماز ترک کرے تو پھڑمعز ول کیا جائے گا۔ ہاں ابتداء ہے اگر قاضی وا مام فاسق ہیں تو احزاف اس صورت میں شوافع کے ساتھ ہیں کہ ایسے فاسق و فاجر کوامام و قاضی مقرر کرنا جائز نہیں ہے۔

## صالم اورحکومت کا بنان

#### الفصل الاول

### امیر کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے

﴿ ا ﴾ عن آبِى هُرَيُرَةَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اَطَاعَنِى فَقَدُ اَطَاعَ اللّهَ وَمَنْ عَصَانِى فَقَدُ عَصَانِى فَقَدُ عَصَانِى وَاللّهَ وَمَنْ يَعْصِ الْآمِيْرَ فَقَدُ عَصَانِى وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُصَانِى فَقَدُ عَصَانِى وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُصَانِى فَوَانَّمَا اللّهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ آجُرًا وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ يَعْدُوهُ فَإِنَّ اللّهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ آجُرًا وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ (مَتَفَقَ عَلَيْهِ)

حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کدرسول کر یم سلی القد علیہ دسلم نے فر مایا جوشن ہیری فرما نہرواری کرنا ہے اس نے اللہ تعالی کی فرما نہرواری کی اور جس شخص نے اپنے امیر کی فرما نہرواری کی اور جس شخص نے اپنے امیر کی نافر مانی کی اس نے میری نافر مانی کی اس شخص نے اپنے امیر کی نافر مانی کی اس نے میری نافر مانی کی اس نے میری نافر مانی کی اس نے میری نافر مانی کی اس نے میری نافر مانی کی اس نے میری نافر مانی کی اور جس شخص نے اپنے امیر کی نافر مانی کی اس نے میری نافر مانی کی اس نے میری نافر مانی کی اور یادر کھو وہ امام بیخی سر ہراہ مملکت (مسلمانوں کے لئے) وُحال کی مانند ہے جس سے بیچھے ہے ( یعنی اس کی طاقت کے بل ہونہ پر ) جنگ کی جاتی ہے اور جس کے ذریعہ (دشنوں کی آفات و بلیات ہے ) حفاظت حاصل کی جاتی سے ایس (اگروہ (امام ) اللہ سے ذرکر (اس کے قانون کے مطابق ) فیصلہ کرے اور عدل وانصاف سے کام لیواس کی وجہ سے وہ امام پڑے اجروثو اب کاستی ہوگا اور آگروہ ایساند کرے ۔ ( یعنی اس کے احکام و فیصلے واللہ کی کی دورج اور عدل وانصاف سے خالی ہوں ) تو اس کی وجہ سے وہ تخت گنجگار ہوگا۔ ( بخاری وسلم )

### توضيح:

ومن بطع الاميو: اميرے يہاں آنخضرت كامقرركرده امير بھى مرادليا جاسكائے "اى اميوى" اور مطلق امير يعنى كوئى حاكم يا حاكم كى طرف ہے مقرركرده امير بھى مرادليا جاسكائے جينے كوئى شخص كى علاقے كا كورنريا وزير ہے ياكى اور كام بر مامور ہے يہاں غير سركارى تنظيموں اور جماعتوں كے امير مرادئيں ہيں۔ جينے تبلى جماعت ياديگر جماعتوں كے امراء ہوتے ہيں جواز خود بنائے جاتے ہيں اوران كوركارى حيثيت حاصل نہيں ہوتى اس لئے ان كی شرك حيثيت بھى نہيں ہوتى ہے لہذا ان كى شرك حيثيت بھى نہيں ہوتى ہے لہذا ان كى شرك حيثيت بھى نہيں ہوتى ہے لئے اطاعت منروري ہے۔ كے اطاعت منروري ہے۔

اس حدیث میں عرب قبائل کوامیراوراطاعت امیر کے نظام سے متعارف کرایا عمیا ہے عرب میں چونکہ قبائلی سسٹم رائج قعاتو وہ نوگ امیر و حاکم سے وہٹی طور پرغیر مانوس اور متوحش تھاس توحش کوتو ڑنے کے لئے آئخضرت کے فرمایا کہ ما تم اور مکومت کابیان

سرکاری امیرکی اطاعت ورحقیقت میری اطاعت ہے کیونکہ میں نے ان کومقرد کیا ہے۔

" و انسما الا مام جُنَّة" مسلمانوں كے فليف كى تشبير آنخضرت نے و مال سے اس كے دى ہے كہ مس طرح و مال سے تلوار كو واركوروكا جاتا ہے اور اپنا بچاؤ كيا جاتا ہے اى طرح ماكم كے وربعد سے رعايا كاوشن سے بچاؤ ہوتا ہے ـ يُقَالَلُ اور يُنْقَى دونوں جبول كے صبغے بيں۔

### مقرر کردہ امیر کی اطاعت ضروری ہے

﴿٢﴾ وعَن أُمَّ الْسُحَصَيُنِ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أُمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبُدٌ مُجَدَّعٌ يَقُودُ كُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوالَة وَاطِيْعُوا (رواه مسلم)

اور حضرت اس حقیمت کہتی ہیں کے رسول کر می صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اگر کمنی تنظے اور کن کئے غلام کو بھی تنہارا جا کم بنایا جائے اور وہ اللہ کے قانون کے مطابق تم پر تھمرانی کرے ، تو اس کا تقیم سنواہ رہی کی اطاعت کرو۔ اور مسلم )

توضيح:

عبد حبيشي فيعني أكر چيدو څخص ايك سياه فام غلام بى كيول نه بوتم اطاعت كرو\_

#### سوال:

سوال کی ہے کہ غلام کی حکومت اسلام میں جائز نہیں ہے کیونکہ وہ اپنی پست سوچ ہے بوری قوم کو پستی میں دھئیل دیتا ہے تو پھر یہاں غلام کی حکومت کو کیسے شلیم کیا گیا اورا طاعت کی ترغیب کیسے دی گئی؟؟

#### جواب

اس سوال کا ایک جواب ہے ہے کہ میں تملام زبر دئی مسلط ہو گیا حکومت پر قابض ہو گیا جیسے مصرین کا فور متخلب ہو گیا تھا تو اس صورت میں اگر وہ کتاب اللہ کی روشن میں لوگوں کو چلار ہا ہوتو اس کی اطاعت کا حضور نے تھم دیا ہے دوسرا جواب ہے ہے کہ بیکلام بطور فرض و تقدیر ہے کے فرض کر لواگر غلام بھی تم پر باوشاہ بن گیا پھر بھی اطاعت کروتو یہاں اطاعت کی ترخیب ہے غلام کی حکومت کی تعلیم نہیں ہے تیسرا جواب ہے ہے کہ یہاں امیر سے بادشاہ مراز نہیں ہے بلکہ بادشاہ کا مقرر کر دہ امیر اور نائب میراد ہے جوکمی خاص علاقہ پرامیر بنایا گیا ہو۔

"مجدع" بابتفعيل سے اسم مفعول كاصيغ بناك اوركان كتابواغلام كلو بيلفظ زياده ترناك كئے كے لئے استعال بوتا ہے۔ ﴿ سَهِ ﴾ وعن أنّس أنّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِسْمَعُوا وَ أَطِيْعُوا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمُ ها مم اور حکومت کابیان

عَبُدُ حَبَشِيٍّ كَانَّ رَأْمَهُ زَبِيْبَةٌ (رواه البخاري)

اور حضرت انس کیتے ہیں کہ رسول کر بم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرہایا (اپنے امیر وصاکم کافر مان سنو) اور (اس کے اوام وفوائی کی) وطاعت کرد ( تا وفلتیکہ اس کا کو لی تھم وفر مان اللہ کے اور اس کے رسول کے خلاف نہ ہو) اگر چہم پرکسی ایسے خلام می کو تنظر ان کیوں نہ بنایا ممیا ہوجس کا سر (چھوٹے بن اور سیائی میں) انگور ( کی مانند) ہو۔ پرنسازی)

غيرشرعي حاتكم كانحكم مانناوا جب نهيس

﴿ ﴾ ﴾ وعس انسنِ عُسمَس قَسَالَ قَسَالَ وَسُسولُ السَلْيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّهُعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْهَوُ عِلَى الْهُوُعِ الْهُسُلِعِ فِيْمَا أَحْبُ وَ تَحْوِهُ مَالَعُ يُؤْمَرُ بِمَعُصِيةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعُصِيةٍ فَالاسَمْعَ وَلاَطَاعَةَ (متفق عليه) المُسُلِعِ فِيْمَا أَحْبُ وَتَحْوِهُ مَالَعُ يُوْمَرُ بِمَعْلَى اللهُ عليه وَلَمُ عَلَيه ) اور معزت ابن عرَّ كَتِ بِي رسول كريم سلى الله عليه وسلم نے فرمایا (اپنے امیر وحاکم کی بات کو) سنا اور (اس کے احکام کی ) فرما نبرداری کرنا ہرحالت میں مروسلم پر واجب ہے خواہ (اس کا کوئی تھم اس کو لپند ہو یا تا لپند ہو، تا وقت یک کسی محمّاه کی بات کا تھم نہ کیا جائے ۔ لہذا جب حاکم کوئی ایساتھم و سے جس پرتمل کرنے میں گناہ ہوتو اس کی اطاعت کرنا واجب تیں۔ (یغاری وسلم)

### توضيح:

﴿ ﴾ ﴾ وعدن عَسِلي قَسَالَ قَسَالَ وَسُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاطَاعَةَ فِي مَعُصِيَةٍ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعُرُوفِ (متفق عليه)

اور حفرت علی سہتے ہیں کہ رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کسی بھی ایسے تھم کی اطاعت وفر ما نبرواری جائز نبیں جس کا تعلق گناہ سے ہو (خواہ وہ تھم امیر وحاکم کی طرف ہے ہویا ماں باپ اور استاد و پیروغیرہ کی جانب ہے ہو) عالم اور حکومت کابیان - عالم اور حکومت کابیان

اطاعت وقرما نبرداري توصرف المحيم من واجب بـ ( بخاري)

### مرتکب کفراور تارک صلوۃ بادشاہ کےخلاف بغاوت جا ئز ہے

﴿ اللهُ وعن عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ قَالَ بَايَعُنَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمُعِ وَالطَّاعَةِ فِي النَّعُسُرِ وَالْيَسُرِ وَالْمَنُشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَعَلَى آثَرَةٍ عَلَيْنَا وَعَلَى آنَ لَانْنَازِعَ الْاَمْرَ اهْلَهُ وَعَلَى آنَ نَقُولَ النَّعْرِ وَالْيُسُرِ وَالْمَسُوعُ اللهُ وَعُلَى آلَا إِنَّهُ وَعَلَى آنَ لَانْنَاذِعَ الْاَمْرَ آهُلَهُ إِلَّاآنُ تَرَوُا بِالْمَحَقِّ آيَسَمَا كُنَّا لَانْحَافَ فِي اللهِ لَوُمَةَ لَائِم، وَفِي دِوَايَةٍ وَعَلَى آنُ لَانْنَاذِعَ الْاَمْرَ آهُلَهُ إِلَّاآنُ تَرَوُا كُلُومُ اللهِ فِيهِ بُوهَانٌ (متفق عليه)

اور حضرت عباد ڈائن صامت کہتے ہیں کہ ہم نے رسول کر ہم سلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی لیتی آپ کے ادکام کی رویر وان امور کا عبد کیا کہ ہم آپ کی ہدایات کو توجہ ہے میں گئے اور ہر ہم کے حالات میں آپ کے ادکام کی اطلاعت کریں گئے تا اور خت حالات میں بھی اور آسان وخوش آئندز مانہ ہیں بھی ،خوش کے موقع پر بھی اور ناخوش کی حالت میں بھی اور آگر ہم پر آجے دی جائے گی (تو ہم مبر کریں گے) ہم امر کواس کی جگہ ہے تبییں تکالیس گے ،ہم جب زبان سے کوئی بات کہیں کے تو حق کہیں گئے خواہ ہم کسی جگہ ہوں (اور کس حال میں ہوں) اور ہم اللہ کے معالے میں لیتن وین پڑھیائے اور حق بات کہنے میں) کسی طامت کرنے والے شخص کی طامت سے نہیں ڈریں گے۔ معالے میں لیتن وین پڑھیائے اور حق بات کہنے میں) کسی طامت کرنے والے شخص کی طامت سے نہیں ڈائر میں گئے ۔''چنا تھی اور آگئی روایت میں اور کہا کہ اس اللہ تعالی کی اور آب کا کہ ہم امر کواس کی جگہ سے نہیں اللہ تعالی کی اور اور اس میں کسی تا ویل کی گئوائش نے ہوتو طرف سے (اور اور اس میں کسی تا ویل کی گئوائش نے ہوتو طرف سے (لیتن قرام) کی جگہ سے نکا لئے کی اجازت ہے )۔ (بخاری وسلم)

## توضيح:

بایعنا : یہاں رافظ بیت کے بچائے معاہدہ کے معنی میں استعال ہواہے"ای عاهدنا"۔

"الحسمة على الرامير ككلام كے سننے كمعنى ميں بے" والطاعة" عاكم اورامير كارشاوكرده كلام برعمل كرنے اوراس كومانے كالطاعة" كالفظ آيا ہے۔ "المعنشط" يافظ كے سنے" الطاعة "كالفظ آيا ہے۔ "المعنشط" يافظ خوش اورنشاط كوت بھى اطاعت كائتم و يا ہے۔ "المعنشط" يافظ نشاط سے اور ياظرف زمان ہے بين خوش اورنشاط كوت بھى اطاعت كرے۔ يا بيم يين خوش اورنشاط كوت بھى اطاعت كرے۔ يا بيم يين خطرف مكان كے لئے ہے بين خوش اورنشاط كے مقام بين بھى اطاعت سے۔

" و المحكوه" بيرميغه بهي يامصدرميمي بي يعني ناخوشي بين، يابيظرف ز مان يعني ناخوشي كونت اورز مانديس، يابيظرف مكان

ہے یعنی ناخوتی کے مقام و مکان میں بھی اطاعت کرے۔" و علی اثر ۃ علینا" اثرۃ ہمزہ اور ٹاپرز ہرہے بیایٹارہے رہیجے کے معنی میں ہے مطلب میہ ہے کہ ہم نے آنخضرت سے میر مبد بھی کیا کہ اگر ہم انصار پرکسی اور کوا مور خلافت وامارت اور اعطا ،اموال ومناصب میں ترجیح و بدی گئی تو ہم صبر کریں گے اور صبر افتی کا دائمن ہاتھ سے جانے نہیں و یں گے۔

آ مخضرت صلی الله علیه و کلم نے انصارے فر مایا تھا کہ میرے بعد تمہارے سرتھ ترجیجی سلوک کیا جائے گاتم صبر کرو چنانچہ یہ پیشین ٹوئی بوری ہوگئی اورامورخلافت ہیں انصار ساسٹے نہیں آئے اورانہوں نے بھی اپنے بیارے رسول کے ساتھ جومعا ہدو کیا تھ بخسن خوبی سرانجام دیا۔ فرضی اللہ عنہم وعن جمیع الصحابۃ۔ (وعسلسی ان لانسازع) اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امور خلافت وابارت کی خواہش میں سی کے خلاف علم بغاوت ہندئیمیں کریں گے جوکوئی جائم ہم پر مقرر کر دیا گیا ہم ان ک

"الا ان تو وا تنفو ابو احا" کفر بوات کامطلب بیدے کیتم جب ظاہر کفرد کیداوتو کیتراس کافر کومنصب امامت ہے معز ول کرادو ورند نہیں ،احادیث میں ترک صلوقا کو بھی گفر بواٹ کے درجہ میں شار کیا گیاہے لبذا بڑو ھا کم نماز وال کی اقامت اورا ہتما منہیں کرتا اور ملک میں نظام اِنصلوقارا کے نہیں کرتا اس کومعز ولی کرنا ضروری ہے۔ ملاعلی قاری مرقاب میں لکھتے ہیں

و لوطواً عليه الكفر انعزل و كذا لو ترك اقامة الصلوة و الدعاء اليها و كذا البدعة (مرقات جلد ك ٢٠١) بدعت سے مراد بدعت مُلفر و بحكر بوائ ميں بيكل آت ہے كے ايك حكم اللہ تعالى كے احكام اوراس كقر آن كو معطل كرد ہے اور اس كى جُكه انسان كے وقع كردوة وائين نافذ كرد ہے جيبنا كه اس وقت دنيا ميں مسلمان حكومتوں كے باوشا بول كا دال ہے۔ قال الله تعالى حوص ليه يحكم بها انزل فاولنك هم الكافرون بُھ۔

#### فرمانبر داري بقدرطاقت واستطاعت

هَ إِنهُ وعن ابُنِ عُمَر قَالَ كُنَّا إِذَابَانِعُنارِسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمُعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا فِيْمَا السَّعَطَعُتُمُ (متفق عليه)

اور حضرت این عز کہتے ہیں کہ جب ہم رسول سریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے باتھ پر بیعت کرتے ( یعنی اس بات کا عبد کرتے ) کہ ہم آپ کی ہدایات کوتوجہ ہے نیس گے اور ( آپ کے احکام کی ) اطاعت کریں گے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم ہم ہے فریائے کہ ' کان امور میں جن کی تم طالت رکھتے ہو۔ ( بھار ٹی وسلم )

### ملت کی اجتماعیت میں رخنہ ڈالنے والے کے بارے میں وعید

﴿ ٨﴾ وعن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَأَىٰ مِنْ أَمِيْرِهِ شَيئنا يَكُرَهُهُ

فلیصیر فانگهٔ فیس آخد یفار فی المجماعة شیرا فیکوت إلامات میتهٔ جاهییه (متفق علیه)

اور جنرت این مبال راوی بین که رسول کریم سلی الله ماید و آله و الم فی فر مایا" اگر کوئی شخص این امیر و سرداری طرف ہے کوئی این بات و کیھے جواس کو اشر عایا طبخ ایند ند ہوتو اس کواس پر مبر کرنا چاہیے اور اس کی وجہ ہے امام کے خلاف بناوت کا مجند ابندند کرنا چاہئے کوئکہ جو محض جناعت سے باشت اجر بھی جدا ہوا اور (تو بہ کے بغیرای حالت بیس) مرکیا تو اس کی صوت والی جا بلیت کی موت کی مانند ہوگی ۔ (بناری وسلم)

### توطيح:

#### تعصب كےخلاف تنبيه

ہونالوگوں کواچی مدد کے لئے بلانایا کسی کی عدد کرنا اعلاء کلمۃ الحق اور دین کے اظہار کے لئے نہیں تھا بلکہ کھن تعصب

یمن اپن تو م کے ظلم کی جمایت اور اس کی ناروا جانب داری کی بنیاد پر تھا اور اس حالت بین ) وہ مارا حمیا تو اس کا مرنا

جا بلیت پر مرتے کے متر ادف ہوگا اور جس شخص نے میری است کے خلاف تکو ارا تھائی اور اس کے ذریعہ میری است
کے اجھے اور برے آدمیوں کو مارا اور میری است کے مسلمان کی پرواہ نہیں کی ( یعنی اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ

ایک مسلمان کو مارنا کتنا ہوا جرم ہے اور اس کا و بال وعذ اب کتنا سخت ہے ) اور نداس نے عہد والے کے عہد کو بورا کیا

تو نہ وہ میری است جس سے ہے ( یعنی میرے رائے پر چلنے والوں میں سے تیس ہے ) اور ند میر اس سے کوئی تعلق

ہے۔ ( مسلم )

#### توضيح:

## تارك صلوة حاتم كاحكم

﴿ ١ ﴾ وعن عَوُفِ بُنِ مَالِكِ ٱلْآشَجِعِى عَنُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حِيَارُأَ المَّيْكُمُ اللّهِ عَلَيْكُمُ وَشِرَارُا اِلمَّةِ عَلَيْهُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَشِرَارُا اِلمَّةِكُمُ الَّذِيْنَ تُبْخِطُونَهُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَشِرَارُا اِلمَّةِ مَا الَّذِيْنَ تُبْخِطُونَهُمْ وَيُلُعَنُونَكُمْ قَالَ قُلْنَا يَارَسُولَ اللّهِ اَفَلا نُتَابِلُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ لَامَا أَقَامُوا فِيكُمُ الطَّلَاةَ آلامَنُ وَلِى عَلَيْهِ وَالْ فَوَآهُ يَاتِي شَيْنًا مِنُ مَعُصِيةِ اللّهِ فَلَيَكُونَهُ مَا يَعْتُهُ وَالْمُ فَلَيْكُونَهُ مَنْ مَعُصِيةِ اللّهِ فَلَيْكُونَهُ مَا يَعْتُولُوا فِيكُمُ الطَّلَاةَ آلامَنُ وَلِى عَلَيْهِ وَالْمِ فَوَآهُ يَاتِي شَيْنًا مِنُ مَعُصِيةِ اللّهِ فَلَيْكُونَهُ مَا يَعْتُولُوا فِيكُمُ الطَّلَةِ وَالْمُ فَاعَةٍ (رواه مسلم)

اور حضرت عوف ابن ما لک انجی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفل کرتے ہیں کد آپ نے فر مایا '' تمہارے حاکموں میں سے بہترین حاکم وہ ہیں جن سے تم محبت کرواور وہ تم سے محبت کریں اور تم ان کے لئے اور وہ تمہارے لئے دعا کریں (اوراس کی وجہ سے آبس میں ربط وتعلق اور محبت بیدا ہو) اور تمہارے حاکموں ہیں سے برترین حاکم وہ ہیں جن سے تم بغض وعداوت رکھیں اور تم ان پراوروہ تم پرلعنت برترین حاکم وہ ہیں جن سے تم بغض وعداوت رکھیں اور تم ان پراوروہ تم پرلعنت

هانم بورغنومت كاييان ا

بھیجیں۔'' حضرت عوف کہتے ہیں کہ ہم ( صحابہ ؓ) نے عرض کیا گہ'' یہ رسول اللہ! کیا اس صورت ہیں ہم ان سے کئے ہوئے عہد و فا داری کو تو ڑنہ ڈالیس ( لینی کیا ان برترین حاکموں کو معزول نہ کردیں اور ان کے خلاف علم بغاوت بلند نہ کر دیں ؟) آبے صلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا'' نہیں! جب تک وہ تمہارے درمیان نماز قائم کریں ، مبیں! جب تک وہ تمہارے درمیان نماز قائم کریں ، مبیں! جب تک وہ تمہارے درمیان نماز قائم کریں! خبروار! جس محض کو تم پر حاکم مقرر کیا جائے اور تم اس کا کوئی ایسافعل و کیھو۔ جو خدا کی نافر مانی ( عملہ ) پر مبنی ہوتو اس کے اس گناہ کے فض کو ہرا سمجھتا جا ہئے۔لیکن اس کی اصاعت وفر مانیرواری ہے دست بروار نہ ہونا جا ہئے۔(مسلم)

### توضيح:

الا ما اقدا مو افیکیم الصلوق: یعنی جب تک ایک حاکم خودنماز پر هتااور دوسرول کواتا مت صلوق پرآ ماده کرتا ہے تو دوسرے گنا ہوں کی وجہ ہے اس کے خلاف اعلان بغاوت اور ترک و فاج نر نبیل کیکن اگر اس نے نماز خود پر هنا بھی چوڑ دی اور نظام صلوق بھی قائم نبیل کیا تو ایسے حاکم کی نافر مانی اور ان کی اطاعت سے نگل کران کو معز ول کرنا ضرور کی ہے اس لئے کہ نماز دین کا متون ہے اور کفروائیان سے درمیان مسلمان کا امتیازی نشان ہے آگر کوئی حاکم نماز ہے جو فائی کرتا ہے اور اس سے بے اعتمالی برتنا ہے تو ایسے حاکم کی وفادار کی بھی جا کر نبیل آئے گل کے مسلمان حکمران سب اس حدیث کی زویس جی عوام کی بغاوت مترور کی ہے کہ بخوام کی بخوام کی اور اور ماغ ہے بھی نماز کی ایمیت نگل چکی ہے الا ماشاء اللہ۔

البدا" فاستحف قومه فاطاعوه" كررجه السب عائل يز عروع بيل

### عاکم کی ہےراہ روی پراس کوٹو کنا ہرمسلمان کی ایک ذ مہداری ہے

﴿ ١ ﴾ ﴿ وَصَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ عَلَيْكُمُ أَمَرَاءٌ تَعُرِفُونَ وَتُنكِكُرُونَ فَمَنُ اَنْكُرَ فَقَدُ بَرِئَ وَمَنُ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنُ مَنُ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا أَفَلانُقَاتِلُهُمُ قَالَ لَامَاصَلُّوا لامَاصَلُوا (أَيْ مَنُ كَرِهِ بَقَلْبِهِ وَآنُكُرَ بِقَلْبِهِ) (رواه مسلم)

اور دعفرت ام سلم یکنی ہیں کہ رسول کریم سلی اللہ عاب و سنم نے فر مایا ایسے اوگ بھی تم پر جا کم مقرر کئے جا کیں گے جوا بیجھے برے دونوں فتم کے کام کریں گے لہٰذا جس شخص نے الکارکیا ( یعنی جوشن اسپنے حاکم کے سامنے زبان سے مید کہنے پر قادر ہو کہ تنہا را بیغل برا ہے اور اس نے اس طرح کہ بھی دیا ) تو وہ فقاتی اور مداہوں سے پاک اور ( اپنی فرمدواری سے ) بری ہوگیا ، اور جس شخص نے کروہ جانا ( یعنی جوشن حاکم کے منہ براس کے کسی برے فعل کو بیان کرد سینے پر قادر نہ ہوئیکن ایپ ول سے اس کے فعل کو برا سمجھے ) تو وہ سالم ربا ( یعنی اس فعل کی برائی و

من واوراس کے وہال میں شریک ہونے ہے محفوظ رہا) لیکن جو تخص ( عائم کے برے افعال پرول ہے ) خوش ہوا اور ( خود بھی ان برے افعال بیں جٹلا ہو کر گویا جائم کی اتباع کی تو و و گناہ اور اس کے وہائی میں شریک ہوا مور اس نے دہائی میں شریک ہوا مور اس نے مواس کے دہائی ہوں شریک ہوا مور اس کے دہائی ہوں گئی اور ان کی ہے راوروئی کا اثر عوام پر بھی پڑنے کے موقع کی ایم ان کے خلاف جنگ شکری کا ان آ ہے سنی انڈ بلایہ کا فرمایا انہیں! اجب تک وہ نماز پڑھیں ۔ 'ایعنی جس مخص نے ایسے دل سے براسمجھا اور اپنے ول سے انکار کیا۔ ( مسلم )

### تو صنیح:

### ا پناحق چھوڑ دیں گےاور دوسروں کا ادا کریں گے

﴿ ٢ ﴾ وعن عَبُدِاللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ إِنَّكُمُ صَعَرَوُنَ بَعَدِى آثَرَةٌ وَأَمُورًا تُنكِرُونَهَا قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ اَدُّو الِلَّهِمُ خَطَّهُمُ وَسَلُوا اللَّهَ حَطَّكُمُ.

(متفق عليه)

اور حفزت عبد الله ابن مسعود كہتے ہيں كر سول كريم صلى الله عنيه وسلم نے بهم سة فريايا كه "تم مير ب بعد اسپيغ ساتھ

ترجیحی سلوک اور بہت می ایسی چیز ول کو دیکھو گے جس کوئم پراسمجھو گے۔"اصحابہ نے عرض کیا '' یا دسول اللہ! پھر آپ ہمیں کیا ہدایت دیتے ہیں ( کہاں وقت ہمارار و یہ کیا ہو؟ ) آپ نے فر مید'' تم ان ( عاکموں ) کا حق اوا کرواورا پنا حق اللہ تعالیٰ سے ماگلو۔ ( بخاری ومسلم )

#### توضيح:

المرق: آمور حکومت میں اپنے ساتھ ترجی سلوک یاؤگ " و اصور اُ تنکو و نھا " یعنی بہت سارے افعال دیکھوگ جن کو تم قطعاً پسندنیم کروگ " حقیم " یعنی ان کی اطاعت جوتم پرلازم ہے بیان کاخل ہے اس کو بورا کرو " حقیم " یعنی اپنا حق اللہ تعالی سے مانگوکہ وہ مال نغیمت مہیافر مائے تمہاراحق اس صورت میں تم کول جائے۔

﴿ ٣ ا ﴾ وعدن وَالِسَلِ بَسِ مُسجِرٍ قَالَ سَأَلَ سَلَمَةُ بُنْ يَزِيُدَ الْمُعْفِقُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَانَبِيَّ اللَّهِ اَرَايُتَ إِنْ قَامَتُ عَلَيْنَا أَمَوَاءٌ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمُنَعُونَا حَقَنَا فَمَاتَأَمُونَا قَالَ اِسْمَعُوا وَاطِيْعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَاحُمَّلُوا وَعَلَيْكُمُ مَاحُمِّلُتُهُ (رواه مسلم)

اور حضرت وانگ این جمر کہتے ہیں کہ حضرت سمہائن پر بیا جعنی نے رسول کر یم جسٹی القد علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا کہ
یارسول اللہ اس بارہ بیس بہار سے لئے آپ کی کیا ہوا ہے ہے کہ اگر ہم پر ایسے حاکم مقرر بوں جوہم سے آوا ہے حق
( بیعنی اطاعت وفر ما نیرواری ) کا مفالہ کریں گئیں ہمیں ہارا جق ( بیعنی عدل واضاف اور مال غنیمت کا حصہ ندویں ؟
آپ نے فر مایا ہم طاہر میں ان کی بات اور ان کی فرما نیرواری کرو ( بیتنی ان کی بات اور ان کے
احکام کوشنا ظاہر کی اطاعت ہے اور ان احکام پر عمل کرنا یا ختی فرما نیرواری ہے ) یا در کھو! ان پروہ چیز فرض ہے جو ان
کے کا ندھوں پر ڈالی گئی ہے ( بیتنی اپنے کو عدل والصاف وینا اور ان کے حقوق اوا کرنا اور تم پروہ چیز فرض ہے جو
تہمارے کا ندھوں پر ڈالی گئی ہے ( بیتنی اپنے حاکم وسروار کی اطاعت وفرما نیرواری کرنا اور اگر ان حاکوں کی طرف
سے تمہاری جی تنافی ہو بیا ورکوئی مصیب پیش آئے تو اس پر عمر کرنا ) ( مسلم )

### امام کی اطاعت ہے دست بر دار ہونے والے کے بارے میں وعید

﴿ ٣ ا ﴾ وعن عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ حَلَعَ يَدًا مِنُ طَاعَةٍ لَقِى اللّٰهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ حَلَعَ يَدًا مِنُ طَاعَةٍ لَقِى اللّٰهَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ وَكَا حُجَّةَ لَهُ وَمَنُ مَاتَ وَلَيْسَ فِى عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ (رواه مسلم) اودعرت عدالله اين مُرَّكِتِ بِن كري نے رسول كريم صلى الله عاليه وَلَمْ كوية رَائِة بورك سنا كرچوتُص المام يعن السلام مُلكت كريم اوكى اطاعت ہے اِتحاقِی نے اوہ تیاست كے دن بارگاہ رب العزب بس اس طرح حاضر

ہوگا کہاس کے پاس (ایمان کی) دلیل نہیں ہوگی اور جو گخفس اس حال میں مرے کہاس کی گردننا امام کی ہیعت ( یعنی امام برحق کے ماطاعت ) ہے آنزاد ہو( یعنی ووا مام برحق کا باغی ہو کر مرجائے ) تو اس کی موت جابلیت پر مرنے کے متراوف ہوگی۔(مسلم)

# بی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرام کے ہاتھ میں تھی

﴿ ٥ ﴾ وعن آبِي هُوَيُوَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتُ بَنُواِسُوائِيْلَ فَسُوسُهُمُ الْانْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٍّ خَلَفَهُ نَبِيٍّ وَإِنَّهُ لَانَبِيَّ بَعْدِى وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيْكُثُرُونَ قَالُوا فَمَاتَأْمُرُنَا قَالَ فُوْانِيْعَةَ الْاَوَّلِ فَالْاَوَّلِ آغَطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهُ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَوْعَاهُمُ (متفق عليه)

اور منترت ابو ہریزہ نجی کریم معلی القد علیہ وسلم نے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے قرمایا بنی اسر نیل کوا خیا ، اوب وتبذیب سکھایا کرتے تھے چنا نچے جب ایک بی کی وفات ہو جاتی تو اس کا جائشین کوئی و در را نبی ہو جاتا (اس طرح کے بعد وقیر سے انبیا ، اپن تو م کی تربیت کیا کرتے تھے۔) لیکن میر سے بعد کوئی بی آ نے والا گئیں ہے البند میر سے بعد امراء و خلف ، ہول گے اور بہت ہول گے (جن کے ذہب بیک فلف ، ہول گے اور بہت ہول گے (جن کے ذہب بیک وقت متعدد امراء ملک والمت کی راہم کی ونگہ بانی ہوگی صحابہ نے عرض کیا کہ جب بیک وقت متعدد امراء ملک وامت کی سیادت کے دعو بدار ہول گے اور آپ میں ایک و وسر نے کی مخالفت کریں گے تو )اس وقت متعدد امراء ملک وامت کی سیادت کو مولی کی ایک و وسر نے کی خالفت کریں گئی اور ایک ووسر نے دور میں کی بیت ہوری کرو (پھر وقت متالا دوامیرا پی سیادت کا وعول کریں تو اس امیر کی بیعت و دوسر سے نہ میں ایک وجو اللہ تعالی نے ان کوا پئی اور اس کے نقو تی ادا کر وجو اللہ تعالی نے ان کوا پئی گئیدا شت و تو میسے مقرر ہوا ہوا ور دوسر سے کی مطلق ہی دی نہ کرد) اور ان کے نقو تی ادا کر وجو اللہ تعالی نے ان کوا پئی گئیدا شت و تو میت مقرم ہوا ہوا ور دوسر کے ذمیداری وسلم)

### تو ضیح:

تسوسهم الانبياء: باب نفرت تسوى سياست سے بيم اد حكومت ادر ولايت ہے جس ميں امور مملكت كاستجالنا ہے ملاعلى قارى نے سياست كى تعريف اس طرح كى ہے۔

" والسیاسة المقیام علی الشنی به ایصلحه" بعنی اصلاح کے لئے کسی چیز کوسنجالنا ادراس کی گرانی کرتا اس جملہ ہے۔ معلوم ہوا کہ دینی سیاست کے سب سے زیادہ مستحق اس زبانہ میں انبیاء کرام شخے اور آج کل ہمارے زبائے میں علماء کرام بیں کیونکہ کسی چیز کی دینی اور دنیوی اصلاح علماء کے سواء کوئی نہیں کرسکتا ہے ہاں جوسیاست جھوت اور نفاق پر قائم ہواس کے ماہر مین دنیا دار ہی ہیں۔ " وانسه لا نبسی بعدی " بیجمله واضح طور پردلالت کرر با ہے کہ آنخضرت کے بعد کوئی بی نہیں ہے باق حضرت عیسی جب آئیں گے تو وہ ایک امتی کی حیثیت ہے آئیں گے اگر چہوہ نبی ہول گے لیکن حیثیت ایک امتی کی ہوگی دوسرا جواب یہ ہے کہ آنخضرت نے بعد کی نفی قرمانی ہے اور حضرت عیسی علیہ السلام تو آنخضرت سے پہلے نبی بن چکے تھے۔

"فیسکشوون" الماعلی قاری فرمائے میں کواس لفظ میں فاپرزبر ہے اور تا پر پیش ہے کشرت کی وجہ ہے جب غلبہ ہوجا تا ہے تو اس غلبہ کے لئے بیلفظ استعمال ہوتا ہے مراوکش ت ہے فرمایا کہ تا پرزیر پڑھنا غلظ ہے " فسمسات ا صوف" بیشر طمحذوف کا جواب ہے ای اذا محتور اللحلفاء بعد و وقع التنازع فیما بینھم فیما تامر نا۔

" فوا" بدامركا صيغدب وفي يفي ضرب يضرب ت وفاداري ك معني مين ب يعني بورا كرور

" الاول فالاول" اس كامطلب يه ب كرده جو پهلے خليف بنا ب اورتم نے ان كے ہاتھ پر بيعت كى ب تواب ان كى موجودگى مى انبيل كى اطاعت كرددوسرےكى نه كرد-" اعطو هم حقهم " يه فوابيعة الاول ف الاول سے بدل ہے يعنی وفادارى كامطلب يہ ب كدان كے حقوق جواطاعت وخدمت كے متعلق بيں وہ ان كو يورادو۔

" عما استوعاهم "لینی جس چیز پرانشانعائی نے ان کوراعی ،گران اور والی بنایا ہے اللہ تعالیٰ اس کاان ہے بوجھےگا۔

### امارت اسلامیہ کےخلاف بغاوت کرنے والا واجب القتل ہے

﴿ ١ ﴾ هِوعن آبِي سَعَيُـدٍ الْـحُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَابُوبِعَ لِحَلِيُفَتَيُنِ فَاقْتُلُوا الْآخِرَ مِنْهُمَا (رواه مسلم)

اور حفرت ابوسعید راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب دوخلیفوں کی بیعت کی جائے تو ان جس سے جو بعد کا ہے اس کوفل کرڈ الو۔ (مسلم)

### توضيح

مطلب یہ ہے کہ جب ایک خلیفہ موجود ہے اور مسلمانوں کے امور سیح طریقہ براسلام کی روشن میں چلارہا ہے اور دوسرا شخص اٹھ کر کری کی خواہش میں مسلمانوں کی اس اجتماعی صورت کو پارہ پارہ کرنا چاہتا ہے اور خلافت کا اعلان کر کے بیعت لینا شروع کر دیتا ہے تو تم پرلازم ہے کہ اس کوتل کر دو کیونکہ وہ خدا کے تھم اور مملکت اسلامی کا باغی ہے ان کی سزا یہی ہیجت لینا شروع کر دیتا ہے تو تم پرلازم ہے کہ اس کوتل کر دوخواہ کے باشد۔ اس سے مہلی صدیث کا مفہوم بھی اس طرح ہے۔ اور اس کے بعد آنے والی حدیث کا مطلب بھی اس طرح ہے۔ اس صدیث سے جمہوریت جو در حقیقت یہودیت وعیسائیت کی اس کے بعد آنے والی حدیث کا مطلب بھی اس طرح ہے۔ اس صدیث سے جمہوریت جو در حقیقت یہودیت وعیسائیت کی اس کے بعد آنے والی حدیث کی بڑو کرٹ کی نیز اس سے بیمعلوم ہوا کہ مسلمانوں کا پوری دنیا میں ایک خلیفہ ہونا چاہتے۔ بال اگرا تظام کرنا

عالم اور حکومت کا بیان

مشکل ہواورعلاقہ ایک دوسرے ہے بہت ہی بعید ہوتو پھرمنجائش ہے میں نے'' اسلامی خلافت'' نام کی کتاب میں اس کی کھی۔ تفصیل ککھندی ہے۔

### جوِّخص امت میں تفرقہ پیدا کرے اس کوموت کے گھاٹ اتار دو

﴿ ا ﴾ وعن غرُفجة قَالَ مَسَعِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ سَيَكُو لُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَهُمَنُ أَرَالَا أَنْ يُفُولُ إِنَّهُ سَيْكُو لُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَهُمَنُ أَرَالَا أَنْ يُفُولُ أَنْ يُفُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهُ وَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهُ وَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَالَم عَلَيْهُ وَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَالَم عَلَيْهُ وَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَالَم عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّهُ عَلَيْهُ وَسَلّم اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَ واللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا ال

### توضيح:

انه: تغمیر شان کے نئے ہے " هستات و هسات" " با" پرز بر ہے اور نوان پر بھی زبر ہے ہے در ہے اور مسلسل شروفساؤ و کج میں بعنی من قریب حصول حکومت کے نئے متواتر فتنے فاہر بھول گے " و هسی جسمیع " یعنی حال مید کدامت متحدومت تق ہے اور بیخض امرا تفاقی میں انتشار پیدا کرتا ہے۔ " محمالیا من کان " یعنی خواوا شراف میں ہے جو یاصا حب تعلیم ہو یا کی قربی رشتہ دار بھوان و تلوار ہے ایسے مارود کہ اس کے پر شنچے از جا کی جسیہ کہ و وامت کو پارہ پارہ کرنا جا ہتا تھا اس کئے کہ اتحاد امت فرد کی حیثیت اور شخصیت پر مقدم ہے کس نے کہا ہے۔

> ہے زندہ فقط وصدت افکار ہے ملت وصدت ہو فن جس سے وہ الہام بھی الحاد وصدت کی حفاظت نہیں بے توت وہاز و آتی نہیں کیچھ کام یہاں عقل خداداد سمی نے یہ کہا

فروقائم ربط لمت سے تنبا کی چھنیں موٹ ہے دریا بیں اور بیرون دریا کھنیں

﴿ ١ ﴾ وعنه قال سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ آتَاكُمُ وَأَمُرُكُمْ خَمِيّعٌ عَلَى ﴿ ١ ﴾ وعنه قال سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ آتَاكُمُ وَأَمُرُكُمْ خَمِيّعٌ عَلَى رَجُلِ وَاحِدِ يُويُدُ أَنْ يَشُقَ عَضَاكُمْ أَوْيُفَرّقَ جَمَاعَتُكُمْ فَاقْتُلُوهُ (رواه مسلم)

ا ور حفرت عرفیہ کہتے جیں کہ بیس نے رسول کر پیم سلی القد ملیہ وسلم کو بیفر وقتے ہوئے سنا کہ جو مختص ( امام وقت کے اعلاف بغاوت کرے اورانی خوافت وار رت کا اعلان کرکے ) تمہارے پائی آئے در آنجانیکہ تم سب ( پہلے ہے ) عالم اور حکومت کابیان

ا یک مخص پرمتفق اورا یک ظیفه پرمتحد ہواور د دمخص تمہاری لائٹی کو چیرے یا تمہاری اجما کی تنظیم میں تفرقہ پیدا کرنا جا ہتا ہوتو تم اس قبل کرد و ۔ ( مسلم )

### توطيح

" بیشق عصاکم " عصالاُثمی کو کہتے ہیں اور یشق چیرنے بھاڑنے کو گئتے ہیں مرادمسلمانوں کی جماعت چھوڑ کر جانا ہے تواافمی سے مسلمانوں کی اجماعی حیثیت کی طرف اشارہ ہے اور چیرنے سے اس کے انتظار اور تفریق وافقالا نے کی طرف اشارہ ہے "اویفو فی جماعت کے "

ظاہری عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ راہ ی کوشک ہو گیا کہ آنخضرت نے کون ساجملدار شادفر مایا تھا گرران کے بیہ ہے کہ ید دونول جملے آنخضرت کے ہیں پہلے جملے " بیشن عصاصح " کا تعلق مسلمانوں کے دنیاوی امور سے ہے لیعنی جو محض مسلمانوں کی سیاسی حالت خارجہ اور داخلہ پالیس ہیں رخنہ اندازی کرتا ہے ۔ اور دوسر سے جملے کا تعلق مسلمانوں کے وین احکام اور خدجی معاملات سے ہے کہ می شخص اس میں فتندید دازی کرتا ہے۔

﴿ 1 ﴾ إَنَّهُ وَعَنَ عَبُدِ اللَّهِ مِنْ عَمُو وَقَالَ قَالَ وَلَوْ لَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنُ بَايَعَ إِمَا مَا فَا عَطَاهُ صَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنُ بَايَعَ إِمَا مَا فَا عَطَاهُ صَلَمَ صَفَفَةَ يَلِهِ وَ تَعْمَ قَ قَلْهِ فَلَيْطِعُهُ إِنِ السَّمَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَوُ يُنَاذِعُهُ فَاضُو بُوا عَنْقَ الْآخَو (رواه مسلم) اور حضرت ميداندا بن عرفراوی بي کرسول آيم سلم) الترافيد منظم نظم الله المنظم الله عليه والله على الله عليه والماس على حاكميت وقياوت كوتول كيا) عود كداس كوا بن باتحد و حرفها عت وفره نبرواري كا عبد كيا اور طوش ول سي بحاس كي حاكميت وقياوت كوتول كيا) قواس كو جائجة كروو ( حتى المنقدور) الله الم كي اط عت وفرها نبرواري كرساور بجراكركو لي دومر المخض الحق المامت كالمان كروب اورا جي المنان كروب اورا جي المنان كروب اورا جي المنان كروب اورا جي المنام كي خلاف بغووت كرب قواس كي كرون ال اوور (مسلم)

## تو ضيح

"حسف ف قد بسده" صفقه باتھ کو ہاتھ پر مار نے اور رکھنے کو کہتے ہیں اور تیمت کے وقت ہاتھ کو ہاتھ ہیں دے کرمعاہدہ و معاقدہ کیا جاتا ہے مراد ہاتھ ہیں ہاتھ دکھنا ہے۔

" و شعرة قلبه" دل كثر و سےمراداخلاص بے بعض ئے لكھا ہے كەھقتە يدستەمراد مال ادرثمر دقلب سےمرادا ہے الل و عمال سے ل كربيت كرتا ہے۔ والم ادر حکومت کابیان

#### حکومت وامارت کےطالب نہ ہنو

### توضيح:

لا تسال الاهادة: اسلامی خلافت اورجمہوریت کی مصیبت میں یہی بنیا دی قرق ہے کہ اسلامی خلافت کے عہدول کا حصول خدمت کا ذریعہ ہوتا ہے اورجمہوریت میں ان عہدول کا حصول وزیا کی کمائی کے اسباب و ذرائع ہوتے میں اب جو کام وین کی ترویج واشاعت کے لئے ہوگا اس میں اللہ تعالیٰ مدوکرے گا اور جب اپنے بل ہوتے پر اپنے آپ پر اعتاد کر کے بید عبدے دنیا کمائے کے ذرائع بن جا کمیں گو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی تو کامیا بی سے بجائے نا کا می کا سامنا ہوگا۔

### حکومت کے ملنےاور چلے جانے کی مثال

﴿ ٢ ﴾ وعن آبِي هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنْكُمُ سَتَحُرِصُونَ عَلَى الإِمَارَةِ وَسَتَكُونُ نَدَامَةُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ فَنِعُمَ الْمُرُضِعَةُ وَبِعُسَتِ الْقَاطِمَةُ (رواه البخاري)

اور حصرت الو بربرة نبى كريم صلى الله عليه وسلم سے نقل ترتے ہيں كوة ب صلى الله عليه وسلم نے قربا يا ( مين و كيور بابول ك ) تم آنے والے زمانه ميں عكومت وسيادت في حرص بين بينا ہوئے در لائكر و وحكومت وسيادت ( جوحرص وظلب ك ساتھ ليے ) قيامت كے دن پشيما فى كا موجب ب ( يا در كھوا حكومت و سيادت دودھ پلانے والى جھى سب اور دودھ چھڑانے والى بھى سب اور دودھ چھڑانے والى بھى باترى ظالم دودھ چھڑانے والى كيا بى ناترى ظالم مال ہے اور دودھ چھڑانے والى كيا بى ناترى ظالم مال ہے ( بخارى )

عالم اور حکومت کابیان

و صبح

فنعم المرضعة: علامه مظرفر ماتے بین که نعم اور بنس کا فاعل جب مؤنث بوتو ید دونوں صیغه مؤنث بھی لائے جاسکتے بین اور فد کر بھی لائے جاسکتے بین یہاں نعم کے ساتھ تاء ٹانیٹ نہیں اور بہت کے ساتھ گئی ہے بیاس طرف اشارہ کیا گیا۔
کہ ید دولغت بین اور دونوں جائز بین تو ایک صیفہ شن ایک لغت لایا گیا اور دوسرے صیفے میں دوسری لغت کا ذکر کیا گیا۔
"وبسنت الفاظمة" لینی حکومت وقیادت جب ملتی ہاور آ دی صاحب اقتد ار ہوجا تا ہے تو یہ تیا دت شفیق ماں کی طرح گود
میں لے کرجم کا دودہ پلائی ہاور اس کو یالتی ہے لیکن جب بہی حکومت وقیادت روٹھ جاتی ہے تو بینام بربان ماں کی طرح سے کے مند میں مرجس بھا تک کر دودہ تھڑ اتی ہے تو عظمند آ دمی کو جائے کہ اس طرح تا پائیدار چیز کی طلب میں ابنا وقت ضائع نہ کرے عومت کے آئی مراح کا بائیدار چیز کی طلب میں ابنا وقت ضائع نہ کرے عومت کے آئے جائے گئی مراحل کا ذکر آئیدہ آ رہاہے۔

#### حكمرانول كاانجام

﴿ ٣٣﴾ وعن أبِى ذَرٌ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللّهِ آلاتَسْتَعُمِلُنِى قَالَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِى ثُمَّ قَالَ يَاأَبَاذَرٌ إِنَّكَ ضَعِيُفٌ وَإِنَّهَامَانَةٌ وَإِنَّهَايَوُمُ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّامَنُ آخَذَهَا بِحَقَّهَا وَأَذَى الَّذِى عَلَيْهِ فِيْهَا، وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ لَهُ يَاآبَاذَرٌ إِنِّى آرَاكَ ضَعِيْقًا وَإِنِّى أُحِبُ لَكَ مَاأُحِبُ لِنَفُسِى لَاتَأَمَّرِنَ عَلَيْهِ فِيْهَا، وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ لَهُ يَاآبَاذَرٌ إِنِّى آرَاكَ ضَعِيْقًا وَإِنِّى أُحِبُ لَكَ مَاأُحِبُ لِنَفُسِى لَاتَأَمَّرِنَ عَلَى اثْنَيْنَ وَلَاتُولَيْنَ مَالَ يَتِيمُ (رواه مسلم)

اور دعفرت ابوذ رکتے ہیں کہ (ایک دن) ہیں نے عرض کیا کہ یارسول انڈ! آپ بھے (کمی جگہ کا) عامل (حاکم)

کیوں نہیں بناد ہے ؟ فرمایا کہ ابوذ رقع ناتواں ہواور بیسرداری (خداکی طرف ہے) ایک امانت ہے ) جس کے
ساتھ بندول کے حقوق معلق ہیں اور اس میں خیانت نہیں کرتی جا ہے ) اور تمہیں معلوم ہونا چا ہے کہ ) سرداری
قیامت کے دن رسوائی و پیشمائی کا باعث ہوگی اللید کہ جس محص نے اس (سرداری کوئی کے ساتھ حاصل کیا اور اس
حق کو اوا کیا جو اس سرداری کے تین اس پر ہے ( یعنی جو محض مستحق ہونے کی وجہ ہے سروار بنایا عمیا اور پھر اس نے
اپنے زمانہ میں حکومت میں عدل وانصاف کا نام روش کیا اور رعایا کے ساتھ احسان دخیر خواتی کا برناؤ کیا تو وہ سرداری
اس کے لئے رسوائی اور دیال کا باعث نیس ہوگی ) اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اس مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کے لئے رسوائی اور دیال کا باعث نیس ہوگی ) اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اس مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا '' ابوؤ را میں تمہیں تا تواں و کھتا ہوں ( کہ سرداری کا بار برداشت نہیں کرسکو کے ) اور میں تہما رہے اس
چیز کو پہند کرتا ہوں جو ہیں این نظرت ( کیس کرتا ہوں ، تم دوآ دیوں کا بھی سردار عامل نہ بنا اور کسلم )
مال کی کار بردازی و گھرائی نہ کرنا۔ ( مسلم )

من نم اور خلومت فابيان من ام اور خلومت فابيان

توضيح:

انها المانية: لَيْنَى كرسي اقتدار قوى امانت ہے اگر اس ميں نفسان کيا تو قو مي خيانت موگ

" عصوی و خداهة " یعنی قیامت کے دن حکومت رسوائی اور پشیمانی کا باعث ہے گی اس پشیمانی کی ترتیب اس طرخ ہے کہ جب آ دمی برسرا فقد ارآتا ہے تو لوگ طرخ طرخ کے الزامات لگاتے ہیں کہ دھونس دھاند کی ہے آیا ہے رشوت اور چور دروازہ سے آیا ہے پھر جب کچھ دن بیٹھنس حکومت کرتا ہے اور طرخ طرخ کی فرمد داریوں کے بجائائے سے عاجز آ جاتا ہے تو پھر پشیمان ہوتا ہے بید درمیانی دورحکومت ہے کہ کاش ہیں اس میس ندآ تناور جب حکومت چین جاتی ہے تو پھر یادنیا میں رسوا ہوتا ہے بیا تر خرمی رسوائی ہے تو اول میں ملامت ہے وسط میں ندامت ہے اور آخر میں رسوائی ہے تا تا ہے ہے تا تا ہے ہوتا ہے بیا تر تا ہے بیا تربی ہے تا ہے ہیں درمیانی میں بیز تا ہے بیا تربی ہے۔

#### طالب منصب كومنصب نيدديأ كرو

﴿ ٣٣﴾ أَهُوعَنَ آبِي مُوسَى قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَاوَرَجُلَانِ مَنْ بَنِي عَمَى فَقَالَ أَكْدُهُ مَا أَنَاوَرُجُلَانِ مَنْ بَنِي عَمَى فَقَالَ أَكْدُهُ مَا يَارَسُولَ اللَّهِ أَمْرُنَا عَلَى بَعْضِ مَاوَلَاكُ اللَّهُ وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَاوِ اللَّهِ لَا تُولِلهُ وَلَا أَحَدًا صَالِحُ وَلَا أَحَدًا حَرَضَ عَلَيْهِ وَفِي رَوَايَةٍ قَالَ لَانَسْتَعُملُ عَلَى عَمَلِنَا مَنُ أَرَادَهُ (مَتَفَقَ عَلَيهِ)

اَرَادَهُ (مَتَفَقَ عَلَيهِ)

اور حضرت ایوموی کیتے ہیں کہ (ایک دن) میں امر میرے بیچا کی اوادہ میں ہے و قیض نبی کر بم صلی اللہ عیہ وسم کی خدمت میں حاضر ہوئے ان میں سے ایک نے طرض کیا کہ یارسول اللہ المتد تعالی نے آپ کو ( تمام مسما تو ال اور روئے زمین کا) حاکم بنایا ہے ، مجھ کو کسی جگہ یا کسی کام کا حاکم ووالی مقرر فرمان جبح ہے ' ووسرے نے بھی ای طرح کی خواہش کا اظہار کیا و آئے تحضرت نے فرما یا خدا کی قتم ایم (وین وشریعت کے ) ان امور میں کسی بھی ایسے محض کو والی اور فرمدواری کا طلب گار ہویا اس کی حرص رکھ ہو۔' اور ایک روایت میں مید اور فرمدواری کا طلب گار ہویا اس کی حرص رکھ ہو۔' اور ایک روایت میں مید الفاظ میں کر آپ نے فرمایا بمواسیے کام پر اس محض کو (عالی کار پرواز) مقرر نہیں کرتے جواس کا ارادہ (یعنی عالی مونے کی خواہش ) رکھے۔ (مسلم)

توضيح:

۔ مسیح مسیح فقورکسی منصب کا طلب گار ہوتو وہ درحقیقت حب جاد میں مبتلا ہے جو حب دنیا کا ایک اہم شعبہ ہے اس لئے حامم أور حكومت كابيان

آ تخضرت صلی اللہ علیہ دسلم نے ہمیشدا یہ فخص کو کسی منصب کا اہل نہیں سمجھا اور نداس کو منصب عطا کیا اور جو فخص منصب کا طالب ندہواور پھراس پر فائز ہوجائے تو اس کے دل میں خدمت کا جذبہ موجزن ہوگا جس کا انجام اچھا ہوگا انسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کل تو مناصب کے حصول پر جھڑے ہوتے ہیں اور رشوتیں دیتے ہیں بلکہ دین کے سارے مناصب حصول دنیا کے ذرائع بن گئے۔الا ما شاءاللہ

### حکومت وا مارت سے انکار کرنے والا بہترین شخص ہے

﴿٣٣﴾ وعن أبِي هُرَيُرَقَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجِدُونَ مِنُ خَيْرِ النَّاسِ أَشَدَّهُمُ كَرَاهِيَةً لِهاذَاالُامُرِ حَتَّى يَقَعَ فِيُهِ (متفق عليه)

اور حضرت ابو بربریڈ کہتے ہیں کدرسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" لوگوں میں بہترتم اس مخفس کو پاؤ کے جواس چیز ( بیعنی حکومت و سیاوت ) کو ناپسند کرنے کے معاملہ میں سب سے زیادہ سخت ہو یہاں تک کہ وہ اس میں مبتلا ہوجائے۔( بخاری ومسلم )

### توطيح:

حتی یقع فیہ: اس حدیث کے دومفہوم ہیں ایک سے ہے کہ جوخف کسی منصب اور سیادت و قیادت اور حکومت سے بخت تنظر ہو تم اس کو بہترین آ دمی پیاؤ کے یہاں تک کے اگر وہ مناصب کی اس نظرت پر قائم ندرہ سکا اور قیادت وسیادت میں بنتلا ہو گیا تو اس مخف کا انجام بھی وہی ہوگا کہ آخر میں پشیمان ہوگا اور حسرت کے ہاتھ ملتار ہے گا۔

دوسرامفہوم علامہ طبی نے اس طرح بیان کیا ہے کہ جو محص سیادت و قیادت اور مناصب سے متنفر ہوتم اس کو بہترین آ دمی پاؤے کیکن اگر وہی شخص طلب مناصب اور حب جاہ میں مبتلا ہو گیا تو تم اس کو بدترین آ دمی پاؤ گئے۔

### ہر مخص اینے ماتحتوں کی اصلاح کا ذمہ دارہے

﴿ ٢٥﴾ وعس عَبَدِاللَّهِ بُسِ عُسَمَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلا كُلُّكُمُ رَاعٍ وَكُلُّكُمُ مَسُنُولٌ عَنُ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى آهُلِ بَيْتِهِ مَسُنُولٌ عَنُ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى آهُلِ بَيْتِهِ وَهُومَسُنُولٌ عَنُ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى آهُلِ بَيْتِهِ وَهُومَسُنُولٌ عَنُ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرُأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوُجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِى مَسُنُولَةٌ عَنْهُمُ وَعَبُدُالرَّجُلِ رَاعٍ وَهُومَسُنُولٌ عَنُ رَعِيَّتِهِ (معنق عليه) عَلَى مَال سَيِّدِهِ وَهُومَسُنُولٌ عَنْهُ الْالْحُكُلُّكُمُ رَاعٍ وَكُلُّكُمُ مَسُنُولٌ عَنْ رَعَيَّتِهِ (معنق عليه) عَلَى مَال سَيِّدِهِ وَهُومَسُنُولٌ عَنْ رَعَيَّتِهِ (معنق عليه) اورحعرت عيدالله ابن عَرْكَتِ بِي كرمول كريم حَلّى الله على مِلْ الذَعل وَلَمَ عَلِيهُ إِلَا عَرَامَ مِنْ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ رَعِيَّتِهِ (معنق عليه) اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

کا گہبان ہے اور (قیامت کے دن) تم بیں ہے ہر شخص کواپئی رعیت کے ورو بیس جوابدہ ہونہ پڑیا لہٰراامام یعنی سر براہ مملکت و حکومت جونو گول کا نگہبان ہے اس کواپئی رعیت کے بارہ میں جوابد ہی کرنا ہوگی ،مرد جوابیخ گھر والوں کا نگہبان ہے اس کواپئے گھر والوں کے بارہ میں جوابد ہی کرنا ہوگی عورت جوابیخ نے وقعہ کے گھر اوراس کے بچرے کی نگہبان ہے اس کوان کے تھو آت کے بارہ میں جوابد ہی کرنی ہوگی اور نما مرم راجوا ہے یا نک کے مال کا تگہبان ہے اس کوان کے تھو آت کے بارہ میں جوابد ہی کرنی ہوگی اور نما مرم راجوا ہے یا نک کے مال کا تگہبان ہے اس کواٹ کے وقعہ ہوا ہدی کرنا ہوگی لبندا آتا کا ور دو اتم میں ہے ہرا کی شخص تکہبان ہوا وہ وہ کی لبندا آتا کا وردو اتم میں سے ہرا کی شخص تکہبان ہے اور تم میں سے ہرا کی شخص تکہبان ہے اور تم میں ہوا بدوری وہ تا تم میں ہوا کہ دوری وہ تا تم میں سے برا کی شخص تکہبان ہے اور تم میں ہوا بدوری کی کرنا ہوگی البندا آتا کا دردو القم میں سے ہرا کی شخص تکہبان ہوگی البندا آتا کا دردو القم میں سے ہرا کی شخص تکہبان ہے اور تم میں جوابد وہ دوگا۔ (بنی ری وہ سلم)

#### نو صبح: نو شيخ:

الانجىلىكىم داع: را ئى نگران اورنگىبيان كو ئىتى بىن اور رغيت اس كو ئىتىيىن جونگىبيان كى نگرانى اور حفاظت يىن بهوچنانچەكسى مذك کی رعیت کواس لئے رعایا کہتے ہیں کہ و واس ملک کے سربراو کی نگر انی وحفاظت میں ہوتی ہے اس حدیث میں جس نگرانی کا ذکر ہے اس قلرانی کا تعلق ان او گول کے ساتھ ہے جو کئی کے قلم ادر قدرت کے ماتحت : ول اور جولوگ کئی کے قلم کے ماتحت نہیں ان کے بارے میں بیاحد بیٹ نبیں ہے چنانچہ " رعیت ہے" میں جوشمبراوئتی ہے وہ ای مقصد کے لئے ہے کہ بیاذ مداری ان گلرانوں کی ہے جن کے عظم کے ماتحت لوگ ہوتے ہیں مثنا؛ ملک کے حاتم کے باتھ میں اس ملک کی رعیت کی باگ ڈور ہوتی ہے وہ اس رعایا کا مسئول ہوگا ای طرح گھر کا ہزا ذیمہ دار ہوگا کیونکہ ان پران کا تھم چیز ہے مدرسہ کامبتیم طلبہ کا ذیمہ دار ہوگا کیونکہ ان کے حکم کے ماتحت ہوئے ہیں اسی طرح مرحلہ وار گھر کے بچول پر گھر کی عورت کی سربرا ہی ہے اور خادم کی گمرانی آتا کے مال پر ہےان اوگوں سے قیامت میں اون کی ذمہ دار یوں کا بوجھا جائے کا بعض ماہ ءئے کہا ہے کہا نسان کے جسم کے جو اعصاء ہیں وہتمام اعتماء ان کی رئیت ہے اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا کیمٹلا آئیکھ کی تگرانی کیوں نہیں کی زبان اورشرم گاہ اور ہاتھ یاؤں کی گرانی دھناظت کیوں نہیں کی؟ بعض لوگ اس حدیث کے بیجھنے میں نلطی کرتے ہیں اور بیجھتے ہیں کہ بوری و نیا کے انسانوں کی ذمہ داری ہم پر ہے اور ان کو عوت وینا اور راہ راست پرایا نا جاری فرمہ واری ہے، اُنر ہم نے پیذمہ داری یوری کمیں کی اورو دلوّگ بغیر بھمہ کے مرسّے تو قیامت میں ہم ہے سوال ہوگا مثلاً ہوا تگ ہوا، چنّپ زیاؤ پلک اور لی شاؤ چنگ ا بغیر کلمہ کیوں مرگئتے تنجے یانظر یکھیج نہیں ہے اور نداسلام نے ہم پر آکلیف مالا یطاق کا بوجھے وَ الاہے اسلام کی آ واز جس طرح تکسی کے کانوں تک پہنچائے کی دعوت کا حق ادا ہوگیا۔اس کے بعد پھر جہاد کا مرحلہ ہے بہر حال اس حدیث کی ایسی تشریح نہیں کرنی جاہے جس کے سننے سے عوام الناس علما و ہے برگلن ہوجا نہیں کہ بیعلماء کی ذیدہ اری تھی اورانہوں نے بوری نہیں کی اور فلاں فلاں لوگ بغیر گلمہ کے مرکئے میاعتراض تو بچر خلفا وراشدین اور فقیہ وکرام ومجتبدین پرآئے گا کہ وہ حضرات وعوت کے

حالم اورحکومت کابیران

لئے پائستان کیوں نہیں آئے چین کیوں نہیں گئے عراقی اورمصر کے مسلسل اسفار کیوں ندکئے۔

### خائن وظالم حاثم کے بارے میں وعبیر

﴿٣٦﴾ وعن مَعُقَلِ بُنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ يَقُولُ مَامِنُ وَالِ يَلَى رَجِيَّةَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَيَمُوتُ وَهُوعَاشَّ لَهُمُ إِلَّاحَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّة (متفق عليه)

ا در حفرت معقل این بیار کیتے میں کہ میں نے رسول کر یم صلی اللہ علیہ واللم کو یہ فریائے ہوئے سنا کہ جو بھی فخض حکومت وسیادت حاصل کر کے اپنی رحیت پر حکمرانی کر ہے اور چھ اس جاست میں مرجائے کے دووا پنی رحیت پرظلم اور ان کے حقوق میں خیا اسے کرتا تھا تو اند تھائی اس پر جنت کوجرام کرو ہے گا۔ ( بخاری وسلم )

### تو شيح:

و هو علاق : شین پرشد ہے نہ ش خانن کے معنی میں ہے اور خیافت کی بہت زیاد وصورتیں جی جس صورت کی خیافت عاکم نے کی اس پر سیومید چسپان ہوگی ملاعلی قاری نے غاش کا ایک معنی خالم کا بھی کیا ہے کہ وہ موام انناس کے حقوق ادائیس کرتا ہے اور دوسروں کا مال دیا تاہے۔

"الاحسوم الملَّه عليه المجنة" لعنی اگروه حاکم ان خيانتوں کوجائز سمجھتا ہے تو وہ کا فرہ و گيالنبذااس پر جنت حرام ہے اورا گروہ مسلمان ہوتے ہوئے خيانتوں کا مرتکب ہوا تو وہ جنت ميں ان لوگوں كے ساتھ نبيں جائے گا جو بغيرسزا كے جنت ميں جائيں گے بلكہ بدائی سزا بھگت كر بھر جنت ميں جائے گا آئے والی حدیث کی بھی بہی توشیح وآشر ترکے ہے۔

### رعایا کی بھلائی حاکم پرلازم ہے

﴿٢٤﴾ وعنه قبال سَمِعُتُ رسُول اللهِ صِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّم يقُولُ مَامِنَ عَبْدِ يسْتَرُعِيْهِ اللَّهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يخطُها بنصيْحةٍ إلَّالمُ يَجدُ رابُحة الْجنّةِ (متفق عليه)

اور حضرت معقل این ایبار کہتے ہیں کہ میں نے رسول کر یم صلی اللہ عابیہ وَ کلم کو بیفر واقعے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی جس شخص سے رعیت کی تلبیانی کرائے ( ایعنی جس شخص کورعیت کا تھم وقعصیات بنائے ) اور و دبھاد کی اور فیر تواہی کے ساتھ تنبیانی نہ کرے تو بہشت کی ہونہ یائے گا۔ ' ( بخاری وسلم )

### تو ختيج

ا فللم يسحطها العارية بين برياحاظ كم معنى مين برا وكراني وتابهاني برآ الدوحديث من الحطمة ظالم كم معني مين ب

" رانسحة المجنة" جنت كى خوشبو پائج سوسال كى مسافت تك جاتى ہے اس حديث كامطلب بھى وى ہے كہ يا يفخص كفر پر مرا جوگا يا دخول اوّى كے ساتھ جنت ميں واخل نبيس ہوگا اور يا بيرحديث تغليظ وتشد يداورز جروتو بخ برمحول ہے۔

## بدترین حاکم وہ ہے جواپنی رعایا پرظلم کرے

﴿٢٨﴾ وعس عَسائِسَةِ بُنِ عَمُرٍو قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ (رواه مسلم)

ا ورحضرت عائذ ابن عمرٌ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی انلہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ سرواروں اور حاکموں بیں سب سے بدتر سرواروہ عاکم ہے جواپی رعایا پرظلم کرے۔ (مسلم)

### توضيح:

العطمة: حابر بیش ہے اور طابر زبرہے حاظم کے مبالغہ کا صیغہ ہے جوافظم ہے تو ڑنے کے معنی میں آتا ہے بیاس طالم حاکم کے متعلق ہے جوظلم کرکے اپنی رعیت کوتو ڑ ڈالیا ہے اور کسی بھی مصیبت میں ان پر رحم نبیں کھا تا ہے بعض نے کہا ہے کہ الحطمة سے مراواییا کھانے والاحریص ہے جو ہراس چیز کو کھا تا ہے جو سامنے آتی ہے۔

"الموعا" را پرزیر ہے عین پرمد ہے جمع کا صیغہ ہے اس کا مفر دراع ہے جو تگران اور حکمران کے معنی میں ہے۔

#### حكايت

" فقال له اجلس انما انت من نخالة "اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال هل كا نت لهم نخالة؟ انما كانت النخالة بعدهم و في غير هم ( رواه مسلم )

بعنی عبیداللہ بن زیاد نے کہا کہ بیٹے جاؤتم محرمسلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا چھڈ کا اور بھوی بوسی بل نے جواب میں قرمایا

کرکیا حضورا کرم ملی الله علیه وسلم کے محالہ میں چھلکا اور بھوی بھی تھا؟ ( شیس بھائی ) مجوسہ اور چھلکا تو ان کے بعد کے لوگوں میں تھا۔ ( وہ تو سب کے سب کب اور خالص مغز تھے )

## نرم خوجا کم کے تن میں آنخضرت کی دعا

﴿ ٢٩﴾ وعن عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللَّهُمَّ مَنْ وَلِي مِنْ أَمْرِ أُمَّتِى شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقُ بِهِ (رواه مسلم)

اورحعزت عاتش به بن كدرول كريم صلى الله عليه وَلم فَلْ الحافات بن بيروش كَ "الم ميرك اوروه مسلم)

اورحعزت عاتش به بن كدرول كريم صلى الله عليه وَلم في إراداه قاضى الحاجات بن بيرض كَ "الم ميرك بروردگار! بس مخص كويرى امت ك (وين ووزياوى) امور بن كاولى وتعرف بنايا كيا اور بجراس في (البيئة المتارات والايت وتعرف كوري امت ك اولول برحشت وتى مسلط كردى تواس مخص برق بحى المتارات والايت وتعرف كاول ميرى امت ك الوكول برحشت وتي مسلط كردى تواس مخص برق بحى الموري كامت ك الموري كم ييرك امت كامور من كمى جيز كاولى وتعرف بنايا كيا اوراس في ميرى امت كامور من كمى جيز كاولى وتعرف بنايا كيا اوراس في ميرى امت كامور من كمى جيز كاولى وتعرف بنايا كيا اوراس في ميرى امت كامور من كمى جيز كاولى وتعرف بنايا كيا اوراس في ميرى امت كامور من كمى وين كاموا لم فراد (مسلم)

### عادل حكمران كأعظيم مرتبه

﴿ ٣٠﴾ وعن عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَـمُرِو بُنِ العُاصِ قَـالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْـمُقُدِ طِيْنَ عِنُـدَاللَّهِ عَلَى مَنَابِرَمِنُ نُورِعَنُ يَمِيْنِ الرَّحُمْنِ وَكِلْتَايَدَيْهِ يَمِينُ ٱلَّذِيْنَ يَعُدِلُونَ فِى حُكْمِهِمُ وَآهْلِيُهِمُ وَمَاوَلُوا (رواه مسلم)

اور حضرت عبداللہ این عمر وابن العاص سیتے ہیں کہ رسونی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاشک عاول حکمران ،اللہ کے بال توریح منبروں پر جگہ یا تھیں سے جورحن (اللہ ) کے داہنے ہاتھ کی طرف ہوں سے اور اللہ کے دونوں ہاتھ واسنے ہیں (اور عادل حکمران وہ ہیں) جواسنے احکام اسنے الل اور اسنے زیرتصرف معاملات میں عدل وانصاف کرتے ہیں (مسلم)

### توضيح:

المقسطين: عدل وانساف كمعنى على ج المقط باب انعال مع عدل وانساف كمعنى على بقرآن على آيا ہے كه المقسطين ؛

اوراگری مادہ باب افعال کے بچائے مجرد میں ضرب بھر ب سے قاسط آ جائے تو وہ ظلم وجوراور حق سے تجاوز کے معنی میں آتا ہے قر آن کریم میں ہے ﴿واحا القاسطون فكانو المجھنم حطبا﴾

حاتم اورحکومت کابیان

علامة وربشتي في لكها ب كد كها جاتا بي ك

قسط الرجل اذا جار وهوان ياخذ قسط غيره والمصدر القسوط و اقسط اذا عدل و هو ان يعطى قسط غيره و يحتمل ان الالف ادخل فيه لسلب المعنى فيكون الاقساط ازالة القسط (مرتات جـم/٢١٣)

" یسمیس السوحصان " الله تعالی کے نزویک عادل تکران کا مرتبہ بہت بڑا ہوتا ہے ای بلندر تبدی تعبیراوراس کی طرف اشار و کرنے کیلئے فرمایا کہ الله تعالیٰ کے دائیں جانب منبروں پر بیٹھے ہوں گے ، الغرض جولوگ بڑے مراتب والے ہوتے ہیں وہ وائیس طرف نشست پر بٹھائے جاتے ہیں اور اللہ کے دونوں ہاتھ واسنے ہیں بایاں ہاتھ جوکہ نسینۂ کمزور ہوتا ہے اس لئے کمزوری کے اس قو ہم کودورکرنے کیلئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ واسنے ہیں۔

" بعدلون" اس عدل ہے اگرا دکام میں عدل وانصاف مراد ہوتو پھراس ہے امور مملکت مثلاً انصاف اورا ہانت وہ یانت کے تمام تقاضوں کو پر را کرنا مراد ہے کہ ان شعبوں میں عدل کرتے ہیں اہل وعیال میں عدل کا مطلب ہیہ ہے کہ ان کے زیر تسلط جو لوگ ہیں ان کا پورا خیال رکھتے ہیں زیر تضرف اشیاء میں عدل وافعاف کا مطلب ہیہ کہ ان اشیاء میں اصحاب حقوق کے حقوق کی ادا کیگی کا پورا خیال رکھتے ہیں بیلوگ نور کے منبروں یر بیوں گے۔

### ہرحاکم وامیر کے ہمراہ ہمیشہ دومتضاد طاقتیں رہتی ہیں

﴿ ٣١﴾ وعن أبِي سَعِيُدِقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَابَعَتُ اللَّهُ مِنْ نَبِي وَلااسْتُخُلِفَ مِنْ خَلِيُفَةٍ اِلَّاكَانَتَ لَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ (رواه البخاري)

اور ابوسعید (وایت کرتے میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا اللہ تعالی نے ایسا کوئی نبی نبیس بھیجا اور ایسا کوئی خذیفہ مقرر نبیس کیا جس کے لئے دو چھپے ہوئے رفیق نہ ہوں ، ایک چھپا ہوا رفیق تو نیک کام کرنے کا تھم ویتا ہے اور نیک کی طرف راغب کرتا ہے اور دوسرا چھپا ہوا رفیق برائی کا تھم دیتا ہے اور برائی کی طرف راغب کرتا ہے اور معصوم (بے گناہ) وہ ہے جس کواللہ تعالی نے گنا ہوں سے محفوظ رکھا۔ (بخاری)

توضيح

"قعضه" نفر ينفر سے برا وقي كرنے والے كوكها جاتا ہم اوا بھار نا اور بيدارر كھنا ہے۔اى مضمون كے مطابق چندا عاديث باب الوسوسة بيل گذرى بين بين انسان كے ساتھ شيطان اور فرشته كالزوم بتايا كيا ہے" و السمع صوم "لينى بسطسانة المشر اور دساوس شيطانى سے بچانے والاصرف ايك اللہ ہے۔

### آ تخضرت کے ہاں حضرت قیس بن سعد کا منصب

﴿٣٣﴾ وعن أنَسٍ قَالَ كَانَ قَيْسُ بْنُ سَعُدٍ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرَطِ مِنَ الْآمِيُو (رواه البخاري)

اُور معترت انس کتبے بین کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال معترت قیمن ّا بن سعد کے سپر و و و خدست تھی جوامراء اور سلاطین کے بال کوتوال انجام و بیتے ہیں۔ ( بخاری )

### توضيح

"المنسوط" علامہ توریشتی نے لکھا ہے کہ بیشرطی کی جمع ہے بیاس خفس کو کہتے ہیں جوامیر و حاکم کے سامنے پیش پیش رہتا ہواور سیاسی امور کو چلار ہا ہو چوفکہ بیلوگ اپنے جسم پر تعارف کے لئے نشانی بائدھتے ہیں اس لئے ان کوشرط کہا گیا یہاں کوتوال اور شحفیذ تھم برمقرر پولیس مراد ہے۔

# عورت كواپنا حاكم بنانے والی قوم بھی فلاح نہیں پاسکتی

﴿٣٣﴾ وعن آبِي بَكُرَةَ قَالَ لَـمَّا بَـلَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّ اَهُلَ فَارِسَ قَدُ مَلَّكُوا عَلَيْهِمُ بِنَتَ كِسُولِى قَالَ لَنُ يُفَلِحَ قَوْمٌ وَلُوااَمُرَهُمُ إِمْرَأَةُ (رواه البخارى) ادر صرت الوبكرة كمِنْ بين كے جب رسول كريم صلى الشعليدي مَا كياس بينجر بيو فِي كرفارس والول نے كرئ

اور مشرے رو ہرہ ہے این کے جب سرسوں سرہ کی الدستانیدو سے پان بیابر بیبو پل کہ اور صور کا حاکم ووالی کے سرل کی بٹی کوا پنا حکمران بنالیا ہے تو فرمایا کہ' وہ تو م تھبی فلاح شہیں پائے گی جس نے ( ملک کے )امور کا حاکم ووالی کسی محورے کو بناما ہو۔ ( بخاری )

### توطيع:

۔۔۔۔ بعض میں اور ایک ہے جب شیر و بیانے اپنے باپ پرویز کوئل کیااور پھر باپ کارکھا ہواز ہردوائی سمجھ کرپی لیااور وہ بھی مرگیا تو اب شاہی خاندان میں حکومت چلانے کے لئے کوئی مرونہیں رہا تب ان لوگوں نے کسری کی بیٹی ''ارمیدخت'' کو ہاوشاہ منالیا حضورا کرم کو جب اس کی اطلاع آئی تو آپ نے بیصدیت ارشاد فرمائی۔ '' کلسوی '' بیرفارس کے کسی بھی بادشاہ کالقب ہوتا تھا جس طرح قیصر بادشاہ روم کالقب ہوتا تھااہ درمصر کے بادشاہ کو قرعون ، حبشہ کے بادشاہ کونجاشی ، یمن کے بادشاہ کو تع ، ہندوستان کے بادشاہ کوراجہ ، ترکی کے بادشاہ کو خاقان کے لقب سے باد کیا گھرے۔ کرتے تھے۔

"نسن یے فیصلے" فلاح اس کو کہتے ہیں کہ امن وا بال کے ساتھ و نیا کی معیشت اور اقتصادیات بھی کا میابی سے ترتی کر راوی سے اچھے انجام کے ساتھ آخرت کے تمام امور بھی ترتی کر رے گویا وین و دنیا کی بھلائی کوفلاح کہتے ہیں عورت کی سربر اہی سے مید دونوں چیزین ختم ہوجاتی ہیں جیسے پاکستان اور بنگلہ دیش میں ایسا ہوگیا اس صدیت سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ عورت کی سربر ابی نقصان دہ اور نباہ کن چیز ہے جونا جائز ہے ، ملاعلی قارتی لکھتے ہیں کہ عورت با دشاہ بغنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے اور نہ قاضی اور نجے بن سکتی ہے کیونکہ ان دونوں کا موں کے سنجالنے کے لئے کھلے عام باہر نگلنا پڑتا ہے تا کہ سلمانوں اور عوام کے معاملات نمنا ہے اور عورت تو ایک بھی ہوئی چیز ہے جو اس طرح نگلنے کی صلاحیت نہیں رکھتی اور دوسری بات یہ بھی عوام کے معاملات نمنا ہے اور قضاء کا مل قیادت ہے کہا تھا تھا دیت اور قضاء کا مل قیادت کے لئے کامل مردوں کی ضرورت ہے ۔ (مرقات جے کے مطاب کا میں اور قضاء کا مل قیادت کے لئے کامل مردوں کی ضرورت ہے ۔ (مرقات جے کے سے کہانی میں کھی اور قضاء کا مل قیادت کے لئے کامل مردوں کی ضرورت ہے ۔ (مرقات جے سے کہانی تا کو کہانی کی کے مطاب کا میں کھی کا میا کہانی کھیں ہوئی کھیں اور تھیں کا میاب کا میاب کی کھیں ہوئی کھیں ہوئی کھیں ہوئی کے لئے کامل مردوں کی ضرورت ہے ۔ (مرقات جے کے سے کہانی کا میاب کی کھیں ہوئی کے کہانی کا میاب کی کورت ناتی اس کی کی کی کی کی کی کی کی کی کورت ناتی اور کی کی کیا کی کیا کی کھیں کی کھیں کورٹ کی کھیں کی کھیں کورٹ کی کیا کہانی کورٹ کا کورٹ کی کورٹ کیا کہانی کورٹ کی کھیا کہ کورٹ کیا کھیں کی کھیں کی کھی کے کھی کی کھیں کے کھیں کھیں کے کھی کھیں کے کھیں کے کہائی کی کھیں کہ کہانی کورٹ کی کورٹ کے کا کی کے کھی کے کھیں کے کھیں کھیں کی کھیں کی کھیں کے کھیں کی کھیں کی کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کی کھیں کی کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کی کھیں کی کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کورٹ کی کھیں کی کے کھیں کے کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کی کھیں کے کھیں کی کھیں کے کھیں کے کھیں کی کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کے کھیں کی کھیں کے

#### الفصل الثانی ملت کی اجتماعی ہیئت میں تفرقہ ڈالنے والے کیلئے وعید

﴿٣٣﴾عن الْحَادِثِ الْاَشْعَرِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمُرُكُمُ بِخَمُسٍ بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمُعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجُرَةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ وَإِنَّهُ مَنُ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قَيُدَ شِبْرٍ فَقَدُ خَلَعَ رِبُقَةَ الْإِسُلَامِ مِنُ عُنُقِهِ إِلَّا أَنْ يُرَاجِعُ وَمَنْ ذَعَا بِدَعُوى الْجَاهِلَيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُعْى جَهَنَّمَ وَإِنَّ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسُلِمٌ (رواه احمد والترمذي)

حاكم اورحكومت كابيان

پکاراجالمیت کاساپکارتا،وہ (گویا) دوز قیوں کی جماعت کا فردینداگر چدوہ روز سے رکھے بنماز پڑھے اور یہ کیج کہ میں مسلمان ہوئی ۔ (احدیر تدی)

#### توضيح:

ہالہ جسماعة: اہل بق کی جماعت حقد مراد ہے جو حضرت آ وٹم سے آنخضرت کک اہل بق کی جماعت چلی آ رہی ہے "المهجو ة" جان دائمان بچانے کی غرض سے دار کفر سے دار اسلام کی طرف جانے کو بھرت کہتے ہیں۔

"المجهاد" وین اسلام کی شوکت اور سربلندی کی خاطر کفریه طاقتوں ہے سکے جنگ کرنے کا نام جہاد ہے۔ "فید" قاف پرزیر ہے بیٹل برابر کی اور مقدار کے معنی میں ہے یعنی بالشت برابر۔" محلع" اکھاڑ پھیکنے کے معنی بیں ہے "دبقة" پھنداؤالئے کی ری کو کہتے ہیں مراوری ہے بعنی اسلام کا پٹھ کلے ہے اتاردیا۔

" ہـدعوی المجاهلية" نعرہ جاہليت ہے اس کےطریقے اپنانے مراد ہیں غلط امور کی طرف دعوت دینا مراو ہے یا بوقت جنگ قومیت کا نعرہ بلند کرنا مراد ہے کہ ظالم کی مدد کے لئے یالکقوم کا جاہلا ندنعرہ لگا تا ہے پر کبیرہ گناہ ہے اس طرح نعروں ہے گویا شخص امت کی اجتماعی حیثیت کو یارہ یارہ کرنا جاہتا ہے۔

" جوئے" جم پر چیش ہےاور پھرالف مقصورہ ہے جو ق<sup>ہ</sup> کی جمع ہے دراصل ریت اور مٹی کے ڈھیر کو کہتے ہیں یہاں مراد جماعت اور گروہ ہے کہ دوزخ کے گروہوں میں ہے بیالیک گردہ ہے۔

#### اميراوروالي كي الإنت نهكرو

﴿٣٥﴾ وعن زِيَادِبُنِ كُسَيْبِ ٱلْعَدَوِى قَالَ كُنتُ مَعَ آبِى بَكُرَةَ تَحْتَ مِنْبَرِ ابْنِ عَامِرٍ وَهُوَ يَخُطُبُ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ رِقَاقَ فَقَالَ آبُوبِلَالٍ ٱنْظُرُوا إِلَى آمِيُرِنَا يَلْبَسُ ثِيَابَ الْفُسَّاقِ فَقَالَ آبُوبَكُرَةَ أُسُكُتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ آهَانَ سُلُطَانَ اللهِ فِي ٱلْأَرْضِ آهَانَهُ اللهُ. (رواه الترمذي)وَقَالَ هاذَا حَدِيثَ حَسَنَ غَرِيْبٌ.

اور حفزت زیاداین کسیب عدوی (تابعی) کہتے تیں (ایک دن) میں حفزت ابو بکرہ (صحالی) کے ہمراہ حفزت عامرے منبر کے بیخ عامرے منبر کے بنچے بیٹھا تھا جب کہ (این عامر) خطبہ دے رہے تھے اور انہوں نے باریک کپڑے بھی رکھے تھے (اسی موقع پرایک تابعی) ابو بلال نے کہا کہ 'فراہم ہمارے اس امیر کوتو و بھیو، اس نے فاستوں کے سے کپڑے مہی رکھے ہیں بحضرت ابو بکرہ نے کہا 'فاموش! میں نے رسول کریم صلی الشعلیدو کیم کو بیٹر ماتے ہوئے ستا ہے کہ جو تحص باوشاہ کی ابائت کرے گا جس کو اللہ نے (اپنے مخلوق کے کا موں کے انجام دی کے لئے ) زمین پرمقرر کیا ہے تو اللہ <u>حالم اور حکومت کابیات</u>

#### تعالیٰ اس مخفس کوذیل دخوار کرے گااس روایت کورندی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ بیصدیث حسن غریب ہے۔

#### وطيح

حضرت ابوبکرہ نے حضرت ابو بلال کوائ لعن طعن ہے منع کر دیا کہ مکن ہے کہاں سے فتنہ وفساد بھڑک اٹھے نیز ہرآ نے والا عالم پہلے دالے سے بدتر ہی ہوسکتا ہے۔

" مسلسطان اللّه" اس میں اضافت تشریف ہے بیٹی القد تعالیٰ کا تھم معلوم ہوا جوجا کم القد تعالیٰ کا ند ہو نداللہ کے دین کونا فذکر تا ہونداس برخود کمل کرتا ہوتو وہ اللّٰہ کا بادش ونہیں بلکہ شاید شیطان کا بادشاہ ہوگا۔

# خالق کی نافر مانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں

﴿٣٦﴾ وعن النَّوَاسِ بُنِ سَمُعَانَ قَالَ قَالَ زَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاطَاعَةَ لِمَحُلُوقِ فى مَعُصِيَةِ الْخَالِقِ (رواه فى شرح السنة)

اور حفر تنوائ ابن سمعان شہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ عبیہ وسلم نے فر مایا مخلوق کی کسی ایسے قلم کی تا بعداری جائز نہیں جس سے خالق کی تافر مانی ہو۔ (شرح السنة )

#### قیامت میں ہر بادشاہ باندھ کر لایا جائے گا

﴿٣٤﴾ وعن آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنُ آمِيْرِ عَشَرَةِ إِلَّايُوْتَى بِهِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ مَغُلُولًا حَتَّى يَفُكَّ عَنُهُ الْعَدُلُ آوُيُوبِقَهُ الْجَوْرُ (رواه الدارمي)

اور حضرت ابو ہربر ہ کہتے ہیں کہ رسول کر بم صلی اللہ علیہ دَسلم نے فر مایا ہرامیر وحاکم ،خواہ دیں بی آ دمیوں کا امیر و حاکم کیوں نہ ہوقیا مت کے دن اس طرح لایا جائے گا کہ اس کی گردن ہیں طوق ہوگا یبان تک کہ اس کواس طوق سے یا تو اس کا عدل نجات ولائے گایا اس کاظلم جا ک کرے گا۔ (واری)

#### تو صبح:

ہمیر عشرہ: لینی معمولی ساحکمران ہوخواہ دس آ ومیوں پران کی حکومت ہو۔ " مغلو لا" غل ہے ہے گئے کے طوق کو کہتے ہیں یہال دونوں ہاتھوں ہے بائدھا ہوا مراد ہے کہ دونوں ہاتھ گردن ہے بندھے ہوئے ہوں گے " یسفک" نھر منصر

### ے چیزانے کے معنی میں ہے" یوبقہ" باب افعال سے ایباق ہلاک کرنے کے معنی میں ہے۔ قیامت کے دن امراءو حکام کی افسوسنا ک حالت

﴿٣٨﴾ وعنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُلَّ لِلُامَرَاءِ وَيُلَّ لِلْعُوفَاءِ وَيُلَّ لِلْامَنَاءِ لَيَسَمَسَّيَسَ اَقُوامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آنَّ نَوَاصِيَهُمْ مُعَلَّقَةٌ بِالتُّرَيَّا يَتَجَلُجَلُونَ بَيُنَ السَّمَاءِ وَالْآرُضِ وَآنَّهُمُ لَمُ يَلُوا عَسَمُلا (رواه في شسرح السنة ورواه احسد) وَفِي رِوَايَتِهِ آنَّ ذَوَائِبَهُمُ كَانَتُ مُعَلَّقَةً بِالثُويَّا يَتَذَبُدُهُونَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْآرُض وَلَمُ يَكُونُوا عُمَّلُواعَلَى شَيُ.

اور حفزت ابو جریرة کہتے ہیں کہ رسول کر یم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا اهراء و حکام پر ،افسوس ہے چودھر ہول پر،
افسوس ہے امینوں پرافسوس ہے! بہت ہے لوگ قیامت کے دن آرز وکر ینٹے کہ ( کاش و نیاس) ان کے پیٹا نعل کے بال ثریا میں با ندھ کران کو لاکا دیا جا تا اور زعین اور آسان کے درمیان جعولتے رہے لیکن ان کو کسی کام کی ولایت
اور سر داری نہ کتی۔ (شرح السنة ) اور اس روایت کواحد نے بھی نقل کیا ہے اور اکی روایت ہوں ہے وہ آرز وکر میں محلے کہ کاش اور نیاس ان کی چوٹیاں شریا میں باندھ کرا کو زئین و آسان کے درمیان لڑکا و یا جا تالیکن ان کو کسی چیز پر عامل مقرد نہ کیا جاتا۔

#### توضيح:

ویسل: ید نظاقم و بلاکت اور عذاب کی مشقت کے لئے بولا جاتا ہے بعض علاء کہتے ہیں کہ یدووزخ میں ایک گڑھے کا نام ہے جس میں چالیس سال تک: وی گرتا جائے گا اور تہہ تک نہیں مہنچے گا۔

"اُهُنَاء" بیابین کی بخع ہے اور ابین اس شخص کو کہتے ہیں جس کو بادشاہ نے صدقات اور محصولات پر مقرر کیا ہو۔ یا عام لوگوں کی امانتوں کا ابین مراد ہے اس عہدہ میں خیانت کا بڑا خطرہ ہے آئے کل اس کو وزیر مال یا تحزانجی کہد سکتے ہیں۔
"المعوفاء" بیر بینے کی جمع ہے ، ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ تریفے قبیلہ کے اس بڑے کو کہتے ہیں جواسے قبیلہ کے معاملات کو سنجا تا ہے ان کے معاملات کی سر بریتی کرتا ہے اور وقت کے حکم ان ان کے تو سطے ہے وام کے احوال معلوم کرتے رہتے ہیں ، دیباتوں اور قبائل کے سروار اور صوبوں کے گورز بھی اس میں شامل ہیں (مرقات جے مصر ۲۱۸)

عر فا ومیں چودھری بنواب ، خان ، ملک ،لیڈراوروڈ برےسب داخل ہیں شاعر کہتا ہے۔

أوكلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا الى عريفهم يتوسم

حالم اورحكومت كابيان

" ٹویا" کہکشال ستاروں کو کہتے ہیں جواکی ساتھ ہوتے ہیں اوران کی روشنی مرحم ہوتی ہے۔" یہ جلجلون " جوآ وی کئی کئی کئی جائے ہیں جائے ہیں دوسری روایات میں یہند بذبون کالفظ آیا ہے وہ بھی بھی ہے" کئی چیز کے ساتھ لگ کر کرکت کرتا ہے اس کو تبجلجل کہتے ہیں دوسری روایات میں یہند بذبون کالفظ آیا ہے وہ بھی بھی ہے" بلو" یہ والی اور حاکم بفنے کے معنی میں ہے۔ یعنی یہ لوگ قیامت میں حسرت وندامت کے ساتھ تمنا کریں گے کہ کاش ہم و نیا میں تمام مشقتیں اور ذلتیں برواشت کرتے مظلوم رعایا میں رہنے لین حکم انی کے اس فانی عیش وعشرت میں ندر ہے تاکہ آئے عذاب کا یہ بھیا تک مزد کھنانہ بڑتا۔" الآن قد ندمت ولم ینفع الندم"

#### ا کثر چودھری دوزخ میں جائیں گے

﴿٣٩﴾ وعن غَالِبِ الْقَطَّانِ عَنُ رَجُلٍ عَنُ آبِيُهِ عَنُ جَدَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعِرَافَةَ حَقَّ وَلَابُدُّ لِلنَّاسِ مِنْ عُرَفَاءَ وَلِكِنَّ الْعُرَفَاءَ فِي النَّارِ (رواه ابوداؤد)

اور حفرت عالب قطان المکشخص سے اور وقحص اپنے والدے اور وہ اینے دا داسے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چود ہراہت ایک حقیقت ہے اور لوگوں کے لئے چود هری کا ہونا ضروری ہے لیکن چووھری ووزخ میں جا کیں مے۔ (ابود اؤو)

#### توضيح

العوافلة حق: کیمال حق بمعنی ثابت ہے کہ مرافدا بک حقیقت ہے یا مطلب یہ کہ عرافہ ثابت رہنا جاہے ''ولا بد'' لیمنی لوگوں کے مختلف کا م اور ضرور بیات ہوتی ہیں اس کو کس عالم تک پہنچا نا ضروری ہوتا ہے اور یہ کا م عرفا ، اور انہیں چودھر پول کا ہے لیکن اس میں یہ لوگ خیانت بھی کرتے ہیں اور ظلم بھی کرتے ہیں اس لئے عرافہ یعنی چودھراہٹ دوزخ میں ہے اگر ان مشرات سے نے جائیں تو بھریہ وعیز نہیں ہے۔

# ظالم حاکم سے تعاون حرام ہے

﴿ ٣٠﴾ وعن تحفي بن عُجُرةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعِيْذُكَ بِاللهِ مِنُ اِمَارَةِ السَّفَهَاءِ قَالَ وَمَا ذَاكَ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ أُمَرَاءُ سَيَكُونُونَ مِنْ بَعُدِى مَنْ دَحَلَ عَلَيْهِمُ فَلَيْهُمْ وَاللهِ عَالَ أُمَرَاءُ سَيَكُونُونَ مِنْ بَعُدِى مَنْ دَحَلَ عَلَيْهِمُ فَصَدَّقَهُمْ بِكِذْبِهِمْ وَاعَانَهُمْ عَلَى ظُلُمِهِمْ فَلُيهُمْ وَلَمْ يُعِنَّهُمْ عَلَى ظُلُمِهِمْ فَالُولِيْكَ مِنْى وَانَامِنُهُمْ عَلَى ظُلُمِهِمْ فَالُولِيْكَ مِنْى وَانَامِنُهُمْ وَلَمْ يُعِنَّهُمْ عَلَى ظُلُمِهِمْ فَالُولِيْكَ مِنْى وَانَامِنُهُمْ وَلَهُ يُعِنَّهُمْ عَلَى ظُلُمِهِمْ فَالُولِيْكَ مِنْى وَانَامِنُهُمْ وَلَمْ يُعِنَّهُمْ عَلَى ظُلُمِهِمْ فَالُولِيْكَ مِنْى وَانَامِنُهُمْ وَلَمْ يُعِنَّمُ مَا يَعْفَى اللهُ عَلَيْ طُلُمِهِمْ فَالُولِيْكَ مِنْى وَانَامِنُهُمْ وَلَوْ النَّهُمُ عَلَى ظُلُمِهِمْ فَالُولِيْكَ مِنْ وَالْعَالَى اللهُ عَلَى ظُلُمُهُمْ عَلَى ظُلُمُهُمْ عَلَى طُلُمُهُمْ عَلَى ظُلُمِهِمْ فَالُولِيْكَ مِنْ وَانَامِنُهُمْ وَلَوْ لَاعْتَعْهُمْ عَلَى ظُلُمُ لَهُمْ عَلَى ظُلُوهُمْ فَالُولِيْكَ مِنْ وَالْعَمِلُمُ عَلَى ظُلُكُمُ لِللهِ مَا لَعُلَمُ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَى طُلُمُ لَهُمْ عَلَى طُلُمُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَلَوْلِيْكَ مِنْ وَالْعَلَى عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُمْ عَلَى عَلَيْهُمْ عَلَى عَلَى الْعَالَمُ عَلَى عَلَيْهِمْ فَلُولِهُمْ عَلَى عَلَيْهُمْ عَلَى عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْهُمْ عَلَى عَلَى عَلَيْهُمْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُمْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِمْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُمْ عَلَى عَلَيْهُمْ عَلَى عَلَيْهُمْ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى عَلَيْهُمْ عَلَى عَلَيْهِمْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُمْ عَلَى عَلَيْهُمْ عَلَى عِلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ عَلَى عَلَيْهُمْ عَلَى عَلَيْكُومُ وَالْعُلِمُ عَلَى عَلَيْكُومُ وَالْعُلَمِ عَلَى عَلَيْهُمْ عَلَيْكُومُ وَالْعَلَمُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُومُ فَا عَلَيْكُومُ عَلَى عَلَيْكُومُ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَيْكُومُ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ

اور حضرت کعب ابن بڑے و کہتے ہیں کہ رسول کر یم صلی انڈ علیہ و کم ہے جو سے قربایا، بیس تم کو بیوتو ف لوگوں کی سرداری کے طور طریقوں) سے بیان کی مصاحب و جمایت ) سے اللہ کی پٹاہ ہیں دیتا ہوں۔ '' کعب گرماتے ہیں کہ ہیں نے عرض کیا یارسول اللہ ایر کیا ہے؟ (بینی اس طرح کی سرداری کب ہوگی اور کو کر ہوگی اور وہ کون لوگ ہیں ) آئخضرت معلی انڈ علیہ و سلم نے فرمایا میرے بعد (بعض زمانوں ہیں ) جولوگ امیر وحاکم ہوں کے وہ احمق ونا وان آئمین جہانبائی سے نابلہ اور جھوٹے اور طالم ہوں کے بادر اجلا میروں دھا کموں ) نے پاس میے (بینی ان کی مصاحب اختیار کی اور ان کے جموٹ کو بچ کہا اور اسپنے قول وفعل کے ذریعے ) ان کے طلم کی امداد و جمایت کی تو زان کا جمع سے کوئی تعلق ہوں (بلکہ ان سے اپنی بیزاری کا اظہار کرتا ہوں ) اور نہ وہ لوگ حوش پر میرے پاس آئمیں کے اور جولوگ نہ تو ان امیر ان وہ اکموں کے پاس میے اور ندان کے جموٹ کو بچ کہا اور ندان کے ظلم کی امداد و حمایت کی تو زان کی تعلق کی اور ندان کے ظلم کی امداد و حمایت کی تو وہ لوگ حوش پر میرے پاس آئمیں کے اور جولوگ نہ تو ان امیر ان وہ ماکموں کے پاس میے اور ندان کے جموٹ کو بچ کہا اور ندان کے ظلم کی امداد و حمایت کی تو وہ لوگ کو بی کہا اور ندان کے ظلم کی امداد و حمایت کی تو وہ لوگ میرے ہیں اور میں ان کا ہوں اور وہ خوش پر میرے پاس آئیں گیں گے۔ (تر فری و ندائی)

ایک شعرملاحظه ہو \_\_

لا یصلح الناس فوضی لا سواہ لھم ولا سراہ افاجھالھم سادوا کی عالم کے بغیرافراتفری میں لاگ درست نہیں ہو بچتے ادراگر جال حکر ان ہوتو لوگوں کا حکر ان ہی نیس سر براہان حکومت کی حاشیہ میٹی دین ود نیا کی تناہی کا باعث ہے

﴿ ا ٣﴾ وعن ابن عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ سَكَّنَ الْيَادِيَةَ جَفَاوَمَنِ اتَّبَعَ الْصَّيُسَدَّعَ فَلَ وَمَنْ آتَى السَّلُطَانَ أُفُيِّنَ (رواه احملوالترمذي والنسائي)وَ فِي رَوَايَةِ آبِي دَاوُدَ مَنُ لَرْمَ السَّلُطَانَ أُفْتُينَ وَمَاازُدَادَعَبُدُمِنَ السَّلُطَانِ دُنُوَّ الِلَّا ازْدَادَمِنَ اللَّهِ بُعُدًا.

اور دعترت این عبائ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی الله علیه وسلم نے فربایا ''جوخض بنگل (ویبات) میں رہتا ہے وہ جابل ہوتا ہے ، جوخض شکار کے پیچھے پڑار ہتا ہے وہ غافل ہوتا ہے اور جوخض بادشاہ کے پاس آتا جاتا ہے وہ فقتے میں جتلا ہوجاتا ہے۔'' (احمد بتر ندی بنسائی) اور ابوداؤ دکی روایت میں یوں ہے کہ جوخص باوشاہ کی ملازمت میں رہتا ہے (لیمن) اس کے ہاں ہر دقت حاضر باش وحاشید شین اور مدو گار رہتا ہے ) وہ فتر میں جتلا ہوجاتا ہے اور جوخض باوشاہ کا جتنازیادہ قرب جا ہتا ہے اتنابی الله سے دور ہوجاتا ہے۔

توضيح

من مسكن البيادية جفا: جنگل اورويهات مين سكونت اختيار كرية والاچونكه علم اورعلاء اورصلحاء كي مجالس ہے دورر جتا ہے

شہری ماحول کی تہذیب سے بھی واقف نہیں ہوتا اس لئے ان میں گنوار پن ہوتا ہے آتخضرت نے امر واقعی کا بیان کیا ہے جہری ماحول کی تبغیض شکار کے چھے ایساپڑتا ہے کہ نہ دیا ہے تعنی ایک شخص شکار کے چھے ایساپڑتا ہے کہ نہ کھانے کا خیال ہے نئماز کی فکر ہے نہ جان کی پرواہ ہے اور بیسب پچھ کی روزی اور حلال رزق کمانے کی نہیت سے نہیں ہے بلکہ از راہ بیش اور لہولعب کے طور پر ہے تو فلا ہر ہے یہ خود خفلت اور گناہ ہاں سے اس شکار کرنے کی ممانعت نہیں ہوتی ہے جس میں یہ مفاسد نہوں کی وکل آئے تخصرت کے اگر چہ خود شکار نہیں کیا ہے گرشکار کا گوشت کھایا ہے اور صحابہ کواس کے مسائل جس میں یہ مفاسد نہ ہوں کہا ہے کہ اور اس کے مسائل بتائے ہیں اور اس کو منع نہیں کیا ہے۔

" افتنسن" لیعنی جوشخص بغیر کسی بخت ضرورت کے ہادشاہ کے در بار میں گیا تو وہ فتندمیں پڑ گیا کیونکہ اگر دیاں ہادشاہ کے ناجا ئز امور میں موافقت کرے گا تو اس کا دین تیاہ ہوجائے گا اورا گر مخالفت کر سے گا تو اس کی دنیا اور جان خطرہ میں پڑجائے گا۔ ہاں اگر کسی شخص نے بادشاہ کے در بار میں کلمہ جن بلند کیا تو وہ تو بڑے اجرکا کام ہے۔

#### گمنا می راحت کا باعث ہےاورشہرت آفت کا باعث

﴿٣٣﴾ ﴿وعن الْسِفَدَامِ بُنِ مَعْدِيُكُوبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ عَلَى مَنْكَبَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَفْلَحُتَ يَاقُدَيُمُ إِنْ مُتَّ وَلَمُ تَكُنُ آمِيُوا وَلَا كَاتِبًا وَلَاعَرِيْفًا (رواه ابوداؤد)

اور حضرت مقدام ابن معد میرب روایت کرتے ہے کہ رسول کریم صلی الندعلیہ وسلم نے ان بعنی مقدام ہے موند سے پر اپنا ہاتھ مار کرفر مایا سے قدیم !اگر اس حالت میں تمہاری موت ہو کہ نہ تو تم امیر و حاکم ہو، نہ نشی ہواور نہ چودھری تو تم نے فلاح پائی۔ (ابوداؤد) ( آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے از راہ محبت مقدام کو تصغیر کیساتھ یا قدیم فرمایا )

# پٹوار بوں اورٹول ٹیکس لینے والوں کے لئے وعید

﴿٣٣﴾ وعن عُـفَبَةَ بُـنِ عَـامِـرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَدُخُلُ الُجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسِ يَعْنِى الَّذِى يُعَشَّرُ النَّاسَ (رواه احمد وابو داؤ د والدارمي)

ا در حفرت عقبہ آبن عامر کہتے ہیں کہ دسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب کمس جنت ہیں واقل نہ ہوگا صاحب کمس سے آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کی مراد ( حاکم کا کار پر داز ) ہے جولوگوں سے خلاف شرع محصولات وقیکس وصول کرتا ہے ۔ ( احمد الجودا ؤور داری ) عالم اور حکومت کابیال آ

توضيح:

"صاحب مکس" کس محصول نیکس کو کہتے ہیں جوناجا ئزطور پرجگہ جگہ ہے ہوئے ہیں اور ظالمانہ طور پرلوگوں سے نیکس دصول کیا جاتا ہے خواد وہ ایئر بورلوں پر ہوں یا دوسرے مقامات پر ہوں یا کس تم سے بلوں کی شکل میں ہوجس میں ظلم کیا گیا ہو اور خلاف شرع کیکس نافذ کیا گیا ہو وہ سب اس وعید ہیں داخل ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھ ہے کہ کسی حکومت کی تابی اور ناکا می کے لئے صرف بیکا فی ہے کہ وہ وہ ام پر بھاری کیکس مقرر کرے۔

#### امام عادل كى فضيلت

﴿ ٣٣﴾ ﴾ وعن آبِي سَعِيْدِقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ إِنَّ أَحَبُ النَّاسَ إلى الله يُومُ الْقِيامَةِ وَأَقُرِبُهُمُ مِنْهُ مَجُلِسًا إِمَامٌ عَادِلٌ وإِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إلى الله يؤم الْقيامة وأشدَّهُمُ عَذَابًا، وفي روايةٍ وأَبْعَدُهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ جَائِرٌ (رواه الترمذي) وَقَالَ هَذَاحِدَيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

اور حضرت ابوسعید کہتے ہیں کہ سرسوں کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن او گوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیاد و محبوب اور مجلس کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب جو محض ہوگا وہ عادل امام وحاتم ہے اور قیامت کے دن اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ نفرت کا مستحق اور سب سے زیادہ عذاب کا سزاوار ااور ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ ہے سب سے زیادہ دور جو محض ہوگا و فالم ان م وحاتم ہے ۔ امام تر نہ کی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ میں حدیث حسن غریب ہے۔

اس حدیث کی تشریخ میں دوشعر ملاحظہ ہوں \_

كم يرفع الله بالسلطان مظلمة في ديسنا رحمة منه و دنيانا

# ظالم حاکم کے سامنے حق گوئی سب سے بہتر جہاد ہے

﴿٣٥﴾ وعنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفَصَلُ الْجِهَادِ مَنْ قَالَ كَلِمَةَ حَقّ عِنْدَ سُلُطَانٍ جَائِرٍ (رواه الترمذي وابوداؤد وابن ماجه )وَرَوَاهُ أَحُمَدُ وَالنّسَابَيُ عَنُ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ. اور حصرت ایوسعید کہتے ہیں کدرسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "سب سے بہتر جہاد اس محف کا ہے جو ظالم باو شاہ کے سامنے حق بات کیے ۔ " (ترندی ، ابوداؤد ، این ماجہ ) اور احمد ونسائی نے اس حدیث کو طارق ابن شہاب سے نقل کیا ہے۔

#### توضيح:

افسط الجهاد: یہان 'من' کے کلمہ ہے پہلے لفظ جہاد مقدر ما نتا ضروری ہے " ای جہاد من قال" یا افسل اهل اهل السجه اد محذوف انتا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ ظالم حاکم کے سامنے صرف زبانی جہاد میدان کارزار کے دزم و بزم ہے افسل کیوں ہوا؟ اس کا ایک جواب ملاعلی قاریؒ نے مرقات میں دیا ہے جے حضرت کنگوی نے " کو کب الدری' میں قل فرمایا ہوں ہوا؟ اس کا ایک جواب ملاعلی قاریؒ نے مرقات میں دیا ہے جے حضرت کنگوی نے " کو کب الدری' میں قل فرمایا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میدان جنگ کا مجاہدا میدوجیم کے درمیان میں ہوتا ہے ، ہوسکتا ہے وہ وخمن کے ہاتھوں میدان میں شہید ہوجائے لیکن ظالم حاکم کے سامنے تن کا کلہ کہنا بھی موت کو دعوت دیتا ہے شہید ہوجائے اور ممکن ہے کہ فی اور پھر ہمی اس کے ہاتھ اور قابو میں ہے لہذا ان کا بی کوئدا کر جو کہ ہوں جا ہو اور جو خص جانتا ہے کہا سے کو یہ ہوں میں ہے موت ملے گی اور پھر بھی اس کی جرات کرتا ہو ہو یہ بہت بڑا اقدام ہے اور جو خص جانتا ہے کہاں کلام کی پا داش میں مجھموت ملے گی اور پھر بھی اس کی جرات کرتا ہو ہو یہ بہت بڑا اقدام ہے اس لئے یافضل جہاد قرار دیا گیا۔

دوسراجواب بھی پیٹی مظہر کے حوالہ سے ملاعلی قاریؒ ہی نے نقل کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فلا کم کے ظلم کی وجہ ہزاروں لا کھوں انسانوں کو بھلائی اور فاکدہ ہے ہزاروں لا کھوں انسانوں کی بھلائی اور فاکدہ ہے اس لیے عموم نفع کے پیش نظریاس جہاو سے افضل ہے جس جہاد کا نفع اس نفع سے محدود ہے بہر حال پچھ لوگ صرف زبانی جمع خرج کو افضل جہاد قرارو ہے گئے ہیں بیاس حدیث کے مفہوم میں کوتا ہ نظری ہے اور جہاد مقدس سے طبعی نفرت کا نتیجہ ہے۔ مجاہدین بی تو تھر انوں سے برسر پریکارر ہے ہیں بریکمہ میں اور وجوت حق کی مہم بیس تو کیا کسی سرما بیا ور تجادت کی جنگ ہے؟

#### یہ مرجبہ بلند ملا جس کو ال گیا۔ ہرمدی کے واسطے وارورین کہاں حکمر انون کے صالح مشیراس کی فلاح کا باعث ہوتے ہیں

﴿٣٦﴾ وعن عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَاآرَادَ اللَّهُ بِٱلْامِيْرِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيُرَصِدُقِ إِنْ نَسِىَ ذَكَرَهُ وَإِنْ ذَكَرَ اَعَانَهُ وَإِذَاآرَادَ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيْرَ سُوءِ إِنْ نَسِى لَمُ يَذَكُّرُهُ وَإِنْ ذَكَرَلَمْ يُعِنَّهُ (رواه ابوداؤد والنسائي) اور حضرت عائشة "كبتى ہے كه رمول كريم صلى الله عليه وسلم في فريايا جب الله تعالى امير ( حكمران) كى (و چى ددنيا وى) يملائى كااراده كرتا ہے تو اس كے لئے سچا ( بعنی راست گفتار دراست كردار) وزير دمشير مقرر فريا ديتا ہے كہ جب وہ امير ( خدا كے احكام كو) بمول جاتا ہے تو وہ وزيراس كو يا درانا تا ہے اورا گروہ يا در كھتے ہو وہ وزيراس كو ( يا در كھنے جس) هرد يتا ہے اور جب الله تعالى كى امير كى بمطالى كاارادہ نہيں كرتا تو اس پر بدوزير دمشير مسلط كرديتا ہے۔اگر امير خدا كے احكام كوفر اموش كرديتا ہے تو دہ وزيراس كو يا دئيس دلاتا اورا گردہ فراموش نہيں كرتا تو دہ وزيراس كى هدوئيس كرتا به (ابودا كار دنسائى)

#### توضيح:

اس حدیث کی تشریح کی ضرورت نبیس صرف دوشعر پراکتفاء کانی ہے

م اضاع المحلافة غشُّ الوزير وفسق الامير وجهلُ المشيو ترجمه: خلافت اسلاميكووزيرك وموكه بازى وزيراعظم كِنْسَ و بُوراورمثير كي جهانت نے بربادكرديا يس فخرامام وزير قانون ہے مشاہر حسين مثير ہے دونوں وزيراعظم نواز شريف كى تبائل جا ہے ہيں

ففحو وزیر مشاهد مشیر یریدان مافیه حنف الامیر پاکتانی حکومت کے ایک دورحکومت کے وزیراعظم اورایک وزیراورایک شیری طرف اشارہ ہے۔ حاکم کی بدگمانی رعیت کو ہر باد کر دیتی ہے

﴿٣٤﴾ وعن أبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْآمِيْرَ اِذَابُتَعَى الرَّيْبَةَ فِي النَّاسِ ٱفْسَدَهُمُ (رواه ابوداؤد)

اور حضرت ابوا مامہ تی کر بیم صلی اللہ علیہ دسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا حکمران جب لوگوں میں شک وشیہ کی بات ذھوتڈ تا ہے تو لوگوں کوٹراب کر دیتا ہے۔ (ابو داؤد )

توضيح:

 ظرِ نے حدران اپنی رعایا کے بارے میں مسلسل شک اور شہر میں جتانا رہنا ہے اور رعایا کی وفادار تی اوران کی نقل وجر محکمی نہ برگمانی کرتا ہے اور مجھوٹے الزامات پر ہے دھڑک ان کونٹک کرتار بتنا ہے تو وہ در حقیقت اپنے پیروں پرخود کلبازی مارتا ہے اور '' اپنی جڑیں کھودتا ہے اب جس طرح حاکم رعایا ہے کمی طبقے کو بلاوجہ بدگمانی کا نشانہ بنا کرعنو بت خانوں میں ڈالدیتا ہے تو عوام کے مخالفانہ جذبات اور شک وشید کے رجحانات بڑھیں گے اور کہی حکومت کی تباہی ہے۔

﴿٣٨﴾ ﴿وعن مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اِنَّكَ إِذَا اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدُ تَهُمُ (رواه البيهقي في شعب الايمان)

اور حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیافرہائے منا کہ جب تم اوگوں کے ( چشیدہ) عیوب کوتلش کرد عے توان کوفرانی میں جناا کرد کے۔ ( جینی )

# حق تلفی کرنے والے حاکم کےخلاف تلوارا ٹھانے سےصبر کرنا بہتر ہے

عِهِ ٣ ﴾ إِنهِ وعن أبِي ذَرُقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِلْى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيُفَ أَنْتُمُ وَأَتمَّةً مَنْ بَعُدى يَسُتَأْثِرُونَ بِهِلْذَاالُـفَى قُلُتُ أَمَاوَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحِقَ اصْعُ سِيْفِي عَلَى عَاتِقِي ثُمَّ أَصُربُ بِهِ حَتَّى الْقَاكَ قَالَ أَوْلَاادُلُكَ عَلَى خَيْرِ مِنْ ذَلِكَ تَصْبِرُ حَتَّى تَلْقَانِي (رواه ابوداؤد)

اور حضرت آبوذ زکیتے ہیں کہ رسول تر پیرسٹی القد علیہ وسٹی خاخب کرئے ) فرما یا ایمرے بعدتم حا اموں اور سرواروں کے ساتھ اس وقت کیا برتا و کر وگے جب کہ وواس فن کوخو در کھیٹ گے ( آیا صبر کی راوا ختیا رکرو کے وال کے خلاف کموارا ناتھا و گے؟) میں نے عرض کیا '' من لیجئے ہتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوئل کے ساتھ مبعوث کیا ہے جس ان بھی کھوں گا اور ( پھراس کے سبب ) آپ سے جامواں گا آپ سے نفر مایا کیا میں تہمیں اس کمور اور فیارا فیائے سے بہتر بات نہ بتا روں؟ ( تو سنو ) تم اسوقت عبر کی راوا ختیا رکر نہ یہاں تک کہتر بھی سنے آموا ( کیونک کسی و تیاوی حق کے تاورو ای کی چنے ول کسی و تیاوی حق کے تایوں شان بھی ہے ۔ ابوداؤو)

توطيح

اصبع سیفی : لیعنی <u>گلے میں ت</u>لواراز کا کران کے مارینے کے لئے نگل آؤل گا اور جو کوئی ملے گااس کی <sup>انرو</sup>ن اڑاؤل گا۔

ماكم ادرهكومست كابيان

# مسلمانوں کی آپس کی جنگوں میں شریعت کا حکم

جب مسلمان آپس میں ازر ہے ہوں اور بیمعلوم نہیں ہوتا ہو کہ وہ کیوں ازر ہے ہیں توالیے مواقع کے لئے الگ الگ اسک احادیث وارد ہیں بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خوب از واور جماعت حقد کو غالب کراؤ تا کہ اہل حق کا بول بالا رہے ہی اس محابہ کے ایک بروے طبقے کا بی نظریہ تھا، دوسری تسم وہ روایات ہیں جس ہیں آیا ہے کہ تم گھر میں جھیب جاؤ اورا ندر تھس جاؤ کواریں تو ( دو۔ حضرت ابو زرضی اللہ عند کی بہی رائے ہاور صحابہ کا کیک طبقہ اس طرف گیا ہے ۔ تیسری تسم کی روایات میں کہ اگر فتنہ محمد وں میں آجائے تو دفاع کرو صحابہ میں حضرت عبداللہ بن عمر کی رائے یہ تھی ۔ تو تین تسم کی روایات تین طبقوں نے اپنے مراج ہے مزاج کے مطابق تبول کرلیں کیکن حق کی سر بلندی کے لئے میدان میں نکل آ نا جمہور صحابہ کا معمول رہا ہے۔

#### 30014-7-5

#### الفصل الثالث امام عاول کی فضیلت

﴿ ٥٠﴾ عن عَائِشَةَ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ اَتَذَرُونَ مِنِ السَّابِقُونَ إلى ظِلِّ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالُوا اَللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ قَالَ الَّذِيْنَ اِذَااُعُطُو االْحَقَّ قَبِلُوهُ وَإِذَاسُئِلُوهُ بَذَلُوهُ وَحَكَمُوا لِلنَّاسِ كَحُكْمِهِمْ لِآنَهُ سِهِمُ.

اور حضرت عائشہ مول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نقل کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ بلیہ وسلم نے (سحابہ ہے) فرمایا جائے ہوتیا مت کے دن اللہ علیہ وسلم ہے نقل کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والے والے والے کون لوگ ہیں؟ (لیمن قیامت کے دن سب ہے پہلے کون لوگ اللہ تعانی کے عرش یا اس کے فضل و کرم کے سایہ میں جا کہتے ؟) سحابہ نے عرض کیا ''اللہ اور اس کے رسول ہی پہتر جانے والے ہیں' آپ نے فرمایا' سبقت سایہ میں جانے والے ہیں' آپ نے فرمایا' سبقت لے جانے والے ہیں' آپ میں جن کے ممالہ کیا ہے جانے والے والوگ ہیں جن کے مماسے تی بات رکھی جاتی ہے تو قبول کرتے ہیں ، جب ان سے تی کا مطالبہ کیا جاتے وہ وہ ترج کرتے ہیں اور لوگوں کے تی میں وہی فیصلہ کرتے ہیں جوائی ذات کے بارے میں کرتے ہیں۔''

#### تو خنيح:

المسابقون: چونکهاس مدیث مین آمے جوتین باتیں مرکور بین ان میں ہے بعض کا تعلق بلا واسط حکر انوں سے ہے اور بعض کا تعلق بالواسط ان سے ہے اس مدیث کو باب الامار ومیں لایا اور عنوان میں عادل امام کی نضیلت کا عنوان با عدها

( عالم اور حکومت کامیان

ورند " السابقون " كے جمله ميں عادل حكمران كى كوئى تخصيص تہيں ہے۔

عادل تقمرانوں کی پہلی صفت تو ہیاہے کہ جب ان کے سامنے رعایا کی بھلائی اور بہتری کے لئے کوئی حق بات پیش ً کی جاتی ہے تو وہ اسے قبول کر کے اس پڑمل کرتے ہیں۔

دوسراوصف عادل محكمرا تول كابيد بيان كيا حميا ہے كہ جب رعا يان سے اپناحق مائكتی ہے تو و واسے دیتے جیں اور ان کی بھلائی اورضروریات زندگی کو بیورا کرنے میں خرج کرتے ہیں اوراس میں بخل نہیں کرتے ہیں۔

تنیسری صفت عادل حکمرانوں کی بید بیان کی گئی ہے کہ وہ عدل وانصاف اور مساوات کے کانتے پر پورے اتر تے ہیں، وہ جوفیصلہ لوگوں کے متعلق کرتے ہیں وی فیصلہ اپنے بارے میں کرتے ہیں ، جوچین وراحت اور جومہولت اپنے لئے پندکر نے ہیں وہی اصول دوسروں کے لئے بھی پیندکر تے ہیں ، میٹیس کیا ہے اقبیازات اور قواعدا لگ ہوں اور لوگوں کے نے الگ ہوں ملکہ انصاف کے تراز وہیں دونوں برابرادر پورے پورے انزیتے ہیں میرمجترین حکمران ہیں۔

حكمرانول كظلم سے آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کاخوف

﴿ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمُوا ۚ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ثَلاثَةٌ أَخَافُ علَى أُمَّتِي ٱلإسْتِسُقَاءُ بِالْآنُوَاءِ وَحَيُفُ السُّلُطَانِ وَتَكُذِيبٌ بِالْقَدَرِ.

اور معترت جابر کہتے ہیں کہ بین نے رسول کر بم صلی اللّہ علیہ وسم بیفر ہائے ہوئے سنا کہ بین اپتی امت کے بارے میں تین و توں ہے ڈرٹا ہوں کہ ( کمیں ووان کواختیار کرے گراہی میں مبتلا ند ہوجائے )ایک تو جاند کی من زل کے حساب ہے بارش ما نگمنا ، دوسرے بادشاہ کاظلم کرنااور تیسرے تقدر کا حبشانا ( بعنی پیعقبیہ و رکھنا کہ نقذ مرالنی کوئی چیز مہیں ہے بیکدانسان جوہمی فعل کرتا ہے وہ خوداس کا خالق ہوتا ہے جیسا کدایک جماعت قدر پر کامسلک ہے۔

الاستسقاء بالانواء: ينو، كى جن بي تحمير ستار ے كوكباجاتا ہے جوموسم رئيج ميں ظاہر موكرة تا ہے جس كى وجدے عرب ك جاہیت کے عقیدہ کے مطابق بارش بڑھ جاتی ہے۔

ابوطیب متنبی نے کہا ہے

ويجست كما تتبجس الأنواء جمد القطار ولورته كماتري نہا بیا بن اثیر میں تکھا ہے کہ انوا وجا تد کے ۴۸ منازل اور برجوں کے نام ہیں ہررات جا نداس میں سے ایک منزل هانم اور حکومت کابیان

میں انرتا ہے اور اٹھائیس را توں میں اپنی منازل پوری کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ چاند دور اتوں میں غائب رہتا ہے بہر حال جب مغرب میں ایک منزل اور برج غروب ہوتا ہے تو اسی وقت مشرق میں اس کا ایک منزل اور برج طلوع ہوتا ہے عرب کا جا ہلیت میں خیال تھا کہ اس منفوط اور طلوع کے زمانے میں سخت بارشیں ہوتی ہیں، اسلام نے اس کومنع کرویا کیونکہ بارش کا ہونا نہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کسی ستارے یا برج مشلاسہیل ستارہ یا سہیلی ستارہ کی طرف نسبت کرنا ہاعث شرک

" وحیف السسلطان " حیفظلم وجودکوکتِ بیّل چنانچ سلاطین کے مظالم نے دنیا کو پریشان کردکھا ہے۔رحمان بابا نے اسپتے کلام بیس بیٹ ور کے ظالم حکمرانول کے متعلق کہا ہے

> په سب ده طالعانو حاکمانو اوراو گوراو بینور دربواره بودی و تکنیب بالقدرش و یکناچائے۔ وتکنیب بالقدر "یعن تقدر کا انکاراس کی تفصیل باب الایمان بالقدرش و یکناچائے۔ بلا وجہ نہ تو امین بنواور نہ حاکم بنو

هَ ٣ هَ إِمَا وَعِن ابِي ذَرَّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةَ أَيَّامٍ اِعْقِلُ يَاآبَاذَرٌ مَايُقَالُ لَك بَعْدُ فَلَـمًا كَانَ الْيَوُمُ السَّابِعُ قَالَ أُوصِيْكَ بِتَقُوى اللَّهِ فِي سِرَّامُرِكَ وَعَلانِيَتِهِ وَإِذَا أَسَأَتَ فَاحْسِنُ وَلاَتَسُأَلَنَّ أَحَدًاشَيْنًا وَإِنْ سَقَطَ سَوُطُكَ وَلاَتَقْبِضُ آمَانَةً وَلاَتَقْضِ بَيْنَ اثْنَيُنِ.

اور دعترت ابوذر کتے ہیں کہ رسول کر مے صلی اللہ علیہ وسل مجھ سے بیٹر مائے رہے کہ ابوذر ابعد میں جو بات تم ہے کی جانے والی ہے اس کے لئے تیار بود الین آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم چو دن تک جھے آگاہ کرئے رہیں ہیں تہہیں ایک ہدایت دوں گاتم اس پرخوب خور کر تا اس کو یا در کھنا اور اس پرغل کرنا) چنا نچے جب ساتو ال دن بواتو آپ نے فر مایا " میں تمہیں وصیت کرنا ہوں کہ ظاہر و باطن میں اللہ سے قرت رہنا ، جب تم ہے کوئی برائی مرز و ہوجائے تو ساتھ بی نیکی بھی کرتا کو وکلہ وہ برائی کو مناویتی ہے یا یہ مقصد ہے کدا گرتم کسی کے ساتھ کوئی براسلوک کر بیشھوتو اس کے ساتھ ( نیکی کا سلوک بھی کرد) کسی ( مخلوق ) کے آگے دست سوال دراز نہ کرنا اگر چے تمہارا کوڑا ہی کیوں نہ گر پراہو ( یعنی اگر کوڑا گر ہے تو اس کے اس شد کھنا کے لئے بھی کسی ہے نہ کہو ) کسی کی امانت اپنے یاس شد کھنا اور دوآ دمیوں کے درمیان خلکم نہ بنا۔

توضيح

ستة ايسام: بيظرف واقع بقال كے لئے يعنى جيدون كمسلسل حضوراكرم مجھفرماتے رہے كدا سابوذر بعديس جوبات كي

جری ہے اس کوغور ہے سنواورخوب سمجھ لواوراس پر عمل کرو۔"اعقل یا اباذر" بیاس قال کامقولہ ہے بھی میں ظرف واقع تھا۔ تھی " و لا تقبض اھانة" لیعنی کسی کی ایانت اپنے پاس مت رکھو کیونگ نفس پر مجمروست نبیں اور حالات کا انداز دنہیں ۔

" و لا نسقیص بین اثنین " یعنی دوآ دمیول کے درمیان فیصله ندکرو، دو گی قضا ہے جب منع کردیا گیا تو زیادہ ہے بطر لیں اول منع کیا یعنی دو پر بھی قائنی ند بنومکن ہے آتخضرت کا میتکم ابوذر گی خصوصی معروضی حالت کی وجہ سے تھا کہتم میہ کام نہ کر د دوسرول کوچھوڑ دو ۔۔

مصرت ابوذ رغفاری کو یہ پانچ ہاتیں بتانی تکئیں(۱) تقو کی اختیار کرو(۲) برائی کے بعد فوراً نیکی کرو(۳) کسی ہے کیجونہ ما تلو(۳) کس کی امانت اپنے پاس نہ رکھو(۵) دوآ دمیوں کے درمیان بھی قضاء نہ کرویعتی ان کا قاضی اور تکم نہ بنو۔ سب وہ

#### حکومت کے تین مرحلے

﴿٣٥﴾ وعن أبِي أَمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَامِنُ رَجُلِ يَلِى آمُرَعَشَرَةٍ فَمَافَوْقَ ذَلِكَ إِلَّالِنِي اللَّهَ عَزُوجَ لَ مَغْلُولًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدُهُ الِنِي عُنُقِهِ فَكُهُ بِرُّهُ أَوْ أَوْبَقَهُ اثْمُهُ أَوَّلُهَامَلامَةٌ وَأُوسَطُهَا نَدَامَةٌ وَ آخِرُهَا جِزُى يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

اور حفزت ابو امامہ نبی کریم سلی اللہ عنیہ وسلم ہے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس محض نے دس آومیون کی (بھی) یا اس سے زائد لوگوں کی حکمرانی قبول کی اس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس طرح خوق ہیں جَسَرا ہوا حاضر کرے گا ( لیعنی میدان حشر میں اٹھائے گا ) کہ اس کے ہاتھ نے اس کی گردن کو جکڑ رکھا ہوگا یہاں تک کے یا تو اس کی نیکی اس کو چیئز ائے گی ( بیعنی اگر اس نے دنیا ہیں اپنے زیروستوں کے ساتھ عدل وافعا ف کا معاملہ اور حسن سلوک کیا ہوگا تو یہ اس کی نب ہے کا باعث بیٹ گا ) بااس کا گناواس کو ہلا کہت میں جتال مکرد ہےگا۔ ( یادر کھو ) سردار کی و حکم انی کی ابتدا معاملہ سے اس کی درمیان اپنیمانی و ندامت ہے اور اس کا آخر تیامت کے دن ذائب ورسوائی ہے۔

#### توضيح

معلولا : تعنی برتهم کا باوشاہ القد تعالیٰ کے سامنے زنجیروں میں جگڑ اہوا ہاتھوں سے بندھا ہوا آئے گا بھرا گرعدل والفساف کیا تو عدالت اس کو چھڑا و کی ورند بند ھے ہاتھوں دوزخ میں ڈالا جائے گا۔

" او لها ملامه" لیمی حکومت کا بها مرحد تو لوگول کے الزامات سنے کا ہے ادھرے اعتراض ادھرے اعتراض ، کدنا جا کز طریقہ سے برسرافقد ار آ گیا ہے چور درواز و سے آیا ہے دھونس وھاند لی سے آ گیاہے رشوت دیکر آ گیا ہے نااہل ہے جب الزامات کا مرحلہ گذرجا تا ہے تواب حکومت کی ذمہ داریوں کا زمانی آجاتا ہے کیونکہ! حاكم اورهكومت كايبان

ے خدائی اہتمام خنگ وترے خداوندا خدائی ورد سر ہے مگر بہ بندگی استغفر اللہ بید ورد سر نہیں ورد جگرہے مگر بہ بندگی استغفر اللہ بید ورد سر نہیں ورد جگرہے حاکم پچارہ مختنیں اٹھا تا ہے کیکن رعایا کے مسائل حل نہیں کریا تا تو ول برداشتہ ہو کرسو چنے لگ جا تا ہے کہ بیل کیوں خکر ان بنا۔ آخر بیل اپنے ہاتھوں خوداس مصیبت ہیں کیوں ڈوب گیا بیدور میاندورجہ نداست کا ہے جس کی طرف حدیث ہیں واوسطھا ندامہ سے اشارہ کیا گیا ہے۔

" و آخس ہا حسوی" بعنی تیسزامر حلہ رسوائی کا ہے دنیا ہیں بھی اور آخرت میں بھی رسوائی ہے آخرت کی رسوائی کا منظر توائی حدیث میں مغلولاً کے لفظ سے واضح ہو گیا ہے اور دنیا میں بھی بھی معزول کیا جاتا ہے بھی مارا جاتا ہے بھی چانسی پرافٹا دیا جاتا ہے۔ بھی گرفتار کیا جاتا ہے بھی ملک سے بھا دیا جاتا ہے اور سمندر پار جزیروں میں مارے مارے بھرتا ہے۔ حدد میں میں حدث میں میں جہ معرس سنجہ مسلم کے معترش کے گ

حضرت معاوية كحق مين آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي پيش گوئي

﴿ ٣٠ ﴾ وعن مُعَاوَيَقَفَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامُعَاوِيَةُ إِنَّ وُلِّيتَ اَمُوا فَاتَقِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَتَى أَبُتُلِيتُ .
وَإِعْدِلْ قَالَ فَمَاذِلْتُ اَظُنُ اَنَّى مُبُتَلِّى بِعَمَلٍ لِقَولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى أَبُتُلِيتُ .
اميرمعاوية كُتِ بِن كر(ايك ون) رمول كريم نے بحق حقرمايا "معاوية تهيں اگركى كام (ياكى جُل ) اميروما كم عنايا جائے توامور حكومت كى انجام ونى بيس) الله ہے أورتے ربنا اور عدل اور انصاف كے والمن كو ہاتھ ہے نہ جھوڑ تا معرب معاوية كہتے ہيں كريم برابر خيال كرتا رہا كہ بيس آخضرت كورمائى الله عليه وكم (يعنى امارت ومردارى) بيس جنالكيا جاؤل گا۔ يبهال محك كريم جنالكيا عيا (يعنى آخضرت صلى الله عليه ولم كافر مان مجمع ہوا اور امارت ومردارى جمعے فعيب ہوئى)۔

﴿ ٥٥﴾ وعس آبِى هُوَيُوَقَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنُ رَأْسِ السَّبَعِينَ وَإِمَارَةِ الصَّبْيَانِ (روى الاحاديث السنة احمد )وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ حَدِيْتُ مُعَاوِيَةَ فِى دَلَائِلِ النَّبُوَةِ. اورعفرت ابو بريَّ كَتِ بِن كدرول مُريم سلى الشعاب وكم خرما ياسترسال كي ابتداء ساور بجول ك حَومت س الله كي بناه ما محود في كوره بالاجه حديثول كوامام المردمة الشعليات اورامير معاويد ضى الشعد كي روايت كويم في في على ولاكل الله و بين فقل كيا ہے۔

توضيح:

رأ من المسبعين : سِترسال كابتداء المعين بيوتي بيوتي المراه كة خريس معاوية كادور عكومت ان كي وفات بِختم

١٢٨ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٨

جو گیااور بزید کی حکومت کی ابتدا ہوگئ جس کے ساتھ صحابہ کی حکومت کا مبارک سابید نیا ہے اٹھ گیااورافراتفری اوراننشار وفساؤ گا دورشروع ہو گیا پر بیرتین سال آئھ ماہ حکومت کر کے دنیا ہے جلا گیا ان کے بڑے بڑے مکروہ کاموں میں ہے ایک بدنماواقعہ کر بلا میں پیش آیا جس میں سیدنا حضرت حسین شہید کرد ہے گئے بزید کے بعدا فقد ارکی کمان بنوسفیان خاندان ہے آگل کر مروان کے ہاتھ میں آ گئی حدیث میں اتھی ہنومروان کی حکومت کو بچوں کی حکومت ہے تعبیر کیا گیا ہے ایک روایت میں ہے کہ آ تخضرت کے خواب میں دیکھا کہ آپ کے منبر پر ہنومروان کے بیچے کھیل رہے ہیں ججاج بن بوسف کے تمام مظالم اور ولید فاسق کی حکومت نے آخر کونساظلم چھوڑ ااور نہ کرنے کا کونسا کا مہیں کیا۔ بنومروان کے دورحکومت میں ہے شک دین سلام کی ترتی بھی ہوئی اور جباد کوفروغ بھی ملائیکن جو چند ظالم ان میں آئے ہیں انہوں نے و نیا کا نقشہ بدنما کردیا۔افسوس اس برہے کہ حسینؓ کی موجودگی میں بزیداور حفرت عبداللہ بن زبیر کی موجودگی میں تجائے بن پوسف کری کے لئے ان سے لڑرہے ہیں۔

## جیسے عمل کرو گے ویسے ہی حکمران مقرر ہوں گے

﴿ ٥٦﴾ وعن يَسَحَىٰ بُسِ هَسَاشِمِ عَنُ يُونُسَ بُنِ آبِي اِسْحَاقٌ عَنُ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَاتَكُونُ كَذَٰلِكَ يُؤُمُّو عَلَيْكُمُ.

اور حصرت بچی بن باشم ،حصرت یونس ابن احماق ہے اور وہ اپنے والدیے فل کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ماہا'' جیسےتم ہوں ھے ویسے ہی تم پر حکمر ان مقرر کئے جا کمیں گئے۔

مطلب یہ ہے کہ حکمران آخرای معاشرہ کی پیدادار ہوتے ہیں ،اگر معاشرہ برا ہے تو حکمران ہرے آئیں گے اگر معاشرہ اچھا ہے تو اچھے حکمران بیزا ہوں گے اردومحاورہ ہے جیسے روح ویسے فرشتے جیسے ووسری حدیث بیس آیا ہے "اعمالكم عمالكم" جين فارى ين كى أركبار

شامت اعمال ماصورت نادرگرفت آ دمیان کم شدند ملک خداخرگرفت از مكافات عمل عافل مشو گندم از گندم بروید جو زجو گل گئے گلشن گئے بھولوں کے بیتے رہ گئے جولوگ تھےو دمر گئے الو کے پیٹھےرو گئے

عادل بادشاہ روئے زمین برخدا کا سابیہ وتاہے .

﴿ ٢٥﴾ وعدن ابُسِ عُمَرَ أنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إنَّ السُّلُطَانَ ظِلُّ اللَّهِ فِي ٱلْآرُضِ يَأُوىُ

إِلَيْهِ كُلُّ مَظُلُومٍ مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَاعَدَلَ كَانَ لَهُ الْآجُرُ وَعَلَى الرَّعِيَّةِ الشُّكُرُ وَإِذَاجَازَكَانَ عَلَيْهِ الْإِصْرُوعَلَى الرَّعِيَّةِ الصَّبُوُ.

اور حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ نی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا بادشاہ روئے زیمن پر خدا کا سامیہ ہے جس کے نیچ خدا کے بندوں میں سے مظلوم بندہ بناہ حاصل کرتا ہے لہذا جب بادشاہ عدل والصاف کرتا ہے تو اس کو تو اب ملک ہے اور رعایا پر اس کاشکر واجب ہوتا ہے اور جب وہ ظلم وطفیائی کرتا ہے تو وہ محمنا بگار ہوتا ہے اور رعایا پر صبر لازم ہوتا ہے۔

#### توضيح:

ظل اللّه : جسطرح سى چيز كاسابيسورج كى تبش كوروك ليتا باورخلوق خدا كوايذ ارسانى بروك دينا باس طرح بادشاه أين رعيت كيلوگول كومخلف تم كى خيتول اورايذ ارسانيول بروكتاب انسما الاهام جنة كاجومفهوم بوي مفهوم اس حديث كابھى بين دخل الله "مين اضافت تشريفيه ب-

#### قیامت کے دن سب ہے بلند مرتبہ زم خواور عادل حکمران ہوگا

﴿ ٥٨﴾ وعن عُمَرَ بُنِ الْمَعَطَّابِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اَفَصَلَ عِبَادِ اللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ عَنْدِ لَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِمَامٌ عَادِلٌ رَفِيْقٌ وَإِنَّ شَوَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِمَامٌ جَاتِرٌ خَوِقْ.

اور معرت عرَّ بن خطاب كم عِين كرمول كريم على الشعلية وعلم في فرايا" في مت كدن الشكر ويك بندول عن بلندمرت عيام المراب عب بهتر جوهن بوگاه و عادل اور زي كرف والا عالم به اور قيامت كدن الله كنز و يك بندول عن بندول عن بندول عن بندول عن بندول عن بندول عن مرتب عام بار جوهن بوگاه و ظالم اور في كرف والا عالم به الم

# مسحسی مسلمان کوصرف ڈرانا دھرکا نامھی ممنوع ہے

﴿ 9 هَ ﴾ وعن عَبُدِاللَّهِ يُنِ عَمُرٍ وقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَظَرَ إِلَى آخِيْهِ نَظُرَةً يُخِيُنُهُ أَخَافَهُ اللَّهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ (روى الاحاديث الاربعة البيهقي في شعب الايمان )وَقَالَ فِي حَدِيُثِ يَحْيُ هَذَامُنُقَطِعٌ وَروَايَتُهُ ضَعِيُفٌ.

اور حضرت ابن عمر كيت بين كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم في فرمايا" جوهنم المين كسى بهائى كى طرف ورا وسدوالى نظر د و كيمية قرامت كرون الله تعالى اس كوورائ كال شكوره جارون رواينون كوستى في شعب الايمان عن نقل كيا صائم اورحكومت كابريان

ہاں اور ایک این ہاشم کی روایت کے بارے میں کہا ہے کہ میں تقطع ہاور یکیٰ کی روایت ضعیف (سمجی جاتی ) ہے۔

#### و ضيح:

-----بنجیفه انحافه الله : اس حدیث کواس باب میں لانے کا مقصدیہ ہے کہ جب قبل کے بغیر کسی مسلمان کوصرف ڈرانا دھمکا نااتنا بڑا گناہ ہے تو اس سے آگے تنجاوز کر کے اس کے قبل کرنے کا جرم کتنا بڑا ہوگا۔

﴿ ٧٠﴾ وعَنْ آبِى الْدُرْدَاءِ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ آنَا اللَّهُ كَالِلهُ إِلَّاآنَا مَالِكُ الْمُلُوكِ فَلُوبُ الْمُلُوكِ فِي يَدِى وَإِنَّ الْعَبَادَ إِذَا اَطَاعُونِي كَالِلهُ إِلَّاآنَا مَالِكُ الْمُلُوكِ فَلُوبُ الْمُلُوكِ فِي يَدِى وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا اَطَاعُونِي حَوَّلُتُ قُلُوبَهُمْ بِالسَّخَطَةِ حَوَّلُتُ قُلُوبَهُمْ بِالسَّخَطَةِ وَالرَّأَفَةِ وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي حَوَّلُتُ قُلُوبَهُمْ بِالسَّخَطَةِ وَالنَّالُكُمُ وَالنَّفَمَةِ فَسَامُوهُمُ سُوَّ الْعَذَابِ فَلاَتَشُعْلُوا أَنْفُسَكُمْ بِالدَّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ وَلَكِنُ إِشْعَلُوا آنْفُسَكُمْ بِالذَّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ وَلَكِنُ إِشْعَلُوا آنْفُسَكُمُ بِالذَّكُو وَالتَّضُرُع كَى الْمُلُوكِ وَلَكِنُ إِشْعَلُوا آنْفُسَكُمْ بِالذَّكُو وَالتَّضُرُع كَى أَكُفِيَكُمُ مُلُوكَكُمُ (رواه ابونعيم في الحلية)

اور دعفرت البودروا می کیجے ہیں کہ دسول کر بم صلی القد علیے وہ کم نے فر مایا '' اللہ تعالیٰ (حدیث لدی) میں ارشاو فر ماتا ہے کہ میں اللہ ہوں ، میں باوشا ہوں کا مالک اور بادشا ہوں کا بادشاہ ہوں ، بادشا ہوں سے دل میرے ہاتھ ( لینی میرے ہتھ فر مان برداری میرے ہاتھ ( لینی میرے قبعہ فر مان برداری کرتے ہیں تو میں ان کے حق میں ( طالم ) بادشا ہوں کے دلوں کور حمت اور شفقت کی طرف پھیر دیتا ہوں اور جب میرے بندے میری نافر مانی کرتے ہیں تو میں ان کے حق میں ( عادل اور زم خو ) بادشا ہوں کے دلوں کو فضینا کی اور میرے بندے میری نافر مانی کرتے ہیں تو میں ان کے حق میں ( عادل اور زم خو ) بادشا ہوں کے دلوں کو فضینا کی اور حقت کیری کی طرف بھیر دیتا ہوں جس کا مقبور ہیں ہوتا ہے کہ دو ( باوشاہ ) ان کو خت مقوبتوں میں ہنتلا کرتے ہیں ، اس کے خت کیری کی طرف بھیر دیتا ہوں جس کا مقبول بادشا ہوں کے لئے برد عالمیں مشغول ند کرو بلکہ ( میری بارگاہ میں نضر علی دراری کر کے ) این تا ہوں کے ( میرے ) ذکر میں مشغول کرو تا کہ میں تمعاں ہوں یا وشا ہوں کے شرے تہیں وزاری کر کے ) این تا ہوں کے ( میرے ) ذکر میں مشغول کرو تا کہ میں تمعاں ہوں یا وشا ہوں کے شرے تہیں وزاری کر کے ) این تا ہوں کے فرایو تھی نقل کر ہیں مشغول کرو تا کہ میں تمعاں ہوں یا وشا ہوں کے شرے تہیں بیا وال یا و میں قبل کیا ہے۔''

## تو ضيح

۔ ' یعنی بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں اگرتم ضیح رہے تو میں ان کوشیح کردوں گا اورا گرتم ضیح نہ ہوئے تو میں ان کے دنوں کو بخت کردوں گا بھروہ تمہیں سخت سزائیں دیں گے لہٰذاتم میری اطاعت کرواور ذکر وفکر میں لگے رہو میں تمہاری طرف سے ان کے لئے کا فی ہوجاؤں گا لیعنی ان کی شرارت سے تمہیں محفوظ رکھوں گا۔

## باب ماعلى الولاة من التيسير حاكمون يرترمي وأجب مونے كابيان

دین اسلام کا بیمزاج ہے کہ وہ انسانوں کے معاملات اور حقوق میں طرفین کوایک دوسرے کے قریب کر دیتا ہے اسلام دونوں طرف کے لوگوں کوحقوق کی اوائیگی کا احساس دلاتا ہے اسلام اگر مامور کونفیعت کرتا ہے تو وہیں پر امراء کو بھی تقیعت کرتا ہے چنانچہ اس سے پہلے احادیث میں زیادہ تر رعایا کونفیعت تھی کہ اپنے حاکموں کی اطاعت کرواب حاکموں کو نفیعت کی جاربی ہے کیتم نری کرواور رعایا پرشفقت کرواور ہوتم کی آسانی مہیا کرلیا کرو۔

#### الفصل الاول

# حا کموں کو چاہئے کہ اپنی رعایا کے ساتھ نرمی کریں

﴿ ا ﴾ عسن آبِي مُسُوسِني قَسَالَ كَسَانَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَابَعَتُ اَحَدَّامِنُ اَصْحَابِهِ فِي بَغْضِ اَمُرِهِ قَالَ بَشَّرُو اوَ لَاتُنَفَّرُو اوَيَسْرُو اوَ لَاتُعَسِّرُو ا(متفق عليه)

حضرت ابوموی " کہتے ہیں کدرمول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے کسی صحابی کو اپنے کسی کام پر مامور کر کے (لیعنی
کسی جگد کا حاکم بینا کر) ہیںجے تو ان کو بیہ ہدایت فر ماتے (طاعات وعبادات اور نیک کام کرنے پر) اجمدو آب ک
بٹارت و بے رہنا اور ان (کو ان کے کمنا ہوں پر خدا کے عذاب ہے اتنازیادہ) مت ڈراٹا (کدوہ رحمت خداد تمری
ہایوں ہوجا کی ) نیز (لوگوں کیساتھ) آسانی کا برناؤ کرنا (لینی ان سے زکو قد غیرہ کی دصولی میں فرق وآسانی
کا طریقة اختیار کرنا) اور (لوگوں سے زکو اقو غیرہ کا مال واجب مقدار سے زیادہ وصول کرکے ) ان کودشواری اور تیکی
میں جنتا نہ کرنا۔ (بخاری وسلم)

﴿٢﴾ وعس أنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْرُوا وَلِاتُعَسِّرُواوَسَكَّنُوا وَلَاتُنَفِّرُوا (متفق عليه)

اور حفزت انس کیتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے (حاکموں اور عالموں کیلئے) فرمایا (لوگوں کے ساتھ ) آسانی کابر تاؤ کرو(ان کومشکلات اور ختیوں میں جٹلانہ کروا کوخدا کی تعتوں کی بشارت کے ذریعہ ) تسکین وقتلی دو،ان کو (خدا کے عذاب سے بہت زیادہ ڈرانے کے ذریعہ یاان پرایسے دشوار اور بخت ہو جھ ڈال کر کہ چوان کوخدا کی نافر مانی پرمجبور کردے ) نفرت وفوف میں بٹالائہ کرد۔ (بخاری دسلم)

ار ما کمول برنری وا دب سے

#### حضرت معاذكوآ تخضرت كي نفيحت

﴿٣﴾ وعن آبِي بُـرُدَةَ قَالَ بَعَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَدَّهُ آبَامُوسِنَى وَمُعَاذَ اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ يَسَّرَا وَلَاتُعَسِّرَا وَبَشَّرَا وَلَاتُنَفِّرَاوَتَطَاوَعَاوَلَاتَخْتَلِفَا(منفق عليه)

اور حضرت ابوہر دہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے واوا یعنی حضرت ابوموی اشھری اور حضرت ابوموی اشھری اور حضرت معاق کو یمن بھیجا اور ان سے فر مایا کہ آسانی کا برتاؤ کرنا ،مشکارت اور خیتوں بیس بنتلا نہ کرنا ، ابتارت و یے رہنا ،خوف و مایوی بیس بنتلا نہ کرنا ، ابتم انفاق واتحاد کے ساتھ کا م کرنا اور آبس بیس اختلاف نہ کرنا ۔ ( بخاری وسلم )

#### توضيح

جسلہ : البوبردہ حضرت ابومویٰ اشعری کے بیٹے ہیں پوتے نہیں ہیں تو وہ کیسے کہتے ہیں کدمیرے دادا کوحضورا کرم نے روانہ فرمایا ہونا بیچا ہے تھا کہ ابو ہر دہ کے بجائے این المی بردہ کالفظ ہوتا تو ابو بردہ کے بیٹے کے جداور داداابوموی اشعری تھے مشکلو ق کے تمام شخوں میں ابو ہر دہ لکھا ہوا ہے ہوسکتا ہے کہ بیکا تب کی غلطی ہو بہر چال پڑھنے والے کو این الی بردہ پڑھنا چاہئے۔ برسر میں سے میں ابو ہر دہ لکھا ہوا ہے ہوسکتا ہے کہ بیکا تب کی غلطی ہو بہر چال پڑھنے والے کو این الی بردہ پڑھنا چاہئے۔

## قیامت کے دن عہد شکن کی رسوائی

﴿٣﴾ وعن ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الْغَادِرَ يُنُصَبُ لَهُ لِوُاءٌ يَوُمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ هَاذِهِ غَلْرَةُ فَلَان بْن فَلَان (منفق عليه)

اور حضرت ابن عمر محمل کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا " قیامت کے دن عبد شکن ( کی فضیحت ورسوائی کے لئے ) ایک نشان کھڑ اکیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ بیفلال ابن قلال کی عبد تکنی کی علامت ہے۔ ( بخاری وسلم )

﴿ ﴾ بهوعن آنَسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ غَاهِرٍ لِوَاءٌ يَوُمَ الْقِيَامَةِ يُعُوفُ بِهِ (متفق عليه) اور حفزت انسَّ بِي كريم صلى الله عنيه وسلم سے قل كرتے ہيں كه آپ نے فرمايا قيامت سے دن ہرم پر شكن كے لئے ایک نشان (مقرر) ہوگا جس كے ذريعہ وہ پيچانا جائے گا۔ (بخارى وسلم)

#### حشر میں غدار کی سزا

﴿ ٢﴾ وعن آبِی سَعِیسُدِ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیُهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِکُلَّ عَادِدٍ لِوَا يُحِنُدَ اِسُتِهِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ، وَفِی رِوَّایَةٍ لِکُلَّ عَادِدٍ لِوَاءٌ یَوُمَ الْقِیَامَةِ یُرُفَعُ لَهُ بِقَلْرِ غَلْرٍهِ آلاوَ لَاغَادِرَ اَعُظَمُ عَلْزًا مِنُ اَمِیْرِ عَامَّةٍ (رواه مسلم) ادرمعرت ایسمیڈنی کریم صلی انشعایہ وکم سے قاکرتے ہیں کہ آپ نے فرایا '' تیامت کے دن برعد شکن (ک ر سوائی و نشیحت کی تشہیر ) کے لئے اس کے مقعد کے تریب ایک نشان ہوگا اور ایک روایت جس یوں ہے کہ تیاست کے دن ہر عبد شکن کے لئے ایک نشان ہوگا جواس کی عبد شی کے بقدر بلند کیا جائے گا ( لیعنی اس کی جشی زیادہ عہد فشکی ہوگی اس قدروہ نشان اور اس کی تشہیر زیادہ ہوگی ) خبروار! کوئی عہد شکن رعبد فشکی کے اعتبار سے امام عام ( لیعنی مشران وقت ) ہے ہو آئیس ( لیعنی مشکر ان کی عبد فشکی سب سے بڑی عبد فشکی ہے۔ ( مسلم )

توضيح:

ولا غاند اعظم: اس جمله کے دو مطلب ہیں پہلا مطلب سے کہ ایک امیر بغاوت کرے ضابعہ اسلمین کے خلاف وام کو جمز کا دے
اور بغاوت کرے حکومت پر ناچا کر تبغیہ جمالے نہ الل دائے ہے مشورہ ہونہ فیر اور بھائی کی فکر ہو صرف زبر دتی اور تغلب ہے ملک پر
قابیض ہوگیا ہواس صورت میں " من امیر عامة" خود کری قابض بادشاہ ہوگا کہ اس سے بڑا غدار کوئی ٹیس مدیث کا دومر اصطلب بیہ
کرر عالی میں سے ایک شخص سلمانوں کے متفقہ ہام و خلیفہ کے خلاف علم بغاوت بلند کرتا ہے اور مرابقہ بحد و بیان اور بیعت خلیفہ کوؤٹٹا
ہور عالی میں سے ایک شخص سلمانوں کے متفقہ ہام و خلیفہ کے خلاف علم بغاوت بلند کرتا ہے اور مرابقہ بحد و بیان اور بیعت خلیفہ کو ٹوٹٹا
ہور عالی اور خلیفہ و بیان کو منافہ ہور عامیہ سے مدان ہور کی اور خلی ہور کی کا مائوں کو نماد کی کو فاطر کر اور کے معالی کو کہ کو بیات کی اور خلیفہ کو خلاف بنایا گیا ہواور اس کے اس مور عداد کو بیان ہور کہ کہ اور کہ مدار یوں کا محافظ بنایا گیا ہواور اس نے اپنی تمام فر مدور ہوں کو ہاں توں اور فر مدور یوں کا محافظ بنایا گیا ہواور اس نے جس کہ اس کے خلاف بغاوت کرتا ہے خلیفہ کوئٹ ایک مطلب بیکس ہو میں کہ اس میں رعیت کو اپنی تا ہور کہ ہور ہو ہور کہ ہور ہور کہ کی باہور کوئم اسے خلیفہ کے خلاف بغاوت مورکہ کوئی تو بیاد تھیں کہ بہا مطلب سے خلی مسلم کوئی نے دور کا گیا ہور کی آم ایک خلیفہ کے خلاف بغاوت نے دورکوئی فتہ کوئر انہ کر وعلام نے وی کم مائے جس کہ بہا مطلب سے خلیفہ کے خلاف بغاوت نے دورکوئی فتہ کوئر انہ کر وعلام نے وی کم مائے ہیں کہ پہلا مطلب سے جس برا مطلب سے جس کہ بہا مطلب سے خلی میں میں میں کہ بہا مطلب سے جس کہ بہا مطلب سے جس کہ بہا مطلب سے جس کہ بہا مطلب سے جس کہ بہا مطلب سے جس کہ بہا مطلب سے جس کہ بہا مطلب سے جس کہ بہا مطلب سے جس کہ بہا مطلب سے جس کہ بہا مطلب سے جس کہ بہا مطلب سے جس کہ بہا مطلب سے جس کہ بہا مطلب سے جس کوئی نے کہ کہ بہا مطلب سے جس کہ بہا مطلب سے جس کہ بہا مطلب سے جس کہ بہا مطلب سے جس کہ بہا مطلب سے جس کہ بہا مطلب سے جس کہ بہا مطلب سے جس کہ بہا مطلب سے جس کہ بہا مطلب سے جس کوئی کے دور اس کی کوئٹ کے دور کوئی کوئٹ کے کہ بہا مطلب سے دور کوئٹ کے دور اس کوئٹ کے دور کوئٹ کے دور کوئٹ کے دور کوئٹ کے دور کوئٹ کے دور کوئٹ کے دور کوئٹ کے دور کوئٹ کے دور کوئٹ کے دور کوئٹ کے دور کوئٹ کے دور کوئٹ کے دور کوئٹ کے دور ک

#### الفصل الثاني

#### رعایا کی ضروریات بوری نہ کرنے والے حکمران کے بارہ میں وعید

﴿ ﴾ عسن عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ اَنَّهُ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ وَلَّاهُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ وَلَّاهُ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَحَلَّتِهِمُ وَفَقُرِهِمُ اِحْتَجَبَ اللَّهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَتِهِمُ وَفَقُرِهِمُ الحَتَجَبَ اللَّهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَتِهِمُ وَفَقُرِهِمُ اللَّهُ لَهُ اَبُوابَ السَّمَاءِ دُونَ حَلَّتِهِ وَحَاجَتِهِ وَمَسْكَنَتِهِ. وَالْتُومَذِي ) وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ وَلَاحُمَدَ اَعُلَقَ اللَّهُ لَهُ اَبُوابَ السَّمَاءِ دُونَ حَلَّتِهِ وَحَاجَتِهِ وَمَسْكَنَتِهِ.

حضرت ممروین مرہ ہے دوایت ہے کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ ہے کہا کہ بی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کو اللہ تعالی نے مسلمانوں کے کسی کام کا ولی یا حاکم بنایا اور اس نے (مسلمانوں کی معاویت ، عرضداشت اور تھا بھی ہے تجاب کیا (یعنی اس کی ضرورت وحاجت کو پورائیس کیا) تو اللہ تعالی اس (والی وحاکم ، کی حاجت عرضداشت اور تھا بھی ہے تجاب فر مائے گا یعنی اس کو اس کے مطلوب سے وور رکھے گا۔ اور اس کی وعاقبول نیم محلوب کے معاورت کی دعا تجول نیم کرے گا) حضرت امیر معاویہ (یہ حدیث من کر بہت متاثر ہوئے اور ایک شخص کو (اس کام) پر مقرر کردیا کہ وہ لوگوں کی ضروریات پر نظر رکھے اور ان کی حاجق کو پوراکرتا رہے۔ (ابوداؤہ متر ندی ) اور تر ندی کی ایک اور روایت میں اور احمد کی دوایت میں اور احمد کی دوایت میں اور احمد کی دوایت میں کورائے ہوئے گا

#### توضيح:

فاحتجب: تینی غریبوں اور بے دسائل افراد پر دروازے بندکر کے سی کی فیر گیری اور فیرخوابی نہیں کرتا ہے مظلوم کی بات نہیں سنتا ہے
کوتو ال اور سنتری حاحب کو درواز و پر بٹھا کر سی کو اندر جانے نہیں ویتا ہے ضرورت مندوں سے چھپار بتا ہے تو القد تعالیٰ بھی اس والی اور
حاکم کی حاجت وضرورت اور عرضداشت سے پر دووج بافر مائے گا" خسسلة" اس حاجت کو کہتے جی جس سے خلل پڑتا ہو "
و حداجته" عام حاجت مرادلیا جا سکتا ہے "و حسد کنته" فقر و فاقہ کو کہتے جی ملائلی قاری فر ماتے جی کدان تمام کلمات کا منی ایک بی
ہے صرف تا کید کے طور برخلة اور فقر اور حاجت اور مسکنت کا انگ الگ ذکر کیا ہے گیا ہے۔

#### الفصل الثالث

## مصیبت ز ده رعایا پر در دازے بندن*ه ر*کھو

﴿ ٨﴾ عن أبِى الشَّمَاخِ الآؤُدِى عَنِ ابُنِ عَمَّ لَهُ مِنُ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ اَتَى مُعَاوِيَةَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ وَلِىَ مِنُ اَمُو النَّاسِ شَيْئًا ثُمَّ اَعُلَقَ بَابَهُ دُونَ الْمُسُلِمِينَ آوِالْمَظُلُومِ اَوْذِى الْحَاجَةِ اَعُلَقَ اللَّهُ دُونَهُ اَبُوَابَ رَحْمَتِهِ عِنْدَحَاجَتِهِ وَفَقُرهِ اَفُقَرَ مَا يَكُونَ الْمُسُلِمِينَ آوِالْمَظُلُومِ آوُذِى الْحَاجَةِ اَعُلَقَ اللَّهُ دُونَهُ اَبُوَابَ رَحْمَتِهِ عِنْدَحَاجَتِهِ وَفَقُرهِ اَفُقَرَ مَا يَكُونَ الْمُدُ

حضرت ابوشیاخ از دی سے روایت ہے کہ ان کے چھاڑا دبھائی جونی سریم سلی انشطیہ وسلم کے ایک سحافی سے ایک را کہ سے ایک دن حضرت امیر معاویہ کے پاس آئے اور جب ان کی خدمت میں باریاب ہوئے تو کہا کہ میں نے نبی سریم صلی الشعلیہ وسلم کو پیٹر ماتے ہوئے ساکہ جس محض کولوگوں کے کام کا دلی ووالی بنایا گیا اور اس نے مسلمانوں پر یاکسی مظلوم پر اور یاکسی حاجت مند پرایئے دروازے بندر کھے (اور اسپنے پاس ندآنے دیایاس کی حاجت روائی ندگی ) تو

الله تعالی اس براس کی ضرورت و حاجت اور حماجگی کے وقت جب کے وواس کی طرف بہت زیادہ حاجت مند مختاج ہُو اپنی رحمت کے درواز سے بندر کھے گا (یعنی اگر وہ کسی وقت اپنی و نیا یا عقبی کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت وضرورت کا اظہار کریگا تو اللہ تعالی اس حاجت وضرورت کو پورائیس کرے گایا اگر وہ و نیا میں کسی مخلوق سے اپنی کسی احتیاج کا اظہار کرے گا تو اللہ تعالی اس کی اس حاجت وضرورت کو بھی پورائیس کردے گا۔

#### . و طبیح

تعین آگروہ کی وقت اپنی ونیایا آخرت کے بارے میں کوئی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے گا آوراس کا اظہار کرے گا تو اللہ تعالیٰ سے سامنے رکھے گا آوراس کا اظہار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت وضرورت کو پورائبیں فر مائے گا جبکہ یہ بندہ اس وقت سب سے زیادہ اس ضرورت کی طرف مختاج ہوگا یا آگروہ و نیا بیس کسی مخلوق سے اپنی کسی احتیاج کا ظہار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اس حاجت وضرورت کو بھی پورائبیں ہونے و سے گا۔

## حضرت عمر فاروق کااپنے گورنروں کے نام فر مان

﴿ ٩ ﴾ وعن عُمَرَ بُنِ اللَّحَطَّابِ أَنْسَهُ كَانَ إِذَابَعَتُ عُمَّالُهُ شَرَطَ عَلَيْهِمُ أَنْ لَاتُو كَبُوابِوُذُونَا وَلَاتَا أَكُلُوانَقِيًّا وَلَاتَلْبَسُوا رَقِيْقًا وَلَاتُغُلِقُوا اَبُوَابَكُمُ دُونَ حَوَاتِحِ النَّاسِ فَإِنْ فَعَلْتُمُ شَيْئًا مِنْ ذَلِك فَقَدُ حَلَّتُ بِكُمُ الْعُقُوبَةُ ثُمَّ يُشَيِّعُهُمُ (رواهما البيهقي في شعب الايمان)

اور حضرت عمر فاروق رضی الله عند کے بارے میں منقول ہے کہ جب وہ تمال و حکام اور گورٹروں کو کام برروانے فریات قوان سے بیشر طاکر نینتے ( بینی ان کو بید ہوایات و یتے ) کہ ترکی گھوڑے پرسوار تد ہونا میدہ اور باریک آئے کی رونی نہ کھانا باریک کیٹر اند پہنٹا اور ٹوگول کی حاجت وضرورت کے وقت ان پراپنے درواز سے بندند کرنا ( یا درکھو ) اگر تم نے ان میں سے کو کی چیز اختیار کی تو تم ( دنیاد عاقبت ) میں سزا کے متحق ہوجاؤ مجھاس کے بعد حضرت مزان کو ( کچھ دورتک ) کہنچانے جاتے ہیدودنوں صدیثیں بیمی نے شعب الایمان میں نقل کی ہے۔

#### توطيح

شے وط عملیہ : بعنی جب حضرت عمر فاروق کسی گورنر کو کسی علاقے کا گورنر مقرر فرما کرروانہ فرمائے توان کے ساتھ بیشرط لگاتے کہ برذون پرسواری نہیں کروگے ۔ برذون عمد ہ ترکی گھوڑے کو کہتے ہیں ۔ شارعین حدیث مثل طبی اور ملاعلی قاریؒ فرماتے ہیں کہ برذون کی ممانعت سے عربی گھوڑے پرسواری کی ممانعت بطریق اولی معلوم ہوتی ہے کیونکہ برذون کے مقابلہ منصب تفاين المنافعة

میں عراب بعن عربی گھوڑے بمدہ ہوتے ہیں بیممانعت اس لئے کروی گئ تا کہ گورزوں میں تکبر پیداند ہو کیونکہ متنگیرہ کم عابیہ ہے۔ بھا میں اس کا ترجمہ مید داور سے خلالم ہوجا تاہے۔ ' نقیا' بیاس آئے کو کہتے ہیں جود و بار چھان لیا گیا ہود و سرے الفاظ میں اس کا ترجمہ مید داور سفید آئے کی روٹی ہوئی ہوئے آئے کی روٹی اس سے بھی ممانعت اس لئے کردی گئی تاکہ گورز عیش پرست نہ بن جا کمیں۔ '' رقیعے "' باریک کپٹر امراو ہے حضرت فاردق اعظم کے قرمان کا خلاصہ یہ ہوا کہ تکبر نہ کرومیش وعم کی زندگی نہ گذار داور لوگوں کو اتصاف دیتے سے بہلوتی نہ کردیعنی خود بھی تھیک رہواور دوسروں کو بھی تھیک رکھوور نہ خلاف ورزی پر سزا دول گا'' شم یہ ہیں ہوئی ان کورخصت فرماتے تشہیع رخصت کرنے کو کہتے ہیں۔

#### باب العمل في القضاء و النحو ف منه منصب قضاء كي انجام د بي اوراس سے ڈرنے كابيان

باب الامارة کی ابتداء میں جوئا۔القصاء کا نفظ عنوان میں آیا تھا اس کے نضاء سے متعلق مختصری بحث و ہاں نکھی کئی ہے و ہاں و کیولیا جائے۔

اس سے پہنے امام وامیر کے مسائل وفضائل کا بیان ہو گیا اب اس باب میں وو باتوں کو ابتور خاص بیان کیا جائے گا اول سے کہ قاضی اپنے تمام فیصلول کے لئے ما خذ اور مبداً صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سبی اللہ عبیہ وسم اور اجتہاد کو بنائے انہیں تمین ما خذوں کو ابنا رہنما بنائے ۔ ووم سے بیان ہوگا کہ منصب قضا واتنا بلند و بالا مقام ہے اور اس کی اتنی ذمہ واریاں بیں کہ ہرآ دمی کواس منصب سے بیچھے فمنا جا ہے اور حق الامکان اس کوقبول نہیں کرنا جا ہے۔

#### الفصل الاول غصہ کی حالت میں کسی کا فیصلہ نہ کیا جائے

( ا ﴾ عسن آبِي بكُرةَ قالَ سَجِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُولُ لَايَقُضِيَنَّ حَكَمٌ بَيُن اِثْنَيْنِ وَهُوَغَضُبَانُ (متفق عليه)

عفرت او بکرہ کتے تیں کہ میں نے رسول کر بیم سلی انقدہ مید و علم و پیافرہ کے جو کے سٹا کہ جب کوئی عائم وقاضی غصہ کی سالت میں جو تو و وزس وقت و و آدمیوں ( کے از کی معالی میں فیسلہ ندو کے ساز بخاری ومسلم )

توطيح

وهبو غيضيان: غصه كي حالت مين فيصنه تدكر بياس طرب بخت فم كي حالت مين يا يخت أري يامروي كي حالت مين يا يوري

منعب تغنا مكابران

کی حالت میں یا بھوک اور پیاس کی حالت میں فیصلہ نہ کرے۔ کیونکہ ایسے عوارض کے وقت فکر مفلوب ہوجاتی ہے اور قوت <sup>°°</sup> اجتہا دیما منہیں کرتی ہے تو اس میں بہت زیادہ خطرہ ہے کہ قاضی عنیض وغضب کی وجہ سے سیجے فیصلہ کے بجائے غلط فیصلہ کر دے گا اور انصاف کے نقاضوں کو پورا نہ کر سکے گاللبنہ اوس طرح ہنگا می حالت میں فیصلہ نہیں کرنا چاہتے ۔

#### قاضى كواجتهاد كااختيار ہے

﴿ ٢﴾ وعن عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَسَمْرِ و وَأَبِى هُوَيُوَةَ قَالَاقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَكَمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَكُمَ فَاجْتَهَدَ وَ اَجْطَا فَلَهُ اَجُو وَاجِدُ (متفق عليه)

''اور حفزت عبدالله بن عمر واور حفزت ابو بريرة وولوں كتي بي كدر سول كريم صلى الله عليه ولم في فرمايا'' جب كوئى عالم فيصله بي عالم فيصله بي عالم فيصله بي عالم وقع وفيصله بي عالم وقع المراوة كري اور اجتها وكري (الله اجتها وكري والله المراجع فيصله بي كاروة عمر الله بي كاروة برااج لي كاروة برااج لي كاروة من الله والله ## توضيح

فاجتهد فاصاب: لین اگر قاضی اور حاکم کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کین کتاب اور سنت ہیں اورای طرح اساا می فقہ ہیں کوئی واضح نصر موجو دہیں ہے اور بیقاضی اب اجتها دکی طرف مجبور ہے اب قاضی اضطراری کیفیت ہیں ہے کہ کتاب وسنت اور اجماع معدالتوں کے فیصلوں کی روشی ہیں کوئی فیصلہ صادر کر ساب اگران حالات میں قاضی نے خوب سوج بچار کرکوئی فیصلہ سنادیا اور وہ فیصلہ صحیح نکان تو ان کو دوا ہر طیس سے ایک تو صبح فیصلہ کا تو اب ہوار دو مراان کی محنت و مشقت کا تو اب ہے اگران سے فیصلہ کرنے میں قلطی ہوگئی تو مسئلہ اور تھم کا تو اب ہے اگران سے فیصلہ کرنے میں قلطی ہوگئی تو مسئلہ اور تھم کا تو اب ہو انہ کی اس کے عالم اور تو بھر کا ان کو ایک ہوئی ہوگئی تو مسئلہ ورتھ کا اور جو بھر کا ان کی محنت دکوشش و جبر میں اور اس نے فیصلہ میں طبح کی تو تو اب ہے بجائے گئا ہوگا اس حدیث سے ایک ضابطہ بین کلا کہ بڑے اجتہاد کا لئے بڑے علم اور بڑی سوچ کی ضرورت ہے نیز اجتہاد کا حق ان اجتہادی اور فروگی مسائل میں ہے جن میں وجو ہات مختلفہ احتمالیہ کی معنی موجو ہوئی ہوگئی اور بڑی سوخ کی خور درت و تو بھر ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگ

ندکورہ حدیث سے جہاں یہ مسئنہ ثابت ہو جاتا ہے نہ قائنی فروق مسائل میں اجتہاد کا سیکھتے فیصل کرتا ہے ادر کبھی تنظی ہوجاتی ہے وہیں پر میہ بات بھی واضح ہوگئی کہ اسلام میں اجتہاد اور مجتبدین کا ایک بڑا مقام ہےاگروہ اپنے اجتباد میں سیحے بات تک پہنچ جاتے ہیں تو ان کودوثو اب ملیں گے ورندا کی تو اب تو ان کے لئے بطے ہے لہٰذا فقیہاء اور مجتبدین کو برا کہنا یا ان پر تنقید کرنا بدختی ہے اس حدیث سے میاض معلوم ہو گیا کہ "المصحنصد بعصلی و بصیب" ایک طے شدہ حقیقت ہے۔

#### منصب قضاءا یک ابتلاء ہے

#### الفصل الثانى

﴿ ﴾ عِن أَبِي هُرَيْرَةَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ جُعِلَ قاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدُ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّيْنِ (رواه احمد والترمذي وابوداؤد وابن ماجه)

حضرت الوہ بریزہ کہتے ہیں کہ رسول کر پیرصلی القد عامیہ وسلم نے فرہ یا جوشخص لوگوں کے درمیان قانشی مقرر کیا گیا ( گویہ) اس کو بغیر جھیری کے ذیخ کیا کمیا۔ ( احمد از زری البودانان ابن بابیہ )

#### توضيح:

من جعل فیاضیا : قاضی عیاض فرہ نے ہیں کہ تخضرت نے اس کام سے دوقیل مرادلیا ہے جوجیمری کے علاہ وہو جیسے گا۔ گوفٹنا یا پانی میں ڈبودینا یا آگ میں جلادینا یا کسی کا کھاتا پانی بند کرے قبل کرنا۔ ید وہ صورتیں ہیں جو تیمری ہے آل کرنے ک نسیت زیادہ مخت میں کیونکہ اس میں قبل کرنے کا دوران پہلویل ہوتا ہے اس لئے آئخضرت کے فرما یا کہ قاضی بناا یہا ہے جیسے کرکسی کوچیمری کے بغیر ذرج کیا گیا۔

علامہ طبی فرمائے ہیں کہ جسمانی قتل کرنے کامتعارف طریقہ تو چھری چاقو وغیرہ سے ہوتا ہے آتخضرے نے اس متعارف طریقہ قتل کو چھوڑ کر جس قبل کا ذکر فرمائیا ہے وہ دین کی تناہی اور روحانی بلا کت مراد ہو عمق ہے ظاہری جسم کی بلا کت مراد نہیں ہو عمق ہے۔

علامہ مظیر فرماتے میں کہ عبد وقضا کا خطر و بہت زیاد ہ ہے اوراس کا ضرر بہت بڑا ہے کیونک قاضی بہت ہی کم عدل و انساف باقی رکھ سنتا ہے اس لئے کے نفس کے رجی نابت بہت زیاد دہیں کہی آ دمی سی من پیند کی طرف کم بھی اپنے خادم کی طرف اور کہی صاحب منصب کی طرف ماکل ہو جاتا ہے اور کہی رشوت قبول کرنے کی طرف ماکل ہوجہ تا ہے۔اور رشوت کا معاملہ تو شخصیک ہونے والی لا علاج بیماری ہے۔ صدرالشریج فرماتے ہیں کہ جس طرح بغیر تھری کے ذرئے ہے بدن پرکوئی ظاہری اُر تظرفیں آ ہا تمرا اُدر ہے دگیں کے خاص ملے جاتی ہیں اور باطنی طور کشتاہ ہیں آ ہیں گئی ہیں ہے فظاہر میں ہجھ نقصان نظر نہیں آ تا بلکہ مزے ہی مزے ہیں لیکن روحانی اور باطنی طور پر خطر تاک اثر ہوجا تا ہے ۔ بعض علماء نے اس حدیث ہے ہیں سکار نکالا ہے کہ جس شخص کوا ہے نفس پر کامل یقین اور کامل اعتباد و مجمود مدن ہوتو وہ قضاء کو مجمود سے معلم میں ہوتو وہ قضاء کو جسے معلم میں ہوتو وہ قضاء کو جسے قضاء کو جسے میں کیا اہم ابوطنیف نے قضاء قبول نہ کرنے کی جب ہے اور ایس کیا اہم ابوطنیف نے قضاء قبول نہ کرنے کی جب ہے جسل میں کو ڈے کھائے ہیں لیکن حکومت کی قضاء کی طرف جھکے نہیں۔

## قاضى بننے كى خوائش نەكرو

﴿ ٣﴾ وعن آنسس قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ مَلَكَا يُسَلّهُ هُ (رواه التوحلى وابوداؤدوابن حاجه)

نَفُنسِهِ وَمَنُ أَكُوهَ عَلَيْهِ آنُوْلَ اللّهُ عَلَيْهِ مَلَكَا يُسَلّهُ هُ (رواه التوحلى وابوداؤدوابن حاجه)

اور حغرت الن مجتم بي كرسول كريم مني الشعليه وللم خفرانا" بوقتى (الهذول من ) معصب قفاء كى طلب

وفوا بش كرادر مجر (مريماه مملكت ب) اس كاخوا متذكار بو (بهال تك كاس كي فواست كاري بهاس كو تافني بنا

دياجائ ) توده منعب اس كنس كوال كردياجا بها بالي المناس كالمناس عن من الشه

تعالى كدودو في حاصل بين بوقى ) اور جس كو (اس كى طلب وفوا بش كريفير) زبرد تى اس منعب برفار كرياجا تا

هو الله تعالى اس برفائي الرقي فرقت كه مقرر كردينا به جو اس كو مختار وكروار مي راست و درست ركمنا

به والله تعالى اليوداؤد والمنان المد)

#### جنتى اوردوزخى قاضى

ک وجہ سے حق کوئیں پہچانا اور اس حالت میں تو گول کے تناز عات کا فیصلہ کیا تو و وہمی دوزخی ہے ( کیونکہ اس نے حق ری میں کونا ہی اور تقصیر کی )۔ (ابودا ؤوء ابن پلید)

﴿ ﴾ وعن آبِي هُوَيُوةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ طَلَبَ قَضَاءَ الْمُسُلِمِيُنَ حَتَّى يَنَالَهُ ثُمَّ غَلَبَ عَدُلُهُ جَوْرَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَمَنُ غَلَبَ جَوْرُهُ عَدُلَةِ فَلَهُ النَّارُ (رواه ابوداؤد)

حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا جو محض مسلمانوں کے منصب قضاء کا طالب اور خوات کا رسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا جو محض مسلمانوں کے منصب قضاء کا طالب اور کا استخار ہوا یہاں تک کہ اس کے اس کو حاصل بھی کرلیا اور کا رائین منصبی کی اوا کیگی میں) اس کا عدل وانصاف نیر غالب رہاتو وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ رہے کا اور جس محض کاظلم اس کے عدل وانصاف پر غالب رہاتو وہ وہ وہ وہ رہے کا اور جس محض کاظلم اس کے عدل وانصاف پر غالب رہاتو وہ وہ وہ وہ رہے کا دراوار ہوگا۔ (ابوداؤد)

# قیاس اور اجتهاد برحق عمل ہے

﴿ ﴾ وعن مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّابَعَفَهُ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقُضِي إِذَاعَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ اَقْضِى بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمُ تَجِدُفِى كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَيِسُنَّةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمُ تَجِدُ فِى سُنَّةٍ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ اَجْتَهِدُ رَأْيِى وَلَا آلُوْ قَالَ فَصَرَبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمُ تَجِدُ فِى سُنَّةٍ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ اَجْتَهِدُ رَأْيِى وَلَا آلُوْ قَالَ فَصَرَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَلْرِهِ وَقَالَ اللهِ اللهِ الَّذِى وَقَقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ لِمَا يَرُصُلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ (رواه الترمذي وابوداؤد والدارمي)

اور حقرت معاذاتن جبل سے روایت ہے کہ رسول کر یم سلی اللہ علیہ وکلم نے جب ان (سعاڈ) کو ( قاضی و حاکم بنا کر ) یمن

ہیجاتو ان سے (بطورامتیان) ہو چھا کہ جب تہبارے سامنے کوئی قفیہ پیش ہوگاتو تم کس طرح فیصلہ کرو سے انہوں نے

کہا کہ جس کتاب اللہ ( قرآن تھیم ) کے موافق فیصلہ کرونگا۔ فرمایا اگر تعہیں وہ مسئلہ (صراحة ) کتاب اللہ جس نہ ملا؟ انہوں نے کہا '' پھر سنت رسول اللہ جس نہوی ) کے موافق فیصلہ کروں گافر مایا گر تعہیں وہ مسئلہ سنت رسول اللہ ( عدید بنوی ) کے موافق فیصلہ کروں گافر رائے اجتہاد وحقیقت ری جس ) کوتا بی میں بھی نہ ما ؟ انھوں نے کہا تو بھر جس اپنی عقل ہے اجتہاد کروں گافر رائے اجتہاد وحقیقت ری جس ) کوتا بی میں کروں گا۔ معاؤ (یاوہ دراوی جنہوں نے بیعد ہے معاذ سے روایت کی ہے ) کہتے ہیں کہ تخضرت نے (بیان کر) اپنا وست مبارک معاؤ کے سینے پر مارا ( تا کہاس کی برکت سے دوا پی بات بہنا ہت کہ اوران کے علم جس اضافیہ وہوا اور فرمایا) '' تمام تعربی خدا کے سینے پر مارا ( تا کہاس کی برکت سے دوا پی بات بہنا ہت میں اوران کے علم جس اضافیہ وہوا اور فرمایا ) '' تمام تعربی خدا کے سینے پر مارا ( تا کہاس کی برکت سے دوا پی بات بہنا ہت کہ اوران کے علم جس اضافیہ وہوا اور فرمایا ) '' تمام تعربی خدا کے سینے پر مارا ( تا کہاس کی برکت سے دوا پی بات بہنا ہوراوی دواری ) کوتا ہوں خدا کی جس سے اس ( اللہ ) کارسول ( مسلی اللہ علیہ دسلم ) رئیسی ہو۔ ( تر غربی ، ابوداؤد ، داری )

توطيح:

تعہاء کرام کے ہاں وہ قیاس بھی اصول شرعیہ میں ہے آیک اصل ہے جوشر کی نصوص سے مستنبط ہوجس طرح اس حدیث سے واضح طور پراس تنم کا قیاس اور اس تنم کی رائے اور اجتہا دکوشر کی جمت قرار دیا گیا ہے جمہور کا بھی مسلک ہے ہاں اہل ظواہر غیر مقلدین حضرات قیاس کوشر کی جمت نہیں مائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے قیاس اہلیس نے کیا تھا جومر دو دھرا۔ جمہور فرماتے ہیں کے قرآن کریم کی آیت "لے لے معہ اللہ بن یہ بنا بنا بطونہ" میں اجتہا داستنباط اور قیاس کی طرف اشارہ ہے اور ذیر بحث صدیت واضح ولیل ہے کیونکہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذکی تعریف و تو ثیق فرمائی ہے باتی اہلیس کا قیاس قیاس نہیں تھا بلکہ صریح تھم کے مقابلے میں جمت بازی تھی وہ سب کے زد دیک نا جائز ہے۔

## هسمین کابیان س کر فیصله کر و

﴿ ٨﴾ وعِن عَلِيٌ قَالَ بَعَثِنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللهِ ثُوسِلُنِي وَآنَا حَدِيُتُ السَّنَ وَلَاعِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ فَقَالَ إِنَّ اللهِ سَيَهُدِى قَلْبَكَ وَيُحَبَّثُ لِسَانَكَ ثُرُسِلُنِي وَآنَا حَدِيثُ السَّنَ وَلَاعِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ فَقَالَ إِنَّ اللهِ سَيَهُدِى قَلْبَكَ وَيُحَبَّثُ لِسَانَكَ إِذَا تَهَ اصْلَى إِلَيْهُ اللهِ سَيَهُدِى قَلْبَكَ وَيُحَبَّلُ لِسَانَكَ إِذَا تَهَ اصْلَى إِلَيْهُ اللهِ سَيَهُدِى قَلْبَكَ وَيُحَبِّلُ لِسَانَكَ الْمَاتِمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ

اور حفرت علی کرم اللہ و جَد کتے ہیں کہ (جنب) رسول کر یم سلی اللہ علیہ دسلم نے جھے قاضی بنا کر ہیںجے کا ادا وہ کیا تو ہی فیصر خوش کیا گرا کہ جھے تا ہی کہ جھے تا ہی ہی ہوئے ہیں ۔ خوش کیا گرا کہ جھے تا ہی ہی ہوئے ہیں اور ) جس نے عرض کیا گرا ہی جھے نو جو ان کو ( قاضی بنا کر ) بھیج رہے ہیں (جوائی کم عمری کی دجہ سے تا تیج ہیکا رہمی ہواری کی منصب تھا کی دمدوار ہوں کی اخترا ہوئی تھے اور برحق تھے و فیصلہ کرنے پر) کو اللہ تعہارے دل کو نیم و فراست کی ہدایت عطا کرائے گا اور تمہاری زبان کو ( سیج اور برحق تھے و فیصلہ کرنے پر) نابت رہے گا۔ (چرا تخضرت صلی اللہ علیہ و ہدایت نابت رہے گا۔ (چرا تخضرت صلی اللہ علیہ و سالم منصب تھنا کی ذمدوار یوں کی انجام وہی کے سلسلے میں بہتاہم و ہدایت

دی کہ) جب تمبارے پاس دوآ دی اینا قضیہ لے کرآ کمی قوتم بہلے آدی کے حق میں فیصلہ نہ کرو جب تک دوسرے (مراحد معاطیہ) کا بیان ندین لو کیونکہ بیر (معاطیہ کا بیان) تمہیں سی تھی مدد دیا حضرت کا کہتے ہیں کد (آ تخضرت صلی القد علیہ وسلم کی اس مبارک دعا کی برکت سے اور آپ مسلی الشد علیہ وسلم کی اس مبارک دعا کی برکت سے اور آپ مسلی الشد علیہ وسلم کی اس مبارک دعا کی برکت سے اور آپ مسلی الشد علیہ وسلم کی اس مبارک دعا کی برکت سے اور آپ مسلی الشد علیہ وسلم کی اس مبارک دعا کی برکت ہے اور آپ مسلی الشد علیہ وسلم کی اس مبارک دعا میں فرید برنس موا۔ (ترفیری ، ابوداؤور، این ماجہ)

#### الفصل الثالث

# قيامت كدن ظالم حاكم كاانجام

﴿ ٩ ﴾ عن عَبُدِاللَّهِ بُنِ مَسُعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنُ حَاكِم يَحُكُمُ بَيْنَ النَّاسِ إِلَّاجَاءَ يَدُمَ الْقِيَسَامَةِ وَمَسَلَكُ آخِذٌ بِقَفَاهُ ثُمَّ يَرُفُعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَإِنْ قَالَ ٱلْقِهِ ٱلْقَاهُ فِي مَهْوَاةِ اَرْبَعِيْنَ حَرِيْقًا (رواه احمد وابن ماجه والبيهقي في شعب الايمان)

حضرت عبدالله این مستود کتے ہیں کدرسول کریم ملی الله علیہ دستم نے فرمایا ہروہ ما کم جولوگوں پراینا تھم وقیصلہ جاری اور نافذ کرتا ہے قیامت کے دن (اتھم الحاکمین کی بارگاہ میں اس طرح پیش کیا جائے گا کہ ایک فرشتہ اس کی گدی پچڑے گا۔ پھر وہ فرشتہ اپنا سرآ سان کی طرف اٹھائے کھڑا رہے گا ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بیتھم دے گا کہ اس کو (دوزخ میں ) ڈال دوتو وہ (اس کو دوزخ کے ) گڑھے میں ڈال دے گا جو جالیس برس کی مساخت ) کے بقار (مہرا) ہوگا۔'' (احمد بیمنی شعب الا بھان)

#### توضيح

مهواة: سمبرے کوئے اور گڑھے کو کہتے ہیں''خریفا'' موسم خزال کوٹریف کہتے ہیں اس سے مرادسال ہیں '' بدوفع داسه'' حبیبا کہ محکہ عدالت کا قانون ہے کہ مجرم کوعدالت میں حاضر کیا جاتا ہے اور پھر فیصلہ کا انتظار کیا جاتا ہے بہال بھی ہارگاہ دب العزت میں فرشتہ او پردیکو کرانسٹار کر ہے گا کہ جناب ہاری تعالیٰ سے کیا تھم صادر ہوتا ہے اگر تھم ہوتا ہے کہ اس کو دوز خ میں ڈال دوتو فرشتہ ایک مجرے کڑھے میں اس کو پھینک دیتا ہے جو چالیس سال کے بعقدر کھراہے بیکوئی تحدید نہیں بلکہ اس کڑھے کی زیادہ سے زیادہ کھرائی بیان کرنا ہے۔

#### قیامت کے دن قاضی کی حسرت ناک آرزو

﴿ • ا ﴾ وعدن عَدائِشَةَ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ لَيَأْتِيَنُّ عَلَى الْقَاضِي الْعَدُلِ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ يَسَمَنَّى آنَّهُ لَمُ يَقُضِ بَيْنَ الْنَيْنِ فِي ثَمَرَةٍ قَطُّ (رواه احمد)

اور حضرت عائشہ ہی کر بم مسلی الشرطیہ و ملم نے قتل کرتی ہے کہ آپ مسلی الشرطیہ و ملم نے قربایا قیاست کے دن (جب حاکموں مرداروں ماورقا تو ن وافعاف کے درداروں سے خت مواخذہ جور ہا ہوگا آت) عادل ومنصف قاضی کے لئے بھی ایک ایسا لو آیگا جس میں وہ بیارزو کرے گا کہ کاش اس کو دو آ دمیوں کے درمیان لیک مجود کے (بھی) تضنیہ کا فیصلہ کرنے کی ذرواری انجام و بنانہ پڑتی۔ (احمد)

# عادل حاکم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے

﴿ ا ا ﴾ وعن عَيْدِاللَّهِ ابْنِ آبِي اَوْفَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْقَاضِى مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْقَاضِى مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ (رواهِ الترمذي وابن ماجه) وَفِي رِوَايَةٍ فَإِذَا جَازَوَ كَلَهُ إِلَى نَفُسِهِ.

اور دعفرت عبدالله این افی اوفی کہتے ہیں کہ رسول کریم ملی انله علیہ وسلم نے فرمایا قاضی جب بکے ظلم و تا انسافی کی راہ افتیار تعین کرتا الله تعالی اس کے ساتھ ہوتا ہے ( بین تن تعالی کی تو تی و تا نبیاس کے شامل مال ہوتی ہے ) لیکن جب و وظلم و تا انصافی کی راہ افتیار کر لیٹا ہے تو الله تعالی اس ہے الگ ہوجاتے ہیں ( بین اس کے اوپر ہے تن تعالی کی تا نبید وقو فیش کا سامیہ ہفت جاتا ہے ) اور شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے ( تر غری رابن ماجہ ) اور انسانی کی سامیہ کی تا ہے و ( الله تعالی ) اس کے کام کو اس کے اور دواجت میں بیدالفاظ ہیں کہ قاضی جب ظلم و تا افسانی کی راہ افتیار کر لیتا ہے تو ( الله تعالی ) اس کے کام کو اس کے سرد کردہ تا ہے ( بینی اس کو ای بیت کی دور تا ہے ) ۔

منعب تغنا مكامان

یہودی نے کہا'' خدا کی تم اہم نے تو رات ہیں (یہ تکھاہوا) پایا ہے کہ جو بھی قاضی تن کے مطابق فیصلد دیتا ہے اس کے داکیں ایک فرشنہ ہوتا ہے اوراس کے باکیں ایک فرشنہ ہوتا ہے وہ دونوں فرشنے اس کوتفویت کا بھاسے ہیں اور حق کی تو فیق دیتے ہیں جب تک وہ حق پر دہتا ہے اور جب قاضی حق کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ فرشنے آسان پر چلے جاتے ہیں اور اس کوچھوڑ دیتے ہیں۔ ( ما لک )

#### توضيح:

ان مسلسه و بھو دیدا: یہ فیصله اسلام کے عاولانہ نظام کا شاہ کارہے اور شیعوں کے منہ برطمانچہ ہے کہ جوعرف کی اس طرق پاسبانی فرماتے ہیں کہ یہودی اس کا احترام کرتے ہیں نمیکن رافض کہتے ہیں کہ انہوں نے اہل بیت برظلم کیا۔ "فسطس ویدہ عصر" حضرت عرشہ نے اس یہودی کودل کی کے طور پرچیئری سے مارا اورکوڑ ارسید کیا اور فرمایا کہ تھے کم طرح معلوم ہوا کہ یہ فیصلہ فق پر ہواہے یہودی نے کہا کر قورات میں لکھا ہے کرفق والعاف کرنے والے حاکم کے اردگر وفرشتے

ہوتے ٰ ہیں جو فیصلہ کرنے میں ان کی مدوکرتے میں اور چونکہ آپ نے حق پر فیصلہ کیا جس سے معلوم ہوا کہ فرقیتے آپ کے مراتبہ میں مادر جس سران مگر دفیر شیتہ مور ترجی ورجی مرجوط سرانزائیں جیش میں کانے ماحق رمنی سر

ساتھ ہیں اورجس کے اردگر دفر شتے ہوتے ہیں وہ حق پر ہوتا ہے لہذا آپ حق پر ہیں آپ کا فیصلہ حق پر بی ہے۔ ﴿٣ ا ﴾ وعس ابُسنِ مَوُهَبِ أَنَّ عُشُمَانَ بُنَ عَفَّانَ قَالَ لِا بُنِ عُمَواقَّضِ بَیْنَ النَّاسِ قَالَ اَوْتَعَافِینِی پَااَمِیُرَ

﴿ ١٣ ﴾ وعن ابن مَوُهَبِ انْ عَنْمَانَ بْنَ عَفَانَ قَالَ لِإِبْنِ عُمَواقَضِ بَيْنَ الناسِ قَالَ اوْتَعَافِيْنِي يَاامِيْرَ الْسُمُوْمِئِينَ قَالَ وَمَاتَكُرَهُ مِنْ ذَلِكَ وَقَادَكَانَ اَبُوكَ يَقُضِى قَالَ لِآنَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِالْعَلْلِ فَبِالْحَرِيِّ آنُ يَتُقَلِبَ مِنْهُ كَفَافًافَمَارَاجَعَهُ بَعُدَ ذَلِكَ (رواه السرمدى) وَفِي رِوَايَةٍ رَزِيُنٍ عَنُ نَافِعٍ آنَّ ابْنَ عُسَمَ قَالَ لِعُحُمَانَ يَاآمِيُو الْمُؤْمِئِينَ لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ مَلْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلُو اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَنْ مَالَ جَبُرِيلًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَنْ مَالَ جَبُرِيلًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلُو اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ مَالَى مَالَ جَبُرِيلًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ عَاذَ بِاللهِ فَاعِيلُهُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ عَاذَ بِاللهِ فَاعِيلُهُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ عَاذَ بِاللهِ فَاعِيلُهُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ عَاذَ بِاللهِ فَاعِيلُهُ وَ وَإِلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ عَاذَ بِاللهِ فَاعِيلُهُ وَالْتِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ عَاذَ بِاللهِ فَاعِيلُهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ عَاذَ بِاللهِ فَاعِيلُهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَا المُولِي اللهُه

اور حضرت این موہب کہتے ہیں کہ حضرت عثان این عفان آنے (اپنے زمانہ خفافت بھی حضرت این عمرت کہا کہ لوگوں کے قامنی بن جاد (لیمنی حضرت عثال کے حضرت این عمرتی خدمت بیں منصب قضا کی چیکٹ کی ) حضرت این عمر نے کہا ' امیر المؤشین اجھے کو تو اس کام ہے معاف رکھئے۔'' حضرت عثان ٹے فرمایاتم اس کام کو کیوں ٹالیند كالمنول سكوفا كفسكاييان

#### 8011 1 1 1 Nove

#### باب رزق الولاة وهداياهم قاضوں كے وظا كف اور تخفي تحا كف كابيان

حکومت وقت کے عہدہ داروں کو بیت المال سے ان کے اہل وعیال کے گذران کے مطابق تخواہ اور وظیفہ دیا ۔
جائے گاچ تکہ جاتم وقاضی اور حکومت کے دیگر افسر لوگ عوام الناس کے اجیر اور ملازم ہوتے ہیں اور عوام کے کاموں کے لئے اپنے اوقات وقف کے ہوئے ہوتا ہے اس لمال اور سرکاری خزانہ ہیں جمع ہوتا ہے اس مال سے ابنے اوقات وقف کے ہوئے ہوئے گی۔ ''رڈ ق''کالفظ اس تخواہ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جو ہر ماہ کے حساب سے دیا جاتا ہوا در ایک مطیدادر ہر میکالفظ ہے اس کا تعارف ہیے کے سال ہیں ایک یا دومر تبہ حکومت کی جانب سے فوج کو جو پکھ

(قانع ل كوطا نَفْ كالبيان)

#### مال دیاجائے اس کوعظیہ کہتے ہیں دظیفہ مقرر کرنے اور عطیہ قبول کرنے سے متعلق دواہم مباحث ہیں۔ بحث اول قاصنی و حاکم کی تنخو او کے جواز برِ د لاکل

اصولی طور پر میہ بات سمجھ لینی جائے کہ قامنی اور جا کم چونکہ سلمانوں کے کاموں میں محبوس بیں اس لئے ان کوشخواہ دینا جائز ہے لیکن میہ شخواہ نداتن زیادہ ہو کہ تیش کی زندگی بن جائے اور نداتن کم ہو کہ تحقیراور نقیری کی نوبت آ جائے بلکہ بفذر کفاف ہونا جائے نے تامنی اور جا کم کے لئے سخواہ لینے کے جواز پر جارد لاکل ملاحظہ ہوں۔

و<sup>كي</sup>ل1ول

حضرت بریدہ کی زوایت ہے جومنگلوۃ شریف کی فصل ٹائی ص ۳۲ س پہے۔

حقوراكرم سلى القدعليه وسلم في قرمايا " من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فها اخذ بعده فهو غلول" (ايوداد) اس روايت كم بالكل ساته والى حفرت عمر كى روايت بيس بير الفاظ بين "عدملت على عهد رسول الله حسلى المله عليه وسلم فعملنى" لين بجهة تخواه ويدى كى اس كے بعد حديث نمبر عد حفرت مستور و بن شدادكى روايت ب جس ميں بيالفاظ بين " من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة فان لم يكن له خادم فليكتسب خادما انح.

دليل دوم

دوسرى دليل حضرت عاكث وه روايت ب جوحضرت الويكر صد الآك ضليف بنے كے بعد آپ كا قطب بسب جس من يالفاظ آك بين " وشفلت باعو المسلمين فسياكل آل ابى بكو من هذا الممال و يعدوف للمسلمين فيه" (مككوة ص ٣٢٥)

وليل سوم

متدرك ما كم كى روايت برجس كالفاظ برجي " انه عليه المسلام استعمل عتاب بن اسيد على مكة فتوفى النبي صلى الله وهو عامل عليها و فرض النبي صلى الله عليه وسلم له اربعين او قية في سنة.

دليل جبارم

چینی دلیل بیہ کہ تمام خلفاء اور تعناۃ اور عساکر اسلمین نے تخواہیں لی ہیں جوسلف صالحین کے دور سے چلی آرتی ہیں اور فقیاء کا دور سے جلی آرتی ہیں اور فقیاء کا اس براتفاق ہے کہ " لاہاس بورق المقاصی" ہاں بعض فقیاء کا خیال ہے کہ از ابتداء قاضی وحاکم تخواہ اور معاوضہ کی شرط نہ لگائے بلکہ رضا کارانہ کام شروع کرے پھر حاکم اس کے لئے وظیفہ مقرد کردے لیکن اس

رضا كارانه معاملہ پر بیاعتر اض افعتا ہے كہ بید معاملہ ہے ایک معاہدہ اور معاقدہ ہے تو اس طرح مجبول معاقدہ كيے جائز ہوگا نيز اگر قاضى خود فقير ہے اور حكومت كى طرف سے وظيفہ بحى نہيں تو اس سے عہدہ قضاء كى تو بين اور تذکيل وتحقير ہے لبذا مندرجہ بالا چاروں ولائل کے چیش نظرمتا خرین فقیاء نے معاوضہ لینے كوند لينے سے افضل قرار و باہے تا كرآ كندہ اس عهدہ پر دوسرے آنے والوں كو پر بيثانی ندہو۔

انیس دائل کی روش میں مناخرین طاء و نقهاء نے استجار علی الطاعات کو جائز قرار دیا ہے چنانچ عنو درسم المفتی کے مؤلف نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے جس کا ظامہ رہے ''فرماتے ہیں کہ اسلام کا ہروہ عمدہ جوا جرت دیئے بغیر ختم ہوجا تا ہے اور مفت میں کوئی منصب اگر اجرت کے بغیر ختم ہوجا تا ہے تو شریعت میں کوئی منصب اگر اجرت کے بغیر ختم ہوجا تا ہے تو شریعت کے اس منصب کو بچانے کے لئے اجرت لین دینا جائز ہے۔ مثل ایا مت، و تضاء و افران اور قدریس و تعلیم اگر بغیر معاوضہ چھوڑ اجائے تو سارے مناصب ختم ہوجا تھی گیاس لئے متاخرین علاء نے استجار علی الطاحة کو اس مجودی کی وجہ سے معاوضہ چھوڑ اجائے تو سارے مناصب ختم ہوجا تھی گیاس لئے متاخرین علاء نے استجار علی الطاحة کو اس مجودی کی وجہ سے جائز قرار دیا ہے۔ اب یہ بات بھی مجولتی جائے کہ اگر شریعت کا کوئی منصب ایسا ہے کہ اجرت لین دینے کے بغیر ختم نہیں مونا۔ قو ایک اطاحت پراجرت لینا جائز ہیں ہے مثل تر ادری کے ختم قرآن پراجرت لینا نا جائز ہے۔

ختمات فی المحافل اور ٹیوٹن وغیرہ ایسے امور ہیں کہ ان کے شم ہوجائے سے شریعت کا کوئی منصب شم نہیں ہوتا تو ایسی طاعات پراجرت لینا وینا جا تزخین ہے تر اور کا توشتم قرآن کے بغیر چھوٹی سورتوں سے بھی پڑھی جاسکتی ہیں۔ بہرحال معدین اکبرنے وفات سے پہلے پہلے تمام معاوضہ کوواپس کردیا بیٹقوی کامتعام ہے تو کی کانہیں ہے فتوی میں تو جا تزہے۔

اب جوبعض تاقیم لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بیعلاء طاعات پراجرت لیتے ہیں جو ہاجائز ہے تو خود بیاعتراض غلط ہے بلکدیدان لوگوں کا خیال اور منصوبہ ہے کہ اسلام اور دین کا جوتھوڑ ابہت کام مور ہاہے بیبھی بند ہوجائے ای لئے مفتی محمد شغیع ' نے لکھا ہے کہ جولوگ بیاعتراض کرتے ہیں وہ خداور بدرین لوگ ہیں۔

علامہ شائی نے لکھا ہے کہ دین سے کام پر معاوضہ لینے والے کو دوثواب ملتے ہیں ایک تواب اس کئے کہ وہ اپنے بچوں کا فریعتہ کسب پورا کرر ہاہے اور دوسرااس وجہ سے کہ میخص دین کی اشاعت کی خدمت میں لگا ہواہے۔

#### بحث دوم قاضی کے تحفیے تنحا کف

دوسری بحث یہ بے کہ قاضی اپنے مقرر و کھیفہ کے علادہ کسی کا کوئی تحفہ جربہ تبول کرسکتا ہے یانہیں تو صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ قامنی اپنے رشنہ داروں سے ہدیہ نے سکتا ہے کیونکہ نیے صلد دحی ہے جس کوتو ژانہیں جاسکتا ہے دوسرا قامنی اپنے ان دوستوں سے ہدیہ لے سکتا ہے جوسنصب قضا م پرآنے سے قبل ان کودیا کرتے تھے اس کے علاوہ جا کرنہیں ہے ای تامول كوطائف كامان

طرح قاصی ان لوگوں کے کھانے کی وعوت تبول کرسکتا ہے جوان کے رشتہ دار ہوں یا دوست ہوں اور پہلے سے عادی ۔ حاری ہو۔

دعوت طعام میں بیضابطہ ہے کہ دعوت کرنے والے کا اگر بیرخیال ہو کہ اگر قاضی نہیں آتا ہے تو وعوت نہیں کریں . گے تو ایسی دعوت میں جانا قاضی کے لئے صحیح نہیں ہے اور اگر اس شخص نے عام دعوت کی ہے جاہے قاضی آئے یانہ آئے تو ایسی دعوت میں جاسکتا ہے۔خلاصہ یہ کہ دعوت خاصہ نہ ہو دعوت عامہ ہو۔

نیز قاضی ایسے آ دمی کی وعوت خود بھی نہیں کرسکتا ہے جؤعدالت میں سی مقدمہ میں پیش ہور ہا ہوالا یہ کہ دونوں نصمین کو دعوت میں بلائے ، نیز قاضی حصمین کے درمیان ہاتو ہیں بٹھانے میں اور لائے لیجانے میں بھی مساوات قائم کرے گا بہرحال سرکاری حکمرانوں کو احتیاط کی اشد ضرورت ہے۔ کیونکہ تو می دولت میں خیانت کرنے سے تو بہ کرنا بھی آسان نہیں کس کس کاحق کہاں کہاں مارا تھا یہ حساب بہت ہی مشکل ہے۔

# الفصل الاول حضورا كرم مال تقسيم كرنے والے تھے

﴿ ا ﴾عن أَبِي هُوَيُوهَ قَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاأُعُطِيُكُمْ وَلَاآمَنَعُكُمْ أَنَاقَاسِمٌ آضَعُ حَيْثُ أُمِرُتُ (رواه البخاري)

حضرت ایو ہربر ہ کہتے ہیں کہ رسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میں ندتو تنہیں عطا کرتا ہوں اور نہتہ ہیں محروم رکھتا ہوں ، میں تو صرف با نیٹے والا ہوں کہ جس جگہ بھے رکھنے کا تھم دیا تھیا ہے ہیں وہاں رکھ دیتا ہوں۔ ( بخاری )

#### توضيح:

اعتطیں کیم : کیعن میں اپنے اختیار سے نہ کسی کو بچھ دیتا ہوں اور نہ نع کرتا ہوں مال کی تقسیم کے بارے میں جو بچھ میں کرتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے تکم کے مطابق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا جہاں تکم ہوتا ہے میں وہاں دیتا ہوں اور جہاں تکم تبیں ہوتا ہے میں وہاں شہیں دیتا ہوں میں تو صرف با نفٹے اور تقسیم کرنے والا ہوں دینے والا دا تا اللہ تعالیٰ ہے۔

﴿ ٢﴾ وعن حَوْلَةَ الْانْصَارِيَّةِ قَالَتُ قَالَ ۚ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رِجَالَايَتَحَوَّضُونَ فِي مَالِ اللّهِ بِغَيْرِحَقٌ فَلَهُمُ النَّارُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ (رواه بخارى)

اور حصرت خوار انصاری مجتی ہیں کہ رسول کر میم ملی اعلٰہ علیہ دیلم نے فرما یا بہت ہے توگ خدا کے مال میں ناعق تضرف

قانسول كيعطا كفساكانيان

کرتے ہیں (لینیٰ زکو قافیمت اور بیت المال کے مال میں امام وسمران کی اجازت کے بغیر تعرف کرتے ہیں اور اپنے حق اور اپلی بحنت سے زیادہ وصول کرتے ہیں وہ قیامت کے دن دوزخ کی آگ کے سزادار ہوں سے۔ ( بخاری ) وفتت کا خلیفہ ہیت الممال سے وظیفہ لے سکتا ہے

﴿٣﴾وعن عَمَائِشَةَ قَالَتُ لَمَّا أُسُتُخُلِفَ آبُوبَكُو قَالَ لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي آنَّ حِرُفَتِي لَمُ تَكُنُ تَعُجَزُ عَنُ مُؤْنَةِ آهُلِي وَشُغِلَتُ بِآمُرِ الْمُسُلِمِيْنَ فَسَيَأْكُلُ آلُ آبِي بَكُرٍ مِنْ هَذَاالُمَالِ وَيَحْتَرِ فَ لِلْمُسُلِمِيْنَ فِيْهِ (رواه البخاري)

اور حضرت عائشہ مجتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنائے گئے تو فر بایا کہ میری قوم کے لوگ (بینی مسلمان) جانے ہیں کہ میراکار و بارمیرے اہل وعیال کے اخراجات کے لئے کافی تھا ،اب ہیں مسلمانوں کے امور ہیں مشغول ہوگیا ہوں (اوراس کی وجہ ہے ابو بکر کے اہل وعیال بیت المال) کے مال ہے کھا کیں مجے اور ابو بکراس ہیں۔المال کی آمد ٹی ہیں اضافہ کرنے اس کی حفاظت کرنے اوراس کو مسلمانوں کی ضرور بات ودیکر مصارف ہیں اس کوخرج کرنے کرنے در بعد مسلمانوں کی خدمت کرنے اوراس کو مسلمانوں کی ضرور بات ودیکر مصارف ہیں اس

توضيح:

حوضی: لیخی میراکاروبار" تعجز" عاجز آنے کے معنی ہیں ہے لینی کاروبار عاجز نہیں تھامیر سے اہل دعیال کے فریق ہے کم
نہیں تھا" مسلسہ فاقہ" افراجات اور ضروریات کے معنی ہیں ہے لینی میر سے اہل وعیال کے افراجات کے لئے کافی تھا
"فسیا کل" بیتن الحدمت کی طرف اشارہ ہے۔ " یہ حسوف" اس لفظ سے یہاں خدمت مراد ہے اور فید کی خمیر مال کی
طرف راجع ہے ملاعلی قاری نے اس خمیر کوفسیا کل کے معنی وضمون ومفہوم کی طرف لوٹا دیا ہے۔ بہر حال حضرت ابو برصد بین
ریشم اور کپڑے کا کاروبار کرتے ہے اور معضرت عمر فاروق فلد کی تجارت کرتے تھے حضرت عثمان کی تجارت مجموراورگندم کی تھی
اور حضرت ابن عباس کی تجارت عطریات میں تھی۔

#### الفصل الثاني

﴿٣﴾عن يُرَيُدَة عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اسْتَعُمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقُنَاهُ رِزُقَّافَمَاآخَذَ بَعُدَ ذَلِكَ فَهُوَ عُلُولٌ (رواه ابوداؤد)

اور معنرت بریدہ نی کریم سلی اللہ علیہ دسلم سے قبل کرتے ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایکن محض کوہم نے کی کام پر ہامور کیا اور اس کورز ق دیا (لیعن اس کے اس کام کی اجرت و تخواہ مقرر کردی اس کے بعد اگروہ (اپنی تخواہ) تانسول كوطائف كابيان

ے زائد ) کچھوصول کرے گاتو یہ مال غنیمت میں خیانت ہے۔ (ابوداؤد )

# عامل کی اجرت

﴿ ۵﴾ وعن عُمَرَ قَالَ عَمِلُتُ عَلَى عَهْدِرَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَعَمَّلُنِي (رواه ابو داؤد) اور صغرت عرَّ كَتِ بِن كررسول كريم صلى الله عليه وسلم كرزمان بين مجعد عامل بنايا حميا اوراس كى اجرت (شخواه) مجھ كودى كئى۔ (ابوداؤد)

### حضرت معاذه كومدايت

﴿١﴾ وعن مُعَاذٍ قَالَ بَعَثَنِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ فَلَمَّا سِرَّتُ أَرُسَلَ فِى آشَوِىُ فَرُدِدُتُ فَقَالَ آنَدُوى لِمَ بَعَثْتُ إِلَيْكَ لَاتُصِيْبَنَّ شَيْئًا بِغَيْرِ إِذُنِى فَإِنَّهُ غُلُولٌ وَمَنُ يَعُلُلُ يَأْتِ بِمَاغَلَّ يَوْمَ الْقِبَامَةِ لِهِذَا دَعَوْتُكَ فَامُضِ لِعَمَلِكَ (رواه الترمذي)

اور حفرت معاق کہتے ہیں کہ رسول کریم ملی اللہ علیہ وہلم نے بھے (عالی ) بنا کریمن بھیجا (جب یمن جانے کے لئے روانہ ہوا اور چھے دور چلا کیا ) تو آپ صلی اللہ علیہ وہلم نے (جھے بلانے کے لئے ایک فخض کو) میرے بیچے بھیجا میں کوٹ کرآیا تو آپ صلی اللہ علیہ وہلم نے فرایا کہ ''تم جانے ہو، میں نے تنہیں بلانے کے لئے (آدی) کیوں بھیجا تھا؟ (میں نے ہے آگا تھی وسیعے کے لئے تنہیں بلایا ہے کہ ) تم (ابنی مدت ملازمت کے دوران) میری اجازت کے بغیر کھونہ لینا کیونکہ یہ خیانت کے ایک جس میں اس کے بغیر کھونہ لینا کیونکہ یہ خیانت ہے ،ادر جو تخص خیانت کریگاوہ قیامت کے دن دہ چیز لے کرآئے گا جس میں اس نے خیانت کی ہے کہ کے میں نے تمہیں بلایا تھا، ابتم اپنے کام پرجاؤ۔ (ترزی)

# بلاتنخواہ حاکم کتناخرچ لےسکتاہے

﴿٧﴾ وعن الْسُمُسُتَوْرِدِبُنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ كَانَ لَنَاعَامِلاً فَلْيَكُتَسِبُ زَوْجَةً فَإِنْ لَـمُ يَكُسَ لَـهُ خَادِمٌ فَلْيَكْتَسِبُ خَادِمَافَاِنُ لَمْ يَكُنُ لَهُ مَسْكَنَ فَلْيَكْتَسِبُ مَسْكَنَّاءوَفِي رِوَايَةٍ مَنِ اتَّخَذَ غَيُرَ ذَلِكَ فَهُوَ غَالٌ (رواه ابوداؤد)

اور حضرت مستوروا یک شداد کہتے ہیں کہ میں نے رسول کر یہ صلی القد علید اسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا جس مخض کوہم نے عال ( کسی جگہ کا حاکم وکار پرواز) بنایا (اگر اس کی بیوی ندہوتو) اس کوچا ہے کہ دوا یک بیوی بیاہ لے، اگر اس کے پاس کوئی خاوم ( غلام ولونڈی) ندہوتو اس کوچا ہے کہ ایک خواج فرید لے اور اگر اس کا کوئی کھر ندہوتو اس کوچا ہے کہ ایک کھر بنا لے یا فرید لے۔ الدرا تیک دواجہ جس بیکی ہے کہ ایک دواس مے ملادہ میں لے الاور وشیافت کرنے والا ہوگا۔ (البودا کور) فنوں کے طائف کابیان

توضيح:

فلیک سے زوجہ: مطلب یہ بے کہ حاکم اپنے زیر تصرف بیت المال ہے یہوی کے مہراور نان نفقہ کی مقد اربقد رکفاف بغیر اسراف روپیہ لے سکتا ہے لیکن یہاس صورت بیں ہے جبکہ اس حاکم کی تخواہ بیت المال ہے مقرر نہ ہوا گران کی تخواہ مقرر ہوتو مجر پیشر وریات کے مطابق ایک مکان اور خدمت کے مجر پیشر وریات کے مطابق ایک مکان اور خدمت کے لئے ایک غلام اور اگر غلاموں کا دور نہ ہوتو ان کی قیت کی مقد اربیت المال ہے لئے سکتا ہے اگر ضروریات تو ایک لمباسلہ ہے اس کے ضابطہ کے تحت تخواہ مقرر کرنا آئ کل کے دور کے مطابق زیادہ بہتر ہے مذارس کے مہتم حضرات کے لئے بھی طے شدہ تخواہ باعث عافیت ہے۔

#### بیت المال میں خیانت سے بچو

﴿ ٨ ﴾ وعن عَدِى بُنِ عَمِيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَيُهَا النَّاسُ مَنُ عُمَّلَ مِنْكُمُ لَنَا عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِنْهُ مِخْيَطًا فَمَافَوُقَهُ فَهُوَ غَالٌ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْانْصَارِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ اِقْبَلُ عَنِّى عَمَلَكَ قَالَ وَمَاذَاكَ قَالَ سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَاوَ كَذَاقَالَ وَآنَاأَقُولُ ذَلِكَ يَارَسُولَ اللَّهِ اِقْبَلُ عَنِّى عَمَلَكَ قَالَ وَمَاذَاكَ قَالَ سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَاوَكَذَاقَالَ وَآنَاأَقُولُ ذَلِكَ مَنِ السَّعْمَلُنَاهُ عَلَى عَمَلِ فَلَيَأْتِ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فَمَا أُوثِيَى مِنْهُ آخَذَهُ وَمَانُهِي عَنْهُ إِنْتَهِى عَنْهُ إِنْتَهَى (وَاللَّفُطُ لَهُ وَكَثِيرِهِ فَمَا أُوثِيَى مِنْهُ آخَذَهُ وَمَانُهِي عَنْهُ إِنْتَهِى عَنْهُ إِنْتَهَى اللَّهُ وَكَثِيرِهِ فَمَا أُوثِي مِنْهُ آخَذَهُ وَمَانُهِي عَنْهُ إِنْتَهِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَمَلِ فَلْيَأْتِ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فَمَا أُوثِي مِنْهُ آخَذَهُ وَمَانُهِي عَنْهُ إِنْتَهِى عَنْهُ إِنْتَهِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَمَلُ فَلُكُولُ لَهُ اللَّهُ الْنَاقُ عَلَى عَمَلُ فَلُكُمُ اللَّهُ عَلَى عَمَلُ فَلَيْهُ وَكَيْهِ وَكَثِيرِهِ فَمَا أُوثِي مِنْهُ آخَذَهُ وَمَانُهِي عَنْهُ إِنْتُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَمْلُ فَلُكُ لَقُلُولُ لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَمَلُ فَلَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَوْ لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَمْلُ فَلْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَمْلُ فَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُولُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْلُولُولُولُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَمُ عَلَى عِلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَ

اور دھڑت عدی این عمیرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے (ایک دن مسلماتوں سے خطاب کرتے ہوئے) فرما یا لوگوائم میں سے جو تھی ہماری طرف ہے کسی کام کا عالی بنایا جائے (بینی جس کوہم کسی خدمت سکّا ذکو ہ وغیرہ وصول کرنے پر مامور کریں) اور وہ اپنا اس کام کے حاصل (آمدنی) میں سے سوئی برابر یا اس سے زائدہم سے چھیا ہے (بینی وہ جو پچھ وصول کرے اس میں سے ہماری اجازت اور ہمارے علم کے بغیر تھوڑ آمیا بہت نے نے ) تو وہ خیا تھ کرنے والا ہے اور وہ تیا مت کے دن اس کو لے کرآئے گا۔ (بیس کر ) ایک انصاری کے لئے نے ) تو وہ خیا تھ کرنے والا ہے اور وہ تیا مت کے دن اس کو لے کرآئے گا۔ (بیس کر ) ایک انصاری کے کمڑ امواا ورعوض کیا کہ یارسول اللہ ! آپ نے (وصول تحصیل کا) جو کام میر سیپر دکیا ہے وہ مجھ سے واپس لے لیج ۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوں؟ اس نے عرض کیا کہ بی ہے جو آپ کواس اس طرح فرماتے ہوئے سے نے بی ایش علیہ وسلم نے اس کام کے سلم بھی جو وعید بیان فرمائی ہے اس کی وجہ سے جس بہت خوفر وہ ہو کہیا ہوں ، کیونکہ یہ کام لوش کیا کہ جس کھی گئی ہوں اس کی وجہ سے جس کی بہت خوفر وہ ہو کہیا ہوں ، کیونکہ یہ کام لوش میں جس میں کہ میں گئی ہوں گئی ہوگیا تو تیا مت کے دن کیا جواب ورک گئی ہوں ، کیونکہ یہ کام لوش کے دن کیا جواب میں گئی ہی گئی ہوں کہ ہم جس محتمی کو عالی مقرد کریں اس دوں گئی ہوں کہ جس محتمی کو عالی مقرد کریں اس دوں گئی ہی ہو میں کہ جس محتمی کو عالی مقرد کریں اس

کو چاہئے کہ وہ جو پکھرومول کریں ، وہ تھوڑا ہویا زیادہ سب ہمارے پاس کے کرآئے اوراس بی سے اس کوجس قدر دیا جائے وہ اس کو لیے سلے اور جو شد دیا جائے اس سے بازر ہے (اب اس واضح بدایت و تنبید کے بعد جوفض اس کام کو انجام وے سکے وہ اس کی ذمہ داری قبول کرے اور جوفض ان شرائط کے ساتھ اس کی انجام دی بیں اپنے کو معذور سمجھے وہ اس کی ذمہ داری کوقیول نہ کرے ۔ (مسلم ، ابودا ؤو ۔ الفاظ ابوداؤد کے ہیں)

# رشوت دینے لینے والے برآ مخضرت کی لعنت

﴿ ٩ ﴾ وعن عَيْدِاللَّهِ بُنِ عَمُوهِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلرَّاشِى وَالْمُرْتَشِى (دواه ابوداؤد وابس مباجسه >وَرَوَاهُ التَّرُصِذِيُّ عَسُهُ وَعَسُ آبِى هُرَيُرَةَ وَرَوَاهُ اَحْمَدُ وَالْبَيْهَةِيُّ فِى شُعَبِ الْإِيْمَانِ عَنُ قَوْبَانَ وَزَادَ وَالرَّائِشُ يَعْنِى اَلَّذِى يَمُشِى بَيْنَهُمَا.

اور حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول کریم معلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے اور رشوت و بے والے (ووٹوں) پر لعنت فر مائی ہے۔ ''ابوداؤر۔ ابن ماجہ۔ ''ترفدیؓ نے اس روایت کو حضرت عبداللہ ابن عمر واور حضرت ابو جریرہؓ ہے اور بیسیؓ نے شعب الا کمان ہیں حضرت و بانؓ سے نقل کیا ہے نیز بیسیؓ کی روایت میں بدائفا ظامی ہیں کہ تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے رائش بیٹی و فض جورشوت دینے والے اور رشوت میلنے والے کے درمیان واسطہ و در بعد ہے اس پر بھی لعنت فرمائی۔

### توضيح:

السوانسى و المعودشى: رشوت وين واليكوراش كت بين اوراردووا اليكوام راشى رشوت لين واليكوكمة بين بيكوام كى المنطق بي كوكمة بين بيكوام كى المنطق بيكونكررشوت لين واليكوكمة بين المرادين واليكوراشي كهته بين -

" السوشوة" رشوت اس مال كوكمتِ جوكس حاكم كوابطال حق اوراحقاق باطل كے لئے دیاجائے جس سے دوسروں كاحق مارا جاسئے بینی صاحب حق كاحق مارا جائے اور رشوت كے زورے وہ كسى اور كودياجائے۔ اگر رشوت اپنے حق كے حصول وا ثبات كے لئے دیاجائے یا دفع ظلم كے لئے ویا جائے تو يہ ورحقیقت آیک تاوان ہے اس كے جواز میں كلام بیس كيونكہ بيا ہے آپ سے ظلم دفع كرنا ہے۔

# حلال ذرائع ہے کمایا ہوا مال احیمی چیز ہے

﴿ ١ ﴾ وعن عَمْرِ و بُنِ الْعَاصِ قَالَ اَرْسَلَ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ إِجْمَعَ عَلَيْكَ

سَلاحَكَ وَثِيَابَكَ ثُمَّ الْيَنِي قَالَ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَيَتَوَضَّا فَقَالَ بَاعَمُوُ وِ إِنِّى اَرْسَلْتُ اِلَيْكَ لِابْعَثَكَ فِي وَجُهِ يُسَلِّمُكَ اللَّهُ وَيَغَنِّمُكَ وَاَزْعَبَ لَكَ زُعْبَةً مِنَ الْمَالِ فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ مَاكَانَتُ هِجُرَتِي لِلْمَالِ وَمَاكَانَتُ اِلْالِلَٰهِ وَلِرَسُولِهِ قَالَ نِعِمًا بِالْمَالِ الصَّالِحِ لِلرَّجُلِ الصَّالِح.

اور حفرت عمروبن العاص محتی بین کرانیک ون رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے کئی محتف کے وربیع میرے باس ایہ کہا المحتار کرتم الله الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سنری تیاری کرو) اور بھرمیرے باس آجا و حفرت عمرہ کہتے ہیں کہ میں ( اسخفرت صلی الله علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سنری تیاری کرکے ) آپ سلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ، آپ اس وقت وضو کرر ہے تنے ، ( جمعے و کھ کرفر مایا کہ عمرہ ایس نے تبہارے باس آوی بھیج کرتم ہیں اس کئے بلایا ہے کہ میں حمیمیں آیک طرف یعنی کسی جگہ کا حاکم بیا عالی بنا کر جبوں ، الله تعافی شہیں عافیت وسلامتی کے ساتھ در کھے جہیں مال غنیمت عطافر مائے اور میں بھی شہیں بچھ مال دوں ۔ میں نے عرض کیا بارسول الله میر اجرت کرنا ( یعنی میرا ایمان قبول کرنا اور دینا وطن چھوڑ کر آپ صلی الله علیہ وسلم کے باس آجانا ) مال کی خاطر جس تھی ۔ آپ ملی الله علیہ وسلم نے خاصة فذھ اور ) میری جرت مرف الله اور اس کے زسول کی خوشنود کی ورضا ) کے لئے تھی ۔ آپ ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا نیک بخت آدی کے لئے اچھامال اچھی جز ہے ۔ (شرح النہ ) امام احمد نے بھی اس طرح کی روایت نقل کی جاور ال کی دوایت میں ہوالفاظ ہیں کہ ' نیک مرد کے لئے اجھامال المجھی چنے ہے' ۔ ۔

#### تو طبیح: نو شیخ:

یسلمک الله اینی میں تھے جہاد کے لئے بھیج رہا ہوں یا تھے عالی بنا کرا یک جانب روانہ کر رہا ہوں اللہ تھے سالم بھی
در کھے گا اور تھے مال غنیمت بھی عطا فرمادے گا" و اؤعب" بیصیغہ باب لاتے ہے ہرتن وغیرہ کے بھرنے کے معنی ہیں آتا
ہے یہاں عطیداور مال دینے کے معنی ہیں ہے حضرت عمر و بن العاص ۵ ھیں مسلمان ہوئے تھے اور حضرت خالد بن ولید گی
ہمراہی میں مدینہ منورہ کی طرف ابجرت کی بعض نے کہا ہے کہ ۸ ھیں مسلمان ہوئے تھے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
آب کو تھان کا گورزم قرر فرمایا تھا شایداس حدیث میں ای تقرر کا قصہ ہے۔

#### القصل الثالث

# سفارش کرنے والا کوئی ہدیے قبول نہ کرے

﴿ ا ﴾ عسن آبِسَ أَمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ شَفَعَ لِاَحَدِ شَفَاعَةُ فَأَهُلاٰى لَهُ حَدِيَّةٌ عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا فَقَدُ آتَنَى بَابًاعَظِيُمًا مِنُ آبُوَابِ الرِّبَا(رواه ابوداؤد) (قانع ل كموطا نف كابيان)

دعزت ابواہامہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فض ( کمی بادشاہ وحاکم سے ) کمی ( مفض مثلاً زید ) کی سفارش کرے اور وہ ( زید ) اس ( سفارش کرنے والے ) کے پاس سفارش کرے موش کوئی چیز بطور تخدو ہدیہ بیسے اور وہ سفارش کرنے والا ) اس تخد کو تبول کرے تو وہ سود کے درواز وں جس سے ایک بوے درواز و بس سے ایک بوے درواز و بس ایک ایک بوے درواز و بس اور داکود )

### توضيح:

من ابواب الربا: ال حدیث می سفارش کی جوصورت بیان کی گئی ہے اس کے معاوضہ میں جو پجوانیا جا سے گاوہ رشوت کے زمرہ میں آتا ہے گراس کورشوت کے بجائے سود کے نام ہے اس لئے موسوم کیا گیا ہے کہ بیابیا نقع ہے جو سفارش کرنے والے والے والم معاوضہ حاصل ہو گیا ہے اور سود کی تعریف ملاعلی قاری نے اس حدیث کے من میں اس طرح کی ہے "و جو فی النسرع فصل خال میں عوض شوط لاحد العاقدین " سوداس اضافی نفع کا نام ہے جو الی معاوضہ کے بغیر معاملہ کرنے والوں میں سے کسی ایک کو ملا ہو۔ اس حدیث سے بیات بھی روز روشن کی طرح طاہر ہوجاتی ہے کہ مدارس دیدیہ کے سفر حضرات جب بعض نامور علاء سے سفارش کھواتے ہیں یا ان کی تصدیق عاصل کرتے ہیں اور پھر ساتھ مان حضرات میں ہوا کی تعرف اور چکر ساتھ ماتھ ان حضرات کی بہت میں ورت ہے۔ کا پچھا کرام کرتے ہیں بیا کی دورت ہے۔ کا پچھا کرام کر بیدار مغز اور چکا تاریخ کی بہت میں ورت ہے۔ یا ختی اور ان کا جانے والا اللہ تعالی ہے۔



ر نیصلو<u>ل اورشهادتون کابیان</u>

#### موري وانخرم أمرام بازجان

## باب الاقضية والشهادات فيصلول اورشهادتول كابيان

قال الله تبارك و تعالى ﴿قالو الا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق و لا تشطط و اهدف الى سواء الصراط ﴾ (سورة ص آيت ٢٢) وقال الله تعالى ﴿ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم تكونا رجلين فرجل و اموأ تان ممن ترضون من الشهداء ان تضل إحد اهما فتذكر احداهما الاخرى و لايأب الشهداء اذا مادعو ﴾ ( بقره ٢٨٢) "اقسطية "اور" تضايا" تضية كي تح به اورتضياس نزائ معالم كوكت بين جوه كم وتاضى كي إس اس ترض سلط الما المناكمة بين جوه كم وتاضى كي إس اس ترض سلط الما المناكمة بين جوه كم وتاضى كي إس اس ترض سلط الما المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة المناكمة الم

" الشهــــادات" شہادة كى جمع ہے گواہى دينے كوشہادت كہتے ہیں اورا صطلاح میں فریقین میں ہے ایک فریق کے حق كو دوسر ہے فریق کے مقابلہ میں ثابت كرنے كا تام شہادت ہے۔

#### الفصل الاول

# مدعی کا دعویٰ گواہوں کے بغیر معتبر نہیں ہے

﴿ ا ﴾ عن ابُنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْيُعْظَى النَّاسُ بِدَعُوَاهُمُ لَادُعَى نَاسٌ دِمَاءَ رَجَالٍ وَامُوَالِهِمُ وَلَكِنِ الْيَمِيُنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (رواه مسلم)وَفِي شَرْحِهِ لِلنَّورِيِّ آنَهُ قَالَ وَجَاءَ فِي رِوَايَةِ الْبَيْهَ قِيِّ بِإِسْنَادٍ حَسِنٍ أَوْصَحِيْحِ زِيَادَةٌ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا لَكِنِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنُ آنُكُور. المُمَدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنُ آنُكُور.

حضرت این عماس نبی کر پیم صلی الغدعایہ وسلم نے نقل کرتے ہیں کہ آپ سلی الندعایہ وسلم نے فر ما یا اگر لوگوں وصحف ان کے دعوی پر (ان کا مد ٹی ) دیا جائے ( یعنی مد ٹی سے نہ تو گواہ طلب کئے جا تھیں اور نہ مد ٹی عیہ سے نفسہ نیل کی جائے بلکہ محض اس کے دعوی پر اس کاخل از قسم مال و جان مد ٹی کو دیا جائے ) تو لوگ آ دمیوں کے خون اور ایکے بال کا ( جسونا ) دعوی کرنے لگیں ( لبتہ اصرف مد ٹی کا بالا محواہی کے بیان معتبر نبیں ہے ) لیکن قسم کھا نا مد ٹی علیہ پر ضرور ک ہے ( مسلم ) اور نو دی نے اپنی کتاب شرح مسلم ہیں لکھا ہے کہ بیعتی کی روایت ہیں جو حسن یاضیح اساد سے منقول ہے فيصلون اورشها دبون كابيان

حصرت این عباس سے ندکورہ بالا حدیث میں بطریق مرفوع ان انفاظ کا اضافہ بھی منفول ہے کہ گواہ پیش کر نامد گ کے ذریب ادرشم کھانا اس مخص کاحق ہے جوانگار کر سے یعنی مدعی علیہ۔

#### و طبیح : و طبیح :

لو یہ عظی : یاوفرضہ ہے اور یعظی جمہول کا صیغہ ہے یعنی فرض کرلوا گراؤگوں کو صرف ان کے دعویٰ کی بنیاد پر مال دیا جانا شروع ہوجائے اور گواہوں کی ضرورت نہ ہوتو ہجھاوگ دو مرول کے فاتی اموال اوران کی جان کو ہتھیا لیمنا شروع کردیں گے ای لئے اسلام کا یقطنی ضابطہ ہے کہ پہلے مدتی ہے گواہ طلب کئے جائیں اگر گواہ موجود نہ ہول تو بھر مدتی علیہ کوشم کھلائی جائے گ ۔ سے وال : یہاں بیاشکال ہے کہاں حدیث میں قتم کا فرکر کیا گیا ہے کیکن گواہوں کا ذکر نہیں ہے ایسا کیوں ہوا؟ جو اب نہ اسلام کا ایک کو کرنیوں ہوا؟ جو اب نہ اسلام کا ایک کو کرنیوں کیا گیا اور جو اب نہ اسلام کا ایک کو کرنیوں کیا گیا اور جو اب نہ اسلام کا خواہوں کا مسئلہ چو کئی بہت زیادہ واضح اور مشہور تھا اس کے اس کو کرنیوں کیا گیا اور حمد کے لئے قتم کا ذکر کیا گیا صاحب مشکو تھے کہ حضرت ابن عہاس کی ایک روایت کا اضافہ کر کے اس مفہوم اور گواہوں اور قتم کے مضمون کو کمل کردیا اور صاحب مشکو تھی کو طرز بوری کتاب میں عمو ما یہی ہے کہ کسی مجمل حدیث کی تغییر آئے والی دوسری حدیث کے تعیر آئے ہوں۔

# عدالت میں جھوٹی قشم کھانے والے کے بارے میں وعید

﴿ ﴾ وعن ابن مسعود قال قال رسُول اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم مَنُ حَلَفَ عَلَى يَمِينَ صَبُرٍ وَهُوَ عَلَيْهِ وَسَلَم مَنُ حَلَفَ عَلَى يَمِينَ صَبُرٍ وَهُوَ عَلَيْهِ غَصْبَانُ فَانْوَلَ اللّهُ تَصْدِيقَ فِيهَا فَا إِنْ اللّهُ تَصْدِيقَ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَصْبَانُ فَانْوَلَ اللّهُ تَصْدِيقَ فَيْهَا فَا إِنْ اللّهُ تَصْدِيقَ اللّهُ تَصْدِيقَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ ### توضيح:

۔۔۔۔۔۔۔۔ یمین قسم کے معنی میں ہادرصر تومشہور ہے کہ صبر کو کہتے ہیں لیکن یہاں دہ معردف معنی مرادنہیں ہے بلکہ یہال صبر حبس ادرقید کرنے کے معنی میں مستعمل ہوا ہے لہٰ ذاحدیث کا مطلب سے ہوا کہا کیکشخص کوحا کم نے عدالت میں کسی مقدمہ کے پیش نظرتم کھانے کے لئے روک رکھا ہے عدالت کی کارروائی اس کی تئم برموقوف ہے ادھر جاکم نے ان کوتم کھانے کا تھم ویا ہے جس
کی وجہ ہے اس پرتئم کھانا بوجہ اطاعت امیر لازم بھی ہے ایک تئم میں جو تحق جھوٹ بولٹا ہے تو وہ بہت ہی گنہگار ہوجائے گا۔

اس حدیث کا دوسرا مطلب ہے کہ ایک محقی ہے تئم کا مطالبہ کیا گیا اور اس کی قتم سے دوسرا آ دمی قید ہوسکتا ہے
اس نے جھوٹی قتم کھائی جس کے بتیجہ میں دوسرا آ دمی محوق ہوگیا۔ بیسم کھانا بہت ہی گناہ ہے۔ تیسرا مطلب اس حدیث کا بہ
نے کہ میمین صبر سے مرادیمین کا قرب ہے کہ ایک شخص مثلاً کی دوسر مے خص کے بال کوضائع کرنے کی نبیت سے جھوٹی قتم کھاتا
ہے یہ میمین صبر ہے یہ منہوس آ سان بھی ہے اور حدیث کے آ بندہ جملوں سے اس کی تا شدیھی ہوتی ہے۔ ملائل قاری نے قرمایا
کے حدیث کا یہی مطلب بہاں مراد ہے حدیث میں آ بت کی تحیل اس طرح ہے " او لنٹ لا خسلاق کہ ہم فی الا خو قولا یک کے مدیث کا ایک مطلب بہاں مراد ہے حدیث میں آ بت کی تحیل اس طرح ہے " او لنٹ کا لا خسلاق کہ ہم فی الا خو ق

# حجوثی فشم سے نسی کاحق د بانے والے پر جنت حرام ہے

﴿ ٣﴾ وعن أبِي أَمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امُرِئُ مُسُلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدُ اوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رِجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْنًا يَسِيْرًا يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِنْ كَانَ قَضِيْبًا مِنْ اَرَاكِ (رواه مسلم)

حضرت ابوامامہ منے روئیت ہے کہ رسول کریم معلی الله علیہ دسلم نے فر مایا جس شخص نے اپنی ( جھوٹی) تیم کے ذریعہ کی مسلمان شخص کا مال غصب کیا بلاشبہ اللہ تعالی ہے اس کے لئے آگ کو واجب کیا اور اس پر بہشت کو ترام کر دیا۔ ایک شخص نے ( میٹن کر ) آپ صلی اللہ علیہ وہلم سے مرض کیا اگر چہوہ ہت معمول کوئی چیز ہو۔ آپ سٹی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا ( ہاں ) اگر چہوبیو کے درخت کا ایک کھڑا ( لیعنی مسواک ) ہی کیوں نہ ہو۔ (مسلم )

### توضيح:

او جب الله فه الناد: اس جمله کے دومطلب ہیں پہلامطلب ہیں کداس صدیث کاتعلق اس شخص ہے ہو کی مسلمان کا حق دبانا حلال سمجھتا ہے تو اس ہے لئے دوز نے داجب ہا اور جنت اس پرحرام ہے دوسرامطلب اور تاویل ہے کدایش شخص کی سزااس ہرے من کی دونہ ہے کہ ایس شخص کی سزااس ہر سے من کی دونہ ہے سک ایک عمل کی مزااس ہر سے من کی دونہ ہے ہی دوز نے ہے لیکن قیامت میں فیصلہ مجون مرکب پر ہوتا ہے ہی ایک عمل کی خاصیت پر مجموعی فیصلہ نہیں ہوتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ القد تعالی اس شخص کی مغفرت فرمادے "و حسر م علید المجنة" یعنی شخص اول وہلہ میں نجات پانے والوں کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا بلکہ مزا بھ گئتے کے بعد جائے گا کیونکہ اہل سنت سے نزد کی مرتکب کمیر ومخلد فی النازمیں ہے۔

فيصلون اورشهاذون كابيان

# کیا قاضی کا فیصلہ ظاہر و باطن میں نا فذہوجا تاہے؟

﴿ ﴾ وعن أُمَّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّمَاأَنَا بَشَرٌ وَاِنَّكُمُ تَخْتَصِمُونَ اِلَّيُّ وَلَعَلَّ بَعُضَكُمْ أَنُ يَكُونَ اَلُحَنَ بِحُجَتِهِ مِنْ بَعُضِ فَاقْضِى لَهُ عَلَى نَحُومَااَسُمَعُ مِنْهُ فَمَنُ قَضَيْتُ لَهُ بِشَى مِنْ حَقَّ آخِيْهِ قَلِايَأْخُذْنَهُ فَإِنَّمَا اَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ (متفق عليه)

اور حضرت امسلم پہتی ہیں کہ رسول کریم صلّی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا آس میں کو کی شک تبییں کہ میں ایک انسان ہوں اور تم اسپنے قفیے (جھڑے) لے کرمیرے پاس آتے ہو جمکن ہے تم میں کوئی مخص اپنے ولائل چیش کرنے میں دوسرے سے زیاد وضیح و بلیغ اور بیان کا حال ہواور میں اس کا (مدل ) بیان مظرای کے مطابق فیصلہ کردوں البذاوہ مخص کہ میں جس کے حق میں کمی اٹمی چیز کا فیصلہ کروں جو حقیقت میں اس کے بھائی مسلمان کی ہواس چیز کونہ لے کوئکہ (النی صورت میں گویا) میں اس کے حق میں آگ کے ایک کھڑے کا فیصلہ کروں گا۔ (بخاری وسلم)

#### توضيح:

انسما النابشر : لیتن میں ایک انسان ہوں عالم الغیب تہیں ہوں میں طاہر کو و کی کر فیصلہ کرتا ہوں لہذا سہوا ورنسیان بشری نقاضہ ہے ایک انسان عالم الغیب تو ہوتانہیں کوئی شخص ظاہر کی الفاظ اور زور دار کلام ہے اپنا مدعا ٹابت کرے گا اور حقیقت میں وہ اس میں جن پہنیں ہوگائیکن وہ اپنی توت بیان ہے جن پر معلوم ہوگاتو میں اس کے جن میں فیصلہ کروں گا صالا نکہ جن کسی اور شخص کا ہوگاتو یا در کھواس طرح چہد اسانی ہے میں اس کو جو پچھد دوں گا وہ دوز خ کا نکڑا ہوگا اب یہاں فقہا ع کا اختلاف ہے کہ قضا ، قاضی صرف ظاہر میں تافذ ہے یا ظاہر و باطن دونوں میں تافذ ہے۔

#### فقبهاء كااختلاف

جمہوراورصاحبین کے نزدیک نضاء قاضی ظاہراً نافذہ ہوئے کا مطلب ہے۔ ہام ابوصنیفۂ قرماتے ہیں کہ قضاء قاضی ظاہراً اور باطناً دونوں طرح نافذہ ہے ظاہر دیاطن میں نافذہونے کا مطلب ہے ہے کہ ظاہر شریعت میں دنیا میں جس طرح وہ فیصلہ نافذہوتا ہے آخرے میں یعنی عنداللہ بھی وہ فیصلہ سجیح شارہوگا۔

### محلاختلاف

اب کل اختلاف کی تعیین ضروری ہے کہ فقہاء کرام کا کوئی جگہ میں اختلاف ہے اور کوئی جگہ میں انفاق ہے توسمجھ لینا • چاہئے کہا گر قضاء قاضی املاک مرسلہ میں ہوتو بالا تفاق ظاہرا قضاء تا فذہبوگی اور باطناً نافذ نہیں ہوگی۔اورا گر قضاء قاضی الملاک غیر مرسلہ بینی الملاک مقیدہ میں یا غیر اموال میں ہومثلاً نکاح وطلاق وغیرہ عقو دونسوخ میں ہوتو اس صورت میں فقہا،
کرائم کا اختلاف ہے کہ انکہ ثلاثہ اور صاحبین کے نزدیک قضاء قاضی صرف ظاہر آنافذہوگی باطنا نافذہبیں ہوگی۔اور اہام ابو
حذیقہ کے نزدیک قضاء قاضی ظاہر آبھی نافذہ اور باطنا بھی نافذہ مثال کے طور پرایک عورت نے دعویٰ کیا کہ فلال شخص
نے میرے ساتھ شادی کرلی ہے اس پراس عورت نے دوجھوٹے گواہ بھی چیش کردیے اور شادی کو ثابت بھی کرلیا حالانکہ
حقیقت میں کوئی شادی بیاہ نہیں ہوئی اب اسمۃ طاشہ فرماتے ہیں کہ یہ عورت صرف ظاہر میں اس شخص کی بیوی ہوگی لیکن باطن
میں بعنی فیما ہینہ و بین اللہ بیاس کی بیوی نہیں ہے لہٰذائے مخص اس سے جماع نہیں کرسکتا ہے اگر کرے گاتو گنہگار ہوگا۔

امام ابوصیفہ کے ہاں عورت ظاہر آاور هیقة اس خص کی بیوی ہوگئی اس سے جماع کرنا جائز ہے اب فریقین کے دفائل سے پہلے یہ مجھنا ضروری ہے کہ املاک مرسلہ اور املاک مقیدہ کے کہتے ہیں تو یا در کھوا ملاک مرسلہ وہ اموال ہیں کہ ایک شخص نے کسی چیز میں ملکیت میں ہاس کواملاک شخص نے کسی چیز میں ملکیت میں ہاس کواملاک مرسلہ کہتے ہیں ۔اور املاک غیر مرسلہ وہ ہیں کہ دعوی ملک کا کیا اور ساتھ ساتھ ملکیت کا سب اور علت بھی بیان کیا کہ میراث میں یہ مال ملا ہے یا تحق سے باکسی نے ہمہ کیا ہے گویا یہ املاک مقیدہ ہیں تو فقنہا و کا اختلاف صرف املاک مقیدہ اور غیر موال مرسلہ میں اختلاف ضرف املاک مقیدہ اور غیر اموال یعن عقود اور فسوخ میں ہے اموال مرسلہ میں اختلاف نہیں ہے۔

#### دلاكل

انگر محلا شدام سلمہ کی حدیث زیر بحث سے استدانال کرتے ہیں کیونکہ عضور اکرم نے اپنے فیصلہ کے بعد صاف الفاظ میں فرمادیا کہ حقیقت میں اگر کوئی محفق اس چیز کا حقد ارتہیں تو وہ اسے ہرگز نہ لے کیونکہ بیاس کے لئے جہنم کا کلزا ہے اس سے معلوم ہوا کہ فیصلہ صرف ظاہر میں نافذ ہوتا ہے اور ہاطن میں نافذ نہیں ہوتا ہے۔

امام ابوصنیفہ کے پاس چند دلائل ہیں بہلی دلیل ہے ہے کہ قاضی کو والایت عامہ حاصل ہے تو اگر پہلے نکاح نہیں ہوا تو اب ہوگیا کیونکہ گواہوں کے پیش ہونے کے بعد قاضی نے فیصلہ سنا دیا ہے تو یہ در حقیقت انتاء عقد ہے نئے سرے سے نکاح ہوگیا اب باطنا بھی بیعورت ان کی بیوی ہے۔

۲۔ امام ابوصنیفہ کی دوسری دلیل' لعان کا تھم ہے' آنخضرت نے داضح الفاظ میں فربایا " احمد کے ساسی ذب" اس داضح اعلان کے باوجود آنخضرت کا فیصلہ نافذ ہو گیاا در فریفین بعنی میاں بیوی ایک دوسرے ہے الگ ہوگئے۔ امام ابوصنیفہ کی تیسری دلیل حضرت علیٰ کا ایک اثر ہے جس کو طحادی نے نقل کیا ہے کہ جب حضرت علیٰ نے اس طرح ایک مقدمہ کا فیصلہ سنا دیا تو اس عورت نے عرض کیا کہ اے امیر الموشین اب اس شخص سے میرا نکاح کرادیں تا کہ زنانہ ہواس پر حضرت علیؓ نے فرمایا" شاھداک زوجاک" بعنی تیرے دو گواہوں نے تیرا نکاح کردیا گویا بیانشاء عقد ہو کیا نیا نکاح ہے۔

**جسواب** : جمہورنے جوندکورہ عدیث ہے استدلال کیا ہے احناف اس کواملاک مرسلہ پرحمل کرتے ہیں نیز اس عدیث میں شہادت کا تذکرہ بھی نہیں ہے یہاں صرف چرب لسائی اورز وربیان کا ذکر ہے زیرِنظر عدیث تو جھوتی شہادت اوراس کے نتیجہ میں فیصلے ہے متعلق ہے ۔

# ناحق مقدمه بازی کرنے والے کے لئے وعید

﴿ ﴾ وعن عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ إَبُغَصَ الرَّجَالِ إلى اللَّهِ ٱلْالَدُّالُخَصِمُ (متفق عليه)

ا ورحفرت عائشًا کہتی ہیں کے رسول کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اللہ تعالیٰ کے نز و یک لوگوں میں بدازین اور مبغوض ترین و وصحص ہے جو بہت زیاوہ ناحق جھگڑ ہے والا ہے۔( بخاری دسلم )

# توضيح

# ایک گواہ کے ساتھ شم ملانے کا تھم

﴿ ٢﴾ وعن ابُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَى بِيَمِيْنِ وَشَاهِدِ (رواه مسلم) اورحفرت ابن عَبَالْ كَتِ بِن كرمول كريم عنى الله عليه وعلم في (ايك قضيه بَن) ايك گواه اورا يك تم پر فيعلد صاورفرمايار (مسلم)

### توضيح:

# <u> ئىمىلون اورشها ۋول كابيان</u>

#### فقتهاء كااختلاف

نتیوں ائمہ اور جمہور فرمائے ہیں کہ اگر معاملہ اور قضیہ حدود اور قصاص کے علاوہ اموالی میں ہواور مدگی کے پاس صرف ایک گواہ موجود ہوتو مدگی دوسر ہے گواہ کی تنکیل کے لئے خود ایک قتم کھا سکتا ہے تاکہ گوا ہی تکمل ہوجائے اور مدگی کا مدعا ٹابت ہوجائے ائمہ احناف فرماتے ہیں کہ ایک گواہ کی وجہ سے مدعا ٹابت نہیں ہوسکتا ہے اور مدگی پرکسی بھی صورت میں قتم نہیں آئے گی فیصلہ کے لئے ضروری ہے کہ مدی کے پاس دو گواہ ہوں ور ندمد عاعلیہ سے قتم لی جائے گی۔

#### دلائل:

میں ہوں۔ ۔ ندگورہ ذیر بحث حدیث جمہور کی دلیل ہے اگر چہاس حدیث میں بیتصریح نہیں ہے کہتم مدی ہے لی گئی ہے لیکن اس کے بعض طرق میں اس طرح لفظ موجود ہے لہٰ داجمہور نے اس پر فیصلہ فریادیا ہے۔ائمہا حناف کی پہلی دلیل تو قر آن عظیم کی آیت ہے:

احناف کی دوسری دلیل وہ مشہور صدیث ہے جس کے الفاظ یہ میں "المیدینة علی السمدعی و المیمین علی من اُنسکسو" اس صدیث میں بطور ضابط تقسیم کاربیان کیا گیا ہے تو مدگی کا کام گواہ پیش کرنا ہے اور مدگی علیہ کا کام شم کھانا ہے اس میں اشتراک نہیں ہے۔

#### جواب

احناف نے مذکورہ حدیث اور جمہور کی اس دلیل کے کئی جواب دیتے ہیں اول جواب یہ کہ مذکورہ حدیث خبر واحد ہے بیقر آن کی آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے دوسرا جواب میہ کہ اس حدیث میں احتمال ہے کہ اس کا مطلب میہ ہو کہ جب مد تی کے پاس گواہ نہ ہوتو مدعا علیہ سے قتم لی جائے گی اوراحتمال آنے سے استدانا ل یا تی نہیں رہتا ہے۔

تیسرا جواب میہ ہے کہ اس حدیث میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف فیصلوں کا ذکر ہے کہ آپ نے بھی گواہوں کی بنیاد پر فیصلہ فرماد یا ہے اور بھی تتم کی بنیاد پر فیصلہ صا در فرمایا ہے گویا حدیث میں ایک فیصلہ کی بات نہیں ہے بلکہ مختلف اوقات میں مختلف فیصلوں کی دوصور تیں بتائی گئی ہیں۔

چوتھا جواب بیرہے کہ زمر بحث حدیث کا تعلق حفظ دیاء ہے ہے بیضا بطنہیں بلکدایک معروضی فیصلہ تھا جس کے چیش

نظریہ تھم آیا ہے واقعہ اس طرح ہوا کہ بنوعبر کے پچھ کفار میدان جہاد میں پکڑے گئے تنے جب وہ مدینہ لائے گئے تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم جس وقت پکڑے گئے ہیں اس وقت ہم مسلمان تھاس پران کے پاس ایک گواہ تھا اور دوسرے گواہ کے لئے ان سے تیم لے لی گئی تو شہر آ گیا جس سے ان کے خون کی حفاظت ہوگئ یا بیرحدیث سلح کی سی صورت پرمحمول ہے ضابطہ وہی ہے جومشہورا حادیث میں ہے اورا حناف نے لیا ہے۔

# منكرفتم ہی کھائے گاخواہ فاسق کیوں نہ ہو

﴿ ٤﴾ وعن عَلَقَ مَهُ بُنِ وَالِهِ عَنُ آبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضُرَمُوتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنَدَةَ إلى النَّبِيِّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحَضُرَمِيُّ يَارَسُولَ الله إِنَّ هَذَا غَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلهُ فَقَالَ الْكِنُدِيُّ هِيَ اَرُضِى وَفِي يَدِى لَيُسَ لَهُ فِيهَا حَقِّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَضُرَمِيُّ الْكَ بَيْنَةٌ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَضُرَمِيُّ الْكَ بَيْنَةٌ قَالَ لَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَضُرَمِيُّ الْكَ بَيْنَةٌ قَالَ لَا الله عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنُ لَا قَالَ لَا الله عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنُ الله عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنُ الله عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَعَلَى مَاحَلُق عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنُ الله عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنُ الله عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنُ الله عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنُ الله عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنُ الله عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنُ الله عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا الله عَلَيْهُ وَسُلُم الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا الله وَهُ وَعَنُهُ مُعُوطٌ (رواه مسلم)

اور دھڑے علقہ ابن واکن اپنے والد نے نقل کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا (ایک ون) نی کریم ملی اللہ علیہ وسلم کی طدمت ہیں ایک فیص حفر موت کارہے والا اور ایک فیص کند و کار دونوں عاضر ہوئے دھڑی (بینی دھڑموت کارہے والا اور ایک فیص کند و کار دونوں عاضر ہوئے دھڑی (بینی دھڑموت کے دہنوں کی کیا کہ یارسول اللہ اس فیص نے میری زمین (کو فیصب کر کے اس) پر بقنہ کرلیا ہے۔ کندی نے کہا وہ میری زمین ہے اور میرے ہاتھ (لیمن میرے بھے) میں ہے، اس فیص کا اس زمین ہم کوئی تی نہیں ہے۔ نی کر کے مسلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں فر این تو این کر میری ہے فرما یا کہ کیا تہا دے ہیں اس نے کہا کہ خیص اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا تو اب تہارے دوئوی کا دارو مداراس (مدعا علیہ کی شم پر ہے (کہ اگر بیش کیس اس کے تعلی کوئی ہے اس کو اور کہ اس کوئی ہے انکار کروے گا تو تہا داروی کی اور اور میری کیا ہے کہا کہ کہا کہ این کہا کہ کہا کہ یارسول اللہ یوفی تو فاجر (مجمونا) ہے اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوئی کہا اس خرمایا کے جس جیز کی فتم کھائی ہے وہ بچے ہے یا جھوٹ اور اس کوئی چیز سے پر پیز تہیں ۔ آپ نے فرمایا۔ نے جس جیز کی فتم کھائی ہے وہ بچے ہے یا جھوٹ اور اس کوئی چیز سے پر پیز تہیں ۔ آپ نے فرمایا۔ (بہرحال) تہرمال ) تہارہ دے لئے اس کی طرف سے سوائے اس (حتم کھائے کا تاکہ اس کو اس کا مال نے می خور مایا اگر پیشم کر جائے تو اللہ تعالی ہے اس عال میں طاقات کرے گا کہ دہ میں مال پروسم کھائے گا تاکہ اس کا مال زیروئی ہمنم کر جائے تو اللہ تعالی سے اس عال میں طاقات کرے گا کہ دہ میں عال میں طاقات کرے گا کہ دہ

ر فیصلون ادرشهادتون کابیان

(الله )اس ساجه بيزار بوگا\_(مسلم)

### و ضیح:

"فانطلق" ممکن ہے بیختی دضوبنانے کے لئے جانے نگاتا کہ بادضوہ وکرتم کھائے اور یہ میمکن ہے کہ تطلیمیدان میں سامنے آئیاتا کہ تمکن ہے بیٹے بادضوہ و نے کا تقلم دیتے ہیں بیدکندی اگر چیتم کے لئے تیار ہوگیا تھا گر حضور اکرم نے جب وعید سنائی تو اس نے کہا بیز مین میری نہیں میرے اس بھائی کی ہے جیسے حدیث نمبر ۱۹ میں آ رہا ہے ۔ علامہ نووی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں کئی فوائد کا بیان ہے ایک فائدہ بید کہ صاحب بداور قبضے والا اس اجنبی ہے اولی ہے جو صاحب بدنہ ہود وسرا فائدہ بید کہ جب مدی کے پاس کواہ نہ ہوتو مدعا علیہ پرتم کھانالازم ہے تیسر اید کہ فائل کی حتم بھی اس طرح مقبول ہوتی ہے۔ مقبول ہوتی ہے۔

# ئسی پرجھوٹا دعویٰ کرنے والا دوزخی ہے

﴿٨﴾ وعن آبِى ذَرٌ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ ادَّعَى مَالَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلُيَتَبَوَّأَ مَقَّعَدَهُ مِنَ النَّادِ (رواه مسلم)

اور حطرت ابوؤر سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا جو تحض کسی ایسی چیز کا دموی کرے جو اس کی تبیس ہے تو وہ ہم میں سے نبیس ہے اور اس کو جائے کہ وہ اپنا تعکانہ دوؤ تے میں ڈھوٹر ہے۔ (مسلم)

#### توضيح:

یعنی ایک شخص بزرگ کا جمونا دعویٰ کرتا ہے علم کا حبونا دعویٰ کرتا ہے احوال واعمال عالیہ کا جمونا دعویٰ کرتا ہے فتو حات اور کرامتوں اور کشف والہامات کے دعویٰ کرتا ہے اور حقیقت ہیں وہ اس مقام پڑہیں ہے حدیث کی بیدوعیدسب کوشامل ہے۔

# بہترین گواہ کون ہے

﴿ ٩ ﴾ وعن زَيْدِ بُنِ حَسالِدٍ قَسَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلااُحُبِرُكُمُ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبُلَ اَنْ يُسُأَلُهَا (رواه مسلم)

اور حضرت زیدا بن خالد کہتے ہیں کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا کیا ہیں تہبیں بہترین گواہوں کے بارے ہیں نہ بنا دوں؟ (توسنو کہ) گواہوں میں بہترین گواہ دہ ہے جو کوائی طلب کئے جانے سے پہلے گواہی دے دے۔ (مسلم)

### توضيح:

دوسرامفہوم ہیہ ہے کہ مثلاً حقوق اللہ کا معاملہ ہے ذکو ہ ہے رمضان کے جاند کا معاملہ ہے کفارہ کا مسئلہ ہے وقف اور وصایا اورصد قات کا معاملہ ہے وقت کے حاکم کومعلوم نہیں اور بیت المال کا بیٹن ضائع ہور ہاہے اس موقع پر ایک آ دی آیا اور اس نے گواہی دیدی اور حاکم کومطلع کیا تو اس نے قومی فریضہا داکر دیا اس لئے یہ بہترین گواہ ہے۔

#### سوال:

یہاں بیسوال ہے کہ اس صدیث کے بعد حصرت ابن مسعودؓ کی حدیث آ رہی ہے اس میں ازخود بڑھ چڑھ کر گواہی دینے والے کی سخت مذمت آئی ہے حالا مُکہ زیر بحث حدیث میں اس کی مدح کی گئی ہے یہ بظاہر تعارض ہے۔

#### جواب

اس سوال کا جواب ہے کہ ندمت جمونی شہادت میں دلچیسی لینے کی آئی ہادر مدح بجی شہادت کی آئی ہے یا اس سوال کا جواب ہے کہ ندمت جموئی شہادت میں دلچیسی لینے کی آئی ہے ام شافع اور مدح بی شہادت ہے ہام شافع فر ماتے ہیں کہ فاسق کی شہادت ہے ہام شافع فر ماتے ہیں کہ قاسق کی شہادت مطلق طور پر قابل قبول نہیں ہے احماف فر ماتے ہیں کہ قاضی کو فاسق کی کواہی رد کرنا چاہئے لیکن اگراس نے قبول کرایا تو فیصلہ کے ہے گاہی جائز ہے فقہاء نے لکھا ہے کہ گوائی وینا فرض ہے اس کا چھپانا کسی طور پر جائز نہیں ہے بشرطیکہ مدی گواہی ما گاہ ہے ہاں صدود میں گواہی ندد ہے کی منجائش ہے۔

<u> فيعلو الدرشهانون كابيان</u>

#### ۱۳۳۳ خرم و امروامیا د

# حجموٹی گواہی دینے والوں کے بارے میں پیشن گوئی

﴿ ﴾ ﴾ ﴾ وعن ابُنِ مَسْخُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ النَّاسِ قَرُنِي ثُمَّ الَّذِيْنَ يَـكُونَهُــمُ ثُـمَّ الَّـذِيْنَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمُ ثُمَّ يَجِى قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ اَحَدِهِمُ يَمِيْنَهُ وَيَمِيْنُهُ شَهَادَتُهُ (متفق عليه)

اور حضرت این مسعود کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ عنیہ وسلم نے فر مایا سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جومیرے زمانے میں ہیں یعنی صحابۂ اور پھر وہ جوان کے متصل یعنی تا بعین اور پھر وہ جوان کے متصل یعنی تیج تا بعین اور پھر ( آخر میں )ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ ان ہیں ہے ایک کی گوائی اس کی قسم سے پہلے اور اس کی قسم اس کی گواہی سے پہلے ہوگی۔ ( بخاری دمسلم )

#### توضيح:

قرن کے این کے لفظ کے تی معانی ہیں اس سے سے ایکرام بھی مراد ہو سکتے ہیں "قسونسی ای اصبحابی" بعض نے کہا کہ ہر آ دی کے اپنے زیانے کے موجودلوگوں کو قرن کہتے ہیں کیونکہ یہ قِرَ ان سے ہے ساتھ ہونے کے معنی میں ہے تو آنخضرت کے زمانے میں موجودلوگ آپ کے قرن میں تھے جب تک آپ دئیا ہیں موجود تھے (سحیذا فسی النھایہ) بعض نے کہا تمیں سال قرن ہے بعض نے چالیس سال اور بعض نے ساٹھ سال بعض نے ستر سال بعض نے اس سال اور بعض نے تممل سوسال کو قرن قرار دیا ہے (مرقات)

" نسب ق شھادة احدھم " بيلا پروائي ، خفلت اور دين بيزاري کي ايک کيفيت کي طرف اشاره کيا گياہے که ايک دوسرے ہے ہڑھ جڑھ کرجھوٹی گوائی دینے کے لئے دوڑتے چلے آئيں گے چنانچه آج کل بينقشة کمل طور پرموجود ہے عدالتوں کے پاس جھوٹے گواہ کرایہ پرمکان لئے بیٹھے ہیں کہ جس کوبھی ضرورت پڑے بیفوراً لیک کر گوائی دیدیں اور ببید لے کراپی غیرت وعزت اوراپی دیانت وامانت اوراسے دین کا سودا کریں۔

برصغیر ہندوستان پر جب مغل حکمرانوں کا دورتھادہ جھوئے گواہ کی بیشانی پرداغ ویتے تھے تا کہ اس جھوئے آ دمی کی گوائل ہمیشد کے لئے مردود ہوجائے جب انگر پر ملعون کا دور آیا تو اس نے دوسرے اسلامی قوانین کے ساتھاس قانون کوبھی معطل کر دیا اور کہا کہ اس سے انسانیت کی تو بین ہوتی ہے گویا ان کے نز دیک ہرانسان کوجھوٹا بنا ناانسانیت کی تعظیم ہے۔ فيعلون اورشهاوتول كابيان

# فشم کے لئے قرعدا ندازی کا مسئلہ

﴿ ا ا ﴾ وعس أبِي هُرَيُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ ٱلْيَمِينَ فَٱسُرَعُوا فَآمَرَ أَنُ يُسْهَمَ بَيْنَهُمُ فِي الْيَمِيْنِ أَيَّهُمْ يَحْلِفُ (رواه البحاري)

اور حفرت ابو ہری آگئے ہیں کہ دسول کریم صلی اللہ علیہ وکلم نے پھیلوگوں پرشم کو ٹیش کیا ( لیتنی ان سے کہا کہ شم کھا ؟ کہ مرقی سیج نہیں ہے ) چنا نچوان لوگوں نے تشم کھانے میں جلدی دکھائی تو آپ نے فرمایا کرشم کھانے کے لئے ان لوگوں کے درمیان قرعہ ڈالا جائے کہ ان میں سے کون مختص تشم کھائے ۔ ( بخاری )

### تو ضيح:

عوض علی قوم البیمین: اس حدیث کے دومغہوم ہیں ایک مفہوم عام شارحین نے لیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک آ دمی نے ایک جماعت یا قوم پراپیٹے تن کا دعویٰ کیا اس شخص کے پاس دو گواہ نیس تھے توم کے تمام افراد نے اس کے دعویٰ کوستر وکر کے انکار کردیا اب ان لوگوں پر ضابطہ کے مطابق قتم پیش کی تی توسب نے قتم کھانے کے کردیا اب ان لوگوں پر ضابطہ کے مطابق قتم کھانے کے لئے ان کے درمیان قرعہ اندازی کرادی کہ جس کا قرعہ نکل آیا وہی قتم کھائے سے ان کے درمیان قرعہ اندازی کرادی کہ جس کا قرعہ نکل آیا وہی قتم کھائے سب نے کھائیں صدیت کا ظاہری مغہوم ہیں ہے۔

محققین شارحین اورعلامہ جینی نے اس حدیث کامغہوم اس طرح بیان کیا ہے کہ مثلاً دوآ دمیوں نے کسی چیز کا وعویٰ کر دیا اور وہ چیز تیسر ہے آ دمی کے ہاتھ میں ہے دونوں مدعیان کے پاس کوئی گواہ نیس ہے یا دونوں کے پاس گواہ ہے مگراس تیسر ہے آ دمی جوصا حب الید ہے ، نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں کہ یہ چیز کس کی ہے ادھر ہر مدمی کہنا ہے کہ یہ چیز میری ہے اور دوسر سے مدعی کی ٹبیل ہے اس صورت میں یہ دونوں آ دمی آیک دوسر ہے کے لئے مدمی بھی جیں اور مشکر بھی جیں اور مشکر کے لئے دمی بھی جیں اور مشکر بھی جیں اور مشکر کے لئے قسم ہے تواس انکار کی صورت میں قرعہ ڈالا گیا کہ جس کا قرعہ کل آئے وہ تشم کھائے اور مال لے جائے۔

اب اس روایت میں فقہی نظار نظر سے بچھ اختلاف ہے ہام شافعی اور امام احمد بن طنبل فرماتے ہیں کہ مال اس تیسر سے آ دمی کے ہاتھ میں چھوڑا جائے گا کیونکہ ان وونوں میں تعارض آ سمیا تو وونوں کی دلیل ساقط ہوگئ امام ابوطنیفہ فرماتے ہیں کہ اس کہ اس کے درمیان برابرتقسیم کیا جائے گا جیسا کہ آ بندہ حضرت ام سلمہ گی روایت میں اس کی نظر سمج موجود ہے کہ مال کونقسیم کروانصاف کا خیال رکھواور پھر قرعہ اندازی کرواور پھرایک دوسرے کے لئے معانی مثل فی کرلو۔ (نیملو<u>ن اورشها دون کامیات</u>

#### یا در ہے کہ بیآ وہا آ وہاتفسیم کرناان چیزوں میں ہوگا جو چیزیں تقسیم کوقبول کر تی ہیں۔

#### القصل الثاني

﴿٢ ا ﴾ عن عَـمْـرِو بُسِ شُعَيُـبٍ عَنُ آبِيُهِ عَنُ جَدَّهِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيَّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِى وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعِٰى عَلَيْهِ (رواه الترمذي)

حضرت عمروا بن شعیب اینے والد سے اور وہ اینے داوا ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا محواہ مدگ کے ذہ ہے اور تھم مدمی علیہ کے ذہر۔ (تر ندی)

# ایثار صلح کی ایک صورت

﴿ اللهُ عَلَيْ الْحُوعِينَ أَهُ سَلَمَةَ عِنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ فِي مَوَارِيْتُ لَمُ تَكُنُ لَهُمَا بَيِّنَةٌ إِلَّادَعُواهُمَا فِقَالَ مِنْ فَضَيْتُ لَهُ بِشَى مِنْ حَقِّ أَحِيْهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِفَقَالَ الرَّجُلَانِ كُلُّ وَاحِدِمِنُهُمَا يَارَسُولَ اللَّهِ حَقِّى هَذَا لِصَاحِبِي فَقَالَ لَاوَلَكِنِ اذْهَبَا فَاقْتَسِمَا وَتَوَخَيَا الرَّجُلَانِ كُلُّ وَاحِدِمِنْكُمَا صَاحِبَهُ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ إِنَّمَا أَقُطِى بَيْنَكُمَا بِرَأْبِي فِيمَا لَمُ يُنْذَلُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَقَى هَذَا لِصَاحِبَهُ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ إِنَّمَا أَقْطِى بَيْنَكُمَا مِرَأْبِي فِيمَا لَمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عِلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ  عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَ

حضرت ام سمفر ترسی کریم صلی الله علیه و تم او آومیوں کے قضیہ کے بارے پیل نقل کرتی ہیں جواپنا ایک میراث کا معاملہ سے کر آپ صنی الله علیہ وسلم کی خدمت ہیں آئے شے اوران ووتوں ہیں ہے کی کا کوئی گواہ نہیں تھا بلکہ صرف وجوی ہی وجوی تھا ( یعنی ان ہیں سے ایک شخص نے در بار رسالت ہیں وجوی کیا کہ فلاں چیز میری ہے جو جھے میراث ہیں ہے اور دوسر سے تحفی نے بھی اس چیز کے بارے ہیں کی وجوی کیا اور دونوں ہیں ہے کوئی بھی اپنے دجوی کے شرفت ہیں گواہ نہیں رکھتا تھا) آپ صنی الله علیہ و کم نے ( ان و دنوں کے جواب من کر ) فر مایا ۔ (یا در کھو ) ہیں جس شخص ہوت ہیں گوت ہیں ایک چیز کا قیملہ کردوں جو چیز اس کے بھائی کا حق ہوتو وہ چیز اس کے لئے آگ کے ایک کھڑے کے علاوہ کی تینی میں وہ اچھی طرح جا تا ہے کہ اس کی کہونیس ہوگی ( یعنی اگر مثلًا مدی نے کس ایس کی کھڑے کو ایوں یا جھوٹی فتم کے ذریعے اپنادموی قابت کردیا اور ہی میں نے طاہری قانون کے مطابق اس کی گواہوں اور تھو گھڑا تابت ہوئی فتنی میں فیملہ کردیا اور وہ چیز اس کے حق میں فیملہ کردیا اور وہ چیز اس کو واور دی گا اس کو باور کھٹا جا ہے کہ اس کو دوز خ کی آگ کا سر وار بنا ہے اس کو باور کھنا جا ہے کہ دور نے کی آگ کا سر وار بنا کے اس کو باور کھنا جا ہے کہ دور نے کی آگ کا سر وار بنا کے اس کو باور کھنا جا ہے کہ دور نے کی آگ کا سر وار بنا کے اس کو باور وہ بیز اس کے حق میں آگ کا ایک گوا نابت ہوگی لین اس کو ووز خ کی آگ کا سر وار بنا کے اس کو دون نے کی آگ کا سر وار بنا کے اس کو دون نے کی آگ کا سر وار بنا کے کی ان ودنوں ہیں سے ہرا کی نے ( یہن کر ) عرض کیا کہ 'یا رسول اللہ ایر احق میر سے سرائی کی فریق تھا تھا گھا کہ کیا کہ 'یا رسول اللہ ایر احق میر سے سرائی کی فریق تھا تھا کہ کی کو ان کے کھڑا کا بات ورون کی میں کے مطابق کی کو کو تھا تھا کہ کا کو کو تھا تھا کہ کی کو کھڑا کا بات ورون کی میں کو دون نے کی آگ کا کا کو کو تا تا کہ کا من کی کا کو کو کو تا کہ کو کو کھڑا کی کو کو کو کی گوئی کو کھڑا کا بھو کی کھڑا کا بات ورون کی کو کھڑا کو کھڑا کی کھڑا کی کھڑا کی کو کھڑا کا بات کی کو کھڑا کی کھڑا کی کھڑا کی کھڑا کی کے کھڑا کی کھڑا کو کھڑا کی کھڑا کی کھڑا کی کھڑا کی کھڑا کو کھڑا کی کھڑا کو کھڑا کی کو کھڑا کی کھڑا کی کھڑا کو کھڑا کو کھڑا کی کھڑا کیا کہ کھڑا کو کھڑا کو کھڑا کو کھڑا کو کھڑا کو کھڑا کو کھڑا کی کھڑا کو کھڑ

) کے لئے ہے (میں اپناوجوی ترک کرہ ہوں) آ ہے سلی انڈ علیہ وسلم نے قربایا تیں! ( یہ کیے مکن ہے کہ چزا کی ہواور
اس کے حقد اردو ہوں) بلکہ تم دونوں جاؤاس چز کو (آوجو آدھ ) تقسیم کراواورا پنا اپنا حق لے او ( یعن تقسیم میں عدل
وابیا نداری کو محوظ رکھو ) اور ( مید طریقہ اختیار کراوکہ ) ہمیہ اس چز کے دوجے کراو ( اور واگر یہ تنازع ہو کہ ان دونوں
حصوں میں ہے کوئیا حصر کس کو طبق ) ان دونوں حصوں پر قرید ذائ او ( تاکہ طب ہوجائے کہ ان دونوں حصوں میں
کوئیا حصر کس محفی کو طبح گا اس طرح تم دونوں میں ہے ہرا لیک اس حصر کو لے لیجس پر اس کا قرید نگا ہا ور تم ہیں
ہے ہرا کیک کو جا ہے کہ وہ اپنا ( وہ ) حق اپنے ساتھی کو معاف کر دیسے (جواس کی طرف سے جلا گیا ہو ) ساور ایک
روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ تخضرے معلی اللہ علیہ وٹی منا یا ہیں تم دونوں کے درمیان یہ فیصدا پنی دائے اور
ایجا اجتہاد سے کرر ماہوں ۔ اس معالم میں بھی پروی نازل نیس ہوئی ۔ ( ابوداؤد )

#### نو ضبح نو شبح

فاقسما: یعنی شراکت کی بنیاد پر برابرتقیم کرو" و تو خیاالمحق" آی اطلبا المحق یعنی عدل وانصاف کاخوب خیال رکھو حق سے مرادعدل وانصاف ہے" شعر لیسحلل" یہ باب تفعیل سے ہجلال کرنے کے معنی میں ہے یعنی آپس میں تقسیم کے بعد معانی تلائی کرلوا سیحان اللہ ایٹار وجمدردی اور محبت کا ان ساتھوں نے کیسانمونہ قائم کیا"۔

#### قابض کے حق میں فیصلہ

﴿ اللهِ وَعَن جَابِرِ بُنِ عَبِدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلَيْنِ فَذَاعَيَا ذَابَّةً فَأَفَامَ كُلُّ واجدِمِنُهُمَا الْبَيْنَةَ أَنَّهَا ذَابَّتُهُ نَعَجَهَا فَقَضَى بِهَارُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِى فِي يَدِهِ (رواه في شرح السنة)

اور مقرت جابرا بن عبدالله كتب بين كه دوآ وميول في (دربار رسانت بين ) ايك جانورك بارے ميں دعوی كيا اوران دونول بين سے برايك في السينة كوا بيش كي كه يہ بانوراس كا ہے (لين بين بين بين كه السين كوا بيش كي كه يہ بانوراس كا ہے (لين بين بين في بين بين كه مان برزكو جيورا اتحاج سے بين الموا اوراس طرح اس كے بيدا ہونے كا بين بي سب بنا تقاع كويان دونوں بين ہي جيوا ہوا اوراس طرح اس كے بيدا ہونے كا بين بي سب بنا تقاع كويان دونوں بين ہي جيوا ہوا اوراس طرح اس كے بيدا ہونے كا بين بي سب بنا تقاع كويان دونوں بين ہي الله عليه وظم نے اس جانوركواس محتمل کوئ قرار ايا جس كے وہ تبضے بين جانوركواس محتمل کوئ قرار ايا جس كے وہ تبضے بين الله عليه وظم نے اس جانوركواس محتمل کوئ قرار ايا جس كے وہ تبضے بين الله عليه وظم نے اس جانوركواس محتمل کوئ قرار ايا جس كے وہ تبضے بين کريم صلى الله عليه وظم نے اس جانوركواس محتمل کوئ قرار ايا جس كے وہ تبضے بين الله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه ول الله عليه والله والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله

#### توضيح:

( فیصلون اور شهادیوں کا بیان

" فقضے للذی فی یدہ" اس صدیت سے ظاہری طور پر نہ بات واضح ہوگئ کہ دوخصوں کا اگر کسی چیز بین تنازع ہوجائے اور دونوں بینہ پیش کریں تو صاحب الید ( قابض ) کا بیندرائج ہوگا ملاعلی قاری فرمائے بین کہا گیا ہے کہ بیصد بیث اس پر دلالت کرتی ہوئی کہ کہا گیا ہے کہ بیصد بیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ صاحب بدقا بقن کا بینہ ہر حال میں غیر قابض کے مقابلہ میں راج ہے۔ ملاعلی قاری فرمائے ہیں کہ طاہر حدیث سے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ بیتھم جانوروں میں ہے۔

ائمہ احناف فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے تئم کا تعلق جانوروں ہے ہا اور جانوروں ہیں مسکہ ای طرح ہے کہ صاحب بداور قابض کا بیندغیر قابض کے مقابلہ ہیں رائج ہا اورا گروعوی غیر حیوان میں ہوتو بھر دونوں مدعیان تئم کھا کر چیز کو آئیں ہیں آ دھا آ دھا تقسیم کردیں گے جسیا کہ دیگر حدیثوں میں اس کا ذکر ہے امام شافعی فرماتے ہیں کہ خواہ کوئی بھی صورت ہوا ورکوئی بھی چیز ہو ہر حالت میں قابض کا بینہ غیر قابض کے مقابلہ میں رائج ہے وہ حضرات شاید ندکورہ حدیث ہے اپنے وہ کی بین کہ بیحدیث احتاف کی ولیل ہے کیونکہ اس میں حیوان اور اس کے جوائے کا واضح طور پر بیان موجود ہے۔

# وومدعيوں كےورميان متنازع مال كى تقسيم

﴿ ١﴾ وعن أبِى مُوسِنى ٱلْاشُعَرِى أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيُرًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ فَبَعَثُ كُلُّ وَاحِدِمِنُهُمَا شَاهِدَيْنِ فَقَسَمَهُ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ (راه ابوداؤد) وَفِى رِوَايَةٍ لَـهُ وَلِـلنَّسَائِـى وَابْنِ مَاجَه أَنَّ رَجُلَيْنِ اذَّعَيَا بَعِيْرًا لَيُسَتُ لِوَاحِدِمِنُهُمَا بَيِّنَةٌ فَجَعَلَهُ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا.

اور حضرت ابوموی اشعری کہتے ہیں کہ رسول کر یم صلی القد علیہ وسلم کے زیانے میں دوآ ومیوں نے ایک اونٹ کے بارے میں دوتوں میں سے ہرایک نے اپنے (اپنے بارے میں دوتوں میں سے ہرایک نے اپنے (اپنے دعوی کے شوت میں ) دود دوتوں کی کے پہلے کہ اونٹ میرا ہے اور پھران دوتوں میں سے ہرایک نے اپنے (اپنے دعوی کے شوت میں) دود دوتوں کے درمیان آدھوا دھ تقیم کردیا۔ (ابوداؤد) اور ابوداؤد کا ایک اور روایت نیز نسانی اور ابن بانبہ کی ایک روایت میں مول ہے کہ دوآ دمیوں نے کہ بارے میں دعوی کیا لیکن ان دونوں میں سے کسے کے باس بھی گواہ نہیں تھے۔ چنا نچہ بی کریم صلی الشاعلیہ وسلم نے اس اونٹ کو دونوں کا مشتر کہتی تر اروپا۔ (ابوداؤد)

نو ضيح:

فبعث : لیعنی دونوں نے اپناا پنامینه کھڑا کیااور قائم کرویالیعنی بینے پیش کرویا۔

" فقسمه" بعنی حضورا کرم نے اس نتنازع اونٹ کو ونوں مدعیان کے درمیان تقسیم فرمادیا۔علامہ خطابی فرماتے ہیں کہ شایدوں اونٹ دونوں کے قبضے اونٹ دونوں کے قبضے میں ہوگا، تو دونوں میں تقسیم کردیا گیا ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ شاید بیادنٹ کی تیسرے آ دمی کے قبضے میں تفاجوا ونٹ کا دعویدار نہیں تھا تو جب دونوں نے گواہ چیش کئے ادر کسی کوتر جیج حاصل نہیں تھی تو اونٹ درمیان میں تقسیم کردیا گیا کیونکہ احن ف کا بیمسلک ہے کہ اگر دوآ دی کسی چیز کا دعوی کریں اور کسی کو بداور قبضہ حاصل نہ ہواور دونوں نے اپنے دعوی کر بینے تقائم کر دیا تو وہ چیز دونوں میں تقسیم کر کے نصف نصف دی جائے گی ، جمہور فرماتے ہیں کہ دونوں میں تقسیم کر کے نصف نصف دی جائے گی ، جمہور فرماتے ہیں کہ دونوں میں تتم کھائے کے لئے تر عداندانری کی جائے اور جس کا قرعہ نکل آ نے وہ تتم کھائے اور مال لے لئے زیر بحث حدیث احداث کی دئیل ہے۔

بعض عفاء نے کہا کوشم کے لئے جس کا قرع نگل آیا ای کا بیندران جموگا۔"لیسست لیواحید میں بیندہ" اس روایت میں یہ بتایا گیا کہ سی ایک کے پاس بھی بینے میں تھااوراس سے پہلی روایت میں بتایا گیا کہ دونوں کے پاس بینہ موجود تھااس تعارض کودور کرنے کے لئے علماء نے لکھا ہے کہ شاید بیددوا لگ الگ تضیعے تقصاور ممکن ہے کہ ایک ہی قضیہ ہوئیکن جب دونوں کی گواہی بوجہ تعارض کا تعدم قراردی گئی تو دونوں بغیر گواہی کے روگئے بعنی مقبول گواہی کسی کے پاس نہیں تھی۔

﴿ ١ ﴾ ﴾ وعن أبِي هُـرَيُرةَ أَنْ رَجُلَيْنِ الْحَنْصَمَا فِي ذَاتُةٍ وَلَيْسَ لَهُمَا نِيَنَةٌ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسُتَهِمَا عَلَى الْيَمِيْنِ (رواه ابو داؤ د وابن ماجه)

اور حضرت ابو ہریرہ کتے ہیں کہ دوآ دمیوں کا ایک جانور کے بارے میں تناز عہ ہوا ( کہ دونوں میں سے ہرایک اس جانورکوا پنی مکیت کہتا تھا )اوران دونوں کے پاس گواوئییں تھے۔ چنا نچار سول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ویا کہتم تھانے پر قرید ڈال او( جس کے نام قرید نکل آئے ووقعم کھا کر کمے کہ یہ جانور میرا ہے ای کے حق میں فیصلہ کردیا جائے گا۔ (ابودا ڈودائن معیہ )

### توضيح

استھھا علی المیمین: لیخی تم دونوں شم کھانے کے لئے قرعہ اندازی کراوجس کا قرعه نکل آیادہ شم کھا لے گا اور مال کوا تھالے گااس روایت کی طرح ایک روایت اس سے پہلے گذر پچی ہے جوابو ہریر ڈسٹے مروک ہے اور گیارہ نمبرحدیث میں گذری ہے وہاں اس مسئلہ کی تفصیل ہے نیز حدیث نمبر ۵ میں بھی اس کی دضاحت موجود ہے۔

# مدعاعليه كاقشم

﴿ ١ ﴾ وعن ابُنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ ءَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ حَلَّفَهُ اِحْلِفُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِللهُ اِلْاهُوَ مَالَهُ عِنْدَكَ شَيِّ يَعْنِي لِلْمُدَّعِي (رواه ابوداؤد) اور حضرت این عماس سے روایت ہے کہ (ایک قضیہ میں ) جس شخص (یعنی مدمی عایہ ) سے متم تھلوائی جانی تھی اس سے نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم نے فر مایا کہتم اس بات پر اللہ کی قسم تھاؤ جس کے سواکوئی معبور نہیں کہ اس شخص ( یعنی مدعی ) کاتم پرکوئی حق نہیں ہے۔(ابوداؤد)

### توضيح:

احلف باللّه: یوواضح ہے کہ جب مدگی کے پاس گواہ نہ ہوں تو مدے علیہ ہے تھی ہی جائے گی آنخضرت نے یہائی اس اصول کے مطابق فیصلہ فرمایا کہ''ا علف'' تم قتم کھا اور قتم کے سلسلہ میں بیہ بات یا در کھنا ضروری ہے کہ قتم کھلا نا عدالت میں عدالت کے مطابق فیصلہ فرمایا کہ''ا علف'' تم قتم کھا اور عیہ ہو تھے کے قاضی کا حق ہو ہائے گا کہ انجیل کے نازل کرنے والے اللہ تعالیٰ کی قتم کھا وُ اور بہودی ہے کہا جائے گا کہ تو رات کے نازل کرنے والی ذات کی قتم کھا وُ اور بہودی ہے کہا جائے گا کہ تو رات کے نازل کرنے والی ذات کی قتم کھا وُ اور بہودی ہے کہا جائے گا کہ تو رات کے نازل کرنے والی ذات کی قتم کھا وُ اور بہودی ہے کہ مدعا علیہ کو قتم کا ہرصورت میں اعتبار ہوگا خواہ وہ شخص عادل ہو کا اس میں عدل کا فقد ان ہو۔

# مدعا علیہ کو ہرحال میں نشم کاحق حاصل ہے

﴿ ١ ﴾ وعن الْاَشْعَتِ بُنِ قَيْسِ قَالَ كَانَ بَيْنِي وَبَيُنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ اَرْضٌ فَجَحَدَنِي فَقَدْمُتُهُ اِلَى السَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَلْكَ بَيْنَهُ قُلْتُ لَا قَالَ لِلْيَهُودِيِّ اِحْلِفُ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِذَنُ يَسُعَلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَشُتَرُونَ بِعَهْدِاللَّهِ وَاَيْمَانِهِمُ ثَمَنَّاقَلِيَّلا ﴾ الله يَعُلِقُ وَيَعْمَانِهِمُ ثَمَنَّاقَلِيَّلا ﴾ الله يَعُلِقَ وَيَعْمَانِهِمُ ثَمَنَّاقَلِيَّلا ﴾ الله يَعْمَدُ وَالله وَايُمَانِهِمُ ثَمَنَّاقَلِيَّلا ﴾ الله يَعْمَدُ الله وَايُمَانِهِمُ ثَمَنَّاقَلِيَّلا ﴾ الله يَعْمَدُ الله وَايُمَانِهِمُ ثَمَنَّاقَلِيَّلا ﴾ الله يَعْمُ الله وَايُمَانِهِمُ ثَمَنَّاقَلِيلًا ﴾ الله يَعْمُ الله وَايُمَانِهِمُ اللهُ اللهُ الله وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ  اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

اور حفزت افعت این قیس بروایت ہے کہ انہوں نے کہا کیٹ رمین میر باور ایک بہودی کے درمیان مشترک تھی لیکن بہودی نے (اس زمین پر) میرے جھے (کوتسیم کرنے) سے انکار کروی ، چنا نچے بیساس کو نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا (اور اپنا معاملہ چیش کیا) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ کیا تہارے پاس گواو چیس جیمن نے عرض کیا نیس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیودی سے فرمایا کہ تم حسم کھا کا میں نے یہ (سن جی کا میں نے یہ (سن کرے کی کہا کہ اور کی سال کہ تم حسم کھا کہ میں نے یہ (سن کرے کی کہا کہ یہ اللہ ایس میں جس کا ذکر این مسعود کی روایت میں گذر چکاہ ) ہے تہ بت نازل فرمائی یقینا جولوگ موا وضہ حقیر لے لیتے جی بھتا بلہ اس عہدے جواللہ تعالی نے کیا ہے اور (بمقابلہ ) اپنی قسموں کے الح ''اس روایت موا کو ابوداؤ داوراین معیہ نے قسل کیا ہے۔

فيصلول اورشهاؤون كابيان

تو طنیح: نو طنیح:

ف انتوال اللّه تعالىٰ: اس روايت بريسوال بركه جب يمهودي براس محاني في اعتراض كياتوالله تعالى كي طرف سايك آيت اترى اب سوال بديم كداس آيت ميس اس محاني كاعتراض كاجواب كيمة الليا؟

اس کا جواب ہیہ کہ جب صحابی نے بیکہا کہ ہیں بہودی ہے تم کھالے گاتو قرآن کریم کی آیت بطور وعیدا ترآئی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے جھوٹی قسموں اور بدع بدی کے وعدوں پرشد ید نکیر فر مائی۔ جس سے یہودی کو گویا سمیہ ہوگئ کہتم اگر غلط فتم کھاؤ گے تو اس کی سز ابہت ہی خطرناک ہوگی نیز اس آیت کا مضمون اور تو رات میں جھوٹی قتم پرشد ید وعیدا یک ہی قتم احکام ہیں تو اس آیت سے یہودی کو یاد دلایا گیا کہ ویکھو جھوٹی قسم کھاؤ گے تو تم اپنی کتاب تو رات سے حکم کے مطابل سزایاؤ گے میہ جو پچھاس سوال کے جواب ہیں لکھا گیا ہے ایک حد تک علامہ طبی نے بھی لکھا ہے اور اس سوال کاحل صرف بہی ہے۔ میہ جو پچھاس سوال کے جواب ہیں لکھا گیا ہے ایک حد تک علامہ طبی نے بھی لکھا ہے اور اس سوال کاحل صرف بہی ہے۔

### فتم کھانے والے کوخوف خدا د لاؤ

﴿ ١ ﴾ وعنه أنَّ رَجُلامِنْ كِننْدَةَ وَرَجُلا مِنْ حَضُرَمُوتَ إِخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَرْضٍ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ الْحَصُرَمِيُّ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَرْضِى اغْتَصَبَيْهُا أَبُو هَذَا وَهِيَ فِي يَدِهِ وَسَلَّمَ فَى أَرْضِ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ الْحَصُرَمِيُّ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَرْضِى اغْتَصَبَيْيُهَا أَبُو هُذَا وَهِي فِي يَدِهِ قَالَ هَلُ لَكَ بَيْنَةٌ قَالَ لَاوَلَٰكِنُ أَحَلَّفُهُ وَاللَّهِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أَرْضِى اغْتَصَبَيْيُهَا أَبُوهُ فَتَهَيَّا الْكُنْدِيُّ لِلْيَمِيْنِ إِلَّا لَقِي اللَّهَ وَهُوَ آجُذَمُ فَقَالَ الْكِنْدِيُ فَقَالَ الْكِنْدِيُ فِي اللَّهِ وَهُوَ آجُذَمُ فَقَالَ الْكِنْدِيُ فِي اللَّهِ وَهُو آجُذَمُ فَقَالَ الْكِنْدِيُ هِي اللَّهِ وَهُو آجُذَمُ فَقَالَ الْكِنْدِيُ هِي اللَّهِ وَهُو آجُذَمُ فَقَالَ الْكِنْدِيُ

اور حضرت افعد في ابن تيس ب دوايت ب كرقبيله كنده كا ايك فحض اور حضر موت كا ايك فحض وؤول يمن كى ايك زمين كى بارسول كريم صلى الشعلية وسلم كى خدمت بين حاضر ہوئے \_ حضرى نے عرض كيا كه يارسول الشدااس فحض كے بارے بين بات فيرى و بين بحق سے جيمين كي تقي اوراب ده اس كے بضد بين ہے ( بين آپ سے درخواست كرتا ہوں كہ ميرى و و زمين مجھ كو وايس ولوائى جائے ) آخضرت نے حضرى سے فرمايا كه كيا تمہارے باس كواہ بين ( جوكوائى د سے سين كه و و زمين واقعة تمہارى تقى ؟ ) اس نے عرض كيا كه بيس اليكن ميں اس سے خداكى قسم كھلوا كريہ افراد كراؤں كا كه و و نمين واقعة تمہارى تقى ؟ ) اس نے عرض كيا كه بيس اليكن ميں اس سے خداكى قسم كھلوا كريہ افراد كراؤں كا كه و و نمين جائنا كه و ه زمين ميرى ( حضرى كى ) ہے جس كواس كے باپ نے جمع سے جھين نيا ہے ۔ چناني و و (كندى) قسم كھانے كيلئے تيار ہوگيا ( اور جب قسم كھانے چلا ) تورسول كريم صلى الله عليه وسلم نے فر مايا كه ( باو ده کو ) جو بحق فحض ( جھو ئى) قسم كھانے جلا ) تورسول كريم صلى الله عليه وسلم نے فر مايا كه ( باو ده کو ) جو بحق فحض ( جھو ئى) قسم كھانے كرے گاس كا ہاتھ كرے گاس كا ہتى طورى كے اور الله تعالى سے اس حال ميں ملاقات كرے گاس كا ہتى كا بورى كے کو الله تعالى سے اس حال ميں ملاقات كرے گاس كا ہتى كا بي كورى كے دور مين ای فضى كے ہے ۔ ( ابوداؤو )

#### و طبیع:

اغتصبنیها ابوهذا: لینی اس کندی مخص کے دالد نے وہ زمین مجھ سے پھینی تھی اور وہی زمین اس کندی شخص کے ہاتھ میں ہے چونکہ ان کے ہاں گواہ نہوں نے کہا کہ میں ان کوشم کھلا وُں گالیکن شم اس طرح ہوگ کہ میشخص خود کے گا کہ خدا کی شم مجھے بالکل معلوم نہیں کہ بیز مین اس حضری شخص کی ہے جس سے میرے باب نے چھین ٹی ہے۔ کندی شخص اس مشم کے لئے تیار ہوا مگر آنخضرت نے جب وعید سنادی تو اس نے اقر ارکیا کہ بیز مین واقعی اس حضری کی ہے " اجدام ، فتم کے لئے تیار ہوا مگر آنخضرت کے جب وعید سنادی تو اس نے اقر ارکیا کہ بیز مین واقعی اس حضری کی ہے " اجدام ، خدام ایک مشہور اور خطر تاک بیاری کا تا م ہے جس سے جسم کے اعضاء صد سے زیارہ موٹے ہوکر پھول جاتے ہیں اور پھرکٹ کئو نے کو کو جاتے ہیں اور پھرکٹ

لفت میں بھی '' جذم' ' ضرب یضر ب سے سرعت کے ساتھ کٹنے کے معنی میں ہے اور پورے ہاتھ کے کٹنے پر بھی بولا جاتا ہے۔

# حبحوثی قشم کھانا گناہ کبیرہ ہے

﴿ ٢٠﴾ ﴿ وَعَنْ عَبُدِ اللَّهِ مِنْ أَنْدُسِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنُ آكَيْرِ الْكَبَائِدِ

الشَّرُكَ بِاللّهِ وَعُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ وَالْيَمِينُ الْعُمُوسَ وَمَاحَلَفَ حَالِفٌ بِاللّهِ يَمِينُ صَبُرٍ فَآذَ حَلَ فِيْهَا مِثُلَ الشَّرُكَ بِاللّهِ يَمِينُ صَبُرٍ فَآذَ حَلَ فِيْهَا مِثُلَ جَنَاحِ بَعُوضَةٍ إِلَّا جُعِلَتُ نُكُتَةً فِى قَلْبِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (رواه المترمذَى) وَقَالَ هَلَمَاحَدِينَتْ عَرِيْبٌ)

اور حفرت عبدالله بن اليمنَّ كَبَة بين كدرسول كريم على الشعليدة على خرايا لهُ يَرْتُ كَانَاهُ ول عَلَى سبب يزبُ اللهُ عَلَى كَانَ مِن اللهُ عَلَى كَانَاهُ لِللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

# تو ضيح:

اکسر الکبانو : لین تمام بزے گناموں میں سب سے بزے گناہ یہ ہیں۔ائٹرک کرنارا۔ بیمین تموی۔ اریمین مبر راس فتم کی ایک حدیث باب الکبائر میں گذریکی ہے تو ضیعات جلداول میں وہاں پوری تفصیل ہو چکی ہے تکریہاں بیمین مبر کالفظ ہے جو وہاں پڑئیں ہے بیمین مبرکی تفصیل بھی اس باب کی ابتداء میں ہو چک ہے یہاں بیمین مبر سے کمرہ عدالت کے اندر تشم كھانامراد ہے۔

نیٹن کمرہ عدالت میں آ دمی اگر اپنی تھم میں ذرائیمی مجموت بول ہے تو اس مخض کے دل پر گناہ کا ایک نکتہ یعنی داغ پڑ جہ تا ہے یہ داغ ''اریّتا'' کا اڑے گو یہ میر جہاریت کا ایک حصہ ہے میہ اڑ اس مخض کے دل سے تیاست تک نہیں مٹے گا۔

# فشم کی حیثیت مکان وز مان کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے

﴿ اللهِ وَصَلَ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَـحُلِفُ أَخَدْعِنُدَ مِنْبَرِى هَذَاعَلَى يُسمِنُنِ آتِسَمَةٍ وَلَـوَعَـلَـى سِواكِ أَخْـصَـرَ إِلَّاتَبَـوَّ أَصَفُعَدَهُ مِنَ النَّارِ أَوْوَجَبَتُ لَهُ النَّارُ (رواه مالك وابو داؤ دوابن ماجه)

اور «هزت جابز کہتے میں کدرسول کریم صلی القد علیہ دستم نے فر مایا۔ '' جوبھی گھس میرے اس منبر کے قریب تشم کھا تا ہے اور اس کی وہ تشم جھوٹی ہوتی ہے اگر چہ وواکیہ مبز مسواک کے سے کیوں ند ہوتو وو( دوزٹ ) آگ میں اپنا نموکا نہ تیار ''کر تا ہے۔ یہ بیٹر مایا کہ۔اس کے لئے ( دوزٹ کی ) آگ واجب ہوتی ہے۔'' ( ما بک منابو دا ؤور دئیں مہیہ )

# توضيح

عند هنبوی : متجدیش منبراورمحراب و یسے بھی ایک مقدس مقام ہوتا ہے اور پھرمتجد نبوی کے منبر کی شان ہی اور ہے اور پھرمنبر کی نسبت آنخضرے منسی انقد علیہ وسلم کی طرف کرنے ہے تو اس منبر کی شان ہی نرالی ہوگئی۔

اب جھونی نتم کھانا تو دیہے بھی بہت بڑا گئاہ ہے نواہ کہیں بھی ہولیکن اگر کوئی مخص ایسے مقدی مقام کے پاس جھونی تشم کھا تا ہے تو پیغضب البی کو دعوت دینا ہے اس طرح مقدی مقام کی وجہ سے تشم کی حیثیت اور عظمت بڑھ وہاتی ہے اس طرح جمعہ کے ون عصر کے بعد قشم کھانے سے زمانہ کی عظمت کی وجہ سے قشم کی حیثیت بڑھ وہاتی ہے اور اس میں تغلیظ آتی ہے کی مقام و مکان کی وجہ سے تغلیظ کی مثال معا منے لکھی ہے کہ اگر کوئی مخص مکہ میں ہوتو ججر اسود اور مقام ابراہ بھم کے درمیان والی جگہرے سے معظم ہے اس میں قشم کی حیثیت بڑھ وہ تی ہے۔

اوراً گر کوئی شخص مدینہ میں ہوتو آئے تضرت ملی اللہ علیہ وسم کی قبر کے پاس والی جگہ بہت معظم ہے اورا گر آوی ہیت المقدس میں ہوتو قسم کے لئے سب سے معظم جگہ گنبد صحر و کے پاس والی جگہ ہے اور عام و نیا میں جامع مسجد اور پھر عام مظمت والے مقامات میں شوافع حضرات قسم کی تعلیقہ کو مرکان وزمان کے ذراعیہ سے جائز مانے تیں لیکن احناف کہتے ہیں کہ قسم صرف قسم ہے سی زمان و مرکان کی وجہ ہے اس کی حیثیت پرواز شہیں پڑتا ہے فاہر کی نصوص شوافع سے ساتھ ہیں ۔ " ولموع لمسى مسواک الحضو" مبزمه واک تے تیل چیز مراد ہے خواد ہزمسواک ہو یائشک مسواک ہوسلم شریف کی ایک لاکھ ردایت میں قصیبا من اُراک نے القاظ آئے تیں یعنی بیلواور کیکر کی تہنی اس ہے بھی مراد قبیل چیز ہے۔ حسر اُٹ کی میں جس کا کسی میں ہے۔

# مجھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے

﴿ ٢٢﴾ وعن خُرَيْمٍ بْنِ فَاتِكِ قَالَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصَّبَحِ فَلَمَّا إِنْصَوَفَ قَائِمُمَا فَقَالَ مُحَدَّلْتُ شَهَادَةُ الزُّوْرِيالُاشُواكِ بِاللّهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ فَزَأَ ﴿ فَاجَتَنبُوا الرَّجُسَ مِنَ الْاَوْقَانِ وَاجْتَنِبُواقَوْلُ الزُّوْرِ حُنَفَاءَ لِلّهِ غَيْرَ مُشُرِكِيْنِ بِهِ ﴾ (رواه ابوداؤد وابن ماجه )ورَوَاهُ أَحَمَدُ وَالتَّرُمِذِي عَنْ أَيْمَنَ بُن خُرَيْمِ الْآلَقُ ابْنَ مَاجَه لَهُ يَذْكُر الْقِرَاءَ ةَ.

اور مفترت خریم "این فا تک گیتے ہیں کہ (ایک دن) رسول کریم سنی امتدعلیہ وسم جب صبح کی تمازیز ہوکر فارغ ہوئے تو (صحابہ سے خطاب کرنے کے لئے کھڑے ہوئے اور تین مرتبہ یہ انفاظ فرہ نے کہ اسمبوئی گواہی شرک ہا مقد کے برابر کی گئی ہے۔ اس سکہ بعد آپ سنی القد علیہ وسم نے (ابھوروٹیل) ہیآ بہت الماوت فرمائی فساجت نہو الرجسس ... پندیدی گئی ہے۔ اس سکہ بعد آپ سنی القد علیہ وسم نے (بھوروٹیل) ہیآ بہت الماوت فرمائی فساجت نے والے ہونہ کہ اللہ میں مارچوں کرنے والے ہونہ کہ اللہ کے ساتھ میٹر کیک کرنے والے ہونہ کہ اللہ کے ساتھ میٹر کیک کرنے والے ہونہ کہ اللہ کے ساتھ میٹر کیک کرنے والے ہونہ کہ اللہ کے ساتھ میٹر کیک کرنے والے ہو۔ اس روایت کو ابھوا ورا داور این مجھی ایس نے شریف کا تلاوت کر ناخہ کو ٹیس ہے۔ میں ایس ایس نے بیٹر یف کا تلاوت کر ناخہ کو ٹیس ہے۔

# کن لوگوں کی گواہی معتبر نہیں ہے

﴿ ٣٣﴾ ﴿ وعن عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِي وَ لَا خَائِنَةٍ وَ لَا قَرَابَةٍ وَ لَا أَفَانِعٍ مَعَ اَهُلِ الْبَيْتِ وَ لَا خَائِنَةٍ وَ لَا قَرَابَةٍ وَ لَا أَفَانِعٍ مَعَ اَهُلِ الْبَيْتِ وَ لَا خَائِنَةٍ وَلَا أَفَانِعٍ مَعَ اَهُلِ الْبَيْتِ (وَ اِهِ الْتَرْمِذِي) وَ قَالَ هَاذَا حَلِيْتُ عَرِيْبٌ وَ يَوْنِيُهُ بُنُ زِيَامٍ اللّهَ مَشُقِي الرَّاوِي مُنْكُرُ الْحَدِيْثِ. (وَ اِهِ السّرَمَذِي) وَقَالَ هَاذَا حَلِيْتُ عَرِيْبٌ وَيَوْنِيهُ لَيْنُ زِيَامٍ اللّهَ مَشُقِي الرَّاوِي مُنْكُرُ الْحَدِيْثِ. الرَّواهِ السّرَمَذِي وَ قَالَ هَاذَا حَلِيهُ مَلَى الشّعَلِيهِ وَهَمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَالْمُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي الللللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلِي الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُولَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ر نصلو<u>ل اور شهادتون کابیان</u>

توضيح

حان و لا خاندہ: اس مدیث میں اور اس کے بعد آنے والی دو صدیثوں میں ایسے لوگوں کا بیان ہے جن کی شہاوت قبول نہیں ہوتی ہے اسلام کی نظر میں جتناحا کم کاعادل ہونا خس کے بعد آنے والی دو صدیثوں میں ایسے لوگوں کا بیان ہے جن کی شہاوت قبول نہیں ہوتی ہے اسلام کی نظر میں جتناحا کم کاعادل ہونا خروری ہے تاکہ محج فیصلہ تک بینچنے کاواسط اور وسیلہ بھی محج ہواس صدیت میں ایسے بی لوگوں میں صدیت میں اور خاک میں میں اور کی ہوسکتا ہے کہ جود نیا اور دین دونوں میں خیانت کرنے والا ہو جو تک خیانت کی وجہ سے ریلوگ فاس موجی کاور شہادت کے لئے عاول ہونا ضروری ہے اس لئے ان کی گوائی معتبر نہیں۔

عرف عام میں خائن وہی ہے جولوگوں کے اموال اور امانت میں خیانت کرتار بتا ہواس حدیث کے پیش نظر یمی مغہوم زیادہ واضح ہے بعض نے مطلق فاسق مرادلیا ہے۔

" ولا مجلود حداً " مجلو وجلدے ہے اور جلد کوڑے کو کہتے ہیں لینی جن کو حد قذف میں کوڑے گئے ہوں اس قاذف پر جب حد نا فند ہوکرکوڑے لگ جائیں تو اس کے بعداس کی شہادت معترضیں رہتی ہے بشوافع کے ہاں اگر پیرمحدود تو ہہرلے تو پھر اس كى كوابى معتبر بكيونكم " الا الذين تابو امن بعد ذلك" كااستنا، ولا تقلبوا لهم شهادة ابداً " سے بتوجب قاذ ف توبه کر لے تواس کی گواہی معتبر ہوجائے گی اگر چہ صدفتذ ف لگی ہو بلکہ تمام صدود کا بہی تھم ہے احناف فرماتے ہیں کہ دیگر حدود کا حکم تو ایسا ہی ہے لیکن حدقذ ف لکنے کے بعد آ دی ہمیٹ کے لئے مردودالشہاد ۃ بن جاتا ہے اس لئے تو بہرنے ہے اس كى گوا بى معترضين بوسكتى اور آيت " الا السذين تابو" كالشنّا "اولسنك هسم الفاسقون" ہے ہے كونكه يقريب بھى ہےاور شہادہ تکرہ لاکر عموم کی طرف اشارہ بھی ہے کہ سی تھم کی گواہی منظور نہیں اور ابدا کے لفظ ہے مزید تا کید بھی پیدا کردی ہےاورز پر نظرواضح حدیث بھی ہےلہندا محدود فی القذف نے جب اپنی زبان کوئسی یا کدامن عورت پر بہتان میں آلودہ کردیا توان کی سزامیں ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ان کی زبان کا عتبار نہ کیا جائے" ولا ذی غسمسر " غمر وشنی اور بغض دحمد و عداوت کو کہتے ہیں تو اس طرح کینہ ور حاسدا وروشنی کا جذبہ رکھنے دالے مخص کی گواہی اپنے کسی مسلمان بھائی پر جائز نہیں ہے خواه وه ان كاسكا بها في بوياعام مسلمان بوكيونك وشنى اورعداوت كايد جذبه اس كوعدالت برقائم ريخ بيس وے گا" و لاطنين" ظنین متیم کو کہتے ہیں جیسے ''و ما ہو علی الغیب بطنین '' آیت بھی ای متن میں ہے '' و لاء'' میراث کو کہاجا تا ہے یعنی ا کیک غلام جب آ زاد ہوجائے اور پھر مرجائے تو اس آ زاد کروہ غلام کی میراث اس کے آ زاد کرنے والے آ تا کی ہے اب اگر کوئی نلام اپٹی نسبت میں جھوٹ کہتا ہے کہ جھے مثلاً حارث نے آ زاد کیا ہے حالا نکہ لوگ واضح طور پر جانتے ہیں کہ اس کو حارث نينس بكدريد في زادكيا بيويفاام اس نسبت ميس تهم في الولاء برياصل ما لك كاحق مارنا جابتا باس ب

یہ فاسق ہو گیااور فاسق کی گواہی معتبرنہیں ہے لہذا ظنین فی الولاء کی گواہی مردود ہے اس طرح معاملہ ظنین فی القرابة کا ہے کہ ایک شخص مثلاً کہنا ہے کہ میں عمر کا بیٹا ہوں حالا تکہ لوگ واضح طور پر جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولٹا ہے یہ عمر کا بیٹانہیں بلکہ بکر کا بیٹا ہے تو اس جھوٹی نسبت سے میخض مردودالشہادة ہوگیالہذاان کی گواہی معتبر بیس ہے۔

" و لا القانع مع اهل المبیت " القانع ہے مراد ہرا ہیا تحفی ہے جو کس کے نان نفقہ اوراس کے خرچہ پر گذارہ کرتا ہوجیے خادم ہے نو کر جا کر ہے یا شاگر دومرید ہے اس کی گواہی اس لئے معتبر نہیں ہے کہ ان دونوں کے مفاوات میں اشتر اک ہے تو شاید میخص ان مفادات کے بیش نظر گواہی میں جانب داری ہے کام لے اور غلط گواہی دیدے۔

احناف فرمائتے میں کہانہیں مفادات کے پیش نظر یوی کی گواہی شوہر کے حق میں معتبر نہیں ہے نہ شوہر کی گواہی ہیوی کے حق میں صحیح ہے شوافع حضرات اس کو درست مانتے ہیں۔

﴿٣٣﴾ وعن عَـمُووبُنِ شُعَيُب عَنُ آبِيُهِ عَنُ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَاخَائِنَةٍ وَلَازَانٍ وَلَازَانِيَةٍ وَلَاذِي غِمْرٍ عَلَى آخِيُهِ وَرَدَّ شَهَادَةَ الْقَانِعِ لِآهُلِ الْبَيْتِ (رواه ابو داؤ د)

اور حضرت عمر وابن شعیب این والداوران کے والدا پنے دادات اور وہ بی کریم صلی اللہ علیہ دسلم نے قبل کرتے ہیں کہ آپ نے فر این شعیب این والداوران کے والدا پنے دادات کرنے والی عورت کی گوائی ورست ہے اور نہ زا کرنے والے مردا ورز نا کرنے والی عورت کی گوائی (اینے) وشمن کے خلاف مقبول والے مردا ورز نا کرنے والی عورت کی گوائی درست ہے ای طرح دشمن کی گوائی (اینے) وشمن کے خلاف مقبول نہیں ۔ نیز آنخضرت نے (ایک مقدمہ میں) ای شخص کی گوائی کوردکردیا جوالیک گھر کی کفالت و پرودش میں تھا اوراس نے گوائی ای گھر کی کفالت و پرودش میں اوراس نے گوائی ای گوردکردیا جوالیک گھر کی کفالت و پرودش میں تھا

# گنواردیبهاتی کی گواہی کسی شہری پرمعترنہیں

﴿٣٥﴾ وعن أبِى هُرَيُرَةَ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِئُ عَلَى صَاحِبِ قَرُيَةٍ (رواه ابوداؤد وابن ماجه)

اور حطرت ابو ہر بر ہ رسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم سے قال کرتے ہیں کہ آپ نے قر مایا کہ بستی میں رہنے والے سے حق میں باس کے خلاف ، جنگل میں رہنے والے کی کوابی ورست نہیں ہوگی۔

توضيح:

و لا شهادة بدوی : بدو کابداوه کی طرف منسوب باور بداوه دیبات اور صحرا کو کہتے میں بیر صفاره کے مقابلے میں آتا ب

ر فیصلو<u>ل اورشها دنون کامیان</u>

ابوطیب متننی نے کہاہے

#### حسن الحضارة مجلوب بتطوية وفي البداوة حسن غير مجلوب

بدوی سے مراد وہ دیہاتی ہے جو جٹ جنگلی اور جاہل ہو جب دیہاتی ایسا ہوگا تو اس کے پاس عم نہیں ہوگا تمیز نہیں ہوگی سلیقہ نہیں ہوگا۔اوٹنچ نیچ سے واقف نہیں ہوگا گوائی دینے کی شرا اکلا ہے واقف نہیں ہوگا غفلت ونسیان کا اس پرغلبہ ہوگا ملائلی قاریؒ نے ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ عموماً دیہا تیوں اور شہر یوں کے درمیان دشمنیاں ہوتی ہیں تو بوجہ عداوت ان ک گواہی غیر مقبول ہوگی۔

بہرحال اگر بدوی میں سلیقہ ہوسمجھ ہوتمیز ہوتو جمہور کے نز دیک ان کی گواہی عام انسانوں کی طرح مقبول ہوگی ہاں امام مالک فرماتے ہیں کہ مطلق طور پر کسی دیمیاتی کی گواہی کسی شہری پرمقبول نہیں ہے جمہور نے اس زیر بحث حدیث کو غالبی اورا کثری احوال پرمحمول کیا ہے۔

### صاف اورواضح بیان تیار کر کےعدالت میں جاؤ

﴿ ٢٦﴾ ﴿ وعن عَوْفِ بُنِ صَالِحِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَلَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقَالَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ لَسَلَّمَ الْفَهُ وَيَعْمَ الْوَكِيْلُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ يَلُومُ عَلَى عَلَيْهِ لَسَلِّمَ اللَّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ (رواه ابو داؤ د) الْعَجْوِو لَكِنُ عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ فَإِذَا عَلَبَكَ آمَرٌ فَقُلُ حَسَبِى اللَّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ (رواه ابو داؤ د) المعجوو لكون عَلَى الله ويعم الله ويعم الموكيل عون عن الكه مقدم كافيعلد إلى جوايك في الله ويعم الموكيل عن جُعَلَى على الله على الله ويعم الوكيل العن جُعَلَى الله على الله ويعم الوكيل العن جُعَلَامِ الله والله والمؤلِق المؤلِق الله والمؤلِق الله ويعم الله ويعم الوكيل العن جُعَلَى الله والمؤلِق المؤلِق الله والإواء والله والمؤلِق المؤلِق المؤلِق الله والمؤلِق المؤلِق المؤلِق الله والمؤلِق الله والمؤلِق المؤلِق ال

### توضيح:

حسب الملكة : ملاعلی قاری کے بیان ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص نے نائبا کسی سے قرض لیا تھا اور سید لکھوادی تھی بھراس نے قرض والیس کیا مگر بیغفلت ہوئی کہ والیس پر کوئی رسیدا ور ثبوت نہیں بنایا قرض خواہ نے اس پر پھر دعویٰ کیا کہ میرا قرض کروتم پر اتنا قرض ہے اور بیرسید ہے اس بچار ہے نے جواب میں مہدیا کہ میں نے اواکر ویا ہے اس نے کہا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہتم نے والیس کیا ہے اس پر مدی نے مقدمہ جیت لیا اور اس بچارے نے فم وصرت اور افسوس کا اظہار میں